

# والمالي المالي ا

## PDF BOOK COMPANY

مدد، مشاورت، تجاویز اور شکایات :



Muhammad Husnain Siya 0305-6406067 Sidrah Tahir 0334-0120123 Muhammad Saqib Riyaz 0344-7227224

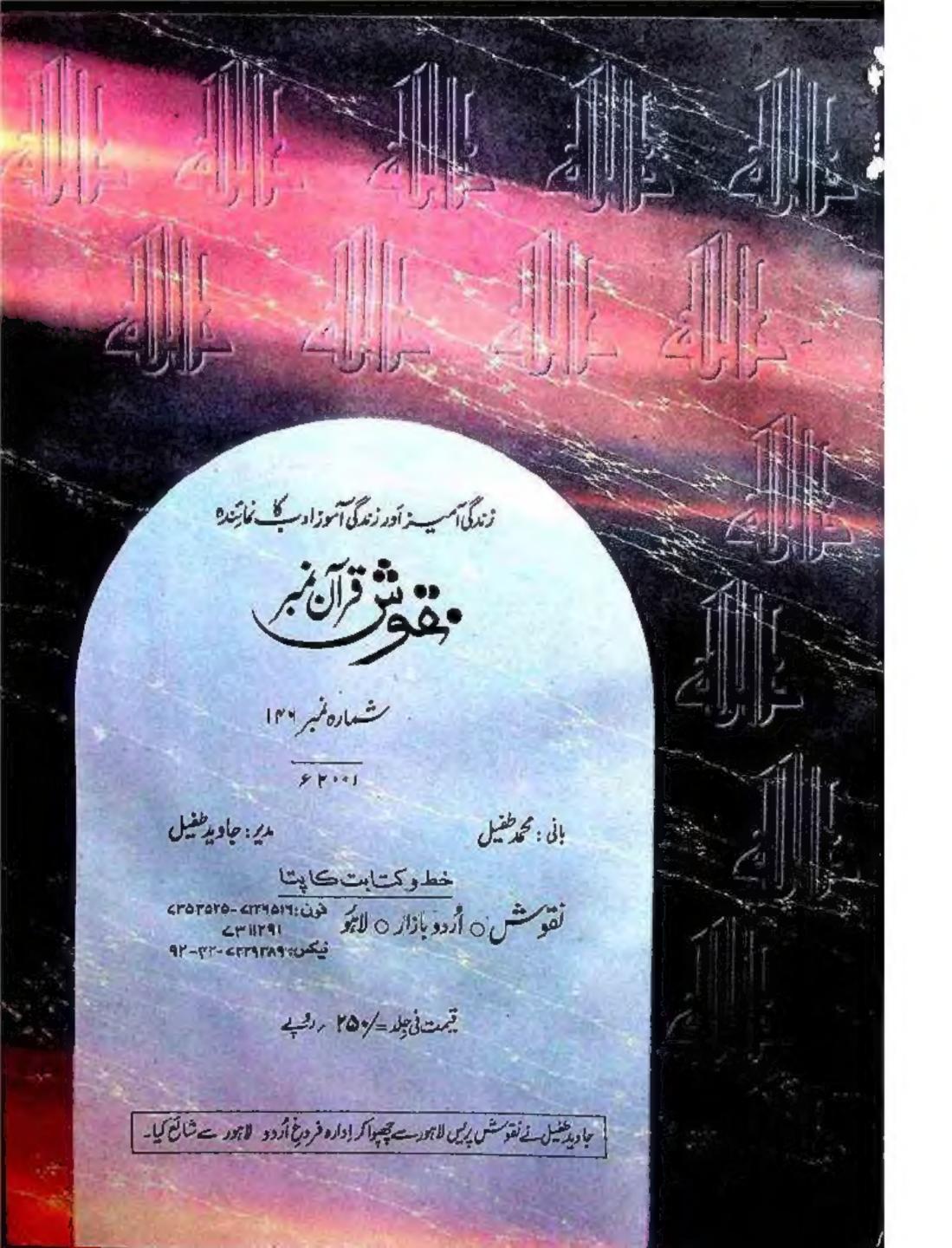

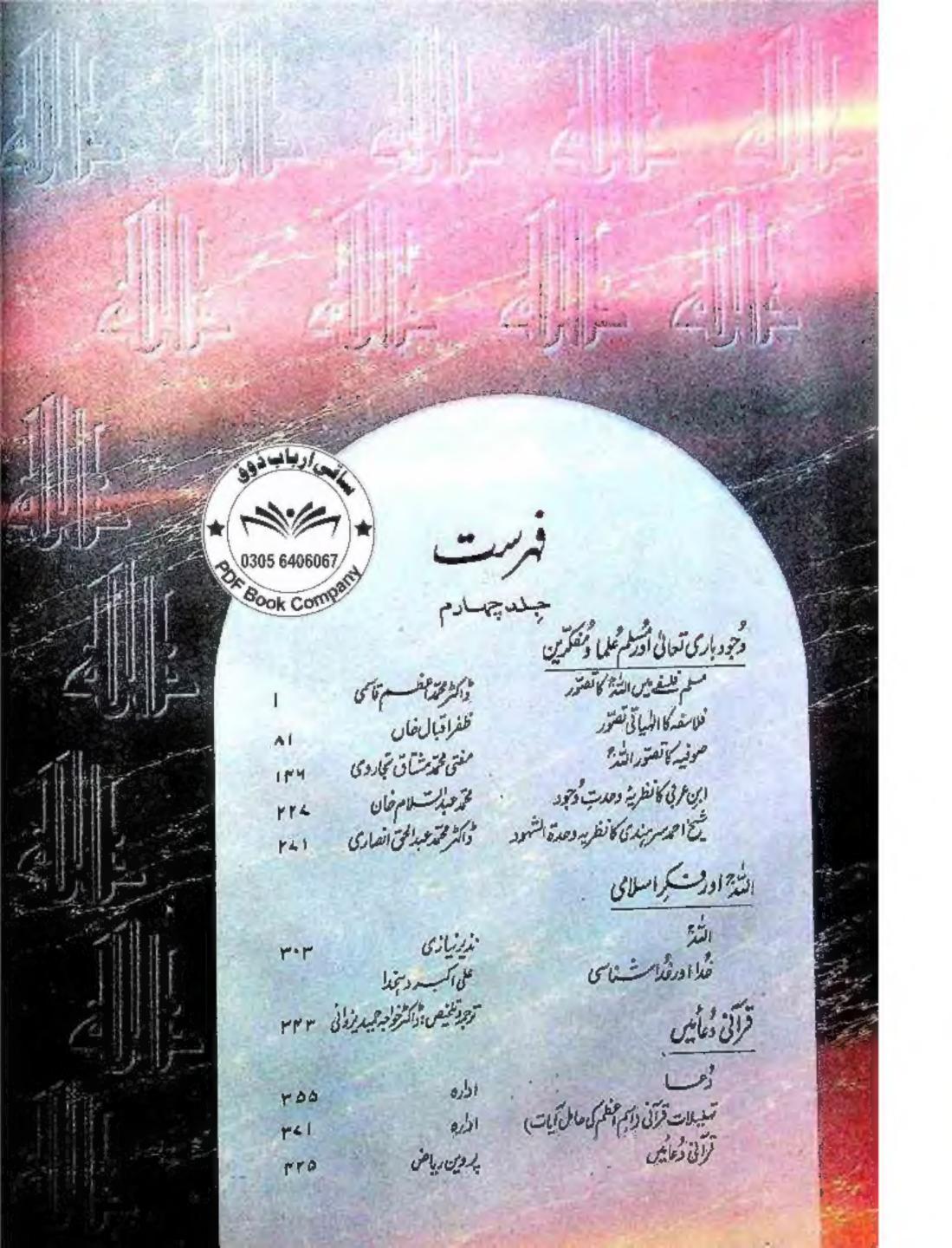

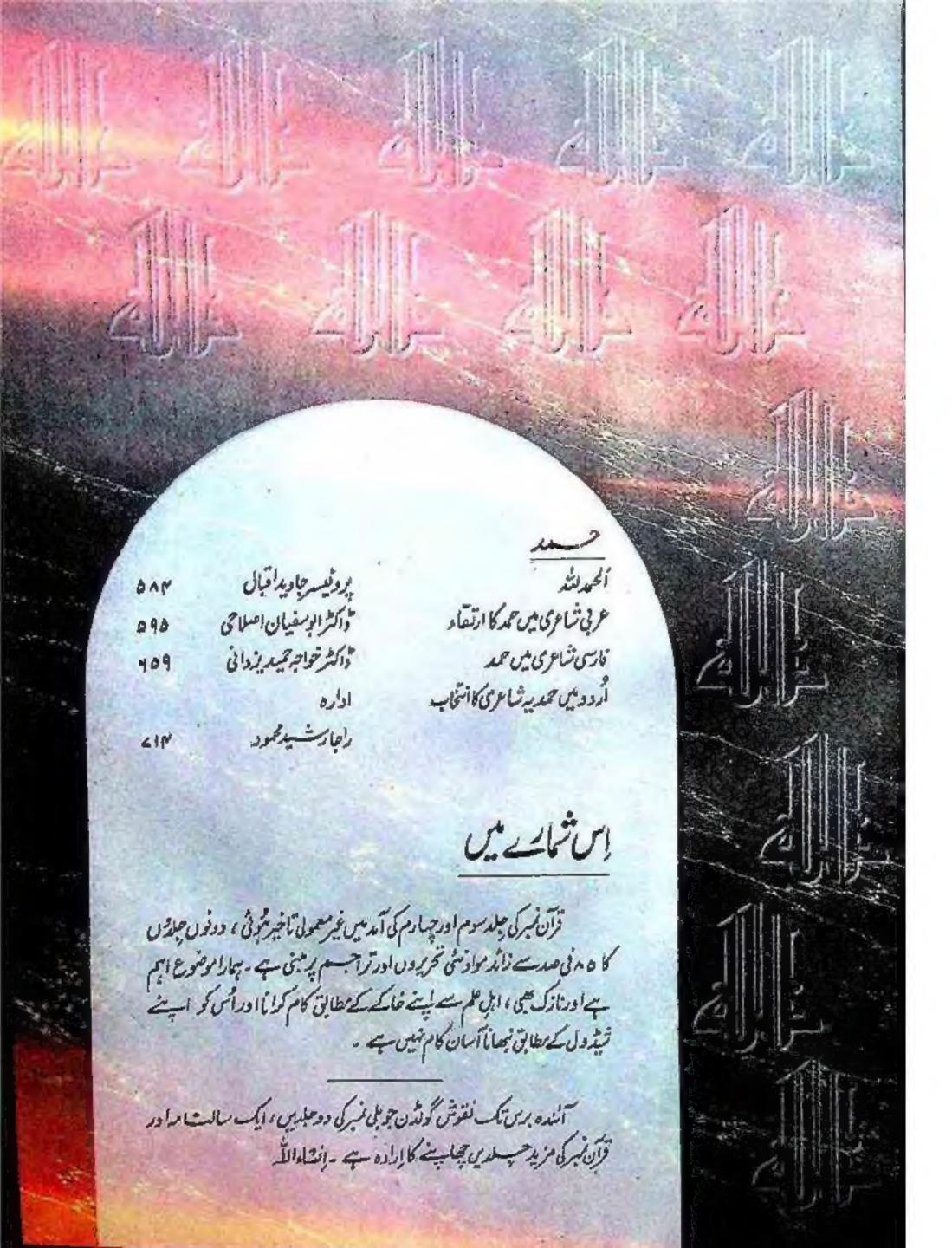

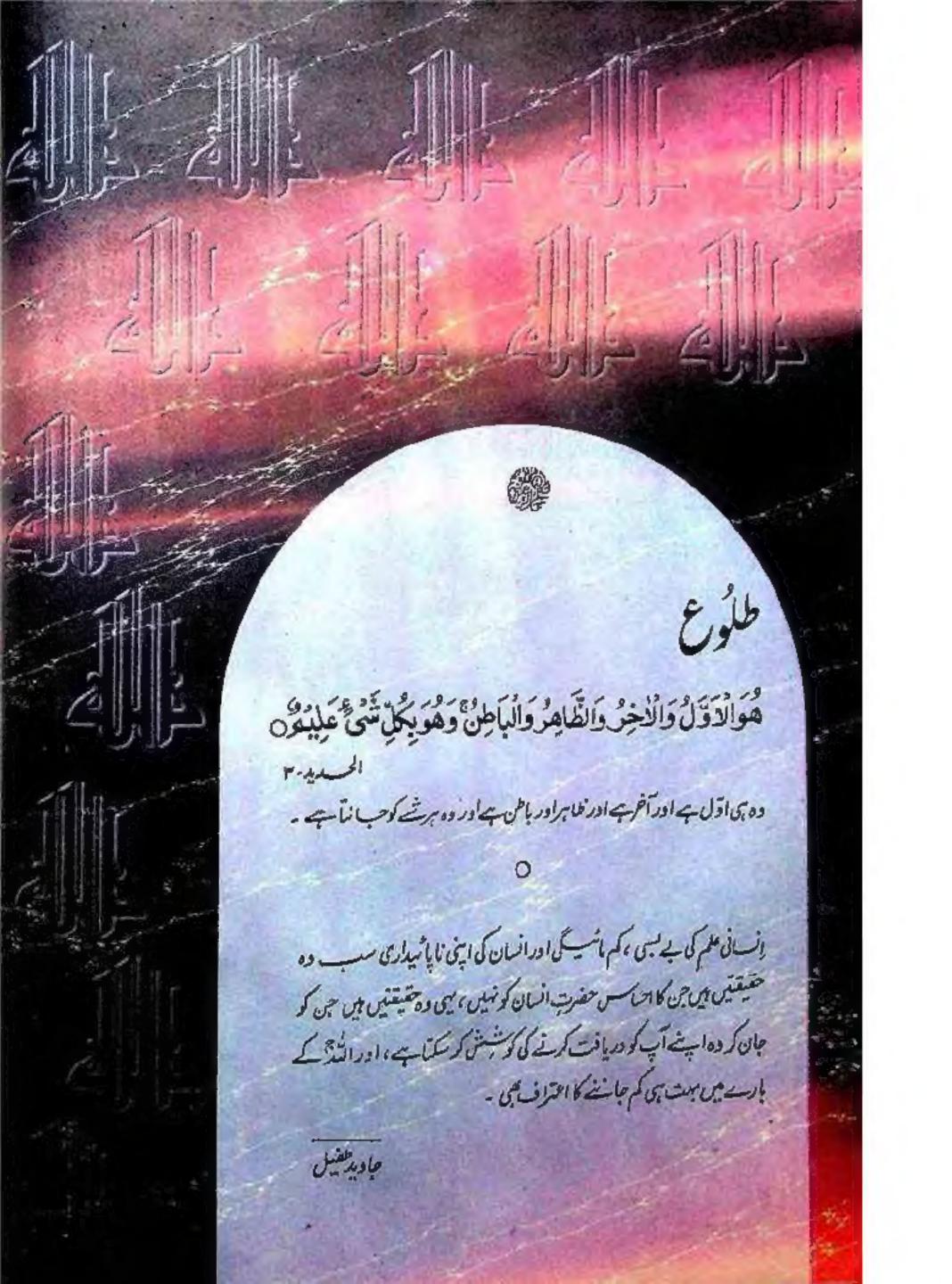

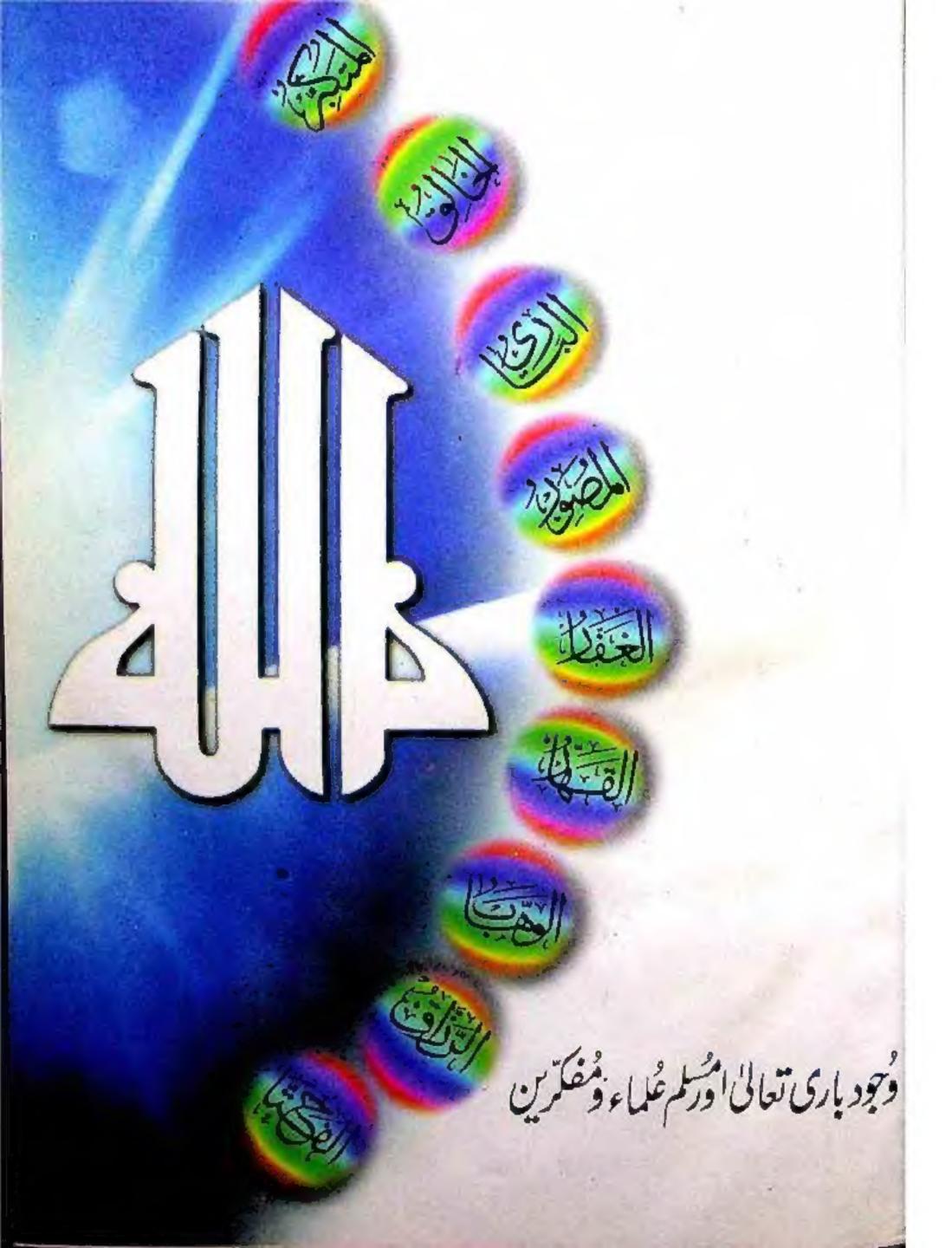



## مسلم فلسفي ميس الله كاتضور

واكثر محداعظم قاسى

#### كلمة تعارف:

بن نوع انسان کااصلی امتیاز اوراس کار فات تخلیق کا کھلا ہواراز در حقیقت عقل و حکست کی کار فرمائی علی او شیدہ سب فرر و تامل ہے یہ حقیقت صاف اورروشن نظر آنے لگتی ہے کہ انسان کی تمام سعاد توں کا مخزل اور مصدر خواد و نیاو ت سعادت ہواور خواو آثرت کی اہدی سعادت۔۔ بھی مقتل و حکست ہے۔ بعیشت، معاثرت، اخلاق، تد بہب، حسیات اور ماورائے طبیعیات، غرض انفس و آفاق کے اصول اسی عقل و حکست ہے دریافت ہوئے۔ زندگی کے بعد انسان کے ماورائے طبیعیات، غرض انفس و آفاق کے اصول اسی عقل و حکست ہے دریافت ہوئے۔ زندگی کے بعد انسان کے مقدرت کا سب ہوا تھتہ ہی عقل و حکست ہے گئی ہو حق انسانی اکثر بیت نے اس فیر مادی قوت کو عموا محدود ہی مدراہ بن حمل فورائ مزل تک جنبی میں خود ہی سدراہ بن مدراہ بن اسی مدراہ بن مدراہ بن مدراہ بن مدراہ بن عمر مادی تو تک مادرائی دکھتا تھا۔ اس کے نتیج میں علوم طبیعیہ اور علوم معاشر ت وجود علی آئے۔ اسے آئی مزل ما بعد الطبیعیات کی تھی۔

## قوانين فطرت كي نير عكى:

قوائین فطرت کی نیر تگی اور موجودات کی کشت و باریکی نے اے اپناالیا گرویدہ بنایا کہ دہ اپنی راحت و آرام اور خور و توش ہے بیگانہ سابو گیا۔ پھر ان ہے شار طبیعی قوائین اور مظاہر و موجودات کی کشر توں شرائے ایک فریردست ہم آ بنگی اور ایک و حدت عظیمہ کاادراک ہولہ یہ آیک ایساعالم جرت تھا کہ دہ اپنی ہتی اور وہود کو بھی فراموش کر جیھا۔۔ لیکن اکر وحدت کے بس پردہ کیا ہے اور ان کشر توں کے جیچے کون ہے جس کی وحدت کے آثار آئی شدید اور کائل ترین ربط وہم آ بنگی ہے تمایاں بین، یہ ایک ایسام حلہ تھا کہ جہاں عقل رہنا بھی اس طرح عاجز ہوگئی جیے ایک ہمیب اور تاریک خل بین ایک طائز ہے اولہ بین، یہ ایک ایسام حلہ تھا کہ جہاں انسان محسوس کرتا ہے، سمجھ نہیں سکتا اور جہاں فلسفیائہ سٹاہرے اور تجرب کی حدیث ختم اور بین فلسف نے مابعد الطبیعیات کو فلف اور ان کر دیا ہے تاہم یہ ایک نام اور و تی کو حش ہے۔ اس لئے کہ خمیر آوم سے خارج کر یہ جب ہوں کہ وہ انسان کو کسی ان دیکھے عالم کی طرف دھکیانا جا ہتی ہوں کو کئی شعوری رکاوٹ اس

راویں دوای خبیں ہوسکتی۔ یہ خبر خالص کی تڑپ ہے جو کا نتات کے اس نظام تعمت کی تنفیم و تدیر کے سہارے الل خبر خالص کے تاریخات کے اس نظام کے مصور اعلیٰ تک پہنچنا جائتی ہے اس کئے کہ اس میں انسان کی روحانی اور اہدی سعادت کاراز او شیدوہے۔

ندہب کا تعلق بھی ای تعمیر آدم ہے جو عقل کارشتہ مادراہ ہے جو زناجا ہتاہے۔ بی تمام اخاباتی آو آول کا سر چشہ اور عقل سلیم کا محرک اصلی ہے۔ اسے نوٹ کر فلسفہ ایسا تعقل ہے جس کی غواسی کا ماصل حسیات کے اقعاد سمندریش ہے موتوں کی خاش رہ جاتا ہے نہ کہ سماراصلی یا تھیت عظمیٰ کی حاش۔ حاش حق کے نام پر اٹھنے والے یہ فلفے در حقیقت اباحیت ادر سود و زیاں کے فلسفے ہیں جوالحاد پر ختمی ہوتے ہیں۔ ان کے زیار شروع بی بہت بلنداور آخر کار سر تکوں موکر رہتے ہیں۔ وجہ صاف ظاہر ہے کہ نہ ان کارشتہ انسانی ضمیر ہے جوافلاتی توتوں کا مصدر اور عقل سلیم کا محرک ہواورنہ محقیق حق سے جواعتراف توحیدے شروع ہوتی ہو۔

### غرب برالزام

ندہب پرالزام ہے کہ وہ قلنے کی آزادانہ چیش رفت کو اپنے مفروضات میں مقید کرتے میں وہ سدود کرنا چاہتا اور قلنے دونوں کی مغراف ہے جس کوافقیار کرنے دالے دانستانادانستہ افتیار کرتے ہیں، اس لئے کہ اولا تو ند ہب اور قلنے دونوں کی مغرارائیک ہے بینی آخری سیائی کی دریافت اور اس پر کامل ایمان ہ اس راہ میں ند ہب کا شعار، ایمان و افاعت سے عبارت ہاور فلنے کا حقیقت و بربان ہے ۔ ٹائیہ جہاں سے قلنے کا ججز بینی مابعد الطبیعیات کام حلہ شروع موات ہوتا ہے جاں فلنے خود کی مذہب کی مرکائی کا اور اک ہوئے لگتا ہے اور تاہم وصلہ ترون کی مغرار اسامنے آ جائی ہے۔ جنانچ اس مغرل پر تو فلنے خود بی غر ہب کی مرکائی کا الل مو جاتا ہے۔۔۔ ٹاف اور عقلی ایمان کی مغرب کی مرکائی کا الل مو جاتا ہے۔۔۔ ٹاف اور عقلی ایمان کی مؤرب ہے ہم ضمیر آدم کے نام سے پیچائے ہیں، وہی محرک عقل ہمی ہی ہواد وہی مصدیہ ایقان مجی اور فلسل میں خود کا ادوال پیانے وہیں سے اپنا ہو کہ سے اور مقرب کی مقرار اور غرب دونوں کا محرک استخد حاصل کرتا ہے اور ند ہب کی افلائی اور ایمانی تو تکام چشر ہی ہی وہی ہے۔۔۔ توجب عقل اور غرب دونوں کا محرک استخد حاصل کرتا ہے اور ند ہب کی افلائی اور ایمانی تو تکام چشر ہی کہ وہیں ہے ایک ہو کہ ایمان سے تو جب عقل اور غرب دونوں کا محرک کی ایک ہو کہ منابی، وجدائی ہو کہ آفائی۔۔۔۔ توجب عقل اور خرب کی خار اور طرب تو استخد الل کارہ جاتا ہے کہ دوایمانی ہو کہ بہائی، وجدائی ہو کہ آفائی۔۔۔۔ تو جب عقل اور خرب کی خرا اور طرب تو استخد الل کارہ جاتا ہے کہ دوایمانی ہو کہ بہائی، وجدائی ہو کہ آفائی۔۔۔۔ تو مسلم صرف شیج خکر اور طرب تو استخد الل کارہ جاتا ہے کہ دوایمانی ہو کہ بہائی، وجدائی ہو کہ آفائی۔۔۔۔ توجب عقر اور خرب کو خرا اور طرب تو استخدال کارہ جاتا ہے کہ دوایمانی ہو کہ بہائی، وجدائی ہوکہ آفائی۔۔۔۔ تو جب عقر اور طرب تو کہ ایک کے دوایمانی ہو کہ بہائی، ویک خرا اور طرب تو کو کہ آفائی۔۔۔۔۔ توجب عقر اور طرب تو کہ کر اور طرب تا کے دوایمانی ہوکہ کی کو کر اور طرب تا کے دوایمانی ہوکہ کی کو کر اور کو کر اور کی کر اور طرب تو کر کی کو کر کو کر اور کو کر کر کر کر ک

یہاں ہم دیگر ادیان کے بجائے دین اسلام کے معیاد حق کو سائے رکھیں گے، جود سن فطرت ہونے کا مدی ہے۔ ایسا دعویٰ سوائے اسلام کے کمی دوسرے فرہب نے نہیں کیا۔ خواہ نداق زمانہ کے لحاظ سے دیگر نداہب کے عمیعین ایسے غیر حقیق وعوے کیوں ندکرتے ہوں۔

اسلام نے وین کی بنیاد کسی جربر قائم نہیں کی جیسا کہ لا اِنگواۃ فی الدین (دین کے معافے میں کوئی ذہرہ سی نہیں۔ ۲۵۲۴) کے اصول سے ظاہر ہے۔ ای سے یہ مجمودائی ہے کہ قبول دین کے لیے اسلام کوئی لازی طریق فکر معین میں کرتا کہ دو منطق ہو یا وجدائی ایجائی ہویا سلی۔ اس لئے کہ تھر اور تدہر کے یہ تمام طریقے آگر سچائی کے ساتھ افتیار کے جائیں توایک میزل کی طرف رہنمال کرتے ہیں اور وہ دین قطرت کی منزل ہے۔ (۱) اور بھی قطری ند جب انہاں اور خالق کے دین قطرت ہوئے کا دعوی ان الفاظ ور خالق کے در میان ، هیتی رشتہ اور تعلق پیدا کر سکتا ہے۔ تر آن جمید نے اسلام کے دین قطرت ہوئے کا دعوی ان الفاظ

فَاقَمْ وَجُهَكَ لِللَّذِنَ حَنِفًا شَّ فِطُرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا . لا تَبْدَيْلُ O لِحَلْقَ الله شَّ ذَلِكَ اللَّذِينُ القَيْمُ شُّ وَلَكِنَ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَعْلَمُونَ O (٣٠:٣٠)

ترجمہ ۔ اپنامند سب طرف سے موژ کردین کی طرف کر۔ یہ دہ خدا کی فطرت ہے جس پر خدا نے انسان کو بیدا کیا ہے۔ خدا کی خافدت میں تغیر شہیں ہوتا۔ بیمادین تھیک ہے، الیکن اکثر لوگ جانے نہیں۔

کسی اور انی حقیقت یادوسرے افغلوں بین اللہ کے وجود کاشعور و اعتراف در حقیقت انسان کی فطرت بیں واخل ہے۔ ملاسہ شیلی بلو تارک کا قول نقل کرتے ہیں کہ "آگرتم دنیا پر نظر ڈالو گئے تو بہت سے ایسے مقامات ملیس کے جہاں نہ قاعے ہیں نہ سیاست، نہ علم نہ صاعت، نہ فرفد نہ دوات، کیکن ایساکوئی مقام نہیں مل سکتا جہاں خدانہ ہو"۔ (۲) اسی شعور یا اعتراف کو کلام اللہ نے یول بیان کیا ہے!

وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ مَ بَنِيُ آدَمَ مِنْ ظُهُوْرِهِمْ ذُرِيَتُهُمْ وَ أَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ <sup>5</sup> السُتُ بِرَبُكُمْ <sup>ط</sup>ُ قَالُوا بُلِيْ <sup>5</sup> شَهِدُنّاO (ال*ا*مُراف: ١٤/٤)

ترجمه: اورجب كه خدائے بن آدم كى پینے سے ان كى نسل كو نكالا اور خود ان كوان بى برگواد كيا كه كيا بي تمهارا خدا نهين جوں؟ سب بول المفے كه ہاں ہم گواد ہيں۔

حقیقت ہے کہ دین فطرت کے تمام اصول قرآن کریم میں کیے جا ہیں اور غور و قکر کی دعوت دیتے ہیں۔ اس روش کاب میں سٹیٹ، بنیت، عنویت، تنبید، حلول، اصنامیت، غرض کی غیر طبی اور غیر عقلی عقیدے کی مخیائش نہیں۔ گر عقل سلیم کے ساتھ خور و تدبر کی ہار بارد عوت دی گئی ہے۔ اس وقت خور و قکر کے ان پہلووں یا قرآن اصولوں کی تفصیل ہمارا مقصد نہیں بلکہ ان کاذکر اس لحاظ ہے ہے کہ ابتدائی صدیوں میں سلم علاء نے قرآن کریم کی اس وعوت تدبر پر لہیک کہااور علم کے ہر میدان میں ارکے۔ جس طرح ملکوں کی فتح و تسخیر میں انہوں نے اولواالعزی کا شوت دیا ای طرح علوم کے سمندروں میں غواسی اور گوہر جینی کی اور قکری عالی بمتی کا شوت دیا۔

تَقَوْش، قرآن فير، جد جيادم سيسسسس

و هفاظت کی طرف اکل کردیا۔ اب علماء کی توجہ حلائی حق اور تقعدیق حق سے میادواپ ہے۔ اوراپ ہے مسلموں کی مدافعت و هفاظت برمر کوز رہے گئی۔

مسلم فلسفه كا ارتقاء:

مسلم فلننے کی تاریخ نے ظاہر ہوتا ہے گہ اولین مسلم فلنی ایقوب الکندی ہے۔ مرین بین تک آم سلم فلنی ایقوب الکندی ہے۔ مرین بین تک آم سلم فلنی اور ہمت کم فسنیات مسائل میں قدیم ر طاب ویان کی رہا احتیار کی اس اسلامی اختیار کی اور ہمت کم فسنیات مسائل میں قدیم ر طاب ویان کی رہا احتیار کی ۔ اس کی ایک ہر بی وجہ توبیہ تھی کر ار بطو کے فسنے کی صورت میں ہوتائی مسف اپنی آخری برق بک بہتی چک تفاد کی ساور ہی ماریک اور بھی اس کے فسروار ہے جن کا ہم ذیل میں اختصاد کے ساتھ اگر کر کرتے ہیں۔ ایس کی ملاور ہوتی کر کرتے ہیں۔ ایس کی فلاسفہ کو تین گروہوں یا قسموں میں باشا جا سکتا ہے۔

ا: فلاسفنه منكرين ياد جربيه

امہوں نے قوائین طبیعت کا مطالعہ کید اس کے افعال و تاثیرات ، خیوانات و نہاتات کی ترکیب اعتباد اور ان سے پیدا ہونے والی قوتوں بھی گبری حکمت کا ادراک کیا ہو کئی فاعل مختار اور قادر و حکیم کے در پردہ دجود کی تشامہ ہی کرتا ہے۔ اس لئے یہ کردہ وجود لہی کامغرف ہوا۔ تاہم جب انہوں نے تمام موجودات کو آخر کار فنا ہوتے دیکھ نو کی انسان کے بارے بھی فیعلہ کیا کہ اس کی موت کے بعد کوئی زندگی نہیں۔ چنانچاس گردہ نے حشر و نشر کا انکار کیا۔ اس لئے ان کا شاد بھی مشکرین اور دہر بین میں بی کیا جاتا ہے۔ اس لئے کہ یہ نظریہ بھی مسلم فلاسفہ کے لئے قابل تبول نہیں بن سکتا تھے۔ (۳) سے فلاسفہ کے لئے قابل تبول نہیں بن سکتا تھے۔ (۳) سال فلاسفہ کے لئے قابل تبول نہیں بن سکتا تھے۔ (۳) سال فلاسفہ المہتین:

سے جماعت اللہ کے وجود اور وحدائیت کی قائل مجھی تھی اور حشر وفشر ہیں بھی عقیدہ رکھتی تھی۔ اس مرافع لیے کہ بہتر و ستر لط تھا۔ افلاطون نے اس فلسفیند نظر ہے کو بام ترق تک پہنچ دیا۔ اس نے منکرین کی برزور تردید کی اور ان سے طویل مناظرے کے۔ اس نظرے کے اور اس اور مجھوڑ کر مستحکم دلائل قائم کئے۔ گویا ارسطو نے مسلمانوں کے لئے بحث و مناظرے کی راوہ بمواد کردی۔ تاہم بھر بھی ارسطاطالیس نظرے میں بھی بھی کھی نظرے میں بھی نظرے میں بھی کے اور میں اس اور کہ اس کے کہ اس کی بنیادیں کمی آسانی کتاب پر نہیں تھیں۔ سزا کے دجہ سے محمی تھی کہ بھی اور میں ادادة تا میں اور میں سے کہ میں اور میں میں کھی کہ بھی کردیں۔

اول تویہ ترجموں کے ترجے تھے اور پھر وہ بھی نہایت ناتھی، عبد ، مون تک جو تراجم موجود تھے ان میں اکثر تعارضات بھی تھے اور ایبام بھی۔ ادھر وہ بوسیدگ سے معدوم ہونے کے قریب بھی ہو چکے تھے۔ اس وقت منسور بن نوح ساملی حکمران کی فرمائش پرفارانی نے تمام تراجم کوجمع کرکے مقابد کیا۔ تہذیب و تنخیص کی اور سے سرے سے ترتیب ویداس مجموعے کانام کی۔ "تعلیم ٹائی" رکھ چنانچہ اس لحاظے فارائی کو معلم ٹائی کہا گیااور بعد کے تمام مسلم فلاسف ای پرائجھار کیا، این بیناکی کتاب عشفا کے بینات ہے واضح ہے کہ وہ تھی تعلیم ٹائی کے تعلیم ٹائی کی تعلیم سے (1) مشرق اسادی و تو میں عام طور ہے او آئے فلے بین ان بینا ہے مختصد و این بیناکا طریقہ و نیق و تمیق مختار ہوئی شرستان ارسطو کے مقاصد و محتے ہیں۔ وقعر فار فی ادر این بینا ہے ہے تیا و کامیائی حاصل کی۔ س کے مقاشرین اشیں کو تعلیم و فاضح کاجامع میں جونے کے مشرق میں فار فی ان میں نے مان کا جامع میں میں نے میں ان میں فائے کی اش میں میں میں کی تصنیعات سے مولی (2)

ا ملائی اندس بین بیمی ارسطی فسندران مواد طایفه قدم نظاف کی آباد برای فاضی و بین کیا قاس بین بیمی رسطوکی تعقیفات کے ترجم سب سے بری تعداد بین سے اس موحدین نے تعدر الله میدا بیمی بیمی رسطوکی اس کے تراجم بیلی جو باہم میں جو انہوں کا اور قرضیت کا کی تحصول کرنے موحدین نے تعمر الل مبدالمو مین سابی کا این طفیل سے این جو با گیا ہوں کی اس و محصول کرنے موحدین نے تعمر الل مبدالمو مین سابی کا این طفیل سے این جو بات کی میں ہو میں اس مرحمی کی وجہ سے بیا مداری این رشد نے بیم و کی تھے قبول کر کے کہ نے معرون طریقے بید بیر کی تراس بیجید گیاں دور کر دیں۔ (۹) اس سے بیات کس کر سامنے آباد کی کر سامنے آباد کی مشرقی اور مغربی میں ہو تھے میں برحکہ رسطو کی کا فاضہ بیجید گیاں دور کر دیں۔ (۹) اس سے بیات کس کر سامن دوسر سے فاسفہ بین کے مشرقی اور مغربی مسلمان دوسر سے فاسفہ بین کے کہ مشرقی اور ماجد مطابع کی قوجہ ان کی قوجہ ان میں کے نظریات کے طرف زیادہ ری جہال تک و قف ہونے کا تعلق سے قراد جندوؤں کے مشطقی اور ماجد المطبع کی قالوت سے تھی وقت نہیں ہے۔ (۹)

## مسلمانون مين فليفي كي اشاعت:

مسلماتون میں فیسنے کی البتاعت خاص طور پر تین ذرائع ہے ہوئی۔ سب سے پینا اندروئی محرک تو فود کا مسلم لین قرآن مجید تق جس میں علم کی فضیلت اور جہل کی داوت کابار بار موازت کیا گیاہ۔ اس طرح ذہی طور پر مسلمان رونو رغبت درائی گئی ہادرانہیں معرف خانق اور معرفت مخلوقات کا، بعد قرار دیا گیاہ۔ اس طرح ذہی طور پر مسلمان رونو اوں سے ہر متم کے علم کی مخصیل اور غور و فکر کے لئے تیار تھے۔ ٹانیا فیر عرب اقوام سے جب ان کا واسط پڑا تو در ما ان کی علیاء اور علم و ثقافت سے بھی انہیں دلیجی ہوئی۔ فسوصاً یہودیوں اور عیس تیوں کے ملی سے جن کے پاس بو مائی معوم کا برد فیر میں محفوظ تھا۔ دیگر اقوام سے مسلمانوں کے اس ارتباؤ کے مقیم میں برد فیر میں محفوظ تھا۔ دیگر اقوام سے مسلمانوں کے اس ارتباؤ کے مقیم میں برد فیر میں محفوظ تھا۔ دیگر اقوام سے مسلمانوں کے اس ارتباؤ کے مقیم میں میں موادت اور علم میں مسائل اضحان سے علم گاام اور نگسف کارات ہمواد مواد تالیا منصور عب می (خلافت 20۔ ۱۵۸۰) کے عبد سے فاسفیانہ کتابوں کے عربی تو مارا دور المامون کے عبد سے فاسفیانہ کتابوں کے عربی تو میں اور منسور عبالی سے بادور المامون کے میں میں ہر قسم کے بونائی علوم و انوان کی کتابوں کے ترجے ہوئے۔ اس عبد میں ارسطوک کادور خلافت کا میں ترجم کے بینائی علوم و انوان کی کتابوں کے ترجمے ہوئے۔ اس عبد میں ارسطوک معلم اور تفریل کامی گئیں۔ (۱۱)

مدی کے ورش بائی تھی۔ خاص عدر کے ساتھ فلنے نے بھی آزادی کے ساتھ برورش بائی تھی۔ خاص عدر پر مشرق اسلامی دنیا مدی مدی کے وسط تک دیگرعلوم کے ساتھ فلنے نے بھی آزادی کے ساتھ برورش بائی تھی۔ خاص طور پر مشرق اسلامی دنیا میں جہاں الکندی (م ۲۲۰ه) سے این بین (۲۰سم) اور البیرونی (م ۲۳۰ه) تک فلنے نے ملام کی ترقی میں کوئی رکاوٹ و نبیل ہوئی۔ یہ سی کے کہ محدثین اور بہت سے فتب، کلام و فلنف کو پہندیدہ نگاہ سے نہیں دیکھنے

تھے۔ تاہم حکر انول اورامرا، ہے اکثر و بیشتہ فارسند کی ہے ہوم اتناہی وہ فی پرمامور یو ارج طرف ہے اسم و احترام کا معاملہ کیا۔ مشرقی مسلم ملا تول بیل گیار تو یں صدی سے فیسے کی ترقی سار کے جائے کا بنیوہ کی ہوئے ہیں میں اسرام کا معاملہ کیا۔ مشرقی مسلم ملا تول بیل گیار تو یں صدی سے فیسے کی ترقی سار کے خلاف انام فرال کا زبر و مست معقول رو تھا۔ جس کی وجہ سائن فیسٹینہ سوم ہے جاس ہے وہ کے روگ ہے۔ جب ماہر رقی آئے توانمیوں نے فیلنے کی ایک ترویہ کی کہ اس کے اوبارو نی انجے کے مکانات بھی شمر ہو کے۔(۲) مری سمی کسر مفاول اور تاتار بول کی بورش سرائی اور شیر از دری بھر گھر گیا۔

مغرفی سوری و نیالیتی اسلاکی انداس (اتیمین) یک فیصفے کافرونی سرونت ترون واحب سشرق میں وہ نیم جاب بوچھ تھاور فوواندلس میں اسلاکی وقترار کی بنیادیں صوطلی ہو چکی تھیں۔ اس کی بری وجہ یہ تحقی کے بال انداس کو حدیث ور ماتی سلک میں فلو تھا اور دو اس نے خلاف پجھ سننا لیند شیس کرتے تھے۔ خلیفہ حکم (۲۰۹۹۔۱۰۵۵) (۱۳۹۰۔۱۰۵۵) پہلا حکم اللہ جس نے اپنی وسٹی اکبر بری کے لئے فلینے کی کتابوں کا براد جر واسلاک سٹرق سے سٹیواکر جن کیا۔ اس سے سو سال بعد بی انداس میں بوٹ فلائم ریری کے لئے فلینے کی کتابوں کا براد جر واسلاک سٹرق سے سٹیواکر جن کیا۔ اس سے سو سال بعد بی اندام سے این میں بوٹ میں۔ ساف اندام کو اکثر میں باجہ واسلام کو این طبیل اور این رشد کے نام سے زیاد واس نے شروع ہوت ہیں۔ ساف میں فلائم کو اکثر کی اسلام فلائم کی مسلم طور پر بلند ترین مسلم فلائم کو اس کے فلاف بجڑی فلائم کی مسلم کے سامنے باوشاہ کی حدیث بھی کہ حاسدین نے عوام کو اس کے فلاف بجڑی کا میں اور آخریادشاہ کو تھی اپی تحمر انی کے تحفظ کی خاطر واسے عامد کی سامنے مرجم کانا بڑا۔

## فلسفيانه علوم

تقائی، قرشی شر، جدیدیاری سند مسلم 7 (۱۹) کے رسائس نام سے موسوم ہوا۔

انفرنس مختف سبب فسفے اوراس و مصطاعت سے فالص وہ مقتول میں مفترت برتی جاتی اور بعض وہ معاندت سوک تنگ بھی وہت کینی سائناڈ و نادر بوااور بیشتر اس کے بیٹی بھی سیای یا وقتی مقاصد سے ورز حکمات اسلام کی بیٹ طویل فہرست میں ہے جو سیزوں سے متعاور ہاور قرطبہ (انہین) سے فاراب (مادر النہ و مداشیا) نیز ستانبول سے دائی تک بھیلی بولی ہے ، ہمان اس حک یا فاراب کی مقتل کرتے جن کے فلات تو حید کا بمبال تعارف مقصود ہے۔ ہم ایج سنی تی بھیلی ہوئی ہے کہ تو وہ اس فرال مجمی جن کی مقتل مزوید سے فلف مردہ ہو کررہ گیا تھی ور حقیقت فلات کے فیروی من صرکون کا منابل ہی جن کی مقتل مردہ ہو کررہ گیا تھی ور حقیقت فلات کی فاطر۔ فاہر ہائی میں جس کی مقتل کی خاطرت کی فاطر۔ فاہر ہائی میں جس کی مقتل کی خاطرت کی فاطر۔ فاہر ہائی میں جمال کی ہوئی ہے۔ بھی ان گاہتھ میاردہ می عقل و منطق تھی جو اصلا سی فیسفے کی ترقی کاؤر جد ہو عقل ہے۔

منطقی نظام فکر:

فُلْفَدُ وراص معطق نظام فَكُر كادوس المام ہے۔ اس میں تنظر كا متجد اول اس كے متجد آخر ہے عقی نقاضوں کے در ہے ، اس طرح مور ایو ہونا چاہے مس طرح کی زنجیر کی گڑیاں یہ مشیس کے کل پرزے ۔ ای لئے کی منطق نظام فکر کی ہے رہلی ہے بہی ناجا ساتھ ۔ چنانچہ کی فلسفے بعنی کی خاص منطق نظام فکر کی تنقید ممکن بھی ہو و تالی فہم بھی۔ لیکن منطق تظر یا منظم و مربوط تعقل کو مردود قرار دینا قطعی ناقابل فہم ہے ۔ یہی تو ان نیز ہی ہے و ترین کی ترقی کا فار بعداد رقد ہر آفاق و معرف الی کاوسلے ناگلی فیم ہے ۔ یہی تو کئی نعمت عظی انسان کے ہاں ہو تعقل کی دولت باای کی دولت تو ہے الیک کا وسلے علیہ منطق و فسفہ کوئی نعمت عظی انسان کے ہاں ہو تعقل کی کی دولت تو ہے الیک کا دولت کو میں انسان کے ہاتھ کے عبد تک منطق و فسفہ ناقابل کیا جاتا تھا۔ تہتھیا رہمی ہی تران ہوا کے استخوا کی معالم فرائی نے اس کا تقصیل ہے ذکر کیا ہے۔ اس بنا پر الم صاحب کے ماروں کی بالم فرائی نے اس کا تقصیل ہے ذکر کیا ہے۔ اس بنا پر الم صاحب کے ماروں میں معالم نوال کی تعقیل ہے ذکر کیا ہے۔ اس بنا پر الم صاحب کے دور کی منطقہ کو اور مدرا کردیا۔ اب تک منظم دوراس کے علوم و بنی طقول میں مغازت ہے دیکھ جاتے تھے لیں اب معتب بھی قرار پائے۔ خرض جب فلسفہ دراس کے علوم و بنی طقول میں مغازت ہے دیکھ جاتے تھے لیں اب معتب بھی قرار پائے۔ خرض جب فلسفہ دراس کے علوم و بنی طقول میں مغازت ہے دیا ہے ماری کے میں اور اجتبادی پہلوے عقل کارشتہ بھی دن بدن الم منور ہو دیل کے دراس کے علوم و بنی طقول میں مغازت ہے دیکھ جاتے تھے گئی اور اجتبادی پہلوے عقل کارشتہ بھی دن بدن الم کی دراس کے علوم و بنی طقول میں مغازت ہے دراس کے علی اور اجتبادی پہلوے عقل کارشتہ بھی دن بدن کار دورہ و نے دیگھ کی دورہ و نے دیکھ کی دورہ و نے دراس کے علی معالم نے دراس کے معالات نے اس کھی دراس کے علی دورہ و نے دراس کے علی کار دورہ و نے دیکھ کی دورہ و نے دیگھ کی دراس کے معال کی دراس کے معالات نے دراس کے معال کی دراس کے معال کے دراس کے دراس کے معال کی دراس کے معال کی دراس کے معالم کی دراس کے معالم کی دراس کے معالم کی دراس کے معالم کی دراس کی دراس کے معالم کی دراس کے معالم کی دراس کی دراس کے دراس کے معالم کی دراس کی دراس کے دراس کی دراس کے دراس کے دراس کی دراس کی دراس کی د

ابن رشد نے فلنے کے جدیہ مجروح کو پھر نئی زندگی سجنتی اور اس جانفشانی سے زندگی بھراس کی خدمت کی کہ وہ پہلے سے زیادہ توانا ہو گیائیکن خالف میں اسے شہر بدر کہا گیااوراس کی کتابیں سرعام جوائی گئیں۔ مشرق اس مرمائے سے محروم ہو گیا لیکن لا طبنی اور پھر دیگر مراجم کی صورت میں ابن رشدیت بورپ مجم میں خوب شائع ہوئی اور آخر بورپ کی نشاۃ ٹانیہ کاسب سے بڑا محرک ٹابت ہوئی۔

ال مقد لے کو محدود رکھنے کے لئے آغاز میں ہم نے صرف چارپہ کے اہم ترین مسم فلاسفہ کا تخاب کرناچا ہا تھا لیکن جد ہی اندازہ ہو گیا کہ اس سے مقصد حاصل ہونے کے بجائے مضمون کی سجیدگی بڑھ جائے گی اور مسم فلنفے کے اوقتاء کی صورت غیر واضح رہ جائے گی۔ اس لئے ہم نے تاریخی تشامل کو مخوظ رکھتے ہوئے دس فلاسفہ کا انتخاب کی جوالکندی (۸۷۳ء سے ابن رشد م ۱۹۹۸ء) کیک تیں ضدی سے رائد رہ نے سے تعلق رکھتے ہیں۔ اس میں مسلم فلنفے کا آغاز و ارتھاء

اور روال ہوا ہے۔ اس کے پہلے مرے پر علم ہوام اور متحمین جی شری ان توشق میں ان فوق ہے۔ اس بانی ہے اور روال ہوا ہے مرے پر علم مقد فل اور سوق فل مار سوق فل میں ان مولان میں ان سول ہوائی ہوا

اس تخری بیل مسلم فلنے کا مم ترین حصہ با عہد مسلہ توحیدے تعلق رکھتے۔ یہ بی بیل مسلم فلنے کا مم ترین حصہ با عہد مسلہ توحید یا تعلق رکھتے۔ ان کی ذات واحدہ حدے العمل (حدے اولی) ہے وہ حب او جو ب ب اس کی ذات واحد کے مقبل اس کے انات تھیتی میں میں میں اس کی ذات واحد کے مقبل اس میں ان کی انت اس میں میں اس کی ذات واحد کے مقبل میں موجود واحد کی صنت کا ظبور رہے اس میں کی ات اور حدیث اس معمود واحد کی صنت کا ظبور رہے اس میں کی انت اور حدیث اس معمود العمل میں مواجد جان کی مسلم فیلے میں یہ ازار را اس منتی میں اور اور میں میں اور اور میں اور اور میں اور اور میں اور اور میں مواجد بین کی مسلم فیل سے میں مواجد و مسلم فیل سے میں مواجد و مسلم فیل سے اور میں مسلم فیل سے دور میں اور اور میں اور اور میں میں مواجد و مسلم فیل سے میں مواجد و میں میں مواجد و میں مواجد و میں میں مواجد و میں مواجد و میں مواجد و میں مواجد و میں میں مواجد و میں میں مواجد و میں مواجد و میں میں مواجد و میں مواجد و میں مواجد و میں میں مواجد و م

فلسفيانه تضورالله

الكترى: (۲۲۰ مارد ، ۱۸۵ مارد)

کندی کابورتام اوب سف بعقوب اتن احمال الکندی تفاده کوسے میں پیدا ہوا جہاں اس کاباپ عبسی فاف اسبدی ادر اردار در اور کیسولی میں گرری دخط قرآن تریم، عربی ادر اردار در سند کے عبد میں گور فر تھا۔ (ا) اس کی زندگ خوشاں اور کیسولی میں گرری دخط قرآن تریم، عربی صرف و شوہ ادب، فقد کلام کے بعدائ کی دلجی راد تر فلف مطب اور ما تنس میں شمی دائی واطراس سے بین فی اور ما تنس میں شمی دائی والم اور ایون فرال میں قراح کی میں ترجہ کیادر بعض لدیم تراج پراز مر او تعاول کی زندگی میں نے کوفے اور دور سے کی علمی فضائی میں پوورش بائی اور بغداد کے عم وسائنس او عبد تراج میں خوشحال کی زندگی برکی دار داتی لا بحر رو تھی جس کی شبرت بہرکی دار داتی لا بحر رو تھی جس کی شبرت اسے عدد میں الکندی کی عمی شبرت سے تم نہیں متحق اس نے علوم فدخه، منطق نفسیات، مو سبتی و فیر و یہ ۲۵ کے ایج عدد میں الکندی کی عمی شبرت سے تم نہیں متحق اس نے علوم فدخه، منطق نفسیات، مو سبتی و فیر و یہ ۲۵ کے ایج عدد میں الکندی کی عمی شبرت سے الم بھی سبتی متحق اس نفسی متحق میں نفسی بیند ہی جم تک سینی ترب بھی

اے این زمانے کے بیشتر علوم میں دستر گلا حاصل تھی۔ "وو ایٹے عبد کے اس نظریے سے الفاق نہیں رکھتا تھا کہ علم کا تنباذ راجد مختل ہے اور اس کے سو کسی ذریعے کی ضرورت نہیں جک نبوت پر ایمان رکھتا تھا ابستداس نظریے کووہ مختل ہے ہم آ جنگ محرکے گوشش کرتا تھا ہے (۲)

اپ تصورالوہیت و توحیر کو کدی نے اپنی کتاب الصافة العظیٰ یل بیش کیے۔ بہت حد تک بودی نظریہ ہے جو بطلیوس کی الممدید بیست میں کتر رحیم ہوں نے کاھا ہے۔ کندل کے الفاظ یہ یں "جو نکہ الفہ جو بری تعریب و لاے اور اس تمام حرکت و گردت و گردت کی میں اور قدیم ہے اللی دور قدیم ہے اس لئے نہ ودویکھ ہو ساتا ہے اور نہ متحرک ہے بلک در حقیقت خود متحرک ہوئے بغیروی تمام حرکت و گردش کو پیدا کرنے والا ہے۔ یہ صراحت ال کے لئے ہوا ہے ساہ الفظول میں بایں معنی محصے ہیں دوبسیط ہے بعنی جو کسی زیادہ بسید (سادہ) شکل میں تحلیل نہیں ہو سکنا۔ و منا قابل تشیم ہے اس کے کہ اس میں ترکیب نہیں بلکہ ترکیب کائیں تک گرز ہی نہیں۔ وہ تمام مر فی اجسام ہے بالکی علیمہ ہے اس کے کہ مرک کا سب وہی تو سیس بلکہ ترکیب کائیں تک گرز ہی نہیں۔ وہ تمام مرفی اجسام ہے بالکی علیمہ ہے اس کے کہ مرفی اجسام ہی حرکت کا سب وہی تو سے گرے۔

اسلامی نظریے میں اسائی تضور توجید باور تخلیق کا ہے سین اللہ و حدے تمام موجودات کو عدم اور نیستی ہے بیدا آید لیکن قر آن کریم ہے صفات النی کو آف تی ذھنگ سے بیان کیا ہے متعلق اور فلسفیانہ طرز پر شیس چیش کیا۔ کندی نے اللہ کی صفات کو متعلق شیج پر اور سلبی استدال کی صورت میں نمایاں کیا ہے کہ یکٹااور پیگا۔ حق اللہ بی ہے اوروم بطرت بر تر و بالا ہے ۔۔۔۔ "نہ وہ مارہ ہے نہ شخص نہ نہ نبست اور نہ بی وہ باتی سینی معقوات میں ہے کس سے متعلق ہے ۔۔۔۔ "نہ وہ مارہ عددت مطلقہ ہے اور وحدت کے سوچھ مداس کی کوئی نوع ہے نہ صفت ہے ۔۔۔ ای سے دہ وحدت مطلقہ ہے اور وحدت کے سوچھ

میں۔ اس کے سواہراکی میں تعددے "۔(٨)

النادی کے منطقی نظام فکر چی وجودیاری توانی کے برائیں کا نحسار مدیت پر ہے۔ لینی مشئے جو وجود شن سی ہے، اینیاس وجود کا سبب رکھتی ہے۔ اصباب کایہ شنس اس نہ انتی شائی ۔ تا ہا اور دو سخری سبب یا سنت کی علت اصلیہ اور سبب حققی ہے۔ دو سرے افقطول میں دہن دہ ہی باری توانی و سبح شہر ہے۔ رسطو نے سرد کید سبب جو المرح کے ہیں۔ اوی، صوری، موثر اور آخری کے سبب موثری کو آخری شایم کیا ہے۔ الست ان کی دو فقسین کی جی ۔ اول سبب حقیقی جس کا عمل عدم ہے وجود میں لانا ہے۔ سے اور اور میں ہوڑو ور میان ہیں گینی دیا ہو اسبب موثرہ و در میان ہیں گئی دیا ہو اسبب کو پیدا کرتے ہیں اور وہ موثرہ نے ہیں اور دو موثر سے بیدا ہو ہے ہیں اور وہ دو مرے اثرات و اسبب کو پیدا کرتے ہیں اور وہ موثر حقیق ہے۔ (و)

اسباب بی شبیل میں میں میں سبب حقیقی لین اللہ تعالی عادر حقیقت موثر حقیق ہے۔ (و)

ابداع نعنی تخلیقی عمل کی فالت کے بغیر ممکن نہیں، وہ کی فالق کا مقتضی ہے جوالتہ تعالی ہے بچر جو شے بھی تفلوق ہوں وہ کی قلوق ہوں ہی جوہ دوای سیس ہو سکتے۔ لیخی جب وجوہ میں کی ہے تو معدوم بھی خرور ہوگ۔ تمام جاندار اشیاء انسان سمیت اس کی بین مثال ہیں جوہر آن تغیر و انقلب سے گزرتے رہتے ہیں اور اس طرح تمام موجودات۔۔۔ زین، حان، اجرام سادی بیز کلیات مثل افواع، اجناس اور یہ تمام دیا مجموعی حیثیت سے قان اور فیر دوای ہے۔ سرف اللہ کی دے ی ابدی ہے۔ اس کی دجہ شے بھی متنای اور مرکب ہوگی اس زبان و مکان میں دوابدی میں ہوسکتی۔ چیننچ سے ابدی ہے۔ اس کی دجہ سے کہ جو شے بھی متنای اور مرکب ہوگی اس زبان و مکان میں دوابدی میں ہوسکتی۔ چیننچ سے عالم اور اس میں جو سکتا۔ جبکہ ذات باری تعالی عالم اور اس میں جو سکتا۔ جبکہ ذات باری تعالی عالم اور اس میں جو سکتا۔ جبکہ ذات باری تعالی شرائ سے شرکے ہوں اس کے اندی اور دائی بھی نہیں ہو سکتا۔ جبکہ ذات باری تعالی شرائ ہے۔ (۱۰)

اپ ای متافرین بوطی بینا اورائن دشد کے برخلاف کندی عالم کی ابدیت کا قائل شیس تفاد ارسطو کے نظام قطر میں بیا آئی متافرین بولا کے کاظامت محدود و متابی اور ذیائے کے کاظامت فیر متنابی اور ابدی ہے۔ اس لئے کہ اس عالم کی خوات محرک فیر متحرک کے ماتھ ابدیت کی حال ہے۔ اس کے بر محس کندی عالم کو ابدی تشیم شیس کر تار اس کے فلنے کے مطابق طبیعی اجمام، صورت اور ملاے سے مرکب ہیں دور مان و مکان میں متحرک ہیں۔ چن فید ہر طبیق جسم میں پائچ اجزاء ہوتے ہیں۔ یعنی ادرہ مورت، اسکان، حرکت اور زمان و مکان میں متحرک ہیں۔ یعنی اور حدود کے اندر می کے کیافلہ نوان و مکان ہی متابی ہیں کہ تعابی اور حدود کے اندر می موجود ہوئے ہیں۔ چنافی ہیں، کیونکہ بیاضام متابی ہیں اور بیاس نے متابی ہیں کہ تعابی اور حدود کے اندر می موجود ہوئے ہیں۔ چنافی ہی متحرک ہے۔ موجود ہوئے ہیں۔ چنافی ہی متحرک ہے۔ موجود ہوئے ہیں۔ چنافی ہی مورٹ نادہ باری تعالی ہو متحرک ہے۔ میں ہو مکنانہ میں کیوں نہوں نہوں اور فلام ہے۔ ومتابی ہوگاہ مابدی ہی شیس ہو مکنانہ اس لئے تنہا ذات باری تعالی بی نور کارواز والی ہے۔ (۱۱)

דב אלונט: (יוודביסים ו מיףבוחציה)

ملم طب ت ساتھ فنٹے کے مسائل اور کتب میں سی اس کا معلم تھا۔ پنے علم انتیاز کی بنا پر وہ دے کے سرکار کی جبہتال کا اور بیٹ سیٹر رہو گید اس وقت بہال کا ساب فی ٹورنر مشمور دین اسحال تھا جس کی نبیت سے دائری سے اپنی کتاب کانام "العلب معصوری" رکھ تھد سیبال سے دنری بغداد پہنچ اور وہ بی بی غیبفہ منفی سے عہد (۱۹۰۵ و ۱۹۰۹) میں بیک جبیتال کاڈائز یکٹر ربا۔ مملفی کی وفات کے بعد بظام وہ اسپنے وطن وہ بی آگی اور ایک بارعب شخ اور تبحر عالم کی دینیت سے ورس و تدریس میں مشغول ہو گید اس کے باس طلب کا جموم بہتا ہاتی وقت وہ تصنیف و تالیف میں گزرتا۔ وہ نہا بہت فیاض اور انسانیت نواز تھا۔ مریضوں کی خبر آبری وران میں سے غریب کال اوکوں کی مان اعامت ور دوا ملائ مفت کر تا تھا۔ ہروفت کے درسی اور تعنیقی مشغلے کے سب بی سے شائداس کی زناد تمزور سیوٹی گئی اور آخر روشنی جاتی رہائی۔ اس کے بعض شاگر دول نے درسی اور تعنیعی مشغلے کے سب بی سے شائداس کی زناد تمزور سیوٹی کو فائٹ ہوگئی۔ (۱)

این ندیم نے اللہ سے میں اور یکر دوسر ک شب میں رازی کی تصنیفات کے جو عنوانات درج کے ہیں وہ تقریباً دو سوپائی ہیں۔ اس نے طب، فسف، منطق، طبیعیات، مابعد الطبیعیات اور عقائد پر بہت کھے لکھا گر بیشتر حصہ آج سوجود نہیں ہے۔ رازی کے قدیم لاطنی تراجم صرف طب اور کیمیا ہے تعلق رکھتے ہیں۔ فلسفیاند آراء ہیں ہے چکھ لاطنی دنیا تک شہور ہے شیس پہنچا۔ (۴) رازی کی طبی مبرت کا فلہ صداس فقرے ہے جو ضرب المثل کے طور پر طبی دنیا میں مشہور ہے "فن طب سر دہ ہو گی تھا، جالینوس نے اے زندہ کی، وہ پر آگندہ تھا رازی نے اس کو ایک شیر ازے بی خسلک کیاوہ نا تھی تھی، این بین نے اس کی محصل کے۔ اس نے قدماء اور اپنے عہد تک کے اطباء کی کتابوں ہیں امر اض اور ان کے معالمے کے معالمے کے معالمے کے مسلک کیاوں ہیں امر اض اور ان کے معالمے کے مسلک جو تھی وہ بی تھی کردیااور ہر قول کواس کے قائل کی طرف مشہوب کیا ہے۔ (۲)

ابو کم محد الرازی زبردست معقول تھا۔ اپنی عقلیت پندی کو بہترین بیرائی میں اس نے اپنی کتاب "اطب الروحانی" میں ظاہر کیاہے جہاں وہ عقل کی توصیف میں کہتاہے۔ "الله تبدک وتعالی نے بہس اس لئے عقل عطا کی ہے کہ ہم اس کے در لیے حال ادر مستقبل کے زائد از زائد فوائد حاصل کریں۔ عقل بی ہے ہما ہانے فو کد اور بہتری کو بھتے ہیں۔ اس ہے در لیے حال ادر مستقبل کے زائد از زائد فوائد حاصل کریے۔ عقل بی ہم ہم، بعید اور پوشیدہ اشیاء کا علم حاصل کرتے ہیں اور اس ہم ہم اس ارفع وعالی علم تک مین خین کا میاب ہوتے ہیں۔ اس ہم معرفت ربانی ہے۔ اب آگر عقل کا درجہ اتنا بلند ور مقام اتنا ہم ہم وقعی عقل کو پہتی میں تبین والی ہم معرفت ربانی ہے۔۔ اب آگر عقل کا درجہ اتنا بلند ور مقام اتنا ہم ہم شکر ہوئے کے لئے۔ وہ اس کے برطاف ہمیں ہر معالمے میں اس کارٹ کرنا چاہے اور ہر امر کرنے کے لئے ہن اس کارٹ کرنا چاہے اور ہر امر کرنے کے لئے ہن اس کارٹ کرنا چاہے اور ہر فیصلہ اس کے برطاف ہمیں ہر معالمے میں اس کارٹ کرنا چاہے اور ہر فیصلہ اس کے ذریعے۔ جمیں وہی کرنا چاہے جو عقل کا فیصلہ ہو "۔(۳)

اس نیاده روشن الفاظ می عقل و دانش کی کیاتومیف اور مدی ہوسکتی ہو دانی اس برے میں اتفادہ مع مقلی میں مقاوہ مع کے ہر غیر عقلی طریق فکر کا منکر ہے۔ اس کے نظر یہ کے مطابق ہرانسان مساوی عقلی صلاحیت کی تربیت کے لحاظ سے افراد میں عقل کی بیٹی کافرق بیدا ہوجا تاہے۔ بعض بی علام اور مطالعات سے اس کی تربیت ہوتی ہے اور بعض بی تقر و تعقل کے دائے سے اور بعض میں عملی تجربات سے علوم اور مطالعات سے اس کی تربیت ہوتی ہے اور بعض بی تقر و تعقل کے دائے سے اور بعض میں عملی تجربات سے نویں اور دسویں صدی کے فضلا میں یہ بحث عام تھی کہ انسان کوائے عقائد و کردار کی بنیاد قیاس و منطق پرد معنی جانے یا

رولیات اور تجربات پرید اس بحث کا آماز اصول ملان و طب سے دو تھا۔ اس عبد شن مهم نام سے متن ہل س طبق اللہ عند است فلسفاد مطبق تجاج تا تھا آمر این فور فی فلطے کے لفت سے ملقب کیا جاتا ہو س فلسفارہ مرتزین کما شدہ از کربار رک تھا۔ (۴)

رازی کے ابعد انظیری نظریات کی بنیاد دورا کی جن کورازی کے معاس قدر، بونان اس فورک، اید تعلیس اور مانی و فیرو کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ اس کے فلیقے کے بائی اسول ہیں اور اس کے براہ کی بر سب کے سے قدیم اور ان فیرو کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ اس کے فلیقے کے بائی اسول ہیں اور ان کے براہ کی اور دور ہود کے نے مرفی از فی ہیں اور دور ہیں، خاتی کل، عقل کل، مادواوئی، مکان مطبق اور زمان مطبق اور زمان مطبق اور کی برائی کی اس سے مکان کا بونا قرار باتھ ہی ضرور کی ہے۔ ایک مکان کا پاوی بی سرائی ہونا ہوئی اس سے مکان کا بونا میرون کے اشتان کی ضرور کی ہے۔ اشکال یاصور قول کا بی و در پ کا زمان کا کا محت کی میں زمر گی ہوئی ہیں اس لئے کیا لیے خالق کل کا جونا بھی ضرور کی ہے جو مجبم ، اس دجود میں دوائی اور کی ہوئی ہو در کی ہو تکبم ، اس دجود میں دوائی ایک ضرور کی ہو تکبم ، اس دجود میں دوائی ایک خوال میں عقل کا ممال رکھتی ہیں اس لئے کیا لیے خالق کل کا جونا بھی ضرور کی ہے دو تکبم ، فیسیر ہواور اپنے فعال میں عقل و حکمت کا ممال رکھتی ہیں اس لئے کیا لیے خالق کل کا جونا بھی ضرور کی ہے دو تکبیم ، فیسیر ہواور اپنے فعال میں عقل و حکمت کا ممال رکھتی ہیں اور کی سے برتر و بالا ہو۔ راز کی کے مطابق اللہ نے السان کویہ عقل شہدت کے دائی ہے مطابق اللہ کیے علیہ اور کی سے برتر و بالا ہو۔ راز کی کے مطابق اللہ اللہ کویہ عقل شہدت کے دائی ہے حالی ہے۔

رازی کے الن اصولوں کا تضاد خود بی تمایال ہے اور ایک ذہنی کنٹش کو ظاہر کرتا ہے۔ یک طرف رازی الن با کہ اس اسولوں کو قدیم این اس الند کو خالق کل بھی قرار دینا ہے۔ اس کی وجہ بیر مخفی کہ اس با کی اس میں اساسی کی ترار دینا ہے۔ اس کی وجہ بیر مخفی کہ اس کے ایک طرف احدی کو قدیم نسیم کرتی اور دو سر کی طرف طبیقی فد فد اور نظام جیسے دیر سے جو کی خالق عام کو مائے پر تیاد سے۔

دہ آفریش و تحلیق کی تر تیب اس طرح بیان کرتا ہے۔ " پہلے ایک بسید دور حالص عقل کانور پیراکیا گیا جس ہے عقول بنی چیل "۔ سب بسد معقوں جوہر چیل ان کامبد اول عقل کل یا نورالنور کہن تا ہے۔ اور کے تعد سر پیدا ہوا جس سے معقل (یا عقلی کی فدمت کے سئے روح حیوالی جے نفس کل کہتے جی) پیدا ہوئی۔ لیکن اس بسید ذہنی نور یا عقل کل کے سرتھ ایک مرکب بھی موجود تحا۔ یہ جسم ہے جس کے سے چار طبیعتیں خطکی، تری، ترمی اور مردی نموداد ہوئیں۔ پھر ان چار طبیعتوں سے تمام اجسام ادرضی و عادی ہے لیکن یہ سب ازل سے ہورہا ہے۔ اس کی کوئی فدا ہمی فعال سے فال شیل تھا "۔ (۹)

رازی کے غرب اور مقیدے کا حال سعلوم نہیں البتہ دوار سطو کے فلفے کا حت کالف اور فیٹا فورث اور خالیس معطی کی طبیعی آراء کا بخت حالی تھا۔ ال میں خالیس خداکا مشکر تھا اور فیٹا غورث معاد بینی ایک عالم روحانی کا قائل تھا جس سے ہرانہان اخل تی برائے والے ہو کہ تعلق ہیراکر سکتاہے۔ (۱۰) اس کی بعض تح برول سے فاہر ہو تاہے کہ دو نبوت اور دجی کا مشکر تی اور عقل کے مقابد میں قرآنی تعلیمات کو فروتر سمجھتا تھا۔ (۱۱) کیکس اول توال کے عقابد تفصیل سے اور دجی کا مشکر تی اور عقل کے عقابد تفصیل سے

معاوم شین، سن کر کتب بین دو ها ند والهیات کے متعلق تعفی تحریریں مار مالے میں ان کی رازی کی طرف نسبت بیل بھی شنوک و شہبت مودود بین۔(۱۲)

مزید برآں "رای ہمروال کیک فیل قادر صرف مادیات ہے بحث رکھتاتھ۔ البیات نے ہارے بیل اس کی رائیں فیلی تحییں اور ندائی نے البیات میں کمل پیدائیات اس کا مقصد سمحانہ اس لئے اس کی رائے میں اضطراب بیدا بوا۔ اس نے کنزور والوں کو اختیار کیا"۔(۱۳) جس سے فاہر ہے ہے اضطراب اور برحا ہی ہوگا۔

کین ند بھی حیثیت کو چیواد کر تاریخی حیثیت سے راری کافلت اس کی اص اجمیت رکھتاہے۔ یعیٰ رازی خاص ابرانی فیص اجرانی فیص ابرانی فیص کاجوند ہی شکل میں موجود تھ تہی تھا۔ سکندر حقدونی اور اس کے اضاف کے باتھوں ایرانی فلت و حکمت کا تھوڑ ایہت مراب جو تادیو سے تنزّر ہتھ کی گئر کی رنگ میں تشریخ تھیم امریشیری نے کی ہتھی۔ رازی نے امر سلو سے فیسنے کو چیوز کر فسنہ النیات کے مسائل ای تقییم سے احد کئے۔ چن نی ناصر فسرو نے جو رازی کے فلسنے اور آراء کا شدید محالف تھی، روافعہ میں متعدد مواتی پراس کی شریخ و تفعیل کی ہے۔ (۱۹۲۷)

ابديليسم يكاجالي تظر والى كاتضور الوبيت مرة الحجيل

اللہ کی حکمت کا ل ہے۔ بہ مقصد یہ کا اس کے بال گرد نیس۔ حس طرح آ نہ بے نرد نکانا ہے، ای طرح اللہ عندے حیث کا ظہور ہوتا ہے۔ او کا ل اور ف عل عقل ہے۔ رون سے زندگی صادر ہوتی ہے۔ وی ہر شے کا پید کر نے والا ہے اس کے فقیار میں سب بھے ہے اور کوئی شے اس کی مرض کے فلاف نہیں ہو علق۔ وہ ہر شے کا ملم رکھتا ہے لیکن روح صرف اسے جانی ہو تلقی گی اور مادی لذتوں کی طابعگار ہو صرف اسے جانی ہو تلقی گی اور مادی لذتوں کی طابعگار ہو گی۔ چانچہ جب روح کہ جب روح کا دے کی طرف شکے گی اور مادی لذتوں کی طابعگار ہو گی۔ چانچہ جب روح کی جب روح کی تواللہ نے اپنی حکمت کا مدسے اس وابستی کو کا ل ترین شکل عصل ۔ پھر روح کو ذکاوت اور قوت عقلیہ عطاک ، بی وجہ ہے کہ روح کو اپنی اصلی دنیا یاد ہے اور اس کے وہ جان میں ہوتھ کی دنیا بیاد ہے دورور و الم ہے آزاد نہیں ہو سکت مطلق اور لیدی راحت اس اسلی دنیا ہی ہے دو دہاں جینے کی آرز و مند ہادراد سے جدا ہو کر بی دواس ایدی سعاوت کے جہاں میں بینچ سکتے ہے۔

ای نظرید ہے رازی کے نزدیک عالم کابدیت اور شرکے وجود نے تعلق رکھنے والے شکوک دورہو کے بیں۔ جب خالق کی حکمت کوہم نے تسلیم کیا توہمیں اس عالم کی تخلیق کو بھی تسلیم کرنا پڑے گا۔ اگر کوئی یہ کہے کہ تخلیق عالم کی ضرورت کیوں ہوئی توہم کہیں گے کہ بیاس نے کہ روح نے اوے سے وابستگی قبول کربی تھی اور انٹلہ تعالیٰ کو معلوم تھا کہ یہ ربط و وابستگی ہرائیوں کوجم دے گی۔ اس لئے جب وابستگی عمل میں آئی گئی تو اللہ نے بو بہترین اور کال برین شکل ممکن ہو سکتی تھی۔ اپنی خالق سے وہ اکر کی حالے اور ممکن ہو سکتی۔ اپنی خالق سے وہ اس کو عطافر مائی۔ مگر پھے نہ پھی ہرائیاں باتی روح کا اتصال ہی تمام برائیوں کا مصدر ہے اور مادے کواس کی تمام خرابیوں اور برائیوں سے کا مل طور برپاک کرنا ممکن بی خبیں۔ (۱۵)

القاراني: (۱۹۹-۲۹۰ - ۹۵۰ - ۳۲۹)

ابوالنصر محمد الفارانی گرزندگی کے بیٹین اور تفصیلی حالات بہت کم ملتے ہیں۔ وہ ایک خاموش طبیعت کا وی تھد وہ ، واتح میں پیدا ہواجو ماوراء النہر کے صلع فارب میں ہے۔ اس کی تعلیم بغداد میں ہوئی۔ وہ نسانا ترک تھا اور اس کا باپ

دسوی عمدی عیسوی ارتیاری عمدی بچری بک طبیعی اور منطقی قلفیاند ، تحان الگ الگ ممتاز ہو چک تھے۔ طبیعی فلفی فطرت کے خارقی منظام اور اشیاہ کے خواص و انرانت سے حقیقت اشیء پر استدر س کرتے تھے۔ بہاں تک کہ جب کمی طبیعت منفس اور مختل ہے گزر کے ذات اللی تک مینیج تواس کی صاحب شخلیق و سمحت پر دوروہ ہے تھے۔ اور عسب المعلل کے طور پراس پر بحث کرتے۔ اس کے مقابل المنف منظمین مجمی کہلاتے ہیں، جد گانہ طرر کھتے ہیں۔ وہ اشیاہ و بڑئیات سے صرف التانی واسط رکھتے ہیں بختا کلیات تک جینیج کے سے ضروری ہے۔ وہ اشیء کے فواص و انرانت کے داسطے سے اسباب و علل کو نہیں طاش کرتے، بلکہ ایک کی تصور تک پہنچنا جا ہتے ہیں اور اس لئے ان کے فروس و بوتا ہے۔ (۱) دو سرے لئے ان کے فروس ہوتا ہے۔ (۱) دو سرے لئے ان کے فروس ہوتا ہے۔ (۱) دو سرے لئے ان کے فروس ہوتا ہے۔ (۱) دو سرے لئے ان کے فروس ہوتا ہے۔ (۱) دو سرے لئے ان کے فروس ہوتا ہے۔ (۱) دو سرے لئے فراس ہوتا ہے۔ (۱) دو سرے لئے فراس ہوتا ہوتا ہے۔ (۱) دو سرے لئے فراس ہوتا ہے۔ (۱) دورہ ہوتا ہے۔ (۱) دورہ ہوتا ہے۔ (۱) دوسرے فلوں شارتی کرتے ہیں۔ فارائی ای

الفارالی فسفے بیل مخلف مقاصد کا قائل نہیں اورائ کا متعد واحد علی تقی قرار دیزاہے۔ علم کے حدوث و قدم یہ گیرسائل بیل ارسطو اور افلاطون کے اختلاف کودہ تعبیر اور طریقۃ فکر کافردی اختلاف قرار دیت ہاوران بیلی تطبیق کو ضروری بھتا ہاورائل کے لئے الل نے نوا الماطونیت کے طریقے کو برتا ہے۔ (۳) طلب حق پر برصورت میں زور دیتا ہے فوادائل بیل ارسطو کی ، جس کو دو اینا معلم اور مخدودم سمجھتا ہے، مخالفت ہی کیوں نہ کرنی پڑے۔ (۳) وہ تمام موجودات کی علت اولی کی شخصی کرنا ہا ہا ہے۔ فارانی کے منطق انداز فکر کا عکس بابعد الطبیعی سائل میں بھی نظر آتا ہے اور دور و قدیم کے بیائے اس کے بیبان ممکن و واجب کے معاحث نمایاں ہیں۔ (۵)

اس کے نرویک تمام اشیاد یا تو ممکن ہیں یاداجب اس کے علادہ کوئی تیسری متم نہیں ہے۔ اب چو تک ہر وجود کے لئے کوئی سبب اور علت ہو ناطر وری ہے اور اسباب وعلی کا سلمہ لا تمانی مجمی تبییں ہو سکتا، اس لئے ایک اس کو مانیا ہمی ضروری ہے وزا اسباد کے خود اپنی تت سے موجود ہے اور تمام اعلیٰ مفات سے متصف ہے۔ از ل سے سبب اور علب کے خود اپنی ذیت سے موجود ہے اور تمام اعلیٰ مفات سے متصف ہے۔ از ل سے سبب اور

؟ تغیرے یہ بی سے اس کی ذات ہر هر رخ کال اور ہر شنے کے لئے کافی ہے۔ پی صفات کے بی ظامین وہ عقل مطلق اور خیر انائس سے اور خیر و جمال بی سے اس کو حجیت و پر غیرت ہے۔ (۲)

اس استی به وحود پر کوئی دلیل مجنی شمیل ان جاسکتی کیونکه ده خود برشنے کی دلیل اور عست به اور دجود اور حقیقت اس کے اندر ایک ہو جاتے ہیں۔ اس کے نفسور میں بیدو اضل ہے کہ وہ واحد اور لا شرکے ہے۔ اس کی ذات میں کوئی تعدد خمیل۔ جی و حد ، ازلی اور حقیق وجود اللہ محالی کی ذات یا ک ہے۔ فارانی کا للد مطلق اور متعالی ہے۔ (ع)

ای ذات پاک کی کوئی تحریف ضمین ہوسکتی کیونکہ سب چیزیں اور تمام کھڑیں اس کی فات بین اس طرح ایک ہو گئی جی کہ ان بین کسی جنس کک گوئی فی قر نہیں ہے۔ تاہم انسان ٹر گر گی کی اعلی اقداد کو ظاہر کرتے والے الفاظ یا ناموں کو اس کی طرف منسوب کر تاہے لیکن اس فت ان توسیعی الفاظ کے عام سعتی باتی نہیں دہتے اور وہ تضاد و تناقض سے بالا ہو جاتے ہیں۔ مثان بعض نے میں ذات سے منسوب ہیں اور بعض ذات کا عاد کا کنات سے ظاہر کرتے ہیں گراں سے وحدت فات میں کوئی فلس نہیں ہی تا۔ ان سب کو تحض ستعادات یان تمام قیاسات مجھنے چاہیے۔ ہونہ توب چاہیے تھ کہ اللہ تعال کی فات میں کوئی فلس نہیں ہی تا۔ ان سب کو تحض ستعادات یان تمام قیاسات مجھنے چاہیے۔ ہونہ توب چاہیے تھ کہ اللہ تعال کی کاش و اسمال اس کا تصور کی وہ ایکن بات یہ ہے کہ ذات باری کے معال میں ہمارے تصور کی وہ کا اللہ ہمارے خواور سن تاری کے سادوں کی۔ العرض سیرے مادی جسم کے خاتف کا اللہ ہمارے عرفان پر بھی ہوتا ہے۔ (۸)

یکی وجہ ہے کہ جمیں اس ذات باری کی معرفت خوداس کی ذات پر غور و تصورے اتی حاصل نہیں ہو سکتی جنتی ان ذاتوں باجیزوں پرغور وخوض سے حاصل ہو سکتی ہے جواس کی ذات واحد سے صادر ہوئی ہیں۔(۹)

تخلیق کار چشہ اس کا علم ہے جو سب ہر رضان ہا اور واجب اوجود ہونے کے لحاظ اللہ ہوتی ہے۔

اس کے پاس ان سے اشیاء کے حفائق اور صور عن ہیں۔ اس کی ذات ہے ہیشہ اس کی شبیہ پیدا ہوتی ہے جو "مجازی کل"

یا" مقل دول" کہلاتی ہا اور پیرونی افلاک کو حرکت میں لاتی ہے۔ اس عقل ہے آٹھ عقول فلاک ایک دامر ہے کے واسط ہے پیدا ہو کی جو پی جنس میں بکتا کائل اور اجرام سادی کی فائق ہیں۔ بدلوارون یا عقول ل کر دجود کا دومر اور جدین آئی ہیں اور سائک آسان کہواتی ہیں۔ وجود کے قیس منائوں کی عقل نعال ہے جوروح القد س کہاتی ہے۔ اس اور سائک آسان کہواتی ہیں۔ وجود کے قیس منائوں کی عقل نعال ہے جوروح القد س کہاتی ہے۔ اس کو ذریعے ذمین و آسان میں ارتباط قائم ہوتا ہے۔ وجود کے چرتھ مرسطے میں نفس ہے تنس کی شکیل عقل ہے اور تنس وحدت کی حالت میں باتی نہیں روپاتے کیونکہ انسان کی ستی عالم کرت باتی تو اس کے ان پر بھی اس کڑت کا از بوج تا ہے۔ وجود کیا نول درجہ صورت کا اور چھٹ ورجہ ملاے کا ہے۔ یہاں بینی لا موصانی ہستیوں کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے۔ وجود کیا نول اور جہ صورت کا اور چھٹ ورجہ ملاے کا ہے۔ یہاں بینی لا

وجود کے پہلے تین مدارج یعنی ذات باری تھائی، عقولی افلک اور عقل فعال غیر جسمانی ہیں لیکن اسے نظم تین مدارج یعنی فاس باور مادہ اگرچہ غیر جسمانی ہیں تاہم انہیں جسم سے بھی ایک گون علاقہ ہے۔(۱۱) محقول ہستیوں کی صرح مجسم اشیاء کے بھی چھ در ہے ہیں: لیعنی اجہام سادی، نسانی، آیوائی، نباتی اور معد نیا تی عناصر۔ فادالی کے فلیفے ہیں افر پنش کوایک عقلی عمل کے طور پر چیش کیا گیا ہے۔ عقل اول جب اپ نمالی کا تصور کرتی ہے تو برین جاتی ہے اجسام اول لینی تصور کرتی ہے جو برین جاتی ہے اجسام اول لینی

فارانی هم نجوم کا مخت مخالف ہا اوران کو جہ معنوں آرا رہ ہے۔ مناد سے آن سے جہ معنوں یا کہائی ہا ہوگی ہا گئی ہے۔

ہاتوں کا ظبور میں آنا ہے سراول میں بعض کا سعد مون اور بعض کا ہمارک یا فس آر ہے کا مال ہوں ہے۔ اس سے آرہ یہ ناقابل یقین ہے۔ (سال) وہ لگام طبیعی میں معنے و سمعنوں کو بنیاد کی امیست وہ ہے ورا میں وہ کو ہا آسیا ہے۔ اور عد اور ہالوں کو ہم آسانی ہے وریافت کر سے میں اور سے ایس ہو اور اوران کر کو ہم آسانی ہے وریافت کر سے میں اور سے ایس اور سے ایس واروانت آری آسان ہو میں۔ اس سے بہت میں باول کو ہم اطباقی کا موریخ ہیں۔ اس سے بہت میں باول کو ہم اطباقی کا موریخ ہیں۔ اس

نی انی کے اس متول عشرہ کے نظرے کے کی عمامری جمن کے مافذ کامر ٹا ملتا ہے۔ مثال س ظرمے کے نگایا تی بہلو اورار مطو کے حرکت افراک کے نظریے میں خاصی یکسانیت ہے۔ اس طرت اس میں صدور و اورات کا نظریہ علاطیوس سے مافوا ہے۔ گراس کے باوجود اگر مجمو تی کواظ سے اس کو نظریہ فارانی کہاجائے تو غلط نہیں ہوگا۔ سے کہ فارانی نے مسلم کی خاران کے باوجود اگر مجمو تی کواظ سے اس کو نظریہ فارانی کہاجائے تو غلط نہیں ہوگا۔ سے کہ فارانی نے مسلمال کیا ہے وہ مسلم کی خارات کرنے میں استعمال کیا ہے وہ اس کی وہیت اور انٹراویت کے اس کے کاف ہے۔ (۱۲) اس نے فد ہم اور نظریہ تو حدید کو تابت کرنے میں استعمال کیا ہیدا اس کی وہیت اور انٹراویت کے لئے کافی ہے۔ (۱۲) اس نے فد ہم اور نظریہ کے در میان تنظیقی عمل سے جم سبتگی بیدا کرنے کی جو جامع اور کامیاب کو حش کی ہے وہ اسے عہد کا ایک براکارنامہ ہے۔

الکین جہاں فارانی کے اس فلنے کی بذیران کر ہے والے سے وہیں وہ مجی تھے جبیوں نے اس کی ند مت اور اس کے نظر نے کی مخالف کی المان سے اس کی فلنے کو تیول کیا بلکہ نہایت جامع الدانہ ہے اس کی تعصیل و نظر نے کی مخالف کی المانہ میں المانہ میں المانہ میں میں جاہیر ول تخری کی دور می طرق مام فرانی میں میں جاہیر ول نظر سے کی طرق میں میں جاہیر ول نے اس کی خدمت اور تردید کی۔ اس طرح میں معلقوں میں میں جاہیر ول نے اے اس طرح میں محلقوں میں مجھی فارانی کے ساتھ اسے آنیا اللہ اس طرح میں محلقوں میں مجھی فارانی کا فلف قدر و خزت کی فلائے۔

سم این مسکونی (۱۲۱ - ۱۳۲۰ ، ۱۹۳۰ - ۱۳۹۱)

اس کا بورانام ابوطی احد این مجداین بیتقوب تھا۔ تاہم س میں فتگاف ہے کہ مسکویہ خود اس کا نام تھایا ہی ہے باہر کا سے طاہر ابوطی سے منام سے طاہر بعد اور بعد میں میں ہیں۔ مثنا بعض کا خیال ہے کہ وہ پہلے مجوسی تھا اور بعد میں مسلمان ہو تھ۔ کیاں نے اسلام نام ہے طاہر ہوتی جیسا کہ اس کے باپ کے اسلام نام ہے طاہر ہوتا ہے۔ (۱) میں مسلمان ہو تھا۔ کاس نے اسلام نام ہے طاہر ہوتا ہے۔ (۱) میں ساتہ ہے اسلام نام ہے طاہر ہوتا ہے۔ (۱) جیسے ساتہ ہے اسلام نام ہے طاہر ہوتا ہے۔ (۱) جیسے ساتہ ہے ہوگی تھا اور مورث ہی تھی اور سلطان ابو مبدالقہ کے دربار میں ندیم طاس اور ساحب کے مبد ہے یہ فائر تھا میں مسلمان تک اور معلوں ابو مبدالقہ کے دربار علی برا، اور اس کے بعد ایک دہ تک اس کے بیٹے کی مار مت میں بھی رب اور اس کے بعد ایک دہ ہوئی میں متعدد تھا نیٹ کی مار مت میں بھی رب اس کے بعد ایک دوران میں دفات ہی اس کے بعد ایک میں متعدد تھا نیٹ جوزی ہے۔ اور اس کے بعد ایک میں متعدد تھا نیٹ جوزی ہے۔ وایک فاشی میں متعدد تھا نیٹ جوزی ہے۔ وایک فاشی سے زیاد وایک مورخ دور مشکر اضاد آیات تھا۔ ابتدا میں اس کے بیس متعدد تھا نیٹ جد میں اس نے تمام چیز دل کو میں اس کے تمام چیز دل کو میں اس کے تمام چیز دل کو مطابعات کو ای زندگی کا شعاد بنالیا۔ (۳)

علامداقبال نے ابن مسکویہ کواران کے ممتاز ترین مورخ مفکر دور اہر احاد قیات کادرجہ دیا ہے۔ فلف میں ابن سکویہ کی اہم ترین تصنیف ' نفوران صغر" ہے۔ یہ تقاب تی مسائل اور تمیں فسلوں پر مشتس ہے۔ یعنی ہر سکے پردس فعلیں ہیں۔ پہلا مسئلہ اللہ تعالیٰ کے وجود کے ثبات سے تعلق رکھتا ہے۔ وومرا روح اور اس کی کیفیت کے بارے ہیں معالیں ہیں۔ پہلا مسئلہ اللہ تعلق نبوت کی بحث ہے ہے۔ (س) اپنے فسفیات فکر ہیں وہ فارانی کا بہت کے مر ہون ہے، خاص طور پر افاد طون ، ارسطو اور فلوطین کے درمیان تعلیق آراء ہیں۔ (۵) '

وجود باری تعالی کامیخت شروع کرنے سے پہلے اس نے یک مقدر لکھا ہم بھی وہ کہتا ہے کہ وجود باری تعالیٰ کامسلدایک کی نفست بہت اور ایک اعتبار سے بہت وشوارے ، کو نکہ وجود النی توایک روشن تقاب ہے گر بھاری عقول کاضعیف ور مجز در میان بھی حاکل ہوجاتا ہے۔ تاہم جوشخص کسی امرکی تجی طلب دکھتا ہے۔ اس کے عبر و استقال کے سامنے ہر امر دشواد آنر کار آسان ہوجاتا ہے۔ لہذا سب سے پہلے ہمارے لئے ضروری ہے کہ ہم اپنے نفوٹ کوان اوہا سے یاک کرلیس جو حوال سے اخوذیں اور جن کی وجہ سے معلوات صیحت بیس مغالط چیش آتا ہے۔ (۱) اس سے کہ اکثر امور میں معلوات صیحت بیس مغلوات اکثر عقل حقیقت شناک میں معلوات اکثر عقل حقیقت شناک علی معلوات ایک میں معلوات اکثر عقل حقیقت شناک عبوات اکثر عقل حقیقت شناک کے بجائے ظاہری محسوسات یر جنی ہوتے ہیں۔

ای محث کے دوران ہمیں این مسکویے کی ایک عہارت متی ہے جو چو نکاریے والی ہے اور نظرے ارتقاء ہے اس کی آگاہی کے سلسلے میں چیش کی جاسکتی ہے۔ دو کہتا ہے "انسان موجودات کے سلسلے کی آخری کڑی ہے جس پر تمام ترکیبیں منتمی اور فتم ہوجاتی ہیں جیس ادراس کے جوہر روشن پر گوتاگوں ہیول نی پردے پڑے دہتے ہیں۔ جب آخری موجود یعنی انسان عالم دجود میں آیاتو وہ اشیاء جن کوئی نصر ، اولیت عاص تھی، اس کے لحاظ ہے آخری جو تکئیں "۔(ے)

این مسکویہ کہتاہ کہ انسان کاننس ایک بسیط ورغیر جسمالی جوہرے۔ اس سے وجود علم اور نعل کا بورا شعور

ہے۔ اس کا حویر معقول ہے، یہ بات ہماس حقیقت سے پہلان سکتے ہیں کہ وہ متندا اشیاد کا تھود کید ہی اقت ہیں ہر سال ہے۔ مثال سالہ و سقید کا بیک وفت افسور کرنا۔ ای طرح اور تمام ہول ادراشیاد و سد حواد او محسول مول یا معقول دے غیر دادی شکل میں افغذ و قبول کر تاہے۔ دوج کا علم اور فعل جسم سے کہیں زیادہ سی ہی بلکہ تمام سام محسوس س کے لئے کا فی منبیل ہے، اس کے علاوہ دوایک علم معقول رکھتی ہے۔ جس کا مصدر حواس کہیں ہیں کیو کہ ال علم کی مدد سے وواس حسیت میں بوائے ہوں کے افران حسیت میں بوائے ہوں ہے۔ حاصل ہوئے ہیں، اقبار کر کے حق و باطل علی فرق کرتی ہے۔ دوال کو تنفی وحدت خود بی وقت کے مسلم کی مدد سے ووال کر سے وادا اور معلوں سے مامل ہوئے ہیں، اقبار کر کے حق و باطل علی فرق کرتی ہے۔ دوال کو تنفیل حیال کر سے وادا اور موضوع خیال میں ایک ہو جاتے ہیں۔ (۸)

بادین کاخیال ہے کہ عدم محض سے کوئی چراجودیش نہیں سکتی ادراس دنیایس جو یکھ مجی وجودیش آتاہے اس کا مادہ پہلے سے موجودہ ب اس کے بادہ قدیم ہے لین اللہ نے اس کوبیدا نہیں کیا۔ الستہ مادہ جو جو صورتی افتیار کر تاہے بیالتہ کافعل ہے۔ جالیوس ای کا قائل تھا۔ اس کار اسکندر افراد کی نے لکھاتھ۔ این سکویہ نے اس ہونانی کی ماسکندر افراد کی کی دائے کو افتیاد کیاادراس کوبڑی وضاحت ہیاں کیا، جوبم خل صورت ذیل میں لکھتے ہیں.

"اس قدر توسب کے رزدیک مسلم ہے کہ مادہ جب ایک صورت پدل کر دومری صورت افتیار کر تاہ ہو ہو ہی صورت بالکل معدوم ہوجاتی ہے۔ کیو گرائر معدوم نہ ہوتو قو صرف دوئی احتمال ہیں تا یا کہ ووسورت نشن ہو کر کسی اور جسم میں جلی جستے یا جہاں منحی وہیں موجود دے۔ پہلی بات مدبیت فاظ ہے۔ مرف کوایک مسلح شکل میں مدبیت فاظ ہے۔ ہم ہوم کے ایک کرۃ کوایک مسلح شکل میں مدل ہے تیں توکرہ بیت کی شکل کسی اور جسم ہیں انتقل نہیں ہوجاتی۔ دومرا احتمال اس لئے باطل ہے کہ آمر دومر کی صورت کے بید کی تاہم دی تا کہ ایک خدین لازم آسے گا، سینی کہ چیز یک جو جاتی ضدین لازم آسے گا، سینی کی چیز یک جو جاتی خدین لازم آسے گا، سینی کی چیز یک جو دی ہے۔ اور اس کی جو اور اس میں ہوجاتی۔ دومرا احتمال اس کے بعد میلی صورت کے بعد اس کی ہوئار کر ایک بھی ہو"۔ (۱۰)

اس کئے یہ تشایم کرناضرور پڑے گاکہ جب نی صورت پیداجو تی ہے تو پہلی صورت بالکل معدوم جو جاتی ہے آواس کا لارمی نتیجے کے نئی صورت عدم محض سے وجود میں گی۔

اور جب بیہ بات تسمیم کہ مادہ کسی حالت میں صورت سے جدا نہیں ہو سکتا تو ضرور ہے کہ مادہ مجھی قدیم ندہ ورنہ صورت کا قدیم ہوتا کجی لازم آئے گا۔ جب مادہ حادث تحمیر، تو ضرور ہے کہ عدم محفل سے وجود میں آیا ہو"۔(۱۱) اس سے میں است ہوتا ہے کہ ہدتیا موجود ات و کا کنات، تقد تعالی کی پیدا کی ہوتی ہیں اور خالقِ عالم نے یہ سب کچھ عدم محفل سے پرد کما ہے نیز بید تخلیقی عمل ہر آن جادی ہے۔

این سکویہ نے وجود و توحید الی پریادہ تر بحث اپی معرکۃ الآراکتاب الفوز الصغر میں کی ہے اور اطاقیات سے متعلق مبحث الفوزان کبر میں چین کے ہیں۔ "تبذیب الدفل ق و تطمیران عراق" ال موضوع پر منظیم الثان تصنیف ہے جس کی عطمت کا اعتراف ہیں کے معاصرین نے بھی کیا ہے۔ ال تینوں کتابوں میں اصل بحث کے علاوہ بعض دوسر کی تصانیف میں بھی این سکویہ کے فالات و آرا ملے ہیں۔ این سکویہ کے تصورانہ کاسب ہے اہم کتہ یہ کہ اس کے افکار و خیالات ویں اسلام کے زیادہ مطابق ہیں۔ مثل تفس کی بحث میں اس کازور فلف یہ یونان کے بجے زیادہ تر آن مجید کی آیات کریمہ پر ہے۔ اپنے اخدائی، غربی اور فلفیانہ تصورات کے چیش نظر اس نے تعلیم کا ایک جامع فظریہ پیش کیا جو اس میں اور افد طول افکار کے امتران کے باوجود شریعت سلامیہ پر مر بحز ہوجاتا ہے۔ یہی صورت طال اس کے تصورائہ کی ہے۔ (۱۲)

۵ این سین: (۲۸م مهرم ۱۰۳۷ مهم ۱۰۸۸)

اس کابورانام ابوعلی الحسین ابن عبدالله ابن بیناتھا۔ وہ بمقام افت جو بخدا کے مضافات میں تھا، پیدا ہول اس کا باپ نے باب فاری الاصل اور بلخ کاباشندہ تھ۔ اس نے دین اور دیوی تعلیم گھر پر والدین کے زیرسایہ حاصل کی جہال باپ نے عبدالله نائ ایک عالم کو بیٹے کی تعلیم و تربیت کے لئے مقرر کیاتھا، کیکن رفتہ رفتہ ن ترو نے اپنا بر فوقیت حاصل کر لی لوگ اس کے حافظ اور فہانت و ذکاوت پر چیرت کرتے تھے۔ وہ کم سی میں ذہنی اور جسمانی صور پر بالغ براگی اور بخارا بہتیا، جہاں اس نے فلفہ اور فہانی تعلیم حاصل کی۔ (ا) اس نے سترہ براس کی عمر میں باوشاہ فوت این منصور کا کاسیاب عدم جی کیا جس کے انہام بیل اے شاہی کتب خامے میں آنے جام کی اجازت کی گئی جس سے اس نے پوراپورا فا کمہ اٹھایا۔ عدم جی کیا جس کے اس داکی اطاعت اس پرائی طرح میں اگری القوائف کے اس زمانی اطاعت اس پرائی طرح میں اسے اس کی اجازت کی بڑے فرمال رواکی اطاعت اس پرائی طرح

گران گزر تھی جیسے علم میں کس استاد کی تھید۔ (۲) سائی مقبش کا ادالی اس بھی اے ترک و شمی مرابع دی تعلیم ہے تسفیف
اور علمی من غل جی بجی بار بار حس بیزا۔ اس طر ت بھی جناب شاہی کے دم سیل ظر آتا اور سسی تعلیم ہے تسفیف کے میدال جی حدود جید جی معروف مالید اس حد جی وہ تعلیم کا معدولاں سے بھی از رااور میں دہبان مطوت و افتذار ن تظرول سے جیسی کر بھی رند کی تعلیم بالدول کا وزیر موالی تھا۔ گر سے مرسے مرسے سے بھد س کے بیٹے نے سے ایک تھلے جی تظروند کر دیا جہاں سے بھی تھی جو ایا کروہ عاد الدول کا وزیر موالی تھا۔ گر سے مرسے بھی ور بہت بھی سر فرازی ماسل کی دول اس استبال سے بھی تاریخ اور بہت استبال سے فرازی ماسل کی دول اور شال ہوگیا۔ اسٹی مرض بیدا دوگی جس نے سام سے مرض بی اور شال ہوگیا۔ اسٹی مرض بیدا دوگی جس نے سام میں اور شال ہوگیا۔ اسٹی مرفی کے ساتھ بھران کے سفر جس کی خوالی کو جبر است کردیا اور تعمل کے موت کو قریب دیکھاتو بار گور بالدالیوں جس کو جو است کردیا اور تعمل عبودت میں مشغول بھ گید ساون برس کی مرجی کے احدود جس اس فی میں اس نے دفات بائی۔ (۳)

معدور یا اعتاق کار دوہ ہے عمل ہے دیگر عقول اور فلاک پیدا موس یہاں نک کے دسویں عقل وجود میں سنگی جو تحت قری فلک (دارہ معالم) برحفر ال ہے ورجس کو کٹر مسلم فلاسٹا فریزے جبریل قریرہ ہے ہیں اور میر سن سنگی جو تحت قری فلک (دارہ معالم) برحفر ال ہے ورجس کو کٹر مسلم فلاسٹا فریزے جبریل قریرہ ہے ہیں اور میر سنگی کو سانجہ " کہ میں مادے کو شکل میں تام کو سانجہ " نجہ " دیا ہے عالم کو سانجہ اللہ کو سانہ کو سانجہ اللہ کو سانہ کو سانہ کو سانہ کو سانہ کو سانہ کا تو ہے درا)

نظرید تبخال کی ضرورت ال لئے پیر بوٹی کے ادساو کے نظریے کے کالاے اس عالم کثرت اور واحد مطلق لیمی فات الی کے درمین تخلیل کی رومسدود تھی۔ اس نظرین اجخال و صدور ہے نہ سرف یہ مشکل دور بوئی بلکہ بونائی فلفے کی روایت اور اسلامی عقائد کے درمیان عقلی او تباط پیدا ہو گیا، تاہم اس نظریے میں ابھی یہ بڑی کی تھی کہ اس میں وحدة الوجودی نظریے کو انجر نے کا بور، پورا موقع تحد اس کاانسداد این مینا نے اپنی مشہور بحث "ذات و دجود" میں کیا ہے۔ اس سے شامرف ایک معنی میں فررے کی خامی مجمی دور اس سے کی ایس کی خامی مجمی دور اس سے کی ایس کی اور میں کی اور میں اور عقل دونوں کے تقاضے پورے ہوئے بلکہ ادسطو کے ابسیاتی نظریے کی خامی مجمی دور اس موئی۔ اس کی ایس کی دور اس موئی۔ اس کی ایس کی ایس کی دور اس کی ایس کی دور اس کی دور اس کی دور اس کی دور اس کی ایس کی دور اس کی دور دور اس کی دور کی دور اس کی دور کی کی دور کی دور کی کی دور کی در کی دور کی کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی کی دور کی دور کی دور کی دور کی کی دور کی دور کی دور کی دور کی کی دور کی دور کی دور کی کی دور کی کی دور کی دور کی کی دور

عالم کانتشہ فالت یاری بین ازل سے موجود ہے۔ ای بنایر این سینا کہت کے تمام موجود ہے ، قبال ان بین سے عالم کانتشہ فالت یاری بین از فور سے اللہ کا دجود سین کر اند کا دجود سیم کر آن صورت میں واجب ہے۔ بینی عاص اج اج ب اللہ کے وجوب سے مستفاد ہے ، از فور نسیں سے متمام اشیاء ہے حقیقی اور تعمیلی وجود سے پہلے اللہ کے ایس بیس میٹان ور اجمالی علم کی حسورت رکھتی ہیں۔ بین حقیقی وجود سے پہلے اللہ علم کی حسورت رکھتی ہیں۔ بین حقیقی وجود سے پہلے ایک علمی بیز این وجود جس طرح معمار سے اس بیس ممارت اجمالی علم کی حسورت رکھتی ہیں۔ بیم حال ملہ کو برشتے کا جینے کی علم ہے جبکہ جمارے اینوں بیس شیاری وجود اس کے تو بیس سے اس کے علم سے قبل الوقون جواللہ تھاں کے بعد جو تاہے ۔ خاہر ہے بید دونوں تم کے علم سے قبل الوقون جواللہ تھاں کے باس اور جد الوقائ جو جمین حاسل جو تاہے ۔ خاہر ہے بید دونوں تم کے علم سے قبل الوقون جواللہ تھاں کے باس اور جد الوقائ جو جمین حاسل جو تاہے ۔ خاہر ہے بید دونوں تم کے علم سے قبل الوقون جواللہ تھاں کے باس اور جد الوقائ جو جمین حاسل جو تاہے ۔ خاہر ہے بید دونوں تم کے علم سے قبل الوقون جواللہ تھاں کی بیان اور جد الوقائ جو جمین حاسل جو تاہے ۔ خاہر ہے بید دونوں تم کے علم ہے اور دوسر المحض تقلیدی کی اللہ کو تو دونوں کی جو تاہے ۔ بیان کا فرق در کھتے ہیں۔ یک تخلیق علم ہے اور دوسر المحض تقلیدی۔ (۱۹)

گر اس سے یہ مجھ لمناور ست نمیں ہوگا کہ ذہ ہے تھی میں اور سام (ایس کلی و برق) وونوں پانے جانے ہیں۔ ذات کفن اپنے مقتل اپنے حقیقی معنی میں ہرقید یا تعین سے بالاتر ہے۔ آفاقیت و افرادیت کینے یا عموم و خسوص یہ بہتر دو اور اسے۔ عموم اور آفاقیت کو اس سے بھود ہیں جو صرف مکنات سے تعین رکتی ہیں۔ ذات مطلق ان سے بر آ و داور اسے۔ عموم اور آفاقیت کو اس سام کو شت سے اس کے افذکر تاہے تاکہ دواشیاء کثیر و کو ایک ذاتی تصور سے مثال افذکر تاہے تاکہ دواشیاء کثیر و کو ایک ذاتی تصور سے مثال افزکر تاہے تاکہ دواشیاء کثیر و کو ایک ذاتی تصور سے مثال افزکر تاہے تاکہ دواشیاء کثیر و کو ایک خاص میں مردر سے آگے کو کی انہیت نہیں دینا چاہتا۔ اس کے رد یک فار بی سام بی فرات کا دجود صرف استعاد تی ہے دکھی اور عملی ضرور سے آگے کو کی انہیت نہیں دینا چاہتا۔ اس کو تحق کر کے ان پر کیساں ہوئے دات کا دجود صرف استعاد تی ہے کہ ذات کا دور دو قابل افزی جزیر ہیں۔ دوود کو کی ادبی ہو سینیں۔ (ایما) اس موقع پریہ لموظ ربنا چاہیے کہ ذات اور دوجود دو قابل افزی جزیر ہیں۔ دوود کو کی ادبی ہے موجود دو قابل افزی جزیر ہیں۔ دوود کو کی ان کیسے میں دواست کی اس موقع پریہ لموظ دینا چاہیے کہ ذات اور دورد دو قابل افزی جزیر ہیں۔ دوود کو کی ان کیسے میں دورد کی ان کیس میں دورد کی کی ان کیس موجود دو قابل افزی جزیر ہیں۔ دورد کی دارت میں دورد کی ان کو دورد دو قابل افزی جزیر ہیں۔ دورد کی دارت میں دورد کی دورد ک

ارسطو کہاں جوالدکاتفورہ سے کہ دہ مطابقا سیدہ اس کے نداس کو ذات ہو حقات سے انکار کی صورت میں اس کارخان اس سے تخلیق عالم کامئلہ سلجھنے کے بجائے اور بھی الجھ گیاتھا کیونکہ ذات و صفات سے انکار کی صورت میں اس کارخان تخلیق سے انڈ تعالیٰ کاکوئی رشتہ باتی نہیں رہتا۔ مثلاً اگر وہ خالق، دب، علیم و نجیر نہیں تو بجراس کا مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ بور سکتا ہے کہ بور سکتا ہے کہ بور نے مخلیس خوداختیار کر کے اپنے کو اس علم کی شکل میں منظم کیا، نیز یہ کہ یہ کا کات بھیشہ سے موجود ہے۔ طاہر ہے ہی نظرید کا اس می عقیدے سے کوئی جوڑ نہیں بیٹھتا۔ چنانچہ سلم فلاسفہ و شکلمین نے نوافداطوئی سے فالمولی معرف کو حال کرنے کی کوشش کی۔ اس کے مطابق الشرک ہستی مطلق اور بسیط ہے لیک اللہ کے ہال اپنی ہستی کی معرف وجود میں معرف وجود اشیاء کا معرف وجود میں معرف وجود کا معرف وجود میں معرف وجود کی معرف و معرف وجود کی معرف وجود کی معرف و معرف و معرف وجود کی معرف و معرف وجود کی معرف و معر

اس نظام قار کو یک مربوط فلفے کی شکل دے والہ این بینا ہے جم کے مطابق اللہ کی تمام صفات اسد علم،

تخییق، قدرت، مشیت وغیرہ اس کے دجود کی یک حقیقت کے سوا کچھ نیس یے بخی ذات اور صفات کی اس کے دجود سے الگ کوئی بہتی یا شاخت نیس اور یہ صفات اس کے دجود کے مختلف پیبلویں جو سوجودات میں نمایاں ہیں، مگراس کے دجود میں باہم ذکر تحافل النیاز نہیں، یہ صفات اس کے دجود میں اور ان میں اور دودودالہی میں کوئی فرق نہیں، اللہ کے دجود میں باہم ذکر تحافل النیاز نہیں، یہ صفات صرف سبتی ہیں یا منتی ہیں اور ان میں اور دودودالہی میں کوئی فرق نہیں، اللہ کے دجود میں باہم ذکر تحافل مقتل ہے۔ (۲۱) جس میں ذات وجود میں بساطت اور مطلقیت کے بئی معنی ہیں۔ اس سے آئی کا دجود اور سے بیری اور خالص مقتل ہے۔ (۲۱) جس میں ذات کا پورا اور خالی دونوں آئیک ہیں۔ اللہ کے ہاں معرف ذات بی جب معرف مرحلہ ہے جبال این بین کی انفراد ہے اور عقدہ سے ایک انفراد ہے اور عقدہ سے ایک انفراد ہے اور عقدہ سے ایک ایک بیرا بیرا کی دونوں کی دونوں کے دونوں کے دونوں سے مداور یہوتی ہیں۔ میں دواہم مرحلہ ہے جبال این بین کی انفراد ہے اور عقدہ سے ایک کرا کو کی دونوں کے دونوں کا کے دونوں کے دونوں کے دونوں کا کے دونوں کی دونوں کے دونوں کی دونوں کی

توالداطونی فکر کا جسل اب تک بہ تھ کہ القدے عیم و خبیر ہونے کا مطلب صرف بیہ کہ دہ اشیاء کے جوابر یا اصول ذات کا علم رکت ہے گران کی تفاصل اور جزئیت ہے واقف نہیں ہو سکتا۔ اس لئے کہ اس کے سے محسوسات کا ادراک خروری ہے ور محسوسات کا ادراک زمانے کے بغیر ممکن نہیں۔ سیکن القد تغیر اور ماہب سے بالم ہاں لئے کہ یہ علم انہی کو محسوسات کے اور برترے۔ لیکن القد کا یہ تصور اسلام ہے ہم آئیک نہیں ہو سکتا تھا، اس لئے کہ یہ علم انہی کو محدود اور نامکسل قرار دیتا ہے۔ این بینا نے اس عظی گرہ کواس طرح کھوراک چو نکہ موجودات کا ساراعالم القدی کے وجود سے معدود اور نامکسل قرار دیتا ہے۔ این بینا نے اس عظی گرہ کواس طرح کھوراک چو نکہ موجودات کا ساراعالم القدی کے وجود سال علم محدود اور تامل علم محدود اور تامل علم محدود کے باوجود وہ تمام جزئیات کو بھی ایمال طور پر جانتا ہے۔ اس کے لئے صیاتی علم محدود اس کے لئے صیات علم اس معظی بات ہے۔ وہ تو مدا موجودات بلک ان کے باہمی ارتباط کا بھی مکمل علم در کھتا ہے۔ چنانچہ دین بیناصراحت کو تاہم کہ تاہم کہ تاہم کہ بات ہے۔ اس کے ایمال کی یہ کشل علم در کھتا ہے۔ چنانچہ دین بیناصراحت کم تاہم کہ تو تاہم کہ تاہم کہ تبیر ہوئے کا منکرے کی فعط فی کھی کہ انہی کہ انہی کہ نظر تاک کے بعد این سنا پر غزال کی یہ تقید کہ اس کا فلفہ اللہ کے علم و خبیر ہوئے کا منکرے کی فعط فیمی کا نتیجہ ہے۔ (۲۲)

اس تصور کو متعارف کرائے سے اس بیناکا متعبد سرف یا تھا کہ عقید ہے۔ متنظی دو توں سے تھا لموں کے ساتھ اکساف ہو و رود و ماہ بیت دو توں کے قمل اضل کا مدیاب بیادا کے سال ۱۳۳ سے اس کسی کے فالا سے تام اور تات بالیش سے ۱۰ اور سے و سیس چو کے وہ اصوار اروائی دجود سے کہ والا ہے والاسے تمامت متد ہے۔ والوں میں دارت اللہ ہے۔

ای نظریے کا دوہرامتھ دانتی ہے، ایک طرف وظیری کے بنایاف تیام مدیروہ اس اب وجود کے مند کے وجود کے حاجت مندیں۔ دوسری طرف وحدت الوجود کی نظریے کاسدہ ب جمی ہے کیو کہ بن بینا کے مال اللہ کے وجود اور عالم کے وجود ایل میں ایر جود الوجود اللہ کے وجود اللہ کے وجود ایل میں الرجود اللہ کے وجود اللہ کا زیرہ مست فرق ہے۔ (۲۵) ووواجب الوجود الليظ ہر شنے سے برتر و بالا، عالمة العمل مصدر موجودات، عقل مطلق اور علیم و تجبیر ہے، جنگ موجودات بیل یہ تمام صفات مشقود ہیں۔

اہم مینا نے فارانی کی انتہ رات اور دجود بین تفریق تشکیم کی ہے کہ دونوں انگ انگ ہیں۔ بینے وجود اور وحدت کو عرض کا ہے اور ان کی طوع شرکا ہے اور ان کھیے ہے کہ دونوں انگ انگ ہیں۔ بینے ہیں کہ مسکن کو عرض کا ایسے اور ان کھیے ہے کہ مسکن کے عرض کا ایسے اور ان کھیے ہیں کہ مسکن کی کوئی شد کوئی علمت مشرور ہوگی کیکن بالڈ تر یہ تشکیم کرنا پڑے گاکہ ایک وجود ایس ہے جو مسکن تبییں ملکہ واجب ہے بینی سا وجود جمن کی کوئی علمت شمیری، وہ علمت العلل ہے۔

ائن سِناکاخیال ہے کہ "اُرانقہ تعالیٰ حدۃ العلل ہے ق غایت الغایت ہیں۔ پھر چونکہ علت غائبہ بھی متنائی ہوگ۔ لبدائی کاسلسد بھی کہیں نہ کہیں فتم کرنا پڑے گا۔ لبذائی ارے پاس مید، اول کاکوئی ٹیوت نیس۔ وہ خود ہی سب اثباتوں کائٹیات ہے۔ ہم اے بربان کے رائے ہمی نہیں باسکتے۔ اس کی کوئی عدت ہے، ندولیل، نہ تعریف، بلکہ خود جملہ موجودات اس کی ولی عدت ہے، ندولیل، نہ تعریف، بلکہ خود جملہ موجودات اس کی ولیل ہیں۔ یہاں بین کرابن سِناکا تعدفہ ندیب اور تصوف سے جاملت ہے۔ لبذا اثبات باری تعالی میں این معدادرہ علی المطلوب کامر تکب تین ہوا"۔

"مفات الہ کے سلسلہ میں جب ابن بینااللہ توائی کو علت العلل، غایت الفایات، مبدا اول اور واجب الوحوو کھی اتا ہے توال کا مطلب یہ جواکہ اس کی ذات ہر تشم کے امکانات، قوت اور مادہ سے منز ہے۔ نداس کا کوئی جم ہے ندوہ کس جسم کا مادہ ندائ کی کوئی صورت ہے ندوہ کس صورت کا مادہ معقول، ند کسی مادہ معقول کی صورت معقولہ، ند علم، ند الدہ ند حیات یہ بیال مغات نہیں ہیں۔ لیکن اگر ان صفات کو اس سے نسبت وی جائے تو اس سے ادادہ ند حیات میں فرق نہیں آتا جیما کہ معز کے کا خیال تھا"۔

ابن سنائے نوافداطونی نظریے صدورے ربون کرے حیال پیش کیا کہ علت اول صدور (فیصان) پرراضی بهتا کہ اس کی خوبی جملہ سوجودات پس منعکس ہو۔ بیدراصل ارسطوکے نظریہ کا فلسفہ واست اللّٰی اور نظریہ اسمام کے اللّٰہ تعالٰی کاعلم ہر شے پر محیطے، عمی تشادے بیخ کے لئے گی گئے ۔ دوائلہ تعالٰی کو علیم و نبیر اورد نیا کے سعاطات سے واقف قرار دیتا ہے لیکن بڑ گیات کے علم کی نوعیت کو عمومی انتا ہے لینی اللہ تعالٰی کو دفعتا اور زبان و مکان ہے آزادات کو عدما تمام اتیاء کاعلم ہوجاتا ہے۔ اور چونکہ واست المبیہ علی سارے عالم کے لئے ایک جذبہ عجبت بھی سوجود ہے ہے اس حدما تمام اتیاء کاعلم ہوجاتا ہے۔ اور چونکہ واست المبیہ علی سارے عالم کے لئے ایک جذبہ عجبت بھی سوجود ہے ہے اس نے البیاد علم پر ہجھیمن۔ واست و صفات اللّٰی پر نادوا کی اور ایک اللہ اصول فعالیت بھی ہوجوت کرنے کی کوشش ہے جوبااو قات علماء کی تنقید ابن بیما کی بحث وو تشادات ۔ فوفلا طولی اور مسلم شرعی تصورات ۔۔۔ کوجن کرنے کی کوشش ہے جوبااو قات علماء کی سختید کاسب نی ہے۔ (۲۲)

#### ٣\_ غرالي: (٥٠٥ ـ ٥٠٥ ء ١١١ ـ ١٥٠١)

ان صلات کے مطابق ان کو شکوک و اوہام نے گھیر کی تقابی سے طبیعت ش اختثار رہنے گا۔ رفتہ رفتہ ان الرصحت پر پڑے ہوک بیاس غائب ہوگئے۔ کو کی علان کا میاب نہ ہو تا تھ۔ آثر طبیعوں نے ہی ہا تھ تھی جھی ہے۔ (۳) کا شکا کو گی راستہ نظر نہیں ساتھا۔ تشکیک اتن بڑھ گئی کہ محسوسات بلکہ برہیات میں بھی شک پیدا ہو گیا۔ گجر شحقیق خق کی فاطرا ہے عبد کے جار اہم ترین فرقے مشکلین، باطنے، فلسفہ اور صونے کے علوم کی طرف متوجہ ہوئے۔ لیکن بجان اطمینان کے بیوی، تشکیل اور تشویق اور بھی بڑھا گئے۔ تسوف کے علوم میں اندازہ ہواکہ یہ محض علی اور نظری فن نہیں بلکہ علی چیز اور اس کی بختیل علم و عمل دونوں سے ال کر ہوتی ہے جس کے لئے جاہ و مال سب چھوڑ کر زبد و مال کہ کہ بھی علوم آخرت میں غیر مفید ہیں، اس لئے کہ ریاضتہ افتیار کرنے کی ضرورت ہے۔ (۴) احمال ہوا کہ درس و تقریس بھی علوم آخرت میں غیر مفید ہیں، اس لئے کہ اس کا عمر کی جادہ ناموری کے سوا کھی فیرس کے ماری ہے۔ آخر بغداد کو چھوڑ نے کا فیصلہ کر لیا بھی میں تشریبا گیرہ سال او اسباب غیر اس کردیا۔ اس کے بعد تشریبا گیرہ سال عوام اور علیہ ہے دور عزامت نشین میں اور عملی تصوف میں سر شروال رہے۔ کی موقعوں ہر بیاں بھی اس دیجوں کی دورال رہے۔ کی موقعوں ہر بیاں بھی کشریبا گئی جیاری میں میں میں کھی جگر وطن لے موسل کہ موسل کے مقاصد کی دور گئی باقی دی اور اس کی نامی ہی شریبال تھی، بیان تھی ہی شریبال تھی، بیال بھی اگرچہ وہی شریبال میں میں میں میں میں کھی بلکہ عوام و خواص کی دوراس کے مقاصد کی شریبال بھی ہو جانے کے مقاصد کی شریبی کا مقدال بھی ہو گئی بھی ہو گئی ہو اوراس کی مقاصد کی شریبال بھی ہو کو تشیل میں میں میں میں کھی بلکہ عوام و خواص کی دوراس کی مقاصد کی شریبال بھی ہو ہو ایس کی مقاصد کی شریبال بھی ہو ہو ایس کی مقاصد کی شریبال بھی ہو کہ کے مقاصد کی شریبال بھی ہو کہ کہ بھی خوام کو اوراس کی دوراس کی مقاصد کی شریبال بھی ہو ہو کی تی موجہ کی شروئ کر دی جس کی دوراس کی مقاصد کی شریبال بھی ہو کہ کہ بی مقاصد کی شریبال بھی ہو کہ کی ہو کہ کی ہو کہ کی ہو کہ کی ہو کہ کو کی ہو کہ کی ہو کہ کی کو کہ کی ہو کہ کو کو کھوڑ کے کیا کہ کی کر کی ہو کہ کی کو کہ کی کہ کی کو کہ کی کی کو کھوڑ کی کی کر کی ہو کہ کی کو کہ کی کو کھوڑ کی کی کو کھوڑ کی کھوڑ کی کی کو کھوڑ کے کو کھوڑ کی کھوڑ کی کو کھوڑ کی کور

چکاتھا۔ اس لئے اس سے اس میں بھے کو یقینی طور پر مصوم بیو چکاتھ کے صرف صوفے ہی اللہ کے رائے یہ جنے والے بیں الل کے اظافی سب سے بہتر ہیں۔ ان کا ی رائٹ صحیح ہاور ظاہ و باطل میں ان کی تام درکات و سکنت چر بائی نبوت کا پر تو ہیں، جس سے بردھ کر دیامی کوئی روشنی نبیں "۔(۲) این عسار کے مطابق اخیر یام میں امام صاحب کی توجہ علم صدیت کی طرف ہوگی تھی، علم عدیث کی طرف ہوگی تھی، علم عدیث کی طرف ہوگی تھی، علمائے عدیث کی صحت اور سمیمیں کے مطابعہ یہ کا ان کا ظائمہ ہوا۔(۷)

المام غزالی کی کمابوں میں سب سے مشہور "ادبیاء علوم الدین" ہے جو عم کاوم اور افغان کی ربروست کماب ہے۔

لکن غزال کے فلمیند نظام کے طریقہ فکر کو مجھنے کے لئے ان کی کماب "امحقد من المصوال" ببال ہور اللہ مفید اور اہم ہے۔ حمین حق کے بیان کر اور جار طبقت اور اہم ہے۔ حمین حق کے بیان کر اور جار طبقت میں تقسیم کر کے بینی متعلمین، باطنیہ، فلاسفہ اور صوفیہ، ان کا تفصیلی مطالعہ کی تقداور پھر تقریبا ایک سال تک بار روان مسائل پر غور کیا تھا۔ اس غور و فکر کے دوران انہوں نے متعلمین اور باطنیہ کو مطبقاً رو کردیا تھا کیو کہ اول الذکر کے مقدمات اور نمائج دونوں بی مختاج جوت ہیں۔ کلاکی مقدمات اور نمائج دونوں بی مختاج جوت ہیں۔ تصوف کا تعمون کے علوم کے بارے ہیں دوان نہوں نے جمل اور تجربے کے بغیر ان کو سجمنا ممکن نہیں، کیونکہ تصوف کا تعمون کے اسے ہیں استدال یا منطق و بربان سے نہیں ہے۔ (۸)

فلنے کے سلط بی ام غزالی کی شہرت اس میٹیت ہے کہ انہوں نے فلنے کی کمن تربید کردی ہے۔ ایک صد تک واقعہ بھی بی ہے کہ ارسطو اور فلاطبوس کے اورایک معنی بی ان کے مسلم تربیان بعنی فارانی اورابن بینا کے فلیفے کے انہوں نے بخیئے اوجر ڈالے (9) "تہانة الفلاسف" کاموضوع ہی فلفہ کا روجہ تاہم جیساکہ مام صحب نے منقذ بی تعریق کی ہے "ایک محقق کی جیسے سنطق اور مخلف شریعت نہیں ہے۔ سنطق اور بیاضی بالکل محج بیں اوران کو نفیاً یا اثباء شریعت سے کوئی تعلق نبیل ہے۔ طبیعیات بھی زیادہ قابل اعتراض نہیں۔ ریاضی بالکل محج بیں اوران کو نفیاً یا اثباء شریعت ہی اوران کی سیح باتوں کولام صاحب نے پی کتابوں بی لے لیاہے۔ سینیات و اطاق بی وباطل وونوں نے ہوئے ہیں اوران کی سیح باتوں کولام صاحب نے پی کتابوں بی لے لیاہے۔ سینیات و اطاق بی میٹ مسئلے خلف اور خلاف شریعت ہیں۔ اوران بی بھی صرف تین مسئلے موجب کفر اور بقید موجب بدعت ہیں اوران میں بھی صرف تین مسئلے موجب کفر اور بقید موجب بدعت ہیں اوران میں بھی صرف تین مسئلے موجب کفر اور بقید موجب بدعت ہیں اوران میں بھی صرف تین مسئلے موجب کفر اور بقید موجب بدعت ہیں اوران میں بھی صرف تین مسئلے موجب کفر اور بقید کی توجید بدعت ہیں اوران میں اوران میں اوران میں بعی صرف تین مسئلے موجب کفر اور بقید موجب بدعت ہیں اوران میں اوران میں اوران میں بھی صرف تین مسئلے موجب کفر اور بقید موجب بدعت ہیں اوران میں اوران میں بھی صرف تین مسئلے موجب کفر اور بقید موجب بدعت ہیں اوران میں اوران میں اوران میں اوران میں موجب بدعت ہیں اوران میں موجب کفر اور بقید کی موجب بدعت ہیں اوران میں موجب کو اور بقید کی موجب کو اور ان موجب کو اور اور ان مو

اس سے بیات واضی ہو جاتی ہے کہ اہم صاحب نے نشعہ برتہ ہی حیث سے نظر وال ہے اوراس معالے میں مجید انہوں کے بہت سے علا فرہب کو فرید نہیں سیجے جیساکہ بہت سے علا فرہب سیجے ہیں۔ انہوں نے کئی کی ہوت کی اس کے خالف نہیں ہیں اپنی تحریروں ہیں شامل کیا ہے۔ (۱۱) سے علا فرہب سیجے ہیں۔ انہوں نے کئی کی ہوت کو جو شر بعت کی خالف نہیں ہیں اپنی تحریروں ہیں شامل کیا ہے۔ (۱۱) سامن معاورہ بھی دلج ہی متعود کی تصویب کی معاورہ ہی متعود کا جی متعمد کا جو تھیں اور فلفہ کے ساتھ منطق ہی فقہاء اور محد شین کے در مین منطق کے در ہی متعود کا جی متعمد کا جو تھیں اور فلفہ کے ساتھ منطق ہی فقہاء اور محد شین کے در مین مبنوض تھی۔ "جب لام صاحب نے منطق و فلفے میں خود کراجی تعمیر "توالمتھنی" کے دیا ہے جی بہاں تک کھودیا کہ منطق کے مراکل تمام علوم کے لئے ضروری ہیں اور جس کو منطق سے واقلیت نہ ہو وہ اپنی معلومات ہے کہ کام نہیں سے سامان اور ایک منظق سے کا مناب نظر منطق میں اس کا نتیجہ بھی صاب نظر آتا ہے "مسلمان ادباب نظر منطقیوں کے طریقے کو برا سیجھے علی ماری کو کرا سیجھے کی اس کا کرتے ہے اسکا کو اور کرائی کا مقدسا بی کہا کہا کہ کرتے ہے استمال اور عامد (فرانی) کے زمانے ہے ہوا، کیونکہ انہوں نے منطق یونائی کا مقدسا بی کہا تھے۔ اس کا کرتے سے استمال اور عامد (فرانی) کے زمانے ہوا، کیونکہ انہوں نے منطق یونائی کا مقدسا بی کہا

المستصفی کے بیاہے میں شال کردیا ''۔(۱۳) چنانچہ منطق کی اصطلاحات عام طور چر متداول ہو کئیں۔ بی نیس الم صحف کے اپی خاس نہ بی کتی منطق صطلاحات واخل کردیں۔ اس طرز عمل ہے اس عبد کا نظام تعلیم غیر مناثر نہ دو۔ کا ہر کی خاس نہ بی کتی منطق صطلاحات واخل کردیں۔ اس طرز عمل ہے اس عبد کا نظام تعلیم اس سے دو۔ کا ہر کی درگاہ میں اب کے معقولات کا گرز نہیں تھا گیکن امام صاحب کے زبات سے نہ سورت حال وقعنا برل کی اور معقول و منقول کی تعلیم ساتھ ساتھ ہونے گی۔ یہاں گئے کہ ایک صدی کہی نہ نزر نے پائی تھی کہ شخ اردشر ابن اور امام گخر الدین رازی جسے وگ بیدا سونے کے جو عقل و نقل دونوں اقلیم کے شہنشاہ ہے "۔ (۱۳)

اہم غزاں نے نسٹے کر آوید ین "تباقة اعلاست" کسی جس کے بیٹے یں اسلامی شرق میں فلنے کے جائے پھے چلے لیکن مغربی اسلامی دیا ہیں ہیں رشد نے ہام صحب کی کتاب کازبرہ ست رو لکھ کر "دوبارہ فلنے کو شاندار اور پر ، تن زندگ بخشی، این رشد کر آوید کا احسل نے دوفال بہونے کی گرفی حقیقی کتاب نہیں ہے بلکہ محض مجاولہ اور مناظرہ ہے۔ اسپور نے ویائی فلنے کے اعسل خدوفال بہونے کی کوئی حقیقی کو شش نہیں گی۔ چنانچوان کے ماسنے فلنے کے اعسل خدوفال بہونے کی کوئی حقیقی کو شش نہیں گی۔ چنانچوان کے ماسنے فلنے کے اعلی فراعی اور صحیح مسائل کی بجائے وہ سائل سے جوابی بیٹا، قدرانی وغیرہ کی کتب میں ملتے ہیں۔ بیدراصل ہوتان کا فراعی فلنے نے جوابی بیٹا، قدرانی وغیرہ کی کتب میں ملتے ہیں۔ بیدراصل ہوتان کا تعلق نہ فراعی فلسفہ نے کوئی تعلق نے کوئی تعلق نے احدال معلی نے احدال میں میں کہ بھی شسسائل ہوگئے تھے جن کوفلسفے ہے کوئی تعلق نے کو اس مائل سی میں کہا ہوگئے کے دوباری میں مائد (۱۵) گانا ہے سے بیان کیا ہے اور میں کہان کا سے این دشد کی تشر تا کے مطابق ۔۔۔ ان احور ہیں کوئی قور نہیں مائد (۱۵) جائی سے میں کہانے کی وجہ سے مشائل سے میں کہانے کی وجہ سے ملاحی کو اس ماحی کو اس معلوط فلنے کی وجہ سے مطابق سے میں کہا کہ سے کہ امام صاحب کو اس معلوط فلنے کی وجہ سے مطابق سے میں کہانے کی وجہ سے مطابق سے میں کھلا کہی ہوگئی ہے۔

بہر حال فلفہ اینان کے سلیط میں فرائی کی غلط فہیاں اپنی جگہ درست سبی لیکن یہ کہنا بھینا درست نہیں کہ فوا فلفے کے دشن تھے۔ یہ بت نہ صرف اس لئے غلط ہے کہ اس میدان میں فرائی کی تصانف موجود ہیں بلکہ اس لئے بھی کہ فود تہلیۃ الفلاسفی بی "فہ ہی جدلیت" کے باوجود تحقیق اور تسلیم حق کی عموی کو شش چھپی ہوئی نہیں ہے۔ فہ ب کے خیب تھیت تھا کی کے بدے بی فرائی کامولف بالکل واضح ہے کہ نہ ان کو ٹابت کرنا ممکن ہوئی نہیں ہی مرفال مند میں فرائی کامولف بالکل واضح ہے کہ نہ ان کو ٹابت کرنا ممکن ہوئی میت اس میدان میں قدم رکھتے ہیں تو سوائے ہے کی عقلی صور توں کے کیا میتید نگل سکتا ہے۔ اللہ کا وجود میں مدائیت، اس کا کامولف بی تو سوائے ہے حل عقلی صور توں کے کیا میتید نگل سکتا ہے۔ اللہ کا وجود میں مدائیت، اس کا علم کلی و جزئی، فلق کا کات، نبوت، وحی فر شے، دوج، حشر اجساد وغیرہ سب کو فر الی نے اس صمن میں شار کیا ہے۔ (۲۲)

اب بک ہم نے نام غزائل کی شخصیت اوران کے طریقہ فکر کاؤکر کیا ہے۔ اس حقیقت کو نظرا تداز نہیں کیا جاسکا کہ وہ جس ذبنی شختار اور تشکیک کا شکار ہوئے تھے دہ صرف انہیں تک محدود نہیں تھی، ان کی سطح علم وذہانت بلند تر سہی لیکن دس بارہ سال تک وہ جس ایقان و اخلاص ہے محروم رہے تھے اس کا شکار وہ دوسروں کو نہیں دیکھنا چاہتے تھے۔ ارسطواور افلاطون کے نام نیز فلسفیاند افکار و اصطاعات اتن مرعوب کن بن چکی تغییر کہ ان کے سامنے زبانیں گنگ اور علما ساکت ہو جاتے تھے۔ رکا کا مناظرے عام ہو گئے تھے اور جدل میں وہی کامیاب ہوئے تھے جو بونائی فلسفے اور سطق میں معلونات دکھتے تھے۔ ان کے مطابق محد شن اور فقی کے قرآن وحدیث پر جنی کلام کو بھی ہے وقعت سمجھ جاتا تھا۔ اس کا معلونات دکھتے تھے۔ ان کے مطابق محد شن اور فقی کے قرآن وحدیث پر جنی کلام کو بھی ہے وقعت سمجھ جاتا تھا۔ اس کا

متیجہ بیرجوا کہ وہایک مجالس سے بریکا۔ اور منطل و فیلنے کے انت مخاص حوک (۱۸)

اس کتب کی ایمیت اس فاظ ہے جملی کچھ کم نیس ہے کہ امبول نے اس کے ذریعے فیسے کی "مردیت" کا طلام تو رویا۔ الله نظم کی زبان شروع ہے اب تک السی پر نیج عبرات، برر عب اور میب الفاظ میں اوا کی جاتی تھی کے ساوہ می بات مجھی فوق الفہم اور مادوا کی البہام کی سی صورت اختیار کریتی۔ کیکن غزائی نے امر رو رموز کا سراط میم تو زویا اور وقیق ترین اور نیس اور نیس کو بھی ایسا میل اور فیم ہے قریب کرویا کہ معمول استعداد و لا بھی سیجھنے کے قابل ہو جی ران کی اس مادگی کو فام دازی نے مزید ترق وگل و گلام دازی نے مزید ترق وگل و گلام دازی نے مزید ترق وگلام دانی اور فیم کے الله کی ایک اطفال " بنادید (۲۰)

لیکن واقعہ بیہ کہ مام فرال کی شخصیت تاری اللای کی بیک او کئی شخصیت بانبوں نے ہے عبد کی تم معلمی تخصیت کو گویا بی تنب ذات میں سمو لیا تھا۔ اسلای تاریخ اور آج تک کی تم م ند ہی اور تھی زندگی ہر ان کے اثرات سی کہیں زیادہ مجبرے اور دوررس ہیں جتنے تہاتہ افغال سفہ کی حدود میں نظر آتے ہیں۔ وہ پینظم، فلفی، ففید، محدث، صوفی، مر هیدافلان اور مند آرائے مشخص ہر حیثیت میں بڑے ستام اور دسیج اثرات کی حال شخصیت ہیں۔ اس لئے کہیں ان کالقب ججہ الاسلام ہے، کمیں ڈین اور کمیں مجدوع ہد۔ (۱۲)

فلفے کے میدان میں امام غزائی کے مرت، طریقہ گر ادراٹرات کے اس اجمال جائزے کے بعداب ہم اہبیات شہرالم صاحب کی ان آر ، کا بیان کریں کے جواہم سائل ہے تعقق رکتی ہیں اور جن میں امہوں نے متقدین قلاسفہ کی تردید کی ہے۔ یہاں اس بات کا تذکر د دلچیں سے فالن ہوگا کہ انام صاحب نے بعض ایس مختصر کہا ہیں بھی تصنیف کی ہیں جن میں موس نے اپنے تکیمانہ اصلی خیالات کا اطباد کیا جا کہا ہے ، لیکن ان پر انہوں نے فود ای ایکی پابندیاں یا کہ کی ان کی عام اش عت شہوں نے اپنی کا اور گر ایک کا جزائم ان کی اور ہیں ان کی اور ہیں ۔ اس کی وجہ سے اش عت شہوں نے آئی متداول سے میں عام مصلحت سے اش عروک کا بی سلک کو جن بناکر فلاسفہ اور شکلمین کی تردید کی انہوں نے آئی متداول سے میں عام مصلحت سے اش عروک کا بی سلک کو جن بناکر فلاسفہ اور شکلمین کی تردید کی انہوں نے آئی متداول سے میں عام مصلحت سے اش عروک کا بی سلک کو جن بناکر فلاسفہ اور شکلمین کی تردید کی انہوں نے آئی متداول سے میں انہوں نے انہوں نے تو میں جنون افساطونی فلاسفہ میں انہوں نے انہوں نے انہوں نے تو انہوں نے انہوں کی انہوں کی مارک تماری مقروضات کے سخت نے الف ہیں جو تو افساطونی فلا سے سے انہوں نہوں کی انہوں کی انہوں کی کہاری کا ان خیاری کی ہے۔ غرض لیام صاحب نے شاعرہ کی موافقت سے مقدم میں انہوں کی کھان میں سے جد یہ انقر آن ، المنظذ من المصال ، مصنون المسلم کے مطابل جو بہر القر آن ، المنظذ من المصال ، مصنون المسلم کے مطابل کو مشابل کی مطابل کے مطابل کی مطابل کی مطابل کے مطابل کے مطابل کی مطابل

اب ہم غزالی کے ان خیالات اور آرانو کاذکر کرتے ہیں جن جن انہول نے الہیت سے بحث کی ہواد فلاسفد کی

تردید کے ہے۔ ہم دیکیے بین کہ غرال نے کل جیں قلم خیلند مسائل جی فلا مغد کی مخالفت اور تردید کی ہے۔ جیسا کہ آزر چکا ہے ال جی ست و (۱۷) مسائل البیات کے جیں جو غیط اور موجب بدعت ہیں، اور تبین مسئے طبیعیات کے جی جوند صرف ناطاجی بلکہ موجب کفر جی ۔ ویل جی جی الوجیت فلفہ مالاجی بلکہ موجب کفر جی ۔ ویل جی جا الوجیت فلفہ جی سات ایم بیت رکھتے ہیں جو غرائی کے نظریہ الوجیت فلفہ جی سات ایم بیت رکھتے ہیں اور ن کی تردید کے نتیج ہیں یوافد طولی فلطے کا ساداتانی بنا بھر جاتا ہے۔

قدم عالم. (عالم كاريت و ابديت)

فلاسف کار نظریہ چند مفروضات پر جن ہے، جن کا تعلق عدت ور ارادے ہے اور جن کودہ جدی قرار دیتے ہیں۔ اول یہ کہ بر تافیر کے لئے ایک سب ضروری ہے۔ تانیا ہر سب کے نے یک فارتی اوت چاہیے جواس کی تاثیر ہے عیدہ ہوئی چیسے۔ تاف یہ سب (یارادہ) جب شل میں سے فیوہ تائیر فورا سانے آنانہ وری ہے۔ چنانچہ کم کے وجود میں آنے کے ایک سب ضروری مواجو فلاہر ہے اوی شیس ہو سکتا کیو تکدا بھی دنیا وجود میں نئیس آئی تھی۔ اب اگرونیا کا وجود میں آناللہ کے ارادے سے جوالواس اراوے کے سے آیک سب جا بیٹے جو شہر لی فیان انہی سے لئے ایک خارجی کرک ہوا ہوگی وجود میں آناللہ کے ارادے سے جوالواس اراوے کے سے آیک سب جا بیٹے جو شہر لی فیان انہی کے لئے ایک خارجی کرک ہوا ہو ۔ بی نہیں۔ اب دوری صور تی رہ وجاتی ہیں، کہ یا تواللہ کے ذریعے کوئی شے وجود ہے، اوریہ دنیا از ل سے موجود ہے اورادہ کی ایک فوری تاثیر ہے۔ اس معن عیں یہ عالم اللہ کے ساتھ از ل سے موادہ کی ایک فوری تاثیر ہے۔ اس معن عیں یہ عالم اللہ کے ساتھ از ل سے مورد دی ہوں۔

لیکن غزائی فارسند کے مسعورہ بالا مغروضات میں سے ایک کو بھی تسیم میں کرتے۔ ان کے مطابات اس عقید علیہ کہ اللہ نے اس کے مطابات اس عقید یہ کہ اللہ نے اسپیالی ارد ہے ہے دنیا کوایک مقررہ وقت پر بیدا کیا ہے، منطق کے اصولوں ہے کوئی تعارض نہیں ہے۔ چنا نچ فاسفہ کا یہ مغروضہ کہ ہم تا عیر کاایک سب نہیں جی طرح اس کے وجود کا کوئی سب نہیں ہے الگ اک قوت ہے، کوئی منطق اس نہیں ہے۔ بیتر ہے بھی کی منطق سے بہر کوئی سب نہیں ہے۔ نیتر ہے بھی کی منطق سے ضروری نہیں قرار پاسکنا کہ ہر سب کی تاثیر فوراً ضروری ہے۔ کی تاثیر کوئی سب نہیں ہے۔ نیتر ہے بھی کی منطق ہے ضروری نہیں قرار پاسکنا کہ ہر سب کی تاثیر فوراً ضروری ہے۔ کی تاثیر کوئی است کی منطق بات نہیں ہے۔ چنا نچ اللہ کے اذل اداوے کے تحت کی شئے کا ایک مقررہ ذائے بھی واقع ہو ناہر گز فواف عش نہیں ہے۔ مثلاً مقر اط کا افاظون سے پہلے پیدا ہونا ہے ووثوں کااک فاص ذائے بھی پیدا ہونا انتہ کے اذل اداوے کے معارض نہیں ہو سکتا۔ اس طرح تن م کا ناست کی آفریش بھی ایک خاص وقت پر خلاف قبیاں سمیں کے اذل اداوے کے معارض نہیں ہو سکتا۔ اس طرح تن م کا ناست کی آفریش بھی ایک خاص وقت پر خلاف قبیاں سمیل ہو سکتا ہی مارک کوئی قبی نہیں تو دو کے مال چیزوں بیں انتخاب یا تعین کہے ہو سکتا ہیں ہیں۔ ان بھی اصولا کوئی فرق نہیں اور جب کوئی فرق نہیں تو دو کے مال چیزوں بیں انتخاب یا تعین کہا ہو سکتا کی انتوں کی مناب ہیں۔ ان بھی اصولا کوئی فرق نہیں اور جب کوئی فرق نہیں تو دو کے مال چیزوں بیں انتخاب یا تعین کہا ہو سکتا

الم فرنال اس کاجوب یہ دیتے ہیں کہ کی فاص وقت کے انتخاب کا سوال بی کہاں بیدا ہوتا ہے کیونکہ زمانہ تو خودی موجود کہیں تھے۔ اس عالم کے ساتھ اللہ نے وقت کو بھی تخلیق کیا ہے اور مید دنیا اور زمانہ دونوں بی متنابی ہیں۔ امام غزال اس بر بان فرکت کو بھی اللہ بھی لیس کہ وقت کا محدود اور لما متنابی ہے تو کسی بھی کمی دوال بی سمجھا جا سکتا ہے جو سکتا ہے تو کسی بھی کمی دوال ہیں سمجھا جا سکتا ہے کہ وقت اپنے تقتام تک بہنے چکا ہے۔ لہذا جو وقت اپنی ائتہار کھتا ہے دولا فتابی شہیں ہو سکتا۔ ملحوظ رہے ہیں سمجھا جا سکتا ہے کہ وقت اپنے تقتام تک بہنے چکا ہے۔ لہذا جو وقت اپنی ائتہار کھتا ہے دولا فتابی شہیں ہو سکتا۔ ملحوظ رہے

کہ میں اعتدلال اینے مناقف اول میں کا اے حق کیا ہے۔ رے ا) بہر ماں مام فروالی اس مسئلے علی کی فیسٹانسا النظامي كي صرورت لبس تحجي ال سائد مدا عدد وجو وتسيم كريات عدال ل قدرت و ارد م كو محدود تجيل تطعی بے محل ہے اور اس بی کوئی خارف مسطق ،ت آئی ۔ مذات اس مام کو احود میں نے کے یہ وکی خاص کھے یا موقع مقرر کی بور (۲۸) اگر کوئی تفارش ہو سکتات تو سات رہ ہے اور مشیت او معین آرے کی کوشش میں ہی جو سکتا ہے اس کے کہ اس کی مثبت می خارجی انتیاز یائے ہر مفحصر نہیں ہے الکہ خارجی انسیارات و اشید، وپیدا کرنا بھی اس کا کام ہے۔ الام غربی معرادت کرتے ہیں کہ میاری و شواری ورائسل اس سے بیش کی ہے کہ فلاسٹ کے اللہ کے دارے کی نوحیت کو انسان کے ارادے پر آیال کر لیے ہے۔ حالا تکہ دانول ایک سے شیل ہو سکتے۔ ان طرح جیسے اللہ کے علم کو نسال کے علم پر تین کرناکوئی منطقی بات نہیں ہو سکتی کیونکہ خود فلاسفہ کے قرار کے مطابق اللہ کا علم انسال کے علم سے متعدد معنی میں محتف ے اور آخرکار اپنے آخری تیجزئے میں ناقائل توضیح تظر آتا ہے۔(۲۹) کیکن تجیب بات ہے کہ ف سف ملم لی اار علم انسانی کے ناقابل تیاں ہونے کا تواقرار کرتے ہیں لیکن ارادہ النی اور ارادہ انسانی کے قابل قیاس ہونے پر مصر ہیں۔ مزال ک بات کوفااسفہ کاتعارض واتی اور فقدان روط قرار دیتے ہی جوفارسفہ کے بورے نظام فکر میں جگہ جگہ تمایاں ہے۔ متنا ان وانول باتوں میں کیار بط سے کر یہ عالم ازرات موجود ہادر اللہ کی مخلوق مجھ ہے؟ مرمادہ اور ذات المی وونوں معیشہ سے موجود جیں تو پھر یہ مبناکہال کی منطق ہے کہ ال میں ہے ایک وسرے کی عسمہ ۱۳۰۰) این رشد نے تباقہ الفلاسد کے رو مرائی تعنیف تبات البالة می س منع می مکاب كه الم صاحب كواس بارے میں غاط لنبی بونی ب كونك والسفور ك زدیک عالم کے قدم بوئے کے معنی صرف یہ جی کہ دہ دائی عددت (وقوع) کی حالت جی رہنا ہے۔ لیتی اس کے مدوث كيندكوكُ ابتداع ندانتها، الركي الركو قديم (افرل الدى) كے بحائے حادث كرنازياده موزول ہے ليكن فلاسف ال كے لئے قديم كالفظ استعال كرتے ہيں۔(٣١) كيكس ابن رشدكى اس تقريح كے بعد تھى غوال كے اعتراض كاوزر، اپنى جكه بن رہنے ال سے کہ فدسفہ کے داکی صدوت کے نظرے میں ایک طرف ادادہ یا مشیت اللی ایک ناتص سے موج تا ہے كيونكه ال مورت من يه كانتات ايك الياكار خانب جبال ارادهٔ الني كالقرف نبيل بلك. يك ابدي ميكانيكي نظام كاحين نظر آتا ہے۔ دوسری طرف بیام ازل سے ابد تک عیر متنابی عراریا تاہے یعنی وجود الی بیس اور وجود کا کنات میں عملاً کوئی فرق ميس روجا تار

نزالی ای منطق سے محی نادر ہیں کہ فار مذکان کے الگ اللہ بیار کر مقابی کے الگ اللہ بیائے مقرد کرتے ہیں۔ اگرایک طرف وہ فار نائے کو القبالی قرارہ بیٹے میں قرارہ بیٹے میں اور بایں بھر زبال و مکان کو حرکت سے مرحبط بھی مجھتے ہیں۔ اگرزید فاقتانی ہے قرمکان مجھی غیر مقابی بونا جائے جنگ ارسطاطالیسی نظر یے سے زبان و مکان اور حرکت مخبول باہم مربوط ہی المکن ہوتا جائے ہی فیر مقابی بھور نائمکن ہوتا جائے ہی اور باہم مربوط ہی المکن ہوتا جائے ہی فیر مقابی ہے۔ (۱۳۳) ہے ہی فارستے ہی فارستے ہی فارستے کی فارستے کی فارستے کی فیرستی کو فلم انداز کر ستے ہیں۔ اور صفحات کی قلت کی وجہ سے جمال مجھت کو فلم انداز کر ستے ہیں۔

عدور عالم

الهم فران کی تقید اس بب میں نہایت سخت ہے، اس کے کداول توقدم عالم کاسارا کظربیہ ی بیر بھی اور تشاد

ذاتی سے مہارت ہے سیکن جو والی سے عام کے صدور کا نظریہ شکد اس کی سب سے روش مثال ہے۔ یہ نظریہ اصلاً فاطیع سے قائم کیا تھا۔ مسمان فلفول نے اسے اور ترقی دی۔ فاص طور پر ابن سینا نے سے مکس ترین شکل میں اور سلامی عقائد سے جائے جو تظین دیے کر و تصور پر سبے معد قرور دیا جاتا ہے۔ یہ بہت تھا کہ سے واللہ تعالی کے لئے صفات، مثل اراوہ تحقیق وغیرہ کو تسلیم کرنے میں بھی تال کرتے ہیں۔ (۲۲) کیو کہ اس سے بھی اللہ کی و مدامیت خالصہ میں آمیزش کا خطرہ ہے۔ یعنی مشیت و ارادے میں اک گونہ طلب ور خو بھی کا پہلو نکانا ہے جو احتیاج رر کی کی ملامت ہے۔ ان ویجید گیوں سے نیجنے کی موروں ترین صورت مسلم فلاسفہ کو ور خو بھی کا فیاری مدور عالم میں مل کی۔ جنانچہ وہاک کی تفصیل و سمیل میں نگ کے۔

ای نظریے کے مطابق یے عالم موجودات اللہ کے وجود ہے اس طرح صادر ہوا ہے جیسے آفاب نے فوراور روشنی جو گرچہ آفاب ہے ہیں اور فلام ہے لیان کی کی ذات کے ساتھ قائم ہے۔ اس نظریے کو عقول، ارواح اور اجسام کے طبقہ وار وائروں کے ایک ذیبے نے طور پر بیش کی گیاہے جس کوہم ایک "کا تناقی جدول" کانام دے کئے ہیں۔ اس جدول میں طبقاتی دائرے، ان کی عقول اور اروائی او پر سے نیچے کی طرف آتے ہیں۔ سیدائرے یا افعاک ہر آن گروش میں ہیں۔ ہر کی ظام سے کا ال ہیں اور ان کی عقول و درواح انسانوں سے افضل و بر تر ہیں۔ جتنابیہ طبقات نیچے کی طرف آتے ہیں اتنابی کثر تول میں منابی کثر تول میں منابی کثر تول میں منابی کثر تول کے مرائد کی تحبیر فرائد و بدوائر گروش کرتے ہیں، کثر تول کی سب سے برای آمادگاہ ہے۔ بھر اس نظر نے کو ارسطوکی "مفاوب ک" سند بھی صاصل ہے۔ نیز علماء و بن ان عقول و ارواح کی تعبیر فرشتوں کی صورت میں بھی کر کئے ہیں (۳۳) حزید بر آن فلاسف کو یہ اطمینان بھی ہے کہ اس نظر سے کی دو سے اللہ کی غیر سنفیر و حداثیت اور عالم کثرت کے تغیرات کے درمیان مکمل تطبیق اور توافق بھی ممکن ہوج تاہے۔

اس جدول میں بالا آبات مید اول ہے جس ہے عقل اول کا صدور ہوا جوائی ذات کے لی ظ ہے ممکل اور مبده اول کے لیاف واجب الوجود ہے۔ یہی اللہ کی ذات یا وجود ہے۔ اس میں ذات اور وجود کا کوئی اخیا خیری اس کے کہ وہ بسیط اور مطبق ہے۔ گراس کا علم سر کو شہر ہوئی (۱) مبده اول کا علم ۔ (۲) مبده اول کے رشتے ہائی ذات واجب الوجود کا علم اس کو شہر ہوئی اس کے مقال سے مقل علم ۔ (۳) نیز اپنے مکان دات کا علم ۔ اس تین طرح کے علم ہائلگ تین پیزیں وجود میں آئیں۔ علم اول سے مقل علی کا معمد و بول کے دوئی آئیں۔ علم اول سے مقل ان کی صدور بول علم ان ہوئی اور فی محسانی دائرے یا افلاک ۔ (۳۵) دمویں عقل کا نام عقل فعال ہے جس دیر کی دوئی اور فی جسمانی دائرے یا افلاک ۔ (۳۵) دمویں عقل کا نام عقل فعال ہے جس شکلیں عظا کیں۔ (واہب الصور) جن کی ترکی یو عمل سے عناصر کے بننے یا جگڑنے پر اجسام کی صورت و صحت معمشن نہیں ہو سکتیں اور ان میں مبدء اور کی عقل فعال ہے جس ان اور ذوق و شوق ہے۔ یانچر نے پر اجسام کی صورت و صحت معمشن نہیں ہو سکتیں اور ان میں مبدء اور کی طلب اور ذوق و شوق ہے۔ چانچہ دائیں کے سفر میں منبیل مورٹ ہیں کہی علی اور ذوق و شوق ہے۔ چانچہ دائیں کے مراض ہے جن کو مسلم فلاسد نے بیش کیا اور اور تا اندائی کر سے مراحل ہے گزر ناضروری ہے۔ ہوائی نوب سے مراحل ہے گزر ناضروری ہے۔ ہوائی نوب سے مراحل ہے گزر ناضروری ہے۔ ہوائی نوب سے مراحل ہے گزر ناضروری ہے۔ ہوائی تو اس میں میں ہو سکتیں انتقاء "اور میں ہو سکتیں انتقاء "اور میں اور نوب میں میں ہو سکتیں انتقاء "اور میں میں اور خوام ترین صور سیس شمی ہو سکتیں انتقاء "اور میں انتقاء "اور میں اس انتحاء "اور ان انتقاء "اور میں انتحاء "انتحاء "اور میں انتحاء "اور میں انتحاء "اور میں انتحاء آبال کی انتحاء "انتحاء "اور میں انتحاء کر انتحاء "اور میں انتحاء "اور میں انتحاء "اور میں انتحاء کر انتحاء کی میں انتحاء کر ا

مسلم فلسيوں كا نزويك مدور عالم كا تظريه وواصولان ير بنى سال اور يا تصر شين بياج مكناكم الله كي التجو مطلق وصدت ہے، ک سے وحدانیت کے موریکے صادر ہوسکتا ہے۔ اس سے سانسول مسلم ہواً ، واحد سے واحد کا جی صدور ہو سکتا ہے۔ تانیا یا کہ وجود کے دوی پہلو ہو سکتے ہیں۔ وجب یا ممکن ۔۔ اورودوہ نوں صور وَن میں یا جو - (مامیت) و دیا عیبیت (وجود) ہوگا۔ صرب اللہ کی اے بی یک ہے جس میں وجود الارماہیت دونوں ایک میں۔ باتی شام موجودات میں ماہیت اور وجود الگ الگ ارتابل تابل المیارین، اس سے بالسول مسلم سوجائے کے سرف اللہ کی وات واز بالوجود باور بقید تمام موجودات ای باریت کے فاظ سے ممکن میں اور وجود کے لحاظ سے و حسید سے گر بید وجوب نے لیون سے لیون ( عسم) بلکہ واجب الوجود ذات کینی اللہ کے لحاظے ہے۔ دومرے لفطوں میں جس طرع مید، اول کے کاظ سے ذات الہی واجب الوجود ہے ای طرح اللہ کے لحاظے وجود عالم مجھی واجب ہے۔ اس وجوب کے بتیج میں صدوت عالم کا تعلق اراد کا الهی سے تقریباً عتم ہوجاتا سے اور نظام عالم ایک خود کار میکائی اور ازر و ابدی نظام کی طرح نظر آتا ہے۔ امام غزاں اس میکائن نظریا عالم سے نہایت بیزار میں اور نبول فاسائ موقف کے لحظے اس برشدید تقید کی ہے کہ یہ من مانا تحقل ہادرظنیات سے آگے اس کاکونی مقام نمیں۔ غزال کی تنقید یاز دید کا احسل بیسے

اس نظرمے میں ادادوالی ماشیت کی مخواکش نبیل ادراگرے بھی توبس آی کہ جھٹی عالم کے حوادث میں اسال كے ارادے كى او عتى ب سود لجب تساد بكدايك طرف فلاسفد اراد، اللى يا مخيت كوائسال كردادے ب قابل موازند بناكر بيش كرتے مير (٢٨) اور ووسرى طرف اس كے معترف بھى بين كد نند كے علم كاموازند أسال كے علم سے ممكن نبيل اوردونول عيل متعدد معاني مل فرق ہے۔ وہ تندكی وحدانيت عين سفات كادجود تشليم نبيل كرتے۔ چنانجه ان کے ارسطاع کیسی خیال کے مطابق اللہ کی ذات بل علیم ہے، وہی علم ہے اور وہی معلوم بھی ہے۔ اس کا علم اس کی ذات ہے رائد نہیں اور اس کے علم میں انسانی علم کی طرح تعدد بھی نہیں۔ اس نے فلاسفہ کویہ بھی کہن ضروری ہواکہ امتد کواشیات عالم كاكونى علم نيس كيو كماس كے معنى بول كے جزئيات كالگ الگ علم، جيرا كه انسان كاعلم ب اور اس صورت يس الله كے علم ين تعدد ونايزے كاجس سے اس كى وحدانيت يىل خطر يوج ہے۔ چنانجدال كے نزديك الله صرف اصول كاسم ركھا ہواد اس اسولی علم کے تحت جزئیات کا صرب بالوسط علم رکھتاہے۔ (۲۹) ورنہ را اس وہ ربید عمر و بحر یا ن کے قدو قامت رنگ یا احدال کاکوئی علم تبین رکھا۔ محویا سان کاعلم اللہ کے علم سے بھی بڑھ کیا کیونکہ اللہ کے بابر تو صرف اصوبی علم

ہے سکین انسان کے اس علم اصول کے عداوہ علم بزئیات بھی ہے۔

چنانچہ صدور عالم کے اس نظریے کے تحت ارادہ اور مشیت اس بھی کدود بلک معدوم ہو جاتا ہے اور علم البی مجمی اجزائے عالم کے علم سے منزم بن جاتا ہے۔ مزید بر آل یہ نظریہ کا نئات کی کٹر توں اور اجہام کی ترکیب کو ہیان کرنے ے بھی عبر ہے۔ یبی نبیس بلک باللہ کی وحدانیت کو بھی ۔۔۔جواس کااصل مقصدے۔۔ بیان کرنے سے عاجز ہے۔ اگر مان بھی لیاجائے کہ فلاسفہ کے اصول کے مطابق واحد سے واحد کا بی صدور ہوسکتا ہے تو عالم کی تمام اشیاء کو اکائیوں وا وحد تول کی شکل میں ہوناچاہیے تھا۔ خود فلاسعہ کے مطابق ہر شے کم سے کم دوچیزوں کامر کب توضر در ہے، لیسی مادہ اورشکل کا۔ توان اصول کے بوتے بوے کہ واحد سے واحد عی صادر بو سکتا ہے، جم جیسی مرکب چیز کیے وجود بیس آگئی؟ کیا اس کی طلت ایک ی ہے؟ اگرایک ہے تو قلاسفہ کااصول عی فاط بوجاتا ہے۔ کیو کدایک علت سے دو چریں سے مادہ اور شکل ۔۔ کیے صادر ہو میں۔ اگر مرکب شے کی علت کو ہمی مرکب ماناہ نے تو سوال دہاں تک باتی ہے گاجہاں تک مرکب علقوں کا سلہ لازما علت واحد تک شمیں مینی جاتا اور اس دور ان میں علت واحد سے مرکب شے کا صدور اس اصول کی تعدید کر تاریب گا کہ واحد ہے واحد ہی صاور ہو سکتا ہے۔ حکر فداسفہ دراصل سٹے کواپے مصنوی اور باریک والائل میں چھپ کراس کے تعدد شات کو پوشیدہ رکھنے کی کوشش کرتے ہیں اور ایک غیر محقول نظر ہے کی بنیادیں مضبوط کرنا چ ہے جس اور ایک غیر محقول نظر ہے کی بنیادیں مضبوط کرنا چ ہے۔ جس اور ایک اور سال

آثر عقل اول کے امکانِ ذات نفلکِ اول یا عقل خالی کا جمم کیے صادر ہو گیا۔ کون می منطق یارو مائی رشت اس کے پیچھے کار فرما ہے؟ گر عقل اول کی سگونیت کو مان بھی لیاج نے تو ہو تمام نتائج ی موجودات جن کو وہ عقل کے صادرات میں شار کرتے ہیں کیے تسلیم کر لئے جا کیں۔ مثلاً ان کے مطابق فلک اول کا جمم، عقل اول کے امکانِ ذات سے صادر ہوا ہے۔ اب یہ جم یقینا وحد الی تبین بلکہ ترکیب یافتہ ہواور وہ بھی خین طرح ہے۔ اوال مادہ اور شکل جن سے تمام اجسام مرکب ہیں آئی ہیں ہے محتقف ہیں کہ بر جہ سے اور وہ بھی خین طرح ہے۔ اوال مادہ اور شکل جن سے تمام درکار ہیں، جانیا اس فلک کا جم انی ایک معین صدیاس تر رکھا ہواد ہے حد بندی اس کے دجود کے علادہ ایک شخصے جو نیادہ مرور ہے۔ بافی فلک کا جم انی ایک معین صدیاس تر رکھا ہواد ہیں حد بندی اس کے دجود کے علادہ ایک علیہ کا بوتا مرور ہے۔ بافی فلک کا جم انی ایک فلک کا جم انی ایک معین صدیاس تر رکھا ہوات میں دومقررہ فقطے یا قطبین ہیں جو انی علیہ عابوت مرور ہے۔ بافی فلک کا در مطابعالیسی فلکیات کے مطابق اعلی یااوں میں دومقررہ فقطے یا قطبین ہیں جو انی علیہ عابوت میں اس اختاف کے خصائص اور ان کی مختلف عشیں مجمی شاہم کرتی پڑیں گی۔ اکنو خس ان مانے جائمیں، تو ان کی صورت میں اس اختاف کے خصائص اور ان کی مختلف عشیں مجمی شاہم کرتی پڑیں گی۔ اکنو خس ان ان خواج میں، تو ان کی صورت میں اس اختاف کے خصائص اور ان کی مختلف عشیں مجمی شاہد کی جو بھی برہ جو بی میں۔ ایک بعد تو یوجید گی اور بھی برہ جو بی میں۔ ایک بید تو یوجید گی اور بھی برہ جو تی میاد۔ ایک نیاد کی بیدی اس کا ممکن بالذات ہونا ہے۔ ایس نظر ہے میں فلک اول کے جمن پر بولوں میں دوم اور رابونی فلک دوم اور رابودی اور مادور رابودی ایک بعد تو یوجید گی اور بھی برہ جو ان میک دور کی اور بھی برہ جو تی برد کی برد مورد کی دور کی میاد کی میاد کی ایک میک بردہ جو تی دور کی دور

الم غزالی نے صدور عالم کے نظریے پر تغصیل سے گلام کیا ہے اوراس کے ہر ہر پہلو کی کو تاہ بینی کو واضح کیا ہے۔ اس نظریے کے استدلال کودہ تصور توحید کے تظلم قرار دیتے ہیں جو بچائے مقصد توحید تک پہنچانے کے گراہ کن ہے۔ ایک دیوانہ بھی دیوائی ہیں اس باتیں نہیں کر سکتا ہیں ان مسائل ہیں فلاسغہ نے کی ہیں۔ مثلاً مبدء اول (ذات النی) جو مقتل اول کا مصدر ہے، اپنے اسوا کا کوئی علم نہیں رکھتا گر عقل اول جو اس سے صادر ہے وہ نین علم رکھتی ہے۔ گویا عقل اول کو اس کے صدر ہے وہ نین علم رکھتی ہے۔ گویا عقل اول کو اس کے صدر ہے افضل بنادیا۔ بیساری پیچیدگی اور گر اس اس لئے ہوئی کہ فلاسفہ نے صدور عالم کے نظر ہے کو اللہ کی وحداثیت اور نظام کا بنات کی تشریخ کا اسان سمجھ لیا۔۔۔ جبکہ حقیقت واقد رہے کہ مسائل البیات کی تشریخ کو کی انہیں براہیں و استدلال سے تابت کرنا بھی عقلی انسانی کے لئے ممکن نہیں ہے۔ (۴۳)

عِلَيت.

فلنے میں فرالی کا اہم زین اور مجکرانہ کارنامہ فلاسفہ کے نصور علیت یا سینیت کا تہائی باریک تعلیدی تجزیہ ہے جس کو انہوں نے نہ ہب کی صداقت اور مسائل نہ کورہ کی کو تاہ بینی کو ٹاہر کرنے کے سے استعال کیا ہے جس کو انہوں نے نہ ہب کی صداقت اور مسائل نہ کورہ کی کو تاہ بینی کو ٹاہر کرنے کے سے استعال کیا ہے جس

ہرے ذان میں اساب اور اثرات کے باہم مربوط ہونے کی وجہ یہ تہیں کہ بیدونوں آپس میں کوئی منطقی نروم رکھتے ہیں بلکہ صرف یہ کہ یہ ہماری نفسیاتی ضرورت ہاور سب اور تاثیر کاباربار مشاہدہ کرکے ہماراؤ ہن عادۃ اس کوئاذی سجھنے لگتاہے۔ نفسیاتی لووم اس لحاظے منطقی لزوم سے مختلف ہے کہ اس کے انکار سے ہم کسی "محال" سے دوجار تبین ہوتے۔ چنانچہ معجزات جسے آگ کا حضرت ابراہیم کونہ جانا، منطقی اعتبار سے سوچے میں محال بانا ممکن ضیل ہو اور باکی ولیا یا محدل بیانا مکس شیل ہی اور باکی ولیا یا محدل بیانا مکس شیل ہی اور باکی ولیل یا محدل بیانا کا انکار صرف جہالت ہے۔ (۵م)

مزیر برآل علیم بذات خود ساکت اور به اداده بی اور خدیم برای اور خدید ان به مندل با اور خدید ان به مندل با این کی به سخیس و و صرف اند کی اداد به اداده بی اور خدید برخد بین مطاقا آزاداند کام کرتی به اور سوائ خود این تانون تعارضات کے کی خارجی قانون کی پائی نمیس الله کی قدرت بر متم کے منطق امکان کو محیط به دوبار فرد نده بوسکتے بی الله کی قدرت بر متم کے منطق امکان کو محیط به دوبار فرد نده بوسکتے بی اگر چد عدت و مطول کے تسلسل میں عام طور پر اختلال نمیس بیاجا تاکین مشیست اللی جا بے توکوئ غیر ممکن بات نمیس (۲۸)

ال کے ستھ بی غزالی ال طرف جمی افارہ کرتے ہیں کہ علت میں قدد اور تکو بھی ہوسکنا ہے ادرایک علت جے ہم داحد بجھتے ہیں متعدد علتوں کا مجموعہ ہوسکتی ہے۔ مثل ایک مخص کوئی تھیں شنے دیکی ہے تواس کی شرط صرف بہی نہیں کہ داینا ہو بلکہ متعدد ہیں مثلاً، آتھیں کی ہونا، رہ میں کوئی رکاوٹ مدہونا، شنے کار تھیں ہونا، بوری طرح دوشنی کا ہونا وفیرہ ان میں سے کمی شرط کو تھی ہم مشاہرے کی علت واحد نہیں سمجھ سکتے۔ نیر آیک شرط کا فقد ان میں مثاہدے کی علت واحد نہیں سمجھ سکتے۔ نیر آیک شرط کا فقد ان مجمی مثاہدے کو فتم کرنے کے لئے کانی ہے، جاہے منطقی طور پر محال نہ سمی۔ مزید بر آئی جہاں ہم تعدد علل کاادراک

ر کھتے ہیں وہاں بھی۔ کہنا مشکل ہے کہ یہ علیس وہیں تک بیں جہال تک ہم نے اقبیں بہجان میاہے۔ (۳۷)

کے ایک باجہ: (۱۳۲۰ھ ، ۱۳۸۸)

ابو بحر محداین سخی کو اسلای اندلس کااولین مسلم قانی شارکیاجاتاب۔ بیام طور پر ابن باجد کے نام سے معروف ہے۔ وہ گیار طوی سے مدی عیسوی کے اخیر ش اس وقت سر قسطہ میں بیدا ہو جب اسین (اندلس) میں بنوامیہ کا چرخ کل ہو چکا تھا۔ "و نیاکاز بور" ترطیہ سٹ چکاتھا اور طوائف السلوکی کادور دورہ تھا۔ اس کاباب سخی الصائع سارتھا۔ اس کے دوائن باجہ کہرانے لگا جو مقائی ربان کا بم متن لفط ہ اور شید نفنہ (جندی) سے بگر کر بناہ۔(۱) اس کی زندگ کے حارات بہت مختر معے میں جن کا ماحسل بیہ کہر تسط میں تعیم کی شخیل کے بعددہ اپنے تیم علی کی دجہ سے بہت جلد مشہور ہو گیا۔ اپنے شہر کے گورٹر ابو بکر صحراوی کا مقرب اوروز یر بھی رہا۔ پھر کچھ مدت بعد جب مرقبط پر بیسائی قبشہ مشہور ہو گیا۔ اپنے شہر کے گورٹر ابو بکر صحراوی کا مقرب اوروز یر بھی رہا۔ پھر کچھ مدت بعد جب مرقبط پر بیسائی قبشہ بواتوہ ہو اس اس کے دخمن شے۔ چنانچہ گرفار کر لیا گیا۔ لیکن آخر کارکسی طرح چنکار طااور بھی اس کی فلمہ دائی شہرت کی دجہ سے عوام اس کے دخمن شے۔ چنانچہ گرفار کر لیا گیا۔ لیکن آخر کارکسی طرح چنکار طااور دو فیش پہنچا، جہاں بوسف بن تاشفین کا بوتا سے بیان بھر محکر ان تھا، اس نے این بجہ کی فدرون کی اور اپنے ندیم کی حاسد ن ص اور پھر وزیر کاور جدی، جس پر دو بیس برس کے فائز رہا۔ فیش (فائن) آبی میں ۱۳ سااء سے میں سکی حاسد ن ص اور پھر وزیر کاور جدی، جس پر دو بیس برس کی خارس ان کھا، اس نے این باجہ کی قدرون کی اور اپنے ندیم کی حاسد ن ص اور پھر وزیر کاور جدی، جس پر دو بیس برس کی کائرز ہا۔ فیش (فائن) آبی میں ۱۳ سااء سے کی بنایراس کی وقات ہوگی۔(۱۳)

اس میں کوئی شک میں کہ این باجہ کی علی نگاہ نہ یہ وہ عملی فرا ہو ہے اور بیل و سنگاہ کھتا تھا۔ ہند سہ، طب اور ہیت میں اعلیٰ مہارت رکھا تھا۔ موسیق میں اس بے بہت سے داگ اختراع کے اور کتاب کسی، نیز علوم فلنفہ میں "علامہ وقت اور یکانی مہارت روتا ہو تھا"۔ اوران علوم میں جو تھنیفائے کس ان جمل وہ "قدام ہے آھے بڑھ گیا" مورخ ابن معید نے کلھا ہے کہ مغرب (اسین) میں اس کووئی ورجہ عاصل تھاجو مشرق میں ابونصر فارانی کو صل تھا۔ (س) محربای مربای معربانی فلنفہ دانی کی وجہ ہے توام میں زیادہ تر معتوب دہااور بعنی وفعہ جان کے لالے بھی چڑ گئے۔ فلنفے کے علادہ اس کی وجہ نابا ہے بھی تھی کہ دہ اس شرعید کا تخق سے پابند نہ تھا۔ اس کے ایک محاصر فتح بمن خالات تارک شریعت تراد ویا ہے اور این فلکان نے اسے مبالغہ آمیز اور حد تراد ویا ہے اور این فلکان نے اسے مبالغہ آمیز اور حد سے متجاوز قراد دیا ہے نیز این خالان کی ذہان در ازبان میں درائی وسیع علیت پر شاہد ہیں لیکن ان میں سے بہت میں تن میں درکت و مرب موجود ہیں ان کو سیع علیت پر شاہد ہیں لیکن ان میں سے بہت کہ آئی طب اور انسی کی فلنے میں متعدد کتب و رسائل کھے۔ (۵) جو اس کی وسیع علیت پر شاہد ہیں لیکن ان میں سے بہت کی کتب آئی طب اور فلنفے میں متعدد کتب و رسائل کھے۔ (۵) جو اس کی وسیع علیت پر شاہد ہیں لیکن ان میں سے بہت کی کتب آئی طب اور فلنفے میں متعدد کتب و رسائل کھے۔ (۵) جو اس کی وسیع علیت پر شاہد ہیں لیکن ان میں سے بہت کی کتب آئی طب اور فلنفے میں متعدد کتب و رسائل کھے۔ (۵) جو اس کی وسیع علیت پر شاہد ہیں لیکن ان میں سے بہت کی کتب آئی ایک بھی اس کی کتب بیا طور پر نہیں سیماگیا ہے۔

مثان علی عفرب کاس خیال ش کوئی مجائی جیس کدابن باجه صرف عقل برست تھا اوراک نے صوفیانہ یاوجدانی فکر ک تخت ندمت کی ہے۔ (۲) اس کالبیاتی فلفہ خوداس بات کی تغلیط کرتاہے جیساکہ اس مجت میں آگے سے گا۔ ای طرح مشترق دوبوز کار بیان بھی درست نہیں کہ بن باچہ کے منطقی طبیقی اور یابعد الطبیعی خیالات مارائی سے پوری مطابقت رکھتے ہیں۔ (۷) حقیقت یہ کہ فارائی کی مطق وقسفے کی کتب سے اس نے پورا استفادہ منرور کیا ہے گران میں بہت بچھ اضافہ بھی کیا ہے۔ مزید برآن فلفے میں اس کاطریقہ و شخصی فارائی سے بالکل مختلف ہے۔ اس میں وہ صرب عقل کو معیار بناکر آ مے برحتا ہے۔ فاضل مستشرق کوشا کد اس بہلوے یہ گمان ہو محیاکہ آگر

نْقُوشْ، قرآن تمبر، جلد چبارم سسست

فلنے بیں عقل خالص اس کامعید ہے آزوجدائی قکر کی ندمت بھی ضرور تی ہوئی جو مسوفیانہ قعر کادوس انہ ہے۔ ابن باجہ کانفور الوہیت اولاً وہی علم پر بن ہے اور چیا کہی علم پر۔ کسی علم انہیں، کی متابعت و ہدایت کے پنیر بچاطور پر حاصل خیرں بوسکال س بحث کا آغاز بن باجہ عقل کے اور تو ت متحیلہ سے باہمی رشتے کی

ترتاے گرتاب

انسان کے پس سے بری والے اس کی عقل ہے۔ اس ن نوشوں کی۔ من تھی ہی ہواور سے اعلی انسانی کو اللہ کی بنیاد جمی عقل ہی ہے۔ اس کے فرد سے سے انسان عم صحیح اس کر تا ہے۔ (۸) ووسر کی شئے انسان کی قوت تھود یا مخیلہ ہے جو ان گئے۔ اش کے موجودہ کے عس یا مور تھی محفوظ رکھتی ہے۔ مخیلہ کے ان مشتمل ت کو عقلی بھیرت کے فران میں تمیز اور فیصد کر تا ہے۔ مخیلہ کے فران میں محفوظ صور تیں محموظ صور تیں محرد بھی ہیں کرر بھی ہیں اور مکو حالت میں مجی ہیں۔ نیز ان اشیء کے س تھ ان کے فران میں محموظ مور تیں محموظ مور تیں محموظ مور تیں محرد محموظ مور تیں محموظ میں محموظ مور تیں مور تیں مور تیں محموظ میں مور تیں مور تیں ہو جاتے کی مور تیں اور محموظ مور تیں مور تیں ہو جاتے ہیں اور محموظ مور تیں مور تیں ہو جاتے ہیں اور محموظ میں مور تیں ہو جاتی ہیں اور محموظ مور تیں۔ بیان مور تیں ہو جاتے ہیں اور محموظ مور تیں ہو جاتے ہیں اور محموظ میں مور تیں ہو جاتے ہیں اور محموظ مور تیں ہو جاتے ہیں مور تیں ہو جاتے ہیں اور محموظ مور تیں ہو جاتے ہیں اور محموظ مور تیں جاتے ہیں ہور تیں ہور تیں ہور تی کی دو شن مور تیں ہور تی کی دو شن مور تیں ہور تی کی دو شن مور تیں ہور تیں ہور تی مور تی کی دو شن میں بیاتی ہور تی مور تی کی دو شن ہور تیں ہور تی کی دو شن مور تیں ہور تی کی دو شن مور تیں ہور تیں ہور تیں ہور تی کی دو شن ہور تیں ہور تی کی دو شن ہور تیں ہور تیں ہور تیں ہور تی کی دو شن ہور تیں ہور تی کی دو شن ہور تیں ہور تیں ہور تی کی دو شن ہور تیں ہور تیں ہور تی کی دو شن ہور تیں ہور تی ہور تیں ہور تی ہور تیں ہو

تمام اشیائے معقولہ کے اسباب جانے کی خواہش مقل بی بی چشدہ ہاورای کاوش ہے اس کے نقطہ نظر میں وست بید ہوتی ہے۔ مقابی کے در سے الحال کا اور کر و سے کل کا بیز الفاظ سے معنی اور معانی سے براہ اور جرد سے کل کا بیز الفاظ سے معنی اور معانی سے معاصہ کو پہانے کے لئے عقل کے پاس چار ذرائع ہیں شکل ، ادہ تو سا اور مقعد۔ اپ ان ذرائع ہیں فارانی عقل فطرة پہانی ہواہ عقل کے الناورائع کو ہم فطرت کے منظاہر میں اور فنون کے مظاہر و معانی میں زیوہ وضوح کے ساتھ و کھے سے ہیں۔ ای لئے انسان اشیائے متعورہ کے اسباب کو چانے اور بجنے کا ایک فاص ذرائی یا رخبت رکھتے، جس کی ایک وجرب ہی ہی کہ یہ تحقیق ہی کے زویک بلند مر تبت اور مفید ہے اور ایک فاص ذرائی یا رخبت رکھتے ہیں۔ ای لئے انسان اشیائے متعورہ کے اسباب کو چانے اور محقید کے ایک فاص ذرائی ہوئے ہیں۔ (۱۰) ذرا اپنے کرد و چی پر نظر ڈال کردیکھیے میں دورس کی زویک ہوئے ہیں۔ انوان و آواب یا اظالی کا مطالعہ سیجے تو یہ چاہیت اور بھی ہے ٹیر نظر آ سے میں طرح سیجے تو یہ چاہیت اور بھی ہے ٹیر نظر آ سے ہیں۔ ورحقیقت یہ تمام جائیات عقل اور قوت متحیلہ کے بہی رہتے ہے ہوید جی کہ عقل کی ارفرائی کے رہیں منت ہیں۔ واقعیت، آ می چیش آ نے وائی اشیا ہوں یا سے خواب، یہ سب عقل کی کارفرائی کے رہیں منت ہیں۔ (۱۱)

ان میں سب سے فر تناک وقی والهام بیں۔ اتن بات تو واضح ہے کہ عقل اس معالمے میں جو پچھ بھی قوت سخید

کے مامنے پیش کرتی ہے وہ خور عقل ہے برآمد نہیں ہوابلہ کی ایسے وسیلے (۱۲) ہے صادر ہواہے جو اس وتی یا البام کو پہنے ہے جان دیکا ہواراس کو عقل کے حوالے کر سکتا ہے۔ یالقہ بی کی ذات ہے جو متحرک افلاک کے محرک کو اپنی مخیرہ متحرک افلاک کے محرک کو اپنی مخیرہ مخیرک افلاک کے محرک کو اپنی مخیرہ مخیرک افلاک کے محرک کو اپنی مخیرہ مخیرک افلاک پر عالم فرشتوں کے پاس مخیرت ہے، گیر یہ فرشتوں کے پاس مجیرت ہے، گیر یہ فرشتوں کی مدکک بھیرت ہے، گیر یہ فرشتوں میں مخیرت ہیں اور مسرط مستقیم پر جانے والے ہیں مشل انہیاء کو جائے ہیں، یا بہنچاہے میں اور مسرط مستقیم پر جانے والے ہیں مشل انہیاء کو جائے ہیں، یا خواب میں ہوتا ہے اور اس کی رو سے کا نات کے بعص واقعت کان کو علم ہوتا ہے۔ (۳)

نسان کاسارا علم اور سارا عمل القدای کی طرف ہے آتا ہے اور ہر یک کواس کی جیت و بعث عت کے مطابق پہنچنا ہے۔ ای طرح عقول اور افداک نیز اجس و صور کو تھی اس کی استفاعت کے مطابق میسر آتا ہے۔ ہر فلکی جہم ایک عقل اور آیک نفس رکھت ہے جن ہے ووال تمام اعمال کو پر اگر تاہے جو سخید بی آتے ہیں۔ مثلاً انتقال تصور لینی تصور بینی تصور بینی تصور میں مقام پر ہنتقل ہونا جبکہ وہ مقام وجود بھی رکھتا ہو۔ دما علم کا معامد تودہ ایک خاص النی تخذ ہے۔ انسان کاعلم ہیں کی مقام پر ہنتقل ہونا جبکہ وہ حقود کے ساتھ اپنی روعانی بصیرت سے عقلی وائز ہے بین ویک کھے۔ (۱۳) ہے اللی تخف سے کہ موجودات کوان کے پورے وجود کے ساتھ اپنی روعانی بصیرت سے عقلی وائز ہے بین اور اس کی گلوق کا بھی اور لین ملم این میں مقام ہے مراتب میں متفاوت ہے۔ سب سے اعلی علم انبیاء کا ہے جواللہ کاعلم میں مقال ہوتا ہے۔ موضوئی اعتبار اس سے روعانی طور پر مرشد رہے ہیں۔ ان کا یہ علم کس کسب یا کوشش کے بغیر انہیں ہوتا ہے۔ موضوئی اعتبار سے روعانی طور پر مرشد رہے ہیں۔ ان کا یہ علم کس کسب یا کوشش کے بغیر انہیں ہوتا ہے۔ موضوئی اعتبار سے رائل کاعلم ہے۔ یہ وہ جو اللہ سے مقال رکھتا ہے۔ پھر وہ جو ان کے کرشنوں سے متعلق ہے۔ یہ ان کا کہ کہ بھر انہیں مال اور استقبال کاعلم ہے۔ یہ وہ علم ہے جو آئک کھولئے کہ بوا یہ بند کر کے حاصل ہوتا ہے۔ یہ اس میں مال در استقبال کاعلم ہے۔ یہ وہ جو آئک کھولئے کہ بواج کا کہ باتھ کی کست کی انہاں در استقبال کاعلم ہے۔ یہ وہ جو آئک کھولئے کہ بواج کے آئک بند کر کے حاصل ہوتا ہے۔ (۱۵)

علم کے دوسرے درج میں اولیہ میں جوائی بہترین فطرت کی وجہ انبیاء کے علم سے اپناعلم اخذ کرتے ہیں اور ذات البیء صحف اور انبیاء، ملائک اور حشر و نشر کاظم پاتے ہیں۔ یہ بھی تحفظ البی ہے جس سے دوروحانی کیف المحات بہا ہے علم رویائے صادقہ کی صورت میں بھی پاتی ہے۔ سحله کرام کا تعلق ای جماعت تخصین کی یہ جماعت اپنا ہی علم رویائے صادقہ کی صورت میں بھی پاتی ہے۔ سحله کرام کا تعلق ای جماعت تخصین ہے۔ اس کے بعد ویگر اولیاء کا مقدم ہے جو درجہ بدرجہ اپنی روحانی البیت کے بفقر سمجے علم اور سمجے علم اور سمجے کرفن سے فیصیب اور محظوظ ہوتے ہیں۔ ان کی بصیرت انہیں بتاتی ہے کہ وہ کس قدر پاکیزہ ہوتے ہیں اور انہیں وہ کمال سعاوت کتن حاصل ہواجس کی کوئی نہایت یا افسیام نہیں جو ایک عزت ہے جس میں کہیں ذات تبین اور جوالی دولت ہے جس کا کوئی سادق نہیں۔ ایسے لوگ جن میں ارسطو سمی شائل ہے بہت کم ہوتے ہیں۔ (۱۴)

یہاں کے ابن باجہ نے عقل اور علم کے اعلی ترین مداری کاذکر کیا ہے جس کے تحت عقل ان فی علم اللی عامل کرتی ہے اس کے بعد این باجہ نے تفصیل کے ساتھ انسانی عقل اور علم کی اقسام اور کارگزاری پر بحث کی ہے جس کو جم قلم انداز کرتے ہیں۔ سجٹ عقل میں اس نے اللہ کا قرب حاصل کرنے کے دو طریقے بتائے ہیں: بینی عقل ووظری سے قرب انئی حاصل کرتی ہے۔ پہلا طریقہ وہ ہے جس میں عقل انسانی بربان کے ذریعے سے عقل فعال کا دراک شکل کے طور پر کرتی ہے۔ دو سرا طریقہ وجدان کا ہے، جس میں عقل بلاکو مشش کے وجدان طور پر علم اللی حاصل کرتی ہے۔ دو سرا طریقہ وجدان کا ہے، جس میں عقل بلاکو مشش کے وجدان طور پر علم اللی حاصل کرتی ہے۔ دو سرا طریقہ وجدان کا ہے، جس میں عقل بلاکو مشش کے وجدان طور پر عمونہ کا بھی طریقہ وجدان طور پر عمونہ کا بھی طریقہ ہے۔ ابن باجہ کے اس محت سے بیات صاف خلارے کہ مستشر قین کا یہ خیال فلط ہے کہ وہ صرف عقیمت پرست ہے۔ ابن باجہ کے اس محت سے بیات صاف خلارے کہ مستشر قین کا یہ خیال فلط ہے کہ وہ صرف عقیمت پرست ہے۔ ابن باجہ کے اس محت سے بیات صاف خلارے کہ مستشر قین کا یہ خیال فلط ہے کہ وہ صرف عقیمت پرست ہے۔

اوراس بناپر طریقہ صوفیہ گونہ موم سمجھتا ہے۔ اس شیال کے برفارف این باج نے اسیات میں مقل کے دو طریقے بنائے ہیں۔ لین بربانی اوروجدائی، اور دونوں کو مساوی درجہ دیائے۔ بس طریقہ فار سفرہ ہے اور دوسر اظریقہ صوفیہ کا ہے۔ اس کے بعد این باجہ کہنا ہے کہ مقتل اور متخیابہ تو وہی نعتیں ہیں اور ان کا کمل بھی ضداداد ہے۔ کسب اور کوشش سے جو صل عیتیں فاہر بوتی ہیں دہ بعد ہیں آتی ہیں اور وہ نبیاء کی بیروی سے مصل ہوتی ہیں اس سے کے ساتھ کی درخااور نارضا کا حال دی بین اس سے کے ساتھ کی میں اور ان کا کمال میں اس سے کے ساتھ کی درخااور نارضا کا حال دی بین اور وہ نبیاء کی بیروی سے مصل ہوتی ہیں اس سے کے ساتھ کی درخااور نارضا کا حال دی بین اور وہ نبیاء کی بیروی سے مصل ہوتی ہیں اس سے کے ساتھ کی درخااور نارضا کا حال دی بین اور وہ نبیاء کی بیروی سے مصل ہوتی ہیں اور وہ نبیاء کی بیروی سے دورہ تا میں اور دون کرنا جاتھ ہیں اور وہ نبیاء کی جو دونتا میں۔ (۱۸)

العرض انسان پی خداداد عقل و بصیرت سے تمام گلوقات کے آغاز و انجام کود کیے سکن ہے اورای طرح ہے سمجھ سکناہے کہ انڈد کی واجب الموجود فرات موجود ہے جو یکناوریگانہ ہے۔ کوئی اس ذات واحد بیل شریک نہیں اور نہ ہو سکتا ہے۔ وہ مکتا ہے۔ کہ بیل موجود ات ای ہے صادر ہوئی میں اور حادث ہیں، اوراس کا علم ذات بی علم کا مُنات تھی ہے اوراس کا علم بی موجودات کے وجود ہیں آئے گاؤر نید بھی ہے۔(۱۹)

افیر میں این باجہ اپی بحث کا ایمال کر کے قرب النی کے حصول کے سے تیں طریقوں پرزور دیتا ہے اول فر کر اللہ کے لئے زبان کو حرکت میں لانا۔ ثابیا عمال دند کے لئے بھیرت قبی سے کام لینا اور ثاف ان تمام باتوں سے پر بیز جر اللہ کے ذکر سے فافل کر نے والی ہوں ، ان تمام ہدایات اور طریقوں پر تاحیات عامل رہنا بھی اتنائی ضروری ہے جتنے ضروری فود یہ طریقے ہیں۔ (۴۰)

ابن باجہ زمانے اور دہر میں واضح تفریق کر تاہے۔ اس کے مطابق اللہ ایک شے کو عدم سے جسمانی وجود میں انتاہے۔ جب یہ موجود شے اپنی مرحبد کمال تک بہنجی ہے تو یہ ذمانے کی حد تک معدوم ہو جاتی ہے لیکن وقت کے مسلل جریان میں ہمیشہ باتی رہتی ہے۔ دوسرے الفاظ میں ابن باجہ کے مطابق انسانی عقل ابدی وجود سے مسلل جریان میں ہمیشہ باتی رہتی ہے۔ دوسرے الفاظ میں ابن باجہ کے مطابق انسانی عقل ابدی وجود سے

متعف ہے۔ أنا اور عدم جسم كے لئے ہے عقلى وجود كے لئے تيس. (٣٣)

آین باجد نے اپنے تھوں مرد میں ووسرے اسلامی مفکرین و فلاسفد کی انتدیونائی نظریات اور اسلامی اقکار میں استزان پیراکرنے کی کوشش کی ہے۔ اس نے یونائی فسفیائد نظریہ بائے الوہیت گی بنیادوں پر اسلامی نقور الد اور اسلامی نگر و فلاف کی ستوار کیا۔ بی وجہ ہے کہ وہ اپنی فسفیائہ کتب و افکار میں برابر قرآن مجید، احادید، بوی اور ، قوالِ عماء و مفکرین اسلامی ہے استدمال کرتاہے۔

یہ صحیح ہے کہ ابن باجہ نے ریادہ ترفارانی اورار سطو سے کسب فیض کیے کین اس نے ان کی کورانہ تقلید نہیں گی۔
اس نے اسمامی فلفہ کے ارتقاء میں اپنی بصیرت و اجتباد سے بھی کام لیے اوران کے افکار و نظریات پر اضافے کئے بیں جواس کے ذہن کی دراک ، فکر کی تازگی اور اسمامیت کی علامت ہیں۔ مثل اوروجی و البام کے درمیان جس قر بی تعلق و رشتہ کی بات وہ کہتا ہے وہ ضالص اسمامی طرز فکر ہے اوراس پراس نے زیادہ تر بحث "رسالت الاتصال" اور عقل فعال و قیرہ پردوسرے رسائل میں گہے۔

میں وجہ ہے کہ بعد کے اسلی فلاسفہ اور مفکرین نے اس باجہ کے نظریات سے استفادہ کیا ہے، بلکہ سیح ہت بیت ہے کہ اس کے افکار و تصورات نے این طفیل، این بطر دح، این رشد وغیر دکے لئے راستہ صاف کر کے ان کو این خاص نظریات بنائے سنوار نے بین خاصا ایم کروار اواکید (۲۴)

٨. اين طفيل: (١٨٥ ١٣٩٣ه، ١٨٥ ١٠٠١م)

سیاندلس (سلم اسین) کانہایت سٹبور نلفی ہے لیکن سیات عجیب کہ عربی زبان میں سادے قدیم الدیر ہیں اسے ذکر سے فالی ہیں۔ ایک دو کتابوں میں کس موقع پر صرف اس کانام یا سنی ساؤ کر آگیا ہے۔ (ا) البتہ عہد جدید بیں ہندہ ایران، مصر اور ممالک بورب بیں ہی پر بہت یکھ کھا گیا ہے۔ اس کانام ابو کر گھ این عبدالملک بن کھ بین کھ این طفیل الفیسی ہے۔ بورب بی وہ کھا کھا کے ام سے معروف ہے۔ سیدائش میں نہیں ہو کہ کی تا اس فیل الفیسی ہے۔ بورب بی وہ کا اوافر اور بارھویں صدی بیدوی کے آغاز بیل پید ہولد اس کا مورد غرباط کے قال بی وہ تا کہ اوافر اور بارھویں صدی بیسوی کے آغاز بیل پید ہولد اس کا مورد غرباط کے قریب وادئ آئی ہے۔ اس کی ابتدائی زندگ تعلیم و تربیت اور بیشتر دومری تفاصیل پرداؤ فقا میں بیں۔ تاہم امرا اور سلاطین سے اس کے دوابط کے طالت کس قدر دوشنی میں ہیں۔ اس کی شہرت کا غاز غرناط میں طہبت کے بیٹے ہول غرناط کے حاکم نے اسے اپناکا تب فاص کیسی ذاتی سکریٹری مقرد کیا۔ پھر اسے سید اور طبح طببت کے بیٹے ہول غرناط کے حاکم نے اسے اپناکا تب فاص کیسی ذاتی سکریٹری مقرد کیا۔ پھر اسے سید اور طبح

لیکن س کا حقیق عردج سادا او بھی شرد عبوا جب اسے الموصدیں خانوادے کے حکر ال ابو بی تقوب ہوست بن عبد المرص نے پہلے اپنا طبیب خاص مقرد کیا پھر قاضی اور بالآخر اپنا وزیر بنا بیا۔ بایں بھر وہ صرف سر کاری ماازم مہیں تھا بنکہ ابو یعقوب کے ہاں اسے ایسا خصوصی تقرب حاصل تھا کہ وہ کئی گئی ون اس کے محل بی سقیم رہنا تھا۔ (۳) اس تقرب نے اس نے جن فائدہ خود اٹھ بیاس کے مہیں زیادہ ف کدہ الل علم کو بینچایا جن کواس نے کوشے کے بنا اس کے محل اس معتاز ابن رشد کر ابو یعقوب کے در بار بیس جمع کر دیااور حکم ال کوان کی قدر دانی کی طرف متوجہ کر بیاد ان علمہ بیس جمع کر دیااور حکم ال کوان کی قدر دانی کی طرف متوجہ کر بیاد الن علمہ بیس جمع کر دیااور حکم ال کوان کی قدر دانی کی طرف متوجہ کر بیاد الن علمہ بیس جمیع بین کر ابور مقاق سے معتاز ابن دشد تھا جی تھی۔ سب سے معتاز ابن دشد تھا جو بھی تک کوشے بین کر ابھر نا تھا۔

کتب ارسلوکی تشریع و تلخیص کاجرکام این باجہ ف او صورا تجھوڑاتی وہ عطان نے بن طفیل کے سب کرنا جابا سین این طفیل اپنی فیراند سالی اور امور سرکاری علی مشعول رہنے کی بنا پراس خدمت کوانجام نہیں دے کا لیکن اب اس نے بیا خدمت این رشد کے سیر دگی جس گواس فیری خوبی سے سرانجام تک پہنچیا۔ (۳) این طفیل نے شان افریقہ کے شہر مراکش عیں وفات پائی۔ اس کا انتقال شاہی محل میں ہو اجہاں وہ بغرض عدیق مقیم تقدر سلطان منصور اس کے جنازے شرکی ہوا اور اس نے این طفیل کی موت کا بہت سوگ مثابید

سے کہالی دو جزیروں کے گرد گومتی ہے۔ ایک جزیرے میں ان ٹی تہذیب و تدن اپنے تم اوازم و تکلفات کے ساتھ موجود ہے۔ دوسرے میں ایک تن تبافرد رہتاہے جوجنگل کے قانون میں فطری اصولوں کے تحت جس ٹی اور ذہنی نشوہ نما کے مراحل سے گزرتاہے۔ پہلے جزیرے میں کل معاشرہ ادتی خواہشت کا فلام ہے جس کی ردک تھام کمی حد تک ایک محسوس اخلاقی اور ذہبی نظام کے ذریعے سے ہوتی ہے۔ گراس مع شرے میں وو افراد سے ابسال اور ملکان سے ایک چیں جو ترقی کر کے خواہشات نفس پر قابویا لیتے جیں اور عقل کی معرفت عاصل کرتے جیں۔ سلامان مملی مزان کا انسان ہے۔ وہ بظاہر عوام کا ند بہ افتیاد کرتا ہے اور ان پر حکومت کرتا ہے لیکن ابسال صوفی مزاج اور فلری رنگ رکھنا ہے اور ان پر حکومت کرتا ہے لیکن ابسال صوفی مزاج اور فلری رنگ رکھنا ہے اس کے دوسرے جزیرے جی چل جاتا ہے۔ ان ان کے دوسرے جزیرے جی چل جاتا ہے۔ (د)

ال دومرے جزید میں ہے ویان سمجھ جاتاہ قابن دہتاہے۔ سے بہاں بیپن میں ڈال دیا گینا یا قدرت الی سے دہاں بیراہ واقعاء بدواضح نہیں۔ بہر حال ایک بر نی نے دودھ چاکراس کی پرورش کی، اس نے آہند آہند ایجاسیاب معیشت فراہم کے لیکن دیگر جانوروں کی طرح نہ اسکوپاس تیز تکیلے ناخن تھے ندوانت اور شہ خت کھال۔ جنانچہ اس ویران اور سخت زندگی کے سائل میں اس کواپی عقل استعال کرنی پڑی۔ بھر برنی کہ اپ کٹ سرخت کھال۔ جنانچہ اس ویران اور سخت زندگی کے سائل میں اس کواپی عقل استعال کرنی پڑی۔ بھر برنی کہ اپ کٹ سرخت کھال۔ جنانچہ اس ویران اور سخت زندگی کے سائل میں اس کواپی عقل استعال کرنی پڑی۔ و جانے سے اس کو بھی دفعہ اپنی تنہائی کا اصلی بولہ اس کی طبحت اچاہ ہوگی۔ (۸) وہ غور و گر میں مستفرق رہنے نا دو آئی ممائل کی طرف اس کی نظر افلاک اور کا کتات کے نقم و تر تیب شک بھی۔ ممائل کی طرف اس کی نظر افلاک اور کا کتات کے نقم و تر تیب شک بھی۔ اب اس کی عقل عالم روحانیت میں مرکزم رہنے گی۔ اس پر قدم عالم کے سنانے کا انتشاف ہوا۔ اللہ کی ذات و صفات کا علم

سے آنے لگا، لیکن تشفی خیس ہوتی تھی گھر ایک اجانک نیند اور بیداری کی کیفیت کے در میان چٹم بھیرت کے چہات اٹھے کے اور وہ طاء علی رک سیر کرنے لگا۔ گر یہ کیفیت سے مجرش زاکل ہوگئی اور وہ بارہ کسی کو مشش ہوگیات اٹھے گئے۔ "خر وہ نور وہ نال جس اس بینچ پر پہنچ کے اگر جسمانی لذتوں سے بیس کنارہ کشی کی جائے توروحانی ترقی ہوگی اور وہ الکشاف کی جائے توروحانی ترقی ہوگی اور مار روحانی سرور و انکشاف کی جائے کی جائے ہے ہوئی ہوگی اور خار کے جائے اس نے عہد کر بیا کہ بھیشد روز ہے کہا کہ وہ گئا اور غار کے وشت سے انتہائی صرورت کے سوانہ نگلوں گا۔ چند انکادن کے بعداس پرزیمن و آسان کے طبق سے روش ہوگئے اور عشرت و جہل کے بجائے سرطر می علم و عقل کا اجالا ای اجالا ہو گیا اور صاری کا نات اس کی نگاہ جس آخمی ۔ (۹) س نے عالم طبیعی، افداک، زات انہی اور خود اپنے نشس کی معرض حاصل کی۔ یہاں تک کہ سات سال بعد صوفیانہ سشاہدت اور وجدان کے دوجہ کمال تک جینج گیا۔ (۱۹)

میں وہ مرحل ہے جب السان اس جزیرے میں داخل ہوتا ہے۔ ایندا میں وہ تی بن یقطان کی جنگلی وضع اور وحشت جز طریقوں کوریکے کر تھیر تاہے لیکن رفتہ رفتہ دشت کے بجائے موانست اور تربیت کے ذریعے مختلو (کیونکہ حی کوکئی زبان نہیں آئی تھی پھر ایسال نے سکھائی) تک نویت مینچی توابسال کواندازہ ہواکہ تدن کے آداب کو چھوڑ کر د، غی اور روحانی مرحل تووہ پہلے بی سے کر چکاہے۔ نیزیہ کہ حقیقت کے لحاظہ وونوں کے خیالات اور منائج میں انحادہ بین آیک کافلے اور دومرے کاند ہب ایک بی حقیقت کی و شکلیں ہیں۔(۱۱)

تی بن یقطان یہ سُ کر کہ قریب کے جزیرے میں ایک قوم کی قوم گرائی میں ہواں ابسال کے ساتھ جانے کا الدہ کر لیتا ہے جاکہ نفسانی خواہشات میں بھنے ہوئے لوگوں کو بجات اور سعادت کی راہ دکھائے۔ ابسال نے اسے جب قر آن کے تقور توحید ما تک ، انبیاء اور یوم حماب کے بارے میں بتایا تواس نے ان صدا قتوں کو فورا قبول کر لیا کیونکہ ان مثان کی تقور توحید ما تک ، انبیاء اور یوم حماب کے بارے میں بتایا تواس نے ان صدا قتوں کو فورا قبول کر لیا کیونکہ ان مثان کی دور تعمل میں تام دور یہ بھتے ہے شروع میں قاصر رہا کہ قرآن نے ذائے الی اور آخرت کے بارے میں تمشیلی زبان کیوں اختیار کی اور اوگوں کو دنیاد ارائد زندگی گزارنے کی اجازت کیوں دی جبکہ دنیادی مصروفیات انسان کو ففات میں ڈالنے دائی جبکہ دنیادی مصروفیات انسان کو ففات میں ڈالنے دائی جبکہ دنیادی

بہر حال دوسرے متدن جزیرے میں کی اور ابسال کاساتھ وہاں کے تھر اس سامان نے بھی بورا بوراویا اس النے کہ اگر چہ وونظام سعاشرت کا طرفدار تھا لیکن نافرمانی اور کفر دعصیان ہوں ہی نفرت کر تا تھا۔ چنانچہ لوگوں کوراہ برایت کی طرف بل نے اور نیک، پاکیزہ زندگی کی طرف متوجہ کرنے میں وہ بھی ان دونوں کے ہمرکاب رہا۔ مگراں کی کوششیں را تھاں سکی اور معیان و طعیان و طعیان کو کوششیں را تھاں سکی اور معیان و طعیان و طعیان کو سکی سرائی سکی اور باوس کے سوا کھے ہاتھ نہ آیا۔ لوگ اپ فرسودہ طریقے، آبایہ تی، اوہام اور معیان و طعیان کو ترک کرنے پر ہرگز تیار نہیں ہوئے۔ اب تی بن یقطان کی سمجھ میں بدیات آئی کہ خالص عقل خیابات وتصورات عوام کی سمجھ اور گرفت سے بلند تر چزیں ہیں اور کلام اللہ اور اللہ کا دسول سلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لئے تھائق کا اظہر کیوں حسیاتی سطح پر کیا ہے اور کیوں بور کی روشنی میں نہیں کیا۔ اس کے بعدوہ اپنے ویران جزیرے ہیں لوث آیااور غور وخوش میں مستفرق اور عبادت الئی ہیں مشغول دینے لگا۔ اس کے بعدوہ اپنے ویران جزیرے ہیں لوث آیااور غور وخوش میں مستفرق اور عبادت الئی ہیں مشغول دینے لگا۔ اس کے بعدوہ اپنے ویران جزیرے ہیں لوث آیااور غور وخوش میں مستفرق اور عبادت الخی ہیں مشغول دینے لگا۔ اس کے بعدوہ اپنے ویران جزیرے ہیں لوث آیااور خور وخوش میں مستفرق اور عبادت الخی ہیں مشغول دینے لگا۔ اس کے بعدوہ اپنے ویران جزیرے ہیں لوث آیا اور عبادت الخی ہیں مشغول دینے لاگا۔ اس کے بعدوہ اپنے ویران جزیرے ہیں لوث آیا اور عباد تھائی ہیں مشغول دینے لگا۔ اس کے بعدوہ اس کی دوران ہوں کو بالے کیا کہ کو سے دوران ہوں کو بالے کی کو بیکھوں اور عباد تھائی ہیں مشغول دینے لگا۔ اس کے بعدوہ اس کی دوران ہوں کو بالے کی دوران ہوں کو بالے کی دوران ہوں کی دوران ہوں کی دوران ہوں کیا کہ کی دوران ہوں کو بالے کی دوران ہوں کو بالے کی دوران ہوں کی دو

حیّ بن یقظان کے نام ہے اس سانے کے تکھنے ہے این طفیل کافاس مقصد کیاہے؟ اتی بات تو بیتی ہے کہ ابن طفیل ہے اس کے نام ہے اس اسلامی ایک عقلی اور طفیل نے اس کے نزدیک عقیدة اسلامی ایک عقلی اور

ساتھ بی ساتھ ایک مشاہ الی منزل ہے۔ بظاہر ساک قصر ہے تاہم این طفیل کے اس قصے کے مقصد کے ہدے ہیں مظاف رائی تنظر آئی ہیں۔ مثالاف عبدالواحد مرافش کا خبال ہے کہ اس کا مقصد سے بیان کرنا ہے کہ خش کہ ذہب کے مطابل ٹورگا نسانی کا ڈیٹن پر آغاز و ارتقاء کیے ہوا۔ یعنی مناصر کے احتراج و اختدال سے اسان پیراہوا۔ پیم تنارٹ است کا مثلہ آیا، اس لئے حیوانات پر تابع پائے کے لئے ہتھیار بنائے۔ آخر تمام انواع پر تابع پاکرائسان ہے تش ک طرف متوجہ ہوا وغیر ہد (۱۳)

المر محد غلاف نے تجد اذہر (شعبان ۱۳۱۱ه) ہی مراکش کے اس نظریے کردید کی ہور تکھاہ کہ اس المام سفعد علم کی کیفیت کے بارے ہیں بنی رائے یا نظریے کو بیش کرناہ ۔ اس کا حصل بیہ کید "انساس انیاش کتنے نتی گمنام کوشے میں پیداہو، بیرونی طور پر کوئی تعلیم و تربیت حاصل نہ کرے اور عقل فعال کے مواس کی دوسرے اگرے متازنہ ہو، تب بھی وہ بذات خود مقائق کا علم حاصل کر سکتا ہے۔ اس طرح ان مقائق کو دوسرے کی تعلیم و تربیت ہے بھی معلوم کر سکتاہے کی دوسرے کی تعلیم و تربیت ہے بھی معلوم کر سکتاہے کی دوسرے کی تعلیم و تربیت ہے بھی معلوم کر سکتاہے کی دوسرے کی تعلیم و تربیت ہے فلے نیانہ دیا گھا ہو اس اس کے لئے شرط بیہ کہ یہ انسان اللہ کے ان مخصوص بندوں ہیں ہے ہو جس کو غیب سے فلے نیانہ دیا گھا ہو اس کیا۔ دیا خود مقائق کا علم حاصل کیا۔

ابن طنیل کے اس مالے کاایک اور مجی مقصد مقرد کی جاسکتے اور وہ علم حقیق کے حصول کاطریقہ اسلو وغیرہ کاخیال ہے کہ حقیق عم حاصل کرنے کاطریقہ صرف ایک ہی ہے بعنی اوراک نظر۔ انسان کی عقل ترتی کر کے انترکار عقل فعال کے علم کے مطابق ہو مکتی ہو، لیکن اف طونیت جدیدہ کے حکماء اس کو تسلیم نہیں کرتے۔ ان کے انزدیک عقل بھائن کے اوراک بی اسی طرح قاصر رہ جاتی ہے جس طرح خواص قاصر ہیں اور حقائق تک بینچنے کا طریقہ صرف کشف و دوت ہے۔ تاہم اندلس میں اوسطوکی رائے این باجہ وغیرہ کے ذریعے سے مقبول متی اور غزائی کورد کیا جاتا تھا۔ حکم این طفیل نے در حقیقت ان دونوں رایوں ہے بینی اوراک عقلی اور کشف و وجدان ۔۔ میں کورد کیا جاتا تھا۔ حکم این طفیل نے در حقیقت ان دونوں رایوں ۔۔ بینی اوراک عقلی اور کشف و وجدان ۔۔ میں تعین طریقہ عقلی کا معہا میں ان کور کھایا ہے۔ (۱)

ال لحاظ ہے ابن طیل کا فلفہ فاصل مثالی فلعہ نہیں کہا جاسکتا بلکہ مشتیت اور اشراتیت دونوں ہے مرکب ہے۔ معنی نہیں کہا جاسکتا بلکہ مشتیت اور اشراتیت دونوں ہے مرکب ہے۔ تعنی نہیں فالص نظری عقلیت ہے اور نہ فالص ذوتی اشراتیت بلکہ ایک نیافسفہ ہے جس کا آغاز تو نظری عقلیت، سے بچوالیکن انتہال کمال کشف ومشاہرے مربوتاہے۔

نیکن اگر زیادہ باریک بینی سے اس نگارش کی متحیل اور تجزیہ کیاجے تودرج بالارایوں سے بلندتر اور وسیع تر مقصد کواس بی پیچاناجا سکتا ہے۔ ایک ترتی یافتہ تمری کے لئے علم ذہب اور اخلاق بھی اتنائی اہم اور ضروری ہے جتاعلم نظری اور علم کشنی ہے۔ اس قصے کے تمین کرداد ہیں ابسال جو کشف و ذوق کے علم کا متوال ہے۔ سلامان جو ظاہری علوم کا اب ہے، جی بی متعالی جرتی یا انظری علوم بی مرتبہ کمال رکھتا ہے۔ یہ بھی واضح ہے کہ دنیا کی ترتی و اصالی کے لئے صرف علم می کانی نہیں بلکہ عمل کی بھی ضرور درت ہے۔ اس سے در حقیقت یہ بینوں کردار اتحاد عمل سے ستحدہ مقصد کے لئے صرف علم می کانی نہیں بلکہ عمل کی بھی ضرور درت ہے۔ اس سے در حقیقت یہ بینوں کردار اتحاد عمل سے ستحدہ مقصد کے لئے کریے ہو کر کام کرتے ہیں۔ (ایس المعروف و خی عن المحکو) ۔ ان امور کو نظر بیں رکھتے ہوئے یہ صاف نظر آتا ہے

کہ ابن طفیل نے اس سالے ''تی بن بقطان''کے ذریعے شریعت، طریقت اور تھمت تینوں میں تطبیق دی ہے، اور ''آخر میں یہ نتیجہ نکالا ہے کہ فلفہ تصوب اور شریعت ان سب کا منبع ایک ہے اور آیک کھمل نظام تمدن کے لئے تینوں کی کیسال مغرورت ہے''۔(2)

امر واقعہ بہے کہ ابن طفیل فلاسفہ اسلام میں بہدا فنسفی ہے جس نے اسلامی تعدن کے ان اجزاء مخلافہ کے مصدر اور مقصد کے اتحاد کو بہچیتا اور بن کورو یا جدا کرنے کے بجائے باہم تطبیق دی۔ جس طرح فلسفینہ عقل کمبی شے نہیں بلکہ وہبی عظیدہ، مین ای طرح عنوم نعابری یاعلوم باطنی کانداق مہمی عطیدالبی ہے۔ یہ حقیقت مجمی اسی طرف اشارہ کرتی ہے کہ معرف حق کے رائے ایک سے را کد جیں مگر مسلم فلاسفہ میں این طفیل سے پہلے یابعد میں کسی نے غزالی کے استفاد کے ساتھ عقل کارشتہ عمل سے ۔۔۔یائی طرح عقل کارشتہ مشاہدہ حق سے ۔۔ نہیں جوزاتھ۔ این طفیل کے نظریہ الوجیت میں اس کے تظرید عالم کی ایمیت اس لحاظ ہے ہے کہ یہاں بھی اس کا نقط تظر منفردے۔ وونہ ارسط طالیسی تفریع سے متفقے، نہ غزالی کی وضع سے مطمئن۔ حقیقت یہ کراس مستلے میں اس نے تنقید و تردیر پراکتفاکیاہے۔(۱۸) حود کوئی فلفہ چیش کرنے کی کو سخش نہیں کی دہ جس طرح ازسے عالم کو تتلیم تبیں کرتاء ای طرح ابدیت عالم کا بھی انکار کرتا ہے۔ وہ کہنا ہے کہ بیاعالم جواری اور ابدی ہو درمیان میں حوادث مخلوقہ ے آراد تہیں ہوسکااورندزاے سے اقل ہوسکتاہے۔ اباکر زانے کے اندر حوادث کظوقدسے پہلے کوئی چز ۔۔ یعنی عالم تنهيم كري توده بهى مازما مخلول موكا ازلى نبيل موسكتاب عالم كازليت كامطلب بالمنابي وجود ظاهر بي سنخیل بھی اتنائی ناممکن ہے جنت بیا تصور کہ عالم غیر متنائ طور پر ہمیشہ باتی رہے۔(۱۹) ای طرح وہ غزال کی طرح کہتا ہے کہ عدم کے بعد وجود کا سخیل اس وقت تک ناقابل فہم ہےجب تک ہم یہ سیم ند کریں کد زمانداس سے ماقبل بھی موجود تھا۔ مرزمانہ توخودعالم کے لاینفک حوادث میں ہے ہاں لئے عالم سے پہلے اس کا وجودنا قابل سلیم ہے۔ اس کے علاوہ مخلوق کے لئے لاز ا ایک خالق ضروری ہے اس کے خالق نے دنیاکو اب کیوں پیداکیا۔ پہلے کیوں نہیں پیدا کیا تھا۔ اگراس کے کہ کوئی فاس و توعہ عمل عمل الما آیا تھا جو تحرک بنا تو خالق سے پہلے بچھ موجود ہی نہیں ہوسکتاجو محرک بن سکے۔ اگر مید کہاجاتے کہ خالق کی طبیعت میں کوئی حبر کی اس کامحرک بنی تؤوہاں مجھی وہی سوال اشتاہے کہ خارج میں تھ بی کیاجو خالق کی طبیعیت میں حيد بلي الاسكى يتيج كے طور ير ابن طفيل نه عالم كى ازليت كونسليم كرتا ہے اور ندادى تخليق كو يدوى صورت حال ہے جو مدیوں بعد کانٹ کے نظریے عقل میں ملتی ہے کہ عقل کی بھی اپنی صدود ہیں اور اکثر اس کے دلائل تعد ضات کے گور کھ

وحندے تک پہنچا دیے ہیں۔(۲۰)

لیکن وقت یا زیانے کے اندرعالم کی تخلیق کا تصور لزیا آیک ازلی اور واجب الوجود ہتی کی شہادت دیتا ہے۔
یقینا یہ ہتی ہر بادے ہوئی ضرور کی ہاں لئے کہ بادہ تواس کے عوارض میں ہے ہوار بغیر کی فالق کے دجود
میں نہیں آ سکت دوسری طرف اللہ کوبادے سے تعبیر کرنے کی صورت میں بادے کی لا تابی اوزم آتی ہوغیر منظی
بات ہے۔ اس لئے اس عالم کے بیدا کرنے والے لیحن فالق صیقی کا بات ہے بری ہو نا ضرور کی ہے۔ جبوددات بادے سے
بادرا ہے تواس کا مطلب یہ ہے کہ انبان اپنے حواس یا تصورے ہیں کا ادراک بھی نہیں کر سکتا۔ اس لئے کہ تصور کا کام اس سے
آ مے کچھ نہیں ہے کہ وہ اشیائے محسوسہ کی اشکال کوان کی قیبت میں نظر کے سامنے لے آتا ہے۔(۱۲)

اللہ اور کا نات دونوں کو لذیم مانے کی صورت ہی ہے سوالی افتتاب کہ بھر نقداس عالم کا قالن کیے ہو سکتا ہے؟

یہاں این طفیل این بینا کی تھید کرتا ہے کہ زمانے اور جوہر کے نقدم میں فرق ہے۔ اس کی نظر میں اللہ کا نقدم جوہر یا فالد کے لحاظ ہے۔ اس بات کودہ ایک مثال ہے داختی کرتا ہے۔ اگر آپ کے ہاتھ میں کوئی جس فی شخص ہو اور آپ اپنیا تھ کو گھا تھ کے ساتھ گھوے کی گراس کی حرکت ہاتھ کی جس فی شخص ہوگا تھ کی حرکت ہاتھ کی حرکت کے خات میں کہا ساتھ کی حرکت باتھ کی حرکت کے خات میں کہا ساتھ کے ساتھ کی میں بالذات ہے جبکہ اس شخص کی حرکت اپنی بالذات ہے جبکہ اس شخص کی حرکت اپنی بالذات ہے جبکہ اس شخص کی حرکت اپنی بلکہ مستعدے، اگر چہ زمانے کے لحاظ سے دونوں میں سے کوئی کی سے مقدم نہیں کہلا سکتا۔ (۲۲)

ای صورت بی فاہر ہے عالم کا کنات مجی دجود پاری کی طرح ازلی قرار پاتا ہے اور ہے مشکل بظاہر خودابن طفیل کے لئے مجی شمرف لا تیل بلکہ ایک گونہ ہا طمینانی کاسب ہے۔ آخریہ مشکل صوفیانہ اور وحدت الوجودی فکر بیل ہے نے مجی شمرف لا تیل بلکہ ایک گونہ ہا طمینانی کاسب ہے۔ آخریہ مشکل صوفیانہ اور وحدت الوجودی فکر بیل ہے خم ہوجاتی ہے۔ وہ کہتاہے کہ بید عالم مشہود ذات اللی سے اللّک کوئی شئے نہیں ہے۔ ذات اللی کو دوایک نور کاایک عکس کرتاہے جس کی فیریعت اسلید دوای نورانیت اور جل ہے۔ چنانچہ بہترام عالم ذات اللی کی ایک جل ہو اوراس کے نور کاایک عکس ہوجات کی اہتدائی انتہا۔ دوز قیامت ہمراہ بہتریں ہے کہ تمام عالم فناہو جائے گا بلکہ حقیق مراہ بہت کہ فراس عالم فناہو جائے گا بلکہ حقیق مراہ بہت کہ فراس عالم کی ممل فناکا فوٹ مجھوٹ کراس عالم کی نظر بیہ دائی جائے گا، کیونکہ عالم کی ممل فناکا فلائے کی بابدی نورانیت اور دوائی جلی کے خلاف ہے۔ (۲۳)

ذات الى كوقد يم اور ازلى و ابدى تنليم كرنے كے علاوہ ائن طفيل غير جسم كہنا ہے كو تك اگر وہ ابدى ہو قالم كے عالم كو قوت محرك الله كو الله كو قال كالم كے علام كالم كو قوت محرك الله كو الله تعالى كو قال الله تعالى الله تعا

این طفیل کے تصور اللہ بین اسمالی شریعت، قرآن مجید اور احادیث نبوی سے نیادہ تصوف کا اثرے۔ بہی سبب بے کہ اسکو متعوفہ فلاسفہ کا ایک سم خیل سمجھا جاتا ہے۔ این طفیل نے نام غزال جیسے متعوفہ فلاسفہ سے نیادہ استفادہ کیا ہے، اور اس سے بڑھ کراس کی اپنی تصنیف میں زیادہ زور وجدان جے بہا گہ علم اور دی پر۔(۳۴)

פ ויטולג: (פפס בירספי אפון בירוון)

ابوالولید محد این اجدائن محمدائن دشد اسلای مشرق سے زیادہ سیخی مغرب میں شہرت رکھتاہے۔ اگرچہ اب اسلائی دنیا میں پہلے کی طرح غیر معروف نہیں رہا تاہم بہاں اس کا تعارف ملائے مغرب بی کا رہین منت ہے، جس کی ایک دجہ رہے بھی ہے کہ محماء اور الملو کے حالات ہی جو کتابیں لکھی تشکی وہ بیشتر اس کے ذکر سے خال ہیں اور جن معتقمین نے اس کا ذکر کی بھی ہے تواس می انتقار زیادہ ہے اور جامعیت بھی نہیں ہے۔(۱)

ائن دشد کے باپ بھی ایک معروف اوروی علم مخص سے۔ ابن دشد کے مود الم مانک انہیں سے پڑھی۔ ابن داوانے علمی دیا ہی جس اللہ تامن عیاض جیم کتابیں اپنی الین داوانے علمی دیا ہی جس تامنی القبناة اور جامع قرطبہ کے الم مقررہو ہے۔ (۱) ان کی تسانیہ آئ ناپید ہیں البتہ النا یادگار مجموزی۔ قرطبہ میں قامنی القبناة اور جامع قرطبہ کے الم مقررہو ہے۔ (۱) ان کی تسانیہ آئ ناپید ہیں البتہ النا

کے قادی کا ایک مجموعہ (۳) شاکع ہو چکاہے جو اسٹین کی ایک فانقاد سینٹ وکٹر بیس سے الا تھا۔

این رشد کوایک عمدہ علی ہاحول میسر آیا۔ موطا کوہ سنے ذبائی یاد کیاتھا اور بعد جس اس کی تھی بھی کی تھی۔
علوم اسلائی کے علاوہ اس نے طبء ریاضی، فلکیات، اوب، فلفہ ومنطق کی مخصیل بھی کی۔ جن کے لئے اس واقت قرضہ معردف تھا۔ اس کے اساتذہ جس مشاہیر نہیں تھے اور نہ بی این باجہ یا بین طفیل ہے اس کا تلمذ کارشتہ تھا۔ البت مؤخر الذکر اس کا علمی مرپرست اور علمی ترقی کا ذریعہ ضرور تھا۔ (۳) ابن رشد کے فضل و کمال اور اس کے خاندان کی علمی شہرت نے اس کے کھرانے کو علمی اور نہ ہی حیثیت سے نہایت معزز بناویا تھا۔ اس لی خاسدوں اور دشمنوں کی بھی کی نہ تھی۔ چنانچہ جب وہ شانی عذاب جس کر قارب ہواتو اس کے دشمنوں نے یہ بات خوب بھیلائی کہ ابن رشد کا گھرانہ اصلاً بہودی نسل سے تعلق رکھا ہے۔ اس کے مسدوں ور شدکا گھرانہ اصلاً بہودی نسل سے تعلق رکھا ہے۔ (۵) تعلیم سے فارغ ہو کر ابن رشد نے آیک مدت تک درس و تدریس کامضفلہ رکھا حدیث، فقہ، طب جس اس کے متعدد شاگروں کے نام طفتے جس۔

اس کی ترقی کازات موحدین کی سلطنت کے آغاز کے ساتھ شروئ ہوتا ہے جس کا بائی محمد ابن تومرت تن اور پہلا حکمران عبدالمو من تعلد موحدین کی حکومت مراکش سے اندلس بک ۱۹۳۸ء بیل قائم ہو چکی تھی۔ عبدالمومن خود بھی عالم تھا اور عماء کا قدروان بھی تھا، لیکن اس کا بیٹا اور جانشین ابو یعقوب پوسف بن عبدالمومن باپ پر بھی سبقت لے گیا۔ بی فلسفے بیل بھی صاحب نظر اور فلسفہ کا بے حد قدروان تھا۔ ابن طفیل ان بھی سب سے متاز تھا اور وہی ابن رشد کو بھی سلطان پوسف سے متعاز تھا اور وہی ابن رشد کو بھی سلطان پوسف سے متعارف کرائے کاذر لید بنا تھا۔ (۲) وہ انجبیلیہ بھی قاضی بنایا گیا تھا۔ پھر اپنوطن قرطبہ بھی بھی تاضی مقرر ہوا۔ اس کے ممال کی شہرت جیسی علوم دین اور عوم فلسفہ و اوب بھی تھی والی ای طب بھی بھی تھی۔ اور مناظروں بھی بھی صورت تھی اور مناظروں بھی بھی۔ دورے میں بھی بھی صورت تھی اور مناظروں بھی بھی۔ درے

سلطان بوسف این عبدالموس سے تقرب کاؤر بیہ این طفیل بناتھ بواندنس کانامور فلنی اور سلطان کاوز بر بھی تھا۔ اس نے ابن رشد کو مرائش بیل طلب کر کے اس سے کھاکہ سلطان کی خواہش ہے کہ اوسطو اور اس کے متر جمین کی عبار توں میں اغراض پوری طرح واضح نہیں اور بہت ویجید گیاں پائی جائی ہیں، نہذا ہی اس کام کوانجام دول یہ لیکن اپنی ویرانہ سالی اور مرکاری کاموں کے بوجد کی وجہ سے بیل اس کی ہمت نہیں رکھتا۔ البتہ تمہاری اعلی فہائت، صفاعے طبع اور فلنے کی طرف توی میان سے بیل خوار اور بیل جا بتا ہول کہ اس فصد اور کی خوار کو تول کی اور اللہ کی طرف توی میان سے بیل خوار اور بیل جا بتا ہول کہ اس فصد اور کی کو تول کی اور اللہ کر کا تھا۔

لیکن اس کی علمی کاوشوں ہے اصل قائدہ بورپ نے اضایا ہوائی وقت علوم کی نشأة ثانیہ کی والمیز پر تعلد کو تکه
اس کی بیشتر کتب ہے۔ جو حکمت وفلیفے ہے تعلق رکھتی تھیں۔ اوطین زبان جی ترجموں کی مورت جس بورپ جس محفوظ بھی ہو گئے ہو گئے ہوئے۔ جبکہ اسلامی دنیا جس فلیفے اور تصوف یا عقل اور قد ہب کی جو کش کش شروع ہوئی تواس جس این رشد کی ہرس کتابیں نفر آتش کر دئی گئیں۔ (۹) کی کشکش تھی جو اخیر عمر جس این دشد کی میسب کتابیں نفر آتش کر دئی گئیں۔ (۹) کی کشکش تھی جو اخیر عمر جس این دشد کی میسب بی جو اللے میں این دشد کی میسب کتابیں عزر آتش کر دئی گئیں۔ (۹) کی کشکش تھی جو اخیر عمر جس این دشد کی میسب بی جان این میں تاہی کے بہت سے چھوٹے چھوٹے عوامل نظر آتے ہیں۔ بیسف بی عبد المور میں خود بھی فلید کا فیصل اور دلد اور تھا لیکن اس کا جانسین این توب المصور قلیفے کا دیسا قدر دول منیں تھا۔ تاہم عبد المور من خود بھی فلیف کا فیصل قدر دول منیں اس کا جانسین این توب المصور قلیفے کا دیسا قدر دول منیں تھا۔ تاہم

۱۱۸۵ میں تخت نشنی کے بعد سے اگلے چے سات سال تک اس کا سوالمہ این دشد کے ساتھ مہرائی اور اکرام کارہا۔

ابین رشد کے نفل وکنل اور تقرب شاتی نے اس کے بہت سے صامد اور دشن پیدا کردیئے تھے جنہوں نے سلطان کے دل بی اس کے خالف درنج اور بد ظنی پیدا کردی۔ (۱۰) دو سرک طرف ابین دشد کے لحاد، قدماء کے عقائد اسلامی کے تخالف خیامات میں اس کی مشغولیت کے پرشور تذکرے ایک ایک تحریک بن گے جو تھمت و فلنے اور مشطق سے تعلق رکھنے والے ہر شخص کے لئے تبائی کا پیغام تھی۔ المصور فلنے کا وشن شہیں تھا گراس تحریک اور ہنگاہے نے اسے وہ فرمان جاری کرنے پر مجبور کردیا جس کے مطابق فلنے اور مشطق کی کتابیں رکھنا پاپڑھنا پڑھنا پڑھنا ایک جرم قرار دے دیا گیا۔ (۱۱) تیج میں این دشد کو قرطب سے جل میں این دشد کی تمام کا ایس مجمی شائل تھیں۔ سرعام جدائی گئیں۔ این دشد کو قرطب سے جلاد طن کرکے قریبی یہودی بستی کوسینا میں نظریئر کردیا گیا۔

و وسال بعداس کی رہائی ہو گئی کیکن بھروہ چند ون باچند ماہ سے زیادہ زندہ منااور سرائش بیس ۵۹۵ھ ۔ ۱۹۸ شیناس کی وفات ہو گئی۔ اس ونت اس کی عمر ۵۵ سال تھی۔(۱۲)

ابن رشد کی ساری زندگی تعنیف و تالیف یا مطالع پی گزری بیان کیاجاتا کے تمام عمر میں اس کی صرف دوراتی ایک گزری جس میں سنتور میں آس کواپنا مطالعہ چیوڑتا پڑا، آیک وہ رات جس میں اس کے باب نے وفات بائی اور دوسری دوجس میں اس کی شادی ہوئی۔ اس نے تقریباً دی بزار صفات اپنی علمی معروفیت کیادگار چیوڑے۔(۱۳) اس کی تعمانیف کی کل تعداد جو تحقیق کے بعد سامتے آئی ہے وہ ۱۸ ہے، ان عمل قلفے جس ۱۸۸، طب میں ۱۷، فقد اوراصول فقد میں ۱۸ میں علم کلام میں اور نحو میں اس کا اول کے نام جس ۱۳۱۱) طب میں ابن رشد کی کلیات ابن بینا کے میں ۱۸ میں برای طب میں ابن رشد کی کلیات ابن بینا کے القانون سے کم نمیس۔ اگر چد شیرت میں شرور کم ہے۔ فقد میں اس کی کتاب بدلید انجید قاموں کا درجہ رکھتی ہے اور عام طور پر متداول ہے۔

قطعے بی اس کی کتب ورسائل نین فرح کے ہیں۔ ایک جم میں اور کتب ہیں جو ابرسلو کی کتابوں کی مبسوط مرحل ہیں۔ ایک جم میں تخیصات ہیں۔ یہ کتب الطین اور جبر ان ترجموں کی صورت میں اور ب کی الا ہم بریوں ہیں محفوظ ہیں لیکن اصل عربی لئے آئے تابید ہیں صرف ایک مؤسط شرح آئے موجود ہے جو تامیدوریاں (Categones) کی شرح ہے۔ لیکن در تقیقت بیرشرح فیمیں بلکداصل کتاب کی عربی شکل موجود ہے ہی تابید ہیں ایکن ارشد کی ان شروح کی ابریت باریخی اعتبار ہے کہ ان کے این شروح کی ابریت باریخی اعتبار ہے کہ ان کے ان کے ان کے ان کے ان کی در بیع کے ان کے ان کی در بیع کے ان کی در بیع کی ان شروح کی بہت کی کتب اور افکار محفوظ ہوگے نیزان کی صحیح اور اعلی درج کی تشریحات می کتابوں میں خود ایکن درشد کے خیالات فیمی طبح ہیں البتہ تخیصات میں کی صد تک طبح ہیں۔ (۱۵) جن کتابوں میں خود ان شرک خود ایکن در شد کی ان شرک کا فیمی کی جد نے دینان کا قول انس کیا ہے۔ انسان کی خود کی انسان کی خود کی انسان کی خود کی انسان کی خود کی کی انسان کی خود کی کاروران کے مشکل مقال ایس کی جدائن در حد آب ان کی خود کی کتاب کی خود کی کاروران کی مشکل مقالت کی خود کرکے آسان بادیا " (۱۷) اوران کی مشکل مقالت کی خود کرکے آسان بادیا " (۱۷)

این رشد کے فلفے سے کہیں زیادہ ایمیت اس کی قوت تنقید کی ہے جس کی مثال نداس کے اسے دور میں ملتی ہے

اورنہ کی دوسرے دوریش نظر آتی ہے۔ نیز بطلیوس کی فلکیات کی تنقید میں بھی بھی بھی مبی خصوصیت نمایاں ہے۔ مگر ہایں ہمہ این رشد کے مابعد الطبیعیاتی فلفے ہیں "چنداہیے اساسی خیالات ہیں جن کا معدور نہایت توی عقول سے بی ہو سکتا ہے"۔(۱۷)

این رشد کو اخیر عمری جن مصاعب کاسامناکرتا پڑاوہ بلاشہد خود اندلس کے مسلماؤں کی فلنے ہے دشخنی کا متحبہ نتیجہ اللہ لیکن یہاں اس حقیقت کو محسوس کرنے کی مجمی ضرورت ہے کہ اگر عقل و فلنف ہے دیشتی اسمام کامر ہن یاشعار ہوتا توابی رشد ہے پہلے (بجہد دہ آخری بروامسلم فلنی ہے) مجمی کندی، رازی، فارانی، این مسکویہ بوعلی بینا ابن بابر، ابن طفیل اور متعدد ویگر فلاسفہ اسلامی مجمی ایذا رسائی اور مصائب ہے دوجار ہوئے بغیر تمیس رہ سکتے تھے۔ فرانس کا فاصل مستشرق رینان کہتا ہے: مجمولات کی سلم قبائل فلنفے کے سخت و مشن سے لیکن اس کے وحد دار زیادہ تر مشخوح مسجیدی ہیں۔ یہ لوگ شہر کے اصلی ہشندے تھے اور قدیم زمانے ہے قد ہب میں شدت پہند تھے اور سیجے علوم جیسے فلکیات اور طبیعیات سے اعراض کرتے تھے۔ (۱۰) بید تربی غلوجس کی بنیاد چرج کی بالدستی پر تھی قروان و سطی کی مسجی دنیا کی عام خصوصیت تھی۔ ارسانو اور اس کے "شارح" ابن رشد کے جولوگ قائل ہوئے ان جس سے بیشتر کو دنیا کی عام خصوصیت تھی۔ ارسانو اور اس کے "شارح" ابن رشد کے جولوگ قائل ہوئے ان جس سے بیشتر کو دنیا کی عام خصوصیت تھی۔ ارسانو اور اس کے "شارح" ابن رشد کے جولوگ قائل ہوئے ان جس سے بیشتر کو دنیا کی عام خصوصیت تھی۔ ارسانو اور اس کے "شارح" ابن رشد کے جولوگ قائل ہوئے ان جس سے بیشتر کو دنیا کی عام خصوصیت تھی۔ ارسانو اور اس کے "شارح" ابن رشد کے جولوگ قائل ہوئے ان جس سے بیشتر کو استان کی عام خصوصیت تھی۔ ارسانو اور اس کے "شارح" ابن رشد کے جولوگ قائل ہوئے ان جس سے بیشتر کو اسکانی زندہ جانا دیا

فلیفے اور دین کے در میان بنیادی ہم آبٹنی قائم کرنے کامسئلہ مسلم فلسفیوں میں بمیشہ اہم دہا۔ الکندی سے ابن رشد تک سب نے اس ہم آبٹنی اور عفن و نقل میں کشکش کے بچائے تطبیق کوایے نظام تکر میں خاص جگہ دی۔ ال کی اس کوشش میں عموا فلنے کے مقابل میں ذہب کے وفاع کا جذبہ بہچاناہ سکت ہے، جمل کی وجہ یہ بھی کہ مسلماتوں تک جو فلسفہ
اور مسائل بہنچ ہتے وہ بوائی اورد گیر خیالات کا مجموعہ ہے۔

تھر تے اسرای حقیدوں ہے متصاوم یا موارش ہوتی تو سلم فلاسفہ کے لئے ذہب کی مدافعت کرنا عین فطری اور
مشروری تھا کندی، فارانی، رازی اوراین مسکویہ نے اس کو شش کو صرف بنیادی مسائل تک محدود کی لیکن این بینانے
اس کا دائرہ بہت وسع کردیا۔ نبوت، مجزے، وہی، فرشتے رویا، حشر اجماد (۱۲) جیسے مسائل بھی اس فلسفے کا مصد بن
اس کا دائرہ بہت وسع کردیا۔ نبوت، مجزے، وہی، فرشتے رویا، حشر اجماد (۱۲) جیسے مسائل بھی اس فلسفے کا مصد بن
اگر جم آئی انجری وہیں بہت سے نے تناقضات بھی اٹھ کوڑے ہوئے۔ جن سائل کا اضافہ ہو اتھا، در اس ہے جو تناقضات
انجرے صالا تکہ وہ شکامین اور این سینا کی افترائ ہے، لیکن اس کو بھی یونائی فلیغے کے مسائل سمجھا عربا۔ اس غوالی نے تباید
انجرے صالا تکہ وہ شکامین اور این مینا کی افترائ ہے، لیکن اس کو بھی یونائی فلیغے کے مسائل سمجھا عربا۔ اس خوالی نے تباید
انجرے صالا تکہ وہ شکامین اور این مینا کی اتحد اس کی جیسے صفیات میں دکھے چے ہیں۔ اس مصر حسے نے افلاس خوالی کے انہائی مضوط کردیں۔ اس بس منظر جس این رشد کی تفیق کوشش دوسرے مسلم فلاسنہ میں صوفیانہ فکر اور وجود ان علم کی بنیادی مضوط کردیں۔ اس بس منظر جس این رشد کی تفیق کوشش دوسرے مسلم فلاسنہ میں صوفیانہ فکر اور وجود ان علم کی بنیادی مضوط کردیں۔ اس بس منظر جس این رشد کی تفیق کوشش دوسرے مسلم فلاسنہ میں منظر عبر این رشد کی تفیق کوشش دوسرے مسلم فلاسنہ میں منظر عبر این رشد کی تفیق کوشش دوسرے مسلم فلاسنہ میں میں این رشد کی تفیق کوشش دوسرے مسلم فلاسنہ میں میں کوشک کے بیاد کی ہونے کے میں کی ہورہ کو کو کوشن کی کوشن کی کھر کور

اس نے ایک طرف غزائی کے مقابل فلفے اور س کے طریق استدلال کازبردست وفائ کیا، دوسری طرف قرآن کریم کے منابع استدلال کا بارکی کے ساتھ تعین کیا۔ جس کے نتیج جس دونوں کے منابع جس مقصد کی بھائیت نظر آتی ہے۔ (۲۲) یہ بات اس لحافاے اہم ہے کہ قرآن منابع استدلال کے استدلال کے استجزیے سے نہ صرف فلفے اور ند ہوب یا عقل و تقرآن منابع استدلال کے استدلال کے استدال کے استدام منابع دور ہوتا ہے بلکہ خود قرآن مجید کی بعض آیات کا ظاہری تناقض مجمی ختم ہوجاتا ہے اور اس کا حکمیات منبع وائع منابع دور ہوتا ہے بلکہ خود قرآن مجید کی بعض آیات کا ظاہری تناقض مجمی ختم ہوجاتا ہے اور اس کا حکمیات منبع واضح ہوتا ہے۔ بورپ میں این دشد کا ہی حکمیاتی منبع اور وازم (این دشدیت) کے تام سے چار طرف مجمیلا اور شاۃ ٹانیہ کا کیکے براسب ٹابت ہول (۱۳)

این رشد فلنے اور ذہب کے درمیان تطبق قائم کرنے کوایک فرینہ سمجھتاہے۔ اس کی نظر جس ہے اور بھی مردری ہوگیا تھا کہ لام غزالی نے فلنے کوئی وہ اس سے ہی اکھاڑ ڈالنے کا انتظام کردیا تھد "فصل المقال" کے اُعلا علی وہ اول افعاتا ہے کہ شریعت نے فلنے کو متحب کہ ہے یا واجب کہا ہے یا تاجائز کہا ہے؟ این دشد کاجواب ہے کہ شریعت کے اللی نظر نے واجب کیا ہے اور کم ترین ہے کہ دہ متحب ہے۔ یہات اس لئے کمی جاسمتی ہے کہ فلنے کا مقصد موجودات می تھر کرتا ہے تاکہ اس کے ذریعے سے فالق موجودات کا علم حاصل ہو سکے۔ قرآن کر یم بھی ای طرف نے جانا چاہتا ہے۔ این وعودات کا ممال اس کے موا اور کیا ہے کہ انسان کی معلوم کے ذریعے کے جانا چاہتا ہے۔ بربار ترین میں اعتبار کے سمن محض کے خاریع کے انسان کی معلوم کے ذریعے کے مامعلوم کے دریعے کے انسان کی معلوم کے ذریعے کے مامعلوم کے دریعے کے انسان کی معلوم کے دریعے کے انسان کی معلوم کے دریعے کی مامعلوم کے دریعے کے انسان کی دریا نے تاب کربان میں اعتبار کے سمن محض طریع انظریا تیاں کرنے کے تیں انسان کی معلوم کے دریعے فلر یا نظریا تیاں کرنے کی تیں گر یا تھر یا تیں کرنے کے تیں بلکہ بھیرت کے ساتھ خود کرنے کے تیں۔ (۲۵)

معلم سے نامعلوم کے پہنچنا استبلا ہے جس کا مظہر برہاں ہے اور یہ نظر کا بہترین مظہر ہے۔ جب یہ برہانی طریقہ اللہ کا معلوم کے بہنچنا استبلا ہے جس کا مظہر برہاں ہے اور یہ نظر کے دومرے طریقوں: مشلا جدلی، موفسطانی طریقہ اللہ کی معروفت کا در میں فرق کیا جائے۔ میں فرق کیا جائے۔ یہ نظر کا منطق طریقہ ہو دی اینان تک بہنچا تا ہے۔ اس سے واضح ہے کہ کلام اللہ

انسان کوغور و تد بر کے استباطی یا حکمیاتی (ساعظک) طریقے کی طرف متوجہ کرتاہے تاکہ وہ کا نتات اور موجودات میں بصیرت کے ساتھ غور و فکر کرے اور است اللہ کی ذات و صفات کاادراک اور عرفان حاصل ہو۔ یہاں ابن رشد فقہ کی طرف اشارہ کرتاہے جس سے انظی منزل فلسفہ کی ہے۔ وہ کہتاہے کہ فقہ کے اصول اسی استباطی یا حکمیاتی طریقہ فکر کے آئینہ دار جب جبکہ فقہ کے متا فذ قرآن کریم حدیث، اجماع اور قیاس ہیں۔ (۲۲)

ابن رشد کے زدیک علم دو طرح کا ہے۔ ایک دوجوادراک سے حاصل ہوتا ہوادردومراوہ و تتلیم و رضا سے ماصل ہوتا ہے۔ تتلیم و رضا سے حاصل ہونے وال علم تین قتم کا ہو سکتا ہے۔ بربانی، جدلی یا خطیباند، علم رضا کے بیہ تین قریبے کا مالٹد میں موجود ہیں اور بیاس سے ہیں کہ اضافوں میں تین طرح کے لوگ ہیں۔ فلاسفہ علاء دین اور عوام بربانی طریقہ فکر فلسفہ کا ہے۔ جدلی (ایمانیت پرجنی منطقی استدلال) علاء دین کا ہواد خطیباند (فصاحت و بلاغت پرجنی) طریقہ فکر عوام کا ہے۔ جدلی (ایمانیت پرجنی منطقی استدلال) علاء دین کا ہواد خطیباند (فصاحت و بلاغت پرجنی) طریقہ فکر عوام کا ہے۔ (۲۷)

یبال تک تو ذہب اور فلنے کے بنیادی اصولوں ور مقاصد میں کوئی انتیاز میں۔ یعنی توحید، رسالت اور آخرت کے اساس دین عقائد میں فلنی کو بھی عدو دین اور عوام اساس کا جم زبان اور جم عقیدہ بوناچاہیے، لیکن فلنے اور غرب کے در میان اصل خط افیاز اس حقیقت ہے انجر تاہے کہ دسالت کا منج وجی النی ہے جبکہ فلنے کی اساس استباطی تفکر ہے، چنانچہ اس لئے اہل فلند کی ہے دمدداری ہے کہ وہ محقول اور منقوں میں تعلیق ثابت کریں۔ آگر کوئی دین کے ذکورہ بالا بنیادی اصولوں یا عقائد میں ہے کی ایک کا بھی محکرہے تو وہ بھی ہے دین اور طحربے لیکن آگر ایس سے کسی کوئی دین کے نہیں ہے دین اور طحربے لیکن آگر ایس سے کسی کوئی فید نہیں ہے تواہد اساس عقائد میں طریقہ قر کی کوئی قید نہیں ۔۔۔ بعنی استباطی یاجد کی یا خطیبات طریقہ فکر (۱۳۰) اساس عقائد میں طریقہ قر کی کوئی قید نہیں ۔۔۔ خصوصاً حبکہ تینوں طریقے قر آئن یا خطیبات طریقہ فکر (۱۳۰) اساس عقائد میں طریقہ قر کی کوئی قید نہیں ۔۔۔ خصوصاً حبکہ تینوں طریقے قر آئن

الم غرالی نے تہا الفاسفہ بیل بیس مسکل بیل فارسفہ کی توارسات کوہ منے کیا۔ منطق اور فلنے کی فاطیوں اور اور فلر گزراہ ان کی تحفیر کے۔ امام صاحب نے ان مسکل کے تعارصات کوہ منے کیا۔ منطق اور فلنے کی فاطیوں اور معالقوں کا تجزیہ کیا۔ منطق اور فلنے کی فاطیوں اور معالقوں کا تجزیہ کیا۔ مسکل البیات بیل عقل اور شنباط کی درباندگ اور بخر کو فاہر کیاور اپن فیر معمول و سعت عمی، باریک نگای اور قوت استدال سے اس زور و توت سے منطق و فلنے کی تراب کی کے فلنے کے اوبارہ زیرہ مونے کے اوبارہ زیرہ سونے کے اوبارہ زیرہ سونے کو املات بھی ختم ہوگئے۔ (۱۳) مشکل یہ ہوئی کہ اس پورے عمل بیس تروید صرف منطق و فلنے بی کی شبیل موتی اور معاسم مرف فلمیات بیک بی محدود نہیں رہا بلکہ مقلیت، حکمیت اور علیت کی بھی علی الاطلاق تروید ہوگئی۔ آمر مورسے و یکھا جائے تو اس بیل اس جائی اس بیل اس محلول ہو کی تعمیر ہو سکت ہے۔ عست و معلول اس محائی اشرے۔ عست و معلول کا تشاخی نظام فکر کے بغیر ممکن نہیں۔

اسبب کے انکار ہے اہم غرالی کا اصل مقصد یہ تھاکہ خرق عادت کینی مغرات سے انکار کی عمر انکا سنج تھی این رشد کہنا ہے کہ ففاسفہ کو مغرات کے سوال سے کوئی بحث نہیں ہوئی چاہیے اور جو ان بیل شک رکھے وہ سر اکا مستحق ہے۔ اس لئے کہ مغرہ توسلسلہ علل کے توقف سے عبارت ہے جو فلفہ سے برتر اور افضل ہے۔ اشیااور ان کے کواع کے استقمال سے بی ہم ان کے جوہر یا حقیقت تک پینچے ہیں۔ ان کی صفات اور تحریف معین کرتے ہیں۔ تعق اس کے سو اور کیا ہے کہ اشیاء اپنے اساب کے ساتھ خیال میں آئیں۔ قوائے وراک میں ہی قوت سب سے ممتاز ہے۔ در حقیقت جوسلہ اور ان کی تاثیرات یا علت و معلول کا انکاد کر تا ہے، وہ عقل بی کا انکاد کر تا ہے۔ منطق سے مراد اسباب اور ان کی تاثیر اس کے اسباب کے مکمل علم کے بغیر نہیں ہو سکانہ اس لئے اسباب وطل کا انکار ور حقیقت علم کا انکار ہے۔ (۳۳)

ابن دشد نے تمام سکل کے نکتہ وارجو بات دیے ہیں جن کی اہمیت آج صوب تاریخی اختبادے ہے کئی علیت کی بحث ال بیل بلا شہد اہم تریں ہے کو نکد اس کا تعلق نمان کی عقی زندگی سے ہے۔ باقضوص انسانی تہذیب کے فین سب سے زیادہ ہمر گیر پبلودل سے بینی ندہب، فلفہ اور سائنس سے جن کی صدافت کا آفاتی معیار عقلی اصوب یا عیت پر بی سے دیاجہ عقلی ر بی نان ابن دشدیت یا اور وازم کے نام سے بورب میں علمی بیداری کا اصلی وراجہ بنالہ بار حویں صدی سے سو کھویں صدی تک ائن دشد کی کتب چری کی شدید پابندیوں کے بوجود شائع ہوتی رہیں۔ اس کے بعد الن پابندیوں سے آزاد ہو گئی اور انیسویں صدی تک افیوں پڑھا جا تارب (۱۳۳) گر ایس سے گے باوجود علماء بورب نے این رشد کو جو یکھ فضیلت مشد کو تو یکھ فضیلت سے آزاد ہو گئی اور انیسویں صدی تک افران کی نظاب دیا، جنگ ورضیقت ایسانہیں ہے۔ انائن رشد کو جو یکھ فضیلت حاصل ہے وہ اس وجہ سے قبل کہ اس نے قادر کا فوال کی تعصیلی شرح کامی۔ وہ مرف ناقل شادح اور مقلم فیس علی ایک افران کی نظام کا میں جیسا کہ دیگر مسلم فلاسف کا بلک وہ جدت پند اور مقلم میں بھیا انہ کی فلفہ کی صورت میں جیسا کہ دیگر مسلم فلاسفہ کا بیک افران کی شیست کا مال ہے۔ بی وجد ہے کہ امرائ فلفہ انقل میں میں میں میں میں کا بی افران کی میں ہوسوم ہونے لگا۔

این رشد کے اس اسلای قلفے کے اہم ترین اجزاء ند بہب ادر قلیفے کے طریق فکری تطبیق اور سبیت یاعلیت کی تشریع ہی میلی بارید حقیقت روش ہوئی کہ قرآن کریم اور شریعت کا منج اصلاً حکمیاتی (سائیلافک)

ہے۔ کیکن بکی وہ مرحلہ بھی ہے جہاں سے اسلامی تاریخ میں امام غزائی، این عربی، شہاب الدین منفقل نیز بانیان سلسل طریقت کے زیراز اسازی دنیا میں صوفیانہ فکر اور صوفی فلسفے کو فردغ حاصل ہوا اور حکمیاتی طریق فکر، سائنس اور فلسف کے سوتے مشرق میں وکٹک ہوتے ہلے محتے مگران کا آب زابال اب مغربی دنیا ہیں اویروازم کے سنے چشموں کی صورت میں چھوٹ نکا، تھااور یورپ کے اوہام زوہ دماغ مختلیت کا بہتمہ لینے کے سنے آبادہ مورب

ملك ياتوم سے تعلق ركھا ہو۔

قرآن کریم یں وجود اللی پر خور و فکر کے لئے دو طرح کی دلیس ہیں۔ این دشد نے ایک کانام دلیل عنایہ رکھاہے دوسری کادلیل اختراع، اول الذکرے مراد ہے کہ اس دنیا کہرشنے انسان کے فائدے اور ضرورت کے مطابق ہے۔ اللی الذکر ہے مراد ہے کہ یہ مطابقت الفاقا نہیں ہوگی بلکہ ایک ذکارادہ ہتی ہے ان تمام موجودات کو ایک خاص مقصد ہے بیدائیا ہے۔ اس سے جوانشہ کے وجود کاکال علم حاصل کرناچا ہتا ہے دہ ایک طرف اشیاء کے فوائد میں خور و فکر کرے اور دوسری طرف اس کا تنات کی اشیاء کے حقائق (جواہر) کو خور و فکر اور تدیر سے سمجھے اس کے بقیر اختراع و خلق کا حقیقی علم حاصل نہیں ہو سکتا۔ بہی دوسم کے دلائل ۔۔ فوائد کا تنات اور حقائق کا تنات ۔ در حقیقت شرگی دلائل یا حقیق علم حاصل نہیں ہو سکتا۔ بہی دوسم کے دلائل ۔۔۔ فوائد کا تنات اور حقائق کا تنات ۔۔ در حقیقت شرگی دلائل یا در قل دل کا کا تا میں جن کے ذریعے ہے انسان اللہ کے وجود اور خلاق کاکال علم اور کال یقین حاصل کر سکتا ہے۔ یہ دونوں طرح کی دلیس کہیں الگ الگ آئی ہیں اور کئی آیے جی ساتھ شاتھ شکور ہیں۔ (۳۸)

دونوں طرح کے یہ دلائل قرآن کر میم میں عامة الناس اور علماء خواص سب کے لئے مساوی طور پراور بالے اختیاز ہیں۔ میکن فرق یہ ہے کہ عوام ان کا اوراک مسی طور پر کرتے ہیں اور علماء خواص حسی کے ساتھے۔ بربان کے ذریعے بھی اس کا علم طام میل کرتے ہیں۔(۳۹)

توحید اسلام کابنیادی عقیدہ ہے جس کو قرآن نے نہایت صراحت و قوت کے سرتھ اس طرح بارباریوں کیا ہے کہ اس حقیقت میں کس شہد کاشائد بھی بال ندرہے۔ اس عقیدے کی اہمیت قرائی اصولوں میں اس سے بھی ملاہر ہے کہ اس حقیقت میں کس شہد کاشائد بھی بی نظرر کھنے کے لئے دین کا کھر ادالہ فاانتہ (نمیں ہے کوئی معبود سوائے اند کے) مقرد کیا جس میں میں سے کہا مشرکانہ مقائد کی مطلق نفی کے پھر معود حقیقی اللہ کا انتقا کے سرتھ اثبت کیا ہے۔ ایجن سلمی بود انجائی دونوں کیا دون

ابن رشد نے اللہ (تا آل و تارک اس) کی سات صفات کو فائق اور مخلوق کے رشتے ہے اسائ قرار دیا ہے جو ہے۔

ہیں ملم، حیاقہ قوت، اداوہ سمجہ بھر اور کلام۔ بران نی صفات ہیں جواللہ کی صفات کی صورت میں مطلق حقیقت رکھتی ہیں۔ صفت باری کے سلطے میں تین طرح کے موقف لوگوں نے فقیار گے۔ اوال صفات الی کا افکار، ٹابیا صفات کے کمل مطلق کا اثبات، بلائا صفات الی کو ازبانی فہم و اور اگ ہے بالامر اور ماوراہ قرد وینا۔ اول اور آخر کے موقف معتر لد اور اشامرہ کے ہیں اور محض بے بنیاد ہیں۔ ابن رشد نے مناصبے اور تہذینہ میں ہی تفصیل سے کلام کیا ہے جس کا مصل بیہ کہ اللہ کی صفات کا زبانیا کی اللہ کی انسان کو اور اثبات بلکہ قرآن کر بم کے لفتی معتی کو طوظ رکھنا چاہیئے۔ (۴۰) موام کے کے بی در سے کہ اللہ کی مناسخ ظاہر نہ کریں کیونکہ وہ فیر صفی کو میں مانے ظاہر نہ کریں کیونکہ وہ غیر حمی تعیرات کو بچھنے کے نہ الل جی اور نہ مسئول اور آدمی او موری تغیم سے گرائی ہیں پڑ جائیں گے۔ (۱۳) غیر حمی تغیرات کو بچھنے کے نہ الل جی اور نہ مسئول اور آدمی او موری تغیم سے گرائی ہی پڑ جائیں گے۔ (۱۳)

انسان کے تعلق اندان کے تعلق اندال کوپائی قسموں میں باناجا سکتاب تخلیق، ارسال انبیاء، تقد ریانساف اور حشر۔
عالم علو قات کوجب بم دیکھتے ہیں تودہا کی ممل اور منظم نظام کی صورت میں نظر آتا ہے، جس میں کہیں کوئی دخہ نہیں اور
جس کے توانین مسلم اور بہترین ضابطے میں کار فراہیں۔ یہ سب صافع اور خالق کی لا محدود عکمت پر دارات کرتے ہیں۔
ال نظام تخلیق میں علیت یا سیت ایک بینی مفرد ضد ہے کیونکہ مخلو قات میں کوئی شئے بغیر سب علت کے وجود میں نہیں
آئی اور عنتوں کا یہ سلم سنر کار علت اول پر جاکر صحی ہوتا ہے جواللہ کو ذات ہے۔ خال یا تخلیق کا یہ مسلمن عمل دبانی ہے شکہ اندانی۔ اس لئے کہ خالق صرف یہ نہیں کہ کمی شئے کو پیدا کردیا بلکہ اند جب کسی شئے کو پیدا کرتا ہے تو بم یہ بھی مشاہدہ کرتے ہیں کہ توانین فطرت کے تحت وہ شئے تھر بی طور پر ترقی کرتی ہے اور تربیت یار نقا کے مراحل ہے گزرتی عمل مشاہدہ کرتے ہیں کہ توانین فطرت کے تحت وہ شئے تھر بی طور پر ترقی کرتی ہے اور تربیت یار نقا کے مراحل ہے گزرتی عمل ہے کوئی اپنے لوٹی کہل کی سیاب کا مشکر ہودہ صنعت یا صافع ہو گا ہے لوٹی کہل کی جود کی اسباب کا دو مرے لفظوں میں جو اس عالم میں اسباب اور تاثیرات کے وجود کا مشکر ہودہ وہ دو حقیقت کا تھی میں میں اسباب اور تاثیرات کے وجود کا مشکر ہودہ وہ دو حقیقت خالق حکیم کے وجود ہے انکار کرتا ہے۔ (بسب)

کلام اللہ میں رمالت کا نظریہ دواسولوں پر منی ہے۔ پہلا اسول یہ ہے کہ جوالقد کے رسول ہیں وہ و کی اللی کے مطابق شریعت کے قوانین معین کرتے ہیں ندکہ انسانی علم کے ذریعہ ہے۔ رسول کا کام یہ ہے کہ دوایسے قوانین معین یا و صنع کرے کہ اگر ہیں پر عمل کیاجائے تواجدی معادت حاصل ہو۔ دوسرا اصول یہ ہے کہ جوایسے تو نین وی اللی سے معین

کرنے کا اہل ہو وہ اللہ کارسول ہے۔ یہ بالکل ایس بات ہے کہ طبیب کاکام اصول طب کے مطابق بدن کا عدان کرتا ہے اور جو
ایسے عدان کا اہل ہو، وہ طبیب ہے۔ علاء دین کتے ہیں کہ رسالت کی تقانیت کا دار دراص انبیاء اور رسولوں کے سیخروں
پر بین خرق عادت پرہے۔ لیکن دراصل مجروں پر رسالت کے دار و مدار کا اصول انبیاء سابقین کی نبوت و
رسالت کی عدیک تی محر قرآن مجید جواللہ کا سخری اور ہر طرح ہے مکمل قانوں تھت و سعادت ہے، است محری
رسالت کی عدیک تی محر قرآن مجید جواللہ کا سخری اور ہر طرح ہے مکمل قانوں تھت و سعادت ہے، است محری
کے لئے اس اصول کو تشلیم نہیں کرتا (۳۳) جب کفار نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسم سے فریائش کی کہ رساست کی
تقدیق و تشدیم کے لئے زمین سے پائی کا چشہ نکال کرد کھ ہے یا کوئی ہرا بھرا نہروں وال والم باغ باسونے کا محل وغیرہ تو آپ
صلی اللہ علیہ وسم نے وی کے مطابق جواب دیا کہ سجان اللہ میں بجو اس کے کہ ایک انسان ہوں اور اللہ کارسوں ہوں اور کیا
ہوں۔ (سورہ کا آیات ۹۳۔ ۹۰)

ور حقیقت اسمام کا معجزہ قرآن کریم ہے جوانسان کی ابدی سعادت اور صلاح و فلاح کے دوای اصولول اور قوانین پر مشتمل ہے۔ چنانچہ دنیا بی قوانین فقدت (سنة اللہ) کے فلاف کچھ نبیل ہے اور سب کچھ توانین طبیل کے مطابق ہے جو سلمہ اسب اوران کی تاخیرات کا آئی نظام ہے اور کامل طور پر باہم مربوط ہے۔ (سمس)

انان میں فیر و شردونوں کی صلاحیت ہے لیکن فیر کا پہلوغالب ہاور انسانوں کا کثریت فیر اور بھلائی کی تما تندہ ہے، اس لئے کہ اللہ نظر آتا ہے دہ بھی در حقیقت فیر کی صلاحیت کو چیکا نے اور جو پچھ شراور برائی کا پہلو نظر آتا ہے دہ بھی در حقیقت فیر کی صلاحیت کو چیکا نے اور نمایاں کرنے کے لئے ہے۔ انسان کے اندر فیر کی سٹال آگ کی ہے کہ جس میں بہت ہے قائمت ہیں لکی اگر انسان سے سلے میں فیر مختاط ہیں فیر مختاط ہوں انسان کے اندر فیر کی سٹال آگ کی کو سٹس نہیں کرتا تو دہ نہایت ضرور سال بھی سے۔ اللہ کے ہاں فیر و شر کے معالم میں پور اانصاف ہے اس لئے کہ وہ کا لل طور پر منصف و عادل ہے جیسا کہ آن بچید میں ہور انصاف ہے اس لئے کہ وہ کا لل طور پر منصف و عادل ہے جیسا کہ آن بچید میں ہورانسانی فیر و شر کے معالم میں انسانی کی ساون ہے۔ ایس معاون ہے۔ (۲۳)

تمام مناب حشر کے قائل ہیں۔ اشکاف جو کھے ہوں اس عمل ب کہ حشر اجمام و اجمد کا مو گایاروں کا،

جسمانی ہوگایارو مانی؟ حشر روحانی سے مراد ہے روٹ کی بقا اور اعمال کے کاظ سے اس کی جزا ورمزا۔ لیکن عاملة الناس روح کی الدیت کو سمجھنے سے قاصر بیں اس لئے حسی طور میران کے لئے حشر اجساد کا تصوری موزوں ہے۔(ے س)

ال الن عرفي: (۱۳۸ - ۱۵۵۰ - ۱۲۳۰ - ۱۲۵۵)

یخ کی الدین العربی، جو مشرقی اسلای انیاس عربی یا شخاک ہے ام سے معروف ہے۔ تاریخ اسلامی کی ایک بجیب و غریب شخصیت ہے جس کے بارے جس سے کہا مشکل ہے کہ اس کی بخافت زیادہ ہو تی ہے ہیں ہے۔ یہی صورت الن کے فکر و فلفے اور کتب و رسائل کی ہے کہ یہ کہنا و شوار ہے کہ ال جن ابہام زیادہ ہے یاوضوح۔ وہ فسفے سے عبدت جی یا تصوف ہے ، ان کو شخا کہرے لے کر کافر و زند این تک کے القاب ہے۔ () گر بای ایمید این عربی کے اثر ات تاریخ اسلامی می غراف کے بعد و سخ ترین کی جائے ہیں۔ الم غراف نے فلفے کی تردید کر کے ضوف کی بنیادی مستخدم کی ہیں۔ این عربی نے اس کے بیان کے معروف کی دسیع عمادت کھڑی کردی حس کو این تیمید کی شدید تقید مجی اپنی جگدے نہ بلہ کی۔ یا کی صورت میں ایک مقابل فلف مالے آھی۔ اس کے تصوف کی بنیادی و اور شائع ہو تا معروف کی بنیادی و گراہی مقابل فلف مالے آھی۔ اس کے تصوف کی بنیادی تو تو موٹ کی بنیادی تو تو کی بنیادی تو تو کی بنیادی تو تو کہ بنیادی و کی بنیادی تو تو کی تو تو کی کی تو ک

ان کافائدان بی نی اور تقال کے سے معروف تھا۔ تصوف عی ان کے باپ اور بی ایک حد تک شہرت بھی مرکھتے۔ ابن عربی کی تعلیم بیٹر ابتدا بی سے شہر اشیابہ عیں اپنے بروں کے ذریعے ہوئی۔ اعلیٰ تعلیم عیں ابو بکر بین خلف ابن زر قون، ابل عجمہ عبدالحق الاهبیلی جیسے نامور اساتذہ ہے شکر کاموقع ملل، اور تصوف عیں یوسف بین خلف الحمی ہے استفادہ کیاج شخ ابوری نے تی سال گزارے۔ ای استفادہ کیاج شخ ابوری اور شکل الدوی کے شکر دخاص تھے۔ اشیابہ شن این عربی نے تی سال گزارے۔ ای دوران عی املائی الدلس کے طول وعرض عی سفر کے اور علاء اور صلحاء ہے ملاقاتی تھے۔ (۱۳) ۱۹۳۱ء عیل مراکش پنچ ترطیہ بھی گئے اور ایمن رشد ہے بھی درقات ہوں جو اندس کا دربار تھا۔ کی قاضی تھے۔ (۱۳) ۱۹۳۱ء عیل مراکش پنچ بہالی یعقوب ایمن یوسف بی عبدان کو ایک مسلک عی تشددہ رفاو رکھتے تھے۔ (۱۵) چنانچہ دہاں کے علی اور حکر ان ابن عربی جی تشددہ رفاو رکھتے تھے۔ (۱۵) چنانچہ دہاں کے علی اور حکر ان ابن عربی جی قائد کے نظرے دیکھتے تھے جوا کے مالی اور اشعری نظام کے بائد نہیں تھے۔ دوسرے دسچے اثرات رکھتے تھے۔ (۱۲) چنانچہ این عربی نظرے دیکھتے تھے جوا کے مالی اور اشعری نظام کے بائد نہیں تھے۔ دوسرے دسچے اثرات رکھتے تھے۔ (۱۲) چنانچہ این عربی نے مشرقی اسان می ممالک کادر آگیا۔ جہاں ساک اور علی کی اظلے ماحول نسبتا بہتر اور پر سکون تھے۔ آئر چور کیا۔ (۲) چنانچہ این غیری تھے۔ دوسرے دسچے اثرات رکھتے تھے۔ (۱۲) چنانچہ این المی می طول طویل اسفاد کے جن کے دوران اپنے عہد کے علاء و صوفیہ سے خور کی این سے بھاگنے پر مجبود کیا۔ (۲) گئی و زیادت سے غرف کی ادروان اپنے عہد کے علیہ و صوفیہ سے خور کی این المی کے خونہ کی کے دوران اپنے عہد کے علیہ و صوفیہ سے خور کی اور کی خوانہ کی کو دران اپنے عہد کے علیہ و صوفیہ سے خور کی بھی طول طویل اسفاد کے جن کے دوران اپنے عہد کے علیہ و صوفیہ سے کا کو دران اپنے عہد کے علیہ و صوفیہ سے کی دوران اپنے عہد کے علیہ و صوفیہ سے بھی کی دوران اپنے عہد کے علیہ و صوفیہ سے کی دوران اپنے عہد کے علیہ و صوفیہ سے کی دوران اپنے عہد کے علیہ و صوفیہ سے کی دوران اپنے عہد کے علیہ و صوفیہ سے کی دوران اپنے عہد کے علیہ و صوفیہ سے کی دوران اپنے عہد کے علیہ و صوفیہ سے کو ان کی دوران اپنے عہد کے علیہ و سے کی دوران اپنے عہد کے علیہ و سے کی دوران اپنے علیہ کی دوران اپنے عہد کے علیہ و سونے کے دوران کے کی دوران کی دور

نقوش، قرآن فبره علد چارم ....... 55

ملاقاتیں کیں۔ ہروشنم اور مکہ مکرمہ میں حدیث کی مزید مخصیل کی اور مختلف بشہروں، بغداد حلب وغیرہ میں وقتی تیام کے بعد آخر دمشق میں آگر مقیم ہو گئے۔ ابن عربی نے بقید زندگی سبیں گزاری۔ ۱۲۴۰ء میں ان کی دفات ہو گئی اور کوہ قاسیون کے آیک ٹجی قبرستان میں مدنون ہوئے۔(۸)

ابن عربی زیردست مصنفین عی سے تھے۔ ان کی ایک سوچ لیس چھوٹی بڑی تقنیفت آج موجود ہیں جن میں أمر بعض مختصر ہیں تو بعض دیگر فتوحات کمید کی طرح تفخیم مجمی ہیں۔ ان کی تقییفات کی سیح تعداد کا اندازہ بی الگا، جا سکتا ہے۔ گر شعر انی کے مطابق ان کی تقداد چار سو ہے۔ مولانا جامی نے اس تعداد ہیں حرید سو کا اضافہ کیا ہے، یہ بظاہر مبالغہ آمیز بیانات ہیں۔ محمد رجب حلمی نے رسائل و کتب کی مجموعی تعداد سمج بنائی ہے۔ خود شیخ ابن عربی نے ایک یادہ شت ہیں۔ فات سے چو سال تیل انی تقداد مع عنوانات کے ۲۵۱ کھی ہے۔ (۹)

اگرچہ ابن عربی کی تمامتر شہرت صوفیت اور صوفیات یو بنی ہے لیکن انہوں نے تقریباً ہراسلای موضوع پر تکھا ہے۔ تفیرہ حدیث، سرت، فلف، اوب، شعر حتی کہ علوم طبیعیہ پر بھی۔ گر ساتھ بی ہر حتم کی تخریوں اور موضوعات بیں ان کا تقویز نگاہ صوفیانہ بی رہتا ہے۔ جس کی وجہ سے ان کی تحریرات میں اکثر عموض و ابہام آ جاتا ہے اور اس نے نہم کی مشکلت پیدا ہوجاتی ہیں۔ (۱۰) ان کی ابتدائی تقینیات میں جو اکثر مجر و موصوعات اور مختمر رسائل کی صورت ہیں ہیں، ان کے کسی مخصوص فلنے کا اس کی ابتدائی تھنیفات ہو بیشتر اندلس چھوڑ نے رسائل کی صورت ہیں ہیں، ان کے کسی مخصوص فلنے کی انہوں نے دار ہیں۔ ان میں اہم ترین فقوات کہ اور خواص طور پر کہ مکرمہ اور دمشق میں تکھی گئیں، واضح طور پر ایک مخصوص فلنے کی آئید وار ہیں۔ ان میں اہم ترین فقوات کہ اور دوس میں مقلم اور دول شکل میں نہیں ملتا۔ بلکہ منتشر اور پراگندہ صورت ہیں ہے۔ اس کا احساس خود شخ کو بھی ہے بلکہ وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے دائشتہ سے صورت بیند کی ہے اور بہ پراگندہ میائی سوچ سمجھ کر اپنی تصانیف میں برتی ہے تاکہ ایک 'قربین اور طباع قار کی خوداس نظام طورت میں سے۔ اس کا اور کوئی صدافت نہیں ''دبین اور طباع قار کی خوداس نظام فلفہ کے منتشر اصولوں کو شاخت کرے اور دوم ہے اصولوں سے ان کا فرق و انتیاز محسوس کرے اس لئے کہ وحدة الوجود می آخری سیائی ہے۔ (۱۱) اور اس کے آگے اور کوئی صدافت نہیں ''۔

وحدة الوجود کاب قلسفہ خالص صونی فلسفہ ہے گر اس کے بادجود اس قلفے سے ابرا یا مطلاحت خالص حوفیائد نہیں ہیں۔ ابن عربی کے ساسنے نہ صرف صوفیہ اور متکلمین کے تمام علوم بھے بلکہ تمام اسلامی علوم اور اس کے ساتھ ساتھ فلاسفہ اسلام کے علوم مجی تھے۔ ان سب پر مشتراد ان کاعلمی استحضار تھا۔ غرض انہوں نے اپنے وحدۃ الوجودی قلیفے کی تعمیر یہ تعمیر میں وسیع طور پر ان تمام علوم اور ان کی مصطلحات نے فائدہ تھا کین ان مستعار اصطلاحات کے معانی کا تعمین اس طرح کیا کہ دوا پنے قدیم معن سے عبدہ خود ان کے صوفیائہ قلر کی آئینہ دار بن گئیں۔ ان اصطلاحی الفاظ کو شخ ابن عربی نے افلاطون، ارسطو، رواتیوں نیز نوافلاطونیوں سے بے تکلفائہ اس طرح افلاکی جس طرح انہوں کے مونید قلر کی آئینہ دار بن گئی جس طرح انہوں کے صوفیانہ قلر میں انہوں نے صوفیہ شکری انہوں سے نوافلاطونیوں سے بے تکلفائہ اس طرح افلاکی انہوں کے صوفیہ معانی کا وقائص صوفیانہ قلر میں انہوں نے صوفیہ متک بین اور قرآن مجید سے اپنے مقصد کے لئے اصطلاحات ،خذ کیں اور ان کو خالص صوفیانہ قلر میں رکھی دیا (۱۲)

یہ صحیح ہے کہ ابن عربی نے قرآن و حدیث کی باطنی تعبیرات کیں اور ان کوائے وحدۃ الوجودی فلنے یاصوفیانہ قرے ساتھ تطبیق دی۔ لیکن اس فکر یاکوشش میں ہے جذبہ کہیں تظر نہیں آتا کہ دہ اسمای عقائد میں کوئی تبدیلی لانا چاہے تھے۔ یاس کی اعمال کوبدان چاہے تھے۔ اس سب کے برخلاف ان کی وسی امنی عمی کابر اور صوفی نہ طرر تھر، توحید اسلاک کے نظرے کواور زیادہ مستم اور وسی ترمین بین ویکھا اور و کھا، چاہے تھے۔ انسیں اس کا کات کے درے اور ہر پہلو میں توحید کی شیاد توں کافوراک ہوا۔ مطاہر فطرت یاس کا عات کو یک قائم بالذات میر مستفل وجود تشہم مرفی بین مجمی ان کے توحید کی ذہبی کوافوال تھ اور وجودا تی کے مقابل مخلو فات کا دجود مجمی ان کے فی او حداثیت صوفی این کو کوارائ ہوا۔ اس کے توحید انہوں نے تو دید وجود کوانی مار سے تھیں ایس کے توحید انہوں نے توحید وجود کوانی مار سے تھیں ایس کے توحید انہوں نے توحید وجود کوانی مار سے تھیں اور میں اور کو دورائی مار سے تھیں اور کوانی مار سے تھیں اور کو دورائی مار سے توحید انہوں نے توحید وجود کوانی مار سے تھیں اور کو دورائی مار سے توحید انہوں نے توحید کان کو کوان کے توحید انہوں نے توحید کو توجود کوانی مار سے توحید کو توجود کوانی مار سے توحید کو توجود کوانی مار سے توحید کو توجود کوان کے توحید کو توجود کو توجو

این عربی کی خالفت سماوی اور ۵اوی صدی بیسوی بھی شدید ہوگی۔ تی نظین بھی اہم ترین علامہ ایم تیے ہو ورحقیقت تصوف بی کے خت خالف تھے۔ انہوں نے این عربی کو نظریہ صول کے قائلین کی صف میں جگدی اور شیعوں اور عیسائیوں سے بدتر قرادویا۔ گراس کے باوجود ان کی نگاہ شر دوائن سبعین، حالی تا تمسانی اور این فرید سے بہر حال بہتر تھے کیو کہ ان کا وحدة الرجود کا نظریہ آگر عین اسلائی تہیں تھا تواسل کی توجید سے قریب تر ضرور تھا۔ (۱۵) کیکن این کرنی کے بدترین دشمنوں نے این عربی کے اصول و این کرنی کے بدترین دشمنوں شی سب میں دو محل کرنی کو بھی تھے۔ ان فلنے کی شدید خالفت، تروید اور خرمت بیں دو محل کرنی کھیں تھی کہ ان عربی این عربی کے دان میں اس کے مقائد میں فساد بیدا کرنا کو زہد اور رہبال کے بھی بھی علیہ جی واین عربی کی اور من فق قرار دیا جن کا اصل مقصد المی اسلام کے مقائد میں فساد بیدا کرنا بھی سمندر سے بچہوری کا مل سمندر سے بچہوری کا مواد کے خلاف ایک نفظ نہیں سننا جیا جی اور ان کی فکر و فلنے کو بھی سمندر سے بچہوری کا کن خراد دیا کہ ان مواد کی مقاند کی بھی تو میں کئی اور میں اقتیال میں گربی کو مقاند کی بھی میں میں کا مواد کی مقاند کی مورد کے جو کے تعالی نہیں میں کہ ان کی تھی تیں کے گئی تا بھی تھی کی کہ کو میا کی تھی تھی کی کے خواد کی کو مورد کے مواد کی کی کو مورد کی کی تا کہ کی کہ ان کی تھی تھی کا مطالد جائز قراد دیا ہو اس کی خواد کی کا مطالد جائز قراد دیا کی تعلید کا مطالد جائز قراد یا کہ کی تا کیدی۔ ان کا مطالد تک حرام سمجھا اور ان کو دورد نے کی تا کیدی۔ لیک کے ان کیدی۔ لیک کے ان کیدی۔

بیات بڑی حد تک سی کے کہ شیخ اکبر (جو بلاٹر کت فیرے، بن عربی کا خطاب ہے) کے ضاف جتنی باتی کی گئی ایس ان بھی مطلق وحدت کومان لینے کی صورت بی خالق اور مخلوق کا فرق مشیم کی گئی ایس ان بھی میں ہے کہ دجود کی مطلق وحدت کومان لینے کی صورت بی خالق اور مخلوق کا فرق مشیم مشیمات کے اور اللہ کی فعلیت کا کوئی امکان باقی نہیں دہ جاتا ہینی جب تمام وجود ایک ہے تو پھر اللہ کس کو وجود بخشے گا اور کس

کو تخلیق کے صلعت سے نوازے گا۔ انگین سامہ اہل تیمید نے مجھی ساری مخاطفت کے بوجود یہ تشلیم کیا ہے کہ ابن عربی کے انظام قلر میں مجھی اور بخل کے در میان انٹی فرق ہے یہنی دہ یک و یکٹ جو خود کو ظاہر کر رہ ہے وروہ مظاہر جن میں ایک طابور ہور با ہے باہم ممتاز میں۔ اس انتیاز کے نتیجے میں ایک صد تک شرایت کے قوانین اور دینی و اخلاقی اصولوں کی بقا کی محتجائش انگاتی ہے اور اس لحاظ سے یہ عربی کا ظام قار اسلامی سے بہت دور تہیں ہے۔(۱۸)

گویا اللہ کی حضوری ہیں اس کے سوا نظر ہیں کھے نہ رہے جنہ وہی ہو۔ اس کے سوا ہر شے بے حقیقت ہو اور ہر شے ہے مقیقت ہو اور ہر شے ہیں مہزاز و منظر دہے۔
عقیدہ توحید کی بنیاد نہ ہی ہونے کے علمہ عقی اور فلسفیانہ بھی ہے۔ یہ توحید الاہیت ہے: (کوئی معبود نہیں ہے سوائے اللہ کے)۔ توحید الاہیت ہے: (کوئی معبود نہیں ہے سوائے اللہ کے)۔ توحید الاہیت ہے بعد توحید وجودیت تن اگل منز ل ہو عتی ہے۔ اس صد تک بی طبعی کی بات ہے، تاہم یہ کوئی منطق بات نہیں ہے اور گر منطق نہیں توحید و وحدة الوجود تصوف ہی کے دائن نگاہ کی منز ل بن سکتا تھ جم کا ماصل ہے ہے اسلاقی بات نہیں ہے اور گر منطق نہیں توحید کو وحدة الوجود تصوف ہی کے دائن نگاہ کی منز ل بن سکتا تھ جم کا معتمد کو اند کوئی موجود خبیں ہے اور اند کر کا منبع وجود کے طور پر تعبیر کی گیا ہے۔ توحید الوہیت اور توحید وجود یہ عقیدہ دین یا گائی استعمالی اختمان ہے۔ اول اللہ کر کا منبع عقیدہ دین یا گائی استعمالی استعمالی ہے۔ اول اللہ کر کا منبع عقیدہ دین یا گائی استعمالی استدرال ہے۔ جبکہ موخوالذ کر کا منبع مقیدہ دین یا گائی استعمالی استدرال ہے۔ جبکہ موخوالذ کر کا منبع ایک موقی وہ بن کی استحادی کیست ہے۔ اول اللہ کر کا منبع عقیدہ دین یا گائی استحادی استدرال ہے۔ جبکہ موخوالذ کر کا منبع ایک موقید کی وحض بھی نہیں کی اور یہ کہیں بلکہ استحاد شہود کی کیفیت ہے۔ اس کے علاوہ ان بردرگول ایسان جب قدیم صوفیوں کے ہاں بھی مقید کی وحض بھی نہیں کی اور یہ قدر ایک استحاد کی کوشش بھی نہیں کی اور یہ قدر ایک استحاد شہود کی کیفیت ہے۔ اس کے علاوہ ان بردرگول ایک وجدالی کیت ہے۔ اس کے علاوہ ان بردرگول

تاہم ہیں ہے یہ سمجھنا تر نہ ہوگا کہ بن عربی خالق اور کلون کے در میان فرق قبیل کرتے یا وحدت کے ساتھ کرت کو تشہم ہیں ہے یہ سمجھنا تر نہ ہوگا کہ بن عربی کنظر میں حقیقت ایک جوہری اتحادے اور اس لحاظے وہ آیک مطلق وحدت ہے کہ کرت کو تشہم کیا جا سکتا ہے اور نہ معین کی جا سکتا ہے۔ یہاں یہ سوال بیدا ہو تا ہے کہ کیائین عربی اس وحدت مطلقہ میں خالق و محدت کا دوسر و بہاواس محلق نہیں سرتے ؟ ان کے مطابق یہ فرق سفت کے بہلوے ممکن ہو تاہے۔ یعن اس مطلق وحدت کا دوسر و بہلواس

یہ و حقیقت کا وحدالی مبلوب بین البتی، مس کے قریب نہ حواس کا ترریب مقتل کی ہیں۔ ایکن وہ سری طرف اس کا ساتی بیلوے جوالحق کے اسائے حتی یا مفات سے نمایاں ہے۔ یہ اس وحدت مطاقہ کی وہ حقیقت ہے جہ جو نتے ہیں اور جو مظاہر عالم کی کھڑوں میں نمایاں ہے۔ جنانچہ ہم اپنی اور اس عالم مقام کی عمون کی راوے حقیقت کا علم عاصل کرتے ہیں۔ ہماراعلم ورحقیقت علم صفات بین علم ساہ حتی ہے اور یہ مظاہر سے تعلق رکھتاہے۔ ہم جو بھی انہیں مغیب میں سے ایک مظہر جیں۔ چنانچہ ہماراعلم میں وحدت مطاقہ کے فارجی پیلو لینی الحق (تنہ) کی صفات کا علم ہے۔ ووسر کی طرف ہماراجو ہر ذات ہمی ای وحدت مطاقہ کے فارجی پیلو لینی الحق (تنہ) کی صفات کا علم ہے۔ ووسر کی طرف ہماراجو ہر ذات ہمی ای وحدت مطاقہ کے فارجی پہلو ہے۔ ووسر کی کے فارجی پہلو ہے۔ واسر کی کے فارجی پہلو ہے۔ این عربی کے فارجی کی دور متعدد کی دور بھی شاہر کر رہے "۔ (۱۲۲ ) ای لئے آگر بیں کہا جائے تو جاہے کی دور متعدد بھی ہے۔ ایک ہو کھی ہے ، دارائی ہے دور طبیعی بھی ہے۔

ای وصدت مطلقہ میں یہ سراعالم تشاوات سابابواہ شنخ اوسعید خواز (م ۱۷۵۵ ، ۱۹۵۰) نے جمی اس صدات کو بہت پہلے محسور کیاتھ اور کہاتھ کہ اللہ کی معرفت تب ی حاصل ہو سکتی ہو بدب ان تمام شنادات میں اتحاد قائم کردیا جب جو بطور صفات اس نبست رکھتے ہیں۔ فصوص الحکم میں شخ کہر کہتے ہیں۔ "ای کو اول کہاجاتا ہے اور ای کو اور کہاجاتا ہے اور ای کو برہ ہم شخ کا۔ خواہ عیاں ہوخو ہ پوشیدہ۔ جب باطن کہت ہم کہ میں نبیس ہوں تو ظاہر کہتا ہے کہ میں موجود ہوں۔ غرص ہوں تو ظاہر کہتا ہے کہ میں موجود ہوں۔ غرص تمام تصاوات کا حال بی ہے۔ شکلم ایک ہے اور دہ سامی ہے تھا نہیں ہے "۔ (۳۳) این عربی کا کائن م ایک ہے انداز میں آگے برحتا ہے جس کا کو کی اول ہے۔ آخر ساس کے کہ وہ حقیقت کو ایک دائرہ کی طرح میں کرتے ہیں۔ اس دائرے کے مرکز کو نظر جی دکھتے ہیں۔ ہر نقطے کو ایک لحاظ ہے ہم مرکز کے مساوی کہد کتے ہیں جبکہ دوسرے لحاظ ہے وہ دست عظمیٰ کی جب این عربی کی گورات انہیں فقی تصنوات سے مجازت ہیں۔ (۲۵) جن کے اتحاد میں وہ کی وحدت عظمیٰ کا دو اس کے اتحاد میں وہ کی وحدت عظمیٰ کا دراک کے بالاے مراس کا خواہر ادر نے مطابع علی ہو بیا ہے انہیں وہ کی اور مراس کا خواہر ادر آئی ہورائی کے بین نسانی مدراک ہے بالاے مراس کا خارجی یا دوسر ادر نے مطابع علی ہو یہ بیا ہور وہ دور ہے۔ اس کا جو ہر اذات مور ائی ہو نسانی کی انسانی مراس کی جو دور کے اتحاد میں وہ کی وحدت عظمیٰ کی جو بیا ہور ان کی ہور کی انسانی میں انسانی کہا ہور ان کی جور کو دور کی جو دور کی جو دور کی جو دور کی جو دور کیا گور ان کی خواہر ان کی مراس کا خواہر کی دور کی جو دور کی جو دور کی ہور کی دور کی کو دور کی کی دور کر کی دور کی دور

یوں تو ان عربی البیات میں خالص صوفی ہیں اور فلاسفہ یا متکلمین کے مسائل ہے بہت دور ہیں تاہم بعض موقعوں پر فصوصاً اللہ اور موجودات کے ہی دشتے کے مباحث میں فلاسفہ کے بہت فریب آجاتے ہیں۔ فلسفیاتہ اور کلای نظریات مثلا وجود ذائی کا اشرائی نظریہ مثالیت کا اللاطونی نظریہ و اعراض کا کلای نظریہ ان کے وحدة الوجودی صونی فلیغے میں صاف نظر آتے ہیں۔ ابن عربی کے مطابق کا نمات کے تام منظامر وجود میں آنے ہے بہت

ارکا نیات کے طور پر آغوش البی میں موجود ہے۔ (۲۹) یعنی ذہن الہی میں ان کی صورت مستقبل کے خیالات کی تھے۔ ابن عربی ان کواعیان ثابتہ یعنی پیش آیند اشیاء کی معینہ شکال کانام دیتے ہیں جواللہ کے سامنے روش تھیں۔ اس لئے کہ یہ خوداش کے جوہر ذات کی شکلیس تھیں۔ ہوخود آگئی کی ایک طالت ہے یاخود شنای کی بیک کیفیت جس میں تمام استقبالی اشیء اپنی مثال صور توں میں اللہ کے دہن میں معقولات اشیء اپنی مثال صور توں میں اللہ کے مانے ہیں۔ بالفاظ دیگر وجو سے پہنے تمام اشیء اور مظاہر اللہ کے ذہن میں معقولات کے در دوسری طرف جوہری حیثیت سے عیان ثانتہ جوہر الہی کے خلف پہلوؤں کے طور پر تھے۔ عیان ثابتہ کی معقول آئی شکل کو ابن عربی ماہنیت سے تعبیر کرتے ہیں اور جوہری جمل کو حوزیت (فطرت ۔ جوہر) ہے۔ وہ انہیں دجود سے ضال اس لئے کہتے ہیں کہ اوا تو ہوا ہی کو کی خدر جی وجود نہیں رکھتیں اور تا نیا وہذا ہے الگ کو کی وجود میں اور جوہری ہیں بھکہ ور حقیقت اعیان ثابتہ خارجی یا بیش آیند اشیاد کے اسباب ہیں۔ جب یہ اعمیان یا میکا نہ تا کہا گئی نہاں وہذا ہے کا عمل زمان و تعلق دیود نہیں سے اور شہر وجود میں آنے کا عمل زمان و مکان ہے تعلق دیود نہیں سے اور شہر وجود میں آنے کا عمل زمان و مکان ہے تعلق دیود نہیں سے اور شہر وجود میں آنے کا عمل زمان و سے تعلق دیود نہیں سے تعلق دیکو دیور میں اور خود میں آنے کا عمل زمان و تعلق دیور نہیں سے اور شہر وجود میں آنے کا عمل زمان و تعلق دیود نہیں سے تعلق دیود نہیں سے اعیان یا اور ایس کی اور ایس کے تعلق دیود نہیں سے اور شہر وجود میں آنے کا عمل زمان و

مظاہر مالم کی کڑتوں وران کے جوہری اتحاد کے باہمی رشتے کوبیان کرنے کے لئے ابن عربی نے متعدد تمثیلات کو استعال کیا ہے۔ ان کے مطابق ذات حق اپنے کو ای طرح ان مظاہر میں فاہر کرتی ہے جس طرح کوئی شئے مختف آ کینوں میں فاہر ہوتی ہے۔ یہ آئینے اپنی مقدرت و صلاحیت کے مطابق تکس نمائی کرتے ہیں۔ یا بیوجود حق روشنی کا ایک ایسا منجم ہے جہاں سے لامحدود اقدم اور تعداد کی روشنیاں بھوٹ رہی ہیں، یابیا کی ایسا جوہر ہے جرتمام موجودات کی افتحال میں سریت کے ہوئے ہوئی طور پرے شار لہری امجرتی اور افتحال میں سریت کے ہوئے ہوئے ہوئی ایک ایسا جوہر ہے جرتمام موجودات کی وہتی میں سطح بہم دوای طور پرے شار لہری امجرتی اور وہ بی کی سطح بہم دوای طور پرے شار لہری امجرتی اور وہ بی دی سطح بہم دوای طور پرے شار لہری امجرتی اور وہ بی دیکھتے ہیں۔ موجودات کا بیسا سلسلہ تجدید خلق کا ایک ابدی عمل ہے جودر حقیقت اظہار ذات حق ہے دات حق بی مالی ہیں جوخوداسی میں نمایاں ہے۔ (۲۸)

لین ان تمثیرات میں دجود کی محویت یادہ کوند ہونے کا اصاس ہو تاہے جوائ عربی کے دھدت الو دوری نظر ہے کے قطعی مخالف ہے لیکن ابن عربی کے مطابق کر توں بی کی طرح وجود کی یہ خویت بھی محف فریب نظر ہے اور صرف اس سے ہے کہ ہم اشیاء کی جوہری و صدت کا ادراک نہیں کرپاتے۔ لیعن وجودی اعتبار سے حقیقت صرف ایک ہے، لیکن ادراک کے اعتبار سے حقیقت صرف ایک ہے، لیکن ادراک کے اعتبار سے مانیاس حقیقت واحدہ کی ادراک کے اعتبار سے اس کے دو پہلویں۔ اوال دہ جوہری حقیقت جوعالم اشیاء سے بر تروبالا ہے ٹانیاس حقیقت واحدہ کی دائیں سے کا وہ تو ہم کی حد تک ہم آئن مطاہر کر شدہ جو جاری حقیقت یا ای کوہم تخلیق کوہم تخلیق کی حد تک ہم آئن مظاہر کر شد ایک انقلاب و شد کی سے دوجوہر اس کی اللہ کہتے ہیں مگر در حقیقت یا سے جوہر واحد کا اظہار ذات ہے جوہر تبدیلی سے دوجوہر تبدیلی س

ابن عربی کے نظام فکر میں ذات کئی نمانی فہم و عقل ہے برتر ترسیل و ابزاغ سے بالااور تصور و تخیل سے ماوراوہ ہے۔ گر ووڈات حق عقیدے محبت ہور عبادت کا محور ہے اورا بن عربی کا تصور انو ہیت اس معتی میں اسلامی عقید کا توحید کے ہم معنی اور ہمرنگ ہے۔ (۳۰) اس ذات حق کو کسی خاص شکل میں محدود کرنا، جیسا کہ سیحیوں نے تنلیث کی صورت میں کیا ہے۔ سرامر کفروشرک ہے۔ یہاں یہ سوال اٹھتا ہے کہ جب این عربی ہم شنے میں ذات حق کو نمایاں دیکھتے ہیں تو بھر جس شکل میں ہیں دات مورک اور سین کا ور مرب کے انقلوں میں این عربی جس شکل میں ہیں اس کی پر سنش اور عبادت کی جائے وہ صرف اس کی عبادت ہوگی۔ (۱۳) دوسرے لفظوں میں این عربی

لامحدود شرك كادروازه كلول ربيس كه برراسته آخركار راد فدا ع جاكر ش جاتاب، يبال تك كه بنول اور بقرول كى

يرستش كابعى ال فلف كروب جواز فكاب

لین در حقیقت ایبائیس بادلین بات قریبادر کئے گہ کہ ابن عربی کا دحدت الوجود کی قلفہ صوفیانہ فکر کے تعلق رکھتاہ جس کی بنیادیں عقل و منطق بر نہیں بلکہ عشق و جدان پر قائم ہوتی ہیں۔ اس سے منطق نتیج کے طور پر یہ بچھ لیجاکہ وہ شرک و بت پر سی کادروان کھول ہے ہیں، سیخ نہ ہوگا۔ دومری بات ہے کہ ابن عربی فات تی کے مواج ہر شے کواصل ہے موجود ای نہیں سیجھے۔ ان کے فلفے کے مطابق تمام موجودات کا تعدم ہیں۔ (۳۲) اس لئے جو اشیاء اصاف وجود ہی ہیں وہ قائل پر ستش کہے ہو سی ہوستی ہیں۔ ان کے بال وجود حق نینی اللہ کومانے کے معنی جی ہوستی ہیں۔ ان کے بال وجود حق نینی اللہ کومانے کے معنی جی ہوستی ہیں کہ بیلی ہرشے کوب وجود سمجھاجائے اس لئے کہ وجود مرف آیک ہے اورائے تقسیم نہیں کیا جاسکا۔ اللہ کوئی محسوس بھی جاتی یا اس کے دوجود مرف آیک ہے اورائے تقسیم نہیں کیا جاسکا۔ اللہ کوئی محسوس بھی ہو شہیں ہے باکہ وہ خود کوعادف کے دل میں ظاہر کرتا ہادروہی اس کا مشاہدہ و سکتا ہے۔

> تلخیص و تجزیه الکندی:

منطق امول سے ارسلو اور معتزلہ کی طرح واجت انوجود کی وحدت اور بساطنت کا قائل تھا۔ عمّن کو علم کا تنہا وربعیہ نہیں سجمتا تعلد محر اے ند ہب ہے ہم آ ہنگ کرنا ما بتا تھا۔

ز کریا رازی:

زیردست معقول کہ ہر نیملہ عشل سے ضروری اوروی ٹھیک ہے جو عشل کانیملہ ہو۔ حسول علم سے ہر غیر عقلی طریق فکرکامکر ہے ہم اہلیات بھی اس کی رائیں کزور ہیں۔ اصلاً طبیعی فلنی ہے۔

الهیات و طبیعیات میں پڑتی اصونوں کا قائل اور بیپانچوں اس کے نزدیک قدیم اور ابدی ہیں۔ خالق کل، عقل کل، عام ادہ اولی، مکان مطلق، زبانِ مطلق، عمر اسکے ان اصواوں میں تعنادہ، ایک طرف وہ انہیں ازن ابدی کہتا ہے لیعنی قدیم اور دومری طرف اللہ کو خالق کل مجمی کہتا ہے۔ قدیم اور دومری طرف اللہ کو خالق کل مجمی کہتا ہے۔

الله تعالی علیم مطلق ۔ زندگی اس اس اس طرح صادر بے جیسے آفاب سے روشی۔ وہ فالق کل ے، کین روح ادھر ، کل ہے جس کا تجرب رکھتی ہے چنانچہ وہ ادھ ہے، اس لئے روح کو اللہ نے عقل عطاکی جس سے وہ اپنے فالق و محبوب اسلی کو بہیانے ادے مادے سے جدا ہو کر بی وہ معادت ابدی سے وہ صل ہو سکتی ہے۔

## القارالي:

اس کے زدیک تمام اشیاء یا تو ممکن ہیں یا داجب، اور کوئی صورت نہیں ہے۔ اسباب و علل کاسلسلہ الامتابی نہیں ہو سکتا اس کئے ایک ایک بہتی ضروری ہے جو داجب الوجود ہو۔ وق الله کی ذات ہے جواز لی اجری ہاور تغیر ہیں، کائی، عقل مطلق، خیر محف ہے، ہردلیل ہاورانو، کیو کدوہ خود ہرشتے کی دلیل ہے۔ وجود اور حقیقت اس میں ایک ہوجاتے ہیں۔ اس میں تعدد کا گذر نہیں۔ وہ داحد، قدیم اور حقیق دجود ہے۔ اس کی کوئی توصیف نہیں ہو سے تک کیونکہ سب کم تیں ایک ہوجاتی ہیں ذات بری کے سامنے ہمارے تصود کی وای حالت ہے جو نور آقاب کے سامنے ستاروں کی۔ فارانی نے کا تنات کی تشری گائیں والے بیاتی و صدور سے کی۔

الله کذات ہے جمیشہ اس کی شہبے بیدا ہوتی ہے۔ تخلیق کامر چشہ اس کا علم ہے۔ سب سے اول عقل کل یا اللہ کذات ہے جمیشہ اس کی شہبے بیدا ہوتی ہے۔ تخلیق کامر چشہ اس کا عقل ہے۔ ہر عقل سے تمن مجازی کل، صادر ہوئی پھراس عقل سے عقل خانی ای طرح وس عقل نعال ہے۔ ہر عقل سے تمن چزیں صادر ہوئیں۔ اگل عقل، نفس اور صورت، آخری عقل، عقل نعال ہے جو تحت قمری فلک پر عظر ال ادر اوضی اجمام، نفوس اور صور کی خالق ہے۔ افلاک مل کرایک سلسلہ اجمام، نفوس اور صور کی خالق ہے۔ افلاک مل کرایک سلسلہ بناتے ہیں کیونکہ تمام موجودات میں آیک دھدت ہے جودات الی کی وحدت کا تقس ہے۔ اس خوشمار تبیت سے عدل یا الی بھی نمایاں ہے۔

فارانی نے ارسطو کے قیدم عالم اور اسلام کے تخلیق عالم کے نظریوں کے درمیان محقول عشرہ اور انجیاق کے اصول سے مظابقت خابت کی ہے۔ فارانی کے فلفے کو جامع طور پر این سینانے ترتی دی۔

# این مسکوریه:

وجود یاری تعالی کاستاری وقت سبل ہو سکتاہے جب ہم اپ نفوس کوان تمام اوہام ہے پاک کرلیں جو حواس ہے ماخوذ ہیں۔ اٹسان کانفس بسیط اور غیر جسمانی جو ہر ہے۔ وہائے وجود، علم اور نعل کاپورا شعور رکھتے۔ اسکے معقول جو ہر کو ہم اس سے بہون سکتے ہیں کہ وہ متفاد اشیو کا تقور بیک وقت کر سکتاہے مثلاً سیاہ و سفید، رون کابر علم اور فعل، جم سے کہیں زیادہ و سعیع ہے بلکہ تمام عالم محسوس سے۔ رون کی عقلی وصدت خود انی ذات کے شعور سے بیتی اپ علم کے علم سے میں سب سے زیادہ کا ہر ہے، جس میں خیال، خیال کرنے واللاور موضوع خیال سب ایک ہوجاتے ہیں۔ میں سب سے زیادہ کو اللہ تقالی کی مشیت ہے۔ اللہ کی مسب سے خاص صفات وصدانیت، ابدیت اور میں موجودات کا محرک اول اللہ تقالی کی مشیت ہے۔ اللہ کی مسب سے خاص صفات وصدانیت، ابدیت اور

لا الویت ہیں۔ طویل بحث سے دوائی نتیج پر بہنچنا ہے کہ دجودالنی کے اثبت کا واحد طریقہ سلبی استدیال ہے۔ اللہ نے سب بہلے عقل کو بیدا کیا بوعقل فعال ہے ابدی اور کائل ہے، گر دست ابنی کے مقابل نجیر کائل ہے۔ اس کا صدور مسلسل ہے۔ اس سے روح افذک بیرا بوتی تو عقل کی طرح کائل بنتاجا ہتی ہے اس لئے کہ اس سے فروتر ہے۔ اس کمال کے لئے کرکت کی ضرورت ہے۔ نتیج میں افلاک اور گرات و اجسام بیدا ہوئے اور ہرا کیا اپنے ہائی ان کی تمنار کھتا ہے۔ اس میں وگروش کا نظام ہے۔ الارے اجسام اور حالتی عام کے در میں واسطوں کی طویل زیجر ہے۔ می صدور کوروک لے توکوئی شنے وجود میں نہیں تسلس سے کا بنات میں فقم و تر تیب ہے۔ اگر الشدی لی اس صدور کوروک لے توکوئی شنے وجود میں نہیں تسلس سے مانی عالم فیرس کی میں کے عدم محض سے بیدا کیا ہے۔

#### اين بينا:

ابن سناانے نظریہ وجود ہیں دیر مسلم فلاسفہ ہالگہ نہیں۔ مثلاً فارانی کی طرح وہ بھی ابنتاتی نظریہ رکھایٹی فلت اللی اور فلک اول صادر ہوئے یہاں تک کہ درجہ بدرجہ دسویں عقل فعل صادر ہوئی جو تحت قمری فلک پر حکم اللی ہوں وہ القدی ہادر اجزائے عالم کو خبر دینے والی قوت ہے۔ اس نظریے سے بونائی ارسطاط لیسی، ٹوافلاطونی اور اسلای نظریے ہیں تو افق بیدا ہوا۔ اس انجاتی نظریے کی بعض خامیوں کو این سینائے توات و وجود" کی مشہور بحث سے دور کیا ہے کہ اللہ کی بستی الی وہ واحد ہت ہو مطلقاً بسیط ہے جہال ذات اور وجود وو عنامر نہیں بلکہ عضر واحد ہے دونوں ہیں وہال کوئی فرق نہیں اور دونوں کی حقیقت دیک ہے جبکہ بقید تمام سوجودات کی دوہر کی فرق نہیں اور دونوں کی حقیقت دیک ہے جبکہ بقید تمام سوجودات کی دوہر کی فیطریت ہے جبکہ بقید تمام سوجودات کی دوہر کی فیطریت ہے جبکہ بقید تمام سوجودات کی دوہر کی فیطریت ہے جبکہ اوروجود الگ ہے۔

بن بینا کے زویک تخلیق عالم ایک عقلی ضرورت ہے کیونکہ عالم کانقشہ ذات باری میں ازل سے موجود ہے۔
ای سے اللہ تعالیٰ کوتمام موجودات و کا تنات کاعلم مثال اور اجمالی طور پر پہلے سے ہے نفوس اور صور توں میں تعدد کی اصل مدہ ہے لیکن انفرادی وجود کی امن مادہ نہیں اللہ کی ذات ہے جو وجود عطا کرنے وال ہے۔

این سینا کاسب سے بڑاکارنامہ بیہ کدائ فے ارسطو کے ذات الی کی بساطت کے نظریے کی مشکلات دور کرلیں اور اس تابی تاویا۔ اور سے تابل تبول بنادیا۔ ووسرے نظریہ ہجات کواسلائ عقیدة تخلیق کے بالکل قریب کردیا۔

## غرال:

لام غزالی نے فلفے کی ذہردست تردید کی۔ انگی کتاب تہافہ ای موضوع پرہ، گر یہ تردید شہورے فلفے کی ہود ندائے تمام علوم یا تمام مسائل کی۔ گرعوا سمجھ یہی جاتا ہے۔ علوم فلفہ یں وہ بیاضی، منطق اور طبیعیات سے معلمتن بیل گر سیاست و اظالی بیل انتظے نزدیک، خاص طور پر المہایات بیل حق وباطل مخلوط ہے اور فیصلہ مشکل۔ ان کی تردید کا تعلق بیشتر فلفے کی المہات ہے۔ بیل مسئلوں کی تغلیط کی ہے جن بیل تین موجب کھر قراد دیے اور باتی موجب بدھت اس سے واضح ہے کہ انہوں نے فلفے پر نہ بیل خاط ہے نظر ڈال ہے۔ گران کی تردید خود سنطق و فلفے پر بین اور نہایات زیردست ہے۔ اس سے ان کا مقصد یہ تھا کہ بہت سے نوگ فلاسفہ کے بزے ناموں سے مرعوب اور فلفے بیل فلاسفہ کے بزے ناموں سے مرعوب اور فلفے بیل فلاس سے مرعوب اور فلفے بیل فلاسفہ کے بزے ناموں نے منطق وفلفے بیل فرجب سے برگشتہ ہورے تھے۔ غزالی نے فلاسف کی منطق اور نظری غلطیاں نریاں کیس۔ انہوں نے منطق وفلفے بیل

خود میمی کتابیں لکھیں بلکہ ان کی وحدہ علماء، فقہا نیز نصابات تعلیم میں منطق وفلنے نے بار پایا اور جلد ہی رازی اور شخ لاشراق جیسے لوگ بیدا ہونے لگے۔ اب فلیفے کا طلسم ٹوٹ گی تف اور «سمریت" فش ہوگئی۔ امام صاحب نے اس کے وقیق ترین مسائل اور مشکل ترین زبان کو سیس اور سمان بھی بنادیا تھا۔

اللہ نے اپنائل ارادے ہے دنیا کو ایک مقررہ وقت پر پیدا کیا۔ اس بات میں منطق کے اصولوں ہے کوئی اللہ خیر خیر خیر کی اسان کے ارادے پر آئی س کر لیاہے جبکہ علم البی اور علم انسانی میں متعدد کاظہ وہ فرق کرتے ہیں۔ فرانی ای کو فلا خد کا فقد ان ربط کہتے ہیں۔ اس طرح زمال، مکان اور حرکت کو حرجط بھی سیجھتے ہیں اور ساتھ وہ زمانہ نے کو داشناہی اور مکان کو شمانی بھی کہتے ہیں۔ یہ نگ الگ پیانے کہال کی منطق ہے؟ فرض صدور مالم اور قدم عالم کے فلفی نظریے کو غزائی نے مضبوط وال کل سے باطل کیا ہے، اور اس طرح اللہ تحالی کے جمال علم اور حشر روحانی کے فسفیانہ نظریات کو باطل کیا ہے اور حر اجماد کے طرح اللہ تعلی علم البی اور حشر روحانی کے فسفیانہ نظریات کو باطل کیا ہے گئی تردیر کی ہے۔ اس ماری عقائد کو متحکم کی ہے۔ ای طرح سیجو سے کو غزائی کے متاکد کو متحکم کی ہے۔ ای طرح سیجو سے کو غزائی مستقل کی بھی تردیر کی ہے۔

#### ابن باجد:

وہ اسانی مغرب لین اندلس کا پہلا ہرا اللہ ہے۔ علی نے یورپ کا یہ خیال صحیح نہیں کہ وہ خالص عقل پرست تھ یااس نے صرف فارانی کا فلفہ جوں کا توں لے لیا ہے۔ اس کے ہاں صوفیانہ فکر بھی ماتے اور سنطن و مابعد الطبیعیات میں اپنے فلسفیانہ افکار بھی۔ یہ صحیح کی اساس بتایا ہے۔ کا بخات کی میں اپنے تعقیل تحقیق نے اسان اللہ کے عقیدے تک پنیجا ہے۔ اس باید عقل کو معلیت کا تجزیہ اور تشر شکر کا سہ عقل اور مخیلہ کے بھی تعقیل کو علم انسانی کا ذریعہ قرار دیتا ہے۔ لیکن وقی و الہم کو جرت ناک اور عقل و مخیلہ ہر کہتا ہے۔ علم اور عمل سانہ اللہ تعالی بھی طرف ہے آتا ہے اور صلاحیت و بسط کے مطابق ہو تاہے۔ سب سے اعلیٰ علم انبیاء کا ہے بھر اور عمل سانہ اللہ تعالی بھی غرار دیتا ہے اور صلاحیت و بسط کے مطابق ہو تاہے۔ سب سے اعلیٰ علم انبیاء کا ہے بھر اور عمل سانہ اللہ تعلی اور سانہ بھی بیں۔ ان کے بعدو گیر اولیاد و علماء کا ہے۔ قرب اللیٰ کے دو طریعے بین، ایک بہان مین عمل کا اور دوسرا و جدان لینی تصوف کا۔ کبی کو شش کا کمال انبیاء کی چروی بیل ہے۔ خرش انسان اپنی عقل و بھیرت سے تمام مخلوق است کے آغاز و انبی مود کو کھی کریہ بھی سکتے ہی اللہ کی داخت اللہ کی داجب الوجود ذات موجود ہے، بیک اور مالی حقیق میں سے تمام موجود ات ای سے صادر بیں اور حادث بیں اور اس کا تھم کا نات ہے اور موجود ات کی دور و کا سب بھی حقیق میان تقدیم اللی کے ماشے مر جھکاؤ ہے بھی سے تمام کو کی سے مائی کہ کا نات ہے اور موجود ات کی صاحت میں جود کا سب بھی حقیق کی سکت ہے اور موجود ات کی سے صادر بیں اور حادث بیں اور اس کا تھم کا نات ہے اور موجود ات کی حالے کی جود کا سب بھی حقیق کی سکت ہے۔

أبن طفيل:

ابن تعمیل کی شہرت اس کی کتاب "حق بن یقظان" برجن ہے۔ اس کا فلف اس بی ایک انسانے کی صورت میں ایک تعمیل کی شہرت اس کی کتاب "حق بن یقظان" برجن ہے۔ اس کا فلف وار تقاء اس کے نصب لعین کو ہے۔ جس کے کردار ابسال، سلامان اور حق اس کے فلف سے مخلف بہلو ہیں اور کہائی کا فطام وار تقاء اس کے نصب لعین کو گاہر کرتا ہے۔

آخر میں بھید نکالاے کہ ان بھنوں کا مر چشمہ ایک ہواد ایک کھل نظام تدن کے سے تھنوں کی کیسال سفر ورت ہے۔

ابن طفیل کے نظریہ الوہیت میں تخلیق عالم کا تصور ایک بیجیدہ مسئلہ ہے۔ دہ ندار سط طالیسی نظریے سے مشغق ہوادنہ غزائی کی وضع سے مطمئن۔ در حقیقت اس نے تنقید اور تردید پر اکتفاکیا ہے۔ وہ نہ عالم کی از ایت واجد بت کو حلیم کرتا ہے اور عالم کو ایک واجب الوجود حلیم کرتا ہے اور عالم کو ایک واجب الوجود بس کی شہادت، جو ادب سے اور اور ہے۔ ای لئے نسان حواس یا تصور سے اس کا ادر اک تبیس کر سکتا۔ وہ ابن سینا کی طرح کہتا ہے کہ اس موجود اس کی الفتدم جو ہر کے کا نظرے ہے نمالے کے کاند سے نہیں کہ سکتا۔ وہ ابن سینا کی طرح الله کی اور الله کی ذات کی اللہ کوئی شے نہیں۔ گر اس صور سے میں فاسب الی اور عالم دونوں قدیم ہو جاتے ہیں اس مشکل کو آخر وہ وحد سے اوجود کی کرے سلجھ تا ہے کہ یہ عالم مشہود الله کی ذات کی ابدی خل سے اللہ کوئی شے نہیں۔ فات الی ایک نور ہے حس کی طبیعت اصلیے، فررانیت اور جگل ہے۔ روز تیامت سے عالم ہے شک ٹوٹ بھوٹ جائے گا گر کس کی شکل میں بالی رہے گا۔ اس لئے کہ عالم کی فنا کا نظریہ الله کی ذات کی ابدی خلاف ہے۔

## اين رُشد:

قلفے اور غیب کے درمیان تعلیق اور بنیادی ہم آبگی قائم کرنے کی کوشش الکندی ہے این رشد تک تمام سلم فلاسفہ نے کی لیکن ائن دشد کا طریقہ سب میں میں جائے ایک طرف اس نے غزالی کی تردید کے مقابل قلفے کا زیردست دفائ کیا اور دومری طرف قرآن کریم کے منابع استدانال کو نہایت باریکی کے ساتھ معین کیاجس نے فلسے اور قرآن کریم کے منابع میں نہیں خش قرآن کریم کے منابع میں نہیں خش مرف کیسانیت اور ہم آبگی نظر آتی ہے بلکہ بعض آیات کریمہ کا فلاہری تناقش ہی خشم مو تا ہے این دشر کار حکمیاتی شخص اس انتیاز ہے جو اسلامی مشرق کے بجائے میں مغرب میں بھی پھیلا اور وہاں نشاق کانے بیدادی کا بہت براؤر ایو گابت براؤر اور گابت کی استدان فوائد اشیاد میں خور و قکر سے کی دلیلیں آئی ہیں جو کمیں کھی اور کمیں میں اور کمیں کھنے تیوں میں الگ الگ ایک ایک تعلق فوائد اشیاد میں خور و قکر سے ہے۔ این دشد اس کو دلیل عنامت کہتا ہے۔ دومری کا تعلق حقائی اشیاد میں خورو تدبر سے ہے۔ بید لیل اختراع ہے۔ این دشد اس کو دلیل عنامت کہتا ہے۔ دومری کا تعلق حقائی اشیاد میں خورو تدبر سے ہے۔ بید لیل اختراع ہے۔ این دشد اس کو دلیل عنامت کہتا ہے۔ دومری کا تعلق حقائی اشیاد میں خورو تدبر سے ہے۔ بید لیل اختراع ہے۔ این دشد اس کو دلیل عنامت کہتا ہے۔ دومری کا تعلق حقائی اشیاد میں خورو تدبر سے ہے۔ بید لیل اختراع ہے۔ این دشد اس کو دلیل میں میں میں کر علی استحاد ہیں۔

بے حکمیاتی تنظم کا منطق طریقہ ہے۔ اگر کا بہترین طریقہ ہے۔ اس میں معلوم ہے نامعلوم کا استباط کرتے ہیں جس کا مظہر
بہان ہے۔ یہ نظر کا منطق طریقہ ہے۔ عہد متوسط کے یورپ یہی تنگ او بردازم (ابن رشدیت) کے نام ہے مقبول و
مطعون ہوا اورجدیہ سائنس کی بنیاد بنا۔ عالم مخلوقات ایک کال اور منظم نظام ہے جس ٹیں کہیں رختہ نہیں۔ اس نظام
کے قوائین مسلسل اور بہترین منابط شما کار فرما ہیں اور ایک سانع کی مائیدود تھے۔ پر ذلالت کرتے ہیں۔ اس نظام
شی سینت یاطلیت ایک بیطنی حقیقت ہے۔ مخلوقات شما کوئی شئے بغیر سب کے وجود میں نہیں آئی۔ علتوں کا یہ سلسلہ
آئر کار عنت اولی پر جاکر فتم ہو تاہے جوالفہ کی فات ہے۔ تخلیق کانے مسلس عمل ربائی ہے کوئی اتفاقی شئے نہیں۔ اس لئے کہ
تخلیق میدی نہیں کہ کمی شئے کو اللہ نے پیواکر دیا بلکہ ہر شئے قوائی قدرت کے تحت تدریخی ترقی و تربیت کی راہ ہ
تخلیق میدی نہیں کہ کمی شئے کو اللہ نے پیواکر دیا بلکہ ہر شئے قوائی قدرت کے تحت تدریخی ترقی و تربیت کی راہ ہ
اپنے کہلی تک پہنچتی ہے۔ ای لئے جو معنوعات میں فورو فکر ترکہ سے بیان کے سباب کا منکر ہودہ صانع کا علم مجمی حاصل
نہیں کر سکا۔ دومرے منظوں میں جو اسباب کے دجود کا منکر ہے دود دھیقت خالق تھیم کے دجود کا انگار کر تا ہے۔ اللہ خبیل کی دومرے دفتوں میں جو اسباب کے دجود کا منگر ہودہ صانع کا علم مجمی حاصل خبیل کر سکا۔ دومرے منظوں میں جو اسباب کے دجود کا منگر ہودہ منابق تاہے کوئی اللہ کے دورہ کا منگر کی دومرے دورہ کی مناب کے دورہ کا منگر کی دومرے دورہ کی کے دورہ کا منگر کی دومرے کا دفائی کر تا ہے۔ اللہ کا منگر کی دومرے کی کوئی کی دورہ کی دومرے کا دورہ کی کا مند کی دومرے کی کوئی کی دومرے کا منگر کی دومرے کی کی دورہ کی دومرے کی دومرے کی دومرے کا دومرے کی دومرے کی دومرے کی دومرے کی دومرے کوئی کی دومرے کی کا دومرے کی دومرے کی دومرے کی دومرے کا دومرے کی دومرے کیا کی دومرے کی د

ت فی کے افعال کوانسان کے فیظ ہے بائج میں باٹا جا سکتاہے۔ تخیق، ارسال انبیاء، تقدیر، انصاف اور حشر۔ ای طرح خالق و مخلوق کے رشتے ہے اللہ تعالی کی سات صفات اساس بیں: علم، حیات، قوت، اراده، سمع، بھر اور کلام۔ یہ انسانی صفات بیں جو صفات اللی میں این رشد کاموقف ہے کہ انکا نہ انسانی صفات بین بی میں این رشد کاموقف ہے کہ انکا نہ اقراد جائے نہ انکار، بلکہ قرآن کریم کے نفطی سعنی کو ملحوظ رکھنا جائے۔ عوام کے لئے بی درست ہے۔ خواص علماء جو صفات الی کی باطنی تعبیر یا تشرق کے نہ الل بیں صفات الی کی باطنی تعبیر یا تشرق کے نہ الل بیں صفات الی کی باطنی تعبیر یا تشرق کے نہ الل بیں مسئول اور محرای میں پڑ جائیں گے جو او موری تنہیم کا نتیجہ ہوتا ہے۔

### ابن عرلي

تاریخ فکر اسلامی کی بیک ایم اور عجیب شخصیت ہیں۔ یہ کہنا مشکل ہے کہ ان کے ہاں وضوح زیادہ ہے یا ابہام،
ان کی جایت زیادہ ہوئی یا مخالف خزال کے بعدہ سیع ترین اثرات این عربی کے ہیں۔ ان کاد صدة الوجود کا فلفہ خالص صوفیانہ فکر صوفیانہ فکر میں فلفہ ہے مگر ان سب کو ابن عربی نے خالص صوفیانہ فکر بیس میں رنگ دیا۔ دو اسلامی نظریت توحید کو وسیح ترین اور مشخکم ترین شکل میں دیکھنااورد کھانا چاہتے تھے۔ یعنی توحید الوجیت ہے بھی توحید الوجیت سے بھی توحید الوجیت سے این عربی گر ر کے توحید وجودیت کی صورت میں جہال انقس و آفاق کی شاخت بھی ور میان میں باقی نہرہ ۔ اس ہے ابن عربی کے فلفہ وحد قالوجود کے بارے میں یہ خلط حبنی پیدا ہوئی کہ دجود کی مطلق وحدت کو مان لینے کی صورت میں خالق اور کون مذہ وحد قالوجود کے بارے میں یہ خلط حبنی پیدا ہوئی کہ دجود کی مطلق وحدت کو مان لینے کی صورت میں خالق اور کون مندہ کی کا فرق من جاتا ہے لینی جب ہم اور وجود تینے گا؟ اور کون بندہ کس کی عبادت کرے گا اور کون بندہ کس کی عبادت کرے گا اور کون میں ہی کا ظہور ہوں ہے۔ باہم جی اور مین کی میں دوخود کو ظاہر کر دہا ہے اور وہ مظاہر جن میں این عربی کے نظام فکر میں میں انہ کی خلا ہم کر دہا ہے اور وہ مظاہر جن میں ایس کا ظہور ہورہا ہے۔ باہم مین نہ دوخود کو ظاہر کر دہا ہے اور وہ مظاہر جن میں ایس کا ظہور ہورہا ہے۔ باہم مینانہ جن اس

یبال بیبات سائے رہن چاہیے کہ یہ کوئی ادی یا منطقی نقط نظر نہیں بلکہ صوفیانہ فکر ہے۔ اس میں خارجی اشیاء کی یہ حسی دنیاا کی دھیقت عظمی (= الحق = اللہ تعالی) کا صرف ایک گزر تا ہواسایہ ہے جواتی اصل ہے معدوم محتق ہے۔ اس معنی میں یہ مظہر دجود تو ہے لیکن وجود اللی ہے الگ خود کوئی دجود نہیں رکھتا درائ کی نظ ہے ہیں بلکہ الک خود کوئی دجود نہیں رکھتا درائ کی نظ ہے ہیں کا نتاہ نہیں کہ جا الک خود کوئی دجود تو ضرف ایک ہے۔ اسے تقسیم نہیں کی جا سکتا۔ الکا نتاہ ہے اور موجودات نہیں "لاموجودات " ہے اس کئے کہ وجود تو ضرف ایک ہے۔ اسے تقسیم نہیں کی جا سکتا۔ ونی اصلی ا

ابن عربی کی نظر بی حقیقت ایک جوہری دصت ہاں کاظے دوایک مطلق دورنا قامل تقیم وصدت ہے۔ اس کاظے دوایک مطلق دورنا قامل تقیم وصدت ہے۔ ایک اگریہ ہے تو پھر خالق و مخلوق بیں اتباز کی کیا صورت ہے؟ این عربی کے مطابق ہے فرق صفات کے پہلو ہے ابجر تاہم کی کر توں بیلی نمایاں ہے۔ وصدانی حقیقت کا ہے۔ جو مظاہر عالم کی کر توں بیلی نمایاں ہے۔ وصدانی حقیقت زبان و مکان اورانسانی علم کی دسترس سے باہر اور ہر تعیین سے باورا ہے۔ داراعلم در حقیقت علم صفات اور علم مظاہر ہے۔ دوسرے الفاظ بیل اس حقیقت مطلقہ کے خارجی پہلو سے بینی صفات الحق دوسرے الفاظ بیل اس حقیقت مطلقہ کے خارجی پہلو سے بینی صفات الحق دوسرے الفاظ بیل اس حقیقت مطلقہ کے خارجی پہلو سے بینی صفات الحق دوسرے الفاظ بیل اس حقیقت مطلقہ کے خارجی پہلو سے بینی مقات الحق دوسرے کا الفاظ بیل اس مجم الی تو دواساہ بیل جن کے در بھے اللہ اپنی خوبیوں کو ظاہر کر دہاہے ۔ خواش این عربی کے ہاں حقیقت ایک ہے اور متحدد بھی، ایدی ہے اور عارض بھی، ماورائی ہے اور طبیعی مجی۔ عالم کے غرض این عربی کے ہاں حقیقت ایک ہادر متحدد بھی، ایدی ہے اور عارض بھی، ماورائی ہے اور طبیعی مجی۔ عالم کے غرض این عربی کے ہاں حقیقت ایک ہادر متحدد بھی، ایدی ہے اور عارض بھی، ماورائی ہے اور طبیعی مجی۔ عالم کے خاص دی بھی ہے دوسرے الفاظ بیل جو المیں بھی ہیں اور اٹن عربی کے ہاں حقیقت ایک ہادر متحدد بھی، ایدی ہے اور عارض بھی، ماورائی ہے اور طبیعی بھی۔ عالم کے دوسرے دوسرے عالم کے دوسرے عالم کی دوسرے دوسرے

اشین تشاہ اے میں دورے عقمی سے وحدت وجود۔۔ کاادراک کرتے ہیں۔ اور ایک میں ال طرق فلام کے اور ایکر تمام فلام ہے جیے کوئی شئے مختلف آئیوں ہیں ان کی مقدرت کے مطابل۔ یہ ذہ حق بی صل وجود ہے اور ایکر تمام موجودات ای کاایک ماریہ ہیں جو خوداسی ہیں نماییں ہے۔ اس سے بی شہد ہوتا ہے کہ این عملی شرک کا رو زہ تھول اسے ہیں لیکن در حقیقت ایسانہیں ہے۔ اول تو س عطف لفر کی فیاد عقل و مسطق پر نمیس بلکہ عشق و وجدان پر ہے اوراہم تر سے کے ان کے نظر کی فیاد عقل و مسطق پر نمیس بلکہ عشق و وجدان پر ہے اوراہم تر سے کے ان کے نظر ہے ہواکوئی اور شئے اصلاً موجود بی نہیں توشر کا کیاامکان ا

حرف اختام:

مسلم فلنے کا آغاز وارتفاء آئرچہ بونائی فلفہ کے افکار و تظریات کے ذیراتر ہوا، تاہم مسلم فلاسفہ نے اس بی امرائی تغلیمات و افکار کے دھاروں کو جد تی جوز دیالورال طرح وہ فلفہ مسلم دجود بیں آیا جو یوبائی فلسفیانہ افکار کے ساتھ ساتھ اسلامی تغییمات و افکار پر بھی اسٹولہ فیلہ فلاسفہ اسلام کی تشخیص و تغییں خود کی ہتاہ کہ جانے الفاظ و الفاظ و المطلاحات کے اغیبر نے واقعال وطبی عوم بی ان کے تدیر کے لحاظ سے، مالعہ الطبیعیات کے نقط نظر سے کی جائے ما فاص البیات کے رادیہ فکرے کی جائے ما فاص البیات کے رادیہ فکرے، نفسیات و افلاقیات کے بہلوے کی جائے یافاض سائنس عوم و نون کے مضابیان سے المحال المبیات کے رادیہ فکرے، نفسیات و افلاقیات کے بہلوے کی جائے یافاض سائنس عوم و نون کے مضابیان سے المحقوق تو بیس مرائی کر مسلم فلفہ میں یونائی فلفہ کو اسلامی افکار و نظریات کی سان پر خراد کر کے صفی کرنے اور المدی بیانی بنانے کی کوشش کی گئی ہے۔

فاص البیات کے باب میں سلم فرسند ذات الی ، وجود ربانی اور صدت باری کے سائل پر سسم منتظمین کے ہم خیال ہیں ، اوراکٹر النوافول طبقوں کے درمیان فرق کرنامشکل ہو جاتا ہے۔ ذات ، وجود اور صفت کے سائل کو تمام سلم فلسفہ اور حک اور منتظمین نے توحید ربنی کے اسدی عقیدہ کے آئیہ میں دیکھاہے۔ دوک بھی حال میں ذات اس می کڑت یا تک و تعدد تعلیم کرنے کے لئے رواوار نہیں ہیں۔ ای بنایران کا معتزلی افکار ہے ہم آبنگ ہونالدام آتا ہے لیکن ان کے بر فعاف وواللہ تولی کو تمام موجودات رائیتوں (Exstences) اور ماہیوں (Essences) کا منتی و صدر بھی قرار دیتے ہیں۔ خواواں کو علت اولی اور علت العمل قرار دی یا غایت الغایات، میدا اول یاس کو کسی اور نام سے معدد بھی قرار دیتے ہیں۔ خواواں کو علت والی اور علت اولی واجود اولی واجدی، بادہ و شکل ہے میرا اور قدیم مائے ہیں اور اس میں کی کواس کا شرکے و سیم میس تسلیم کرتے۔ ظاہر ہے کہ ان افکار کے نتیجہ میں ات ائی بسیط منجر کی اور مطیم شرک والی بین جاتی ہیں ات ایک بسیط منجر کی اور مطیم شرک بین جاتی ہیں۔

اصل بحث ذات اللی اور صفات اللی کی محویت و تفریق کی ہے۔ توحید اللی میں کمی طرح کاشرک کاامکان نہ رہائی میں کمی طرح کاشرک کاامکان نہ رہائی میں ممل فلاسفہ نے صفارت کوذات بی میں شامل ماناہے۔ یعنی صفات بھی اس کی ذات کے ساتھ قائم ہیں، دواس

ے الگ نیں۔ ان کے ہاں مرکزی منلہ اور محوری نکتہ ہے کہ ذات النی کاعلم کیے ؟ ووا پڑیاذات کا بخو لی علم رکھنے کے سب یہ جانتاہے کہ وہ تم موجودات کا سب یا عدت ہے۔ دوسرے الفاظ علی وہ تم ماجناس و الواع، سادے امکانات جو وجود علی داخل اور اپنے سب معلت کے سب واجب بن جاتے ہیں کیکن المتد تعالی جملہ منفرہ موجودات کا مسبب یا علت آخر ہے۔ اس کا علم نوب کی فتم کا ہے جو نجر متنفیر اور اس کی ذات کے ساتھ تو تم ہے۔ موجودات کے ساتھ بدشا اور متنفیر نبیس ہوتا رہنا۔ میں حال اس کی دوسری صفات گاہے۔

صفات باری تعالی کو غیر فلسفید انداز می دو حصوں میں تقیم کیا جاسکتا اول وہ صفات اللی جوائل کی ذات کے ساتھ قائم و واجب میں جیے حیات، ادادہ عم، سمجہ بعمر، عقل، قدرت، خبر، مشیت وغیرہ دوسری تشم ان صفات کی ہے جوذات اللی کے ساتھ ایک طرف ور فل قات، موجود ت کے ساتھ دوسری طرف تعلق دربط رکھتی ہیں۔ جیے تخییق، نقد بر، شدیر، ملک، راویت، قباریت و جہاریت، وغیرہ مسلم فداسفہ اور حکماہ کے ہاں ان میں صفات ذاتی اور صفات متعلق بے موجود ت برافتاف و جماریات، وغیرہ مسلم فداسفہ اور حکماہ کے ہاں ان میں صفات ذاتی اور صفات متعلق بے موجود ت برافتاف و جمش ریادہ گبری۔

یونانی فلف کے متعین فالص مسلم فلہ فراق اور مخلوقات میں موجود تعلق وربط پرعست اول علم العمل مسبب الاسباب، غیت مفایت اور مبدا اول کی دیٹیت ہے بحث کرتے ہیں ،در موجودات و مخلوقات کے ذریعہ ذات المبنی یا خالق اصل کے دجود پر شہادت لاتے ہیں۔ وہ ال دونوں ذات المبنی مفائق اور موجودات رکا تنات کی محویت کے قائل ہیں۔ یعنی یددونوں الگ لگ دجود ہیں اول دجود انرنی و مبدی، قائم بالذات، اور واجب ہے جبکہ دوسرا امکان رحمکن ہے، وہ الله و ایدی خمیں اور فلا ہر ہے قائم بالذات، اور البدی خمیں۔

دومر کمتب فکرال مسلم فلرسفہ و تحکماہ کا ہے جو متھوفت عقائد و نظریت اور اصول ہے متازیس وہ وہ وات البی کونور اور موجودات مخلوقات رکا نتات کو مبط انوار النی سیجھتے ہیں۔ شخاماتر الن شہاب الدین بن جبش بن امیرک سیر وردی (۱۹۸۵مه و ۱۹ ۱۹۵۵مه اور ۱۹۵۰مه اور ۱۹۵۰مه النشراق میں کہا ہے ان الله نور الانواد و مصلو جمعیع الکائدات. (الله تعالی تمام انوارکانور اور سادی کا نتات کا منج وسر چشمہ ہے)۔ اور ای کونور قاہر کہاہے۔ نورانواد الله کی وات ہیں۔ نعکاسات رانون کو تودیکھا جسکم تورانواد کو نیس سے جو حقیقت کی ہے۔ چراس کے انعکاس کے کی درجات ہیں۔ نعکاسات رانون کو تودیکھا جسکم تورانانوار کو نیس سے عمرکا نتات ای نور کے ذریع حاصل ہو تاہے۔ کا نتات نور اور ظلمت سے عبادت ہورادی اجسام علمت ہیں جو تور کو تورک ناشرور کے لئے رکادت ہیں۔ اس لئے ال اوی اجسام کی ظلمت کودور کرناشرور کے۔

صفات باری تعالی اور وجود و ذات کی بحث نے مسلم فلاسفہ کے ایک اور طبقہ کو متصوفانہ طرز تجیر کی طرف موڑا ان کاسب سے برانقط نظر وحدة الوجود کا ہے جس کے عظیم ترین شارح شخ اکبرائن عربی ہیں۔ ووذات النی کواصلی وجود مانتے ہیں اور ہاتی سب کا کنات کو فیر وجود۔ بایں ہمہ وہ متجلی اور بخل میں فرق کر کے گلو آنات کو ذات النی سے الگ اور خارج سلم کرتے ہیں۔ اس نقط نظر کو دوسر سے انداز سے جب دیکھا گیا تو وحدة الشہود کا نظریہ وجود میں آیا جس کے عظیم ترین شارح مجدد الف فائی قرار دے جاتے ہیں۔ اس میں وجود الی کو گلو آنات رکا کنات سے الگ کر کے دیکھنے کی سعی کی سمی میں ورز حقیقاً وہ بھی صرف ایک اصلی وجود کے آتائل ہیں۔

اگرچہ یہ بظاہر تشہیل نظر آئی ہے اور غیر فلسفینہ مجی، تاہم یہ حقیقت ہے کہ تمام مسلم علاسفہ خواہ کندی،

نتوش، قرآن تمبر، ملد چيارم ........... 68

فارانی، رازی، این مسکوی، این بینا، غزالی، این باجه، این طفیل، این رشد اور این عرفی جیسے فد کوره بالا حضرت بول یا فلائی الاشراق سیروردی، فخراندین رازی، اخوان الصفا، کے اراکیس، صدرالدین شیرازی، اشعری، قطب الدین رازی، طوی، آستری، اصفهان، البردی، الدین الاسجی، السمر قدی، الابیری، الارموی، الکاتی، اکنی، القوشجی، الخیامی، الحجانی، الحجانی،



## حوالے

#### تعارف:

ال تعماني، شيل علم الكام ور الكام، تفيس اكيدي، كرافي ١٩٨٥، على ١٢٨.

الينا، من ١٨١١مرود وازه معارف اسلاميه والش كاه ونجاب لايوره (مقاله فلنفد)

الله المقم كره عبدالسوام على اسلام مطبع معدف اعظم كره ١٩٥٢ موال م ١٩٥١

س اليناً من حمال

ه ايناً ص دل

٢ اليناس ١٢

ے۔ ایناً س-۲۰

٨ الفِيلَ أَمَّى ١٦١٦٦

٩٥ دويور من وي الدر في المعلم الرجم سيدعابد حسين الميشل بك ترسف أن وبل ١٩٥٢، حم ١٨٠

ول مروى عبدالسلام ج اول ص و ال

ال اليناً الا

ال أنمال، شلى، علم الكلام اور الكلام، ص ١١٦٠

ا۔ لعنی جعد کیے ہیں کہ "قلفد اسدمیہ یں تمنائی عالى ستیال ہیں جن کودو سرے فلسفیول پرائی ہی برتری عاصل ہے جیسے کوہ ہمالد اور کوہ ابیش کودو سرے پہاول ہے۔ اور بیاری سینا، فزال اور ابین رشد ہیں"۔ تاریخ فلاسفۃ الاسلام۔ می ۱۳۴۳۔

الله مثل او تکاب بجیرہ عدل النی، مبر و اختیار اور علق قرآن بیے مسائل جن کا وجدے تاریخ اسمال کی پہلی تین صدیوں ش برے برے معرکے ویش آئے۔ دیکھنے عبلی عمانی، علم الکلام اور الکلام، ص ۲۰-۱۴، ص ۲۰-۱۹

ان فرائد باطنیہ نے این خیالات ہے مشاہرت یا کر قدیم ہونائی فلنی بند تنہیں یا (Parmendes) کے فلسفیانہ مسلک کو ، فقیاد کر لیا تقدانی خوالات میں اور میں اور جسمانی کے مشریقے۔ اخوال السفائے اپنے رسائل میں فیا فورث کے مشریقے۔ اخوال السفائے اپنے رسائل میں فیا فورث کے مشریق سال میں الدے۔

کے تقریباً سادے خیالات لے لئے تھے۔ دیکھے میدالسلام عدوی، مشماء اسلام، ج اول میں الدے۔

١٦ عدى، عبدالسلم، ع اول ص ٢٩٨٨.

#### ار الاندى:

\_14

ال جعد، لطق محد، تاريخ فلاسفة الاسلام ترجد اددو، من اد والطبع جامعه عثاني حيدر آباد، اسمالا

اس History of Muslim Philosophy کی History of Muslim Philosophy کی استان استا

Vol.I., Low Price Publications, Delhi 1989.

سور التعدد الطفي نجدة الأرخ فلاسفة الناملام، عن سير

سى دوبور شدى تاريخ فندى اسلام، ترجمه فاكثر سيدعابد حسين، ص٨١، نيش بكرمت، في ديل، ١٩٢٢ء

تقوش، قرآن نمبر، جد چبارم ....... 70

ه جد الطق عرد تاري للاسلة الاسلام، من در

الد والوائرة شدي الرئ الدعد العلام الساعد

عد شريف، م م، بستري آف مسلم فلاسي، بيور، س ١٩٨٨

هـ الينا ٩ ٣٨٨م

اليا س١٩٠٠

ور الينا السام

ال اليش) احر ١٠٠٠

#### ۲ الرازي:

- ل این انتدامی، الغمر ست من ۱۹ ۹۹ اور من ۱۳۵۸، این انقطی تاریخداد، طبی بیرت که ۱۹۲۱ برانی اصبیعه هیون اناه طبیع طرد اول ۱۹۱۹ و به الهیرول، وسلمه فی قبرست کشب محمد بین زکریالرازی، چیری ۱۹۴۱، بی خلتان، و بیات الدعیان، من ۱۹۵۸، ابو علی تنوخی، الفرح بعد المثنده تنام ۱۹۳۰ ارده ارده معارف اسلامیه لایور (افرازی داز کراته اور بائیز).

  لامور (افرازی داز کراته اور بائیز).
  - عد اليما ص ور ٨ سرم دول عمد السلام، عاد ع تعملة سلام، اول ص ١٠٠٠، مطبع معادف اعظم كزيد ١٥٥٠٠.
    - س مشریف، مرم، جستری آف مسلم الاسفی، اول ص اجر ساجی
    - به دوير من من المريخ قلف الملام ترجمه سيرها بدهسين، في ١٩٠٠
- ے۔ روزی اصلا ایک طبیق فلسنی تفار البیات بس ال کی رائیں میجے نہ تھیں اور نہ اس نے اس بی کال پیدا کیا۔ و بیکھیے شریف، م -مار ج اول، من 1۔ ۱۳۳۴ عبد البنام تدوی، اول من ۱۸۳۸ ل
  - اليها ص ١٩٧١ ص ١٩٣١ م
    - عد العاف الرامال
      - ٨ الياً
  - ع دواوئ ك \_ ع الله الملام على ١٩٠٠ م
    - ول عرام المراملام، اول عي ١٨٣٠٨٨
  - ال شريف، م م، استرى آف مسلم نلاسق، اول من المراهس
    - اليناء اليناء
    - ال مدوى، عبداسلام، تارئ حكمات اسلام، اول، مس ١٨١
      - النا من ١٩٢
  - ۵۷ شریف، مرم: سری آف مسلم قامتی، اول من ۱۳۳۳مس

#### سور الفاراني:

- - س دوبوئر، ف \_ جي م ٨٨ ١٨٥ جعد لطفي محدر ص ٢٠٠٠ قارالي، عيون السائل، ص-١٠٢١ وبعد مصر١٩٥٩ و-
    - س جدر، الطفي فرر من مهسر ساس، حيون السائل عدر ١٠١٠
    - س دولوئز، ت \_ جملول عن ١٨٠ مجول السائل ١٢٧٠\_

```
اليد في ١٨٨ مم، جد، لطفي مجر، ص ١٣٥ م ١٨٨ ١٨٨
                                                     اليشة قاراني، كماب أراء المالمدينة الفاضلة وطبع ويراكب ١٠٠٠-
                                                                                                                  __
                                                                                  وولونزه ث _ ن، الله الله ١٩٩_
                                                                                                                  _^
                                          يت ص ٩٠٩٠، جد، لفق محر، ص ١١٠، عيون الساكل، ص ١٤٠ و يعد
                                                                                                      الأشيار
                                                                                                                   _#
اليماً س ٩٠، تاراني، البكت في مايصح و مالا يصح من احكام المجوم، مطبوع حيد، آباددك، ٢٨ـ٩٥ و الحد. درج بالاا
                                                                                                                  _(1)
                                                   ور فارالی کے دیگر رسائل کے لئے دیکھنے الجموع، قاہرہ، 1904ء
                                                                                                  الينا اال
                                                                                                                 _#
                                                                              شريف، م م، اور حل ٥٩ ٢٠
                                                                                                                  حال_
                                                                                            عِناً ص 29 الم
                                                                                                                  _____
                                                                                        مِينَا عَلَ ١٠٠ ١٣٥٩_
                                 وبینا من ۲۰ سر ادانی کے تظریر الوہیت کے سے ماحظہ سیجے اس کی کتب خاص کر:
                                                                                                                 عد
                                                                                          اله محيوان المسائل
                                                                                   الد آراوال المدينة الفاضلة بـ
                                                           ١٣ التكت في مايصح وها لايصح من احكام النجوم.
                                                                                           المساءالتوم
                                                                                                ٥_ التعبير
                                                                                    ٧ . مخصيل المعادة وفيره
                                                                                                   مهر ابن مسكور.:
  ووبورّت، ج، تاریخ فلفه اسمام، ص ۱۹۸ شریف، م م، بستری آف مسلم نفاستی، اول ص ۱۹۹، یا توت حوی ارشاد
                                                                               الاريب، قابره ليجم هن -له
                   دوبور، ث _ ج، ص ٨٨، اين مسكونيه تجارب السلف، مرتب اميردوز اور ماركوليت دوم، ص ١٨٠-
                                                                                                                  ۳
                                   شرينيهم م، ص اعد - عمر خوانداري دوضات الجمات، تبران ١٢٨٧ه، ص اعد
                                                                                                                  _r
البينة من ١٥-١٩١١، بن مسكور، الغوزال مغر، قابره ١٣٥٥ه من الله تعالى كيارت عن الهم ترين بحث ال كتاب على كاب
                                                                                                                  ۳
                                                             نيز طاحظه جو اين مسكوب العور الأكبر، بيردت ١٩٩٩هم
                                                                                                                  _0
                                         جعد ، تطفی محد ، تاریخ فلاسلة الاسمام، ترجمه واکثر میروفی الدین می ۱۳۹۰
                                                                                                                  _4
                                   اليناس ٢٦س النوزال صفره كا بحث بر روح الاطرود النوزالاكبر بحث بروحدانيت
                                                                                                                 _4
                    دويور، الفود بعد الجريد، ابن مسكوب، اسامترى آف بر الفود بعفر (الكريري) لامور ١٩٣٧هـ
                                                                                                                  ٨
                                             شريف مه ص ١٤٢، الغوز الأكبر اور الغوز المامغر كرماحث متعلق
                                                                                                                  A
                  العمال، خيل، علم الكلام، ص ١٠١٠ عبرالعزيزعزت، ابن مسكوب قلسفة الماخلاتيد و مصادرية تنابره ٢٠١٠٠٠
                                                                      ابيتاً عن ١٠١ فتريف، م م وص ١٤٠٠
                                                                                                                  ال
ابن مسكوب كي تعمانيف ع كے لئے ملاحظه مور اداره معارف اسلاميه، (مقالد ابن مسكوب از احمد آتش و سيد نذير زاترى)،
                                                                                                                 ۲
                                            اس كي مم ازم تيرو تصانف كانب تك يده جلاب ان ك نام حسب ذي يرب
                                                               ل تخيرب الأمماد تفاقب الجمم. متعدره بعات
```

غرش، قر آن مبر، طهر جهارم مستسسه 71

البيناء عيون السائل، نس الما والبعب

نقوش، قرآن نبر، جلد چارم ..... 72

س مرتاب آوب العرب والفرس، قامره ١٩٥٢ء.

س تبذیب الاخداق و تحلیر الاعراق، بیروت ۱۳۲۷ه (متعدد بار جندوستان، استانبول، قابرد ادربیروت سے مین دول ک

٢ القورال صوء تاجره ٢٠٠١ هـ

هـ الغوز الأكبر، بيروت ١٩ ١٩ الدر

٧٠ - رسالة في للذات ولا مام في جوبرانعس، تطوط المتانبول كتب فائد راغب باش ١٠٣١،

٨٠ اجربة ورمسكافي النفس و العقل مخطوط استانبول كتب خد راعب بالتاء ١٣١٠-١

٨ د ملة في جوب عن سوال على بن محمر بن محمد بن الي حيان السون في هيقة العدل، (محطوط كتب عد مشهد)

٩٠ تدميم الغريد و انيس الوحيد ( مخلوط استانبول كاب فاندولي الدين ١٩٢٥).

الما المسكون والله (الخطوط كتب فائد تبرال يوتورك، بدرس عاب ابن مسكوركاتي بدر)

اله إنَّى الغريد

الد ترتب العلاات

ساك متماب اليامع\_

الله كتاب أسير ـ

۵ کابالاثرید

الال مستمال المادوية الشروق

عل كماب المهاجات من الاطعمة.

۸۱ کټبالياپ

الد الثوال

ومور تعليمات

٣٤ المقالات المجليلين

٢٢ كمآب المستول

#### ۵۔ این سینا:

ل دوبوز، ث-ن تارخ فلفع بسلام ترجمه سيدعابد حسين، ص٠٠٤ جعد، لطفي محر، تاريخ فلاسفة الاسلام ترجمه مير ولى الدين، ص معدله

( تمبر ١١ تا٢٢ كاذكر ياقوت حوى ابن القعطى،

خوانسارى وفيروني كياب ممل نهرست

تے لئے الاحقہ اور الوسليمان سجرى، منخب

موان الحكمة ومرتبه ليون كبياني لائيرن أ

لا دوبوز، ث رخ، ابن انی اسیعد، طبقات الاطها، مرتب لے طر (۱۹۸۲ (A. Mulier)، دوم ص۲ و بعد قابر، ۱۸۸۳ه، ابن انعفلی التفاقی، طبقات الاعیان، قابرہ ۱۹۸۹ه، ابن شاکان، وفیات الاعیان، قابرہ ۱۹۵۹ه الدو دائرہ معارف اسلامیہ لاہور۔ (مقالدابن سیناز حتمی نمیاء، اویکن (Uiken)، سید نذیر نیازی) ۔ ابن بینائے نہیانشدہ المیات پرزیوہ تربحث ایمی کمابوں التفاه، الاشارات و افتیات کمست علائی اور کماب الہوایہ جم کی ہے۔

س اليندُ

الينك الينك

ه جده الطفی عمر: ص من برسان، نيز ريكية ارود وائر، معارف اسلام كامقالد اين سينك

1-15 ofto 11-

عد شريف، م م، (در) العاسري آف مسلم فلاسق، اول ص١٨٠٠

٨. ايناك

9۔ این اس ۸۱۔ ۱۳۸۰ مقالہ نگاران اردو وائرہ معارب اسلامیہ کاخیال ہے کہ اس کی اجہات قارانی اور افوان الصفا کی جائے ہے۔ ۱۰۔ اینیا، اس نظریے کے مطابق ہر مقل اپنے اعد سے ایک سٹیٹ پیداکرتی ہے، مقل، نفس اور جسم۔ چونکہ مقل بااواسطہ جسم

نوش، تران تبره جلد چهرم ...... 73

کو حرکت جل میں سکتی، اس لئے اے ایک مفرورت پرتی ہے۔ دیکھیے دویوئر می ۱۰۴۔ جب عقل اول اپن علت کا خیال کرتی ہے تواس سے عقل عالی پر اہوتی ہے، اور جب اپنی حقیقت کی فکر کرتی ہے تواس سے ایک نفس (جو ہر دندگی) پیرابو تاہاد جب انہے امکان دات کودیکھتی ہے تواس سے ایک جسم جی فلک اوس وجود میں آتا ہے۔ ای طرح آخر میں دسویں عقل فعالی،

آتی ہے جس سے ارمنی مادے صور و نفوس پیراہوتے ہیں۔

ال شریف، م م، (مدیر)، اول من ۸۲ به ۱۳۸۱

ع البينا ص ١٨٣ ، تدوى عبد السلام، اول ص ١٣٥٠ مر

سال العِشأَـ

۱۳ اليشأر

۱۵ اليناً ص ۸۳ ـ ۲۸۳

٢١ اليناص ١٣٨٣.

عل المثأل

المار الميشأل

الله الله من ١٨٠٠ الله

۲۰ ایناً ۱۰۵۰

الله الميتأل

٢٢ اينتا على الحد

المترأ المترأ

\_rr این کی ۵۰۳\_

10 این این این مینا کے افران ایم این مینا کے افران نہاں و منع ہیں۔ مسلمانوں کی فلفی روایت شروعے آن تک اس کے نظام آلر کی خواجات خوشہ چینی کرتی آئی ہے۔ فلفے ہے ساری بیزاری کے باوجود آج مجی این میناکواسلائی تاری کاسب ہے بڑا فلفی سمجیاجات خوشہ چینی کرتی آئی ہے۔ فلف سمجیاجات ہے جس کی وجہ ہے کہ اس جی عظم و مقل والی سمی تحصیت نے ایساجام مقام فلفہ چین فیس کیا مہال تک کہ این رشد نے بھی نہیں کیا مہال تک کہ این ورشد نے بھی نہیں۔

۲۲۔ ادو دائرہ معارف اسلامیہ (ابن بینا)۔ دوسری تصایف النے کے لئے مناطبہ ہو کیاراڑہ معارف۔

٧\_ الغزالي:

ابن دساکر، تبیین کذب المفتری، سیکی، طبقات الثانعید، تابره، ۱۹۲۳م ابن خلکان، دفیات معر ۱۳۹۹م، آد سموفی، الفزال، شیلی، الفرال، شیلی، الفزال، دفران، دفران مشام مرده ۱۹۵۳م، ادو دائره معارف اسلامیه، (غزالی دمیکند نشاند) میدانسلام سیماه اسلام، ادل مسید نشاند الفل محد، تاریخ فلاسفه الاسلام، ص ۱۹۰۸-

الد الدوي، عبداسلام، محكمة بسلام، أول ص ١٣٩٢، شيل، الغزال ص ٢٨ - قد دويور، ك - رج، يمريخ فلسفد بسلام ترجمه سيد مايد

≥ن، حرب کاال

سے تدوی، خیرابیام، می ۲ - ۱۳سر حیل، افزیل می ۲۸ - ا

س الينماء شبلي الفراني، ص ١٧ - ١٢

ه البينة من ٩٤ \_ ١٣٩٣ من ١٢٠٣ \_٥٠١، الغراق، ١٢٥٥ م

٢- الينا، ص ٩٨ \_ ١٩٠١، شيلي، الترافي، ص ١٨ \_ ١١-

ے۔ ایسنا، من ۱۰۰۷، این کی عمر کے آخری ایام زیادہ تردوحانی ذکر و قکر اور احادیث کی تحییل و مخصیل بین گزرے جو بجین بین البی الم ایسان کی محمد البین کسی طرح یو بیس موں تعیس کی البی زیدگی تھی جس کا نجام اس کے آغاز ہے ل حمیات ووبور ، من ۱۸ سالہ شالہ البی شیل، الفوالی، ۲۰ سر ۱۹ س ۱۹ س ۱۳ سالی کے لئے طاحقہ ہومی ۱۳ سے ۱۳ سے

- ٨ الينا ص ٩٦ ١ ١٩٣٠.
- ع مريف مرم (دري) المه بستري آف مسم فلاسني، اول س عدر ۱۸۵، شبق النوال، س١٠٦ ـ ٩٥ ـ ٩٠
- ال الدوني، عبدالسلام، ص ۱۳۱۳، به مجی، کیسب حقیقت به که ایم غراق می که داشت منطق اللینت کود ساری در مرکاهوی می مند تبول علی اور شامل نصاب کیا گیار اور ندید و خلیم می تواند می الموری داری، می اور شامل نصاب کیا گیار اور ندید و خلیم می تواند می می در می الموری داری، می الموری الموری در می الموری می الموری الموری می ال
  - ال البيا من الاهار شنل، العرال ١٥٥ ١١ ما تات عقاله برامام عرال ك الكارير بحث جوهار سف ل أر كي ترويد سي
    - علد البينياء من المعلم، فيز و كَيْحِتُهُ شريف، م.م، مول من ١٩٥٥م
      - سل العِدَّ، تعالى، تبلى، ص ٨٥.
    - سال اليتا، من ١٩٣٠ م ١٩٣٠ تيز ويكنت شبى تعمالي من ١٩٩٠ م١٢١٠
- ے۔ ایشنا کس ۲۹ ے ۱۳۳۷ غزاق نے مصون صغیر و کبیر چواہر القرآئی، المرو بین اس سرائر الدی، رسالہ قد سے واقتصاد کی الاعتباد دونی میں مجورات اور مغلب و اتواب کی جو پھے تشریح کے سے انہاؤ میں جو رو کیا ہے وہ بین بینا اور فارائی کی تشریحات کی کانٹ کے لحاظ سے ہے اور یہ ووئی جو پھی گھتے جی وہ فلسف اور فالسف اور فالسف اور فالسف اور فلسف اور فلسفل اور فلسفل
  - ال شريف، م م، مدياول ص ٩٦ ١٩٩٠
  - على تدوى، مبدالسلام، من 17 بـ ١١٥، تعمال، شبني، من ١٨د
    - ۱۸ ایشاً می ۱۳۲۳
    - ور البيتاء ص ١١٦، جعد، لطفي مجر، ص ١٩٠٠ .. ١٩٠٠
    - -r. ابینها حس ۱۲ \_ ۱۵مر تعمانی شیل، هس ۲۲ \_ ۱۲۳ \_ ۱۲۳
      - ال تربيدم مدير مي ١٨٠
      - ۲۲ نعمال، شبلی، س و ۱۵۸ مي ۲۹۳
  - ٣٣ الينة ص 9 ـ ١٥٨ ص ١٧ ـ ١٥٥ جيز، لطق مير، ص ٩٧ \_ ١٥٥ ـ
- المر شریب، م مرد می ۱۹۵۰ این بینا مجی عالم کے قدیم ہونے کا قائل ہے لین اسلام کے اثر سے اس کا قائل ندہو ساکہ عال
  اللہ کا پید آبیا اللہ کا پید آبیا اللہ کا بید اسے اس اسے اس اسے بیال سے بیال اس کا بیال سے بی
  - ٢٥ اينة ص ١٩٥٠ شنى الغراف ١٣٠ ـ ١٣٣
    - ۲۲ اليشار
    - ٢٤ ايداد
    - ١٨٠ الينل غيز دوبوتر ص ١٩٠
  - ١٩ ايعته دويوش حل ٢٠١٠، عموى عيرالسلام، اول حل ١٩٣٣ـ
    - ٣٠٠ الينا ص ١٠٠٠
- اس تدوی، عبداسلام، اول س ۳۲ -۳۳، مولانا عبداللام تدوی نے حکام اسلام بی الم فران کوال کا مجع مقام تبیل دیادداین رشد کی جاہد اور کیر بور تما کندگی کے جاور غزائی پرجو باب ہے (اول ۳۵۸-۳۷۱)، اس بیل طالب زندگی کے بعد صرف تہافت

۳۲ شريف، مرسه مدميه پيرس ۱۹۰۰

المامل الجيل

ساسات السأب

ه الينه س ۲۰۲

٣٨. اليشاء من ١٩٨٣.

سے الیما، من ۱۹۰۳، قلب البیات بمل بن مینائے زبروست آخیرات کے اوراس کالیم بنی اور لوالفاطون وُھا کیے بالکل بدل ڈالا۔ اش کو شش کا فاس مثل قلبنے کو سوای اصول ہے تغییق و بناقلہ مثل اس کے بال اللہ البیت کا بیک سئلہ ہے کہ "الواحد لا یصد عدہ الا الواحد" (واحد ہے وحد تن کا صدور ہو مکتا ہے)۔ بیدا صول این بینا کی اخراع ہے۔ اس پر این سینائے فلا طبوس کے حدث عالم کے تظریبے کی عادت کھڑی کی ہے۔ می طرح وقی ادویا، رسالت سمجز ت و فیرہ و بیر مسائل کا اضافہ و تشر تک کی سے۔ می طرح وقی ادویا، رسالت سمجز ت و فیرہ و بیر مسائل کا اضافہ و تشر تک کی ہے۔ ویکھئے خبدالسلام ندوی، اول میں ۱۳۳۲۔

٣٨ اليفنا، ص ٢٠٠ \_ ١٩٩٩

9 سے العمال علی الله ووق عبدالسام، من العمال ساس

١٠٠٠ ايفاً ۽ ص ١٠٠٧.

الله العِنْ الله ١٠٠٠ ١٠٠٠

اسے۔ ایٹ، ص ۸ یہ ۲۰۱۲، ۲۰۱۳، ندوی عبدالسلام، ص ۱۸ یہ ۱۳۱۸ "بہر طال جمیں غزالی کی اس کامیانی کونشلیم کرتا جا ہیں۔ان کی تنقید کے میاستے ابن بیناکا صور وجنوں کا فلفہ نہیں مغیر سکتانیا"۔ دوبوبڑہ میں ۱۳۶۔

١١٣٠ - البيناً، في ١١٢٠ وولوز، في ١١٤٠

٣٣ الينا، ص ١١٥

٥٥ - اينا، ص ١١٥.

٣١ ايناً، ص ١١.١١٥

٣٨. الطِنَّاء ص ٢١٧

#### 2- اين باجر:

ار این الی اصبید، طبقات الدطبه، معر ۱۲۹۹ه، ووم عن ۱۴ این خاتان، قاتکد فیتیان، ۱۲۸۳ه، عن ۱۳۳۱ بابعد، این خاتان و این الفیلی به و الدین ۱۳۸۱ با این الفیلی به و آتیک الم طبخ برث الارب طبخ به این الفیلی به و آتیک الم طبخ برث الدین الدین

س اليشا ص ٢٥ \_ ٢٣\_

ه الينا ، ص ۳۰ ـ ۲۸ نيز شريف، م ـ م، اول ص ۵۱۰ اين بوكائيک رماله "تدبير التوحد" ب، حسيم اس في دنيت اعلى کي تحر ت کي ب لطفي جعد في اس کا فعل درخلاص بيان کيب ديکيت تاريخ فلاسفة ماسوم ص ۲۰ ا. موانا عبد السام حدد ک اس خلاص کا فلاص کر ديا ب درکيت حکماء اسلام، دوم ص ۲۸ ـ ۲۰ دوم کي شدنيف جي رسالت الاتسال العقل، سال الوداع، رسالة الاتسال العقل، سال الوداع، رسالة البنات کودسالة الدندلس عمي جي کرديا گيا ہے۔ (مرب آسن پارکوس ۸۲ ـ ۱۹۲۰ه) د

ال شريف، م رميدي ولال من ٢٢٠ - ١٢٥ م

ے۔ اینٹا می ووق و مرض الان موازند سیجے۔ ای طرق دووز کا بیبیان مجی درست میں کہ این باجے کے مطابق "بیوٹی کا جود بغیر مورسے ممکن تبین البت مورت کا دجود بیوٹی سے الگ مجی ہو سکتا ہے"۔ می اسان جند این باج در حقیقت یہ کہناے کہ اور بنا صورت کے محی موجود بوسکتا ہے۔ تفصیل کی لئے دیکئے شریف، اول حمدالا۔

۸ ایساس ۱۸ه

البينا\_ البينا\_

٥٠ اليناً ١٩٥٠

ال اليشأ

ال اینا، وسلے مراوبظاہر ابن مینا کے نظریے کے مطابق مقل معلی جو تحت قری فلک پر تھر ال ہے اور وسنی مطوق کی صورت محرک کرتی ہے ای کو ابن بینا نے فرشتہ جریل سے تعبیر کیا ہے جو مشیت اور علم الی کو نسان تک بہنچ تا ہے۔

۱۲ الينك

۱۲ اینک ص ۱۲۰

هار الينا

الد اليشك

عل اليناص ٥٣١.

۱۸ اینا ص ۱۲۵۰

المِندُ المِندُ

• العِزاَـ العِزاَـ

الإل اليتاك

۲۲ ایشاک

الاس الاناباجية ومان الاتعال الرود والروموارف المنامية (ابن باجي)

٨\_ اين طقيل:

ل تدويه عندولهام حكيد اسلام ووم عن ١٠٠

ال البيئة من ٢٠ - ٢٩ دواور غرابن طفيل ك مولد كانام كادسيد (Caudiz) بتاييب ديكية تاري قنساد اسلام من ١١١٠٠٠ الن كالك كنيت الوجعفر مجي بيد

س البینا، من انہیں میں ملفیل کے لئے مزید طاحلہ بجئے، عبدانواحد مراکش، بمجیب۱۹۳۹ء ص ۵ - ۱۲۱ءاین العذاری، المنتوب، دوم من ۸۵، این بل ایسبید، دوم مند تذریح المنان الله می کادی در مید تذریح این با

س العِندَ

ه البنا دوم ١٠٠ زبانا على محتقينان كو بول درست ديس سجعة كد حوداي معلى في المنظان شي تعريح كسب كدابن

نقوش، قرآن تمبر، جلد جبارم ...... 77

ہورے اس کی مواقات نیس ہوئی۔ دیکھے کوفی جمد، تادی قلاسات المامام، ص۱۳۹، ۱۳۹، قالبًا مراکش کی مراو اس کی کہ جی ج اس البینا، دوم حس ۲۳، این طفیل کے اس رسامے تی بن تفظان کا عوان نیسے، نہ ای اس کے کردار ایسال و سامال نے ہیں۔
اس بینا کا افسانہ تی جس یقظال کے نام سے اور آیک دوسر السانہ ایسال وسلامال کے عام ہے۔ لیکن عمل شکست و مشاہبت کبنی مسئل ہے قاسفیانہ انسائے اور اس کے تام سے کوئی مشاہبت کبیں رکھتے۔
مہیں تک ہے کو نکہ این مینا کے یافسائے این طفیل کے قاسفیانہ انسائے اور اس کے تکرداروں سے کوئی مشاہبت کبیں رکھتے۔
و یکھیے شرایس، اول ص ۱۳۶

عب ودورتر، ث من من الارتخ فلسفد اسلام وترجمه سيدعابد هسين، ص ١٣٥٥

ه تدوی، عبدالسلام، دوم ص ۱۳۳

ه البيزاء ص ١٣٣ ١٣٣٠

مال دويون كل ٢٦ ل ١٦٥ لـ

ال العِنَّاء أوى، عيدالسلام، دوم على ٢٥٠ ما

الـ شريف، م \_ م، مدر، له باري آف مسلم فلاسنى، اول ص ٥٢٩\_

الله البينا، عددي، عبدالسلام، دوم حل المهاد دوبوتر عل ١٣٦١

١٢ اليزاء على ١٣١ غروى وعهد السالام، ووم على ١٣٩ سامار

۵۱ تدوی، عیرالسلام دوم ص عصرهسم

١١ اليما، شريف، م رم، ادل ص ٢٢٥ـ

عد الينا، ووم ، في ٢٩ \_ ١٨٨، شريف، مر مراون في ١٣٠١-١٩٥١

٨١ شريف، م ٥٠ اول ص ١١٥٠

ول البنأ\_

۲۰ ایماً س ۲۳ ـ ۵۳۲

احد الينا، ص ١٩٥٠

۲۲ ایناً

٣٣ - اليزأ، سمظ ١٣٣هـ .

٢٣ اين طفيل في بن يقتلان ٩٩٣م، اردو والرّه معارف اسلاميه، (ابن طفيل)\_

#### ۹۔ این دشد:

المناص ١٠٢ \_ اور شريف، مرم دي، ل سرى آف ملم فلاسنى، اول ص ١٣٠ ١١٥١

ال الینا، مشہور فرانسیں مُتفرق اُربیک ربان نے، جنہوں نے ائن رشدے مالات و فلنے پر آبک محدہ کتاب کسی ہے، اس مجموع کی مقدم کتاب کسی ہے، اس مجموع کے بدے جن دائے فلاری ہے کہ اللہ کا و تعلق فد ہب سے اس کی جھکا کان فتووں جن مجمل و کھال و تی ہے، اس کا دراس جیب و غریب کتاب کے بعض صفول پرجود این دشد کے خیالات کے ما خذ ہمیں نظر آتے جی "۔ دیکھتے تھا ہو اسلام، دوم می ۱۰۱، معشوق حسن خال کااردو ترجمہ دینان، این دشد اور فلفہ این رشد، حیور آباد دکن، ۱۹۲۹مہ

۔ شریف، م ہم، مرید، اول می اسم، ندوی، عبدالسلام، دوم می ۱۰۸ سے بات کہ این رشد کے اساتذہ بی این باجہ شامل شین ہے، مجمع شیس معلوم ہوتی۔ موخرالذکر کی وفات کے وقت این دشدگی عمر ۱۲ سال تمی سید مجمی مسلم ہے کہ این باجہ کا اس کے محراتے میں خوب تناجانا تھا، اس کئے بہ ترین قیاس ہے کہ این باجہ نے جو حافظ قرآن اور عربی شعر و اوب کا مجمی مہرتھا، وبقد الى يا الوى وسيد كى تعليم على ابن وشد كويره بابور ويكف مدوى، عبد سام، روم، ١١٠ - ١٠٠

ه مروى، عبدالسام، ووم، عل ١٠١، ١٠١، موازند ينجي الطفي جعد، تاري الماسة مدم، تاري ١١٥ ١١٠٠ ١١٠٠

- - مر جمعه الطفى محمد الريخ فلاسقة الاسلام و حل مهار
  - العِنْ في ١٥١ من ١٥٠ عنه عدوى عبدانسلام، ص ١٥١ ١١١١
  - ال شريف، مرم مري ول ص ١٥٥٠ تدوى ميدالسلام دوم ١٩٦٠ ١١١
- و مثلاً یہ گذائیں وشر ایر الموشین کو "برادو من" کہنا ہے این کیا ہائے الی الروق کے بل یں لکھ ہے کہ یں سے اسے اس "شاہ بربر" کے بال دیکھا ہے۔ (این وشد نے اپنی مغالی میں کہاتھا کہ اس نے در حقیقت "شاہر سن" کھا تی)۔ اس طرح کی اتم من من کن کر اوروہ بھی مبالغول کے ساتھ والک وور رخ ملطان کا این وشد سے فقا ہو جانا قابل تنجب نہیں۔ ویکھنے مدوی عبد السلام و دوم می کا ۱۲۱۱۔
  - ال عددي، عبدالسام، دوم، ١٢٢س جد، لطفي مجر، ص ١٠٠٠
    - اليراس اليراس عود ١٥ ال
      - اليناً، ص ١٩٩٢ اليناء
    - الينا أتغيل في اليم من ١٣٥١ ١٩٣١ ا
    - هل جراف م رم در اول م ۲۸ ۵۲۲ م
      - ١٧. چنور لطفی گفره علی ۱۹۱۱ نه ۱۹۱۳
    - عل اليفة فيز عمدى، عبدالسلام، دوم ص ١٥٠١هد
      - ٨٤ عدول، عيوالسلام، ودم ص ١٣١١
- ال جود لفنی محمر من ۱۳۰۸ بہان کے اخیر میں این دشد کے انفاظ مید ہیں، "میں اب ان، مور پر بحث ختم کر ناچا بنا ہوں اور جو کہو مجمع میں اس اس میں میں اس کے ماتھ طلب حق کی صرورت واکی شہوتی تواللہ جاتا ہے کہ میں ان کے بدے میں ایک لفظ مجمع نے کہنا ہے جدد لفنی محمد میں ایک اس سے اس کے میں ان کے بدے میں ایک لفظ مجمع نے کہنا ہے جدد لفنی محمد میں ایک انتظام محمد کرتا ہوں اور میں سے ا
  - ٣٠٠ الينيّا، بن ١٠ ١٩٠٠.
- - ٢٠ منال، شيل، علم الكام، ص عاله ، ٢٥ مدال عددك، حيدالسلام ووم ص ١٩٢٥-١٩٢١
  - ۲۳ مریف، مرم مدیره بول ص ۱۵۵۱ ص ۱۵۳۸ خددی، عبدانسلام، دوم، ۲۰۱-۲۰۰ ص ۱-۹-۱
    - ٢٣\_ الذاء ص ٥٥٥\_
    - ه و الينا، ص ٥٠ ١٥٠٠ تمائي جي من ١٥٠
      - ٢٧. اليزاء ص ١٥٥٥

```
نْتُوشْ، آن اسر، علد چپارم ...... . .. 79
                               الين من ٢٨ _ ١٥٥٥
                                                         -12
                                                         LEA
         يشأه من ١٩٠٩ تدوى، عبدالسلام، دوم، عن ٢٠٠٠
                                                         "PQ
    يفة ص ١٣٤ - ١٣١٥، تدوى، عيدالسلام، دوم، ص ١٠٥٠
                                                         _F-
الينيا حل ١٥٥١ إلى التي عجره عن ١٢٥٥ نيز عن ١٤٥٩ -١١٠
                                                         ___
                                  العبلة الل ١٥٨ عدد
                                                         L.L
                                      اليسة ص ١٥٥٥ ـ
                                                          FF
                                 ايناً، ص لاه ـ ددد_
                                                         _h.w
                             جعدء ليلقى مخذه ص ۲۲۳ـ
                                                         ر۳٥
                   شرايف، م رم در مراه در اول د ۱۳۸ ع
                                                        6.4
                                    اليتاً. في ١٨٠٨ ش
                                                         ,FL
                      ندوی، عبدالسلام، وم من ۱۳۰۹_
                                                         ١٣٨
                                                         _779
               قریب، م _م، بدیر، اول، نش ۳۹ _۵۳۸_
                                                        J. 6" =
                                                          _(*)
                                 البينية، ص ٥٠ . ١٩٥٥
                                                         -00
                                      الينا، ص ۱۵۵۰
                                  اينيا، ص ۵۰ روده
                                                          ١٣٥
                                                         ٦٣٦
                                      الصأه ص ١٥٥٠_
                                                         31
                                              ال ابن عربی
```

یا توت حموی، از شاد الاریب، طبح بار کولیتند بنجم، ۳۹ سه ۱۳۵۰ الای و فیات الا عمیان بولان ۱۳۹۹ ۱۵ سه ۱۳۵۰ سنگی طبقات الشافید، چبار م ۱۳۵۰ بین احماد حنبی شند دات الله بیب چبار م ۱۳۵۰ و بیبار ۱۳۵۰ و در لا الا معام، دوم ۱۳۵۰ و بیبار ۱۳۵۰ و بیبار ۱۳۵۰ و در الا معام، دوم ۱۳۵۰ و بیبار ۱۳۵۰ و بیبار ۱۳۵۰ و در الا معام، دوم ۱۳۵۰ و بیبار بیبا

س شريف، م م مريد اول ص ١٣٩٩

العنار

ه استأ

```
نَوْش، قرآن نمير، جلد چيادم ...... 80
                                                                                         البينياً، ص ٢٠٠ ١٩٩٠ر
                                                                                                                    ...
                                                                                               اليناك ص ٥٠٠ إ
                                                                                                        اليزك
                                                                                                        اليسأل
                                                                                                        البنيك
                                                        الينة من ٥٠ ميمه موازند مع لي و يكفي نعزه سيد حسين
                        □•* J* Three Muslim Sages, Harward University Press, Mass. 1964.
                                                                                                                   J٢
                                                                                           الينا، ص الـ٥٥٠٧٠
                                                                                                                   ۳
                                                                                              الينة ص ١٠٠٧
                                                                                                                   ۳
                                                                                         اليزأه ص ٤ _ ١٠٠١
                                                                                                                  ۵ل
                                                                                             اليناء ص ٥٠س
                                                                                                                  _01
                                                                                             اليناء ص ۸-۳۰
                                                                                              البناءص والهد
                                                                                                                 JA
                                                                                                      اليفك
                                                                                                                 J4
                                                                                              اليناء ص اس
                                                                                                                 _6.
                                                                                                     الينك
                                                                                                                 _11
  ابناء ابن مرنی کے تظریے کواس لحاظے وحدہ الوجود کہنا می صد تک کر اوکن ہے کہ اللہ اور کا تنات ان کے نظام تکر میں ایک
                                                                                                                ۲۲
تہیں جیاک ہم اوست وغیرہ سے عام طور پر سمجھ جاتا ہے بلک الگ اور قائل النیاد ہیں۔ ایٹی کروات حق اس وجود کی نظرے عمل
مطلقاً اورائی ب توریکا نات ماورالی تیس ای کے دائے والے تن عالی تنیاز اور مخلف ب تاہم اس سے دائے اس مطلقاً صدا میں
                         قبیں اس لئے کہ هیتم وجود ور پردہ ایک ہے۔ ویکھئے نفر امید حسبن، تقری مسلم سیز ، اس ۱۹۹
                                                                                                                _____
     الينا، ص ١١ـ١١٧، ابن عربي في جس تظريد كو وش كياب (اور مجدد الفت الل في مجى) ووكونى بالكل تى يات تبين ب
                                                                                                                J. 187
حقد من موفيد كيل جند جند اقوال من دمز و كنايت كي صورت عن يد نظريد ميجاناج سكراي مربي عربي فيان اقوال
 كامريت كوكول كرايك صوفيات فليف كي شكل على اس كوندون كيا اور توحيد كي باطني جهلو كووهدة الوجود كي صورت عن وين
     کیلہ اس و تت ہمام اور توجید کی میا تدرونی جہت روشن ہوئی اور عب بی سے بہب اسلامی دنیا کی روحانی زندگی
                                                                    برحادی ہے۔ هو: سيز حسين : ص الد ١٠٠٠
                                                                                            الينة من البحد
                                                                                                                ۵پل
                                                                                            اينية ص ١١سى
                                                                                                                ٣٣
                                                                                            الينياً، ص ١٣٠٠
                                                                                                                12
                                                                                           اليزأه ص ١١٣٠.
                                                                                                                30
                                                                                           ايسة من ١١٣٠
                                                                                                                LFS
                                                                                            آليتهٔ ش سواس.
                                                                                                                _|~•
                                                                                       البنة من ١١٠ _ ١١٣_
                                                                                                                 _1"1
                                                                                            الينا، ص سهو
                                                                                                                ۳۳
```

ايناً، ص 10 ـ ١١٣٠

7-

# فلاسفه كا الههياتي تضور

#### نلفراتبال خان

فگراسلال کی تفکیل جدید علی نظریہ توحید ایک حقیقت مسلمہ کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس لیے سب سے مشکل ہے کہ قرآن نے اللہ تعالی کی بہتے نظریہ توحید کی نفکیل جدید ضروری ہے۔ اسلام کے عدادہ دنیا علی اللہ کے بارے علی جیتے بھی تصورت پائے الدہ تعالی کی اللہ تک الدہ علی جیتے بھی تصورت پائے جائے ہیں۔ ان علی تعدد اور تنظر کی کوئی نہ کوئی تعمیر ضرور پائی جائی ہے۔ اس لیے قرآن ایسے عقائم کے حالمین کو مشرکین اور طحد بن کے عنوان سے تلقیب کرتا ہے۔ وائی علی جیتے نداہب پائے جائے ہیں وہ یہ بات تو تشیم کرتے میں کہ ساری کا نبات حادث ہے۔ اس کا حدوث کمی محدث کے بغیر نہیں ہو سکنا۔ اس سے نہیں مازما اقراد کرنا پڑتا ہے کہ اس کا محدث صرف اللہ تعالی ہی ہو سکتا ہے۔ لیمن اس کی صحیح تعبیر بیش نہیں کر سکتے۔ کا نبات چو تک حدوث کی وجہ سے محدوث کی وجہ سے محدوث کی وجہ سے محدوث کی وجہ سے محدوث کی وجہ سے وادراک اور محدوث کی ج کو ایک کو عیت کیا ہے؟

ربد بین الحادث والقدیم کی اس نوعیت پر سب سے پہلے فلائفہ بونان نے بحث کی ہے وہ تفہم کی سنگائیوں پر بڑے تدیر سے اس نتیج پر پہنچ ہیں کہ اتنی وسیق کا نات کی عست تو ایک ہے سیکن یہ ایک علت کا نات کے عست صرف ایک ہی معلول پر تقرف کر سکتی کا نات کے بزادوں علم پر بیک وقت اثرانداز نہیں ہو سکتی۔ ایک عست صرف ایک ہی معلول پر تقرف کر سکتی ہے۔ اس لیے انہوں نے ربط بین لاعادث والقدیم کی سے تعبیر بیان کی ہے

لا يصدر عن الواحد الاالواحد

ایک علت ہے پہلے ایک بی معنول صادر ہو سکتا ہے اور باتی معنول کے لیے انہوں نے معنول مشرہ کا تاعدہ مقرر کر کے تخلیق کی تعنہیم کو مقلا سہل کر دیا ہے۔

لین قرآن کرتم ربط بین الحادث وانقدیم کی جو تعبیر بیان کرتا ہے وہ فلاسفہ بیونان کی اس تعبیر کے بالکل خدف ہے، کیونکہ کا کنات کی تخلیق کے لیے جب اللہ کو عست اولی بنایا جائے تو اس علت کو اپنے معلوں کے اظہار کے لیے جب اللہ کے علم اظہار کے لیے مجود مانا جائے گا۔ این عربی نے اللہ کے علم اظہار کے لیے مجود مانا جائے گا۔ این عربی نے اللہ کے علم

اللی کی تحدید کر کے اللہ تعالی کو مجبور، مزور اور مسلوب الفتیار تشہم یا ہے۔ الل تیج نے اللہ کی قدرت کی تحدید کر کے کزور اور مجبور مانا ہے۔ اس طرح فتیار بالا کراہ کا نظریہ قبوں منان ہے۔ اللہ

وورراس قدیم ملت کے مانحہ جمل معلوں کو محل اللہم ہیا جات کا ملت کے قدام کے ساتھ س کے مطول کو بھی قدیم مان پرے گا۔ ایسے نظریات قرآئی تزحید کے سرار خادف بڑی اس سے معلوم ہوا کہ اللہ کی الوی توحید کے خلاف دینا میں جینے نظریات پائے جاتے ہیں ان کی بنیاد کی تعلق کا سیب ہے ہے کہ قرآن میں جس طرح رابط بین اکادٹ والقد یم کی تبییر بین کی کی ہے باطل دیان اس کا تھی ادراک شیمی مر سنتے۔ قرآن میں محلوم کیاں کا تعلق کی علیہ بیان کی گئی ہے۔

خُلقَ سَبْع سمواتٍ وَ مَنَ لَارْضَ مَثْمَهُنَ \* يَسَرِّلُ الْأَمْرِ بِيَنْهُنَ لِتَعْلَمُوْ آ انَّ الله على كُل شي ۽ فَدَيْرُ لا وَ انَّ اللهُ قَدْ أَخَاطُ بِكُلِّ شَيءٍ عِلْمُانَ ۚ (اطلاق: ١٢)

1.3.7

اس ساری کا تنات کی تخلیق کی جیادی عدت اور اس کا واحد مقصد ہے ہے کہ اس تخلیق کے ور یے تم معلوم کر سکو کہ اللہ تقال اپنی قدرت اور ہے وسیع علم بیں اسے کمال کے حامل ہیں کہ اس نے اپنی قدم مشیت کی ایک معمول حکمت ہے اتنی وسیع کا تنات کو بیدا کر کے تمہارے سامنے موجود کر دیا ہے لیمنی جب تک تم اللہ کی صفحت قدرت اور صفت علم کا صحیح اوراک نہ کرو کے تمہیں یہ بات بائل معلوم نہیں ہو سکی کہ اللہ کا اس حادث کا نات کی کا تنات کے ساتھ تخلیق اور لقم کا کیا رابط ہے۔ اس ربط کی صحیح نوعیت کیا ہے مصفت قدرت میں اس کی قوت محادہ کا کیا ربط ہے۔ اس ربط کی صحیح نوعیت کیا ہے مصفت قدرت میں اس کی قوت محادہ کا کیا ہے۔

لِتَعْلَمُونَ أَنَّ اللهُ عَلَىٰ كُلِّ شَي ءٍ قَدِيْرٌ لا وَ أَنَّ اللهَ قَدْ اخاطَ بكُلِّ شي ءٍ عِلْمَانَ ` (اطابق ١٣)

2.7

اس آیت میں اس کے کمال علم کا بیان کیا گیا ہے۔ قدرت کی صفت سے تخلیق کا نات کی تخری کی گئ سے اور صفت علم کے کمال سے کا نات کے حسن نظم اور تنسیق کے جمال کو بیان کیا گیا ہے۔ قرآ س میں صفت قدرت اور صفت علم کے تھرف کو کا نات کے جس کے قدرت اور صفت علم کے تھرف کو کا نات کی بعض تزئی مخلق پر ایسے خاتی کے ساتھ بیان کیا گیا ہے جس کے قدرت اور صفت علم کے تھرف کو کا نات کی بعد پھر مدید کے بعد پھر سادی کا نات کے بوت بڑے کہا تھر سادی کا نات کی تخری کے بعد پھر سادی کا نات کی گئی تغیر مدامنے کے جاتے ہے۔

سب سے پہلے یہ بات بتائے کے قابل ے کہ اللہ کا انکار کوئی جدید خیال شیس ہے۔ میشہ اور ہر دور میں دہریت کا ایک کروہ موجود رہا ہے جو اللہ کے وجود کا تطعی متشر یا تم از کم متر دو اور منتشکک تھد۔

اللہ کے وجود کے اثبات کی تلایم فلاسفہ اس طرح استدلال کرنے تھے کہ عالم حادث ہے اور جو شے حادث ہے اور جو شے حادث ہے بعض ازئی نہیں ہے وہ کسی علت کی مختاج ہے، اور استدلال کا دوسرا سقدمہ بدیری ہے۔ پہنے مقدمہ برستدلال کیا جاتا تھ کہ عالم میں تغیر ہوتا رہنا ہے جو شے تغیر پذرے ہو وہ قدیم نہیں ہو سکتی لہٰذا عالم حادث ہے۔ جو فلاسفہ اور حَمَد اسلام اللہ تعالٰی کی ذات کو علت اولی ی مختل اول کی "علت تامہ" کہتے جی وہ اللہ تعالٰی

کو مجبور اور مصفطرب مانتے ہیں۔ چو مکہ "ملت تامہ" سے معلول کا تخصف خبیں ہوتا۔ اس سے وہ زمانہ اور ساری کا گنات کو بھی فقد کیم مانتے ہیں۔

جس فلاسقہ اور عملاء اسلام کا نظریہ ہے ۔۔ کا کات کے موجودہ تو نین سے اٹل ہیں کہ اللہ تقائی ہمی چاہے تو اس بین کس فتم کی تبدیلی نہیں کر سنا۔ اس سے وہ کہتے ہیں کہ آثر اس معلطے بین اللہ کو مجبور اور معظم ہمی مان لیا جائے تو س کی مظرت بین کوئی فرق نظر نہیں آتا۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے۔ قرآن بین تخلیق اور فلسفہ رمان ، مکان کی جس طرح تشریح کی گئی ہے وہ لوگ اے جبی طرح نہیں سمجھ سکے۔ اس لیے وہ تصورال اور قیمت کے نظریہ بین اسے فام نظر آئے ہیں کہ ان سے تو دور جاہیت کے مشرکین تھی اجھے معلوم ہوتے ہیں۔ اللہ کے بارے ہیں ان کا یہ کہنا کہ وہ قوائین فطریہ کے مقابلہ بین مجبور اور مفظر نظر آتا ہے۔ یہ بات اللہ کے بارے ہیں ان کا یہ کہنا کہ وہ قوائین فطریہ کے مقابلہ بین مجبور اور مفظر نظر آتا ہے۔ یہ بات بایت نہیں کر رہی کہ اللہ تعانی اب اپنی آزاد مشیت سے معظل ہو چکا ہے۔

# فلأسفه كى اقسام

#### (الف) اليقوري فلاسفه:

اس مكتبہ فكر كے فاسفہ ايك الله تعالى پر ائمان نبيس ركھتے بلكہ ان كے نزديك ان كى نيادہ تعداد ہے۔ وہ سخيم الله ك قائل ہيں۔ اس ليے وہ انہيں انسانوں كى صورت و شكل كے تحت تسيم كرتے ہيں۔ ان فداؤں نے نہ دنیا بنائى ہے دور نہ دنیا كے كاموں ميں دخل اندازى كى۔ اس سے يہ فلاسفہ ايك اللہ كى ذات پر ايمان نہيں ركھتے۔ (ب) رواتى فلاسفہ:

اس فلفہ کو ماننے والے اللہ تعالیٰ کے وجود کے قائل ہیں۔ لیکن یہ کا تنات کو اللہ تعالیٰ کی ذات میں شامل کر کے ایک قرار ویتے ہیں۔ ان کے نزدیک اللہ کے اندر بوری کا تنات ہے اور کا تنات کی ہر چیز میں اللہ ہے۔ گویا اللہ تعالیٰ کے بارے میں رواقیوں کا فلفہ وحدہ الوجود پر بنی ہے۔

یہ دونوں مکاتب نگر علت و معنوں اور وحدۃ الوجود کے تحت بند کو مجبور اور مختائ قرار ویتے ہیں۔
ریسرچر آئندہ دراق میں فلاسف کے ایسے باطل نظریات کی تردید کر کے قرآن کے فلغہ السیات کو ایک مقاملے کی صورت میں بیش کر رہ ہے۔ تخلیق کا نتات کے بارے میں افکار عالم میں مختلف نظریات بیائے جاتے ہیں۔ دو اس کا نتات کے حدوث پر تو محقلا متفق ہیں، لیکن اس بارے میں افتاف ہے کہ "علت ادلی" کیا ہے۔ یہ فلاسفہ بونان کے نزدیک "عقت ادلی" کیا ہے۔ یہ فلاسفہ بونان کے نزدیک "عقق اول" ، بہودی فلاسفر فیلو کے ہاں "لوگوس" (Logos) ، مسیحی فلسفے میں "کھمۃ القد" جبکہ این عربی اے "حقیقت تھربہ" کہتا ہے۔

قاضی قیصر الاحلام فلاسفہ کے عقیدہ کے یارے لکھتے ہیں

اللہ تمام کا تنامت اور بشمول محدود اوہاں کے اسب کی ادلین است ہے اس نے کا تنامت کو کچھ لیٹینی اور ادبی توانا کیول کے مطابق انہام پاتا رہتا ادبی توانا کیوں سے مر فراد کر دیا ہے۔ جن توانا کیوں کے زیراٹر کا کنائی عمل اسپنٹ معمول کے مطابق انجام پاتا رہتا ہے فاریخو کا کہنا ہے کہ بید کا کنامت کر بالذات متحرک

یا خود کار بنائے رکھتی ہے، جیسے خود المد تعالی اس کا تناہ کا خالق ہے، کر اس نے س کو خالق کر ہے جوہ کو اس سے بالکل ہے نیاز اور خبیحدہ کر لیا ہے، س سے کا تناہ کو کیس مخصوص جد رمان میں مشدم ماہ ہے بیدا کیا اور اسے بھی بھی تھینی قوتوں سے سر فراز کر دیا اور اس رور تفریش سے کی ہ باتی خمل این محسوس نوائین کے تنت اپنے وظائف کی ادائی میں مصروب ہے۔ القد حالی کی طرف سے کا نامت کے اس حسب سموں محل تناہل میں کوئی حدافت نہیں ہوتی۔ (۱)

اللہ نے کا کتاہ کو خلق کرے کے بعد کا کتاہ ہے خود کو کتارہ کش کر ایا ہے۔ باکل ہی گھڑی ماز کی طرح جو گھڑی کو بناٹا ہے، اور اس کی جمیل کے بعد اس سے کوئی تعاقی شیس رکھنا۔ باکل میں طرح اللہ مجی کا گناہ سے بالکل طبیحدہ اس کے دوز مرد کے معمولات سے جد ایک مستور کن الدیت اور مثانی فراغت و سکوان کے عالم میں اپنا وجود رکھنا ہے۔ (۳)

فلاسفہ نے اللہ کو ادادہ و مشیت میں مجبور و مضطر اور مادہ کا مختان قرار دیا ہے۔ بن عربی نے امیان ہاتھ کے تحت اللہ کو علم الہی میں مجبور قرار دیا ہے۔ بعض نے اللہ کی قدرت کی تحدید کر کے اللہ نے قاور ہونے کا انگاد کیا ہے۔ بجھ فلاسفہ نے علت و معلول کے فالوں کے تحت بادہ کو کا تنات کی "علت اول" قرر دیا ہے۔ آب متحکمیں نے ایک مادرائی ستی کو علت اولی شمیم کیا ہے۔ اس طرح دونوں علت ادلی کے تا الل ہیں۔ فرق صرف سے کے فلاسفہ بادہ کو علت اولی قراد دیتے ہیں۔ اللہ تھا کی کو علت اولی قراد دیتے ہیں۔ اللہ تھائی کو علت اولی قراد دیتے ہیں اور مشکمین ایک باورائی ستی کو علت اولی قراد دیتے ہیں۔ اللہ تھائی کو علت اولی شمیم کرتے ہے اللہ تو آن کریم نے اللہ تعدلی کو "علت اولی" شایم فرید کرتے ہو کا تنات کو تعدل کو ایک کا نات کو علت اللہ کو ایک کا نات کو علی خاتی قراد دیا ہے۔ جو کا تنات سے باہر ہے، کا تنات کو علام ہیں ہیں۔

ان میں سے بعض وہ ہیں جو آمریہ فرقہ کے ہم مشرب ہیں اور کہتے ہیں کہ عالم کا کوئی صافع نہیں،
فلاسفہ کا میہ مقولہ نو بیٹنی وغیرہ نے ان کی کمایوں سے نقش کیا۔ یک ابن بشیر نہاوندی نے ذکر کیا کہ ارسطا طالیس
اور اس کے اصحاب کا خیال ہے کہ زمین ایک متارہ ہے جو کہ آسین کے جوف میں ہے۔ اور ہر آیک متارے می
اس زمین کی طوح کے علم ہیں، اور درخت اور نہریں ہیں، جسے کہ زمین میں ہیں اور یہ فرقہ صافع کو نہیں مانتا۔

اور ان ش سے اکثر وہ ہیں جو عالم کے لیے علت قدیمہ ثابت کرتے ہیں۔ اور چر عالم کو قدیم کہتے ہیں اور قائل ہیں کہ عالم بمیشہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ موجود اور اس کا معلول رہا۔ اس کے دجود سے بیچھے نہیں ہٹا۔ اس کے ساتھ ایدا رہا ہیں کہ معلول عدت کے ساتھ رہت ہے اور نور سٹس کے ساتھ لارم ہے، اور یہ نزوم بالزمان نہیں بلکہ بالذات اور بالرتبہ ہے۔ اس گروہ کے جواب میں کہا جاتا ہے۔ تم قدیم ارادہ کی جہت سے عالم کے حادث ہونے کا انکار کیوں کرنے ہو، کونکہ ارادہ قدیمہ اس عالم کے وقت بھی سوجود ہونے کو جاہتا تھا جس وات میں عالم کے مین کہا جاتا ہے۔ کہ وجود باری اور وجود گلوقات میں ایک زمنہ ہو تو ہم جواب میں گئے کہ زمانہ فود گلوقات میں ایک زمنہ ہو تو ہم جواب دیں گئے کہ زمانہ فود گلوقات میں ایک زمنہ ہو تو ہم جواب دیں گئے کہ زمانہ فود گلوقات میں ایک زمنہ ہو تو ہم جواب دیں گئے کہ زمانہ فود گلوقات میں ایک زمنہ ہو تو ہم جواب دیں گئے کہ زمانہ فود گلوق ہے۔ اور زمانہ سے پہلے کوئی زمانہ نہیں۔ پھر اس قوم سے کہا جاتا ہے کہ تم یہ بتاہ کہ

آیا بند میں یہ قدرت ہے کہ آسان کے ول کو موجودہ بلندی ہے ایک تدھ ہاتھ کم یا زیادہ کر دے۔ اگر وہ کمیں کے یہ بات ممکن سمیں قریبے

(ر) ایک تو اللہ کو عاشر باتا ہے۔

(11) دوسر جس شے کا بر حمنا گفتن مملن سہ ہو س کا اپنی اصلی حالت پر سوجود رہا واجب ب

(۱۱۱) ان ہوگوں نے یوں کہا کہ اللہ تعالیٰ عالم کا صافع ہے تو دراصل اپنا ند بہب چھپیا ہے عالم کا معنوع ہونا الن کے خال میں عامز ہے۔ حقیقت میں نہیں کیونک فائل اپنے فعل میں ادادہ کرنے والا ہوتا ہے اور ان کے فزویک عالم کا تھپور اللہ کے فعل ہے نہیں ہے۔

(N) نقد کے اثبات پر قدیم فااسفر اس طرح اسدار کرتے تھے کہ عام حادث ہے اور جو چیز حادث ہے تعلیم ارقی خیس ہو میں علمت کی مختلف ہے اور بھی علمت اللہ ہے اور استدلال کا دوسرا مقدمہ بدیمی ہے۔ پہلے مقدمہ پر بین ہو سکتی علم میں تغیر جو تا رہتا ہے اور جو چیز تغیر پذیر ہو اولی ایدی شیس جو سکتی بلکہ حادث و قانی ہے۔

(۱۷) جالینوی ہے کہا فرض کرو آگر آفاب قابل العدام ہوتا تو اس قدر مدت دراز میں اس پر چمردگی ظاہر ہوں۔ اس کے جواب میں کہ جاتا کہ بہت کی اشیء میں پڑمردگی نہیں آئی بلکہ یکا یک فاسد ہو جاتی ہے۔ علادہ ازیں تم نے کیوں کر جان میا کہ آفاب میں پڑمردگی اور کی نہیں آئی کیونکہ آفاب فلاحفہ کے نزدیک زمین ہے ایک سوستر جھے یا اس ہے کم و جیش بڑا ہے۔ پھر آگر اس میں سے پہڑول کے برابر بھی کی بو جسے تو دہ محسوس نہ ہوگ ۔ پھر ہم جانے ہیں کہ یاقوت اور سونا فاسد ہو جاتے ہیں، طالا تکہ بر سوں تک یاتی دہتے ہیں اور ال کا انتصال محسوس نہیں ہوتا۔ بس ناہر ہوا کہ ایجہ اور اعدام ای قادر کے ارادہ سے جو اپنی ذات میں تغیر سے پاک ہے اور اس کی کوئی صفت طادے نہیں فقط اس کا فعل متغیر ہوتا ہے جو ادادہ قدیمہ سے متعلق ہے۔

ابو محمد نو بختی نے کتاب الآراودالدنات میں نقل کیا ہے کہ . سقراط کا خیال ہے کہ .شیاء کے اصور تمن ہیں

(١) علت فاعلى

(r) علت عصري

(m) علت صورك

وہ کہتا ہے کہ اللہ عز و جل تو عقل ہے اور عفر کون و نساہ کا سوضوع اول ہے اور صورت جسم نہیں بلکہ جوہر ہے۔ اس گردہ ہیں سے دوسرے کا تول ہے کہ اللہ تعالی علمت فاعلی اور عضر مفعل ہے۔ تیسرا کہتا ہے کہ عقل نے اس عقل ہے۔ تیسرا کہتا ہے کہ عقل نے اس عقل نے تر تیب نہیں دی بلک مقال نے اشیاء کو اس تر تیب نہیں دی بلک

طبیعت کا تعل ہے۔ کی بن بشر نباوندی نے آس کیا کہ فاسفہ میں سے ایک قام کا قبل ہے کہ جب ہم نے مالم کو مجتمع اور منفرق اور منتحرک اور سائن ویکی و جان لیا کہ وہ حادث سے اور حادث سے سے سی محدث کا دونا ضروری ہے۔ پھر ہم نے ویکھا گہ آوی پائی میں جا گر تا ہے اور الیمی حرح سے نا نہیں جاتا مذا اس سائن و مدیر سے فراد کرتا ہے گروہ این کی فراد بری نہیں کرتا۔ ای طرح کوئی آئے میں مرتا ہے تو ہم سے معدوم مر ساکہ صافع معدوم ہے۔

# یجیٰ کے نزویک عدم صانع کے لئے مختلف گروہ:

(1) آیک گروہ کا خیال ہے کہ جب صافع نے عالم کو کائل اور تن کر رہ تو اس کو اچھا معوم جوا۔ س ہے وہ ارا کہ کہیں اس میں زیادتی یا کی نہ آ جائے۔ جس ہے وہ فاسد ہو جائے۔ اس حوال ہے اس نے آپ کو بارک کر ڈالا الام عالم اس سے خالی ہو گی اور تمام احکام جو حیوانات اور عالم کے مطبوعات میں جاری ہیں حسب اتفاق باتی رہ گئے۔

(۲) دوسرا گردہ کہتا ہے کہ ایسا نمیس بلکہ باری تعالیٰ کی دات میں ایک شور و فوطا فلام ہوا۔ اس سے اس کی توت معجذب ہوتی رہی اور نور گفتا رہا۔ حتی کہ وہ فور اور قوت اس شور و فریاد ہیں آگئے۔ ای شور کو عالم کہتے ہیں اور باری تعالیٰ کا نور گز گیا اور اس میں سے ایک محدود حصہ رہ گیا دور بن لوگوں کا گمان ہے کہ عالم میں سے فور جذب ہو کر ای کی طرف جائے گا کہم وہ جیسا تھ ویسا تی ہو جائے گا اور چو تک وہ ای مخلوقات کی کار پرداذی سے جذب ہو کر ای کی طرف جائے گا کہم وہ جیسا تھ ویسا تی ہو جائے گا اور چو تک وہ ای مخلوقات کی کار پرداذی سے کرور دی تھا اس لیے ان کا کار دبار مجمل چھوڑ دیا، اس لیے جور دی قلم شائع ہو گی۔

(٣) تيسرا گروه گان كرتا ب كه يون شيل بلكه بارى تعالى في جب عالم كو استوار كي تو اس كے اجزء عالم مى متفرق بو محتے اور عالم مين جو توت ب وہ جو بر لاہوں ہے۔

(") اکثر فد سند اس طرف سے بین کہ اللہ تعالی کو بچھ علم نہیں فقط اپنی ذات کا علم ہے، حال تک یہ بات ثابت ہو بھی ہے کہ تخلوق کو بی ذات کا علم ہے اور اپنے خالق کا بھی علم ہے تو کی انہوں نے مخلوق کا رجہ خالق سے برها دیا؟ (") یا دوسرے لفظوں میں خالق کا رجہ مخلوق سے گھٹا دید اس عقیدہ میں شیخ بوعلی سبنا ال کے خلاف ہے وہ کہنا ہے نہ بیا ہے ہو گئی اس کے خلاف ہے وہ کہنا ہے یہ بات نہیں بلکہ اللہ کو اپنے نفس کا علم ہے اور اشیاد کلیہ کا بھی علم ہے۔ لیکن جز کیات کا علم نہیں اس فرجب کو معتزلہ نے بھی آن لوگوں سے لیا ہے گویا انہوں نے معلومات زیادہ بہم کرنیا ہی۔ افحد اللہ کہ اللہ تعالی نے فرجب کو معتزلہ نے بھی آن لوگوں سے لیا ہے گویا انہوں نے معلومات زیادہ بہم کرنیا ہیں۔ افحد اللہ کہ اللہ تعالیٰ کے اس جماعت میں داخل کیا جو ذات باری تعالیٰ سے جہل اور تعص کو دور کرتی ہے اور ہم مقدتحالیٰ کے اس اور اللہ کا دارے:

لا يعلم من خبق

ترجمه: ليعن كيا الله تعالى كو خلوق كاعلم نبير،

رَ يَعْلَمُ مَا فِي الْبُرِّ وَالْبُعِيرِ ﴿ (اللانعام: ٥٩)

ترجمہ: مین اللہ تعالی کو بر ک بر مے کا علم ہے۔

کوئی پنہ ورخت سے خیس گرتا گر سے کہ اللہ تعالیٰ جانا ہے اور معتزلہ اس طرف کے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا علم اور اس کی قدرت خود اس کی ذات بی ہے۔ یہ عقیدہ اس لیے رکھا تا کہ دو قدیم ٹابت نہ کرنا پڑیں۔ جواب

اس قوم کا یہ ہے کہ قدمے نقط کیک ڈائٹ ہے جو صفات کمالیہ سے موصوف ہے۔ ارسطو کا تصور اللہ

ر سلوجے ا (Stagira) کی پیرا ہوا۔ سے افلاطول کا شاً رو تھے۔

فار مذہ یو ہاں کے فرد یک اللہ تعالی جو فالق کا نئات ہے۔ وہ فالق با ، فقیار فہیں بلکہ فالق بالاجبار ہے۔ یہ فلاسفہ اللہ تعالی کے ارادہ کی تحدید کر کے علت تامہ کے تحت اللہ تعالی کو کرور ، مجبور اور مسلوب الافقیار قرار دیتے ہیدا تیں۔ رسطو نے تحلیق کا نئات کے لیے علی اراجہ کے اصول وسن کیے ہیں۔ ن چار ملتوں کے تغیر کوئی شے بیدا فیس ہو کتی۔ اس سے اللہ تعالی حدت مادید کا مختان ثابت ہوتا ہے۔ اور ارسطو علت تامہ کو علت فالمیہ قرار دیتا ہے جس سے اللہ تعالی کا نام حدت تامہ کی اور اللہ تعالی علت تامہ کو علت فالمیہ قرار دیتا ہے جس سے اللہ تعالی کا نام حدت تامہ ہے گا اور اللہ تعالی علت تامہ کے تحت مجبور ثابت ہوگا۔ علی اراجہ یہ بین فالمیہ مدورے ور فارید اللہ مثال ہے واضح کیا گیا ہے

(۱) علت فاعلیہ ملت فاعلیہ ٹی فاعل کا موجود ہونا ضروری ہے۔ ادسطو اپنی اصطفاح ٹی علت فاعلیہ کو علت تارہ کا نام دیتا ہے۔ مثنل میز بنائے کے لیے مہل مغرورت ہے کہ بڑھئی موجود مو۔

(٣) علمت مادي ميز بنائے كے ليے ضرورى بے عست ماديد (نكرى) موجود ہو۔

(٣) علت نائي ميز بنانے كا مقصد كيا ہے؟ كيا ميز پڑھائى كے سيے ہے يا روئى كھانے كے ليے ہے۔

ارسطو كہتا ہے كہ جب تك به جارول على موجود مہ ہوں، ونيا بيں كوئى في وجود ميں نہيں آ كى۔ لهذا اس اصوں ہے اللہ تعالى علت تار كے تحت مجور تابت ہو گا۔ اب ارسطو اكى مثال كو تخيق كا تنات پر منطبق كرتا ہے۔ اس كا ننات كى علت قاعد اللہ كى ہتى ہے لينى ايك بنانے والى ہتى موجود ہو اور دومرے ماده موجود ہو۔ به نائمكن ہے كہ علت فاعليہ لينى بڑھئى دوراكبرى كا ہو اور ميز پاكستانى ہو يہ ضرورى ہے كہ وہ سامنے موجود ہو۔ اللہ تعالى علت تامہ ہے۔ جس وقت جا كا كنات كو ظاہر كر ديا۔ اس كے جيجے كوئى فاصلہ نہ تقالى جس طرح اللہ تعالى كى نات قدر كا كنات مجمى قديم بن جائے گی۔ قائلين قدم كا كنات ارسطو ہے متاثر ہیں۔ قرآن نے فابت كي ہے كہ كا كنات عادث اور فائى ہے۔ قديم نہيں ہے دونہ لعدد قداء لازم آتے گا۔ پھر ان ہی ہے اللہ كون علیہ كا كنات عادث اور فائى ہے۔ قديم نہيں ہے دونہ لعدد قداء لازم آتے گا۔ پھر ان ہی ہے اللہ كون

المام ابن تیمید ارسفو کے اس نظر کی تردید کرتے ہوئے لکھے ہیں۔

و (العلة الاولى) لان العلك عند هو متحرك للتشبيه او متحرك للشبه بالعقل محاجه العلك عندهم الى العلة الاولى من جهة انه متشبه بها كما يتشبهه الموتم بالاعام والتلميد بالاستاد و قد يقول انه يحرك كما يحرك المعشوق عاشقة ليس عندهم ان ابدع شياءً و لا نعل شياءً و لا كانوا يسمونه واجب الوجود و لا يقسمون الوجود الى واجب و ممكن يجعلون الممكن هو موجوداً قديماً ار لياً كالقلك عندهم(٧)

## وجودباری تعالی کے بارے میں ارسطو کے نظریات کا اجمالی تعارف

- (1) باری تعالی مجرد تعمور سے۔
- (r) وو مستقل قائم مذات، برحل اور قدیم ہے۔
  - (۳) ساری کا منات اس کا مظیم ب
- (۳) قات بادی نے دنیا کو پید سیاہ اے حرکت دی۔ می بنا پر او اس بیری کا عات اور س کی حرکت کی بنیادی عدت ہے۔

کا کنات کے متعلق ارسطو کا نظریہ ہیہ ہے کہ ہیہ چار ملتوں سے تھہور میں آئی ہے۔ ال میں سے ایک علت کے کم کرنے سے کوئی شے نہیں بن مکتی۔ ارسطو قدم کا کنات کا قائل تھا۔

کا نات کے تعلق ہے اس کا خیال تھ کہ وہ اذل ہے ہے اور ابد تک رہے گ۔ اس کا کون خالق سیں۔
اس نے روح کی انصیت پر کالی رور دیا۔ کہتے ہیں کہ وہ مختلف علوم میں مبارت رکھتا تھے۔ یہ فسفی تمام تو توں اور
ایج ناتوں کی پرسٹش کرتے تھے۔ ملاے کو اذلی سجھتے تھے اور روح کو دیادہ ایمیت دے کر اس کو اللہ کے برابر کا درجہ
دیتے تھے۔ چنانچہ اس کے پاس مادہ روح اور اللہ شیوں کے عیجدہ میجدہ وجود تھے جن کا تعلق آیک وومرے سے میں میرس تھا۔(۹)

یہ بات تبجب خیز ہوگی، کیونکہ وہ صراحت کے ماتھ اللہ کو سلسلہ کا گنات سے عبحدہ تسلیم کرتا ہے۔
لیکن واقعہ یہ ہے کہ فاسفہ البہت میں بعض غی ہوتے ہیں اور بعض اوقات ارسطو میں تو یہ خباوت اور زیادہ
تمایال ہے۔ ایک طرف وہ مندرجہ بال تصریح
تمایال ہے۔ دومری طرف این فرضی اللہ کو حوادث کی طرح کا گنات کے بعض کی بندھے توانین کایابند اور فاعل
بالاضطرار نیز کا گنات کے ماتھ اتصال پر مجبور خابت کرتا ہے۔ اس حالت میں خالق و مخلوق کے در میان جدائی کا
کیا سوال باتی رہ جاتا؟

این رشد کا تصور ال

ارسطونے اللہ تعالیٰ کے شوت میں فرکت سے اسدالال کیا۔ عمامے اسلام میں ہے این دشد کا مجمی کی مذہب ہے۔

بوعلی سینا کا تصور اربه

و علی سینہ مجھی عام کے لکد لیم ہونے کا قائل ہے۔ سیکن اسلام کے اثر سے اس بات کا قائل شاہو سکا کہ عالم اللہ کا پید کیا ہوا نہیں۔ اس سے اس نے یہ رائے افتیار کی کہ عالم قدیم مجھی ہے اور اللہ تعالیٰ کا مخلوق مجھی ہے۔ اعتراض

اس پر ہیں جہ اش وارد ہوتا تھا کہ جب ما اور اللہ وا نول قدیم ارلی ہیں تو کیک کو علت اور وومرے کو معاول کیو نکر کہا جہ سکتا ہے۔ کیو نک سلت و معاول جس زمانہ کا نقدم و تاخر ضروری ہے۔ یو فلی بیون نے اس کا حو ب و یا کہ طلت کے لئے مقدم موتا ضروری خیس مثنا کنجی کی حرکت و یا کہ ملت کے لئے اس کا خوا سے مقدم موتا ضروری خیس مثنا کنجی کی حرکت تو گفت کے محکم میں ایک کی بھی ایک کی بھی ایک کی جمکم میں ایک کو جمل میں ایک کی جمل میں ایک کی جمل میں ایک کو جمل میں ایک کی جمل میں ایک کو جمل میں ایک کی جمل میں ایک کو جمل میں کا جمل میں ایک کو جمل میں ایک کو جمل میں ایک کو جمل میں ایک کو جمل میں کو جمل میں کو جمل میں ایک کو جمل میں کو جمل کو جمل میں کو جمل میں کو جمل میں کو جمل میں کو جمل کو جمل کو جمل میں کو جمل میں کو جمل میں کو جمل کو ج

تحميلن:

تحسیلیز ریٹیائے کو چک میں آبو ہا کے ایک شر سیلیش میں پیدا ہوا۔ اس کا اللہ تعالیٰ کے بارے میں نظریہ ارسطو نے اپنی کتاب "مابعد الطبعیات" میں س طرح چیش کیا ہے "سیلٹس نے تصلیز کو یہ تعلیم دی کہ تمام شیاء پانی جیں"۔(۱۱)

ایک اور مقام پر لکھتا ہے کد،

"تخصیلا نے کا تُنات کے تعقف پہلوؤل پر بہت سوی بچار کی بوگ اور ان کا طویل اور وقیق مشاہدہ کیا ہو گا اس سوج بچار اور مشاہرہ کی بنیاد پر اس نے یہ نظریہ تائم کیا کہ تمام اشیاء کی عدت یا ان کا بنیادی اصول "پائی" ب کیونک اس نے دیکھا تھا کہ پائی پر بی حیوانی اور مباتاتی زندگی کا ور و در ہے مزیم برآن پائی غذا اور خوراک کا جو اپنی بی ہے۔ پائی بی ہے تمام ،شیاء وجود بی آئی بین اور اس بی ووبارہ ید نم جو جاتی ہیں۔ بی وحدت الوجود ب بس سے اللہ تعالیٰ اس کا تنات کا خالق شاہت نہیں ہوتا بلکہ انتدان کی کو مادہ کا نام دے کر اس سے تمام کا تنات کا صدور اور ظہور مانے میں جبکہ یہ نظریہ قرآئی تعیمات کے ظاف ہے اللہ کا تنات کو عدم سے وجود بیس لایا ہے۔ مرزا بھی بی کہ جب کا تنات کا صدور حقیقت محمدیہ سے بوا ہے تو آخرکار سمت کر سی میں مرزا بھی بی کہ جب کا تنات کا صدور حقیقت محمدیہ سے بوا ہے تو آخرکار سمت کر سی میں کے بیٹی تو تیرا نام ہے کر رہ گئی یہی چیر تھیلو نے واضی طور پر بتا دی ہے "واستان حمن جب بھیلی تو لا کدود تھی۔ جب ممثی تو تیرا نام ہے کر رہ گئی یہی چیر تھیلو نے واضی طور پر بتا دی ہے کہ من کا مادہ بیلی ہے لا کا دوران

(Anaximander) انیکسمنڈر

انیکسمنڈر تھیلز کا ہم وطن اور شاکرد تھا۔

الميكسمندر سے تسليم كرتا ہے كہ كا كات كا بنيادى جزو ماوى ہے ليكن اس كو پانى كا نام نيس ويتك اس كے

نزد کیک کا نتات کی تخلیق غیر متعین، غیر تمیز در الامحدود باده سے مولی ب (۱۲)

أيك اور مقام بر لكھتے ہيں

انیکسمنڈر نے ارتقاء کا ایک نظریہ مجی پیٹن کی ہے۔ رہن بنداہ میں پائی ہمی۔ عمل تیجر سے یہ خشک ہوتی گئے۔ گرم مرطوب آب و ہوا میں زندگی کا ظبور ہوا۔ پہنچ نیچلے درجے کی کلو قات پیدا ہو میں اور پھر ان سے بندر تی اعلی مخلوقات کا ارتقاء ہوا۔ انسان شروع میں مجھلی تھے۔ پھے آئی مخلوق سمندروں سے ہجرت کر کے خطی پر آمی کا اور اس نے ماحول سے مطابقت افقیار کر لی۔ انیکسمنڈر اور ڈارون کے نظریہ ارتقاء میں جبرت انگیز میں ثلت پائی ہواتی ہوا تھی ہوئی کو جب کی بلند پہاڑیوں پر قدیم مخلوقات سے متجرد آثار دیکھنے کا محمی انفاق ہوا تھ چانی ہوا تھ جاتی ہوا تھ ساتھ بائی خشک ہوتا گیا اور سمندری مخلوقات کے شروع میں سطح زمین زیر آب منی وقت کے ساتھ ساتھ بائی خشک ہوتا گیا اور سمندری مخلوقات کے ڈھانچ خشکی پر رہ گئے۔

(Anaxemines) انگسميز

انگسیر ایلٹس کے فلسفیوں میں تمیرا اور آخری فلسفی ہے یہ اللہ تعالیٰ کو مجبور اور ملاے کا مختاج قرار دے رہے ہیں۔
رہے ہیں۔ دیکھتے انگسمینز کس طرح اللہ تعالیٰ کی ذات کو ملاہ قرار دے کر کا نات کے ساتھ مدغم کر دہ ہیں۔
"کا نات کی اصل ہوا ہے ۔ ہوا وہ بنیادی جوہر ہے جس سے تمام اشیاء معرض وجود میں آتی ہیں۔
درخت، پھر، چاند ، سورج اور ستارے وراصل ہوا ہی کے مختلف بہروپ ہیں۔ زمین کی کی فطری اور ذائی خصوصیت ہوا ہے کا نات کے حخلیق اور ارتفاء کا باعث جی ہے۔ ہوا انگسمنڈر کے غیر سعین مادے کی طرح المحدود، طور پر خلاکی وسعوں میں پھیلی ہوئی ہے۔

انگسیمز ، تھیلز کی طرح سے مانا ہے کہ کا تنات کی بنیادی حقیقت مادی ہے تاہم اس بنیادی حقیقت یاجوہر کو وہ پانی بجائے ہوا کا نام دیتا ہے۔ یہ نظریہ ظاہراً ترتی معکوس معلوم ہوتا ہے۔ انگسیمنڈر نے تصیلز کے نظریہ بانی ، کی بجائے غیر متعین ملاے کو کا کتات کی اصل تشایم کرتے ہوئے بنایا کہ تاریخ فنسفہ کو بہن ارتقائی حرکت کرنی چاہئے۔ اس نقطہ نظر سے انیکسمنڈر نے تو ارتقائی قدم اٹھایا تھا کیونکہ غیر سعین مادہ کا کارگر مادی اشیاء کا کی طرح وجود نہیں۔ ہم اس کا تصور کر سکتے ہیں، محسوس نہیں کر سکتے گر انگسیمز بھر تصیلز کی سلح پر آ کر کا تنات کی بنیادی حقیقت کو ملائی گروانیا ہے۔ کیا یہ قدم بجائے آگے برھنے کے بیجھے کی طرف نہیں ہے آیا۔

### فيتاغور ثيه كالتصورال

یہ سنماں میں بدا ہوا اور اواکل عمر ہی میں وہ سماس سے آجرت کر کے شان اٹلی کے ایک شم کوٹونا میں آباد ہو گیا تھا جہاں اس نے فطافورٹی کی بنیاد رکھی اور آخر وقت تک اس کا سربراہ رہا۔ "فطافورٹید بھی آواکون کے قائل تھے۔ ان کا سے عقیدہ تھا کہ جمم روح کا مقبرہ ہے یا قید طائہ ہے۔ فاص فد ہی استور العمل کے ذریعے ایک جم سے دوسرے جم اور دوسرے سے تیسرے میں انتقال روح کے چکر سے مجات حاصل کرنی جاہیے۔ ایک جسم سے دوسرے جسم اور دوسرے نے فعاف ہے اور دوسرہ الوجود کی ایک شکل ہے جس سے اللہ تعالی کو سے طولی نظریہ تعلیمات قرآن کے فعاف ہے اور دوسرہ الوجود کی ایک شکل ہے جس سے اللہ تعالی کو

ساری کا نات کے اندر جاری و ساری مانتا پڑتا ہے۔ کا نات کا خالق ٹابت نہیں ہوتا۔ دیکھتے یہ "عدد" کو کہیے عدت مادیہ قرار دیتے ہوئے کا نات کی تخلیق کے بارے میں لکھتا ہے:

فعاغور ثیہ نظریے کے مطابق روضیاتی عدد وہ بنیادی جوہر یا خام مال ہے جس سے کا نات کی تخلیق و ترکیب ہوئی فطاغور ٹید ے جب میاضیاتی اصول کو کا تناتی اصور بنایا اور عدد کے نظریے کی رو سے کا منات کی سحوین و تركيب كى تشريح كى تو ب شار بعيد اذ عقل ادر موحد الكيز دلائل كے كوركد دهندے بين الجد كر رہ كميا۔ وہ س كہتے يں كہ تمام اعداد أكالى كے عدد سے بيدا اوتے إلى۔ مر دومرا عدد بعض أكائيول كے استزاج بے بيدا ہوتا ہے۔ ان کا نظریہ سے ہے کہ اکائی کا تنات کی ہشیء کی بنیاد ہے جو دو پر تقسیم ہو جاتے، جس طرح اعلمیمز نے کا کنات کے متشاد عمل، اخترال اور محدثیف بتائے تنے ای طرح فی فورث نے جفت طال کو متفاد عمل بنایا۔ جفت الامحدود ہے کیونک جفت عدد حال اور جفت تضادات کے جوڑے بناتے میں اور ماری کا کنامت المیس جوڑول سے تی ہوئی ہے۔ البدا طاق اور جفت کا گنات کے بنیادی اصول میں۔ حد اکائی ہے جس سے آگے ہم نہیں جا سے ا مطلق یا اکائی کا تنات کی سر تزی آگ ہے۔ سب ہے پہلے عد وجود میں آتی ہے اور یہ لامحدود ہو جاتا ہے تو ایک مخصوص چیز معرض وجود میں ستی ہے اس طرح ساری کا نات کی تفکیل ہوتی ہے۔ ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے فی غور ثید لکھتا ہے "عدد مادی اشیاء کی مخلیق سمن طرح کرتے ہیں؟ یہ ایک سوال ہے جو قاری کے ذہان یں پیدا ہوتا ہے۔ اس کا جواب اس طرح ہے ، اکائی یا نقط دراصل ایک بی چیز میں چنانچے ایک کا عدد نقطہ ہوا ، وو کا عدد کیسر، تین کا عدد سطح ہے اور جور کا عدد ایک مخصوص شے بن جال ہے۔ مثلاً دراصل کیسرول اور سطحول کا مجموعہ ہے اور مید کیری اور سطویں نقطوں پر منی ہیں جس طرح دیگر اعداد بہت ساری آکا تیول کا مجموعہ موت ہیں ای طرح کیریں شکلیں اور سطی متعدد نقاط کے ملانے سے وجود میں آتی ہیں۔ کیا تقطول اور لکیروں کو اعداد سمجھ لیما ورست ے؟ یقینا نہیں فیاغورث کا یہ نظریہ بلاشہ مبالغہ انگیز ہے۔(۱۴)

## (Xenophanes) زيونييز

زبونینیز کو میں دینیائی کتب فکر کا بانی صلیم کیا جاتا ہے۔ "آگر تم آئان کی الامدود وسعوں کو دیکھو تو خدائے واحد کو باؤ کے "۔ "فدا تمام آگھ ہے تمام کان ہے "۔ "اللہ بغیر کسی دفت کے اپنے فکر سے ساری کا نات پر محکر انی کر تا ہے "۔ اللہ کو زینوفیئیز واحد اور ساری کا نات کی اصل مجھتا ہے۔ اس کا تصورالہ شخص نہیں ہے۔ اللہ کی حیثیت خارجی نہیں بلکہ وہ کا نات کے اندر جاری و ساری پر شے کی اصل ہے۔ وہ ازلی ابدی ہتی ہے جس کا احاطہ فکرانیائی نہیں کر سکتی زینوفیئیز کے افرید کو ہم بجا طور پر وحدة الوجود کا نام دے سکتے ہیں۔ وحدة الوجود کی اصل مے دو ازلی ابدی ہتی ہے جس کا رو سے کا نات اور اللہ جس کوئی فرق نہیں، کا نات اللہ ہو اور اللہ کا نات۔ اس نظریے کو ہمہ اوست میں کہتے ہیں۔ وحدہ اوست میں اللہ کا نات ہو اللہ کا نات کا اندر بلکہ اس سے ماورا بھی سمجھا جاتا ہے لیتی اللہ کا نات جی صحدود نہیں اس کے بہت ہے پہلو بھی ہیں۔ (۱۵)

شاہ ولی لللہ نے تابت کیا ہے۔ دصرہ الوجود ادر وحدہ الشہود میں صرف تفظی قرق ہے۔ معنوی کوئی قرق نہیں میں میں میں میں کہا ہے۔ نہیں ہے۔ شاہ اسائیل منے بھی دفع الباطل میں میں کی فرق ثابت کیا ہے۔

پار مینڈیز (Parmanides) پار مینڈیز

ایلیائی گتب فکر کا اسمن بانی ہے۔ یہ ایمیا کے مقام پر پیدا ہوا۔ زینو مینیز کی طرح پار مینڈیر مجمی وحدة الوجود کا قائل ہے۔ گر آفرالذکر کے نظریات زیادہ پخت، مدلل اور منطقی ٹیں۔ اس کے قسفے کی بنیاد سول ستی وید میسی کی تغریق ہے۔ اس کے فرد کید بستی کی تغریق ہے۔ اس کا کوئی وجود نہیں۔ میسی کی تغریق ہے۔ اس کا کوئی وجود نہیں۔ تغیر، تبدل، تخریب اور تغیر تمام وہے ہیں۔ کوئی شے نہ بنتی ہے نہ شتی ہے۔ حقیقت وراصل غیر متغیر، غیر متحرک اور انری و ابدی بستی بنتی ہے دہ شریب فریب فریب فریب اور انری و ابدی بستی بنتی ہی جو بھی حرکت، تغیر ارتقاء اور انحظاظ جسیں نظر سا ہے وہ سب فریب اور اندی و ابدی بستی بنتی ہی جو بھی حرکت، تغیر ارتقاء اور انحظاظ جسیں نظر سا ہے وہ سب فریب ہے۔ (۱۲)

انسان کا طعی رخمان مادیت کی طرف ہے۔ وہ کا کات کے بنیادی اصول کو مادی سیجے کی طرف ماکس ہے۔ کے بنیادی اصول کو مادی سیجے کی طرف ماکس سے۔ یک دجہ ہے کہ آیونیا میں فلسفہ کی ابتداء مادیت سے بہوئی۔ ای طبق رجی سے مجبور بر کر پارمینڈیز نے ہستی کا مادی تصور پیدا کرنے کی جو شعطی کی تھی۔ اس پر دیمقر احیس وفیرہ نے اس پر دیمقر احیس وفیرہ نے اس پر دیمقر احیس وفیرہ نے اسچے فلسفہ جوابر کی بنیاد دیمی۔ (۱۵)

پار مینڈیز نے بھی ستی کو مجرد اور غیر مادی سمجھا۔ گر اس کی وحدت قائم ، کھنے کی کوسٹش میں اے مادی اشیاء کو بھی اس مادی اشیاء کو بھی ان میں شامل کرنا پڑا۔ چنانچہ ایک مجرد تعمور کی اس نے ایک مادی تصویر بنا ڈاں۔(۱۸)

زينو كالصورال

زینو اہلیاہ کا باشندہ تھا اور پارمینڈیز کا مقلد تھا۔ اس کا مقصد فیٹاغور ٹیہ کے نظریہ کرت کو ثابت کرنا ہے۔ پارمینڈیز کی طرح وہ حرکت اور تغیر کو واہمہ سمجھتا ہے۔ زینو نے اپنا ذاتی نظریہ چیش نہیں کیا بلکہ پارمینڈیز کے نظریہ جستی کو بی مجیح ٹابت کرنے کی کوشش کی ہے۔

ان کے نظریہ (لیعنی فیٹاغور ٹیہ کا نظریہ کر تیت) رد کرنے کا مقصد اسے استاد پارمینڈیز کے نظریہ وصدہ الوجود کا تحفظ کرنا ہے۔(۱۹)

ہرا قلیتوس (Heraclitus) (۱۹۱۵ق م)

برا تلیوں، ایسیاء (Ephesus) کے یک معزز گھرانے میں پیدا بود یہ ظوت بیند صوفی فتم کا مفکر تعل تخلیل کا کتات کے بارے میں لکھتا ہے

"آگ وہ بنیادی جوہر (Fundamental Substance) ہے جس سے کا تنات کے رنگارنگ پہلوال کی آگ ہوئی۔ ہوئی۔ آگ کا تنات کا اولین جوہر ہے۔ جس سے ہوا پیرا ہوئی۔ ہوا سے پانی اور پانی سے ادہ "آگ" زندگی کا مظہر ہے۔ اس لیے جس مظہر ہیں آگ کا بقت کم امتر ج ہو گا اتنا تی وہ زندگی سے عاری ہو گا۔ بارہ میں سگ کا عضر بہت کم ہوتا ہے۔ بادہ سے پانی بنتا ہے۔ پانی سے ہوا اور ہوا سے آگ بن جاتی ہے۔ اس طرح کا تنات کی زندہ جوید منظیر و متحرک حقیقت لیمن آگ ایک تی راتی ہے۔ تاہم اس کا اظہار مخلف مراتب پر اور منشاد صور توں میں ہوتا ہے۔ کوین (Becoming) کی د میں کار فرما حقیقت ایٹ آگ تی راتی ہے۔ گر کا تنات میں صور توں میں ہوتا ہے۔ گوین (Becoming) کی د میں کار فرما حقیقت ایٹ ایک تی راتی ہے۔ گر کا تنات میں

ال کے روپ محتف اور کثیر ہیں۔ آگ کو ہرا قلیتوس زندگی کے علادہ عقل سے بھی تعبیر کرتا ہے۔ چنانچہ سکب کی مناسبت سے ہم کا نناتی اسکیم میں عقل(Reason) دور زندگی کے درجوں کا یقیں کر سکتے ہیں۔(۴۰) ایمچیاڑو کلیز (۴۰م) میں میں میں اسلام میں عقل(Reason) کو رندگی کے درجوں کا یقیں کر سکتے ہیں۔(۴۰)

ایمیڈو کلیز ، مسل کے ایک شہر ایکراگائ (Akragos) کا رہنے والا تھا۔ یہ عظیم فلسی اور دلیق النظر ادر رقیق الحال تحکیم تھا۔ وہ تخلیق کا تناث کے بارے میں تکھتے ہیں:

"بر اتھيوس نے سكون و ثبات كو نظر كا دھوكہ ثابت كر كے تغير اور حركت كو حقيقت كى بنيادى خصوصيت كے طور پر چین كي اور كبا كه "آتش" كا ثبات كا بنيادى جو بر ہے۔ حقیقت كى تشر تے كے ليے چه مفروض ہيں۔ پانی، سئی، ہوا، آتش، سكون اور حركت ـــ پيليے چاد مفروضوں كو كا ثبات كے بنيادى عفر مفروض كيں۔ پانی، سئی، سوجودت ہوا، پانی، مئی اور آتش كے مركبات ہیں۔ جب ان چار عمام كی تركیب كی فاص تام ہوتی دام ہوتی ہوا، پانی، مئی اور آتش كے مركبات ہیں۔ جب ان چار عمام كی تركیب كی فاص تام ہوتی ہوا، پانی مام كی تركیب كی فاص تام ہوتی دورہ ہیں آ جاتی ہے۔ (۱۱)

# الكساغورس (Anaxagors) (۵۰۰ ق م)

انکسانور س آیونی کے شہر کازوینا میں پیدا ہول دہ خل یا صدم کو ہادہ کی دنیا میں تسلیم کرنے کے بیے تیار نبیں۔ اور ند ہی وہ یہ مناسب سجعتا ہے کہ حرکت کا اصول خارج سے در آر کیا جائے۔ وہ "خارج" اور انخلائے کفل" کے وجود کا انکار کرتا ہے۔ مادہ ما محدود طور پر پھیل ہوا ہے۔ مادہ میں خلایا عدم یا نبیتی نہیں پائی جائی۔ اور ند نئی مادہ تقسیم (Deivision) یہ تحریل کے عمل میں کسی شیع پر آکر کوئی صد چیش کرتا ہے۔ اکسانور س کہتا ہے کہ جواہر کا حرکب سجھنا درست نہیں۔ مادہ اافزای طور پر قابل تقسیم ہے۔ نبیتی کو مادہ سے خارج کرنے کا وہ بیہ نظریہ قائم کرتا ہے۔ مادہ اگرچہ ذرات کا حرکب ہے۔ مگر یہ ذات ناقابل تعسیم وحد تمی میں، ہر ذرہ یا جوہر کو اور خابی طور پر حزید تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ وزید میں خابی طور پر حزید تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ وزید میں دوسرے کے ساتھ ایک ای مقتیم کیا جا سکتا ہے۔ وزید میں اس مول پر کرتا ہے۔ "وہ ہر شے کا کچھ حصہ ہے" نے (۲۷)

## سقراط (Socrates) كا تصور الله

ستراط الیختر میں بیدا ہوں اس کا باب سوفرو تھوں ایک غریب سک تراش تھا۔ اس نے آغاز میں اپنے والد کے پیشہ کو ایٹائے رکھا۔ وہ اُبک پرہیزگار اور اعتدال بہتد انسان تھا۔ اس نے فلفے کی شافول میں سے الہیات، اور اطلاقیات کو غور و فکر کاخاص موضوع بنایا۔

ستراط رول کی لافانیت کا قائل تفاد دہ کہنا تھا کہ روح جم میں آنے سے پہلے ایک خاص مقام پر دہتی ہے۔ اور جسم کے فاص مقام پر دہتی ہے۔ اور جسم کے فاع ہوئے کے بعد زمین کے نیچ ایک خاص مقام پر چلی جاتی ہے۔ وہ ماوہ کو بیولی اور ایدی سمجھتا تھا۔(۲۳۳)

اک نے ذائت باری تعالی کے بارے میں اپنی فکر کو ایلیائی تظریہ وصدۃ الوجود سے ملا دیا۔ ان کے نزدیک

ئد مده کی کوئی حقیقت ہے اور ند بی حرکت اور حواس کی دنیا کی۔ صرف خیر کا تصور کا کنات کی اس ہے۔ افلاطون (Plato) کا تصور اللہ

افلاطون البخنتر کے ایک معرز گھرانے میں پیدا ہوا۔ یہ سقرالد کا شاًرد تھ۔ ارسطو کا امتاد تھ۔ ارسفو نے تخلیق کا نات کے سلسلہ میں اس کا فقیدہ اس طرح بیان کیا ہے کہ یہ ایک حادث ہے۔ اور یہ حادث حال کیل بلک قدیم ہے۔ اس نے شخلیق کا نات کو دیو تاؤں ہے وابستہ کرنے سے انکار کیا۔ وہ کہنا تھ کہ دیو ناؤں کا تعلق قدیم ہے۔ اس نے شخلیق کا نات کو دیو تاؤں نے ایک خیر کا سے تا کہ جائے ہوئے عمل منائخ پر کا سے بین رکھتا ہے۔ اندین ہے۔ اندین مرکھتا ہوئے عمل منائخ پر کا سے بین رکھتا ہے۔ (۲۳)

ساری کا تنات کی تشکیل میں عقل کا عمل دخل ہے۔ ذرہ خاک سے لے کر بیاروں کی گروش کے میں عقل اور دائن کی کارفرائی نظر آئی ہے۔ اللہ کا تنات کا خالق اور صافع ہے۔ اس کے ایک طرف ونیائے تصورات سے اور دومری طرف ادھ عدم محف بستل (Being) اور نیستی (Not Being) کی در میان کڑی ہے۔ اس کا تعلق تصورات سے بھی ہے اور عدم محف لین مادہ سے بھی۔ ہے آگرچہ فیرمادی (Incorporal) ہے۔ نیکن جگہ گیرتا ہے۔ اللہ اسے جل کی طرح خلا میں بچھا دیتا ہے۔ بھر دہ اس کی تنفیف کر کے اس کے دونوں حصوں کو اغرم کی طرف موڑ کر غدونی اور بیرونی دائروں میں ڈھال دیتا ہے۔ دونوں دائرے متاروں اور میاروں کے فط بن جاتے طرف موڑ کر غدونی اور بیرونی دائروں میں ڈھال دیتا ہے۔ دونوں دائرے متاروں اور میاروں کے فط بن جاتے ہیں۔ اس کے بعد وہ بادہ کی جاروں اتسام بید کر کے اسے دورہ کا تنات کے خالی سانچہ میں مجر دیتا ہے۔ کہ طرح کا تنات کی خالی سانچہ میں عقل کی کارفرمائی نظر آئی الفاطون کا خیال تھا کہ روٹ میں عقل کی کارفرمائی نظر آئی

## فام دہی افد طون کے علم صور البید کی تردید کرتے ہوئے لیسے میں

مادها اليه بعصهم من كون علمه صوراً مجردة غير قائمة بشنى وهى المثل الافلاطونية. منع كون العلم نسبة محصة كما ذهب اليه كثير من المتكلمين و تمسك به نقاة علمه مطعاً من قدماء العلابيفة، بل هو صفة حقيقية ذات نسبة الى المعلوم، بسبة الصعة الى الدات ممكه، والشيء يسب الى ذته بسبة علمية، قان التغير الاعتبارى كاف لتحقق هذه النسبة في الازل ان علمه بعلمه نفس علمه، واليه اشاره بقوله (عالماً بعلمه). قلا يلزم التسلسل في علمه بالحميع المستلزم لعلمه بعلمه كمال تمسك به نفاة علمه بالجميع انا العلم و كذا سائر الصفات ليست من الامور الاعتبارية مثن الحدوث والامكان، يل الامور العتية الثابته في الازل واليه اشاره. بقوله، والعلم صفته في الازل واليه اشاره. بقوله، والعلم صفته في الازل فلاير ولنقض بمثل الموجود والواجب كما ظن ال العلم واحد نتعدد تعلقاته (٢٠٠)

اسپنوزا کا تصور الہ

عربی کی ضرب گشل ہے کہ "حب الشبی یعمی و یصیم" مین محبت اندھا ہہرا بنا ویتی ہے۔ یہ مثال اس کے معالمہ پر چہیں ہوتی ہے تشکسل حوادث نے اس و محبت نفس کو اس مغالطہ علمۃ الررود میں جنل کیا ہے، جے ہم تشکسل ہے تعجیر کرتے ہیں۔ موت کا تصور کی اس اٹس کا دعمٰن ہے۔ اس بیخی اور ہر بہی شے کے یعین کو اگر معظم کیا جائے اور اس کے ساتھ انبیاء کے بیانات کو دیکھ جائے اور سرتھ سالسل کا ناستہ کا مفروضہ الگ کر دیا جائے تو دہریت کے مبلک بخار ہے وجات کی مہت توی توقع ہے۔ تشکسل حوادث سے انس و الفت کا غلیہ نفس پر معمولی نہیں ہوتا اور اس ہے دھو کہ بھی معمول نہیں ہوتا۔ اس فریب سے تجات سے صرف انبیاء کے سامنے ذائوئے تنمیز ہوتا اور اس ہوتی ہے۔ ان کی شاگردی کے بغیر وجود ہاری توائی کا افراد کرنے والا بھی سامنے ذائوئے تنمیز ہو کرنے کے صف میں جا بیٹھتا ہے۔ بعض ایسے فلاسفہ کو دیکھو جنہوں نے دہریت کی تردید کی ہوار وجود باری توائی کا افراد کر انہوں نے ادبوں نے وجود باری توائی کا افراد کر انہوں نے ادبوں نے فرشعوری طریقہ سے افراد کو انگار کا قرمن بنا دیا۔

#### ڈیکارٹ (Descart) ڈیکارٹ

ڈیکارٹ فرانسیسی فلنی ہے۔ اللہ اور کا تنات کے بارے ہیں اس نے "فنک" کو اپنا اصول بنا لیا تھا۔ لیکن جب اس نے "فنک" کو اپنا اصول بنا لیا تھا۔ لیکن جب اس نے آفاقی ولا کل سے آنکھیں بند کر کے اپنی ذات اور نفس پر خور کیا۔ وہ اپنی ذات ہیں "فنک" ند کر مکا۔ اس کا مشہور قول ہے:

دوسری طرف و کھے! ڈیکارٹ نے عقل کو بنیاد بنا کر مابعد الطبعیات کو اس کے تحت تعلیم کیا ہے اور عقل کے ذریعے بنائے گئے اصولوں کو شریعت کا درجہ دینا ہے گویا وقی النبی کا منکر ہے۔

جَبِكَ الله تعالى كي ذات عقل، كشف اور حواس سے ماور اس كو جائے كا صرف ايك اى اصول م وو وحى الله بے۔ ائمنہ متعلمين تكھتے ہیں:

ان الكشف والالهام والمهام ليس بحجة (كبت العقائد) كشف، الهام اور منام شرعاً جمت نبيل بيل- للغوا مير والكشف والالهام والمهام ليس بحجة (كبت العقائد) كشف، الهام اور منام شرعاً جمت نبيل بيل- للغوالي علم معرضت اللهيه كا حتى اور يقيني ذريعيه علم وحى هر ورائع علم معرضت اللهيه كا حتى اور يقيني ذريعيه علم وحى هر المسطوء افلاطون، سقر الله اسبينوزا اور ويكارث كا تصوراك ايك تظر بيل

انہوں نے علت و معلول کے تحت اللہ تعالیٰ کے وجود کو علت ادلیٰ ذات مطلق قرار دیا ہے۔ ور وجود باری تعالیٰ کا قرار کیا ہے۔ لیکن بوری کوشش اس مقصد کے لیے صرف کر دی کہ زنجیر حوادث تہیں ہے ٹوٹے

يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِن لَحْيوةِ الدُّليَّا عَلَى وَهُمْ عَن الاجرة هُمْ عَمْلُون (روم. ١)

توجمه سے لوگ دنیاوی زندگی کے صرف ظاہر کو جانتے ہیں اور سٹرت سے بااکل ناتخل ہیں۔

میں سندی کے جال بدول دونوں کو ایک بی صف میں بھی دیتا ہے۔ دیکھیا

عرب كا جال دبتاني اس فريب مين مبتلا بوكر جبال پنج تق، جيسوي صدى كا يورچين فسفى مجمى اس سے الك قدم آگے نہيں جا سكا

وَ قَالُوْا مَا هِنَى إِلَّا حَيَاتُنَا اللُّمُنِّا بَمُونُ وَ نَحْيَا وِ مَا يُهْلِكُنَّا الا الدَّهْرُ \* ( لج ثيه ٣٣)

یہ لوگ کہتے ہیں کہ بس ہناری دنیاری زندگی ای کاوجود ہے۔ جس میں ہم مرت جستے رہتے ہیں اور صرف زمانہ جمیں بلاک کرتا ہے۔

جیموی صدی کے دہری فلٹی نے اس سئلہ میں اس سے زیادہ کیا کہا ہے؟ یہ نمونہ بٹاتا ہے کہ انہیاء ک تعلیمات سے روگردانی کر کے انبان کی عقل معاد ہیشہ انتہائی بہتی میں رہتی ہے خود عقل معاش کتنی ہی ترق کیوں نہ کر جائے۔(۲۸)

سيد سليمان عمدوي علمت تامدكي ترديد تمت جوئ كلهة بيل ك.

کسے اسلام کی غطی کا اصل ہو ہے کہ انہوں نے ارسلوکی تقید کی ہے اور ستلہ عدت میں تمام تر مثنائیے کے نظریہ کو قبول کر نیا ہے کہ ذات واجب الوجود علت اولی یا مقل اول کی "علت تا۔" ہے۔ اور عدت تا۔ ہدے معلول کا تخلف نہیں ہوتا اور اضطرارا وہ اس ہیں ہو جاتا ہے۔ اس میں اس کے اداوہ اور قصد کو دخل نہیں ہوتا۔ اس کی صحیح مثال آفاب اور روشنی کی ہے کہ آفاب کی روشنی علت تامہ ہے۔ جب آفاب نظے گا تو روشنی کا ظہور ہو گا، خواہ وہ موانع کی دجہ ہے کہی ہم کو نظر نہ آئے اور آفاب سے اس روشنی کا صدورہ آفاب کے قصد اور اداوہ سے نہیں ہے بلکہ اس ہے مجبور نہ روشنی پیدا ہو رہی ہے۔ عقل اول کے پیدا ہوئے کے بعد عالم کا نیات کا تمام ترکار خانہ باہمہ سلسلم علی و معلول خور بجود پیدا ہونے لگا۔ اور تمام عالم آئیک ایسے نظام میں بندھ عالم کا نیات اور نام اور کو اس میں وست اندازی کی مطلق قدرت ہی نہیں۔ ظاہر ہے کہ اس غدہب کا جیرہ سلسہ علی و معلول کو نہیں قور سکا، اس نے وہ خرق عدت کو بھی تسلیم نہیں کر سکتہ کیکن تجربہ اور مشاہدہ بتاتا ہے علی و معلول کو نہیں قور سکا، اس لیے وہ خرق عدت کو بھی تسلیم نہیں کر سکتہ کیکن تجربہ اور مشاہدہ بتاتا ہے علی و معلول کو نہیں قور سکا، اس لیے وہ خرق عدت کو بھی تسلیم نہیں کر سکتہ کیکن تجربہ اور مشاہدہ بتاتا ہے علی و معلول کو نہیں قور سکا، اس لیے وہ خرق عدت کو بھی تسلیم نہیں کر سکتہ کیکن تجربہ اور مشاہدہ بتاتا ہے

کہ ایسے واقعات پیش آتے ہیں۔ جن کی توجیہہ قلیری سسلہ علل و معلول سے نہیں ہو سکتی اور نہ ابن کے وقوع سے کوئی انکار کر سکتا ہے۔ اس لیے ایک طرف اس کو دمیانہ ان واقعات کو تشلیم کرنا پڑتا ہے اور دومری طرف منسوب نہیں کر سکتا۔ چوکلہ جاسب اور بے علت کے کوئی شے بیدا ہو نہیں سکتی اس بنا پر اسباب و علل خفیہ کے مایہ کے سوا اس کو تہیں بناہ نہیں مل سکتی۔ تم نے اوپر دیکھے لیا ہے کہ یہ مورچہ بھی محفوظ نہیں اور اللہ تعالی کو تاور مطبق مانے بغیر جورہ نہیں ہوں انہ سیس اور اللہ تعالی کو تاور مطبق مانے بغیر جورہ نہیں۔ (۴۹)

(۱) ایک شے کی دو عست تامہ نہیں ہو سکتی ہیں، کیونکہ علت تامہ کے میہ معنی ہیں کہ اس کے وجود کے ساتھ بالد تظار کی ور شے کا معلول وجود میں آ جائے۔ اس لئے آثر یک معلول کے لئے دو علت تامہ ہوں تو ایک بائکل بیکار ہو جائے گی۔

(r) الله سارى كائنات كى علت تامه نهيس ب بلكه سارى كائنات كى حقيق طلت الله كى مشيت و قدرت ب-اب استدلال ك مقدمات بيه بين:

ا۔ عالم آیک نے واحد ہے۔ نے واحد کے دو عست تامہ نہیں ہو سکتیں۔ اس نے عام کی دو علت تامہ نہیں ہو سکتیں۔

قاعرہ ہے کہ:

ال الله عالم كى عنت تامه ب- علت تامه متعدد نبيل بو سكتيل ال لئ الله بهى متعدد نبيل بو سكتيل بو سكتي الله بهى متعدد نبيل بو سكتي\_

عنت موجبہ جس معلول کی عنت ہوتی ہے۔ وہ معلول اس سے صدور کے ذریعے فلام ہوتی ہے۔ لم بللہ و لم بللہ بین اس کی نفی کی گئی ہے۔ اللہ بچو کلہ کا تات کی علت موجبہ نہیں ہے اس لئے کوئی شے اس سے صاور نہیں ہوتی بلکہ اس کی مشیف اور اراوہ سے وہ شے بیدہ ہو جاتی ہے۔ وہریت کے نزدیک بارہ اول سے ساری کا نئات صاور ہو رہی ہے۔ اس لیے وہ اس کے لئے علت موجبہ ہے۔ جس علت سے کی روسری علت کا صدور ہوتا ہے وہ بھی دوسری علت کی معلول بن سکتی ہے۔ اللہ جو نکہ علت موجبہ نہیں ہے اس لئے وہ لم بللہ بھی ہے اور والم یونلہ بھی۔ نین وہ کسی دوسری علت کی معلول بھی نہیں ہے۔ وہریت کے نزدیک چونکہ اوہ اول کا نئات کی علت موجبہ ہے اس لیے علت موجبہ پر معلول ہونے کا امکان بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ اس لئے لارا اس کے لئے الی دوسری ہتی کی ضرورت ہوگی جو علت موجبہ نہ ہو بلکہ فاعل بالارادہ ہو۔ "لم بللہ و لم یوند" کا بہی مفہوم ہے۔ اس بی شرینڈر سل کے اس سوال کا جواب موجود ہے کہ اللہ کو کس نے پیدا کیا ہے؟

سيد سليمان تدوي حقيق علت الله كي قدرت اور اراده كو قرار دية موس كلص بي كيز

جہل تم ہے سلسلہ اسباب و علل کو چند قدم براجا سکتے ہو وہاں بھی بالآخر سررا تکن ہونے سے چارہ خبیں۔ پائی بادل سے برساء بادل بخارات سے بیغہ بخارات بائی سے اٹھے جو سورٹ کی تپش سے گرم ہو کر سے صورت اختیار کر لیتے ہیں۔ غرض پائی بخارات سے اور بخارات پائی سے بیدا ہوئے۔ اس دور کے عقدہ و این عادت حل کر سکتے ہو؟ یہ ناممکن دور اس کے خوا کوئی چارہ خبیں ہے کہ قادر و ڈی ارادہ کے مظاہر ہیں اور وہ اپنی عادت

کے مطابق آیک طریق خاص پر اس کو چیا رہا ہے۔ لیکن وہ اس کا پہند نہیں ہے۔ صدیوں میں جب اس نے ضرورت سمجی انسانوں میں بن آیک نشان قائم کر کے عادت کے خلاف کوئی بات طبور پذیر کر دی۔ علت و معمول کا تعلق جو بظاہر نظر آتا ہے ہم نے اس کی عادت جاربہ یک رحی اور کیسانی اختیار نہ کرتی تو گناو قات اپنے منافع کے معفر توں کے دفعہ کے لیے پہلے ہے کوئی تیاری نہ کر علیس۔(۳۰)

اس سے معلوم ہوا کہ مجبوری اور گزوری کا قدیم تضور فلاسٹ ہونان، منود اور بہود و تصاری سے ہوتا ہوا اس امت مسلمہ بیل علت و معلول، وحدۃ الوجود اور ٹیچر بیت کے رنگ بیل داخل ہوا۔ یہ نظریات ایسے بیل جمن بیل محل باللہ کو مجبور معظم اور گزور ماننا پڑتا ہے تاعدہ ہے کہ جو بستی کزور اور مجبور ہو وہ محمی الد نہیل بن سکتی۔ عقیدے کی صحت پر جملمہ عبادات کا دار و مداد ہے۔ اً ر عقیدہ بیل تقص ہو گا تو کوئی عبادت تا بن قبول نہ ہوگ۔ اس لئے ہر مسلمان کو چاہیے کہ عبادت سے قبل معبود حقیقی کی صحیح معردت حاص کرے جس کے نتیج بیل معبود حقیقی کی صحیح معردت حاص کرے جس کے نتیج بیل معبود حقیقی کی صحیح معردت حاص کرے جس کے نتیج بیل معبود حقیقی کی صحیح معردت حاص کرے جس کے نتیج بیل معبود حقیقی کی صحیح معردت حاص کرے جس کے نتیج بیل معبود حقیقی کی صحیح معردت حاص کرے جس کے نتیج بیل معبود حقیقی کی صحیح معردت حاص کر کیس گ

# ملحد میں اور اللہ کی مجیوری

سب سے پہلے یہ بات بنانے کے قابل سے کہ اللہ کا انکار کوئی جدید خیال نہیں ہے۔ ہیشہ ہر زمائہ میں محدین کا ایک گروہ موجود تھا جو اللہ کے وجود کا قطعی مشریا کم از کم مترود اور متشکک تھا۔ ساکس اور فلسفہ حال سے اس مشلہ پر کوئی نئی روشنی نہیں ہڑی ہے۔ اللہ کے انکار کے متعمق کوئی نئی دلیس نہیں قائم ہو سکی ہے ملک طیدین سابق و حال میں فرق یہ ہے کہ طورین سابق کے دلائل زیادہ دقیق اور پرزور ہوتے تھے ان کے مقالے میں فرق یہ ہے کہ طورین سابق کے دلائل زیادہ دقیق اور پرزور ہوتے تھے ان کے مقالے میں فحدین حال کے دلائل نہیں کہ سکتے، ان کی تمام مباحث کا ماحاصل یہ ہے کہ

ال الله كاكونى ثبوت تهيس ملاً

ا۔ مادہ کے سوا عالم میں اور کوئی شے موجود تہیں۔

۔ اللہ کے اعتراف کے بغیر نظام عالم کا سلسلہ قائم ہو سکتا ہے۔ طاہر ہے کہ بیہ کوئی استدلال نہیں بلکہ عدم علم کا اعتراف ہے۔

ستكلمين اسلام

متکلمین اسلام نے ملدین سابق کے دلائل نہایت تفصیل سے نقل کے ہیں۔ علامہ این حرم نے الملل والحق میں اسلام نے ملحدین سابق کے دلائل نہایت تفصیل سے بواب دیتے ہیں۔ علامہ این حرم نے الملل والحق میں ملحدین بی کے اعتراضات سے ابتداکی ہے اور پھر ان کے جواب دیتے ہیں۔ یہ جوابات تبایت بی توک اور پرزور ہیں۔ دنیا میں ابتدائے آفرینش سے دو تھم کے انسان رہے ، ا) موحد، سالحد۔

#### (۱) شوحد

وہ ہیں جن کا پختہ عقیدہ یہ رہا ہے کہ کا نتات کی تمام اشیاء کو ایک واجب الوجود استی جے اللہ کہتے ہیں، نے تخلیق کیا ہے، جو تمام صفات کمل کی جائے ہے۔ ہیشہ سے سوجود ہے اور ہیشہ سوجود رہے گ، نہ تو کسی نے اس کو پیدا کیا ہے اور نہ مجھی وہ فنا ہو گی، نہ وہ کسی کی مختائے ہے اور نہ کوئی اس کا ہمسر ہے۔ اس عقیدہ کے انسانوں کو موجد کیا جاتا ہے۔ یعنی وافد کی عبادت کرنے والے۔

#### (r) کی

دوسرا گروہ انسانوں کا وہ ہے جو اللہ کو تمیں مانٹا اور اللہ کے وجود کو الن وہمی و خیالی اشیاء میں داخل سمجھتا ہے جن کو انسانی شخیل نے ابتدائے فطرت میں قوائین طبیعہ سے سرعوب ہو کر اخترائ کر لیا ہے۔ بھر سے اخترائ ان کے خیال میں انسانوں کے دماغوں پر اس قدر حاوی ہو گئی ہے کہ انہوں نے کا نتات سے تمام امور اور اسپنے ترم دعمال و افعال بلکہ حرکات و سکنات تک کو ای واہمی شے کے باٹھ میں دے دیا ہے۔

ان دونوں فرتوں لیٹن ٹا کلین باری تعانی اور مسرین باری تعانی انسانوں ہیں ہمیشہ سے فراع چل ہی ہے۔

ہیشہ ایک دوسرے کے دلاکل کا رو کرتے رہے۔ یہاں تک کہ تہ ہی جماعت نے اپنے قوی دلاکل سے لائدہب یا

مسکرین باری تعانی افراد کے دلاکل کو شہ صرف کزور بلکہ اس قدر بحروح اور بیکار کر دیا ہے کہ اب وہ سر اٹھانے

کے قابل نہیں رہے ہیں اور اس کا منتجہ ہیا ہے کہ نہ ہی دنیا قرتی کے اسی مدارج پر پہنچے گئی ہے اور اللہ کے

مسکرین کا وجود محدود تعداد میں رہ سمی ہوئیا ہے۔

ضروری ند تھا کہ ہم اللہ کے منکرین یا بادہ پرست افراد کے خیالات معتقدات اور دل کل پر تبعرہ کریں ایکن قربن جید کی حقیقت کو بجھنے کے لیے اس موقع پر مناسب سمجھا گیا ہے کہ واجب الوجود ہستی کے وجود کو انجب کرنے کا سسلہ ہیں ان کے عقیدہ کی بھی مختمر الفاظ میں مردید کر دی جائے تاکہ اس بحث میں آگے بڑھے کے بعد ہر شخص آسانی کے ساتھ یہ فیصلہ کر سکے کہ کا گنات کو وجود ہیں لانا اور اس کو برقرار رکھنا صرف اس واجب الوجود ہستی بی کام ہے۔ کس دوسری طاقت کا فہیں جو یکنا اور صرف یکنا ہے۔

# لمحدین کی انسام

الحدين (ماده برست) كي دو انسام إلى:

(۱) پہلے گردہ کا خیال ہے کہ اوہ قدیم ہے۔ لینی وہ اجزاء یا عناصر یا اشیاء جن سے دنیا بی ہے، ہیش سے بیں اور ہمیش رہیں گے۔ دوسرے الفاظ میں اس کا مطلب ہے کہ اوہ "لیعنی دہ ذرات دقیقہ بسیط جن سے دنیا بی ہے۔ محلف تئم کے ذرات ہیں جو ہمیشہ نصا میں حرکت کرتے رہتے ہیں اور جب بھی وہ آئیں میں فکراتے ہیں، لین ذرات کے بعض اجزاء بعض دوسرے اجزاء سے مل جاتے ہیں تر ان کے اتصال سے ایک جسم بن جاتا ہے۔ اور ای تنم کے متواتر تصادیات سے دنیا وجود پذیر ہوئی۔ یہ خیال قدیم عکماہ کا ہے۔

## جديد حكماء كاخيال

انہوں نے اس خیال میں تھوڑی کی اصادح یا جدت سے ک ہے کہ مدہ اجزائے دقیق و بسیط یا ذرات کو قرار نہیں دیا بلکہ ان بخارات یا بھانپ کو مانا ہے جو قدیم و ازلی اور غیر کلوق ہیں۔ قائم بالذات ہیں اور قضا میں گشت لگاتے رہے ہیں اور بھا میں کشت لگاتے رہے ہیں اور جب بھی آپی میں کراتے ہیں تو ان کے اتصال سے اجسام دجود پذیر ہو جاتے ہیں۔

## (۲) دومر اگروه

دوس اگردہ جو مادہ کو قدیم ازلی تو مانتا ہے لیکن اس کو ہے حس و حرکت یا ہے شعور شے قرار دیتا ہے۔
لین اس بت کا قائل ہے کہ مادہ خود بخود کچھ نہیں کر سکتا۔ البت اثر قبوں کرتا ہے اور اللہ نے سے زکیب د
ترجیب وے کر دنیاکو پیدا کیا ہے۔ مطلب بیہ ہے کہ اللہ اور مادہ دونوں قدیم ہیں لیکن ان میں سے دیک لیمنی اللہ
موڑ یا علت ہے اور دومرا لیمنی مادہ متاثر اور معلول ہے۔(اس)

وجود باری تعالی پر ملحدین کا اعتراض

الله كا وجود الرسميم كيا جائ تو بم بوجيت بين كه ايك واقعه جو ترج جين آيا

اس كى علت قديم مو كى يا صدت؟

ا۔ اگر قدیم کہیں تو لارم آئے گا کہ اس واقعہ کو بھی قدیم اور ازلی مانا جستے۔

قاعده ہے کہ:

ا۔ علت کے ساتھ معلول کا وجود لازم ہے۔

ال الر معلول حادث يو لو

الله ما علت مجمي حادث ہو گ۔

سے پھر اس کے لیے کوئی اور علت ورکار ہو گی۔

قاعدہ ہے کہ:

ا۔ اگر یہ سلسلہ می الی علت پر جاکر ختم ہو جو لدیم اور ازل ہے

ال الواتمام سلسله كا درجه بدرجه تديم بونا لازم آئ كال

قاعرہ ہے کہ:

ا۔ علت العلل جب قديم ہے

ال كا يبلا معلول بمى تديم موكار

س جب بہلا معلول قدیم ہے

سی او اس کا دوسرا معلول مجی قدیم ہو گا۔

آگر یہ سلسلہ کسی قدیم اور ازلی علت پر ختم خیل ہوتا بلکہ الی غیر النہایۃ جلا جاتا ہے تو القد کا وجود کہال باق رہتا ہے؟ سابق محدین کے اوپر بہت ہے توی اعتراضات ہیں لیکن ہم کو ان سوئے ہوئے فتول کے جگانے ک مرورت خبیں۔ بورپ کے طحرین آج کل اللہ کے وجود پر جو اعتراضات کررہے ہیں جس کی بنا پر ہمارے ملک میں تدبیب کی طرف ہے بے ولی پھیلتی جاتی ہے ہم کو صرف ان اعتراضات کا نقل کرنا اور بن کا جواب دینا مقدود ہیں تدبیب کی طرف ہے بے ولی پھیلتی جاتی ہے ہم کو صرف ان اعتراضات کا نقل کرنا اور بن کا جواب دینا مقدود ہے۔ سب سے پہلے محدین کے اعتراضات بیش کر رہے ہیں اور آخر ہی مشکلین اسلام اور قرآن کر بے ان کے جوابات وے دیے ہیں اور آخر ہی مشکلین اسلام اور قرآن کر بے ان

بادبين

جن وگول کو اللہ تعالیٰ کا منکر کہا جاتا ہے وہ مادین ہیں لیکن در حقیقت ان لوگول کا یہ دعویٰ خہیں کہر اللہ خبیں ہے بلکہ میہ لوگ کہتے ہیں کہ وہ ہماری تحقیقات کے دائرہ سے باہر ہے کیونکہ ان کا دائرہ علم مادہ تک محدود ہے اور میہ ظاہر ہے کہ اللہ ماوی خبیں۔

یروفیسر کیٹر کے اتفول بادی ندہب ہے آپ کو "عقل اول" کی بحث سے بالکل الگ رکھنا ہے کیونکہ اس کو اس کے متعلق سمی فتم کا علم خبیں۔ ہم عکست کبی کے نہ منکر جیں نہ قائل جارا کام نفی و اثبات دونوں سے الگ رہنا ہے۔

ماديين كيول الله ك قائل بيع؟

اس گروہ میں سے بعض ترقی کر کے یہ بھی کہتے ہیں کہ اللہ کے افرار انکار کے دونوں پہلووں میں سے انکار کا پہو ریادہ توی ہے وہ کہتے ہیں کہ اللہ کا پہو ریادہ توی ہے وہ کہتے ہیں سب سے پہلے ہم کو یہ سے کرنا جائیے کہ کسی شے کے انکار یا افرار اثبات یا نئی کے اصول و ادلہ کیا ہیں؟

فدف طال نے تحقیقات علمیہ کا سب سے پہلا اصول جو قرار دیا ہے وہ یہ نے کہ جب تک کسی شے کے رجود کی تھے کے رجود کی تھی شہوت شہوت شہوت کی اس کا دجود تعلیم نہیں کرنا چاہئے۔

کانٹ اور بیکن نے اپنے فدف کا سنگ بنیاد ای سئلہ کو قرار دیا اور ای سئلہ کی بدوست ارسطو کے تفنی فلف کے تمام ارکان متزلزل ہو کر قطعیات اور یقینات کی بنیاد تائم ہوئی۔

روزمرہ کے تجربہ ہیں ہم ای اصول کے پابند ہیں۔ فرض کرہ آیک شے ہے جس کے نہ دجرد کی شہادت ہے نہ عدم کی او ہمادا علم اس کی نبیت کس فتم کا ہوتا ہے؟ ہم سے شیس کہتے کہ اس شے کے متعلق ہم پکھ نہیں جانتے ہیں کہ جہاں تک ہم کو معلوم ہے سے شو موجود نہیں۔ مثلاً سے ممکن ہے کہ دنیا کے کمی حصہ میں ایسے آدی موجود ہوں جو صور تا آدی ہوں، ممکن ہے کہ ایسے جانور موجود ہوں جو صور تا آدی ہوں، ممکن ہے کہ ایسے جانور موجود ہوں جو صور تا آدی ہوں، ممکن ہے کہ ایسے جانور موجود ہوں جو صور تا آدی ہوں، ممکن ہے کہ ایسے دریا ہوں جن میں گھیلیوں کے بجائے آدی رہتے ہوں لیکن ہم ان چزوں کی نفی کا یقین رکھتے ہیں کیرں؟ اس لیے کہ اللہ کے وجود کی کوئی شہادت موجود نہیں۔ اس اصول کا نتیجہ یہ ہے کہ اللہ کے ہوت و عدم شوت دونوں ہے کہ اللہ کوئی دلیل قائم نہ ہو تو یقین کا رجان ای طرف ہو گا کہ اللہ موجود نہیں ہے۔ اس بنا پر ہم کو اللہ کی نفی پر کس دلیل کا تم کرنے کی ضرودت نہیں بلکہ صرف سے دیکھنا ہے کہ شوت کے جو دل کی بیش کے جاتے ہیں دہ صحیح ہیں یا نہیں۔ ثبوت کے جس قدر دل کن ہیں سب میں تقدر مشترک ہے ہے کہ دل کی جاتے ہیں دہ صحیح ہیں یا نہیں۔ ثبوت کے جس قدر دل کن ہیں سب میں تقدر مشترک ہیں ہے کہ دل کی جب کہ دل کی جاتے ہیں دہ صحیح ہیں یا نہیں۔ ثبوت کے جس قدر دل کن ہیں سب میں تقدر مشترک ہیں ہے کہ دل

ا أكر الله كاوجود شد يو لو

ال سلمله غيرشماي كاوجود الازم آع كا

الے الین غیرمتنای کے محال ہونے پر کوئی دلیل نہیں

اب جو کھے شہر باتی رہنا ہے وہ یہ ہے کہ محض بخت و انقاق سے ایک ایک عجیب و غریب مخلوقات جو

مر تا پاکھنت اور صنعت سے تجری ہوئی ہیں کیو تھر بیدا ہو سکتی ہیں؟ اس سوال کو ندجب نے نہایت موثر الفائد میں اوا کیا ہے اور یہ سمجھایا ہے کہ اللہ کا وجود اس سوال کا رزی جواب ہے۔

یادہ یا بہوئی فلفہ کی ایک اصطلاع ہے۔ اے انگریزی میں Matter کہتے ہیں۔ س کے کئی مغیوم ہیں۔
عام طور پر اس کے معنی ہیں جس کے وجود کا امکان ہے۔ جو حقیقنا موجود نہیں (یے صورت ہے) سکن صفات کے حصول پر کوئی شے بن سکتا ہے۔ چو کھی تصور ہے کہ ممکن حقیقت بن سکت ہے تو بہجہ مداری سطے کرنے کے بعد اس دور کا تصور بھی کیا جا سکتا ہے کہ تشور نما کی ایک اعلی صورت کے سے ایک کم تر درجہ کی صورت طور مواد کے کام دے بھتی ہے۔

بینانی فلاسفہ کے زویک مادہ کے قدیم تصورات

طالیس ملطی کے نزدیک تمام اشیاء کی اصل "یانی" ہے۔ تمام اشیاء یانی ہے بی ہوئی میں۔ انگسیمنڈر کے نزدیک تمام اشیاء کا آغاز اا محدود مادہ سے ہوا۔ تمام اشیاء اس مادہ سے اجرتی اور شاہ ہو کر پھر ساتھے مل جاتی ہیں۔ مدہ کی ماہیت کی بابت اس نے بچھ منہیں کہا البتہ اس کے نزد یک مادہ لا محدود اور ناقابل فنا ہے۔ استسیمز کہنا ہے۔ ابتدائی مادہ "بوا" ہے، پارمینڈیز "روح" اور "مادہ" میں کوئی اتمیاز قائم نہیں کرتا۔ وہ جس وجود کا ذکر کرتا ہے وہ نہ روح ہے، نہ بادہ، نہ جسم ہے اور نہ جان۔ بس ایک وجود ہے۔ کورگیاس تو سرے سے وجود بی کا نکار کر دیتا ہے۔ ہیرا تلیوس کے نزدیک ابتدائی مادہ ندیائی ہے اور نہ ہوا بلکہ "آگ" ہے جو غیر مخلوق اور ازلی و ابدی ہے۔ فیٹا فور آ نظر سے واحد معداد" جوہر کو نا قابل فنا تغیر کہنا ہے۔ البت مادی اجسام کو قابل تغیر سمجھنا ہے۔ انک غورس کے زویک مادہ محض ایک عنصر ہے۔ ان ابتدائی عناصر کی مقدار یمی ہے جو پہلے تھی اور وہی رہے گی۔ اس میں ند مضاف ہو سکتا ہے اور نہ بی کی واقع ہو سکتی ہے۔ ان کی ماہیت مجمی نا قابل تغیر ہے۔ دیوجانس وحدیتی ماویت کی شاہت کر تا ہے۔ اس کے نزدیک "ہوا" بی تمام اللياء كا ضمير ہے۔ اس طرح آركياس بھی "ہوا" كو جوہر اصل مانا ہے۔ دیمقر اطیں جوہر اصلی کو لاکدود اور لا تعداد چھوٹے ذرات میں منقسم خیال کرتا ہے۔ یہ ذرات ان کے نزدیک نا قابل تقسیم ہیں۔ اسلی اور نا قابل فنا ہیں۔ افلاطون تصورات کو ابدی اور نا قابل تغیر سمجھتا ہے۔ ان کے مظاہر مین اشیام کو تغیر پذیر اور فانی قرار دیتا ہے۔ اس کے نزد یک کافل وجود کا نصور پایا جاتا ہے۔ اشیاء کے دیگر عناصر کی ماست وبی ہو گی جو حسی مدرکات کو تصور سے الگ کرتی ہے۔ سے عناصر ارزی طور پر لا محدود اور الا موجود ہیں۔ المعلوم اور لاا شبات ہو گ۔ میہ اللاطونی مادہ کی تعریفات ہیں۔ یہ مادہ خود کوئی صورت نہیں رکھتا لیکن مظاہر کی تمام تغیر پذر صورتوں کا کل ہے۔ یہ مکان مطلق ہے۔ سب چیزوں کو مکان فراہم کر تاہے۔ قکر اور ادراک ہے یہ معلوم میں ہو سکتا۔ اگر مظاہر ہستی میں عدم اور وجود ملے جلے یائے جاتے ہیں اور وجود تصور کا مرہون منت ہے تو لا محالہ دوسرا عضر لینی مادہ عدم کے مترادف ہے۔ افلاطونی مادہ مکان کے اندر تبیس پایا جاتا بلکہ خود مکان ہے۔ دہ ہی تہیس كہتا كه شياء ال بل سے بنى بيل بلك يه كہتا ہے كه اشياء ال ميں سے بيدا ہوتى ميں۔ اشياء اس وقت بنى بي جب مكان كے كچے تھے عناصر ادبعہ كى صورت اختياد كر ليتے ہيں۔ افلاطون كے نزديك ماده مكان كى كثيف صورت ب-ارسطو تصورات كو اشياء سے الل موجودات سليم نہيں كرتا يا دوسرے لفظول بيل وہ صورت كو مادہ سے

الگ سنقل وجود نیس سمجھتا۔ ادے کے بغیر کوئی صورت نہیں ہو سکتی۔ ادہ بغیر ضرورت کے نہیں ہو سکتا۔ مظاہر صور کے محض سائے یا کس نہیں ہیں البتہ ادہ کو حقیقی وجود صورت سے اللہ ہے۔ اس کے فزدیک صورت سے مراد کسی شے کی ایسی خصیت ہے جو اس نوع کی باتی تمام اشیاء میں پائی جاتی ہو۔ الاے سے شے میں انفرادیت ہیں بائی جاتی ہو۔ الاے سے شے میں انفرادیت ہیں بازہ ہوتی ہے۔ ایکن اس کی بہلی صورت کسی اور صورت میں نہیں بدر سکتی۔ بادہ اور صورت میں اور نہ ننا ہوتے ہیں۔ ارسلو مادے کو مبدا مکان اور صورت کو مبداء واقعیت کر ایک اس میں اور نہ ننا ہوتے ہیں۔ ارسلو مادے کو مبدا مکان اور صورت کو مبداء واقعیت کہتا ہے۔

ارسطو کے برعکس نوافداطو نیوں کے نزدیک یادہ کا امکان میں بھی وجود نہیں ہے مادہ کا کوئی وحود ہے ہی نہیں۔ اس لیے نہ کوئی مادی علت ہے اور نہ مادہ کی تخلیق کا سوال پیدا ہو تا ہے۔

اونانیوں کے نزدیک مادہ کی حیات

ینانیوں کے فلاسفہ طالیس (Thales) کے نزدیک اللہ عقوبہ (Living organism) سمندر علی ایک گئے کچڑ سے پرورش ہاتا ہے۔ بعض ہوگوں کا خیال ہے کہ طالیس چونکہ بہت زیادہ سفر کرتا رہا ہے۔ اس کی زندگی کا زیادہ حصہ سمندر علی گزرلہ اس نے سمندر کے بہت سے جانور دیکھے اس لیے اس کے ذبحن علی بیہ بات آئی کہ تمام اشیء "پائی" سے پیدا ہوتی ہیں۔ اس کے نزدیک اس سمندری کچڑ پر حرارت اثرانداز ہوتی ہے جس سے جاندار زندہ مادہ سے پیدا ہوتا ہے۔ انگسیمنڈر نے کہا کہ جاندار مادہ سمندر کے بیائی سے پیدا ہوتا ہے۔ بھر اس مدت می کئ تبدیلیاں رونما ہوتی ہے۔

#### (Xeho Phene) ايكسوفين

ائ نے ان متدرجہ بالا تظریات کو ید نظر رکھتے ہوئے کہا کہ جائدار مادہ نمی اور پانی ہی ہے بیدہ ہوتا ہے۔

یعن یونانی فلاسفہ کے فزد کیک جائدار مادہ فود بخود بیدا ہو جاتا ہے جیسا کہ عام زندگ میں ہم اکثر دیکھتے ہیں۔
اکساغورس نے کہا کہ جائدار مادہ کی تباہی و تخلیق ووتوں ناممکن ہیں۔ وہ کہتا تھا کہ حیوانات اور انسان سب کے سب مثی سے بیدا ہوئے ہیں۔

ديمقر اطيس

دیمتر اطیس بھی انگسیمنڈر کی طرح اس خیال کا حامی تھا کہ تمام جاندار اشیاء "پانی" سے پیدا ہوتی جیں۔ حیوانات کو حاصل مداری سے گزرنا پڑتا ہے وہ ان مدارج سے گزرے بغیر سوجودہ صورت تک تریس پڑتی سکتے۔ دیمتر اطیس وہی آدمی ہے جس نے ایٹم کا ذکر بھی کیا تھا۔

الرسطو

اس کے نظریات اس سلسلے میں ہے معاصرین سے مختلف ہیں۔ اس کے نزدیک جانور نہ صرف دوسرت جانوروں سے ای جانوروں سے ای جانوروں سے ای جانوروں سے جان مادہ سے ای

ظہور پذر ہوتا ہے۔ ال نے اپنے شائردول سے کہا کہ مٹی سے پودسے پیدا ہوتے ہیں۔ بانی سے جانور پیدا ہوتے ہیں۔ ہوا سے نہتی عضویتے پیدا ہوتے ہیں۔ اور آگ سے سورج، چاند اور ستارے بنتے ہیں۔ گویا اس نے حرب پانی یا حرف مٹی کی بہتے چار اشیع لیمن مٹی پانی آگ اور ہوا کو تختیل کی بنیاد سمجھا۔ گویا اس نے ایک ٹی داہ نگال۔ ارسطو نے اس سلط میں مزید سے کہا کہ جاندار اشیاء میں سے اکثر ایک بھی ہیں جو خود بخود پیدا ہو سکتی ہیں۔ اس نے دعویٰ کیا کہ پہلہ بکھ حیوانات کا اس سلط میں مشاہدہ کیا جا سکتا ہے کہ وہ مٹی سے بیدا ہوتے ہیں۔ ارسطو کے نزدیک جھر، کھی وغیرہ گوئ میں بیدا ہوتے ہیں۔ ارسطو نے کہا کہ صرف میں بیدا ہوتے ہیں۔ ارسطو نے کہا کہ صرف میں بیدا ہوتے ہیں۔ اس می نزدیک مجھر، کھی وغیرہ گوؤی میں بیدا ہوتے ہیں۔ ارسطو نے کہا کہ صرف میں بیدا ہوتے ہیں۔ ارسطو نے کہا کہ صرف میں بیکہ ان سے بوٹ جانور بھی ان اشیاء سے اس طرح بیدا ہو گئے ہیں۔ ارسطو نے کہا کہ صرف میں نیکر ان تھا کہ سے بحل جانور بھی ان اشیاء سے اس طرح بیدا ہو گئے ہیں۔ کیڈول اور مینڈگول کے بادسے میں سے خیال تھا کہ سے بحل صرف میں سے خیال تھا کہ سے بھی سے میدا ہوتے ہیں۔

ارسلو المینے دور کا سب سے بڑا فلاسفر اور عالم مانا جاتا ہے۔ آنے دالی صدیوں بیس س کا اثر غالب رہا ہے۔ ما

باسيليس

باسیس نے کہا کہ جس طرح قدیم زمانے ہیں ابتداء میں زمین نے خود بخور اللہ کے تھم سے گھائ ادر
ہودے بیدا کئے تھے ای طرح آخ بھی اللہ کی میں قوت و قدرت سے کام سرانجام دے رہی ہے۔ چٹانچہ آخ بھی
کوئی جاہے تو گھائی کے کیڑے مٹی سے بیدا کئے جا شکتے ہیں۔

#### مينث أأكثائن

سینٹ آگٹائن نے ال امرک تائید کی ہے کہ جائدار اشاہ یا دادہ خود بخود پیدا ہوتے ہیں۔ اس سلیلے میں اللہ بنایا کہ دہ

اللہ نے عیسائیت کے قوائین کی ممل تائید کی ہے۔ اس نے جائدار ملاے کی پیدائش کو عظم اللی کا تائع بتایا کہ دہ

جس طرح چاہے ال امر کو مرانجام دے سکتا ہے۔ قرون وسطی میں برسطو کے اکثر نظریات کو نشلیم کر لیا عی تھا،

لیکن دوسر کی طرف عیسائیت کے فروغ نے علوم و فنون کے دروازے بند کر دیے، ہر ذی علم پر کفر و الحاد کی مہمتیں گئے گئیں اور خود بخود پیدائش کا نظریہ عام ہوتا چا گیا اور کوئ اس کے خلاف بات کرنے کو تیار نہ تھا۔ برے مہم نے بطخوں اور رائ بنسول کو سمندر کے گھو تھول سے نگلے دیکھا ہے۔

مرف علیہ اور فلاسفہ نے یہ گوائی دی کہ ہم نے بطخوں اور رائ بنسول کو سمندر کے گھو تھول سے نگلے دیکھا ہے۔

مرف علیہ بور نظر ہو سکتی تھیں۔ اس فتم کے نظریات کے فروغ میں آئے ہیں۔ اس طرح پر ندے اور دوسر کی اشیاء بھی در فتوں سے پیدا ہو سکتی تھیں۔ اس فتم کے نظریات کے فروغ میں گارڈ شنل پیؤڈوامیائی کا برانہا تھ تھا۔

النيكز نأر نيكم

الگرنڈر شکم نے بھی اس نظریے کی تائید کی ہے اور کہا کہ برندے Fir Trees سے پیدا ہوئے ہیں۔ یہ نظریہ بہت تقویت پانا محیا اور یہاں تک کہ روزوں کے ونوں میں ان بھنوں کا کھانا شروع کر دیا محیا۔ بعد ازال ہوپ افرید بہت تقویت پانا محیا اور یہاں تک کہ روزوں کے ونوں میں ان بھنوں کا کھانا شروع کر دیا محیا۔ بعد ازال ہوپ انوسینٹ (Innocent) سوم نے اس کو ممنوع قرار دیا۔

بہت عجیب بات ہے کہ اس متم کے نظریات سر هوی مدی عیسوی تک مرون رہے۔ اٹھدوی حدی عیسوی کی ابتداء میں بھی یہ نظریات سلم سمجھ جاتے ہے۔ لوگوں نے اس قسم کے خیالات کو بڑی شدومد سے بیان کرنا شروع کر رہا، لیکن یہ غلط فنمی ایک خاص وجہ سے بیدا ہوئی اور وہ یہ ہے کہ سمندر بیں ایک فتم کی الجنیں ہوتی ہیں جو اکثر چانوں کے قریب رہتی ہیں۔ بعض او قات کشتیوں کے مناروں کے ساتھ رہتی ہیں۔ نفسوصا اگر کوئی ساحلی ورخت سمندر بیں آگرے تو یہ جاور اس کے اس پاس بیرا کرتے ہیں۔ ان پرندول کے گونیلے گھو تھوں سے مشابہ ہوتے ہیں۔ اسکاٹ لینڈ، آئرلینڈ اور قریبی جزیروں کے شائی طلاقول میں اس فسم کی بھونی پائی جاتی ہیں۔ بید اس وقت ہوتے ہیں جب قصب شائی سے بعنیں او هر آئی ہیں۔ ایک اور الجھن سے بیدا ہوتی ہی جب نفس بائی جاتی ہیں۔ ایک اور الجھن سے بیدا ہوتی ہی جب تھوں شائی سے اس کے بارے ہیں کہانیاں کی ہیں کہوئی سے درخت جس پر خربوزے کی طرح کا مجل گئت ہے اور اس کے ساتھ برا مجمی گئت ہے۔ لوگ اے ورخت کے اتار کر کھتے ہیں۔ بین گورے بھرے ہیں اس کے ساتھ برا مجمی گئت ہے۔ لوگ اے ورخت سے اتار کر کھتے ہیں۔ بین گور بین گورے بھرے ہیں، اس کے ساتھ برا مجمی گئت ہیں۔ بیش گورے بھرے ہیں، اس کے ساتھ برا میں گورے بھرے ہیں، اس کی سے۔ اتار کر کھتے ہیں۔ بیش لوگوں نے جو سے صف کا شوق رکھتے ہے اور کئی عل قول ہیں گھوے بھرے ہیں، اس کی سے۔ اتار کر کھتے ہیں۔ بیش لوگوں نے جو سے صف کا شوق رکھتے ہے اور کئی عل قول ہیں گھوے بھرے ہیں، اس

مشہور اہرطب وان ہیمنٹ (Van Helment) نے بھی اس امر کی تقدیق کی اور کہا کہ آئے سے چوہیا پیدا ہو سکتی ہے، اس نے کہا کہ آیک گر تعیش اگر آیک برتن میں رکھ دی جائے جس میں آٹا مجی ہو تو دو دن کے بعد جب خمیر ختم ہو جائے گی تو قریض کے جراشیم اور آئے کے جراشیم مل کر ایک چوہیا کو جنم دیں گے۔ وان ہمینٹ یہ دیکھے کر جران رہ گیا کہ لیک چوہیا ہالکل دوسری چوہیوں سے مشابہ تہیں۔

نیوئن اگرچہ حیاتیات سے دلچی ند رکھنا تھا تیکن وہ پھر بھی جائدار ادے کی بے جان مادے سے تخلیق کا قائل تھا۔ وہ کہنا تھا کہ بودوں کی بیدائش میں دمدار سیارول کی دم کو بڑا دخل ہوتا ہے۔

لیکن فرانسیسکوریڈی (۱۹۲۷ء) نے مندرجہ بالا نظریات کو غلط بتایا اور تجربات سے بیہ عابت کرنے کی کوشش کی۔ اس رہائے میں لیون کب (Lewen Hock) نے ایک شئے زادید نگاہ سے اس شئے پر روشنی ڈالی اور اس فے خورویین سے پانی کو دیکھا اور کہا کہ اس میں لاکھول جاندار اشیاہ بیل جو یغیر خورد بین کے نظر خمیس آ سکتیں اور اس نے خورویین سے پانی کو دیکھا اور خط میں لکھا ہے کہ اس میں بیا کی دیکھا اور خط میں لکھا ہے کہ سے جمورتے جوئے جراثیم بارش کے پانی میں بھی باتے جستے ہیں اور اس نے کورویین کے کہا کہ تمام تخیر این تکا کے سب

ے ہوتی ہے۔ اور فراب گوشت اور پینے ہوئے دودھ کس میں جماشیم پائے جاتے ہیں۔ بہر حال اسلام کا نظریہ میں ہے ہوئی ہے کہ ہر شے کا خالق اند تعالیٰ ہے اور ہر چیز فانی ہے سوائے اس ذات الدس باری تعالیٰ کے کوئی چیز ازلی و امدی نہیں ہو سکتی ہیں۔(اس)

اللہ نے تمام مخلوقات کو ہادہ کے بغیر عدم سے وجود عطا کیا ہے ولیل ھل آیت علی الاسال حین مں اللہ للہ یکن شیاء مذکورا قرآن کرمے ہی اللہ نے تخلیق کا ننات کے لئے بربع، فاطر اور خالق کے الفاظ استعمال فرمائے ہیں جس سے مادہ کے لئدیم ہونے کی تردید ہو جاتی ہے۔

مادہ کے قدیم ہونے کا رد

اللہ کے سوا کوئی شے قدیم نہیں

مارہ پرستوں میں سے بعض مادہ ہی کو کا کنات کے وجود کا سبب قرار دیتے ہیں اور بعض اللہ اور مادہ کو قدیم مان کر اللہ کو علمت اور مادہ کو معلول قرار دیتے ہیں۔ "علت تامہ" کے تحت اللہ کو مجور اور مفتظر مان پڑتا ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کی شان کے منانی ہے۔ مادہ پرست کروہ کے یہ خیالات کی طرح معقول و صبح خبیں ہیں اور مادہ ہر گز قدیم و ازئی خبیں ہی مرف اس واجب الرجود ہتی کاوجود ہی قدیم و ازلی ہے جو تمام صفات کمال کی جائے اور کا کنات کی میکن و ریکانہ خالق ہے۔

مدہ پرست کہتے ہیں کہ مادہ لیمنی ذرات یا بخارات عرصہ دراز تک ایک حالت میں پڑے رہے اور پھر
انہوں نے متصادم ہو کر مختلف شکلیں اختیار کیں۔ ہم پوچھتے ہیں کہ جب مادہ کے اجزاء ذرات یا بخارات میں اتنی
کثافت موجود متنی کہ ان سے زمین تیار ہو سکتی تنتی، اتنی حرارت تنتی کہ ان سے آگ پیدا ہو سکتی تنتی تو وہ پھر
مدت دراز تک بریار کیوں پڑے رہے اور باہم متصادم ہو کر اجسام کو پیدا کیوں نہیں کیا؟ واقعہ یہ ہے کہ اللہ نے
ذرات یا بخارات کو پیدا کیا، ان سے عناصر بنائے اور پھر دنیا کو شرف وجود عطا کیا۔

ال یل جس قدر اشیاہ پائی جاتی جی وہ یا تو اجسام جی یا ارواح ہیں، ان کے سوا تیسری اور کوئی شے تہیں ہے۔ پھر اجہام کی وہ اقسام جین آیک بسیط لینی وہ جسام جو کی شے سے مرکب نہ ہوں۔ مثلاً آب و خاک وغیرہ اور دوسرے مرکب لینی وہ اجسام جو کئی بسیط اجسام سے مرکب ہوں۔ سوائید الله لینی نباتات، جماوات اور حوانات مرکبات می واظل ہیں۔ اور چونکہ یہ بذات خود قائم جی اس لیے جوہر جی اور جو اشیاء ان موالید افغاظ بالذات کے تابع جی وہ تمام کی تمام اعراض لینی فیر قائم بالذات جی۔ مثلاً رنگ دار حروف کے اجسام قائم بالذات کیڑے اور کاغذ کے وسیلہ سے وجود پذیر ہوتے ہیں یا حرکت و سکون کہ ذک رون جسم سے وابستہ جی۔ خداصہ یہ ہے کہ ونیا جس جی جس قدر اشیاء بائی جاتی ان کی دو اقسام جیں:

ال جوابر: اليلي اشياء جو قائم بالذات اول

١١ ١ اعراض: الي اشياء جو غير قائم بالذات مول-

#### حكماء كا اصول

حماء نے اس بات کو تشیم کر ایا ہے کہ کوئی قائم بالذات شے لیمنی جوہر عرض سے خالی نہیں ہوتا۔ اور

یہ مسئلہ مجمی مسلمہ ہے کہ اعراض حادث ہوتے ہیں۔ لیمنی ان کا دجود قدیم نہیں ہے بلکہ حادث مشلا اعراض

حرکت و سکون جن کا تعلق اجسام ذکی روح ہے ہے، کہ وہ نہ تو ایک ساتھ جمع ہو سکتے ہیں اور نہ کئی جسم سے

بیک وقت جد، ہو سکتے ہیں۔ لیمن ذکی روح جسم یا تو متحرک ہو گا یا ساکن سے امر محال اولا ناممکن ہے کہ متحرک ہی

نہ ہو اور ساکن بھی نہ ہو۔ اور سے بھی ممکن نہیں ہے کہ ایک بی وقت میں متحرک بھی ہو اور ساکن بھی ہو۔ اس

لیے کہ حرکت سکون کے خیاف ہے اور سکون حرکت کے خلاف اور وو مخالف اشیاء کا ایک میکہ جمع ہونا محل

ہے۔ اس ہے ثابت ہوا کہ:

جہم متحرک ہوگا تو ساکن نہ ہو گا۔ اور ساکن ہو گا تو متحرک نہ ہو گا۔ متحرک ہونے کے بعد سکون ہو گا یا سکون ہو گا یا سکون ہو گا۔ اور ساکن ہو گا۔ کو معدوم ہونے پر دوسر، عرض بیدا ہو گا، کوئی مقدم ہو گا یا سکون کے بعد متحرک ہو گا اور کوئی موخر ، بید سلسلہ برایر جاری رہے گا)۔ بھی جمع متحرک ہو گا اور بہلی ساکن، ہر حرکت گا، کوئی مقدم ہو گا اور بہلی سکون کے بعد حرکت لائی ہو گا۔

قاعرہ ہے کہ

ہر معدوم ہونے دالی شے حادث ہے اور اعراض معدوم ہوتے ہیں، اس سے اعراض حادث ہیں۔ تاعدہ ہے کہ:

اعراض حادث ہیں۔ جواہر اعراض سے خالی تہیں ہوتے۔ اس کیے جواہر مجمی حادث ہیں۔ قاصدہ ہے کہ:

جوابر حادث بین. تمام اجسام و ارواح جوابر بین. ابتدا تمام اجسام و ارواح حادث بین. قاعده ب که.

قدیم کا معدوم ہونا محال ہے۔ حادث اشیاء معدوم ہوتی ہیں۔ لہذا اجسام و اروس حادث ہیں۔ اس تمام بحث کا متیجہ سے نکلا کہ: اجسام و ارواح قدیم نہیں ہیں۔ مرف ان کی خالق، اللہ تعالیٰ کی ذات ہی

تدمیم اور از لی ہے۔

قا تلین مادہ کا تظریہ ہے کہ:

ال معدوم جين سے ونيا تئ ہے، ضائع اور معدوم جين ہوتا۔

ا۔ بادہ کے اندر جس قدر قوت اس وقت پائی جاتی ہے وہ قوت ہر حال میں اس کے اندر بالی رہتی ہے۔ مجھی ننا نہیں ہوتی۔

سر الرب قوت قا ہو جائے تو پھر دنیا میں سمی علم و عمل کا اعتبار بالی شدرے گا۔

س مادہ البتہ صورت بدل لیتا ہے، وزن شیس بدل

۵۔ لبزااس کے اجزاء میں کی و بیش خیس ہوتی۔

قاعدہ ہے کہ:

ف اجو ماده ای وقت موجود ہے۔

ال ند تو اسكى قوت ميس كى بوتى ب اور ند كوئى توت اسكو فناكر على بد لينى وو بميشد رب كا-

س تو ضروری ہے کہ وہ ہمیشہ سے موجود بھی ہو اور کسی قوت نے اس کو پیدا نہ کیا ہو۔

قدامت عالم یا قدامت مادہ کے اس وحوے کو تنایم کرنے سے چد نتائے اللیم کرنے بریں مے لیعن سے کہ

ا۔ اثبان کی قوت سے بالاتر کوئی اور قوت دنیا میں سوچود شیس ہے۔

الب المان كاعلم يقيني اور فابل ولوق بيد

سل المادي اصل بيت اور تركيب يم كو معلوم ب

یم بات این اس بات کو صلیم کرنا کہ انسان کی قوت سے بالاتر کوئی قوت ونیا میں موجود فہیں ہے۔

انسان کا علم حد کمال کو نہیں پہنچ مکنا ہو علم گفتا ہو عتارہتا ہے اور قوت کا تعلق عم سے ہے۔ بس جس طرح انسان کا علم حد کمال کو نہیں پہنچ مکنا ہے، ای طرح اس کی قوت بھی ناقص ہے۔ بھر تھوڑی دیر کے سے اس بات کو مان بھی لیا جائے کہ انسان سے باد تر کوئی شے نہیں ہے۔ دنیا ہیں انسانی قوت سب سے زیادہ ہے تب کی بات کو مان بھی لیا جائے کہ انسان سے باد تر کوئی شے نہیں ہے۔ دنیا ہیں انسانی قوت سب سے زیادہ ہے تب کی بس با کس کے ذریعہ بھی ہی بس بات کو قرین قیاس نہ سمجھا جاتا تھا کہ پانچ براد میل کے فاصل پر پانچ مدن ہی فیر پہنچائی جا مکتی ہے یا آوازوں کو بڑاوروں میل کے فاصل پر پینچائی جا سکتی ہے یا آوازوں کو بڑاوروں میل کے فاصل پر پینچا جا سکتا ہے۔ گر آئ یہ قوت انسان ہی موجود ہے بھی آئ ہو ہو گئے، اس بنا اور ای حاست میں ہو جائے، اس بنا پر ہم ہے کہی سکتے ہیں کہ انسان کا علم کال نہیں اور انسانی قوت ہے بھی تاقی ہے اور ایک حاست میں مادہ کی فیصلہ نہیں ہو سکا۔

دومری بات مینی بید کہ السان کا علم بھینی اور قابل وٹوق ہے اس لیے قابل تشکیم نہیں ہے کہ علم حواس خمسہ کے ورت کم یا زیادہ ہو جائیں تو علم ادکام بین عظیم انتلاب خمسہ کے ذریعہ حاصل ہوتا ہے اگر بیہ حواس خمسہ کی وقت کم یا زیادہ ہو جائیں تو علم ادکام بین عظیم انتلاب

بیدا ہو جائے گا۔ اور حواس کی کی یا زیادتی کے مالک انسان دوسروں کے معتقدات اور تجربات کو وابیات اور دور از عقل و قیاس قرار دیں کے۔

#### حواس خمسه

حواس خسہ کے اندر بزاروں بردے اس فتم کے ہیں کہ لائن سے ماکن آدی مجی این علمی دعوے بیسیوں شرائط اور تال کے ساتھ بیان کرتے ہیں۔ خود علیم البشر نے جو مدہ کو قدیم بناتا ہے اس بات کو سنلیم کیا ے کہ انسان کا علم بھینی اور افابل وثوق تبیں ہے اور انسانی علم کی روے می بات کا تعلق فیصلہ کرنا محال ہے۔

تيرى بات بعنى يد كه جم كو ماده كى اصلى ماجيت اور تركيب معلوم ب، اس سے قابل حديم مبين ب كه جب ندکورہ بالا دلاکل سے میہ ابت ہو گیا کہ ہارا عم ایمی بہت کم ہے تو انسانی قوت مادہ کی نسبت کوئی تعلمی فصلہ نہیں کر سکتی۔ اس بنا پر یہ کہنا بالکل ورست ہے کہ جہاں تک الل سائنس نے انسانی قوت کا تجربہ کیاوہاں تک بااعتبار اشیاء محسوس کے مادہ کے مقدار میں کی یا زیادتی محسوس نہیں کر سکتی اور جب انسانی علم و قوت کی ہے

كفيت ب تو انسال كابي كبناك ماده كى بابت جم كوسب معدم ب بالكل غده اور لغو ب-

اس ساری بحث کا خلاصہ سے ہے کہ مادہ میں کی و بیشی نہ ہونے کا دعویٰ یا اس کا قدیم ہونا علم تطعی کی حیثیت نہیں رکھتا اور یہ بات ممی طرح قابل تسلیم نہیں ۔ بال یول کہہ سکتے ہیں کہ جہال تک انسانی قوت اور علم ے تجربہ کیا گیا ہے مادہ بلاشبہ فنا نہیں ہوتا اور نہ تصادم سے فناکو قبول کرتا ہے بلکہ ایک اور قوت ہے جو مادہ کو پیدا کرنے ترکیب و ترتیب دینے اور فنا کرنے پر قادر ہے۔ ور وی واجب الوجود جستی ہے جس کو "اللہ" کہا جاتا ہے۔

حمی قدیم ورات کو مادہ سے تعبیر کرتے ہیں اور حماء جدید بخارات کو مادہ کہتے ہیں۔ بھر بعض عماء کا خیال میہ ہے کہ جو اشیاء ہم کو نظر آتی ہیں یا جس کو ہم حواس خسد کے ذریعہ معلوم کرتے ہیں وہ شیاہ مادی ہیں۔ غرض ادہ آیک ایسی شے ہے جس کا سیح مغبوم متعین نہیں ہے۔ اس موقع پر صرف ان لوگوں کے خیال کی تردید ک جاتی ہے جو محسوس و مدرک اشیاء کو مادہ یا مادی کہتے ہیں۔

جن اشیاء کا علم احباس یا ادراک ہم کو حواس فسد کے ذریعہ ہوتا ہے ال کی اصلی حقیقت ہم کو معلوم تہیں ہوتی بلکہ اس کی یا ج مختلف سیفیتوں کا ادراک ہوتا ہے۔ مثلًا سفید نشے دیکھنے سے آگھ اس کی سفیدی کو محسوس کرتی ہے۔ کسی شے کو چھونے ہے اس کی زی، سختی، صاف یا تھردری وغیرہ کا حساس ہوتا ہے۔ ناک کے ارلید کا علم ہوتا ہے کان کے وربعہ وہن میں ایک خاص اڑ یا ادراک بیدا ہوتا ہے اور زبان کے وربعہ وہن کو والقد كا ادراك بوتا به سب غرض ان احماسات يا ادراكات سے مادہ ميس دو اشياء نظر ماتى بير،

عارضى

عد ضی اشیا، رنگ و بور ذائقہ، نرمی، تختی سے دور اور بہت دور ہے جس کو اصطلاح میں ہیوا، کہتے ہیں اور وو بالکل قرضی شے ہے۔ حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ (مافوذ، رس، حدوث ماده) " اجزائے لا پیتجزی" کی تردید

بیعش گردہ کہتے ہیں کہ مادہ اس شے کا نام ہے جو نہائت جھوٹے جھوٹے ابزاء سے مرکب ہے ادر ان ابزا کو اصطلاح میں ابزائ ابزا کا این کے اور ان ابزا کو اصطلاح میں ابزائے لا یج کی کہتے ہیں۔ لینی ایسے ابزاء جن کو اور بزاء میں تقسیم نہ کیا جا سکے یا جن کے اور جموٹے ابزاء نہ ہو سکیں۔ یہاں یہ سوال پیرا ہوتا ہے کہ کیا مادہ میں بے شار ابزاء ہو سکتے ہیں یا نہیں کیونکہ وہ بی صور تھی ہو سکتی ہیں:

(1) ایک تو یہ کہ بے شہر اجراء موجود جیں۔ دوسری تیسری اور کولی صورت ممکن نہیں ہے تو یہ بات عقل سے کے خلاف ہے۔ اس لیے بے شہر اجراء کی تقیم کے لیے غیر محدود زبانہ کی مفرورت ہوتی ہے اور غیر محدود زبانہ کا دوراک محل و نامکن ہے۔ بملا یہ کو تکر ممکن ہے کہ مادہ کے اجزاء کو برابر تقیم کرتے ہے جاتا اور کوئی نے نامان تقیم سامنے نہ آئے اور اگر یہ کہا جائے کہ مادہ کی تقیم لختای نہیں ہو سکتی بلکہ مادہ کے اجزاء کو چورٹے حصوں میں تقیم کرتے وقت لیے اجزاء آ جائے ہی جن کی تقیم کرتے ہی ممکن نہیں ہے تو یہ چورٹے حصوں میں تقیم کرتے وقت لیے اجزاء آ جائے ہی جن کی تقیم کسی قوت بھی ممکن نہیں ہے تو یہ بات بھی ظلاف قیاس ہے۔ اس لیے کہ جنے اجزاء بنائے جائیں گے دہ دو حال ہے خالی نہ ہوں کے یا تو ان اجزاء کی سطحیں یوں گی یا نہ ہوں گی۔ اجراء کے اندر سطحوں کا پایا جانا ضروری ہے اس لیے کہ اگر سطحیں نہ ہوں گی تو دہ اجزاء نہ ہوں گے کو کہ اندر سطحوں کا پایا جانا ضروری ہے اس لیے کہ اگر سطحیں نہ ہوں گی تو دہ دو مال کی ضرورت ہے۔ اور سطحیں معبور کی تو چر دہ اجزاء نہ ہوں گے کیونکہ اجزاء کے درمیان فاصلہ کی ضرورت ہے۔

اس بحث سے یہ نتیجہ لکل کہ مادہ کے اعدر اجزاء لا پہنزی نہیں پائے جا سکتے اور ایسے اجزاء سے مادہ ترکیب نہیں پائے جا سکتا ہو سکتا ہے اجزاء کے مادہ ترکیب نہیں پا سکتا اور جب ایسے اجزاء کا وجود نہیں تو مادہ کا وجود کیو کر ممکن ہو سکتا ہے اور کیو کر اس کو قدیم گھا جا سکتا ہے۔

(۱) وہ اجہام جن کو ہم کمی جگہ میں موجود پاتے ہیں اور جو حمرک یا ساکن صالت میں ہوتے ہیں ان کی فہست سے ہم وریافت طلب ہے کہ کیا ان کو ہم جھوٹے اجزاد میں تقیم کر سکتے ہیں یا ان کے اور جھوٹے اجزاد میں تقیم کر سکتے ہیں یا ان کے اور جھوٹے اجزاد بنانے کی مطاحیت حاصل ہے اور بھر یہ امر دریافت طلب ہے کہ اجزہ یا اجہام کے جھوٹے جھوٹے جھوٹے دھے ہم نے بنائے ہیں ان میں سے ہر ایک جز علیمہ علیمہ بھی اس کی صداحیت رکھتا ہے کہ اس کے اور جھوٹے اجزاء بنائے جا سکس آگر وہ تجزیہ کی صلاحیت رکھتا ہے کہ اس کے اور جھوٹے اجزاء بنائے جا سکس آگر وہ تجزیہ کی صلاحیت رکھتے ہیں تو پھر اس طرح ان اجزاء کی تقیم در تقیم کا سلسلہ جاری رہے گا اور ہر ہز کو حرید اجزاء میں تقیم کیا جا سے گا اور بھی مد پر جا کر ان اجزاء کے تجزیہ سے عاجز ہو جائے گی یا برابر تجزیہ کرتی رہے گی۔ اگر تجزیہ اور تقیم کا سسلہ برابر جاری رہا تو اس امر کا اعتزاف سے عاجز ہو جائے گی یا برابر تجزیہ کرتی رہے گی۔ اگر تجزیہ اور تقیم کا سسلہ برابر جاری رہا تو اس امر کا اعتزاف کرنا پڑے گا کہ ہر دہ جھوٹا جزہ یا جم جم کو ہم اپنے ہتھوں یا انگیوں کی گرفت میں لا سکس ہے انہا

اجزاء ہے مرکب ہے، اس کے اور اجزاء خواہ کتنے ہی چھوٹے کیوں شہوں چونکہ اپنے اندر ہے انتہا جزاء رکھتے ہیں ان کا حصہ شار خبیں کیا جا سکنا۔ حال کہ حقیقت یہ ہے کہ جس نظر جی ہیے جزاء محدود و محصور ہیں اور اس صورت میں ان کا غیر محدود و غیر محصور سلیم کرنا باطل ہے۔ اب رای میہ بات کہ عقل کس حد پر جا کر ان اجزاء کی تقییم سے عاجز ہو جائے لیعنی عزید چھوٹے اجزاء یا جسام کا وہ حصہ احتداد کے قابل ہے یا خبیں لیعنی ان اجزاء یا اجسام میں وسعت دینے بردھانے اور کھینچنے کی صلاحیت و مخجائش ہے یا خبیں۔ اگر وہ اجزاء یا اجسام احتداد کے قابل جی تو معلی عقب کے فردیک ان میں تقیم کی صلاحیت موجود ہونے پر چھر تقیم کا وہ می سللہ جدی ہو جائے گا جس کا ذکر اوپر ہو ہے لیعنی اجزاء یا اجسام میں غیر محدود و غیر محصور اجزاء کا پالجانا۔ حالانکہ میں اس کو باطل کر چکے ہیں۔ اس سے یہ ختیجہ لگا کہ جن اجزاء یا اجسام کی تقیم نامکن ہو گئی ہے ان کے اندر اسداد نہ ہوگا۔ لینی وہ اس کے قائل شہوں۔

ال ساری بحث کا بھیجہ نگل کہ تمام اجمام ایے اجزاء ہے مرکب بیل جن بیل مطلقاً کسی قتم کا اشداد نیس ہے لیکن ان کی ایک خاص وضع ہے۔ جیب کہ ہندی نقط ہوتا ہے۔ سرف اٹنا فرق ہے کہ ہندی نقط وہی شخ ہوتا ہے۔ سرف اٹنا فرق ہے کہ ہندی نقط وہی شخ ہے اور یہ اجمام موجود اثیاء بیل۔ اجمام کے بیکی وہ اجزاء بیل جن کا نام ہم نے جواہر فردہ رکھا ہے۔ لیمی وہ اجزاء جن کی تقسیم کی صورت سے ممکن نمیں ہے اور اشیس اجزاء کے مجموعہ کو بادہ پرست بادہ یاجوہر کہتے ہیں اور یہ خیال ظاہر کرتے ہیں کہ انہیں اجزاء بیل ہو سے بعض اجف ودسرے اجزاء سے محلول اور مخلف طریقول سے بیوستہ و متعمل ہو کر اصلی عناصر پیدا ہوئے ہیں۔

ال بناء پر بیہ کہا جا سکتا ہے کہ آئیجن کا ہر ذرہ مثلاً دو جوہرول سے مرکب ہے اور کی دوسرے عنعر کا ذرہ تین یا چر جوہرول سے مرکب ہے اور ان مختلف عناصر کے اہم کنے سے مرکبات پیدا ہوتے ہیں۔

ال بحث سے بی ثابت ہوا کہ جواہر فردہ می غیر محدود اجرادہ فہیں پائے جا سکتے اور نہ اس می احداد بلا

-- 176

ا۔ وہ ایک وجودی شے ہے۔

الله أيف عاص وزن و تعتى ب

الله البترا باده قديم اور أزلى خيس بلكه حادث يهد

ال لیے کہ ہر وہ بیٹے جو وضع معین رکھتی ہو عقل کے نزدیک اس کا ایک جگہ سے دوسری جگہ شخص ہو عقل کے نزدیک اس کا ایک جگہ سے دوسری جگہ ختمل ہوتا جائز و ممکن ہے۔

۵۔ اور اس انتقال علی کا نام حرکت ہے۔

یں اگر ہم یہ بات فرض کر لیں کہ جوہر فرد یا مادہ قدیم ہے تو ہم کو بیہ بات تعلیم کرنی پڑے گی کہ جوہر فرد مادہ کا آیک جکہ سے دوسری جگہ کی طرف حرکت کرنا ممکن ہے۔ اور

ا۔ جب ایدا ہونا ممکن ہے تو چر بزل میں جس کی کوئی ابتداء نبیس ہے حرکات کا دجود الذم آلے گل

الم اور ازل من حركات كاوجود محال و تامكن ه

س اس لیے کہ اس صورت میں جوہر فرد کا یک عالت میں غیر محدود حرکات کرنا تناہم کرنا پڑے گا۔

ال جبله الي كسي حركات كا وجود شه تقاله

ال سے يہ فايت يو حمياكدا

ال اول میں جوہر فردہ کا دجود ناممکن ہے نعنی جوہر فردہ تدیم سیس۔

ال الملك عدم ہے وجود على آيا ہے اور حادث ہے۔

سو اس کیے صرف ون واجب الوجود جستی قدیم و ازل ہے جو تمام صفات کی جامع اور کا تنات کی موجد و خالق ہے۔

ثابت ہوا کے:

ال ونيائد تو خود بخود من من عني بـ

ال الدر تد مادہ کے جزارے باہم محكر كر دنيا كے سامان كو بيدا كيا ہے۔

٣ ملك كا كنات كى متمام اشياء حادث مير

سے البذاجن کو آیک وجب الوجود بستی نے اپنی مثیت اور قدرت سے تخلیق کیا ہے اور وہی خالق و مدیر کا خات ہے۔ (۳۲)

- ماده کی حقیقت نامعلوم ہے

روفيسر اصغر على روى نظريدكى ترديد كرت موت تكسية إن

ولا کل قطعیہ کے پیش کرنے سے ہر دو فریق عاج ہیں۔ اس لیے ہم ہر دو فریق کے دلا کل سے قطع نظر کرتے ہیں۔ ہی ہیں۔ ہم یہ تشایم کرنے ہیں، گر ہم ان کی ہیں۔ ہم یہ تشایم کرنے ہیں، گر ہم ان کی ہیں۔ ہم یہ تشایم کرنے ہیں، گر ہم ان کی ماہیت اصلی کے بیجھے سے قاصر ہیں۔ زیادہ سے دیادہ ہماری شخیق کی غامت سے ہے کہ ہم کسی جسم کو کیمیائی اصول پر اجر ، میں شخیس کر سے ہیں۔ گر پھر ان اجزاء میں وی جھٹکو جاری ہوگی جو پہلے مرکب کی صورت میں بلا فر کسی مقام پر بہنج کر ہمیں پی بے سی کا اقرار کرنا پڑے گا اور بے ساختہ سے مانا پڑے گا

سُنخنَك لا علم لَمَّ إلا ما علمتماط انْكَ أنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ ٥(الْقرو. ٣٢) (٢٣)

:27

مادہ کسی چیز کی علت مہیں ہو سکتا

يروفيسر اصغر على روحي لكحة بين:

اگر جم مادہ کی حقیقت کو تشہیم کر لیس تو جمیس اس امر کا تشلیم کرنا ضروری جو جائے گا کہ مادہ بذات خود کسی چیز کی علت نہیں ہو سکتی کیونکہ علت کے لیے ضروری ہے کہ دہ اپنی ذیت جی مستقل طریق پر ثابت و تائم جو ۔ چو تک عوارض کے بغیر اس کے وجود کا تحقق ہونا متصور نہیں، اس لیے وہ اپنی ذات میں مستقل وجود نہیں رکھتا۔ اس لیے وہ اپنی ذات میں مستقل وجود نہیں رکھتا۔ اس لیے یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ کسی معلول کی علت نہیں بن سکتا اور نہ وہ دولوں عوارض کے خواص و آثار کی تابیت رکھتا ہے۔ لہذ یہ ضروری ہے کہ جم یہ تشلیم کر میں کہ مادہ میں قوت فعل نہیں پائی جائی۔

اک عبارت کا مطلب ہے کہ مادہ چونکہ عوارض کا مختاج ہے اس لئے کسی نئے کی علت نہیں بن سکنا۔(۱۳۳)

### اشیاء کا نئات سب کی سب حادث ہیں

ہمی ہتے بھید ظہور ہیں نہ آئے۔ س کی وجہ ہیں ہے کہ ایس موقع پر کوئی سبب فنی ہتے معید کے ظہور میں النے سے عاجز ہے۔ بلکہ بید امر قانون فطرت کی صدود کی تلمداشت پر جن ہے جس کو ہم نیم منتبدل کہ چکے ہیں۔ ای قالم فنہی کے دفع کرنے کے لئے مختقین کا یہ جملہ مشہور ہے " فؤلا الاسباب لما اوقاب موقاب" (مئیت البیہ) کے وجود میں شک نہ ہوتا۔

ہماری اس تقریر سے واشح ہو جمیا کہ عام کا تنات سے بر شے حادث ہے۔ کیونکہ وہ اپنے موجود ہوئے سے پہنے معدوم تقی اس سے ہم ہر ایک شے کو مخلوق تسلیم کرتے ہیں۔ خواد اس کی بدت وجود ہزاروں اور لا کھوں سال ہو، اس لیے اجرام فلکی بھی حادث ہیں اور اس سے وہ تخلوق ہیں اور جو تک ہر ایک مخلوق خانون تغیر و انقلاب کے زیرائر ہونے سے فاری نہیں، اس سے وہ قدیم نہیں ہو سکتا۔ یا یوں کبو کہ ہر ایک مخلوق شے کے سے کوئی نہ کوئی ابتدائے زبانی ہے۔ کیونکہ قدیم شے تغیر و انقلاب قبول نہیں کر سکتی اور یہی مطعب ہے۔ آب حلق نہ کوئی ابتدائے زبانی ہے۔ کیونکہ قدیم شے تغیر و انقلاب قبول نہیں کر سکتی اور یہی مطعب ہے۔ آب حلق السمونات والارض کا۔ (۲۵)

# ہر ایک حادث فانی ہے

کسی شے کا حادث ہونا، اس امر پر وال ہے کہ اس کے وجود کے لیے دوام و بقا نہیں بلکہ وہ فا کی طرف ماکس ہے۔ فنا سے ہماری مراد سے ہے کہ ہر ایک شے کی اینت ترکیب قابل فساد ہے اور جب سے اسر عالم کا نئات کی ہر ایک شے کی اینت ترکیب قابل فساد ہے اور جب سے اسر عالم کا نئات کی ہر ایک شے کے لیے علیمہ علیمہ علیمہ طور پر ثابت ہے تو کل عالم کا نئات کا فائی ہونا ایک بریمی امر ہے اور آ ہے کل شی ھائل الاوجه کا ای امر کی طرف انزارہ ہے۔(۳۲)

روحی صاحب ال عبارت بن بناتے ہیں کہ اللہ کی جستی کے علاوہ تمام موجودات حادث و قانی ہیں۔ سلسلہ کا تعامی المتنائی شمیس مو سکتا۔

ج لوگ عالم کو قدیم مانے میں وہ سلہ کا نات کو لامٹائی کہتے ہیں۔ لیعنی ان کا خیال ہے کہ سلنہ کا نات کی شہ تو کوئی ابتدا ہے اور نہ انہا یا یوں کہو کہ وہ عالم کو ابدی اور ازلی مانے ہیں۔ گر یہ خیال مراسر باطل ہے کوئکہ سلملہ کا نکت قانون سبب و سبب سے دابست ہے۔ ہم کی حاوثہ یا واقعہ کا بلاسیب ظہور ہیں آنا تشکیم کہیں کر سلمہ اسباب اوپری طرف اتنا دور چلا جائے کہ کہیں کی ایسے سبب پر اس کا خاتمہ نہ ہو جو تمام اسباب کا سبب اولین کہلا سکے ذرا تحور کرو تمہاری فطرت فود بخود بر شہوت ور بخود بر سبب پر اس کا خاتمہ نہ ہو جو تمام اسباب کا سبب اولین کہلا سکے ذرا تحور کرو تمہاری فطرت فود بخود بر شہوت دے گی کہ سلمہ کا نات کو لامٹائی تشکیم کرنا آیک مجیب گورکھ وحدا ہے جس کا کوئی سنہوم محصل ذہن میں نہیں آ سکنے کوئی ایسا امر جس کے قبول کرنے سے فطرت انسانی عاجز ہو ہر گرز قابل قبول نہیں۔ اس لیے سلمہ کا نات کو لامٹائی مانے والوں کے باس کوئی دلیل نہیں ملتی اور اگر صرف اختمال سے کام کیا ہے۔ مع بذ سلمہ کا نات کے لامٹائی مانے والوں کے باس کوئی دلیل نہیں ملتی اور اگر صرف اختمال سے کام کیا جاتم ہے کہ اللہ کا دور جس طرح بیاں کیا جاتا ہے ہو ای نہیں سکتا۔

یہ لوگ کہتے میں کہ اللہ کے معنی اگر صرف علقہ العمل کے بین تو جمیں کھھ بحث نہیں۔ لیکن اگر سے

دعویٰ کیا جاتا ہے کہ وہ قادر مطلق، تحکیم، صاحب ارادہ، عادر اور رحیم مجمی ہے تو اس کا ثبوت نہیں ہوتا بلکہ س کیخلاف بہت ہے دلائل موجود میں جن کی تفصیل ذیل میں ہے۔

## عدید منکرین باری تعالی کے ولائل

(۱) ڈارون کے مسکہ ارتقاء سے تابت کیا ہے کہ تمام مخلوقات نہایت اوٹی درجہ سے ترقی کرتے کرتے سمجورہ حالت پر مینچی ہیں۔ فور انسان کو اشرف المخلوقات کہ جاتا ہے۔ نہایت ادفی درجہ کا جانور تھا، ترقی کرتے کرتے بندر کی حد تک پہنچ اور پھر ایک بوزیئے کے بعد آدمی بن گیا۔ اس بنا پر کیوں کر قیاس کیا جا سکتا ہے کہ وٹیا کا پیدا کرنے والا تادر مطلق اور تحکیم ہے۔ رابرٹ انگر سال اپنی کتاب میں جو (اللہ کا انکار) پر ہے لکھتا ہے

فرض کرو ایک جریرہ پر کیک آدمی دی لاکھ بری کی عمر کا لیے، جسکے پای ایک نہایت عمدہ خوبھورت گاڑی موجود ہو اور اس کا بید دعوی ہو کہ بید گاڑی اس کی لاکھوں بری کی محنت کا تتیجہ ہے جسکے ایک ایک پرزہ کے ایجاد کرنے میں پچائی بچائی ہزار بری صرف ہوئے تو کیا ہم اس سے بید نتیجہ فکالیں سے کہ وہ شخص ابتدا ای سے فن جر تفیل میں ماہر تھ۔

منطق الله انسان کو بیدا کرتا بھرتا ایک غیر محدود زمانہ کے بعد آہت ترتی ہوئی۔کیا ایک نیک عاقل اور قادر مطلق الله انسان کو بیدا کرتا بھرتا ایک غیر محدود زمانہ کے بعد آہت ترتی دے کر انسان بناتا اس طرح مالہائے ہے شار ان مشکلوں اور ہیتوں کے بنانے میں صرف ہوئے جن کو آخرکار خارج کرتا چڑا۔

(r) ونیا میں نہایت کثرت سے جو نظم، خوں ربزی اور تقل، مصیبت اور ربنج بیا جاتا ہے اس لیے کیول کر تیاں کیا جا سکتا ہے کہ دنیا کا خالق رحیم اور عاول ہے۔

# أتخرسال وهربيه

انگر سال دہریہ کہنا ہے کہ دنیا کی سطح کو اس خوفناک اور نفرت انگیز جانوروں سے بھرنا جو ایک دومرے کی تکلیف اور ایڈا پر اپنی زندگی ہر کرتے ہیں۔ کیا اس میں بھیرت اور عقل معدی کی علامت پائی جاتی ہے؟ اس دنیا کے پیدا کرنے والے کے رحم کی کون قدر کر سکتا ہے جب کہ ہر جانور دومرے جانور کو کھاتا ہے۔ بیال شک کہ ہر منہ آیک ڈری اور جر پید آیک قیرستان ہے۔ اس عام اور وائی خوزیزی میں غیر محدود بھیرت اور محبت کا وجود غیر ممکن ہے۔

سالہاسال کی تاریکی میں ہو تکالف کی نوع انسان کو پینچیں دہ قیاس نہیں کی جا سکیں زیدہ تر حصہ اس تنظیف کا کمزور نیک اور معصوم لوگوں نے ہرداشت کیا، عور توں سے زہر ملے در ندول کی طرح سلوک کیا حمیلہ معموم بیج حشرات الارض کی طرح پاؤں سے کیلے سے۔ قوم کی قوم پر صدیوں غلامی کا فتوی رہا اور تمام عالم میں وہ ستم بریا رہا جس کو زبان قلم ادا نہیں کر علی۔ آگر کوئی آئندہ دنیا میں ان مصیبت ودول کو تکلیف کا بدلہ ٹل جائے تب بھی اس اعتراض کا جواب نہیں ملتا اس بات کی امید کرنے کا ہم کو کیا حق حاصل ہے آیک کائل و عاقل نیک اور باقتدار مکیم ہمارے ساتھ برقابلہ حال کے آئندہ بہتر سلوک کرے گا

ا أكر الله بن زياده قوت آجائ؟

ال الوكياده نياده رهم جو جائ گا؟

س کیاس کی مبریانی این عاجز مخلول کے ساتھ نیادہ رقی کر جائے گ۔

(۳) ہے امر ظاہر ہے کہ سینکروں آدی خلقہ نہایت ہے رحم، سخت دل اور بدکار ہوتے ہیں بلکہ مخلوق کا زیادہ حصر برے ہی آدمیوں کا ہے۔ اس صورت ہیں کیوں کر تیاس ہو سکتا ہے کہ ایک شیم اس تسم کے الحیاص کا پیدا کرنا جائز رکھتا۔ قیامت کی جزاہ و سزا اس عقدہ کو عل نہیں کر سکتی کیونکہ اصل حوال ہے ہے کہ ان اشخاص کے پیدا ہونے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ بیدا کرنا اور پھر ان کو تیامت ہیں سزا دینا اس سے کیا فاکدہ؟ اگر اللہ قادر مطلق ہونے کی ضرورت ہی کیا مشمی است بازی ، نیکوکاری بیدا کرنی چاہیے۔ فریب، جھوٹ، فستی و فجور، حسد، بغض و شمیء انتظام، ہے رحمی کی کیا ضرورت تھی؟ ان تمام باتوں سے فعاجر ہوتا ہے کہ اللہ کی جس کوئی صاحب ادادہ اور وشمی ہوتا ہے بلکہ صرف Low of Nature ہی موافق کا کانت کا ایک سلسلہ قائم ہے اور بغیر کی غرض اور مقدر کے جو پہلے ہوتا ہے ہوا جاتا ہے اللہ کے بارے میں ایسے تفکیکات جی جن کی دجہ ہے یہ ادہ میں ایسے تفکیکات جی جن کی دجہ ہے یہ ادہ میں ایسے تفکیکات جی جن کی دجہ ہے یہ ادہ میں ایسے تفکیکات جی جن کی دجہ ہے یہ ادہ میں سے مورث کی دوجہ ہے یہ ادہ میں ایسے تفکیکات جی جن کی دجہ ہے یہ ادہ میں سے میں ایسے تفکیکات جی جن کی دجہ ہے یہ ادہ میں ایسے تفکیکات جی جن کی دجہ ہے یہ ادہ میں ایسے تفکیکات جی جن کی دوجہ ہے یہ ادہ میں ایسے تفکیکات جی جن کی دوجہ ہے یہ ادہ میں ایسے تفکیکات جی جن کی دوجہ ہے یہ ادہ میں ایسے تفکیکات جی جن کی دوجہ ہے یہ ادہ میں ایسے تفکیکات جی کی دوجہ ہے یہ ادہ میں ایسے تفکیکات جی کی دوجہ ہے یہ ادہ اس میں ایسے تفکیکات جی کی دوجہ ہے یہ ادہ اس میں ایسے تفکیکات جی کی دوجہ ہے یہ ادہ اس میں ایسے تفکیکات جی کی دوجہ ہے یہ ادہ اس میں کی دوجہ ہے یہ دو اس میں کی دوجہ ہے یہ ادہ اس میں کی دوجہ ہے یہ ادہ اس میں کی دوجہ ہے یہ ادہ اس میں کی دوجہ ہے یہ دو اس میں کی دوجہ ہے دو اس میں کی دو اس

ایک مشہور کی کے بقول جہاں تک ہم تیز کر کتے ہیں ہم کو معلوم ہوتا ہے نیچر با محبت اور بدارہ ہیشہ مخلف افزال بناتا اور بدلتا رہتا ہے نہ اس کو غم ہے نہ خوش، زہر و غذا، رئج و طرب، زندگی موت، ہمی اور آنو سب اس کے زدیک بکسال ہیں نہ وہ رحیم ہے نہ وہ خوشاند سے خوش ہوتا ہے نہ آنو گرائے سے متاثر ۔(۴۰)

### جدید محدین کے اعتراضات کا جواب

یہ تھیک ہے کہ مادہ کے اجزا متحرک ہیں، حرکت مادہ کی ذاتیات میں سے ہے۔ مختلف توانین فندت ہیں ج جن کے موافق اجزاء باہم کمنے ہیں ترکیب پاتے ہیں اور پھر ان میں خاص خاص قوی اور خواص پیدا ہو جاتے ہیں کیکن کا منت کا عقدہ ان باتوں سے بھی حل نہیں ہوتا اس کی تفعیل یہ ہے۔

# تمام قوائے لدرت باہم موافق اور معاون ہیں

اس میں شبہ نہیں کہ عالم کا تمام نظام قوانین قدرت یا یا آف نیچر (Law of Nature) پر قائم ہے کین یہ قوانین، الگ الگ ستفل بالذات اور ایک دوسرے سے بے تعلق نہیں ہیں بلکہ سب ایک دوسرے کے موافق، شناسب اور معین ہیں۔ ان میں مناسب ربط ہے کہ ایک تجھوٹی کی بشے کے پیدا کرنے میں کل توانین قدرت باہم مل کر کام کرنے ہیں۔ ایک گرور گھاس اس دفت بیدا ہو سکتی ہے جب فاک ہوایاتی وغیرہ سے کہ برے کر برے برے اور قوائن وغیرہ سے اور قوائن کی برے براے اور خواص اس کے بیدا کرنے میں مشارکت اور قوائن کو عمل میں مینکروں اعتما جوارح اور اعصاب کو عمل میں وہ برای کا کام جدا ہے کہ میں مینکروں اعتما جوارح اور اعصاب ہیں، یہ اعتما در جوادح الگ ایس اور ہر ایک کا کام جدا ہے لیکن کوئی عضو اس وقت سک کام تبیس دے سکتا

جب تک اور تمام اعضا بالذات یا بواسط اس کے عمل میں شریک نہ ہوں یا کم سے کم بیہ اس کے کام میں خلل انداز نہ ہوں، ای سے اس بات پر استدلال کیا جاتا ہے کہ ان اعضاء کے قوئی مستقل حیثیت نہیں رکھتے بلکہ انسان میں کوئی اور عام قوت ہے جو ان تمرم اعضاء کی جداگانہ قوتوں سے بالاتر ہے اور جس کی مانتی میں بیہ سب باتفاق کام کرتے ہیں وس عام قوت کو نفس روح یا مزان سے تعبیر کیا ہے۔

قوائین قدرت کا بھی بہی حال ہے عالم میں سینکڑوں، بڑاروں قوائین قدرت ہیں لیکن آگر ان میں سے ایک بھی ہے ایک ہمی ہ ایک بھی ہائی توافق کے مرکز سے ذرا ہٹ جائے تو تمام نظام عالم برہم ہو جائے یہ اس بات کی دلیل ہے کہ کوئی اور بالاتر قوت ہے جو ان تمام قوائین قدرت کو محکوم رکھتی ہے اور جس نے ان تمام قوائین میں باہم توافق تنامب دبلا اور اتحاد بہدا کیا ہے۔

## دہریہ کیا کہتا ہے؟

دہر میہ یہ کہتا ہے کہ مادہ خود بخود پیدا ہوا، مادہ کے ساتھ حرکت پیدا ہوئی، حرکت نے امتزاج بیدا کیا اور پھر رفتہ رفتہ بہت سے توانین فقرت رو ہہ عمل ہوئے لیکن ان میں توافق تناسب اور اتحاد کہاں سے آیا؟ توافق اور اتحاد بہان سے آیا؟ توافق اور اتحاد بیدا ہونا خود ان توانین کی ڈائی خاصیت جیں ہے اور اگر کوئی ایبا دعویٰ کرے تو تحق ایک فرضی احمال ہوگا جس کی کوئی نظیر چیش جیس کی جا سکتی۔ یہی بالور توت جو توافین مطرت پر حاکم ہے اور جس نے ان توانین میں ربط اور اتحاد تاائم کیا ہے "اللہ" ہے۔ یہی معنی جی جس قرائین کریم کی اس آیت کے و له اسلم من فی السموات والارض طوعاً او کوھاً۔ زمین اور آسمان میں جو کچھ ہے بجبر یا بخوشی سب اس کا کہا سٹتے ہیں۔

## الل يورب كے اقرار كى وجه

اس آیت بین موجود تملم کی وجہ سے یورپ کے برے برے ممل اور نماسفہ کو اس بنا پر الله" کا اقرار کرنا ہے۔

### ملین ایڈورڈ (Milne Edward) کے بقول

انسان ائن وقت سخت جرت زوہ ہو جاتا ہے جو یہ دیکھتا ہے کہ ان کرر اور ناطق مشاہرات کے ہوتے ہوئے ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ یہ تمام عجائیات صرف بخت و اتفاق کے نتائج ہیں یا ووسری عمارت میں احتالات اور عقلی محراییاں جن کو لوگوں عمارت میں احتالات اور عقلی محراییاں جن کو لوگوں نے علم انحوسات کا لقب دیا ہے۔ علم حقیق نے ان کو بالکل باطل کر دیا ہے۔ فزیکل سائنس جلنے والذ مجھی اس پر اعتقاد نہیں لا سکا۔

### ہربرٹ ایپنسر کے نزدیک

یہ اسرار جو روز بروز زیادہ رقبق ہوتے جاتے ہیں، جب ہم ان پر زیدہ بحث کرتے ہیں تو یہ ضرور مانا پڑتا ہے کہ انسان کے اوپر میک اور ابدی قوت ہے جو تمام اشیاء کو وجود میں لاتی ہیں۔

یروفیسر لینہ کے مطابق

الله تعالی جو ازلی ہے، جو قرام اشیاء کا جانے والا ہے۔ جو ہر شے پر قادر ہے، اپنی عجیب و غریب کاریگرون سے میرے سامنے اس طرح جلوہ کر ہوتا ہے کہ ہی مجبوت اور مدہوش ہو جاتا ہوں۔ ب ان نظریات کی طرف توجہ مرکوز کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے قاور مطابق رحیم اور عادل ہونے کی نسبت کئے جاتے ہیں۔

یہ اعتراض کہ اگر اللہ قادر مطلق ہوتا تو دنیا کو بندر کے کیوں پیدا کرتا، اس قدر سو ہے کہ توجہ کے بھی قابل نہیں۔ ایک قطرہ کا رحم میں پڑنا پرورش بانا، گوشت پوست چڑھن، مخلف اعضا کا بیدا ہوتا، جان کا پڑنا، خون سے فد بانا اور پھر نور کا بٹلا ہی کر استی کو منظر پر آنا زیادہ بجوبہ اور کمال قدرت کی دلیل ہے یا دفعۃ بنانا ایک انسان مجمع کا بیدا ہو جاتا۔

البتديد اعتراض توج كے قابل ہے كد دنيا ميں نيكى كے ساتھ برائى كيول ہے؟ بوعلى سينا نے شفا ميں اس اعتراض كايد جواب ديا ہے كد:

دنیا کی تین حالتیں فرض کی جا سکتی ہیں:

(1) محض بھلائی ہوتی۔ (4) محض برائی ہوتی۔ (۳) زیادہ بھلائی ہوتی اور سمی قدر برائی۔ اب فرض کرو کہ قدرت کے سامنے یہ تینوں حالتیں چین جی تو کیا کرنا چینے؟

اب فرض کرو کہ قدرت کے سامنے یہ تینوں حالتیں چین جی تو کیا کرنا چینے؟

الہ پہلی صورت کی نسبت کو اختلاف نہیں ہو سکتا کہ وہ اختیار کرنے کے قابل ہے۔

الہ وسری صورت بھی قابل بحث نہیں کیونکہ ہر فخض کے زویک وہ قابل اختیار نہیں ہے۔

سے اور قدرت نے بھی ایما ہی کیا لیے فدرت کو ایما عالم پیدا کرنا چاہیے یا نہیں جس بیل بھلائیاں نیادہ اور برائیاں کم ہوں اگر ایما بیدا نہ کیا جاتا تو بے شبہ یہ فائدہ ہوتا کہ چند برائیاں عالم وجود بیں نہ اسمیں لیکن اس کے ساتھ بہت ی بھلائیوں کا بھی وجود نہ رہتا اس کا نتیجہ ہوتا کہ چند برائیوں کے لیے دنیا ہراروں بھلائیوں سے محروم وہ جاتی۔

#### ابن رشد کا جواب

این رشد نے اس اعتراض کا جواب دیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ دنیا ہی جو برائی پائی جاتی ہے وہ بالذات بیل بلکہ کمی بھلائی کی تالی اور اور م ہے۔ فعد بری شے ہے لیکن یہ ای قوت سے متعلق ہیں جس پر نسل انسانی کی بقا شخصر ہے۔ آگ کھروں کو جلا دی ہے ، شہر کے شہر اس سے تباہ ہو جاتے ہیں لیکن آگر آگ نہ ہو تو انسان کا زندگی ہر کرنا محال ہو جائے۔ اب صرف یہ شبہ رہنا ہے کہ کیا یہ ممکن نہ تھا کہ جو چیز پیرا کی جاتی اس میں اجمائی موتی ہے برائی مطلق نہ ہوتی۔

باتی ہے اعتراض کہ دنیا عل اکر اجمع آدی تکلیف اٹھاتے ہیں اور برے آدی عیش و عشرت سے ذیدگی

بر كرتے يال ال كا جواب يہ ہے كه:

اسان کی زندگی اس حیات فانی تک ختم نہیں ہو جاتی اس لیے یہ کیوں کر فیصلہ کیا جا سکا ہے کہ ہم جن کو بیش و عشرت میں بر کرتا ہوا دیکھ رہے ہیں یہ ان کی پوری زندگی کی تصویر ہے۔ ہمارے سائے اس سلسلہ کا بہت چھوٹا سا حصہ ہے اس کی بنا پر ہم پورے سسلہ کی نبیت کیوں کر دائے دے بحتے ہیں جزا و مزا افعال انسانی کے لازی نتائج ہیں جو کی طرح ان سے جدا نہیں ہو سکتے جس طرح مرنا زہر کھانے اور سیراب ہونا پانی چینے کا لذی نتیجہ ہے۔ اس بنا پر یہ کہنا صحیح نہیں کہ بہت سے ایس لوگ اجھے یا برے کام کرتے ہیں اور اس کے نتیج ان کو چیش خہیں آئے۔

فظام عالم میں ہم کو جو برائیاں ابتریال اور نقائض نظر آتے ہیں کون کہد سکتا ہے کہ واقعی نقائص ہیں؟ یا اس وجد سے نظر آتے ہیں کہ سکتا ہے کہ واقعی نقائص ہیں؟ یا اس وجد سے نظر آتے ہیں کہ نظام عالم کا پورا سسد ہماری آتھوں کے سامنے نہیں ہے۔ ایس حالت میں صرف اتی بات پر اللہ کے کمال اور عزت و جلال کا کیوں کر انکار کیا جا سکتا ہے؟

وَمَا أُوْبِيْنُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِينًا ٥ (في اسر يُمَل (٨٥) (١١)

#### فلاسفر راسین کے بقول

اے آبانوا جھ کو خبر دو، اے دریاؤ جھ کو بتاؤا اے زشن جھ کو جوب دے! اے بے انتہا سارہ تم ہوا کون سام ہے۔ اس نے تم کو افق جس تھام رکھا ہے؟ اور شب چار دہم کس نے تیری تاریکی کو خوبصورت بنا دیا ہے؟ تو کس قدر پریشان ہے، کس قدر عزت ماہ ہے۔ او خود بنا دہی ہے کہ تیرا کوئی صافع ہے جس نے تجھ کو بغیر کسی زخت کے بنایا ہے اس نے تیری چھت کو تبہائے نور سے مرصع کیا ہے جس طرح کہ اس نے زشن پر فاک کا فرش بچھیا ہے اور گرد کو ابحارا ہے او مزدہ رسان سحر، اے روش اور بھیشہ روش مہنے والا متارہ آفاب درختان! کی بنا تو کس کی اوالے طاعت کے لیے محیظ کے پردہ سے باہر آتا ہے اور نہایت فیاضی کے ساتھ اپنی دوشن شعابی عالم پر ڈال ہے۔ اے پر رعب سمندرا جو غضب ناک ہو کہ زیمن کو نگل جاتا چاہتا ہے کس نے تھ کو محبوس کر رکھا ہے جس طرح شیر کثیرہ جس فیر کر دیا جاتا ہے تو اس قیدفلنہ سے بے فائدہ نکل جانے ایک کوشش کرتا ہے تیری موجوں کا زور ایک حد معین سے آگے ہر گر نہیں بڑھ سکتا۔

### دہریت کی تردید

عالم انسانیت کی مشیری میں فٹ ہونے کے لیے انسانی نفس میں ففل و انفعال یا بالفاظ دیگر تاثیر و تاثر دونوں فتم کی توتیل ماگزیر ہیں اگر قوت تاثیر نہ ہو تو تعلیم و تربیت حکومت و سیاست اور اس فتم کے بہت سے امور کا درادازہ بند ہو جائے اور معاشرے پر چھا جائے۔ قوت انفعال و تاثر کا فقدان بھی انفراویت کو عالب کر کے اظان معاشرت سیاست اور اس فتم کے اجماعی اوروں کا خاتمہ کر دے گا۔ ای حکمت سے خلاق حکیم نے ہر نفس اظان معاشرت سیاست اور اسی فتم کے اجماعی اوروں کا خاتمہ کر دے گا۔ ای حکمت سے خلاق حکیم نے ہر نفس شی دونوں قوتی رکھی ہیں لیکن تجربہ ہے کہ ان دونوں کے تناسب کے لحاظ سے نفوس انسانی ہیں باہم اشکاف ہے۔ بعض اشخاص کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ دوسرے ان سے متاثر ہوتے ہیں اور دہ دوسروں سے بہت کم متاثر

ہوتے ہیں۔ تاریخ ان عظیم شخصیات کے کارناموں کی شاہد ہے جنہوں نے اپنے اول میں انقداب عظیم بیدا کر دیا ختک بحثول میں وہ نطف نہیں حاصل ہو تا جو شعر و شاعری یا موسیقی سے حاصل ہو تا ہے۔ ہر سکس حالت میں حال بھی پر محس ہوتا ہے۔

یہ رور مرو کے تجربت ہیں جو ال سئلہ ہیں تبھی جاری رہنمائی کرتے ہیں جس نفس پر تاثر و انفعال کی قوت غالب ہوتی ہے وہ اس کے ذریعہ سے لذت اندوز ہوتا ہے اور قوت تاثیہ کا نلبہ نئس کا رجمان اس کے برعس کر دیتا ہے۔ طریق مذت اندوزی کے اس فرق کا تجربے روزمرہ کی زندگ ہیں ہو سکت ہے بعض اضخاص کو شکار نشانہ بازی کشتی گیری، شمشیرزنی اور اس تتم کے دوسرے کا سوں جس جو لطف آتا ہے وہ موسیقی اور رقی جس نہیں آتا۔ ایسے اشخاص جس قوت تاثیر کا غیہ ہوتا ہے لیکن من کے برغلس جن لوگوں پر قوت تاثیر و انفعال خالب ہوتی ہے ان کی لذت کی نمیعت مجھی برغلس ہوتا ہے لیکن من کے برغلس جن لوگوں پر قوت تاثیر و انفعال غالب ہوتی ہے ان کی لذت کی نمیعت مجھی برغلس ہوتی ہے۔

بان کی بھولی ہو گی بات یاد آگی دائے ہاتھ اور بکس ہوتھ کی مثال سے یہ بھی معلوم ہو گی ہو گا کہ انسان غالب قوت سے کام بھی زیادہ لیتا ہے۔ اس یادہ بالی کے بعد اس مثلہ پر غور سیجے جس پر گفتگو ہو رہی ہم مفرط متعدد راہوں سے وہریت کے فارزار میں پہنچا دیتا ہے۔ فی نفہ سے کام سے کر اس پر غلب عاصل کیا جا کتا ہے۔ بیٹر طیکہ کوئی ایسا کرنا چا ہے لیکن جب ایسا شخص لیسے باحل میں پیشس جاتا ہے جہاں اللہ تعالی کا تذکرہ سوستی میں جرم سمجھ جاتا ہو اور اس کا انکار فیشن میں داخل ہو جائے تو اس کی یہ قوت اس کی دشمن ہو جاتی ہے۔ اس سے زیادہ کام لینے کی دجہ سے نفس کی قوت مدافعت کمزور ہو جاتی ہے اور اعصاب شہت جواب دینے کے عاد کی ہو جاتے ہیں۔ اس سے انسان کی دخر ہو جاتا ہے۔ اگر لے اس کے فیاف ماحل میں بھی تو جاتے تو بی مثل رب العالمین کا پرستار بن جائے گا اس کی خود ہے۔ اگر لے اس کے مخالف ماحل میں بھی تو وہ تاثر پر جنی ہوتی ہے۔ ہماری جامعات اور کالجز کے طباء طامبت میں جو توجوان اللہ کے عکر اور ان کا انکار فیش میں داخل ہو گیا ہو ایسے بی اللہ کے عکر اس کا انکار فیش میں داخل ہو گیا ہو گیا۔

(۲) ایسے نفوس شخصیت کی عظمت سے بہت متاثر ہوتے ہیں اور کمی باکمال شخصیت کے سامنے اس طرح بھی اور جھک جاتے ہیں کہ اس کے غلد اور میح ہر قسم کے افکار و خیالات کو قبول کرنے لگتے ہیں۔ اگر کمی اقبی اور معرفت المہید کی عامل شخصیت سے مرعوب ہو گئے تو خدا شاس ہو جانا بھی آسان ہوتا ہے لیکن گر اللہ تعالیٰ کے وجود کے مکر ہو جاتے ہیں۔ وجود کے مکر سے متاثر ہوئے تو اللہ سے بغادت کر دیتے ہیں اور اس کے وجود ہی کے مکر ہو جاتے ہیں۔ (۳) فنس کو اگر قوت تاثیر کی افراظ کے ساتھ قوت تجرید کا بھی حصد وافر ملا ہو تو عموماً ایسے لوگ اللہ کے مکر نہیں ہوتے کیونکہ نفس کو دب العالمین کے تصور مجرد سے مناسب ہوئی ہے اور وہ اس سے متاثر ہو کر سے ایر اندر جگہ دیتے کے لیے تیار ہوتا ہے لیکن اگر قوت تجرید کی کی ہے تو تاثر و انفعال مشمولات شعور بالقاظ دیگر محسوسات حواس نظاہرہ سے زائد ہوتا ہے اور نفس پر مادی تاثرات کا غلبہ ہوتا ہے ایسا نفس اللہ کو بھی مادی صورت بی محسوسات حواس نظاہرہ سے قرید کی کروری کی وجہ سے غیرمادی اللہ کے تصور سے اسے لذے انفعال نہیں بین محسوس کرنا بیاہتا ہے قوت تجرید کی کوج سے غیرمادی اللہ کے تصور سے ان لذت انفعال نہیں بین محسوس کرنا بیاہتا ہے قوت تجرید کی کوج سے غیرمادی اللہ کے تصور سے اسے لذت انفعال نہیں بین محسوس کرنا بیاہتا ہے قوت تجرید کی کوج سے غیرمادی اللہ کے تصور سے اسے لذت انفعال نہیں

حاصل ہوتی، اس لیے وو اپنے اندر سے اس کے یقین کو خارج کر کے اس کی جگہ کسی ماوی موٹر کے یقین کو دینا جارتا ہے جس سے تاثر و انفعال اس کے لیے لدیز تر ہوتا ہے۔ یہ بھی ممکن سے کہ یہ اس غلط انتشاف کا نتیجہ ہو جو وہ مادیات و موٹرات میں قائم کر لیت ہے۔(۴۲)

الیک لکزی کے سرے بر آگ لگا کر اے تیزی کے ساتھ دائرے کی صورت میں تھمائے آپ کو محسول ہو گاکہ فضا میں ایک آئشیں و ترہ بیدا ہو گیا ہے سے دیکھتے دیائی بہتمیں بند کر لیج ، دیکھتے وہ دائرہ آئیسی بند کرے بر بھی آپ کے نفس پر غالب سے گا لئین رفت دفتہ ہے اثر ذائل ہو جائے گا۔ آپ آئیسیں بند کریں یا کھولے رکھیں بدنوں صورتوں میں آپ بچھ رہ ہیں کہ یہ کوئی متصل خط شیں ہے بلکہ یک شعل خط میں میں آپ بچھ رہ ہیں کہ یہ کوئی متصل خط شیل ہے بلکہ یک شعل اور مسلس حط متدر کی شکل میں محسوس کرتا ہے لیکن بدورہ اس کے آپ آئیسیں بند کرنے پر اے دائرے کی صورت میں متدر کی شکل میں محسوس کرتا ہے لیکن بدورہ اس کے آپ آئیسی بند کرنے پر اے دائرے کی صورت میں دیکھتے ہیں اس کی کیا وجہ ہے؟ علم المن خر میں اس کی جو توجیہ کی جاتی ہے اس سے ہمیں بحث نہیں وہ اپنی جگہ میٹی اس کی کیا وجہ ہے؟ علم المن خر میں اس کی جو توجیہ کی جاتی ہے اس سے ہمیں بحث نہیں وہ اپنی جگہ میٹی اس فنس توجیہ پر اس کا کوئی اثر نہیں پڑتا کہ نفس مکرر شمور کے بعد اس مستدر متصل و مسلس شکل سے مانوس ہو جاتا ہے اور شعور کے آئیہ میں سے در تک منگس ہوتا ہوا دیکھتا رہتا ہے۔

یہ ایک مثال ہے جو اس سئلہ کو سمجی نے میں سعاون ہو گئی ہے اور ایک ہمونہ ہے نفس انسانی کی س عادت کا کہ وہ واردات شعور ہے کس طرح مانوں ہو جاتا ہے۔ اس خصہ نفس کا جُوت کس ایک مثال یا توجہ پر موقوف نہیں ملکہ زندگی کے ہزارہا واقعات اس کی شہادت دیتے ہیں کہ نفس ان معلومات سے بہت جلد مانوں ہو جاتا ہے جو مکرہ رائے سے حاصل ہوتے ہیں پشر طیکہ وہ اس کے لیے باعث الم و اذبت نہ ہوں بلکہ بعض اوقات تو اہم انگیز معلومات سے بھی اسے انس پیدا ہو جاتا ہے۔ بعض اوقات ہم غمناک حوادث کا انحماد کر کے ایک تشم کا لفف شماتے ہیں۔ اس تمہید کے بعد اس حقیقت کی طرف اشادہ مفید ہے کہ انسان بھی سلسلہ حوادث کی ایک تشم کری ہوتا ہے ہم جس طرف بھی دیکھتے ہیں حوادث بی ایک تشامل اور ربط پاتے کری ہے اور اس کا شور بھی ہوتا ہے ہی جس طرف بھی دیکھتے ہیں حوادث بی ایک تشامل اور ربط پاتے ہیں جس قدر عشل و نہم ترتی کرتی جاتی ہے ای قدر علم برحتا جاتا ہے اور نفس کا نتات سے بھی بجرد تصور کو افذ

افتیر میں ہے۔ ال کے معنی یہ یں کہ بیا تعلیل نہیں ہے اور اس میں فرق پڑنا ممکن ہے۔ وو انس جو تعلیل کا خوار اور اس سے ماتوس ہو اس شرے پریشان ہو جاتا ہے اور بہت آکلیف محسوس کرتا ہے۔ اس تکایف کو زاکل كرنے كے ليے وہ مجھى اللہ كا انكار كر ويتا ہے اور مجھى اللہ كو اس سلسله كى كيك كرى بنائے كى كوشش كرتا ہے۔

بعض روز مرہ مشاہدے میں آنے والی مثالیں عارے اس نظرید کی مرید وشاحت کر دیں گ۔ آپ کے ا کی پرائے ووست کے متعلق ایک شخص یہ گہتا ہے کہ وہ آپ کا وشمن ہو گیا ہے۔ کیا آپ اسے سالی سے بادر كر ليس ك\_ وظلى موكى ريلوے ثرين پر آپ آرام سے سو رہے ہيں ، ثرين استيشن پر زكتى ہے اور آپ كى آكھ كل جاتى ہے، كول؟ ايك خوش آواز كويا كا رہا ہے اور آپ كويت كے عالم يس من رہے ہيں، يكايك وه كانا بند كر ویتا ہے، آپ چونک پڑتے ہیں، کیوں؟ ان سب واتعات کی توجیہ اس اصول سے بر سکتی ہے لینی آپ کا نفس ایک فاص فتم کے مثلل حوادث ہے کھ نہ مجھ اس پیدا کر لیتا ہے جب یہ مثلل ٹوٹنا ہے تو اے قدرے اذیت محسوس ہوتی ہے اور وہ بیدار مو جاتا ہے۔ نبال تو فرمائے کہ جب ایسے قلیل وقت میں نفس سلسل سے اتنا انس پیدا کر لیہا ہے تو حوادث کا کنات کے عالمگیر تسلس کے تصور ہے وہ س قدر مانوس ہو گا ہے وہ ساری عمر دیکھا

نئس تنكسل سے فريب كھانے كا عادى ہو جاتا ہے يہ فريب ايك وجدانى كيفيت كى المرح نفس كى ايك مفت می جاتا ہے جو عقل و مشاہرے کی تکذیب کو مجھی قابل اعتما نہیں سجھتا۔ شاب کے خوب شریل کی حالت یں صبح میری کا خیال بھی نہیں آتا اور ہم وجدانی طریقہ سے اپیا محسوس کرتے ہیں کہ بید زماند بمیشہ بالی رہے گا۔ صحت و تندر کی کالت میں ایبا محسوس ہوتا ہے کہ بیار ہو ہی نہیں کتے اور تو اور موت جو ہر شخص کے زویک بھی چیز ہے اس سے مجی ہم عافل رہتے ہیں اور نفس یہ محسوس کرتا رہا ہے کہ تار نفس ناقابل فلست ہے۔ کیا سے مثالیل نفس کے بھولے بن اور خوت قریب خوردگی کو نہیں ظاہر کر تیں؟ عموا عقل مشامرات و تجربات کی امداد ے اس فریب سے محفوظ رہتی ہے۔ ہر جوان براحابے کا یفین رکھتا ہے ہر تندرست کو بیاری کا انمال ہوتا ہے۔ ہر زندہ موت کو تطعی سجمتا ہے۔ لیکن جب مشاہدہ مساعدت سے عاجز ہو اور معروض تجرید کے حدود ے باہر ہو تو فریب کی قوت بہت بڑھ جاتی ہے جس سے محفوظ رہنا کرور عقلول کے لیے بالکل تاممکن ہو

جاتا ہے۔ تلسل حوادث کا فریب ایما ہوتا ہے مجموعی طور پر کا تنات کی ابتداء اور انتہا کا کوئی مشاہرہ ہمیں نہیں ہو سک ہم تو ایک طول طویل زنجیر کی ایک کڑی ہیں جو دوسری کڑیوں سے اس طرح مربوط ہے کہ ان سے الگ نہیں ہو سکتی۔ نہ ان سے باہر سر نکال کر دمکیے سکتی ہیں۔ عالم میں جدھر نظر اٹھا کر دیکھتے ہیں ایک ربط و تشکسل نظر آنا ہے۔ علی و معلولات کا ایک سلسلہ ہے جس کی ابتداء و انتہا کو دیکھنے سے ہماری نگابیں قاصر ہوتی ہیں۔ الدے تجربات و مشاہدات ای وائرے کے اندر ہوتے ہیں۔ ان حالات میں عقل انسانی جو اس سے کم درجہ فریورا میں جال ہو جاتی ہے۔ اس بڑے فریب میں جالا ہو جائے تو کیا تنجب ہے؟ آگر فریب خوردگی کی کوئی فہرست تیار کی جائے تو پہلی سطر میں نفس انسانی کی اس فریب خورد کی کو درج کرنا پڑے گا کہ

نتوش، قرآن تمبر، جد چبارم سستسسس 123

ا۔ کا کتاب ازلی و ایدی حوادث مسلسل کا نام ہے۔

۲۔ آخر اس کی کیا دلیل ہے؟

س اس پر کوئنی بران قائم ہے؟

الد السر المرب المرب الله الله الله الله الله

هـ مسر مشمرے نے اس کی تقدیق کی ہے؟

اس کے قائل ہونے کی اس کے علاوہ کوئی وجہ نہیں ہے نفس فوار تنگلل ہونے کی وجہ ہے اس ہے شہر انس پیرا کر لیتا ہے اور اس انس کے زیرائر قار کرتا ہے۔ یہ فکر مطابق خواہش کی ایک مثال توہن علی ہیں گئی تھی فکر محج کا نمونہ نہیں ہو سکتی۔ اس فریب یا انس تنگسل ہے مظاویت کا اثر ہے کہ مشہر نسفی ہریٹ اسپنر اپنی کہ کتاب اصول اولیہ جلد اول ہیں اس کا اعتراف کرنے کے باوجود کہ نفس صرف علائی کے محاوروں کی مدو ہے۔ فکر کر سکتا ہے اور کل کا نمات کا نصور تعلیل کے بس ہے باہر ہے نیز یہ کہ ہمارا علم اضافی ہوتا ہے نہ کہ مطابق کی رسائی حاصل کرنا چاہے ہیں تو ہمدے فکر کو ناممکنات کے ہر پہلو کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ جب ہمارا علم اضافی ہے۔ ایک اور نفسی حقیقت کی طرف نظر کیجئے تو مشہ اور بھی واضح ہو جائے گا۔ ہمارا نفس کمی المائنہ کا تصور ہے۔ ایک اور نس کی قرت و صلاحیت سے محروم ہے۔ ایس شے جس کی نہ ابتدا ہو نہ انتہا ہمارے نفس کی گرفت ہیں نہیں آ جائے ہیں اور اس نصور کو نفس کے باہر تینکے کی کوشش کرتے ہیں۔ بونے کی وجہ سے ہم اس کے فریب ہیں آ جاتے ہیں اور اس نصور کو نفس کے باہر تینکے کی کوشش کرتے ہیں۔ بونے کی وجہ سے ہم اس کے فریب ہیں آ جاتے ہیں اور اس نصور کو نفس کے باہر تینکے کی کوشش کرتے ہیں۔ بھوئی ہر مرد آتا ہے۔ آگرچہ تسلسل سے افول ہونے کی وجہ سے ہم اس کے فریب ہیں آ جاتے ہیں اور اس نصور کو نفس کے باہر تینکے کی کوشش کرتے ہیں۔ بھوئی ہر مرد ش آئی ہر مرد آتا ہے۔ آگرچہ تسلسل سے افول ہر مرد ش آئی ہیں۔

آغاز مطلق تک رسائی میں ننس کو ہر فتم کے ناممکنات کا سامنا کرنا بڑتا ہے، لیکن کیوں؟ صرف ال لیے کہ ہم این نفس کی کروری کو نظرانداز کر دیتے ہیں اور اس کے فطری نقاضے کو پورا کرنے سے گریز کرتے ہیں۔ جب نفس ہے آغاز و انجام کا نصور ہی نہیں کر سکنا اور اسے اپنی گرفت میں روکئے سے قاصر ہے تو اس کے متعلق کسی فیصلہ کا اس کو کیا حق حاصل ہے؟ فکر میں لاانتہا اور مسلسل کا تنات کے مفروضہ کو ساتھ ساتھ رکھتے گے لیے کیا وجہ جواڑ ہے؟

جن فرضی ناممکنات کا تذکرہ الپنر نے کیا ہے وہ ای دجہ سے نظر آتے ہیں کہ ہم اس مغروضہ سے نظری ہنا کر فکر نہیں کرتے۔ تھوڑی دیر کے لیے اس مسلسل کا ننات کے مفروضہ کے ساتھ رکھنے کے لیے کیا جہ جواڑ ہے؟
لیے کیا وجہ جواڑ ہے؟

جن فرضی ناممکنات کا تذکرہ اکسر نے کیا ہے کا نکت کے مغردضہ کو ذہن سے کلیہ خارج کر دو اور اس کے بعد انبیاء کے بیان کئے ہوئے دلائل پر غور کرو تو رب العالمین قلب میں جاگزیں پاؤ گے۔

تصادم کیا معنی رکھتا ہے؟ جہال طائر کنرگی پرواز ان نہ ہو سکے دہاں "دام" تامکنات کا خطرہ کیے ہو سکتا ہے۔ استا ہے۔ نفس کی اس فریب خوردگی اور اس کے غیر معمولی انس کے باوجود اس کا فطری حامد یالکل فنا نہیں ہو جاتا ہے۔ اور اس فریح ہم نشہ شاب میں چور ہونے کے باوجود نفس کے ایک محمد میں بردھنے کا ایک دھندلا سا یفین

دیکھتے ہیں۔ ای طرح تشکیل کا مکات پر یفین رکھنے کے باوجرد جارے نئس کے ایک گوشہ میں یہ تصور مجی موجود رہتا ہے کہ شکیل قابل شکست ہے۔ اس کا ایک آغار مجی ہے در انجام مجی، بتدا مجی ہے دور انہا مجی۔ تشکیل کا ایک قدر شدید ہوتا ہے ای قدر بر تورد مر قرار کا ایک محدلا ہوتا ہے کر فطرت سے وابنتگی کی وجہ سے اپنا وجود برقرار دکھنے میں کامیاب رہتا ہے۔

دہری اس حقیقت کا انگار کرے گا ادر صاف کہد دے گا کہ ہمارے نفس کا ہر گوشہ اس تصور سے فال ہے تو ہد ایٹیں تو کیا یہ خلک کے درجہ میں بھی موجود نہیں، لیکس سوال بیہ ہے کہ اگر نفس اس تصور سے فالی ہے تو مسئلہ آغاز د انجام کا نفات پر بحث ہر فاسفی کا فرض کول قرر دیا گیا ہے؟ کی کوئی فلسفی ایب بھی ہے جس نے اس سلسلہ کی ابتدا و انتها پر غور ند کیا ہو؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے جسہ فلسفہ نام ہی کا نفات پر مجموعی دیٹیست سے غور کرنے کا ہد فلسفی ہی کی خصوصیت نہیں ہے، دنیا کا کوئی صحیح الدماغ نسان ایسا نہیں نکل سکتا جس نے اس مسئلہ پر عور ند کیا ہو۔ اگر یہ تصور فطری ند ہوتا تو شاید دنیا ہیں فلسف کا وجود ہی نہ ہوتا۔

ایگل کے یہاں تو یہ مختلش اس قدر برطی ہوئی ہے کہ اس کے معلق یہ نیسلہ کرنا ہی وشوار ہے کہ وہ وجود باری تعانی کا قائل تھا یا مفکر۔ بعض وہریوں نے وجود باری تعانی کے عقیدے پر جو اعتراضات کے بیں اور اے غظ قرار دینے کے لیے جو طرز استدلال افتیار کیا ہے ان سب بیں قدر مشترک یہ ہے کہ وہ تشاسل حوادت میں خلل کا تصور کرنے کے لیے تید نہیں ہیں۔ مثلا میکب نے ارسطو کے استدلال پر اعتراض کرتے ہوئے کہ ہے کہ اگر ہم علل و معلولات کا ایک لامتانی سلسلہ تسلیم کر لیس تو کسی علت العلل کی پھر کیا افتیاج باتی رہ جاتی ہے؟ و جربیت کا فرایجہ اٹکار

اس کا اعتراف دہریت کو بھی ہے کہ اس کا فراد فکر کی ایس دلیل سے قطفا شالی ہے جو دجوہ باری تعالی اس فروجل کے انکار پر مجبور کر دے۔ دہریت اسے تتلیم کرے یا نہ کرے لیکن واقعہ یہ ہے کہ یہ اس کی ایک بول کر دری ہے۔ اس کر دری کو چمپ نے کے لیے بعض مہری "شک" کا پردہ زال لیتے ہیں۔ دلاکل سے تہد دی کی وجہ سے انکاد کا پہلو کردر ہو جاتا ہے۔ مقابل کے دلاکل اس کردری کو اور بھی براہا دیتے ہیں۔ نفس مقابلہ سے عابر آ کر "شک" کی پنہ لیتا ہے اور استدال کا بار مقابل پر زائل کر خود اس سے سکدوش ہو جاتا ہے۔ لیکن جی بیہ ہے کہ اس کا یہ فیل اس کرندری کو اور بھی براہ کا نام ہے۔ اس مزل پر اس کا یہ فیل اس کی کردری کو اور بھی واش کر دیتا ہے کو فکد "شک" ایک عبوری حالت کا نام ہے اس مزل پر قیام داہرو کی درماعدگی کی علامت ہے اس طریقہ کا استعمال روزمرہ کی زندگی ٹی بکشرت ہو تا ہے۔

بسااد قات ایک شخص آپ کے دلائل کے سامنے عابر آجاتا ہے۔ کمر آپ کی بات مان مجی شیس چاہا ہے۔

کہ کر آپ سے ویجھا جھڑا لیتا ہے کہ بی آپ کی بات پر غور کرول گا ایمی جھے بات پر اطمینان مہیں ہے۔

بسااد قات ایسا بھی ہوتا ہے کہ شک کا استعمل صحیح طریقہ پر کیا جاتا ہے لیکن متصد غلا ہوتا ہے لین نفس انکار دجود

رب العالمین تک تینچنے کے لیے شک کا و ذریعہ اور وسیلہ بناتا ہے نفس انکار کی طرف شدت سے مائل ہوتا ہے اور
دوسری طرف دلائل کی قوت یا فطرت و وجدان کا تقاضہ دجود رب العالمین کے اقراد پر اصراد کرتا ہے۔ نفس انکار

بگزتی ہے۔ اس کے لیے وہ ایک سیر تھی تلاش کرتا ہے۔ "شک " وہ سیر تھی ہے جس کے سبارے وہ انکار کے خوفناک غار میں برتا ہے بینی پہلے شک کرتا ہے اور اس کے بعداقدام کے ذریعہ سے کام کو آسان بنا لیتا ہے۔

وجودباری تعالی کے لیے متکلمین کا استدلال

متنگلمین کے نزدیک چونکہ اللہ کے سواکس شے کا قدیم ہونا اللہ کی یکنائی میں فلل انداز تھا اس سے انہوں نے عالم کے صادث انہوں نے عالم کے صادث میں سے صادث کا دعوی کیا ہے اور صدوث بی سے اللہ تعالیٰ کے وجود پر دلیل قائم کی۔ عالم کے صادث محت بر متنگلمین کا جو ستدمال ہے اس کے شخصے کے لیے پہلے مقدمات ذیل کو ذہن نظیمن کرنا چیئے۔ محت بر متنگلمین کا جو ستدمال ہے اس کے سجھنے کے لیے پہلے مقدمات ذیل کو ذہن نظیمن کرنا چیئے۔ عالم میں دو فتم کی اشیاء پائی جاتی ہیں ان عرض د (۱) عرض د (۲) جو ہر۔

#### عرض ہے مراد

ایک شیاہ جو بذات خود تائم شیں بلکہ جب پائی جاتی ہیں تو کسی دوسری نے میں ہو کر بائی جاتی ہیں۔ مثلاً باؤ، رنگ، عزہ، رزئج، شوشتی وتحیرہ۔

#### 1/2 - 18.

الين اشيه جو بذات خود قائم بين مثلًا يَقر من، ياني، وغيره

(۲) کوئی جوہر عرض سے خالی خبیں ہو سکتا کیونکہ جس قدر جوہر میں کسی نہ کسی صورت اور ایکت میں ہوتے ہیں ہوتے ہیں اور اور صورت اور ایکت میں ہوتے ہیں اور اور صورت و ایک جوہر میں کسی نہ کسی فتم کی حرکت بائی جاتی ہے اور حرکت عرض ہیں کہ خرض جوہر کے جس قدر افراد ہیں ان میں کسی نہ کسی عرض کا با جانا ضروری ہے اور اس بنا پر کوئی جوہر عرض کا با جانا ضروری ہے اور اس بنا پر کوئی جوہر عرض سے خالی خبیں ہو سکتا۔

(٣) عرض حادث ب يعنى بردا جو تا ب اور فنا جو جاتا ب

(٣) جو فے عرض سے مجھی طال نہ ہو سکتی ہو ضرور ہے کہ جادث ہو کیونکہ اگر وہ قدیم ہو تو دازم آئے گا کہ عرض بھی قدیم ہو کو وائرم آئے گا کہ عرض بھی قدیم ہو کیونکہ دو اشیاء ہول ان میں سے ایک فے اگر قدیم ہو گ تو ضرور ہے کہ دوسری فنے بھی قدیم ہو درند دازم و طروم میں فصل زمانی دازم آئے گا اور بید محال ہے۔ ب عالم کی حادث ہونے پر اس طرح استدال کی جا سکتا ہے کہ عالم دو صورت سے خال نہیں جو چر ہو گایا عرض۔

ا جرير و عرض دونول حادث جي-

٣\_ عرض كا حادث جونا لَوْ ظَاهِر ہے۔

سل جوہر اس لیے کہ کوئی جوہر عرض سے خالی شیس ہو سکتا۔

الهذا ثابت جواك عالم طادث ب

قاعرہ ہے کہ:

اس بيك لي علت كابيا جانا ضرورى ب-

نَوْشُ، قرآن تمبره علد جبارم مستسسب 126 الب أمر علت حادث ہے۔ تو اس کے لیے بھی کول علت درکار ہو گی۔ \_ اس صورت بین اگر به سلسله کمین جا کر ختم بو گا تو وی الله ب-حم\_\_ اور نہ فتم ہو گا تو دور و سلسل لازم آئے گا۔ \_0 اور دور و تنكسل محال ب لیکن منکرین باری تعالی ملل کا سلسلہ اس طرح مانتے ہیں کہ۔ ا۔ ہر علمہ نا ہو جاتی ہے۔ اس کے بجائے دوسری علت آ جاتی ہے۔ البدا مير سلسله جدى رب گا-متیجہ اللہ تعالی مجبور ٹابت ہو گا۔ محقق دوانی نے زوراہ کی شرح میں وعوق کیا ہے کہ: اس صورت میں مجی دلیل جاری ہو سکتی ہے کیونکہ علتیں فنا ہوتی جاتی ہیں لیکن ال کا محتمع و مرتب ہونا فرض کیا جا سکتا ہے کیونکہ علل کا مجتمع ہونا کال عقلی نہیں اور جو شے کال نہیں وہ فرض مجسی کی جا سکتی ہے۔ علل کا سب سے بڑا تقص الله تعالى فاعل باختيار كى بجائ مجبور ثابت ہوتا ہے ان علل ميں بردا تعص مير ہے كه: ان علل ے اگر اللہ كا وجود خابت مجنى ہوتا ہے توب الله تعالى فاعل بااعتبار جونا عابت شه جو تا-البذا الله تعالى مجبور ثامت مو گا-اصول ہے کہ: ان دلائل سے صرف أيك علمة العمل كا رجود تو ثابت موتا ہے۔ تبکن عنت کے لیے یہ ضروری تبیں کہ اس سے معلول بہ اراوہ اور بہ انقتیار صادر ہو۔ 5 بلکہ روشی اس سے خود بخود با علم و اردادہ صادر جوتی ہے۔ \_ [ " جير. آفتاب روشن کی علت ہے۔ آقب کو شد علم ہے شد ارادم بلکہ روشنی اس سے خود بخود بلاعلم و ادادہ صادر ہولی ہے۔ اک بنا پر بہت سے حکماء کا زہب سے کہ اللہ نے عالم کو بد اختیار نہیں بیدا کیا اور تعجب ہے کہ سی بوعلی سینا مجھی اسمیں کا ہم زبان ہے۔ حقیقت رہے کہ اللہ کا اعتراف، انسان کی اصل فطرت میں داخل ہے۔ علم الانسان کے ماہرین نے اس

متلہ پر بحث ک ہے کہ انسان جب ہانگل فطری صامت ہیں تھا۔ عینی علوم و فنون اور تبذیب و شائنگی کا بالکل وجود فیس متلہ پر بحث ک ہے کہ انسان جب ہانگل فطری صامت ہیں تھا۔ عینی علوم و فنون اور تبذیب و شائنگی کا بالکل وجود فیس ہوا تھا۔ اس وقت اس نے سب ہے پہلے اصنام کی پرسٹش کی تھی۔ تمام محققین نے فیصد کیا ہے کہ نسان نے پہلے اللہ کی پرسٹش اختیار کی تھی۔ مشہور محقق کس مولر اپنی کتاب ہیں لکھنتا ہے

جمارے اسارف نے اللہ کے آگے اس وقت سر جھکایا تھ جب وہ اللہ کا نام بھی نہ رکھ بیکے تھے۔ جسمانی الہ (بت) اس حالت کے بعد اس طرح پیدا ہوئے کہ فطرت اصلی مثال صورت میں بردہ میں جہب مخیار یہ اجہ کہ اجہ کے کہ خطوم ہے دنیا کے جر حصد میں اللہ کا اعتقاد موجود تھا۔ آشوریہ، مصر، کلدانی، یہورہ اہل فنظیہ سب کے سب اللہ کے قائل تھے۔

ملوثارك كبتا ہے ك

اگرتم دنیا پر نظر ڈالو کے تو بہت ہے ایسے مقامت ملیں کے جہاں نہ تھتے ہیں، نہ سیاست، نہ علم، نہ صاعت، نہ حرفہ، نہ دولت کیکن ایسا کوئی مقام نہیں ال سکتا جہاں اللہ کا تصور موجود نہ ہو۔

فوشير جو فرائس كا مشهور فاصل اور وحى و الهام كا منكر تف كبتا ب ك

زرداستر منوسولن سترالا، مسرو، مب کے حب ایک مردار ایک منصف کی پرستش کرتے تھے۔ پی فعرت ہے لیکن چونکہ فترانی اسبب سے اکثر ہو فطری اصاص دب جاتا ہے اس لیے دنند نے جابا ای فطرت کو منتبہ کیا ہے۔

أَفِي اللَّهِ شَكُّ فَاطِرِ السَّمَواتِ وَالْأَرْضِ ۗ (ابرائهم: • )

ترجمه کیا اللہ کی نسبت مجھی شک ہو سکتا ہے جو آسان و زمین کا فاطر ہے۔

اصول تغلیل کی موت

وحیدالدین خان نے اسول تعلیل کی تردیر کرتے ہوئے عامت و معمول کی حتمی موت ٹابت کی ہے۔ ملاحظہ سیجے:

سن سنائ کا نظریے اضافیت کہتا ہے کہ سمش فعل سیادوں، ستادوں، کبکشاؤں اور خود کا کنات کے عمل کو سنٹرول کرتی ہے۔ یہ عمل اس طرح ہوتا ہے کہ اس کی پیشن گوئی کی جائی ہے۔ اس سائٹی دریافت کو ہیوم سنٹرول کرتی ہے۔ یہ عمل اس طرح ہوتا ہے کہ اس کی پیشن گوئی کی جائے ہا۔ اس سائٹی دریافت کو ہیوم (Principle) اور دومرے مفکرین نے فلفہ بنایا۔ انہوں نے کہ کہ کا کنات کا سارا نظام اصول تعلل pof Causation) کو کنٹرول کرنے والا آیک اللہ ہے جب تک اسباب و عمل کی کٹیں معموم خیص انسان ہے ہمجھتا رہا کہ کا گنات کو کنٹرول کرنے والا آیک اللہ ہے گر اب ہم کو اسباب و عمل کے تو نیمن کا عمم ہو گیا ہے۔ اب ہم ہو دوکی کر سے جس کہ تفلیل (Causation) کا بادی اصول کا گنات کو متحرک کرنے والا ہے نہ کہ کوئی مفروضہ اللہ۔ گر بعد کی تحقیقات نے اس مفروضہ کا خاتمہ کر دید بعد کو ڈیراک، ہزن برگ اور دوسرے سائٹس انوں نے ایم کی شریعہ وہانچہ کا مطابعہ کی بنیاد کی انہوں نے بیا کہ ایم کا فقام اس اصوں کی تردید کر رہا ہے کہ جو شمش نظام کے مطابعہ کی بنیاد پر اختیاد کیا گیا تی اس دوسرے نظریہ کو کوائم نظریہ کو کوائم نظریہ کہا جاتا ہے اور وہ نہ کورہ اصول تعلیل کی کائل تردید ہے۔

The Quantum Mechanics theory maintains that at the atomic level matter behaves randomly

کوائم میکنیکس کا نظریہ کہتا ہے کہ ایٹم کی سطح پر مادہ فیر مرجب انداز میں عمل کرتا ہے۔ سائنس اور اصول تعلیل کی موت

سائنس میں کمی اصول" کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ سارے عالم میں کیسال طور پر کام کرتا ہو۔ اگر ایک معالمہ بھی ایسا ہو جس پر وہ اصول جہاں نہ ہوتا ہو تو علمی طور پر اس کا مسلمہ اصول ہونا مشتبہ ہو جاتا ہے۔ چنانچہ جب یہ معلوم ہوا کہ بیٹم کی سطح پر بادہ اس طرح عمل نہیں کرتا جس کا مشاہدہ نظام سٹسی کی سطح پر کیا گیا تھا تو تعلیل بحثیت سرئنسی اصول کے رد گیا۔

#### آئن سٹائن

آئن شائن کو یہ بت ناقابل فیم معلوم ہوئی کیونکہ اس طرح کا ننات مادی کرشے کے بجے ارادی کرشہ قراد یا ری تھی۔ اس سنلہ پر باقاعدہ شخصی شروع کی اپنی زندگ کے آخری تمیں سال اس نے اس کوشش پس صرف کر دیے کہ نظام فطرت میں تضاہ کو فتم کرے سٹسی نظام اور ایمی فظام دونوں کے عمل کو آیک قانوں کے تحت منظم کر سکے حمر وہ اس میں کامیب نہیں ہوئے یہاں تک بالآخر ماکام مر حمیا۔

اییا معلوم ہوتا ہے۔ کہ قرآن کا بیان کا تنات کو بکڑے ہوئے مشکی نظام کی سطح بر حرکت کا مطاحہ کر کے انہان نے اٹھاروی اور نمسویر صدی بین یہ رائے قائم کر لی کہ اس کی حرکت معلوم یا ی اسباب کے تحت ہو رہی ہے۔ یہ بافقیار اللہ کے قرآنی تضور کی گئیا تردید تھی گر علم کا دریا جب آگے بردھا تو دوبارہ قرآن والی بات ہو رہی ہے۔ یہ بافقیار اللہ کے قرآنی تضور کی گئیا تردید تھی گر علم کا دریا جب آگے بردھا تو دوبارہ قرآن والی بات

غالب آگئے۔ بیموں صدی بیں اپٹی نظام کے مطالعہ نے مثایا کہ اپٹم کی سطح پر اس کے درات کی حرکت کا کوئی معلوم قاعدہ نہیں۔ ایک سائنس دان اس موضوع پر اظہار خیال کرتے ہوئے لکھتا ہے۔

طبعیات کے قوائیں جو زمین پر دربافت کئے گئے ہیں دہ سمحکی شہر پر مشتل ہیں جیسے الیکٹرال کی مقدار مادہ کا تناسب ایک پروٹان کے مقدار مادہ سے جو کہ تقریباً ۱۸۳۰ء کے مقابد ہیں ایک ہوتا ہے کیوں؟ کیا یک خالق نے تحکمی طور پر انہیں بے شار کا انتخاب کر رکھا ہے۔(۴۴)

یہ الفظ سائنس کی زباں سے اس بت کا اعتراف میں کہ کا نات، انسانی علم کے احاط میں نہیں ستی کا نات انسانی علم کے احاط میں نہیں ستی کا نات ایک قادر مطلق کے مخیت و ارادہ سے عدم سے وجود میں آئی ہے دور اللہ کی مرضی کے تصور کے تحت بی اس کی واقعی توجید کی جا سکتی ہے۔ (۴۵)

### قوانين فطرت مين الله كي مداخلت

فارسفہ کا بنیا ی عقیدہ ہے کہ اللہ نے اپنے اوپر پیندی عائد کر دی ہے کہ ان قوانین فطریہ کو وہ تبدیل نہ کرے گا۔ عصر حاضر میں انگلستان کے مشہور منطقی ولیم اسال جیونس توانین فطرت میں اللہ کی مداخلت کو ٹاہت کرتے ہوئے لکھتے ہیں.

اوپر علم سائنس کی حقیقت و ہوعیت کے متعلق جو بحثیں گزری ہیں ان سے ایک بنتی جو نہایت صاف طور پر لکتا ہے وہ بیہ ہے کہ ہم کارفانہ فطرت میں مدافلت البید کے امکان کو کسی طرح باطل نہیں تخہرا کتے۔ جس قوت نے کا تنات مادی کو خلق کیا ہے وہ میرے لیے تابل نصور کیے جا سکتے ہیں پھر بھی یہ اس سے زیادہ نا تابل نصور نہیں جتنا کہ خود عالم کاوجود ہے۔(۱) ولیم اسٹال حینس، اصول سائنس۔(۳۹)

# كيا خالق فطرت فوق الفطرت امور مين داخل وے سكتا ہے

فلاسعہ کا عقیدہ ہے کہ القد تعالی نے قوانین فطریہ کے تحت اپنے اوپر بابندی عائد کر رکھ ہے۔ اس سے وہ فوق العطرت امور میں وخل نہیں دے سکتا۔ اسٹورٹ مل نے ہیوم کے انکار مجزات کی شفیح کرتے ہوئے لکھا ہے کہ اللہ تعالی فوق الففرت امور میں دخل دے سکتا ہے:

جو شخص افق النظرت ہت اور انسانی معالمت میں اس کی مداخلت کا پہلے ہی ہے قائل نہیں ہے اس کے مائے اگر کسی انسان کی نسبت فوق الفظرت یا خارق عادت باتوں کی روایت کی جائے تو وہ ان کو مجزہ نہ مانے گا۔ مجزات سے خود اللہ کاوجود نہیں جاہت کیا ج سکتا۔ اس لیے اگر اللہ کا اعتقاد پہلے ہی سے موجود نہ ہو تو کسی فون الفظرت ہت کی مداخلت کے علاوہ مجزہ نما واقعات کی اور بھی توجیبت مکن جیں۔ مہاں تک تو ہوم کی دیمل باسعن کمی جا سکتی ہے لیکن اگر ایک الیک ذات کا وجود قطعی یا غائب طور پر بھی مان لیا جائے جو موجودہ نظام فطرت کی خالق ہے اور اس لیے اس میں تغیر و ترمیم بھی کر سکتی ہے تو ہیوم کی دلیل ہے معنی ہو جائتی ہے۔ جب تم نے اللہ کو مان لیا تو پھر جس شے کو اس کے ادادہ نے بیدا کیا تھا اس پر اس ادادہ کا براہ راست عمل و اثر خواہ گواہ کا فرض نہیں دہتہ بلکہ آیک سجیدہ "امکان" بن جاتا ہے کیونکہ اس صورت میں سوال کی توجیت ہی بدل جاتی ہے اور اس کے ادادہ جاتا ہے کیونکہ اس صورت میں سوال کی توجیت ہی بدل جاتی ہے اور اس الی جانے ہو اللے کیونکہ اس صورت میں سوال کی توجیت ہی بدل جاتی ہے اور اس میں اللہ کو اس کے ادادہ کا براہ راست عمل و اثر خواہ گواہ کا جادہ سے اللہ کی ایک ایک جانے ہو اللے کیونکہ اس صورت میں سوال کی توجیت ہی بدل جاتی ہے اور اس کے ادادہ کا براہ راست میں اور جاتی ہو جاتی ہے اور اس کے ادادہ کا براہ راست میں اور جاتی ہو اللہ جاتے ہی بدل جاتی ہو میں میں ان اور جاتی ہو مورد میں سورت میں سوال کی توجیت ہی بدل جاتی ہو مورد میں سورت میں سورت میں سورت میں سورت میں سورت بی بدل جاتی ہو مورد کی بدل جاتی ہو مورد کی بدل جاتی ہو میں ہو مورد کی بدل جاتی ہو مورد کی بدل جاتی ہو مورد کی ہو مورد کیا ہوں ہو کی بدل جاتی ہو مورد کی ہوں میں ہو ہور کی ہو ہور کی ہور کی ہورد کی ہور

الله کی مداخلت یا عدم مداخلت کا فیصلہ اس بحث پر تضبر تا ہے کہ کا نتات فطرت میں اس کا طریق عمل کیا رہا ہے یا عقلاً کیا رہنا جاہئے۔(۲۷)

کیا خالق فطرت مجھی مجھی قوانین فطرت کے خلاف کر سکتا ہے

بالفاظ ویگر قانون فظرت کی لوعیت دراصل قانون عادت کی ہے لین کسی خاص فرد کے بارے میں وجونا چین کسی خاص فرد کے بارے میں وجونا چین کوئی فہیں کی جا عتی کہ فلال عمر میں مر جائے گا۔ البت عادیٰ یہ معلوم ہے کہ کسی بڑی جمعت میں است فی صد چالیس سال کی عمر میں مر جائیں گے۔ ند بہ کی زبان میں اس قانون عادت کو عادة اللہ سے تعبیر کیا جاتا ہے جس کی بنا پر بھی عمل فطرت کی کیمانی یا قوانمین فطرت کے نفس وجود کا انکار فیس لازم آتا۔ البت ان توانمین کا خشاہ ہے میرے بے علم و اختیار مادہ کا اٹل وجوب و لاوم سے نہیں بلکہ ایک علم اختیار والی ذات (اللہ تعالیٰ) کی عادت جارہے کے ظرف بھی کر سکتی اور کرتی عادت جارہے کے خل ف بھی کر سکتی اور کرتی عادت جارہے کے خل ف بھی کر سکتی اور کرتی ہے میں مجرد ہے اور بقول مشہور ساکندوان ڈاکٹر کارہ خشر گے۔

قائل ندبب سائمندان کو اس کے مانے میں کوئی عقلی دشواری نہیں پیش آ سکتی کہ خالق فطرت اگر چاہے تو بھی بھی تو ایک قوانین فطرت کے خلاف بھی کر اسکا ہے۔ ہم کو میجزات کے خلاف اگر سائمنس کے کی ایسے فوٹ کا علم نہیں جو معتبر شہادت کی موجودگی میں ان کے قبول سے انع ہو (باڈرن بیلف) جب کارپنز کے زمند الل میں سائمنس کا کوئی ایسا فتوئی معلوم نہ تھا تو اب کوائم نظریہ کے بعد جب کہ کلام و فلفہ کے فرے قیاست سے گرد کر خود سائمنس کی دنیا میں اور سائمنس میں کی داو سے فطرت یا علمت کے نام نہاد اٹل قوانین کا وجود اتنا مشتبہ کرد کر خود سائمنس کی دنیا ہے بظاہر ان کو ہمیشہ کے لیے رفصت کرنا یا دیا ہے۔ (۴۸)

يروفيسر والبيركا اعتراف

پردیسر ڈالیر کا اعتراف ہے کہ اس اس کی جارے ہاں فاصی شہادت موجود ہے جس کو آسانی سے نظرانداذ نہیں کیا جا مکتا ، ایعنی طبی حواوث اس طرح وقوع بذیر ہوتے ہیں کہ بن کے تمام معمولی علل و اسباب عائب ہوتے ہیں۔ ایمام حرکت کرتے ہیں حالانکہ نہ کوئی فخص ان کو چھو رہا ہے اور نہ برتی مقناطین عوالی کا پتا عائب ہوتے ہیں۔ ایمام حرکت کرتے ہیں حالانکہ نہ کوئی فخص ان کو چھو رہا ہے اور نہ برتی مقناطین عوالی کا پتا ہے۔ اس کی بھی شہادت موجود ہے کہ ایک نفس کا خیال دوسرے نفس میں (بلا کس وساطت کے) بینج سکتا ہے اور اس قیم کے واقعات کو مجزو سمجھا جاتا تھا کہ ان کا وقوع اب غیر اغلب نہیں رہا ہے۔ (۳۹)

قوانین فطرمیہ کی پابندی کا خاتمہ سائنس کی روشنی میں

سید سلیمان ندوی نے قورنین فطریہ میں تغیر کا امکان سائنس کی روشنی میں تابت کیا ہے۔ اس میں شک نہیں پہلے بعض گوشوں سے اس فتم کی آوٹریں سنائی دیتی تھیں کہ کا تنات کا ہر ذرہ قانون قدرت کا پابند ہے اور وہم و بے تعظی انسان کی بوترین دعمن اور عقل وہمت بہترین دوست (بیگل ۔ مجانبات حیات)۔ كوائم نظريد نے توانين فطريد كى يابندى كا خاتمہ كر ديا

کین ۱۹۲۷ء کے بعد کوائم نظریہ کی بدولت سر کئس ہیں جو بھو نیجال آیا ہے اس نے ساکنس کی ونیا ہیں اب ایسے بے باکانہ و مدعینہ نعروں کی جنجائش نہیں جھوڑی فلفہ ہیں عدت و معلول کے لزوم و وجوب کی بنیادوں کو جو کھوٹ کی دولت کی ایک بیسانی یا علیت کے اٹل قانون پر رکھی جاتی تھی۔ جوم نے کھوکھنا کر دیا تھا۔ البت ساکنس کی بنیاد بی فظرت کی ایک بیسانی یا علیت کے اٹل قانون نہ صرف مجروح اور اس ستم ظریقی کو کیا کہے کہ خود سکنسی تجربات و اخبرات کی راہ سے یہ اٹل قانون نہ صرف مجروح اور مزنز من ہو گی ہے بلکہ سر آر تھر ایڈ تکنن جیسے اکابر ساکنس کے نزدیک اس کو ہمیش کی بیٹے خبرباد کہہ دیتا بڑا ہے۔ چند سال قبل دنیائے سر منس کے تازہ نزین سعلومات و خیالت بی ماڈران بلیف کے نام سے مقالوں کا ایک سلسد شائع ہوا تھا اس کے جستہ اقتباسات سے جیں۔

کوائم نظریے نے بڑا زہرہ ست انقلب بہا کر دیا کہ اوی دنیا بیں اب تک علی و معول کے قانون کی فرمازوائی کو اٹل تضور کیا جاتا تھا۔ سارے طبعی واقعات اور حوادث بالکلیہ جبری یا دجوئی قوانین کے تالع بقین کے جاتے تھے۔ سسمہ علی و معلولات میں کوئی ضل و رخنہ نہ تھا گر ۱۹۲۷ء میں اس خیال و یقین کو سخت و چیکا لگا اور ماہرین طبعیات نے ویکھ کہ علیت کے وجوب و کلیت کو مادی دنیا ہے رخصت کرنا ہڑا ور سارے قرائن ای کے افرا آتے ہیں کہ وجوئی و تعلی علیت کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو گیا۔ (۵۰)

سائنسی قانون علیت گا خاتمه

انجی بالکل حال تک قانون علیت کو سائنسی تحقیقات کا بالا نفاق بنیادی اصول قرار دیا جاتا تھا۔ لیکن اب ای اصول کو ترک کر دینے کا سوال پیدا ہو گی ہے کہ آیا کارخانہ فطرت میں ہر واقعہ لزوا کسی ایسے دوسرے واقعہ ان سے بیدا ہوتا ہے جس کو علت کہا جاتا ہے یہ اس کا اعتراب کرنا پڑتا ہے کہ حوادث فطرت کی تہہ میں کوئی ان سے بیدا ہوتا ہے جس کو افتتیاری یا آزاد ادادہ کہا جاتا ہے ماصل یہ ہے کہ اس وقت تک طبی مظاہر کی تحلیل اس شے کارفرہ ہے جس کو افتتیاری یا آزاد ادادہ کہا جاتا ہے ماصل یہ ہے کہ اس وقت تک طبی مظاہر کی تحلیل کا یہ تیجہ برآمد ہوا ہے کہ ہم کو کہیں بھی دجوئی یا جری قانون کی موجودگی کی شہادے تہیں ملتی۔ (بحوالہ جرتل آف قلاسفی سوسی)

اس کا مطلب سے خبیں کہ توانین قطرت کامرے ہے کوئی وجود خبیں بلکہ ان کی حیثیت اعداد و شار کے لیے توانین کی دو جاتی ہے۔ زندگی کا بیمہ کرنے وائی کمپنیاں کوئی ایس قانون خبیں جانتی ہیں کہ فارن شخص چالیس مال کی عمر میں مر جائے گا لیکن اتنا جانتی ہیں کہ کسی بری بھاءت میں اتنے فی صد آدی چالیس کے بین میں مر جاکی سے بین میں مر جاکے گا لیکن اتنا بیش بین ہونے کے باوجود جماعت کی نسبت بیش بین ممکن ہے۔ ایس قوانین فوانین فوانین مرف ای سمن میں موجود ہیں۔(۵)

اس اجمال کی تنصیل علت، خاصیت اور اثر کی تحقیق پر جنی ہے اور اشیاء میں جو خواص اور آثار ہیں ان کا علم میں اور آثار ہیں ان کا علم مم کو کیونکر ہوتا ہے۔ محض تحرار احساس سے جس کا دوسر نام تجربہ ہے جب ہم آگ کے پاس جلتے ہیں و گری اور سوزش کا احداس کرتے ہیں اور کیر جب بھی بھی ہم آگ کے پاس گئے تو ہم کو بھی احداس موتا دہا اس

ے ہم میں یہ یفین بیدا ہوا کہ آگ کا خاصہ اور اثر مرمی اور سوزش ہے یہ فیصلہ ناممکن ہے۔

فرض کرد کہ اگر تحرار ہے یہ احمال ہم کو برف سے حاصل ہو جان تو یہ ہم کہد دیں گے کہ برف کی خاصیت سوزش اور گری ہے برف اور آگ دونوں آپ کے سامے ہیں ۔ دولوں کو اچھی طرح سے دیکھنے کیا ان کی ذات ہیں کوئی الی شے نظر آئی ہے جس کی بنا پر ،حساس بلکہ تحرار حساس سے آبی آپ یہ فیلہ کر دیر کہ ایک میں گری اور دوسرے ہیں شونڈک کا ہونا ضروری ہے آپ کے باتھ ہیں کوئی شخص کافور اور عکمیا کی تھوڑی تھوڑی تدار لا کر رکھ دیتا ہے۔ اس سے پہلے آپ ان اشیء سے دانقف نہ تھے، اس آپ دونوں خور سے دیکھنے اور خوب الٹ بلٹ کر دیکھنے سونگھ کر چھو کر کس طرح آپ فیصلہ کر کئے ہیں کہ ان کے خواص و آجر کیا ہیں؟ یہ فیصلہ ناممکن ہے جب تک ان کا بار بار تجربہ نہ کیا جاسے اور بار بار کے عمل سے ایک ہی تھجہ ظاہر نہ ہو۔ اس سے ٹابت ہوا کہ اشیاء کے خواص اور آثار کا علم صرف بکیائی عمل اور تجربہ یہ مو توف ہے۔

اسبب وعلن كيا بين؟ محض امور عاديه بين

لین انجی خابت ہو چکا کہ ہم جنہیں آثار و خواص یا اسباب و علل کہتے ہیں، محض اس تجربہ بر ان کی بنیاد ہے کہ ہم نے ہیشہ اس شے کو بیدا ہوتے دیکھا ہے اور اس ہے یہ لوقع یا زیادہ سے زیادہ ظن عالب یہ بیدا ہوتا ہے کہ آئدہ بھی بدب یہ شے بیدا ہو گی تو دوسری اس کے بعد شے بیدا ہو جائے گی نیکن اس سے یہ یقین کہ آئدہ بھی بدب یہ جو بھی مشاہرہ کیا ہے دہ پہنے بھی ایسا بی ہوتا رہا ہے اور آئندہ بھی ایسا ہوتا رہے گا۔ ایسا بی ہوتا رہا ہے اور آئندہ بھی ایسا ہوتا رہے گا۔ (۵۳)

امت مسلمہ بی سب ہے تبل جی مقل نے ربط بین الحادث والقدیم کو آیک جدید قلفے کی صورت جما پیش کیا وہ این عربی ہے۔ اس عربی کیا اور دی بھی اول جی ہے کہا کا نام "وحدۃ الوجود" ہے۔ حسن الوہبت کی وہی تجلی اول جی ہے کہا کا نام "وحدۃ الوجود آیک کا نام "تعییں اول" اور "حقیقت محمریہ" ہے۔ وحدۃ الوجود آیک بخبی نظریہ ہے جی پر اسلامی حقیدہ کی بنیاد استوار نہیں ہو سکتی۔ این عربی کہنا ہے کہ احدیت مطلقہ نے جب ادادہ کیا کہ میں اپنے آپ کو ظاہر کر کے اپنے حس الوہیت کا مشاہدہ کروں تو سب سے پہنے جس آکھنے میں اپنے جمال کیا کہ مشاہدہ کیا ہی آگھنے کا نام "حقیقت محمریہ" میں چونکہ اللہ تدالی کی ذات و صفت کا مشاہدہ کیا ہی ظہود تھد پھر جبکر حقیقت محمریہ" میں جونکہ اللہ تدالی کی ذات و صفت کا اجمالی ظہود تھد پھر جبکر حقیقت محمریہ" میں جونکہ اللہ تدالی کی ذات و صفت کا اجمالی ظہود تھد پھر جبکر حقیقت محمدیہ کا مشاہدہ کیا ہی حقیقت محمدیہ کے ساری کا تنات کی

شكل مين ظاهر بو عنى-

ال نظریے ہیں حقیقت محدید کا وبی مغہوم ہے جو ہنود کے قدیم ویدوں میں برہا (Goldeneggs) فلفہ نوافلاطونیت میں "عفی اول" فلفہ مسحیت میں "کلمۃ اللہ" کا مفہوم بیان کیا گیا ہے۔ شخ تابی مقدمہ نصوص الحکم میں حقیقت محدید کے بارے میں تکھتے ہیں.

"لان محمداً او حقيقت محمد واسطة الحلق و حلقة الاتصال بين الذات الا لهية و العظاهر الكوبة فهو في مشابة العقل الاول في الفلسفة الا فلاطوبي قال لحديقية و بمشابة المسبح في الفلسفة المسبحة و بمثابة المطاع في الفلسفة العزالي. (25)

اب عصر عاضر میں جن جن مکاتب فکر نے نظربہ توحید کی بنیاد وحدۃ الوجود پر رکھی ہے ال کا بے عقیدہ قرآل سے ماخود خبیں ہے۔ اس عقیدے میں جب تک انقد تعانی کو مجبور ادر مختاج تسلیم نہ کیا جائے اس وقت تک اس نظریے کا صحیح اطلاق مجی خبیں ہو سکتا۔

علامہ ابول تیر اسدی آفت ہیں: علقہ اتصال کا مفہوم یہ ہے کہ کا کات کی ہر شے القد تعالیٰ کی کسی شد کی صفت کا مفہر ہے۔ جس طرح القد تعالیٰ کی ذات کے ساتھ اس کی صفات کا تعلق ہے۔ ای طرح کا کات کا القد تعالیٰ کی ذات کے ساتھ ربط ہے اور جس ربط کے ساتھ القد اور کا کنات کے در سیان معیت ذاتی کا اتصال ثابت ہو رہا ہے۔ اس ربط کا نام "حقیقت محمدیہ" ہے۔ حقیقت محمدیہ کو کلمۃ اللہ کا مصداق اس لئے کہا گیا ہے کہ جس طرح مسجست کے فلیفے میں کلمۃ اللہ مراتب اللہ میں داخل ہے۔ ای طرح فسفہ "وحدة الوجود" میں "حقیقت محمدیہ" ہے۔ ای طرح فسفہ "وحدة الوجود" میں "حقیقت محمدیہ" ہے۔ ای طرح فسفہ "وحدة الوجود" میں "حقیقت محمدیہ" ہے۔ ای طرح فسفہ "وحدة الوجود" میں "حقیقت محمدیہ" ہے کہ میں داخل ہے۔ ای طرح فسفہ "وحدة الوجود" میں داخل ہے۔ ای طرح فسفہ اللہ میں داخل ہے۔ ایک طرح فسفہ اللہ میں داخل ہے۔ ایک طرح فسفہ اللہ میں داخل ہے۔ ایک داخل ہے۔ ا

اس نظریے کے بنیادی نقائص سے ایس:

ل الله تعالى تخليق كا كنات ك لئ مادے كا مخاج ب كا۔

الله تعالى كا كات كا خالق عابت ند مو كا

س کا نکات کا صدور اور ظبور ثابت ہوتا ہے جس سے ہر سے اللہ کا مظہر بن جاتی ہے۔ انسان کے اللہ ہوئے کی یہ بنیادی ولیل ہے۔

اس تظرید کی وجہ سے کا تات مجی قدیم اور ازلی و ابدی بن جائے گا۔

۵۔ حقیقت محربہ کے نظرے کی وجہ سے اجرائے نبوت کا دروازہ کھل جائے گا۔

٣- حلال و حرام كا فرق حتم بهو جائے گا۔

عد اسلام اور كفر كا حقيقى المياز ندرب كا

٨ جنت و دوزخ كا اسلاى تصور ند رے كاله

٥٥ معينت محرب كو قديم ماننا پات كا-

ال اسلامي نظام تعليم باتى ند رے گا۔

 قرآن كريم ميں وجود بارى تعالى كے لئے استدلال

قرس مجيد على وجود بارى تعال بر استدال كيا كيا سيد جيس الله تعالى فرماتا ب

صبع الله الذي اتف كل شي ما ترى في حلق الرحمن من تعاوت فارجع البصو هن توى من قطور ترجمہ به اللہ كى كاركيرى ہے جس نے ہوئے أو غوب پڑت طور سے بنایہ اللہ أن كاركيرى بين تم كو كہيں قرق نظر نہ آئے گائے۔

حلق كُلَّ شيء فَقدُره تقديرُ ١٥ (الفر قال ٢)

ترجمہ: الله في جرف كو بيراكيا بجراس كا أيك اندازه معين سيا

لا تبديل لحلق الله فلن تجد لسنة الله تبديلات

ترجمہ القد کی صفت میں رد و بدل ممکن نہیں اور نہ کوئی دوسرا اس میں دخل دے سکتا ہے۔ اللہ کے طریقہ میں تم ر دو بدل نہیں یا سکتے۔

ان آیات میں عالم کی شیعت تین اوساف بیان کے گئے ہیں:

ا۔ کائل اور بے تقص ہے۔

لا۔ موزوں اور مترتب ہے۔

الے اصول اور ضوالید کا پایند ہے جو مجھی ٹوٹ جیس سے

يد دليل كا صفرى ب، كبرى خود ظاہر ب لين:

ا جوشے کامل مرتب اور مسلم انظام ہو گی

ا۔ وہ خود بخور پیدا میں ہو گ۔

الله المركبي صاحب فدرت اور صاحب اختياد ني بيدا كيا مو كا

آج جَبَد تحقیقات و تدقیقات کی انتها ہے اور کا نات کے سینکروں امرار فاش ہو کیے ہیں جبکہ حقائق اشیاء نے اپنے چرے سے نقاب ان دیا ہے۔ بڑے فلاسفہ اور حکما انتهائے خور و فکر کے بعد اللہ کے اللہ کا اللہ کے اللہ کا اللہ کے اللہ کا اللہ کے اللہ کا کا اللہ کا کہ کا اللہ کا اللہ

آیزگ نیوش کہنا ہے

کا نافت کے اجزاء میں باوجود ہراروں انقلابات زمان و مکان کے جو سرتیب اور تناسب ہے، وہ ممکن نہیں کے بغیر کمی ایک ذات کے بالا جا سکے جو سب سے اول ہے اور صاحب علم اور صاحب انقیار ہے۔

حکمائے بورپ کی شہادت

اس زماند کا سب سے برا تھیم ہربرٹ ایٹر کہتا ہے: ان تمام امرار سے جن کی بید کیفیت ہے کہ جس قدر ہم زیادہ خور کرتے ہیں ای قدر وہ غامض ہوتے جاتے ہیں۔ اس قدر تطعی ناب ہوتا ہے کہ انسان کے اوپ

ایک ازلی اور ابدی توت موجود ہے جس سے تمام اشیاء صادر ہوئی ہے۔

کیمل فلامربان کہنا ہے

تمام الماسفر س بات کے مجھنے سے عابز ہیں کہ وجود کیونکر ہوا اور یہ کیونکر برابر چیا جاتا ہے۔ ای بنا م ان کو مجبورہ الید ایسے خالق کا اقرار کرنا ہاتا ہے جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا

پروفیسر کینی (Linne) لکھتا ہے

التد تعالی تدار و دانا این عجیب و غریب کار گیری سے میرے سامنے اس طرح جدہ کر ہوتا ہے کہ میری مستحمیں کھلی کی تھلی رہ جاتی ہیں اور میں بالکل ربوانہ بن جاتا ہول۔ ہر شے میں کو وہ کتنی کی چیوٹی ہو اس کی کس تدر عجیب قدرت، مس قدر مجیب تحکست اور مس قدر عجیب ایجاد یا بی جاتی ہے۔

فوظل ۔ انسائکلو پیڈیا میں لکھتا ہے

علوم طبعیت کا مقصد صرف یہ خبیں ہے کہ اتاری مقل کی بیاس بجھائے بلکہ اس کا بڑا مقصد یہ ہے کہ ہم این عقل کی نظر خالق کا تنات کی طرف اٹھا کیں اور اس کے جلال و عظمت پر فریفۃ ہو جانیں۔(۵۶) اللہ کی کمزوری و مجبوری کے قدیم تصورات

اس عقیدے پر تمام است مسلمہ کا انفاق ہے کہ جس طرح اللہ تعالی کی ذات قدیم ہے ای طرح اس ک سات ذتی بھی قدیم ہیں۔ بید نیں ہو سکتا کہ موصوف تو موجود ہو اور اس کی صفات موجود شہول۔ جب الله تعالى نے كائنات كو يبداكيا تو كائنات كے ساتھ الله كاجو يباد ربط اور تعلق ظاہر ہوا اے ربط تخليق كہتے ہيں-اور تخیق کے بعد کا کنات کے ساتھ جو ربط بلا جاتا ہے۔ اس کا نام ربط تدبیر ہے۔ اس آیت کس ان دو رابطوں کو

اللهُ خَالِقُ كُلِ شَيْءٍ زِ وَ هُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيْلُ٥(الدَّمر ٢٢٠)

الله الله الله الله على جر شے كا بيدا كرنے والا بے اور جر شے كا واى كارساز ب

لین جس اللہ نے اس کا تنات کو بیدا کیا ہے۔ پید کرنے کے بعد اس کی ہر شے کا انتظام کرنے وال بھی وی ہے۔ سیکن یہاں آ کر مختلف دہنوں میں یہ سوال بیدا کر دیا کہ کا نتات کے ساتھ ان دونوں رابطول کی سیسیت كيا ہے؟ ربط تخليق كى نوعيت ميں سب سے پہلے امام ابن حزم نے بحث كى ب، فرماتے ہيں.

وہ ہنود اور مجوس کے قدیم مذہب میں۔ دہ کہتے ہیں ہے تو ہم نے مان میا کہ اللہ کا کات کی عدم فاصل ہ، لیکن کسی نعل کا میج صدور جب ہو سکتا ہے۔ جب اس فاعل کے سامنے کسی معلول کا وجود بھی ہو۔ اس لیے وا کہتے ہیں کہ علت فاعلیہ کے لیے علت مادید کا ہونا از حد ضروری ہے اور عدت فاعلیہ چونکہ لدیم ہے اس لیے ال کی علت مادیہ مجھی قدیم ہو گی۔ ابن عربی کا نظریہ وحدۃ الوجود مجھی اس نظریے سے ماخوذ ہے۔

وجوديه مثل كمت بن

جب اللہ نے کا نات کو پیرا کی تو فرہ یا جگی" (بو با) اس کن کا فطاب تب محتی ہو سکتا ہے کہ اس فطاب کے سننے کے لیے جب کوئی شے بھی اس کے سامنے موجود جور ورز س ن کا یے فطاب سے سنج ہو سکتا ہے۔ اس لیے دو کہتے ہیں کہ یہ فطاب عیان ثابتہ کو کیا گیا تھا۔ جو اللہ کے افل شم میں پہنے موجود تھے۔ بھی کے بعد یہ بحث فلاسفہ یونان میں داخل ہو گئے۔ فہوں نے مس اربعہ اور ساور اور جیسی مہدت کو چھیٹر کر ربعہ تخلیق کی ٹوعیت کی وضاحت کا آغاز کید بیرو میں ایک فلاسفہ بیا باتا تھا۔ اس کا نام فیس بیروی تھا۔ س نام فاسفہ یونان کے اس فظریہے سے متاثر بو کر جو تظریہ خترات کیا اس کا نام او ماس (Logos) تھی چو لکہ وہ کڑ تم گا بیونان کے اس فظریہ کی اللہ فرات مان خالات کے اس فیل کی فرید پھر حمد سے میں مسلم فرات میں کو ایک اللہ فرات کی کتاب المثان بنایاتا ہے۔ بی فیلو پھر حمد سے میں مسلم فرید اللہ اللہ کی طرف منسوب کر دیتے ہیں۔ سے یاد رکھے تبدیل کی طرف منسوب کر دیتے ہیں۔ یہ یاد رکھے تبدیل کی طرف منسوب کر دیتے ہیں۔ یہ یاد رکھے تبدیل کی طرف منسوب کر دیتے ہیں۔ یہ یاد رکھے تبدیل کی طرف منسوب کر دیتے ہیں۔ یہ یاد رکھے تبدیل کی طرف منسوب کر دیتے ہیں۔ یہ یاد رکھے تبدیل کی طرف منسوب کر دیتے ہیں۔ یہ یاد رکھے تبدیل کی طرف منسوب کر دیتے ہیں۔ یہ مفہوم ہے۔

اللہ تعالی کی جستی میں کروری کا بنیادی تصور یہود سے جلا آ رہا ہے۔ ال کے زویک اس کا اصل بائی فیو میدودی ہے۔ جس نے فلسفہ بونان سے متاثر ہو کر لوگوس کا نظریہ اختراع کیا جس سے اللہ تعالی کرورہ مجبور اور مسلوب الافقیار ایت ہوتا ہے۔ اس نظریے کا اصل ما فلہ کلام مقدس کی کتب پیدائش بٹلتا ہے۔ اس باب بیدائش میں لکھا ہے کہ اللہ تعالی نے چھ ونوں میں زمین و آسان کو پیدا کیا اور ساتویں دن آرام کیا۔ ساتویں دن اللہ نے جو ترام کیا اس سے اللہ تعالی کی توحید میں فرق آ میا۔ آرام تھکاوٹ کی عدمت ہے اور تھکاوٹ کروری کی عدامت ہوتی ہے جو کہ اللہ تعالی کی توحید میں فرق آ میا۔ آرام تھکاوٹ کی عدمت ہے اور تھکاوٹ کروری کی عدامت ہوتی ہے جو کہ اللہ تعالی کی شان کے منافی ہے کہ کو کلہ تعکاوٹ کی عدامت موتی ہے جو کہ اللہ تعالی کی شان کے منافی ہے کیونکہ تعکاوٹ کی عدامت مخلوق کے لیے ہے نہ کہ خالق۔

الم قرانی اس كرورى كاجواب وسية وسية كليمة سي

قالت اليهود ال الله تعالى لما حلق الحلق في سنة ايام ثم استراح في اليوم السابع و اعتقدوا العلط فهامهم ان الله تعالى يعرية النعب والنصب حتى نقل عن بعص في عير التوراة انه تعالى في اليوم السابع استلقى على ظهره واضعا احدى رجليه على الاخرى و في هذا جهالات منها التجسيم و مها صعف القدرة لطرآل النعب والنصب حوادث . . . . و على تبديل التوراة و انها غير مرلة من الله تعالى. (٥٧)

ال کے بعد یہ نظریہ اسلامی فرقول بی داخل ہو گیا۔ سب سے اول اس نظریے کو جس نے اسلام بیل و خل کیا ہے۔ و خل کیا ہے وہ کعب احبار نو مسلم بہودی ہے۔ یہ نن تحریف بی اتنا ماہر تھا کہ بڑے بڑے لوگ دھوکہ کھا گئے۔ لام مسلم جلیل القدر تحدث بیں۔ اس کی ایک ہے موضوع دوایت کو مرفوع صدیث سمجھ کر اپنی کتاب سمجھ مسلم بیل داخل کر دیا ہے۔ بلاحظہ سیجھے:

الم بن تجم لكي إلى:

و يشهد هذ ما وقع الغلط من حليث ابي هريره (خَلِق الله التوية يوم السبت) الحديث البخاري و هو في

(صحیح مسلم) و لکن وقع العلط فی رفعه ادما هو من قول کعب الاحبار، کدالث قال اما اهل الحدیث محمد بان اسماعیل البخاری (تاریخ الکبیر) و قاله عیره من علماء المسلین ایصاً و هو کما قالوا، لان الله اخبرانه خلق السموات و الارض و ما نستهما فی ستاایام و هذا الحدیث یقتضی آن مدة التجلیق سعة ایام والله اعلم

مللہ تعالی نے قرآن پاک میں محصل سے اس عظیدہ کا رو فرمایا ہے۔

اولم يروا ان الله الذي حلق السموت والارض و لم يعي بخلقهن بقدر على ان يحي الموتي بعي انه على كل شيء قديو ـ (۵۸)

ترجمہ کیا وہ نہیں دیکھتے کہ جس اللہ نے سانول اور زمینوں کو پید کیا اور ان کے پیدا کرنے سے وہ نہ تھکا۔ یقیہا وہ مردول کو زندہ کرنے پر قادر ہے۔ بے شک وہ بیا بی ہے۔ وہ یقیا ہر شے پر قادر ہے۔

اللہ تعالیٰ نے اپنی وات سے یہ تقص دور کر دیا ہے۔ یہود کے عدد ہے کہا کہ اللہ تھک گیا ہے۔ اللہ نے جواباً فردیا۔ اللہ نے اللہ نے ساری کا نئات کو پیدا کیا ہے اور تھکا نہیں ہے۔ تھکادٹ اس من عادمت تبیس۔ تھکادٹ کلوق کی علامت ہے بلکہ اللہ تعالیٰ س بات پر قادر ہے کہ اس کا تنات کو دوبارہ پیدا کرے یا اس جیسی کی اور کا نئاتیں بنا علامت ہے بلکہ اللہ تعالیٰ س بات پر قادر ہے کہ اس کا تنات کو دوبارہ پیدا کرے یا اس جیسی کی اور کا نئاتیں بنا دے۔ قرآن نے خابت کر دیا ہے۔ تھکاٹ والا عقیدہ یہود و نصاری کا ہے۔ اللہ نے قرآن پاک میں تردید کی لیکن بعض گراہ کن طبقات اس عقیدہ کا برجار کر رہے ہیں۔

مشر کین عرب کے نزدیک اللہ تعالی کی کزوری کا بنیادی نقطہ یہ ہے کہ اللہ تعالی انسان کو دوبارہ پیدا نہیں کر سکتا۔ انکار قیامت کی بہی مرکزی علت ہے۔ اللہ تعالی نے قرآن کریم میں اس کاجواب دیا ہے کہ

قَالَ مَنْ يُخْيِ الْعِظَامَ وَ هِنَ رَٰمِيْمٌ۞ قُلْ يُخْيِيْهَا الَّذِيْ ۖ ٱنْشَاهَا ٱوَّلَ مَرَّةٍ ۚ وَ هُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيْمُ۞ لا (لِنْيِن:٩٠٤٨)(٥٩)

ترجمہ کہنے لگا ان سروی ہڑیوں کو کون زندہ کر سکتا ہے؟ آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) جواب دیجئے کہ انہیں وہ زندہ کرے گا جس نے انہیں اول مرتبہ پیدا کیا۔

انسان پر آنائی حوادت کی وجہ سے کون دوبارہ بیدا کر سکتا ہے۔ رجم کا سطلب ہے کہ زشن کے اندر ایسے گفترہ کرے اندام ایسے گفترہ کرے کہ زائدہ کرے گفترہ فرات ہیں جنہیں راکھ بھی نہیں کہہ سکتے اور عقل سے تسلیم نہیں کرتی کہ راکھ کو کون دوبارہ زندہ کرے گا۔ اللہ نے جواب دیا:

قل يحيها الذي انشاء.

ترجمه الله في الله عليه وسم) فرما ويجيئ كه جب الله في زين و سمال كو بنايا ب-

کیا اس کا ہاوہ موجود تھا؟ انسان کا آغاز نطفہ سے ہوا ہے۔ نطفہ عورت و مرد کے بینے سے نکلنا ہے۔ اس کے چکھے غذا ہے اس کو آخر تک لے جائیں تو یہ لائی ہے۔ قرآن کریم نے تابت کیا ہے کہ انسان کا آغاز لاشی سے جوا ہے۔ دلیل:

> هل انبی علی الانسان حین منالهر لم یکن شیاء مذکورا. (الدہر ۲۵)(۲۰) ترجمہ: یقیناً بنیان پر زمائے کا ایما وقت کھی گزر چکا ہے جب کہ یہ کوئی قابل ذکر شے تک نہ تھد

انسان پر ایسا زبانہ گزرا ہے کہ اس کے وجود پر کی نے کے نام کا اطار آ بھی منیں ہو سکتا تھا۔ ڈاکٹر مادیان کہتے ہیں انسان کے طاپ کے وقت لاکھوں تولیدی جر توسے ہوئے ہیں۔ س طرح کید تطرے ہیں کئے طلبے ہول کے جمل ہیں سے ایک فاکموہ مند اور دوسرے ہے کار ہوتے ہیں۔ یک وجہ ہے کہ اللہ نے انسان پر ایسا فائد گزرا ہے کہ کمی شے کے نام کا دکر تک نیس ہو سکتا تھا۔ لیمن عدم بی عدم تھا۔ دوسرے مقام پر ایسا فائد گزرا ہے کہ کمی شے کے نام کا دکر تک نیس ہو سکتا تھا۔ لیمن عدم بی عدم تھا۔ دوسرے مقام پر ایسا فائد گزرا ہے کہ جرے ہر فرمایا کہ

قد خلقىك و لم تك شيءُ

رجمه: اله وكريا جب تم كو بداكيا، تبادا في تك وكر در تقا

اے ذکریاً اتم مرد و عورت موجود ہو اگرچہ بوڑھے ہو لیکن جب کچھے پیدا کیا تھ تو تمہاری کوئی ہے تک رکور ند تھی۔

ان دلائل سے واضح ہوتا ہے کہ اللہ نے انسان کو بغیر مدہ کے شیت اورامر کن کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ ڈارون کی تھیوری نے انسان کو طویل سفر کے نتیج میں بندر تک پہنچا دیا ہے۔ لیکن ڈارون یہ نہیں بتا سکا کہ بندر کا وجود کس ارتقاء کے ذریعے وجود میں آیا ہے۔ یعنی بندر کی علت اول کیا ہے جو ترتی کر کے بندر تک پنجی میں مربت سے سوال ہے کہ اس مادہ کی علت اول کیا ہے۔ وہ جواب دیتے ہیں کہ مادہ ادھر حرکت ہے۔ قائلین وہر بت سے سوال ہے کہ اس مادہ کی علت اولی کیا ہے۔ وہ جواب دیتے ہیں کہ مادہ ادھر حرکت کرتا رہا ہے۔ حاوظاتی طور پر (Accidently) کا نتا ہی تی گی قرآن نے اس نظریے کی تردید کی ہے۔ جس مسلک اور نظریہ میں حق و صدافت کا معیار معلوم کرنا ہو پہلے اس میں دیکھیں اس کے نزدیک اللہ کا تھور کیا ہے۔ اس کے بند خود اندازہ کر لیں۔ اس نظریہ میں کتنی صدافت یائی جاتی ہے۔

بقول كانث:

نم کسی قوم کے الدکا تصور میرے مدمنے چیش کر دو، چی تمدن و معاشرت اور عقائد کی تکمل یسٹری لکھ کر دول گلد معلوم ہوا کہ کسی امت کا بگاڑ تصور الد کے درست نہ ہونے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ انبیاء کا بنیادی مشن اصلاح انسان تھد اور صرف انبیاء کے جیش کردہ تصور اللہ کے دریعے ہی انسانیت کی اصلاح فمکن ہے۔ قرآن کے فلفہ البیات کے بدے چی تعفیل بحث کو شخصیتی طور پر چیش کیا جا رہا ہے۔

وجودباری تعالی ہی واجب الوجود ہے

آئمہ مشکلمین نے ذات باری نتحالی کے دجود کے انتہات کے لئے داجب الوجود کی اصطلاح کو استعمال کیا ہے۔ جیسے' ممکن الوجود، ممتنع الوجود، واجب الوجود۔

ممكن الوجور

اليها وجود جس كا مونا ماند مونا برابر مور محلوق كا وجود

ممتنع الوجود

الیا وجود جس کانہ ہونا ضروری ہو۔ جسے رو اللہ یا اللہ کی صفات کا مخلوق عیل واخل ہونا۔

نَقِ شُ وَرَآن مُبرء جد جِبارم ...... 139

وأجب الوجود

ابیا وجود جس کا ہونا ضروری ہو۔ التد تعالی ۔

سير عزير بقائي لکھنتے جي

اللہ کی جستی واجب الوجود ہے بیٹنی وجود اس کی ذات سے وابستہ ہے۔ اس کی ذات سے الگ خمیں ہے۔ حکماء نے شئے معلوم کو دو اقتمام میں تنتیج کیا ہے۔

(٣) غيرواجب بالذات

(۱) واجب بالذات

واجب بالذات

وہ تے ہے جس کا وجود اس کی ذات سے وابست ہو اور مجھی کسی صالت میں اس سے جدا نہ ہو۔ غیر داجسی بالذات

وہ شے ہے جس کا وجود اس کی ذات سے وابست نہ مو بلک ذات ہے الگ مو

اس کی دو اقسام میں

الله موجود بالقعل

اله غير موجود بالقعل.

غير موجود الفعل

اس كى دو اقسام بين: إلى جائز الوجود، عمد محال الوجود

جائز الوجود

دو شے ہے جس کا وجود اور عدم دونوں برابر جول اور بغیر کمی مرج کی وجود و عدم علی سے کمی کو تریخ شد دگی جائے۔

محال الوجود

وہ ہے جس کا دیرو ممکن نہ ہو ہیں ہر موجود شے کا دیود یا تو دادب ہو گا یا جائز۔ ٹیسری کوئی صورت نہ ہو گ۔

جو فرد موجود ہے۔ اب اس کا وجود یا تو واجب ہو گا یا جائز۔ اس کاواجب الوجود ہونا ممکن نہیں۔ اس لیے نویر ریہ ثابت کیا جا چکا ہے کہ وہ ازل میں موجوذ نہ تھ اور واجب الوجود سے جد ہونا نہ تو ازل میں ممکن ہے اور نہ ابد میں۔ بُن اب صرف یہ بات رہ گئی کہ:

ا۔ جوہر فرد کا وجود جائز ہے۔

٣٥ اور جائز الوجود كو عدم براس وتت تك ترجيح تبيس دى جا سكتي-

س جب تک کوئی مرجع موجود ند ہو۔

مے اب سوائے واجب کے اور کسی شے کا ہونامکن نہیں ہے۔

```
نقوش، ترآن تمبره جدر جبارم ...... 140
                                       كيونك جيز محال كے اب كوئى دوسرى عشے وقى تسين رى ب-
                                                                واجب بلقينا موجود س
                                                       اور وہ اللہ تعالیٰ کی ذات بی ہے۔
                                   جس نے ہر فرد کے جائز الوجود کو عدم سے وجود بخشا۔
                                                اور اس سے کا کنات کا نظام قائم کیا۔(۱۱)
                                                                            واجب الوجود کے احکام
واجب کاوجوں، وجود واجب ہے جدا تہیں ہو تا لینی واجب الوجود شے قدیم اور باتی ہے ۔ تو اس کے وجود
                                                     كى ابتدا ہے اور ند انتها۔ اس واجب كے احكام يہ بيس كه:
                                                     ا۔ اللہ کی نہ تو کوئی وضع معین ہے۔
                         الله مداس كى كوئى ست اور جهت ب جس كى طرف اثاره كيا جا سكه
                اس لیے اگر اس کی کوئی جہت و سمت ہوتی تو عقل اس کو متحرک مان لیتی۔
                                                                              قاعدہ ہے کہ
                                       متحرك فتليم كر ليتے ميں اس كا صدوت لازم آتا-
                                                    اور حادث شے واجب تہیں ہوتی۔
                                  اس کے واجب کی شہ کولی وضع معین ہے اور شہ جہت
                                                                              المايت ادوا كر:
                                                         واجب جن التبداد عبين يهد
                                   اگر استداد ہوتا تو وہ کسی جگہ بس عظیم و مشغول ہوتا۔
                                                 اور اس کے لیے جگہ اور جہت ہوتی۔
                                                                              معلوم ہوا کہ:
                                                 واجب شئی میں حلول جیس ہوتا ہے۔
                                   أكر حلول تسليم كيا جائ تو متحرك بونا لازم آتا ہے۔
                                          الدا ذات واجب کے لیے حرات نامکن ہے۔
                                                          پھر واجب کے احکام میں ہے گہ:
                               واجب كا اسبية وجود من تجنا اور منفرد جونا بهى لازى ہے-
                                الل کے کہ اگر دو یا دو سے تیادہ داجب الوجود مول کے۔
                                                                                       _9"
                                                  الله عالب جو مكا دوسرا معنوب
                                                                                      سو
```

البدا مغلوب واجب ابوجود تنبيل موسكبا

۳

```
نقوش، قرآن نبور جد جارم .....
```

یمی وہریت ہے جس میں حقیقی واجب الوجود کا انکار کر کے دوسروں کا اقرار کیا جاتا ہے۔ متویت، کثر تبیت، نیچریت اور تشریک وغیرہ سب دہریت کے شمرات و نقائج ہیں۔ جیسے،

ا۔ اگر ایک ان میں سے کی کی شے کو اپنے اردہ سے پیرا کرے گا جس کا وجود میں آنا جائز ہے۔

ال و ووسر واجب مجلی بعید اس شے کو پیر کرنے پر قاور مو کا یا قاور نہ ہو گا۔

س أكر قادر مو كا لو تخصيل لازم آئ كي لين:

الله بيداكي جونى شے كو بيدا كرنا اور يد محال بے۔

اس ليے كد اليى صورت بيل أيك اى شے كے كئى وجود ماتے براي سے۔

البت بمواكد<sup>.</sup>

ا اور اگر دہ قادر شہ ہو گا۔

ہو جائے گے۔
 ہو جائے گے۔

سور اور فديم فدرت مجي اور من حال بن زائل فيس موتي (١٢)

البنوا ثابت بواك الله كي ذات على تدهم ازلي و ابدي اور قادر ب

ر اگر کا نامت میں دو الد ہوتے تو

ال دونوں میں اوربیت ما ب ال شراک بائے جائے گی (لیعنی دونوں الوہیت کے وصف میں برابر

شريك موں كے )\_

اب دونوں میں وہ کونے اب الاتیاز وصف ہے۔

الم جس سے ایک الد ووسرے الدے ممثار ہو سکے۔

قاعره ہے کہ:

ا۔ جب تک ان میں کوئی انہازی مفت ند پائی جائے تو اس دفت تک۔

ان ووتول كا الديونا ثابت منيس جو تا

اس الله تفاوت كي وجد الله الدياقص ثابت بو جائے كاله

مثلًا ایک اله وومرے اله ے اس لیے مناز ہے که

ال الك جوهر بيداكر سكتاب تو دوسرا عرض-

ال الله على الله جو اله جو بريدا كرف من دومرت اله س متاز نظر آتا بـ

سل وہ جب عرض پیدا نہیں کر سکتا تو یہ الد لازما اس دوسرے الدسے ناتش ہوگا۔

سم البذا البت مواكد كانت بين صرف أيك بن الدبر سكتا ب-

دین کی ضرورت کیول ہے

دہر بہت و لادینیت کوئی شے شیں ہے اور انسان فطری طور پر ملتے کے لیے مجبور ہے کد:

تَقَوْشُ، قَرْآن تُمِرِه عِلْدَ خِبَادُم .............. 142

ایک میکنا و ریگند جستی موجود ہے۔

جو قديم ب ازل ب ابدل ب-

اسپینے وجور کس تنہا و یکنا ہے۔

اور اس کے مش اور کی شے جیس ہے۔

اس عقیدہ کا نام توحید ہے۔ اس عقیدہ کی یاشدی ایک طریقہ کہاتا ہے اور سے طریقہ "الدین" لین الأسلام ہے۔ کیکن ہر دین اور ہر طریقہ حق و صدافت پر مبنی خبیں ہوتا ،ور پھر ہر دین حق و صدافت اور کامل تبین موا اس اعتبار سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ وین کی دو اقسام بیل له وين حق

۳۔ وین باطل

وين حق

اے متلدین " کے نام سے نگارتے ہیں مین دین الاسلام ہے۔

ومين باطل

وین باطل میں وہ تمام ادیاں شامل ہیں جن کو انسانوں نے وضع کیا ہے اور جن کی بنیاد اکثر نسانی ادہام و خالات ر بے۔ ان میں سے بعض ادیان اگرچہ ایسے ہیں جن میں اللہ کی ذات کو خالق اور مخدر مانا جانا ہے ۔ لیکن الله كى وات اور صفات مين ان اويان في الى لغويات كو شامل كر ليا ہے جس سے الله تعالى كو كمزور، مجور، مسلوب الانتمار اور مضطر ماننا برتا ہے جو اس کی ذات کے شایان شان شیس اس لیے ان کو دین حق سے دور کا مجھی واسط منیں رہا ہے کیونکہ انہوں نے بنیادی عقیدے میں دین حن و صدافت کی مخالفت کی ہے۔

الدمين الحق

انبیاء سابق کے ادیان آگرچہ من ہیں ، انبیاء کے بعد ان ادیال کے علماء نے ان میں اس قدر تبدیلیال اور تحریف کر دی ہے کہ ان کی اصلیت معدوم ہو گئی ہے اور اب وہ ہر گز اس قابل نہیں ہیں کہ ان کا انتاع کیا جائے۔ اب صرف وہ الدین الحق باتی رہ جاتا ہے جو کائل بھی ہے اور دنیا کے تمام انسانوں کے لیے ہر زماند ش قابل عمل ممى اور وہ الدين الاسلام" ب اور عصر حاضر كى تمام اقوام كے ليے اس سے زيادہ بہتر كال اور جائ كوئى الدين خبير ہے۔ اس ليے مسلمانوں كا فرض ہے كه وہ اسلام كى تعليمت كو بخوني سمجھيں اور دوسرے تمام ادیان اور طریقول سے کتارہ کش ہو کر صرف اس طریقہ کا انباع کریں جو سے صحیح معنوں میں حقیقی دین اللی ہے اس کی موجود کی بیس انسانوں کو کسی اور طریقہ کے اختیار یا قبول کرنے کی ند تو ضرورت ہے اور ند وہ غیراللی طریقوں کو تبول کرنے پر مجبور میں نہ وہ مرنے کے بعد کام آ کتے ہیں۔

دین املام بی دین حق و کائل ہے اور انسان صرف ای دین کے اندر رہ کر بہترین زندگی بسر کر سکتا ہے۔ اب ہم یہ بتاتے ہیں کہ دین اسلام کیا ہے؟

وين اسلام

دین اسلام ایک ایبا حق و کامل وین ہے جس نے نوع انسانی کو علی اور عملی، کمالی کی حد تک پہنچا دیا ہے اور ان امرار مخلی ہے آگاہ کیا ہے جن ہے عقول انسانی آگاہ نہ تھیں اور جس کے سابیہ بیں آج دنیا کی ایک بوی توم عافیت و سکوں کی زندگی بسر کر رہی ہے۔ ای دین نے انسان کو حقیقی طور پر سمجھ تہذیب اخلاق تذییر منزل اور بیاست سے آگاہ کیا ہے اور ای نے افروی نجات کا وہ سمجھ طریقہ بتایا ہے جو آج تک کسی دین نے نہیں بتایا بینی اسلام نے ان لوگوں کو جو اللہ کی حقیقت اور زندگی بسر کرنے کے سمجھ اور جامع اصول سے واقف نہ تھے یا بیگانہ بن کے شمعے سے بتایا ہے کہ:

ا۔ کا تنات کو بیک واجب الوجود جستی نے پیدا کیا ہے اور وہ جستی قدیم، ازلی و اہدی اور تمام صفات و کمال نعلی اس کی ذات میں موجود جیں۔ وہ تمام نعائض اور صفات ٹاتھ سے پاکیزہ وہ مظہر ہے کا نتات کی تمام ، اشیاء صرف اس کے ارادہ سے وجود پذیر ہوئی جیں اور اس کا ارادہ تمام اشیاء پر غالب ہے۔

س۔ اللہ تعالیٰ ہی ہے جس نے انسانی منرورت کے موافق انسانوں کو قتنہ و فساد اور بداخلاقی و جرائم سے بجانے کے کے لئے اصلائی و اخلاقی قوانین بنائے ہیں اور خاص و بر گزیدہ اشخاص کے ذرایعہ ان قوانین کو انسانوں کی ہدایت کے بیے نازل فربایا ہے۔

اللہ نے جو الہای کتب کو اپنے خاص بندول (رسولوں) کے ذریعہ بازل کیا ہے وہی دین اللی کے عقائد کا محالات کا محالات کے عقائد کا محالات کی محالات کے عقائد کا محالات کی محالات کے عقائد کا محالات کی محالات کی محالات کے عقائد کا محالات کی محالات کے عقائد کا محالات کی محالات کا محالات کی محالات کی محالات کی محالات کی محالات کی محالات کی محالات کا محالات کی محالات کا محالات کی محالات کی محالات کی محالات کی محالات کی محالات کا محالات کی محالا

هـ اناكى رندگى عمل كى زندگى ب اس كے بعد أيك اور زندگى ب جس بين اعمال كى جزا و سزا م كى-

۲۔ آفرت میں بڑا و سزا کا تھم سانے کے بعد مجر مول کو سزا کے کیے دوزخ میں بھیجے رہا جائے گا جو آفرت میں بڑا و سزا کا بدرین اور مولناک مقام ہے اور نیکوں کو جنت کے مکانات طیس کے جو افروی زندگی کے لیے تیاد کئے گئے ہیں۔

کے دنیاوی زندگی میں اسلام جن اعمال کا تھم دیتا ہے وہ ارکان اسلام ہیں۔ انجیس پر نجات مو توف ہے۔ ﴿﴿﴾﴾﴾﴾

...[77]

\_hr

\_ | " | "

مولانا سيد عري حس بفائي، مقدمه القرآك، ص الد

يرونيسر اجمع على روحي و ماني الاسلام، ١٠٥٠ و ١١٥٠ من الدي

## مصادر مراجع

( قائل فيهم الوسلام، فليف ك بهيال ساكر، ص ١١٥، يُه شن م البيشل بيد والنه ش جور ك الضأص عهس اليناكس ٢٣٣١ علامه عبدالريش ابن الجوزي، تليس البيس اردو (مترجم حولانا محد عبدائتي انظم أراسي) من ٥٥ نا ٥٥. الينياص ٥٥. اينياس ٥٩ تا ١٠٠ \_1 تَقَى الله بَن الجد بن تجهيد الحراق، مجموله الفتاوق، ح قاء عم 100 ، 101 م وفيسر عبدالحميد حدولقي، غربب الارتخديد غربب، ال الاعماد المحال \_A عزيز احد خان وخداك عظمت اور قرآن كا تظريبه علم و سائنس، من سال \_9 علامد الوالخير المدى، فلف البيات كى مجى تعبورات، من ا وَاكْرُ شِيم احر، واريخ قلقه بيناك، ص ٢٣ الضّاص ١٢٧٠ "IT ايشاً حمد 10 "IF اين ص ٢٣ ج ١١٣ ابيناص ۵ کد اليناص عال \_PY الينة ص ١٠٠ الينأص الله Δ٨ اليناص ١٧٢. المِمَّا ص ٢٥٥\_ \_F• البيأض 10، 24\_ \_81 عزيز احمد خان، خدا كي عظمت اور قرآن كا تظريبه علم و سائنس، ص ١٦ـ ٢٢ البنأ ص سال ۲۳ وُ، كُوْ تَعِيمُ اللهُ عَلَى لَلْمُ يُوعَالِينِهِ مِنْ ١٣٢. P/T الى يكر احمد بن أتحسين بن على البيل، كتاب الأساء والسفات، عن ١٣٠٠ \_FQ فريد وجدي، والرّه العارف القرآن التشرين ، بيروت، ١٩٤١م LPX علامہ ابوالخیر ابیدی فلند الہات کے بھی تعبورات می الار سليمان ندول، ميرت النبي، ١٩٢٢ ج سبه ص ٥١\_ JEA ييناص ١٥١٥٥٥ \_r4 مولانًا سيد مؤيز جبن بقائي، مقدمه القرآن من الدالبور أكيدى، سيركرودا الادر \_ \*\*\* • انتخار اجره امنام كا فكسفد اود سائتس، ص ١٥٥ س

نَتُوش، قرآن فمير، جلد جبارم ----------- 145 باني الاسلام، ي م عن ١٥١ \_FC اليناً ص ١٨\_ LES اليتأنش ١٨ \_27 البيئياً عن والي 19 JEZ علامه الوالخير اسدى، كا مُنات كا مصدر اول اور تور شوق، عن الله \_mA محدث لا على قارى (مرتب حافظ عبدلاحد) شرح فقد أكبر ص عدر JE4 على مد الوالخير احدى، فأسفد من مجى تضور منه، ص الد \_100 ایشاً ص سر JP1 ايناص ٥٦٠ \_66 ايناً ص ١٦٦، ١٦٥ ( مريد ويحيد، علامه محمد اسحاق سندلوي، وفي نقسات). \_66 مندُ لأتمنزه لندن، ۴ وحمير ١٩٥٥ و \_ [7] وحيد الدين خان، عظمت قرآن، ص 50 علامد الوالخير اسدى، بم لكتاب من القد كا تعادف، عل ١٣٩هـ ./\*\*1 ال تدبيب يرتين مضائين. (ام الكتاب بين الله كا تعارف، ص ١٣٣ـ JY4 طامد الولخير اسدى مع الكتاب ين الله كا تعادف، ص ١٢٥ J" A بروفيس والبروكاب بادوء جركت (حريد ويكف ام الكاب بن الله كا تعارف عن الا \_179 علامد الوالخير اسدى، أم الكتاب عن الله كا تعارف، ص ١١٨. \_0+ الينياً ص ١١٩\_ \_01 ابيناً ص ١٣١١ ٢٠١١\_ \_4r الينياً ص ١٣٣٠. -21 \_6/ الينياً ص ١١٠. \_00

الينياً و مقام نبوت كي مجي تعبير، وعمير ١٩٨٥، ص ١١٠

البنة ص فلف البيات ك مجى تضورات مسو JAY.

شهاب الدمين احمد بن اوريس الماكلي المعروف بالقرافي، كماب الاجوية الفاخرة، ص ١١٣٠ 26

> سورة الفكاف ١٠٧٠ \_0^

مورة كيس ( ۲۹،۷۸ )\_ \_64

> مورة الديرة المد \_14

مقدمه القرآن، ص ۱۲۴، ۲۳۰ \_11

اليناكس ٢٢٠. ١٥٠ \_46



# صوفیہ کا تضور اللہ

مفتی محمد مشتق تنجاوری

تفوف کے انوی معنی صوف پہنے کے آتے ہیں لیکن اصطلاح ہیں یہ ایک وسیع مقبوم کا حالی لفظ ہے۔ صوفی مصنفین اور تصوب کے جارئ نویسوں نے اس موضوع پر بہت تفصیل سے کارم کیا ہے اور اس کے معنی و مقبوم کو واضح کرنے کی کوشش کی ہے۔ اس کے ساتھ اس کے مداول و مصداق کو بھی بیان کیا ہے، لیک ایکی تک تصوف کے بارے ہیں فیصلہ کن دائے گوئی نہیں وسے سکا۔

بعض علماء اور کھے مستشرقیں کا خیال ہے کہ تصوف روح اسلام کے لئے اچنی اور کلیۃ ایک درآمد شدہ چیز ہے۔ وہ اس کی جیادی میں علمائیت، بینان، جندومت، بدھ مت اور قدیم ایرانی افکاروں بیس علماش کرتے ہیں۔(ا)

کو جدید مصنفین اور بعض مستشر قین ایسے بھی جی جو تصوف کی اتنی آفاقیت کے قائل جی کہ نی کی نوت مجی اس کا ایک جزء بن کر رو گئے۔ (۲)

بعض علاء تصوف کو بی حقیق اسلام اور دین اسلام کی روح کا معتبر ترین اظہار مائے ہیں۔ ان کی نظر میں تصوف بی حقیق اسلام کا مغز ہے، باتی شریعت کی حیثیت صرف پوست کی ہے۔(۳)

میں جنہوں نے تصوف اور اسلام میں مطابقت پیدا کرنے کی کوشش کی ہے اور یہ نقطہ نظر اختیار کیا ہے کہ جو بچی ہیں جنہوں نے تصوف اور اسلام میں مطابقت پیدا کرنے کی کوشش کی ہے اور یہ نقطہ نظر اختیار کیا ہے کہ جو بچی قرآن و سنت کے موافق ہو اے تشلیم کر لیا جائے اور جو خلاف ہو اے، رو کر دیا جائے اور جو خلاف ہو اے، رو کر دیا جائے۔(س)

تصوف کا اہم ترین مسئلہ بلکہ وہ مسئلہ جس پر تصوف سے متعلق سارے مبحث کی بنیاد ہے وہ صوفیہ کا اسم ترین مسئلہ بلکہ وہ مسئلہ جس پر تصوف سے متعلق سارے مبحث کی بنیاد ہے تصور اللہ ب تصور اللہ ب اس تصور کی دجہ سے علاء کے ایک گروہ نے صوفیہ پر تنقید کی ہے۔ آئندہ سطور جس تصو رائلہ ب اسلام متعلوم ہوتا ہے کہ تصوب کی مختمر تشریح کر دی جائے۔

تصوف كالمعتى ومفيوم

لفظ تصوف کی اصل تے بارے میں صوفیہ کے مخلف اتوال ہیں۔ پچھ کہتے ہیں کہ صوفی معا سے ختن ہے۔(۵) پچھ کا خیال ہے کہ بید لفظ اسحاب صفہ سے ماخوذ ہے۔(۲) بعض اسے صف اولی ہے ماخوذ بناتے ہیں، چونکہ صوفیہ مند اول کا اہتمام کرتے ہیں اس لئے انہیں صوفیہ کہا گیا۔(۷) ی کے کہ جو کہ جو کہ صوفیہ کا باطن صاف ہوتا ہے اس لئے وہ صوفی کہدائے ہیں۔ (۸) کھ کا خیال ہے کہ صوفی وہ ہے جس کا ور غیر اللہ سے پاک وصاف ہو۔ (۹) یعنی صفائی کی نسبت صوفی کہلائے۔ پہلے کا خیال ہے کہ حوالی معافی کی نسبت صوفی کہلائے۔ پہلے کا خیال ہے کہ جو تک سوفی وہ ہے صوفی کہلائے۔ اس انصاف کی وجہ سے صوفی کہلے۔ (۱۰)

جد صوفیہ نے صول کی ای طرح کی توجیب کی جیں۔ شاہ شخ عبدالقادر جیدائی(۱۱) فرماتے ہیں کہ صول، مصافحت سے مادوہ ہے اس کا مطاب ہے وہ بندہ جے حق نے صاف کیا۔ (۱۲) شخ ابوالقاسم قشری (۱۳) فرمات ہیں کہ تصوف صعافی ہے مادو ہے، چنا پہ صعافی ہر زبان ہیں قابل تعریف ہے اور گدلا پی جو اس کی ضد ہے تاہل ندمت ہے۔ س کی تائید ہیں ایک روایہ نش کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرج بہر نکل کر آئے تو آپ کا رغلہ یہ ہو تھ، فرمیا و نی کی صفائی جاتی رہی در کدور ہے، تی روائی اس لئے اب ہر مسلمال کے لئے سوت ایک تحقہ ہے۔ (۱۳) کی بات شخ علی جو بری (۱۵) نے بھی کاصی ہے۔ (۱۲) لیکن ہے اس مسلمال کے لئے سوت ایک تحقہ ہے۔ ورث صف اول یا صفا یا صف سے لغوی اعتبار ہے مشتق نہیں ہو سکتہ خود صوفیہ نے اس اعتبار کی معاند ہے۔ ورث صف اول یا صفا یا صف سے لغوی اعتبار ہے مشتق نہیں ہو سکتہ صوفیہ پر ہو سکتا ہے۔ چنانچہ اس فیٹری ہے بھی اس کا تذکرہ کیا ہے (۱۵) اور شخ شہاب الدین سہروروی (۱) نے مسوفیہ پر ہو سکتا ہے۔ چنانچہ اسم فیٹری ہے بھی اس کا تذکرہ کیا ہے (۱۵) اور شخ شہاب الدین سہروروی (۱) نے بھی تا تھ میں درست ہے۔ چونکہ صوفیہ کا طال محمل میں توجیبات کو معنوی بنایا ہے۔ (۱۲)

تصوف کیا ہے

یہ تقریباً متحقق ہے کہ تھوف کا لغوی ترجمہ اون داولی کیڑا پہنا ہے اور اس کی دیگر تاویاات ورامل مسلامی تعلیل ہیں۔ نیکن بطور اسطلاح تعلوف کے معنی اس کی لغوی بحث سے واشح نہیں ہوتے۔ مختف مونیہ نے معنی اس کی لغوی بحث سے واشح نہیں ہوتے۔ مختف مونیہ نے معنی انداز میں اس کی تشریح کی ہے نیکن وہ تمام کی تمام حد اور فصل کے ذمرے سے فاری ہے۔ وہ تعلوف کے کسی ایک تشریح کی شہوں۔ مثلاً کسی نشاندہی تو ہو سکتی ہے نفس تصوف کی نہیں۔ مثلاً

فيخ جنير(٢٣) قرمات بي

ا۔ بقوف یہ ہے کہ جن تعالی تھے تیری ذات کے ساتھ فنا کر دے اور ایک ذات کے ساتھ (ندہ رکھے۔(۲۴)

ال النسوف درامل ونا اور اسباب دنیا سے دور رہے کا نام ہے۔(۲۵)

ا۔ تعوف یہ ہے کہ اللہ تعالی کے ہوتے ہوئے کی اور چیز سے تعلق نہ ہو۔(۲۹)

سی نفوف قلب کا دنیا اور اس کے لواتقات سے پاک کرتد بنتری صفات کی نفی کرنا نفسانی خوابشات سے بچنا، روحانی صفات افتیار کرنا۔ حقیقت کے علوم سے تعلق رکھنا اور ان اشیاء کا افتیار کرنا جو اہریت کے لئے اول ہیں ور تمام است کے لئے خیر خوابی کرنا، اور حقیقت ہی دنتہ تعالی کا بندہ ہونا اور شریعت میں رسول اللہ تسلی دند علیہ وسلم کی اتباع کا نام ہے۔(۲۷) مسوف جیر و قیر کا نام ہے۔ اس بین کوئی صلح نہیں ہوتی۔ (۲۸)

ابوالحسين توري (٢٩) كمتري

ا۔ تعموف تمام تفسائی خواہشات سے منقطع ہوئے کا نام ہے۔ (۳۰۰)

ال التعوف اسم يا علم كا تام تهيل ب بلك بيد اخلاق ب-(١٣١)

سو تصوف، جو پکھ میمی پاس ہواس کو شرج کر دینے کا نام ہے(۳۲)

س بر نقسانی خواہش کے ترک کر دینے کا نام نصوف ب(۲۳)

شبلی (۳۴) کہتے ہیں:

ا تصوف محبت اور تالف كا نام بهد (٣٥)

١٠ الله ك ساجم يغير تم ك بينمنا تصوف بداس)

سو گلوق سے کٹ کر حق تعالی کے ساتھ متصل ہونے کا نام تضوف ہے۔(سس)

س تصوف جان دیے والی بیل ہے۔(۳۸)

ابو حفص (١٠٩) كيت بين: "تصوف ادب كانام" بـ (٠٠٠)

سیل بن عبداللہ تستری (۱۳) کہتے ہیں کہ "صوفی وہ ہے جو گدلے بن سے صاف ہو، فکر ہے پُر ہو اور اللہ بین عبداللہ تحالی کے ساتھ متصف ہو جائے۔ نیز اسکے ساسنے سوتا اور مٹی برابر ہو جا کیں۔(۲۲) اس طرح کی اور بھی ہے شاد تعریفت معقول ہیں۔ ان سے مجموعی طور پر ایک تاثر یہ انجرتا ہے کہ تضوف کوئی طاہر چیز نہیں ہے بلکہ اس کا تعلق انسان کے اندروں اور اس کے قلب سے زیادہ ہے۔ تصوف کے علوم ہور تحریفات میں انسان کے باطن کا پہلو اتنا عالب ہے کہ بعض لوگ تو اس کو فقہ باطن مجمی کہتے ہیں۔(۲۳)

تصوف کی بنیادیں

تقوف کی اہیت پر بڑا تقوف کی بنیادوں کا مسئد موقوں ہے۔ اس بحث میں نہ پڑتے ہوئے بعض اجد موفیہ کا بید اثبات کائی ہے کہ تقوف کی بنیادیں قرآن و سنت پر بن استوار ہیں۔ چنانچہ شخ جنید کا ایک قول گذر چکا ہے جس میں انہوں نے اتباع شرایت کو تقوف کی تعریف میں شد کیا ہے۔ اس کے علادہ شخ ایوالقاسم نفر آباد کی فراتے ہیں: تقوف کی اصل کملب و سنت کو مضبوطی ہے تھامنا اور برعت اور ہوا و ہوس ہے اجتناب کرنا ہے۔ (نہم) شخ علی بجو پری مشرین تقوف کو مخاطب کر کے فراتے ہیں کہ "دھزت ابو بحد کا قول ہے کہ آن کل سے انہوں دو اقدان ایسا نام بنا ج دہا ہے جس کے بیچے کوئی حقیقت نہیں ہے لیکن اس سے قبل (صحاب اور سلف صالحین کے زیانے میں) وہ ایک حقیقت کا ترجمان تھا۔ اس دور میں کرچہ لفظ "تقوف" استعمال نہیں ہوتا تھا تاہم تعوف

ائی پوری حقیقت کے ساتھ زندگی ہیں جوہ کر تھا۔ تم وگ جس تصوف کی روشیٰ میں تصوف پر اعتراضات کرتے ہواں ہے تو ہم خود نانال ہیں۔ اگر تصوف کے انکار ہے تہاری مراد موجودہ مروجہ رسوم ہے انکار ہے تو کوئی حرج نہیں، کیونکہ اگر معتی اور اس کی حقیقت سوجود ہے تو ہم پر کوئی جگڑا نہیں اور نہ اصرار ہے۔ لیکن اگر اس تنقید کا مطلب حقیقت تصوف ہے نکار ہے تو سمجھ ہو کہ سے بوری شراجت کا نکار ہے۔ بی نہیں بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل حمیدہ اور صحبہ کرام رضوان اللہ علیم اجھین کے اوصاف جمید کا انکار ہے، کیونکہ (تصوف کے) اس انکار کے بعد پورا دین ریاکاری بن جاتا ہے۔ دین کی اصل روح اور اس کی جان تو ادکام اللی کی اظامی و محبت کے ساتھ چیروی ہے۔ اگر اس کا انکار کر دیا تو بھر دین کیا رہا۔ لیک اگر اس کو بانے ہو اور وہ موجود ہے تو اس کو ہم تصوف کہتے ہیں۔

19.9

وجود ، وجد سے مشتق ہے۔ اس کے معنی پانا، طنا وغیرہ کے آتے ہیں۔ اصطلاح صوفیہ میں وجود کی تشریخ مختف طریقہ سے کی گئی ہے۔ شخ عضدالدین (۳۸) نے اس کے معنی تقیقت کے لکھے ہیں۔ ایک اسک حقیقت بس کے ذریعہ معلوم ہم حقیقت بس کے فریعہ معلوم ہم حقیقت کا عین ہم وجود صحد بحر العلوم (۳۸) نے لکھا ہے کہ وجود سے مراد اللہ تعالٰ کی دات ہے۔ وجود اس حقیقت کا عین ہے۔ گر بیبال وجود کے مصدری معنی جو ایک استزامی کینیت ہم مراد نہیں بلکہ وہ حقیقت وجود مراد ہے جو اس مصدری معنی کا بغی ہونا کا مصدائی ہے اور دہ اپنے مرتبہ زات میں کثرت سے پاک ہے۔ (۳۹) شخ عبدالقادر مہربان (۵۰) نے لکھا ہے "وجود متعدد معنوں میں استعال ہوتا ہے۔ تاہم اس کی دو شکیس اہم ہیں۔ ایک وجود کے مصدری معنی دوسرے حقیقی معنی ہونا ہو۔ اس مصدری معنی معنی ہونا ہے۔ اس الموجود سے بارہ وجود کی بارے میں ذات ہے اور نہ ممکن کا۔ البت وجود کے بارے میں قائم ہوں کے اعتبار سے نہ واجد واجب الوجود کے بارے میں ذات ہوں الموجود سے بارے میں ذات ہوں الموجود کے بارے میں ذات ہوں الموجود سے بارے میں ذاکہ جو گئی جونا گئی ہونا کا الموجود کے بارے میں ذاکہ جو گئی جونا گئی دائت ہوں دوجود واجب الوجود کے بارے میں ذاکہ جو گئی خات ہوں دوجود واجب الوجود کے بارے میں ذاکہ جونا کی الموجود کے بارے میں ذاکہ جو گئی جونات ہوں دائیں دوجود واجب الوجود کے بارے میں ذاکہ جونات ہوں دوجود واجب الوجود کے بارے میں ذاکہ جونات ہوں دوجود واجب الوجود کے بارے میں ذاکہ جونات ہوں دائی بارے میں ذاکہ جونات ہوں دوجود واجب الوجود کے بارے میں ذاکہ جونات ہوں دوجود واجب الوجود کے بارے میں ذاکہ جونات ہوں دوجود واجب الوجود کے بارے میں ذاکہ جونات ہوں داخل کیاں کیاں دو خود کی بارے میں ذاکہ جونات ہوں دوجود واجب الوجود کے بارے میں ذاکہ دو خود کھوں دوجود واجب الوجود کے بارے میں ذاکہ دو خود کی بارے میں ذاکہ دو خود کی بارے میں ذاکہ دو خود کی بارے میں دو خود کی بارے میں ذاکہ دو خود کی بارے میں دو خود کی بارے میں دو خود کی بارے میں دو خود کی بارک کی دو خود کی بارے کی دو خود کی بارے کی دو خود کی دو خود کی دو خود کی بارے کی دو خود کی دو خ

ملاصدرا(۵۲) نے آگھا ہے۔ لفظ وجود کبھی تو اپنے مصدری سخی میں استعال ہوتا ہے۔ جو فاری میں بودان باشدن ہے۔ اور سے امر اعتباری ہے اور کبھی وجود خارتی کے معنی میں استعال ہوتا ہے۔ جس کا مطلب ہے باب المدویدیت لیمنی ایبا وجود جس سے تمام موجودات قائم ہوں۔ سے وجود واجب تعالیٰ کے بارے میں عین ڈالت ہے۔ لیمن ڈالت خود بی وجود بی وجود امر زائد تہیں ہے۔ حسا کہ ممکن میں سے وجود امر زائد برذات ہے۔ لیمن ممکن کی ایک ذائت ہے اور وجود کی ایک علیمدہ حیثیت ہے جو اس (ممکن) کو عارض ہوا ہے۔ اور معنی اول یعنی مصدری معنی میں نہ عین ہے نہ غیر، کیونکہ اس صورت میں سے اعتباری ہے۔ علامہ جائی(۱۹۸۵) فرماتے ہیں کہ لفظ وجود کے قبلی کہ لفظ معنی شخیق و حصول کے ہیں لیکن اس سے مراد وہ جستی ہے جو بزات خود موجود ہے اور تمام چیزی وجود کے اور تمام چیزی اس کے مراد وہ جستی ہے جو بزات خود موجود ہیں۔ (۵۵)

بین صوفیہ نے وجود سے مراد ایبا علم لدنی لیا ہے جس میں حق تدلی کے مکافقہ کی وجہ سے تمام ظاہری علوم ختم ہو جائیں اور آیک معنی بیہ بتاتے ہیں کہ وجود حق تعالی کا وجود ہے۔(۵۹) تاہم پخیتیت مجموعی صوفے کرام نے وہوا کی افوی بحث سے تحریش شیس کیا ہے بکد بعض صوفیہ تو وہود کو اس کے افوی معنی ہیں سمجھے بی شیس اور اس کا تعاق وجد والو جد سے موز تے ہیں۔ بینا پے لکھ ہے کہ وجود اللہ تعالیٰ کے حضور انسانی صفات کے شم کر دیتے کا نام ہے۔ چو کہ سطاں الحقیظ کی موجود ی جس شریت کے بال مسطن الحقیظ کی موجود ی جس شریت کے بال مسطن کا کوئی جواز منبیل ہے۔ کسی شری نے لکھ ہے

وجود کی ان اغیب عن الوجود برایبد و علی من الشبود (۱۵۵) (ترجمہ میرا وجود نیا ہے کہ جو مشاہدت میرے ان فاسا ہوئے بین ان کی دجہ سے میں وجود سے غائب ہو حالال)۔

تواجد ابتدا ہے اور وجد واسط اور وجود انتہا ہے۔ الوعلی وقال(۵۸) فرائے ہیں کہ تواجد مرید کا استیعاب ہے۔ وجد استعراق ہے اور وجود استعمال ہے۔ یہ ایس کی ہے جیے کسی نے پہلے سمندر دیکھ پھر اس میں سفر کیا اور پھر غرق ہو گیا۔(۵۹) بلکہ بعض صوفیہ کرام نے اللہ تعالی کو محض وجود تکھا ہے۔ سولانا جاگ لیجے می "اللہ تعالی کی حقیقت صرف وجود ہے۔ ایسا وجود جس میں نہ انحطاط ہے نہ بہتی، سمت و جبت، تغیر و تبدل سے مبرا ہے اور مقدی ہے۔ (۱۰)

### وجود کا باری تعالی ہر اطلاق

بیٹر صوفیہ کرہم نے وجود بدی تعالی پر بحث بی نہیں کی ہے۔ اس کی آیہ دجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ تصوف کا موضوع فعا کی ذات نہیں بلکہ نفس انسانی ہے اور نفس نسانی کا تزکیہ و طبارت اور آلائش دنیا ہے ال کی تظمیر کر کے خدا تک پہنچنا اس کی غایت اور معتباء مقصود ہے۔ اس لئے اس کے علاوہ دیگر امور میں وہ بغیر کی تفصیل میں جاتے ہوئے شریعت مطبرہ کی تعلیمات کو قبول کرتے ہیں۔

وجود کے جو مباحث صوفیہ کے یہاں ملتے ہیں دہ وجود باری تعالی پر بحث کے نبیس ہیں بلکہ اس بحث سے متعلق ہیں کہ اس بحث سے متعلق ہیں کہ فدا اور بندے کے درمیان کیا رہا ہے۔ اس لئے انہوں نے وجود کی مختلف تقسیمات کی ہیں اور اس کے درجات مجی متعین کتے ہیں۔

اللہ تعالی پر دجود کے اطلاق کے سلسلہ میں صوفیہ کرام کے تین اقوال میں

ا۔ اول یہ کہ وجود میں تعدد ہو گا۔ جیسے اللہ کا وجود، انسان کا وجود، حیوانات کا وجود وغیرہ۔ مبال لفظ وجود، انسان کا وجود اللہ اور گئو تات کے وجود اللہ اور مخلو تات میں مشترک ہے تاہم اپنی ماہیت کے اعتمار سے اللہ تعانی کا وجود، مخلو تات کے وجود سے مغائر اے۔

۲۔ دوسرا قول سے ہے کہ وجود میں تعدد تو ہوتا ہے اور داجب الوجود اور ممکن الوجود کے درمیان المتراک لفظ دجود کے درمیان المتراک لفظ دجود کے سامنے میں لفظ دجود کے معنوں کے درمیان وجود مشترک معنوی ہے۔ لیعنی داجب کے مقابلے میں لفظ دجود کے معنی مجھے اور جی اور جی اور ممکنات کی تمام قسموں کے بارے میں مجھے اور۔

سو تیرا تول میے کہ واجب اور ممکن سمجی اطلاق میں وجود مشترک معنوی ہے۔ لینی وجود کا ایک بی منہوم ہے۔ خواہ اس کی نبیت اللہ تعالی کی طرف ہو یا ممکنات کی طرف۔ وجود اپنی اصل کے اعتباد سے ایک

ہے۔ اس وجود کے علاوہ جر بہتی ممکنات یا مخلوقات ہیں سے نظر آتا ہے وہ اصلاً منفرد وجود نہیں بلکہ وجود واحد کے شیونات ہیں۔

لوحير

توحید کی اہمیت

صوبے کے نردیک توحید کی بہت اہمیت ہے بلکہ تمام افال کا مدار بی توحید پر ہے۔ لام تشیری نے لکھا
ہے "اس جماعت کے جس قدر شیوخ گذرے ہیں انہوں نے تصوف کے قواعد کی بنیاد توحید کے صحیح اصولوں پر
کھی۔۔۔ دور ان قوعد کی چیروی کی ہے جس پر انہوں نے سلف صالحین اور دیگر االل سنت کو پالے بیٹی ایمی توحید
جس بر نہ فرقہ ممثلہ کی محمثیل کا اثر ہے اور نہ معطمہ کی تعطیل کاء انہوں سے قدیم کے جن کو پہچانا اور انہیں سے
بت شحقیق طور پر معنوم محمی کہ موجود کی کی صفتیں جی ادر معدوم کی کیا۔(۱۱)

توحید کی امیت اور اس کے سمجھ تصور کے بارے میں شخ علی جوری فرماتے ہیں۔

"فداوند تن لی کی معرفت کی صحت کے سلطے عی سب سے اہم اور بنیادی چیز اس کی توحید کا سی علم اور تھوں ہے۔ صحت عمل اور تقرب الی اللہ کی واہ عی جو ووسری شی خدے کی راہ عی رکاوٹ بن کر حاک ہو جاتی ہے وہ فدا کی توحید ہی آئی نہ ہو گا اس کے عمل ہی وہ فدا کی توحید ہی آئی نہ ہو گا اس کے عمل علی باتی ہو گا اس کے عمل علی باتی وہ ہی آئی وہ گی۔ توحید کا پہلا قدم خدا کے ساتھ ہر حیثیت سے اور زندگی کے ہر گوشہ میں ہر شرک کی نفی کرتا ہے۔ محد عات (ویا و مانیہا) اور ان کی تمام حرکات زبان حال سے توحید کی یہ ناقائل تروید شہاوت وسے دہ کرتا ہو کہ ان سب کا غالق اور فرمازوا تو اس ایک خدا ہے۔ پھر اس سے موثی بات کیا ہو کی کہ جب اللہ تحالی کو انسان اور ساری کا نزات کو نیست سے ہست کرنے میں کمی شریک یا کی دوسرے کی عدو کی ضرورت لا تی نہیں ہوئی تو یہ کے دہ کمی دوسرے کا مختاج ہو یا اس کی شراکت کو برداشت کرے۔ اللہ تن لی نے خود باربار اوشاد فرمایا ہے کہ

وَ اِللَّهُكُمُّ اِللَّهُ وَّاجِدُ ۚ (ابتقره ١٣٣)

رجمه: تهارا معبود ایک می معبود ہے۔

نیز فرمایا ہے۔

إِنَّا اِلْهَكُمْ لَوَاحِدٌ (أَصْفُتُ ٣)

رَجْمَۃُ (لے محمُ) کہہ ویکئے کہ اللہ ایک ہی ہے۔ وضاحت کرتے ہوئے فربایا ہے۔ لَا تَتَجَدُّوْا اِلْهَیْنِ اِثْنَیْنِ اِثْنَا هُوَ اِللَّهُ وَّاحِدٌ ۚ (النحل: ۵۱)

رجمه: وو خدا ند بناز دخدا تو لبس ایک ای سے۔

چائي لا الله الا الله ير ايمان اي اسلام كى جر ب-(١٢)

توحير کے معنی و منہوم

توحید کی لغوی شخین و تشریح کرتے ہوئے اہم تشیری سے لکھاہ کہ لغت میں احد کی اصل وحد ہے،
کہا جاتا ہے اجل وحد وحد بصح المحاء و سکونھا و وحید ایضا۔۔۔۔ اس میں واؤکو الف سے بدل دیا گیا ہے۔
اس طرح وحد تعلیل ہو کر احد ہو گیا اور احد سے واحد بنا۔ واحد وہ ہے جس کی تنتیم نے کی جا کے اور نہ ہی اس سے استثناء کیا جا سکے اور نہ ہی اس

رسالہ تشریب میں لکھا ہے کہ سے تھم لگانا کہ اللہ ایک ہے توحید ہے۔ نیز بیہ جاننا کہ کوئی چیز ایک ہے بہ بعنی توحید ہے۔ نیز بیہ جاننا کہ کوئی چیز ایک ہے بہ بعنی توحید ہے۔ چنانچ عربی کا محاورہ "وحدائیت کے ساتھ موصوف کرنا ہو۔ جھے تھے اس وقت کہا جاتا ہے جب کس کو عفت شجاعت سے موصوف کرنا ہو۔ (۱۳)

صوفیہ کی اصطلاح میں توحید "اللہ تعالی کے ساتھ ہر حیثیت سے اور رندگی کے ہر کوئے میں ہر فتم کے شریک کی نفی کرنا ہے۔(١٥) بعض الل علم کا قول ہے کہ واحد ہوئے کا مطلب ہے ہے کہ اس ذات میں "وضح و رضع "(١١) نہ بالے جائے۔(١٤) لیمن اس کی ذات میں کی بیش کا تصور ممکن نہ ہو۔ بعض کا قول ہے کہ توضع و رضع "(١١) نہ بالے جائے۔(١٤) لیمن ہی جو نہ تو تقتیم ہو سکتی ہے اور نہ اس کی ذات کی کوئی تمثیل ہو سکتی ہے اور نہ اس کی ذات کی کوئی تمثیل ہو سکتی ہے اور نہ اس کی ذات کی کوئی تمثیل ہو سکتی ہے اور نہ مفات کی۔ اور نہ تی اس کے افعال و معنوعات میں کوئی اس کا شریک ہے۔(١٨)

توحید کے نصور کے بارے بی صوف کا خیال ہے کہ ان کا نصور توحید ہی صحیح اور خالص ہے۔ اس میں خو فرقہ تعظیم کی طرح اس کی خو فرقہ تعظیم کی طرح اس کی جز سے تنبید دی گئی ہے اور نہ بی فرقہ معلطہ کی طرح اس کی استی کے بارے بی نقطل کا نصور پیا جاتا ہے۔ صوفیہ کا خیال ہے کہ توحید ۔۔۔۔۔۔ بیان کی چیز ہے۔ انہوں نے معدوم و موجود کی صفات کو حقیق کے ذرایع معلوم کی ہے اور تحقیق دالا کل بی سے توحید کو مانا ہے۔ یہی وج کہ توحید حقیق دائی ہے جو دالا کل و برابین ہے کہ توحید حقیق دائی ہے جو دالا کل و برابین سے معظم مور ابو محمد المحمد بیں صوفیہ کے بہاں تعلید درست نہیں ہے۔ بلکہ توحید حقیق دائی ہے جو دالا کل و برابین سے معظم مور ابو محمد المحمد بیں موفیہ بی کہ جس فیض کو توحید بیں سے کی مشاہدہ کے بغیر علم توحید صاصل سے معظم مور ابو محمد المحمد بیں بال آیت کو بیش موفیہ توحید باری تعالیٰ کے سلسلہ بیں اس آیت کو بیش موفیہ توحید باری تعالیٰ کے سلسلہ بیں اس آیت کو بیش کے جن ا

شَهِدَ اللهُ إِنَّهُ لَا لِللهُ إِلَّا هُوَ لا وَالْمَائِكَةُ وَ أُولُواالْعِلْمِ قَائِمًا ۚ بِالْقِسْطِ ۚ لَا اِللهَ إِلَّا هُوَ الْعَرِائُو الْحَكِيْمُ٥ ۚ ("لُ عُرَان ٨)

ترجمہ: اللہ نے کوائی دی کہ سمی کی بندگی نہیں اس کے سوا اور فرشتوں نے اور علم والوں نے بھی، وہی طام انساف کا ہے۔ سمی کی بندگی نہیں سواتے اس کے، زیردسنت ہے عکمت واللہ

اس کی تشریخ کرتے ہوئے شخ ابوالنصر سران(ا) نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید پر اللہ سے ملے گوائی دی اور من ملے گوائی دی اور من ملے گوائی دی اور من

حیث الحق اس کی حقیقت وہی ہے جو انہوں نے حقیقت و وجد کے اعتبار سے اس قدر پائی جس قدر اللہ نے اس کے لئے مقرر کی تقی۔ اور وہ لوگ صرف ملائکہ اور اہل علم ہی ہیں۔ البند بطریق فراد توحید ہی سب مسلمان برابر ہیں۔(۷۲)

توحيد البى

جب لفظ توحيد الله تعالى كے لئے استعال ہوتا ہے تو اس كے سعنى عام توحيد سے زيادہ وسيع ہوتے ہيں۔ صوفیہ نے اس کے ایک ایک جزء کی تشریح کی ہے۔ ان کی تشریحات کا خلاصہ سے کہ اللہ تعالی میں اور تن تنہا ے نہ اس کا کوئی مثیل ہے ، نہ شریک ہے، نہ اس کی ابتدا ہے، نہ انتہا ہے، نہ وہ کس کا محتاج ہے نہ اے کس کے مثورہ کی ضرورت ہے۔ وہ بول ہے لیکن زبان و الفاظ کا مختاج نہیں۔ اس کا علم ہر شتی کو محیط ہے۔ اس کا علم قرطاس و قلم کا محتاج خبیر اس کی صفات اس کی ایش بیر وه خارجی یا زائد بردات خبیر بیر لید اس کی ازلی ابدی صفات ہیں۔ اس کی صفات کو انسانوں کی صفات پر قیاس خبیس کیا جا سکتا۔ وغیرہ لام قشری نے لکھا ہے۔ مشائ صوفیہ کے متفرق کلام اور تصنیفات سے توحید کے بارے بی ان کے یہ خیالات معلوم موتے ہیں کہ اللہ سجانہ و تعالی موجود ہے۔ قدیم اور ایک ہے، علیم و قدیر ہے، علیم و غالب ہے، رجم ہے، مرید ہے، سمجع ب، عظیم و اعلی ہے، مشکلم و بصیر ہے، مشكبر و قادر ہے، حى القوم ہے، احد العمد ہے۔ الله تعالى علم كے ساتھ علم ر کھتا ہے۔ تدرت کے ساتھ فدرت رکھتا ہے، اراوہ کے ساتھ فرادہ رکھتا ہے، کان سے سنتا ہے، آگھ سے دیکتا ے و کلام سے بوان ہے و زندگ سے زندہ ہے وال کے دو ہاتھ ہیں۔ یہ دو ہاتھ اس کی دو صفیتی ہیں جن سے اللہ تعالی سے جاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔ وہ جمیل ہے۔ اس کی یہ صفین اس کی ذاتی ہیں۔ نہ تو یہ کھ سکتے ہیں کہ سے صفات بعید خدا بیں ادر نہ بی ہے اس کی غیر ہیں۔ ب اس کی ازل ابدی صفات ہیں۔ اس کی ذات میلا ہے۔وہ کی کے مثابہ نہیں۔ وو نہ جم ہے، نہ جوہر ، نہ عرض۔ اس کی صفات بھی اعراض نہیں ہیں۔ کوئی خیال و تعور اس کا احاط نہیں کر سکتا اور نہ ہی عقل اس کا اندازہ کر سکتی ہے، نہ اس کی کوئی جہت ہے نہ جگہ اس پر وقت اور زمان کا گذر تبیل ہوتا۔ اس کی صفات میں کی اور زیادتی تبیل ہوتی، اس کی ند کوئی جیئت ہے ند فد ہے، ند کوئی چیز اس پر طاری ہوتی ہے، وہ کون و فساد سے پاک ہے۔ اسے کسی کی عدد یا سہارے کی ضرورت نہیں۔ کوئی چر اس کی قدرت ے باہر نہیں۔ اس کا علم ہر چیز کو محیط ہے۔ کا نتات کی کوئی چیز اس کے اصاف علم کے باہر نہیں۔ دہ جو جاہے اور جس طرح جاہے کرتا ہے، اس کے کسی تعل پر کوئی بلامیت مر نہیں۔ اس کے بارے میں یہ مجی نہیں کہا جا سکتا کہ وہ کہاں ہے؟ کس جگہ اور گیما ہے؟ اس کے وجود کی ابتداء کے متعلق بھی ہم سول نہیں کر سے اور نہ یہ کہ دو كب بوا اور كب تك رب كان بند يه كها جا سكما يه كه الل في جو كام كيا وه كيول كيا؟ الل ك افعال كى كول علت تہیں ہے۔ نہ اس کی کوئی ماہیت متعین کی جا سکتی ہے نہ جنس۔ اس کو کوئی تہیں ویکھ سکتا، وہ سب کو دیکھتا ہے۔ دہ بغیر ہاتھ لگائے اور بلامتن و ممارست کے کام کرتا ہے۔ اتھے نام اور صفات ای کو سراوبر ہیں۔ دہ جو جاہتا ے كرتا ہے۔ بندے اس كے عم كے مائے عابر يور اس كى حكومت كے الدر واى ہوتا ہے جو وہ جابتا ہے اور ال کے اعدر وئن امور حاصل ہو کتے ہیں جو اس نے تقدیر میں لکھے ہیں۔ وہ سب کوئی کام کرناچاہتا ہے ق صرف

"كن" كيد دينا ب اور وه كام بو حالا سد انسان كي تمام الخال و افعال خواد التاتي بور يا برے سب كا خالق الله تعالى اي بدر (2m)

تاج المام ابو بكر الكالباؤل ئے اپن كتاب المعرف لمد بب الل التصوف" بو مشائح صوفيد كے افكار و خيالات كا بهترين مجموعہ ہے اس بيس توحيد كے ذيل بيس لكھا ہے

"تمام صوفیہ کا دہمان ہے کہ اللہ تعالی واحد ہے، احد ہے، فرد ہے، صد ہے، قدیم، عالم، قادر دی، سکن ایسیر، عزیز، عظیم، جلیل، کبیر،جواد، دؤف، مشکیر، حبار، باتی و وائم، الد، الاسید، مالک، رب، رحمٰن، رجیم، مرید، علیم، مثلم، خاتی، راز ق وغیرہ ال تمام صفات ہے متعف ہے۔ جن سے اس نے اپنے آپ کو متصف کیا ہے۔ وہ الن تمام صفات سے اس نے اپ کو موسوم کیا ہے۔ وہ اپن تمام ناموں سے موسوم ہے حن سے اس نے اپ کو موسوم کیا ہے۔ وہ اپنے اسا، و صفات سے ساتھ لدیم ہے اور مثلوقات کی این تمام صفات سے بے زیاز ہے جو مثلوق کے حاوث ہونے پر ورالت کرتی ہیں وہ ہر قتم کے محدثات سے موجود ہے۔ اس کے سوانہ کوئی قدیم ہے نہ معبود۔

وہ نہ جم ہے، نہ صورت ہے، نہ ال کی کول مخصوص شکل ہے، نہ جوہر ہے نہ عرض ہے، نہ اس کے کنزے ہیں نہ ھے۔
لئے اجلاع ہے نہ افتراق، نہ وہ متحرک ہے اور نہ ماکن، نہ وہ کم ہوتا ہے نہ زیادہ۔ نہ اس کے کنزے ہیں نہ ھے۔
نہ اعضاء و جوارح، نہ وہ جہت ہے اور نہ مکان، یہ اس پر محدثات کاگذر ہوتا ہے یہ اس پر نیند طاری ہوتی ہے۔ نہ
اس پر لوقات گذرتے ہیں، نہ اس کو اشارہ سے مشخص کیا جا سکتا ہے۔ نہ وہ زبان ہیں ہے نہ مکان ہیں۔ نہ اس کے ظورت ہے نہ افکار اس کا اصاطہ کر سکتے ہیں نہ کوئی پروہ اس کو چھپا سکتا ہے اور نہ اس کو کی آگھ اے
لئے ظورت ہے نہ طورت نہ افکار اس کا اصاطہ کر سکتے ہیں نہ کوئی پروہ اس کو چھپا سکتا ہے اور نہ اس کو کی آگھ اے
د کی سکتی ہے۔ آگر کوئی کیے منی (کب) تو اس کی ذات وقت پر مقدم ہے اور اگر کوئی کیے قبل (پہلے) تو آس کا دجود
کے بعد ہے۔ اور اگر کوئی کے ھو (وہ) تو ھ اور واتو اس کی تخییل ہیں اور اگر کوئی کے وہ کہاں ہے تو اس کا دجود

صون کا الفال ہے کہ کوئی آگھ اس کو دکھے جبیں سکتے۔ نہ خیل اس کا احاطہ کر سکتا ہے۔ نہ اس کے اوصاف تر بیٹ ایس کے اساء تبدیل ہوتے ہیں۔ وہ ہمیشہ سے ایسا بی ہے اور ہمیشہ ایسا بی رہے گا۔ وہ اول ہے، آخر ہے، ظاہر ہے، باطل ہے۔ وہ ہمر چیز کا جانے وال ہے، کوئی چیز اس کے مثل نہیمن۔ وہ سمج و بصیر ہے۔ (۵۳)

شیخ الاسلام عبدالله انصاری (۵۵) فرملت مین:

شهد الله ألَّهُ لَا إله إلَّا هُوَ" (آلِ عرال: ١٨)

ترجمہ: اللہ تعالیٰ کواو ہے کہ اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ توحید اللہ تعالیٰ کو عادیث نے منزہ کرنے کا نام ہے(اُسے)

لام تشری اور سلے میں صوفیہ ، کے اوپر ندکور دو افتباسات سے توحید کے سلسے میں صوفیہ ، کے مجموعی خیالات کا علم ہو جاتا ہے۔ یہ وہ افکار بی جن پر تمام صوفیہ کا اتعاق ہے۔ صوفیہ کرام بین سے ہر آیک نے اپنے وقت اور رقان کے مطابق توحید کی مختلف انداز میں تجیر کی ہے۔ اس سے صوفیہ کے تصور توحید کی مزید توثیق وقت اور رقان کے مطابق توحید کی مزید توثیق

نَقِينَ، رَآن تَهِر، چير ڇهارم ------

عوتی ہے۔ یکھ سوفیہ کے خیالات درج ذیل این:

شلی فرماتے ہیں "خدائے وحدہ لاشر یک ہر قشم کی حدود لینی جہات اور حروف یعنی اصوات سے پہلے واحد ہدائے۔

ابوالنهر السرين فرمات بين كه وه عرات، قدرت، سلطان، عظمت مين منفرد بيد وه حكى اور دائم بيد ليس كمنكه شيء تن و هو الشميع البصير ٥(الشورائ: ١١)

بغیر کیفیت ور بغیر تثبیہ کے، نداس کے ، ضداد میں اور ندانداد (۵۸) (کتاب اللمع ص ا - ۳۰)

شخ جنید فرہ تے ہیں ترحید حادث ہے قدیم کو جدا کرنے کا نام ہے۔(۵۹) ایک اور موقع پر فرطیا کمال
احدیت کے ساتھ اس کی وحد نبیت کو حق جال کر القد کو ایک فرد یکنا جانا۔ وہ ایبا منفرد ہے جس نے کسی کو جنا اور
ند ہے کسی نے جناد س کا تد کولی مدمقابل ہے، ند کوئی مثل اور ند کوئی ہم شبیہ۔ بغیر اس کے کہ اس کی کوئی
تشبیہ یا کیفیت یا صورت یا مثال ہیاں کی جائے۔ کوئی جیز اس کے مثل نہیں ہے اور وہ سٹنے والا اور ویکھنے والا

' شیخ ذوالنون مصری (۱۸) فرماتے ہیں کہ "توحید یہ ہے کہ تو جان لے کہ اللہ تعالی کی قدرت تمام اشیاء میں جاری ہے۔ گر یہ قدرت ان اشیاء کے ساتھ نہیں متی اور یہ کہ اللہ تعالی نے تمام اشیاء کو بغیر محک و دو کے بیدا کیا ہے۔ اللہ تعالی کا اشیاء کو بیدا کرنا ہر فن کی عدت ہے۔ گر اللہ کی صفت کی کوئی علت نہیں۔ خواہ بلند آسان ہوں، خواہ زیر مین۔ اللہ تعالی مورت و ہم میں آ رای ہے اللہ تعالی اس کے سواکوئی بھی اس کا مدبر نہیں۔ اور یہ کہ ہر چیز جس کی صورت و ہم میں آ رای ہے اللہ تعالی اس کے مختلف ہے۔ (۸۲)

ابوعلی رودباری (۸۳) فرماتے ہیں کہ توحید ہیہ ہے کہ دل مضبوطی کے ساتھ اس عقیدے پر جما رہے کہ اللہ تعالی افعال سے معطل نہیں ہے اور نہ ہی وہ کسی چیز سے مشابہت رکھتا ہے۔ نیز توحید صرف ایک جملے میں "جاتی ہے۔ اللہ تعالی اس سے مختلف ہے۔ اس لئے کہ اللہ تعالی ہی جر وہ چیز جو ہمارے دہمول اور فکرول میں متصور ہے۔ اللہ تعالی اس سے مختلف ہے۔ اس لئے کہ اللہ تعالی فرماتا ہے: نہیں ہے کوئی چیز اس کی مثل اور وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ (۸۴)

منعور طاح (۸۵) کہتے ہیں توحید کی راہ کا بہا قدم تفرید ہے۔(۸۲) ایک موقع پر طاح نے فرمایا کہ تن وہ ہے جو سب کی علت ہے مگر اس کی کوئی علت نہیں۔(۸۷)

سہل بن عبداللہ تستری قرباتے ہیں کہ اللہ تعالی ذات علم سے موصوف ہے اس کی ذات کو کوئی اس طرح نہیں سمجھ سکتا کہ وہ اس کا اصاطہ کر لے اور نہ کوئی اے اس دنیا ہیں دکھ سکتا ہے۔ اس کی ذات بغیر حد، ابنیر اصاطہ اور بغیر طول کے حقائق ایمان کے اندر موجود ہے۔ قیامت کے دن مخلوق کی نگاہیں اللہ تعالی کو اپنے ملک اور قدرت ہیں خاہری طور پر دیکھیں گے۔ مخلوق اس کی ذات کی حقیقت معلوم کرنے سے عاج ہے۔ محر اللہ فعالی نے اپنی نشانیوں کے ساتھ اپنی ذات کا پہتر بتا دیا ہے۔ چنانچہ دل اسے بہچائے ہیں اور عقلیس اس کا اوراک نہیں کر سکتیں۔ موسین اس کا محال کر سکیل مے اور نہیں کر سکتیں۔ موسین اسے اپنی آنکھوں سے دیکھیں سے۔ محر نہ تو اس کی ذات کا اصاطہ کر سکیل مے اور نہیں کر سکتیں۔ موسین اسے اپنی آنکھوں سے دیکھیں سے۔ محر نہ تو اس کی ذات کا اصاطہ کر سکیل مے اور نہیں کی نتیاء کو یا بکیس مے۔ محر نہ تو اس کی ذات کا اصاطہ کر سکیل مے اور نہیں گے۔ اس کی انتہاء کو یا بکیس مے۔ (۸۸)

ائن عطا (۸۹) فرماتے ہیں کہ حقیقی توحید کی سامت ہے کہ بندہ توجید کو بجول جائے۔ اس طرح کہ دل میں صرف خدا کا تصور ہو۔(۹۰) (لینٹی توجید کا بھی خیال نہ ہو)۔ شخ مجدد (۹۰) فرمتے ہیں کہ توجید مادون ارسیحانه و تعالی (جو کچھ اللہ تدائی کے سوا ہے) ہے دل کے مممل حالی کرنے کا نام ہے۔ اگر مادون اللہ کا ذرا س

ایک بار شخ جنیر سے توحیر کے متعاق پر چیا گیا تو انہوں نے جواب ویا بیباں آگر نمام ظاہری علامات مث جاتی میں اور تمام عوم بہاں آگر جمع ہو جاتے ہیں، گر پھر بھی اللہ تعالیٰ وہی کا وہی ہوتا ہے جو ازل شی تھا۔(۹۳)

نرکورہ بالا اقوال و اقتباسات سے صوفیہ کا تصور توحید بری حد تک دافتح ہو جاتا ہے۔ ان بی صوفیہ کے اپنے ڈوٹ اور رجمان کے مطابق توحید کے سلطے بیل اپنے ڈیارت کا اظہا رکیا ہے۔ ان سب بیل بنیادی تصور وائی ہے جو تاج الاسلام ابو بر کلاباذی نے اپنی کتاب الصرف لمذہب اٹل التصوف بیل اور مام دیوالقاسم عبدالکریم بی موازن قشری نے اپنے الرسالہ بیل صوفیہ کے افکاد کے حلاصہ کے بطور ورج کیا ہے۔

توحید کی اقسام

صوفیہ کرام نے توحید کی دضاحت پر بہت زور دیا ہے اور توحید کے مفہوم کو مزید واضح کرنے کے لئے اپنے ذول اور ربخان کے مطابق توحید کی تقسیمات بھی کی ہیں۔ توحید کی تقسیم در، صل توحید ہیں بکیوئی اور استغراق کی دجہ سے صوفیہ نے کی ہے۔ ان کے مطابق بسالاقات ایک عام آدئی کے ایمان اور ایک صوفی کے ایمان ہی فرق ہوتا ہے۔ اور اس فرق کی دجہ سے دونوں کے ایمان کا معیاد الگ ہو گی اور اس دجہ سے توحید کے تفور ہی بھی فرق پیدا ہو جاتا ہے۔

صونیہ کے ایک گروہ کا خیال ہے کہ عقل مخلوق ہے اور مخلوق، مخلوق کا تو ادراک کر سکتی ہے جو حادث ہے، لیکن خائق جو قدیم ہے اس کا ادراک مخلوق کیے کر سکتی ہے۔ (۱۹۳) اس بنیاد پر صوفیہ کے اس گروہ نے توحید کی معرفت کی بنیاد قلب کے مشاہرہ پر رکھی ہے۔ اس مشاہرہ میں جتنی ترقی ہوتی ہے توحید کے بارے میں مشاہد کا معروف کی بنیاد تقدیر کی بارے میں مشاہد کا تقدیر اس اعتبار ہے تبدیل ہوتا جائے گا اور یہی دجہ ہے کہ صوفیہ نے توحید کی اتسام مجمی بیان کی بیں۔

اجلہ سونیہ نے توحید کی جو اتبام بیان کی ہیں وہ صرف ذوق ہیں۔ بطور مثال چند تقسیمات ورج

ذیل ہیں:

ایک توحید کے سلطے میں تین جوایات دیے ۔

ایک توحید کے سلطے میں تین جوایات دیے ۔

ایک توحید عام ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ضدہ مثل، شبیہ اور ہم شکل کو دیکھنے کی نفی کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کو وحدانیت کے ساتھ منفرد جانا۔ گر ساتھ ہی ہے ہی ہو کہ پہندیدہ چیز کی رغبت اور ناپندیدہ چیز کے خوف کے فرف کے کرو کے باوجود سکون حاصل ہو۔ اس طرح کہ حقیق اقرار کے باتی رہے ہوئے حقیقت تقدیق جاتی رہے۔

حقیقت تقدیق جائے دینے کا مقصد ہے کہ اگر حقیقت تقدیق قائم رہ جائے تو بھر رغبت و

رمبت کے کروے سکون ماسل ہو گا۔

اور دوسرا جواب الل حقائق کی توحید کے متعلق ہے۔ جہاں تک اس کا ظاہر کے ساتھ ہے تو دہ میہ ہے کہ اسبب و اشیاء کو دیکھنے کی نفی کرتے ہوئے وحدائیت کا اترار ہو۔ بایں طور کہ اللہ تعالیٰ کے اوامر و نوائی کو ظاہر و باطن میں قائم رکھا جائے۔ گر ساتھ ساتھ شواہد حق کو بر قرار رکھا جائے۔ گر ساتھ ساتھ شواہد حق کو بر قرار رکھا جائے اور شواہد و وعوت و استجابت بھی قائم برہے۔

آثر کوئی میہ موال کرے کہ رغبت و رہبت کے گراؤ کے ازالہ سے کی مراہ ہے۔ طال تکہ رغبت و رہبت دونوں درست اور دونوں اٹی ، پی جگہ جیہا کہ ہیں دونوں درست اور دونوں اٹی ، پی جگہ جیہا کہ ہیں ہی مردی کہ دونوں درست اور دونوں اٹی ، پی جگہ جیہا کہ ہیں ہیں۔ گر ال پر وحدانیت کا اس طرح نسب ہے جس طرح مورج کی روشی کا متاروں کی روشی پر۔ طال نکہ ستارے اٹی جگہ موجود ہوتے ہیں۔

تیر جواب خاص لوگول کی توحید کے متعلق ہے اور وہ ہے کہ بندہ اپنے مر، وجد اور قلب کی کفیت کے ساتھ یوں ہو بھیے وہ اللہ کے حضور میں کھڑا ہو۔ اور اس پر اس کی نقدم کی گردشیں چل رای ہوں اور اس کی نقدم کی گردشیں چل رای ہوں اور اس کی تقدم کی گردشیں چل رای ہوں اور اس کی تدرت کے احکام اس کی توحید کے سمندر بی یوں جاری ہوں کہ وہ اپنے نقس سے انا ہو جائے۔ اس کے حوال جائے رہیں۔ اور جس مقصد کے لئے اے بیدا کیا گیا ہے حق تعالی اس کی گرانی کر رہے ہوں اور وہ ایسا ہو جائے کہ جیسا وہ وجود بیں آئے ہے سلے تھا۔ (۹۲)

امام ابوالقاسم قشری فرماتے ہیں کہ توحید کی تین انسام ہیں۔ (۱) توحید الحق ملحق، لیمن اللہ تعالیٰ کو دامد المرا اللہ تعالیٰ کو دامد اللہ اللہ تعالیٰ کا بیا اور اوروں کو بتدانا کہ وہ واحد ہے۔ (۲) حق سبحلنہ کا گلوق کو توحید کی طرف نسبنت دینا، لیمن اللہ تعالیٰ کا بیا فرمانا کہ اس کا فدال بندہ مواحد ہے۔ اور اللہ تعالیٰ بندے کی توحید کا خالق ہے۔ (۳) توحید المحلق سلحق سبحانہ، اس کا مطلب بیا ہے کہ بندے کو اس بات کا علم ہے کہ اللہ ایک ہے اور بندے کا علم نگانا اور بنانا کہ اللہ ایک ہے۔ (۹۷)

ی ہیں۔ پہلی متم توحید عوام معامہ ہے۔ کی تمین فقمیں بیان کی ہیں۔ پہلی متم توحید عوام معامہ ہے۔ کینی وہ توحید جو معامہ کے اپنی وہ توحید جو مشاہرہ سے خابت ہو۔ دوسری توحید توحید حواص ہے، لینی وہ توحید جو مشاہرہ سے خابت ہو۔ تمیری فقم توحید خائم بائقدم ہے اور وہ خواص الخواص کی توحید ہے۔(۹۸)

توحید کی ان تینوں اقسام کی حرید تشریح اس طرح کی ہے کہ توحید اول یہ گواہی دینا ہے کہ اللہ تعالی کے سواکوئی معبود خہیں ہے۔ وہ تنہا ہے کوئی اس کا شریک خمیں۔ وہ احد ہے، صعر ہے، نہ اس کو کی نے جناہے اور نہ اس نے کی کو جنا ہے اور نہ اس کوئی اس کا ہمسر ہے۔ یہ ظاہری اور جلی توحید ہے۔ اس کے ذریعہ شرک اعظم کی نفی ہوتی ہے۔ اس کے ذریعہ شرک اعظم کی نفی ہوتی ہے۔ اس پر قبد کی اساس قائم ہے اور اس کی وجہ سے ذمہ (معرفت) واجب ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے خول اور الل کی حرمت تابت ہوتی ہے۔ اس کی وجہ سے دارالاسلام اور دارالکفر میں تفریق ہوتی ہے۔ سے خول اور اس کی بناکا کناتی شواج اور نبی کی تعلیم پر ہے۔

دوسری توحید وہ ہے جو حقائق سے عابت ہو۔ یہ توحید خاصہ ہے ۔ یہ ظاہری اسباب کا اسقاط اور عقلی تزینات اور عقل میں منابعہ بائد ہوئے کا نام ہے۔ اور دہ یہ ہے کہ توحید میں دلیش کی عاجت بال نہ دہ نو کل میں

سب كى عابت ندرے اور نجات كے لئے وسيدكى ضرورت ندرے ... ي خواص كى توحيد ہے۔

توحید کی تیمری قتم وہ ہے جس کو القد تو لی نے اپ س تھ فاص کر رکھا ہے۔ اس نے اپنے پی مختب بندوں کو اس کا انٹارہ ویا ہے لیکن ان کو بھی اس کے بیان کرنے کی سکت نبیں وی۔ (اس کی تعریف ہے کو ٹا کر دیا) او راس کے اظہار و افتاء ہے روک ویا ہے۔ وو اس کے سلسے جی حو بیکھ کہتے جیں وہ بید ہے کہ یہ توحید میں مودٹ کے اسقلا کرنے اور قدیم ہونے کے تابت کرنے کا نام ہے۔ لیکن یہ اشارہ اس توحید جی کش ایک علت ہے۔ (امل توحید نبیں)۔ چوکلہ اس کے اسقلا کے بغیر وہ توحید خابت بی نبیں ہوتی۔ صوفیہ نے اس کی وضاحت کرنے کی کوشش جی نسول ابواب قائم کے جی یہ لیکن ان ہے بجائے واضح ہونے کے اور الجھ گئ ہے۔ جھ کے مرجہ کی سائل نے اس توحید کے بارے جی بوج جا تو جس نے ان اشعار جی جواب دیا

لم وحدالواحد من واحد اقد كل من وحده جاحد توحيده اياه توحيده و مقت من ينعند لاحد (٩٩)

ترجمہ: (۱) واحد کو واحد میں سے واحد نہیں کیا جا سکا۔ (ایک تو ایک ہے اس میں سے ایک کو علیحدہ کرنا کیے مکن ہے)۔ اگر کوئی ایما کرتا ہے تو وہ منکر ہے۔

(٣) جو البيئ بارے شي بتا رہا ہو اس كى توحيد الكى عبارت ہے جس كو "ايك" نے باطل كر ديا ہے۔ (٣) اس كا دين توحيد بتانا ہى توحيد ہے ادر جو اس توحيد كى تعريف كرنا جاہے اس كى كوئى صد تبيس ہے۔ شيخ على جو يرى توحيد كى تقتيم كو بيان كرتے ہوئے لكھتے ہيں.

"توحید کی تین قشیں ہیں۔ (۱) ایک توحید خدا کی خدا کے لئے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا افی خدان میں کی دومرے کی کی نوع کی کوئی شرکت تشلیم نہیں کرتا اور نہ کی کو اس ہیں کسی طرح کی وخل اندازی کا مجلا گردانیا ہے۔ (۲) دومرے توحید خدا کی مخلوق کے لئے ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خداد ند تعالی اس بات کو بھی برداشت نہیں فرماتا کہ مخلوق میں ہے بھی کوئی اس کے سواکسی اور کو خدا یا اس کی خدائی ہیں کسی نوع کا شریک مانے یا اپنی خدا کے لئے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا کی ساتھ کوئی ایس کی مداکس کے ساتھ کوئی ایس مطلب یہ ہے کہ خدا کی سب مخلوق اس کے لئے کیسان ہے۔ اس کا اپنی مخلوق میں ہے کسی کے ساتھ کوئی ایسا دشتہ نہیں ہے جو دومروں سے نہ ہو۔ ہم مخلص، ہم وقت کیسان اس سے رجوع کر سکتا ہے۔ اس کے بیان کوئی حاجب و دربان نہیں ہے۔ اس کے بیان کوئی

اسكے علادہ بحى صوفيد نے مختلف اعداز سے توحيد كى تقسيمات كى يى

توحيد كي اشاراتي تشرت

توحد کی تو تا میں صوفیہ کرام نے بالوقات ایک مخصوص تم کی اشاراتی زبان استعال کی ہے۔ اس

زبان کی تقیقت کے بارے مین بچھ کہنا تو مشکل ہے چونکہ صوفیہ کرام اس شم کے جملے مخصوص کیفیات سے دوجار ہونے کے بعد فرماتے بتے اور ان کی نظرون بیں وہی کیفیت موجود راتی ہے۔ اس لئے جب تک وائی کیفیت سامنے نہ ہو ان کی تختیم مشکل ای ہو گا۔ بالفاظ دیگر صوفیہ کرام کا بید کدم ان کے تجربات کا ترجمان ہوتاہے اور یہ تجربات اس مالے نہیں مشکل ای ہوتا ہے اس ان کے تجربات کی وضاحت یا تشرق کی بیات اس مالے نہیں ہوتے اس انے اس ونیا کی زبان یا موجودات کے ذریعہ ان کی وضاحت یا تشرق ممکن نہیں۔

یہ تجربات سے مشکل اور مافوق الفطری ہوتے ہیں کہ اس دنیاک ربان میں ان کا اظہار مجمی مجھی درست نبیں ہو سکتا۔ ان کی جو بھی تشریح کی جائے گی دہ لا کالہ غلا ہو گی۔ چنانچہ امام غزالی (۱۰۲) نے تکھا ہے:

"پھر مالک مزید ترقی کرتا ہے تو اس کو ایے منظر اور مٹالیں نظر آنے تھی ہیں کہ ان کے بیان سے اسلاق (کلام) عاجز ہو جاتا ہے۔ ان کو الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ اور اگر ان کو بیان کرنے کی کوشش کی جائے تو ہرال میں اس کے اظہار میں غلطی ہو گی۔(۱۰۳)

شیخ ابوالنصر السراج نے اس اشاراتی زبان کے بعض جسے نقل کر کے ان کی حتی ہوسے تشریح کرنے کی سعی کی ہوسے تشریح کرنے کی سعی کی ہے۔ ساتھ بی ہے کہ یہ اسان الواصدین ہے اور اس کے اشارات کا سمجھنا مام انسانی فہم سے بعید ہے۔ (۱۰۴) ذیل میں ان میں سے مجھ اقتباسات وئے جاتے ہیں۔

رویم بن احمد بن بزید بغدادی (۱۰۵) ہے جب توحید کے بارے میں سوال کیا عمی تو انہوں نے جواب دیا:
"توحید بشری آثار کا تحو ہو جانا اور خواص الوہیت کا باتی رہ جانا ہے۔ آثار بشریت سے ان کی مراد لفس کے اظاق کو بدلنا ہے۔ کیونکہ نفس اپنے افعال کو دکھے کر ربوبیت کا دعوی کرنے لگ جاتا ہے۔ مثلاً بندے کا "میں" کہنا جبکہ "میں "کہنا جبکہ "میں "کہنا جبکہ سی "کہنا تو صرف اللہ کا حق ہے۔ اس لئے کہ "کانیت" تو اللہ عزد جل کے کئے مخصوص ہے۔ محوق اللہ بشریت کے ای سعی جی خدا کے قدیم کو محد ثانت سے الگ جانا۔

ایک ور سونی کا قول ہے۔ توحید کے ذریعہ سے توحید کے سواسب کھے بحول جاتا توحید ہے۔ اس کی مراد یہ ہے کہ جہاں تک حقیقت کا تھم واجب قرار دیتا ہے۔ کہا، حق کے سوا ہر چیز کے فنا ہونے کی وجہ سے حق کا باتی رہنا وحداثیت ہے۔ فنا سے مراد الی فنا ہے جو حقیقت کے تھم کو واجب قرار دے۔

یوں بھی کہا گیا ہے۔ وحداثیت ہے کہ حق تعالی قائم رہے اور اس کے سوا سب کچھ فا ہو جائے۔ فا سے یہاں مراد میہ ہے کہ بندہ اللہ کا دائمی ذکر اور تعظیم کرتے ہوئے اپنے نفس اور دل سے فنا ہو چکا ہو۔

ایک ہور تول ہے۔ انٹھ کی توجیر میں مخلوق کا کوئی وظل نہیں۔ انتہ کے سواکوئی اور انٹھ کو واحد بیان ہی نہیں کر شکا۔ لہذا توجید خاص اللہ کے لئے ہے اور مخلوق تو محض طفیلی ہے۔

ہم مکتے ہیں کہ اس کی وضاحت (بیز یہ کہ جس بات کی طرف ال لوگوں نے اشارہ کیا ہے۔ اللہ بہتر جانا ہے)۔ اللہ تعالٰی کے اس قول میں ہے۔

شَهِدَ اللهُ آنَهُ لَا إِلهُ إِلهُ إِلهُ أَوْ وَالْمَلَيْكُةُ وَ أُولُوا الْعِلْمِ فَآثِمًا ۚ بِالْقِسْطِ ۗ لَا الله الله الله الله العَوْمُونُ الْحَكِيْمُ ٥ ۚ (آل عمران ٨) ترجمہ: اللہ نے گوان دی کہ کسی کی بندگی نہیں اس کے سوا اور فرشتوں نے اور علم وانوں نے بھی، وہی عامج انصاف کا ہے۔ انصاف کا ہے۔ کسی کی بندگی نہیں سوائے اس کے، زبردست ہے تحمت والا۔

اس آیت میں اللہ تعالی نے مخلوق کی گوائی سے پہلے ہی اپنی وحدانیت کی گوائی دیدی ہے۔ لبذا جہال کی حق تعالی کا تعلق ہے، توحید کی حقیقت وہی ہے جس کی گوائی اللہ تعالی نے اپنی ذات کے متعلق کلوق سے پہلے وی اور جہاں کک مخلوق کا تعلق ہے، انہوں نے بھی ورحقیقت اپنے وجدان کے مطابق جس قدر وجدان اللہ نے انہیں دے دیا گوائی وی ہے۔ اب رہا اقرار کے طور پر تو اس بیس تمام وہل قبلہ برابر ہیں۔ مگر اعتاد تو اس پر جو دل میں ہو نہ کہ جو زبان پر ہو۔ چنانچہ شبلی فرماتے ہیں جس شخص نے اپنے ذہن میں توحید کا تصور کیا ہے جو دل میں ہو نہ کہ جو زبان پر ہو۔ چنانچہ شبلی فرماتے ہیں جس شخص نے اپنے ذہن میں توحید کا تصور کیا

معانی کامشاہرہ کیا اور اس نے ناموں کو ٹابت کیا اور صفات کو اللہ کی طرف منسوب کیا اور اللہ کے لئے نعت (صفت) کا ہوتا لذم قرار دیا۔ اس نے توحید کی ہو بھی نہیں سو تھی۔ اور جس نے ان تمام چیزوں کو ٹابت مجی کیا اور ان سب کی نفی بھی کی۔ تو وہ شخص تھم اور اسم کے طور پر موصد کہلائے گا نہ کہ حقیقت اور وجد کے اعتبار سے۔ اس کے معنی یہ بیں کہ وہ صفات اور نعوت کو اس طریقہ سے ٹابت کر تا ہے جس طرح بیا اے وکھائی ویں اور دہ انہیں اوراک اعاظہ اور توہم کے طور پر ٹابت نہیں کر تا۔

ابوسعید اسمد بن عیلی خراز (۱۰۱) فرماتے ہیں، توحید کی بہلی علامت یہ ہے کہ بندہ ہر چیر ہے ہے تعلق اور تمام اشید کو اپنے مالک کی طرف لوٹا دے تاکہ متوتی متولی (حنی یکون المعتولی بالمعتولی ماظوا) ان کے ذریعہ ہے اشیاء کو دیکھے جو ان کا انظام کرتا ہو اور ان پر قدرت رکھتا ہو۔ اس کے بعد الله انہیں ان کے نفول میں ان کے اندر ای ماد دائی انہیں مخصوص کر ایتا ہے۔ اس اعتبار سے کہ توحید دائی طور پر ظاہر ہو۔ توحید کے اندر دائل میر ان کے بیا منزل ہے۔

اس کی تشریح یہ ہے اشیاء کی یاد ہی کے دل ہے فنا ہو جائے اور اللہ کی یاد اس کے دل پر غالب آ جائے اور اللہ کی یاد اس کے دل پر غالب آ جائے اور اس کی رائد کی یاد کی وجہ ہے اشیاء کی یاد اس کے نکل آنے کا مطلب سے کہ وہ کمی چیز کو اپنی دات کی طرف مشوب نہ گزے اور نہ سیا کہے فلال بات پر جھے تدرت حاصل ہے اور نہ سیا کہے فلال بات پر جھے تدرت حاصل ہے اور خیل کرے کہ تمام اشیاء کی بقاء در حقیقت اللہ بی کی وجہ ہے بان کی وجہ سے نہیں۔

اور اس کے قول "حتی یکون المتولی بالمتولی ناظراً الی الاشیاء قائماً بھا" کا منہوم ہے ہے کہ حق آمالًا ان تمام کا وائی ہے اور اس قول کا اشارہ ان حقائق توحیر کی طرف ہے جو اس پر غالب آ جائے جی تا کہ وہ ان اشیاء کو قائم بذات اللہ سمجھے۔ قائم بالذات نہ سمجھے۔

اور "متمكنا فيها" كينے سے مراد بد ہے كہ اشياد كى طرف نظر كرنے كى وجد سے "كوين" الى بر جارى الله الله على الله كى ذات كے ساتھ ہے۔ بھر "نحفهم فى الله هم الله هم ويست الله هم ويست الله هم الله كى ذات كے ساتھ ہے۔ بھر "نحفهم فى الله هم من الله هم ويست الله هم الله الى كى حركت كو خواد الله هم فى الله هم كار الى كا مطلب بد ہے كہ وہ نہ توكى چيز كو محسوس كرتے جير اور نہ اپنى كى حركت كو خواد كا برى ہو خواد باطنى جى كى طرف ور حقيقت الله كا جا سكے دہ ديكھتے جي كہ وہ قدرت الله كے غلبہ اور مشبت كا برى ہو خواد باطنى جى كى طرف ور حقيقت الله كا جا سكے دہ ديكھتے جي كہ وہ قدرت الله كے غلبہ اور مشبت

ایروی کے جدی ہونے کے تحت بالکل من جاتی ہے اگرچہ یہ حرکات، حرکات کرنے والوں کی طرف منسوب ہوتی میں۔

شین نے کی شخص سے کہا "کی تھے معلوم ہے کہ تیری توحید کیوں درست نہیں ہوتی۔ اس نے کہا: مجھے تو معلوم نیس۔ اس پر شبلی نے کہا: مجھے تو معلوم نیس۔ اس پر شبلی نے کہا: تمہاری توحید اس لئے درست نہیں ہوتی کہ تو یہ واہنا ہے کہ تو بذات خود سے جاسل کرے۔

خبلی بی نے یہ بھی فرمایا توحید صرف اس شخص کی درست بو سکتی ہے جس کا انکار بھی اٹبات ہو۔ اس پر پوچھا گیا کہ اثبات کی ہے؟ تو جواب دیا "باء ات" کا ساقط بو جانا، اس کا مطلب یہ ہے کہ حقیقی موحد اپنی ذات کے اثبات سے انکار کرتا ہے۔ ، ٹبات سے مراد یہ ہے کہ دو ہر چیز میں در حقیقت ، پنی ذات کو داخل کرے۔ مثلاً یہ کہ دو ہم چیز میں در حقیقت ، پنی ذات کو داخل کرے۔ مثلاً یہ کہ دو ہم چا، لی، منی، الی، عی، ٹی اور عنی۔ بہذا دہ ان باء ات کو ساقط کر دے گا اور اپنے دل ہے ان کا انکار کرے گا۔ خود عادت کے مطابق یہ الفظ اس کی زبان پر جاری بی کیوں نہ ہوں۔

شکی نے ایک اور افخص سے کہا۔ کیا تیری توحید بشری توحید سے یا النی توحید ہے۔ اس نے پوچھا کیا ان دونوں میں کوئی فرق ہے۔ شیل نے جواب دیا۔ ہاں بشریت کی توحید سزا کے خوف کی وجہ سے ہوتی ہے اور اللی توحید تعظیم کی خاطر ہوتی ہے۔

اس کا مطلب ہیں ہے کہ بشری صفات میں عوض و معاوضہ کا مطالبہ پایا جاتا ہے اور بشر اپنے تعل کو دکھ رہا ہوتا ہے اور غیر اللہ کو حاصل کرنے کا لائح ہوتا ہے اور جو مختص اللہ کو اللہ کی تعظیم کی خاطر واحد جاتا ہے اور فخص جو تا ہے اور فخص جو مزا کے خوف ہے اللہ کو واحد جاتا ہے کیاں خیص ہو سکتے۔ اگرچہ عذاب البی کا خوف مجی ایک ورصد جاتا ہے کیاں خیص ہو سکتے۔ اگرچہ عذاب البی کا خوف مجی ایک ورصت حالت ہے۔

شیل فرماتے ہیں: جس شخص کو زرہ بحر ہمی علم توحید طامن ہو کیا تو بھر وہ علم توحید کے بھاری ہوجھ اٹھانے کی دجہ سے آیک مجھر کو بھی اٹھا نہ سکے گا۔ آیک اور مرتبہ فرمایا۔ جسے ذرہ بحر بھی علم بوحید طامن ہو گیا او آسانوں اور زمینوں کو اپنی آتھوں کی آیک پیک پر اٹھا سکے گا۔ اس کا یہ مطلب ہے، جب وہ اپنے دل سے اٹوار توحید کی وجہ سے اللہ توالی کی عظمت کا مشاہرہ کرے گا تو آساس اور زمین اور تمام وہ اشیاء جمہیں اللہ نے بیدا کیا ہے۔ اس کی نگاہ میں مقیر ہوں گی۔(ہوں)

صوفیہ کے مشکل جملوں میں ایک فتم شطحیات کی ہے۔ شطحیات میں بھی ایسے انفاظ ہوتے ہیں جو ان کے تجربت کے بیان سے مبارت ہوئے ہیں۔ بعض صوفی مصنفین نے ان شطحیات کی بھی وضاحت کرنے کی کوشش کی ہے بیان سے مبارت ہوئے ہیں۔ بعض صوفی مصنفین نے ان شطحیات کی بھی وضاحت کرنے کی کوشش کی ہے تاہم ان کے نقل کرنے کی فاص مرورت نہیں ہے۔

توحیر کی درجہ بندی

مونیہ کرام نے اندانوں کے اعتبار ہے توحید کی ورجہ بندی کی ہے۔ اس کی بنیاد یہ ہے کہ تمام انسان مرتبہ بن برابر بنیس ہو سکتے نہ ای ان کے ذوق و وجدان اور عقل و شعور کی صناحیتیں ای برابر ہو سکتی جہا۔ اس کے ان کے ذوق و وجدان اور عقل و شعور کی صناحیتیں ای برابر ہو سکتی جہا۔ اس کے ان کے تبول حق کی استعداد بھی یاہم متفاوت ہو گی۔ اور حق سے استفدہ کرنے کی صلاحیتیں بھی یاہم مقار

ہوں گی۔ مثلاً شب دیجر کا نسف ہر انسان کے لئے کیسال سٹا ہے لیکن ایک آدی تو ان ایحات کو مربابہ حیات سے مثلاً شب دیجر کر بارگاہ ایزدی ہی سجدہ ریز ہوتا ہے اور اس کے دربار میں اپنے درجات بند کرواتا ہے۔ ایک آدی اس تارکی کا قائدہ اٹھا کر چوری کرتا ہے۔ ایک شہوات و مذات کے چیچے دوڑ رہا ہوتا ہے۔ اس طرح سورج کی روشی سب کا قائدہ اٹھا کر چوری کرتا ہے۔ ایک شمورت کی روشی سب کے لئے کیساں ہے لیکن کوئی اس میں حصول علم کرتا ہے۔ کوئی طلب رزق کرتا ہے اور کوئی صرف برائیوں میں معردف رہتا ہے۔

صلاحیتوں کے اس اختلاف کے پیش نظر صوفیہ نے توحید کے تین درجے قائم کئے ہیں۔

الد الوحيد عام

المه لوحيد الل حقائق.

سور توحير فاص

### ا۔ توحید عام

توحید عام بد ہے کہ صرف وحدانیت باری تعالی چین نظر رہے، اضداد امثال اشکال اور انداد عائب ہو جائیں اس حالت بیں کہ حقیقت تعدیق کے عائب ہونے اور حقیقت اقرار کے باتی رہنے کے ساتھ رغبت ور خوف سے سکون ملے۔(۱۰۸)

### ٣۔ توحيد الل حقائق

اس کا مطلب سے ہے کہ ردیت اشاہ و اسباب کے غائب ہو جانے کے ساتھ اقرار وحدانیت ہو اور سے اتراز اس کا مطلب سے ہے کہ ردیت اشاہ و اسباب کے غائب ہو جانے کے ساتھ اقرار وحدانیت ہو اور سے اقرار اس طرح ہو کہ ہمر و نمی پر ظاہر و باطن میں عمل ہو اور قیام شواہد و استجابت کے ساتھ رغبت و خوف ماسوا کا ازالہ کیا جائے۔(۱۰۹)

#### س توحید خاص

توحید فاص بہ ہے کہ بندہ اپنی حقیقت وجد اور قلب کے ساتھ اللہ عز و جل کے حضور میں اس طرح حاضر ہو کہ کے صوف ذات حاضر ہو کہ اس کے نفس اور ہوس کو مم کر کے صرف ذات باری تعالٰ کی توحید میں مم جو جائے۔

توحید فاص کے بدے میں حضرت جنید بغدادی سے سوال کیا گیا تو انہوں نے جواب دیا کہ توحید فاص سے بدرے میں حضرت جنید بغدادی سے سوال کیا گیا تو انہوں نے جواب دیا کہ توحید فاص سے کہ بندہ ایک مردہ جسم کی طرح ہو اور اللہ تعالیٰ کے ادکام او راس کی تدبیروں کا تصرف اس میں جاری ہو۔ وصدة الوجودی صوفیہ نے توحید کے جار ورجات بیان کئے ہیں:

ال الوحيد ايمالي

ال توحید علی۔

س توحير مالي.

س توحير الني

### توحيد ايمانى

توحید ایمانی سے ب کہ بندہ الوہیت کے وصف کے تفرد کا امتد اور حق تعالیٰ کی معبودیت کے استحقاق کا اور توقد سینی بکتائی و بگا گئے کا آبیت قرآئی اور خبار نہوی کے مطابق دل سے تصدیق کرے اور زبان سے اقرار کرے اور بان سے اور کرے اور بان سے اور کرے اور بان سے معبودیت کا جمیع ہوتی ہے اور کرے اور سے اور سے معنود ہوتی ہے۔ خاہر علم سے علم کا وہ مرتبہ مراد ہے جو بغیر سلوک و تصوف اور ریاضت میں مشغولیت کے محض قرآن و سنت کے ظاہر سے حاصل ہو۔

### توحير علمي

توحید علی وہ ہے جو باطنی علم سے متفاد ہو اور باطنی علم کہتے ہیں، علم یعین کو ۔ یہ علم کا دومرا مرتبہ ہے جو صوفیہ کرام کے طریقے ہیں مشغولیت کے بعد حاصل ہوتا ہے اور وہ اس طرح کہ بندہ سلوک و تصوف کے طریق کی ابتذا میں یقین سے جانتا ہے کہ موجود حقیقی اور موثر مطلق حواے اللہ تعالیٰ کے اور کوئی نہیں، اور تمام فوات و صفت اور افعال کے سامنے ہیں، حقیقت اور ناچیز جانا ہے۔ ہر ذات کو ذات و صفت اور افعال کے سامنے ہیں، حقیقت اور ناچیز جانا ہے۔ ہر ذات کو ذات و صفت کو نور مطلق کا تھی و براتو خیال کرتا ہے۔ جہاں ذات مطبق کے نور سے منور اور روشن جانتا ہے اور ہر صفت کو نور مطلق کا تھی و براتو خیال کرتا ہے۔ جہاں کہیں بھی علم کا کوئی ذرہ نظر آتا ہے یا قدرت، اردو، سمع و بھر کو پاتا ہے تو اس ذات الی کے علم و قدرت، اردو، سمع و بھر کو پاتا ہے تو اس ذات الی کے علم و قدرت، اردو، سمع و بھر کو پاتا ہے تو اس ذات الی کے علم و قدرت، اردو، سمع و بھر کو پاتا ہے تو اس ذات الی کے علم و قدرت، اردو، سمع و بھر کے آثار جانتا ہے۔

توحيد كاب مرتبہ توحيد كے ظامن، اور الل تصوف كے مراتب توحيد كے اوائل من سے ہے۔

### توحير حالي

توحید کا وہ درجہ ہے کہ موحد کی ذات کے ساتھ حال توحید و صف لازم ہو جائے۔ وجود کی بیشتر الدھ بریاں نورحید کے اشراق سے روش، فانی اور مسلحل ہو جائیں۔ لینی جب حقیقت وحدت کی منح نمودار ہوتی ہے تو اپنی روشی ہے تمام انوار کو پوشیدہ کر دیتی ہے اور اس مقام بی موجد کا وجود مشاہدہ جمال وجود واحد بھی اس مرح متعزق اور وائی ہو جاتا ہے کہ اس کے سامنے سوائے ذات و صفات واحد کے شہود کی نگاہ بی اور کچھ نظر نمیں آتا، یہاں تک کہ اس توحید کو بھی وہ واحد کی صفت دیکتا ہے۔ اپنی صفت نہیں جاتا، اور اس کے دیکھنے کو اس کی صفت نہیں جاتا، اور اس کی بستی قطرے کی طرح بحر توحید بی غرق ہو جاتی ہے۔ اور اس کی بستی قطرے کی طرح بحر توحید بی غرق ہو جاتی ہے۔

### توحيز البي

اس کے آھے توحید النی کا درجہ ہے کہ حق سجانہ و تعالی ادل الادل میں یغیر کمی دوسرے کی اثبات توحید کئے ہوئے وحدانیت کے دصف کے ساتھ موصوف تھا۔ اور اب بھی اس صفت اذلی پر داحد ہے اور ابد الآباد کے اس دصف کے ساتھ موصوف میں اور ابد الآباد کے اس دست کے ساتھ موصوف رہے گا۔ (۱۱۱)

مونیہ کرام نے ان درجات و مراتب کو اور اسالیب بن مجی بیان کیا ہے تاہم سب کا خلامہ یہ ہے کہ

توحید کا ونی مرتبہ وہ توحید ہے جو قرآن او سنت کی تعیمات کو درست شایم آر سے مانی حاسف اور توحید کا افلی مرتبہ یہ کہ صوفی کو براہ راست اللہ تعالی کا دیدار حاصل ہو جاسے اور وہ بچشم میں یہ دکھے لے کہ خداتنی کی واحد اور فرد ہے۔ کوئی اس کا شرکی و سمیم نہیں اور وئی اس کی ذات میں حسر دار سمیں۔ اس کی ذات واحد ہے وہ نہ تشیم ہو نمکتی ہے۔ نہ مراب ہے۔ یہ اس کی ذات واحد ہے وہ نہ تشیم ہو نمکتی ہے۔ نہ مراب ہے۔ یہ اس کی خال واحد ہے وہ نہ تشیم ہو نمکتی ہے۔ نہ مراب ہے۔ یہ اس کی خال وادا حوت تیں۔

### توحيد كاحصول

صوفیہ کرام کے زدیک توحید کی اسل اللہ تدائی کا یہ ارشاد ہے: والھکھ الله واحد(الا)۔ ای لئے ابلہ صوفیہ قرآن و صدیت کو معرفت توحید کا مصدر بجیتے تھے۔ لیکن بساد قات ان پر دیمر ایسے احوال بھی طارئ بوتے تھے کہ دو ہر چیز کو مصدر توحید سجھنے گئے تھے۔ ایک مرجہ کس نے شنخ جنید سے توحید کے بارے ہیں دریافت کیا تو انہوں نے یہ اشعار پڑھے:

و غنی لی منی قلبی و غنیت بما غنی و کنا صیتما کا توا و کانوا صیتما کنا

ترجمہ: میرے دل نے گاکر میری آرزوؤں کا ذکر کیا۔ میں نے ہمی ای طرح الماینا شروع کر دیا۔ جہاں او تھے میں بھی دہاں ہو لیا۔ اور جہاں ہم تھے وہ مہی دہاں ہو سے۔

یہ س کر منائل نے کہا کہ کیا قرآن و حدیث من بھی ہیں۔ (کہ ان اشعاد سے استدمال کر رہے ہو)۔ شلی نے اس کا جواب دیا نہیں۔ گر موحد کی میہ حالت ہوتی ہے کہ معمول سے خطاب سے اعلی درجہ کی توحیہ حاصل کر ایٹا ہے۔(۱۱۲)

کچھ صوفیہ شواہد کا نات میں غور و فکر کو توحید کے حصول کا ذریعہ سیجھتے ہیں۔ مثلاً ابونصر مراج نے میا شعر کھا ہے:

و في كل شيء له شاهر بدل على انه واحد (١١٦٠)

ترجمہ: ہر چیز میں اس کا ایک گواہ موجود ہے جو بتاتا ہے کہ وہ ایک ہے۔

بعض صویہ شوام اور دلائل دونوں کو حصول توحید کا ذرایعہ قرار دیتے ہیں۔ تاہم دلائل کی بہت ریادہ وضاحت نہیں لمتی ہو سکتا ہے وہ دلائل عقل نوعیت کے ہوں اور بیہ بھی ممکن ہے کہ وہ بھی شوام و آتاذ بل کے قبیل سے ہوں۔ ہاہم صوفیہ توحید کے حصول میں دلائن و شوام کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں۔ تقلیدی توحید ان کی نظر میں بتاہی اور گراہی ہے امام قیری فرمتے ہیں: "صوفیہ نے سیخ عقائد کے اصوفوں کو واضح دلائل اور دوشن شوام کی ماتھ مستمام کیا ہے۔ چنانچہ الوحم الحریری فرماتے ہیں: جس شخص کو شوام توحید میں سے کس شام کے شوام توحید ماصل ہوا، وہ بھسل کر ہلاکت کے گرسے میں جا پڑل امام قیری کہتے ہیں کہ الحریری کا مقصد یہ ہے گئے جن خود نہیں کر تا تو ردہ نجات سے بھسل کر ہلاکت کا توحید میں کر تا تو ردہ نجات سے بھسل کر ہلاکت کا قید بین کہ الحریری کا مقصد یہ کا تیر بین کر تا تو ردہ نجات سے بھسل کر ہلاکت کا قید بین جا پڑٹ جا پڑے گا۔ (۱۳۳)

ان تشیری نے آگے مکھا ہے، چنانچہ جس نے ان کے الفاظ پر غور کیا اور ان کے کلام کا شتیع کیا وہ ان کے کلام میں ایک کے میں ایک بیٹر یائے گئے جن پر فور کرنے سے اے بیٹین ہو جائے گا کہ صوفیہ محقیق و تعفی میں ایک فدم بھی بیچھے نہیں ہے اور نہ بی تعاش حق میں امہوں نے کو تابی کی۔(۱۵)

شیخ جید نے فرمایا ہے معرفت دو طرح کی ہوتی ہے، ایک معرفت ہے "اپی بہیان کرانے (معرفت تعرف) دوسری معرفت ہے کہ اللہ تعالی خود دیلی معرفت کر وے۔ اور تعرفت سے کہ اللہ تعالی خود دیلی معرفت کر وے۔ اور دوسری معرفت سے کے اللہ تعالی خود دیلی معرفت کر وے۔ اور دوسری معرفت سے کے الفس و "فاتی میں اس کی قدرت کے "فار دکھے کر اس کی معرفت حاصل ہو۔(۱۱۲)

اس طرع کی یات اور مجی بیض صونیہ سے منقول ہے۔ محمد بن واسع (۱۵) فردتے ہیں. ہیں نے جس چیز کو بھی دیکھ اس میں اللہ تعالی کا جنوہ پیا۔ ایک ور صوفی سے منقول ہے کہ میں نے کسی بھی چیز کو دیکھنے سے قبل اللہ تعالی کا جنوہ پیا۔ ایک ور صوفی سے منقول ہے کہ میں نے کسی بھی چیز کو دیکھنے سے قبل اللہ تعالی نے اپنا تعالی کو دیکھا۔ (یعنی سے بیتین ہوا کہ ان کا بنانے والا کوئی ہے)۔ ابن عطا کہتے ہیں کہ اللہ تعالی نے اپنا تعالی نے اپنا تعالی نے اپنا تعالی کے سامنے اس طرح کرایا ہے۔

أَفَلا بِنَظُرُونَ الِّي الْإِسل كَيْف خُلِفُ ٥ (اعَاشِه ١٥)

ترجمہ یہ ہوگ او نول کی طرف نہیں دیکھتے کہ کیے (جمیب) بیدا کے گئے ہیں۔

اور اینے خاص بندوں کو اینا تعارف اس طرح کرایا۔

الفَلَا يُنْدَبُرُ وَنَ الْفُرَّانَ ﴿ السَّادَ ١٨٢ )

ترجمه: مجلا به قرآن بین غور کیول خین کرتے۔

وَ يُسْرِلُ مِن الْقُرُّانِ مَا هُوَ شِفَآءٌ وَ رَحْمَةٌ لِللَّمُوْمِبِينَ لا (امراء ـ ٨٢)

ترجم اور بم قرآن (کے زریعے) سے وہ چیز نازل کرتے ہیں جو مومنوں کے لئے شفا اور رحمت ہے۔ وَ لِلْهِ الْاسْمَآءُ الْحُسْنَىٰ (اعراف: ١٨٠)

رجمہ: خدا کے حب نام التھے ہی التھے ہیں۔

اور انبیاء ے ابتا تعارف اس طرح مروایا۔

وَ كَدَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوْحًا مِنْ ٱلْمُرِنَاطُ (شُورَى ـ ٥٢)

ترحمہ اور اک طرح ہم نے اپنے تھم سے تہاری طرف روح القدس کے ذریعے سے (قرآن) بھیجا ہے۔ اَلَمْ تَوَ اِللّٰی رَبِّكَ تَحَیْفَ مِذَالطِّلَ ﴿ اِلْفَرِ قان۔ ٣٥)

ترجمہ بھلاتم نے اپنے بروردگار (کی قدرت) کو نہیں دیکھ کہ وہ سئے کو کس طرح دراز کر کے کہ بھلا دیتا ہے۔

معردنت البی کے سلیلے میں صوفیہ کرہم عقل کی نارسانی پر کال یقین رکھتے ہیں۔ اس کی بحث آگے معردنت سے ذیل بین آ رہی ہے، لیکن اس پر انفاق ہے۔

اوپر کی شختگو سے بیہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ معرفت کا حصول یا تو شواہد کا مُنات سے ہو گایا روشن دراکل سے ہو گایا قرآن و حدیث میں ندکور آیات و احادیث کی روشنی میں ہو گا۔ یا اللہ تعالیٰ کی

صوفید کرام کی غالب اکثریت ای آخری کو مب سے زیادہ معتبر ذریعہ معرفت سجھتی ہے۔ اکابر صوفی كہتے ہیں كہ اللہ كو واى جان سكتا ہے جس كو وہ حود اين معرفت كروا دے. (١١٩) بعض أكابر صوفيہ سے يہ اشعار منقول ہیں جن سے مرید وضاحت ہو تی ہے کہ دلیل و بربان اور استدلال کے یائے چوہیں کو کتنا ہے ممکین مانے جیں اور اللہ تعالی کی عطا کو بی واحد ڈرائیہ تصور کرتے ہیں

> و لا دليل ولا آيات بمالَ لا يعرف القدى المحدث الفاني لا يعتدل على الباري يصنعه مرائع حدثاني عن الزيان (١٢٠)

لم يتن بني و بين التن تباني لا يعرف الحق الامن يعرفه

اگرچہ صوفیہ کرام نے اس معرفت کو عطائی اور وہی کہا ہے کیکن ال کی نظر میں بھی میہ معرفت علی الاطلاق ومی تبیل ہے بلکہ حمی ہے اور اس کا حمب یہ ہے کہ بندہ دنیا اور علائق سے کلیہ منزہ اور دور ہو کر اللہ تعالی سے لو لگے اور اس میں متعزق ہو جے۔ اس کا مید استفراق دور یک جہتی اس کا کسب ہے۔ اس کے المیجہ من القد تعالى اس كو ابنا جلوه دكها دينا ب اور اس معرفت حاصل بو جاتى بد موادنا جاى تكهي جير. "بعض سوفيه كا خیال ہے کہ معرفت کے حصول کا کشف بی ایک ذرایعہ ہے۔ ولیل و برمان کی اس بیس کوئی اہمیت تہیں ہے۔ چنانجہ جب صوفی اللہ تعالی سے او لگاتا ہے اور رس کو تمام دنیادی تعلقات و علائق اور علمی استدادالات سے کیسو کر کے عزم معم اور سیجتی کے ساتھ مسلسل اس طریقہ پر عمل بیرا ہوتا ہے تو اللہ تعالی اس کو ایبا نور عطا فرما دیتے میں جس میں تمام چیزیں اس کو ایک بی نظر آتی ہیں جیسی کہ وہ حقیقت میں جیں۔(۱۳۱)

المام غزانی نے بھی لکھا ہے۔ "اس کے بعد وہ کیفیت (بے بیٹنی کی) جاتی رہی، لیکن کسی دلیل و برہان کی وجہ سے نہیں بلکہ ایسے نور کی وجہ سے جو اللہ تعالی نے قلوب میں القا کیا اور یہی نور بیشتر معارف کی لیمی (Irr)\_\_\_\_

سی شیخ شہاب الدین سبروردی فرماتے ہیں کہ ان نمام کوششوں (قدب کو جانا بخٹنے والی) کے نتیجہ میں قلب کے اعدر یقین کا نور پیدا ہو جاتا ہے اور غیب کے امراد اس پر منکشف ہونے لکتے ہیں۔(١٢٣)

اس طرح صوفیہ کا یہ گروہ جے ان کی غالب اکثریت کہنا ہے جانہ گا اس کا قائل ہے کہ ریاضت و مجاہمہ کے ذریعہ، ننس کو علائق ونیا ہے یاک کر کے بلکہ بسااد قات نفس کو تعذیب دے کر ول کو یاد البی میں اتفا مستغرق كر ديا جاتا ہے كہ اسے سوائے اللہ تعالىٰ كى ذات كے اور كچھ نظر تبين آتا۔ اس مرحلے ميں اس پر اور مجى کیفیات ماری ہوتی ہیں۔ مثلا وہ یہ ریکمتا ہے کہ فعل کا فاعل ور حقیقت اللہ ہے۔ اس احساس کے بعد وہ اپنی ذات کے وجود اور اینے ارادہ کی گئی کرتے لگتا ہے۔ اور اسے سوائے ذات حق کے وجود کے ہر چیز کا وجود عدم نظر آتا ے الم غرال نے اس کیفیت کے بارے میں العا ہے کہ

وو مرف کی بی وجود کا مشاہرہ کرنے، اے صوفیہ فنا فی التوحید کہتے ہیں۔ چونکہ وہ صرف ایک کو دیکتا ہے اس لئے وہ خود کو بھی نہیں دیکھ پاٹا اور جب توحید علی غرق ہونے کی دجہ سے خود کو بھی نہیں دیکتا تو اس یہ وہ مقام ہے جہال صوفیہ کرام مخصوص تجربات و مشہدات سے گذرتے ہیں۔ ان تجربات و مشہدات کو بیشتر صوفیہ نے بیان فہیں کی ہے۔ اور پوری عمر طویل خاموشی میں گذار دی۔ یکھ نے ان کو سکرانہ جملوں ک شکوں میں بین کیا جس سے کوئی مفہوم حاصل کرنا کارے وارد، لیکن لبحض نے ان واروات و مشہدات پر بی اپنے افکار کی تمارت کھڑی کر دی۔ اس طرح بی وہ کنتہ ہے جہال سے صوفیہ میں گروہ اور مسالک پیرا ہوتے ہیں۔ اس مائی میں صوفی کی حالت ایس شرید ہوتی ہے کہ اس سے یکھ بھی صادر ہو جانا بعید از فہم نہیں ہوتا۔ ایام غزائی نے مائی میں صوفی کی حالت ایس فکھا ہے۔

عدفین کا اتفاق ہے کہ حقیقت کی اس بلندی پر پہنچ کر انہوں نے تبہ حق تعالیٰ کا وجود دیکھا۔ لیکن ان میں سے بچھ کے لئے یہ حالت علمی عرفان کی ہے اور بعض کے ذوق و حال کی ان کے سامنے سے کمڑت کلیہ عائب ہو جاتی ہو جاتی ہو جاتی ہیں اور اس میں ان کی عقلیں گم ہو جاتی ہیں اور وہ ماہوت رہ جاتے ہیں۔ اور اس میں ان کی عقلیں گم ہو جاتی ہیں اور وہ مہوت رہ جاتے ہیں۔ ان کی عقلیں گم ہو جاتی ہیں اور کی مربوت رہ جاتے ہیں۔ ان کی عقلیں بقل بقل رہتا ہے۔ ان کے سواکس اور چیز کا خیال رہتا ہے۔ ان کے پاس صرف حق تحالیٰ بق رہ جاتے ہیں۔ ان کی عقلیں خیط ہو جاتی ہیں۔ ان میں سے کوئی کہ اٹھتا ہے انا اکتی، کوئی کہ وزیا ہے ان اکتی، کوئی کہ اٹھتا ہے انا اکتی، کوئی کہ وزیا ہے ساتی کہ دیتا ہے انا اکتی، کوئی کہ وزیا ہے ساتی با اعظم شائی، کوئی کہتا ہے مافی المجملة الا انتف (۱۲۵)

صوفیہ کرام نے جمع و اتناد کی اس کیفیت کو مختلف پیرائے میں بیان کی ہے۔مثلاً

ایک صوفی فرماتے میں کہ میں خدا کی علاش میں کعبہ کا طواف کر رہا تھا۔ وصال حق کے بعد معلوم ہوا کہ کعبہ میرا طواف کر رہا ہے۔ (۱۳۲)

شبلی کہتے ہیں کہ میں ای کہتا ہوں اور میں ای سنتا ہول کیا دوتوں جہانوں میں میرے علاوہ مجمی کوئی اور ہے۔(۱۲۷)

ایک موقع پر شیلی نماز پڑھنے کوڑے ہوئے لیکن تھمر گئے۔ پکر وقند کے بعد نماز پڑھ ل۔ اس کے بعد فربلیا کہ "افسوس! اگر نماز پڑھتا ہوں تو تفریق کرتا ہوں اور اگر نماز ترک کرتا ہوں تو اٹل اسلام کی نظر میں کافر قربا کار ترک کرتا ہوں تو اٹل اسلام کی نظر میں کافر قربر پاتا ہوں"۔ (۱۳۸) اس میں شیلی نے اپنی کیفیت جمع کا اظہار کیاہے۔ چونکہ اس حالت میں بندہ اپنے کو خدا کے ساتھ متحد دیکھتا ہے۔

سہل بن عبداللہ تسری فرماتے ہیں کہ بیرا مولا سوتا نہیں اور پس بھی سوتا نہیں۔(۱۲۹)

حلاج کہتے ہیں "میں بی قوم نوح کو غرق کرنے والا بول اور عاد و شود کو ہناک کرنے والا ہول۔(۱۳۹)

بایزید بسطای (۱۳۱۱) اور بعض دیگر صوفیہ کے اس طرح کے کلمات جو اوپر ندکور ہو بچے ہیں۔ ان ب

دراصل اس بات کا پہہ چانا ہے کہ مشہو حق میں اس قدر مستفرق اور کو ہو گئے ہے کہ انہیں اپنی زبال پر قابد

نہیں رہا اور جو بچر زبان پر آیا اے کہہ دیا۔ خود ان کو ہوش نہیں تھا کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ چنانچہ جب انہیں

عوش آیا اور وہ حالت صحو میں آئے تو ان کو اپنے ان جملول پر تدامت ہوئی۔ انہوں نے برگاہ دب العزت میں

ہوش آیا اور وہ حالت صحو میں آئے تو ان کو اپنے ان جملول پر تدامت ہوئی۔ انہوں نے برگاہ دب العزت میں

ہو دل ہے توبہ کی اور ان گذات ہے اپنی برائے کا اظہار کیا۔ مثلاً شخ بایزیدبسطامی جنہوں نے "سیجانی ما اعظم

شانی" کہا تھا۔ انہوں نے ہوش میں آنے کے بعد اس سے رجوع کیا اور توب کی۔(۱۳۴)۔

لکین بعض صوفیہ ایسے ہیں چنہوں نے اس تجربہ و کیفیت کو تحقیقی، وانگی اور مستقل سمجھا اور اس کی اساس ہر دیک فلسف یہ نظریہ متحکیل دیا۔ ایستہ صوفیہ میں این حوبی کی فنسیت و ایس ہے جس نے مشرق معرب پر بہت مجرے اور دور رس اثرات والے۔ ان کے سلاوہ مام فرائل، ان سبعین وانیہ و شھیات میں حمن کا دائرہ اثر نہنا کم رہا۔ تاہم ان کے فلسفوں کی امیت کو تشہم کیا عمیا۔ ذیل میں اس حر ن ان کے تصورات کی مختصر وضاحت کی جاتی ہے۔

#### وحدة الوجود

وصدۃ الوجود کا مطلب ہے وجود کا ایک ہونا۔ اور س کا صط کی مفتوس ہے کہ سامک ہے عقاد رکنے کہ خارج میں صرف ایک ہی ذات وجود ہے۔ اس ذات کے عددہ کوئی چیز موجود خبیں ہے، تہم اشاء باوجود غیر موجود مجوثے کے اس ایک وجود کے مظاہر اور اشکال یا تعیمات ہیں۔ یہ در مسل ایک ذوق کیفیت ہے جو مسلس ریاضت و مراقیہ ہے سالک پر وارد جوئی ہے۔ اور یہ کیفیت بساوقات وقتی اور لیجائی ہوئی ہے۔ ایک کھ کو صوفی ہی گا انسال کرتا ہے اور پھر اس کی اسلی صالت عور کر آتی ہے اور اے اپنے عبد ہونے اور بقد تعانی کے اللہ کا شعور ہو جاتا ہے۔ بسااہ قات یہ عالت رہریا ہوئی ہے اور سوئی مہینوں اس میں مستفرق رہتا ہے۔ اس صالت میں صوفی پر عرکا غلبہ رہتا ہے اور یہ کیفیت اتی بذت ہوئی اور اس کی اسٹی عیابتا بلک س کا غلبہ رہتا ہے اور یہ کیفیت اتی بذت ہیں اور فرحت بخش ہوئی ہے کہ صوفی اس سے نگلیا نہیں عیابتا بلک س کا ذہن مون نہیں اس کے دو اس صالت کو اپنے اوپر معنو کی طریق سے طاری کرنے کی کوشش کرتا ہے، اپ لائی رہن کو سلاتا ہے اور بدہو تی طاری کرنے کی کوشش کرتا ہے، اپ ذائی رہن کو سلاتا ہے اور بدہو تی طاری کرنے کی کوشش کرتا ہے، اپ ذائی روز کی محفل میں شریک ہوتا ہے اور بساد قات مخدرات تک کے استعمال سے باز نہیں رہتا۔

جن صوفیہ پر یہ احوال طاری ہوئے ان بی سے بیٹتر پر رہ کیفیت سرف حالت سکر بی رہی جیسے ہی وہ صاتی ہوئے اس سے توبہ کی اور رجوع کیا۔ ممکن ہے کچھ صوفیہ عمر مجر صاحی نہ ہوئے ہوں لیکن اس احمال کو فلسفیانہ بنیاد غامباً سب سے پہلے ابن عربی نے فراہم کی۔

ابن عربی (۱۳۳۱) کی شخصیت ان نادر روزگار بستیوں میں سے ہے جن کے اثرات مشرق و مغرب بر صدابوں قائم رہے۔ ان کی کتابوں فصوص الحکم اور فتوعات کمیہ نے صدبوں قکری رہنمائی کی اور صوفیہ کے گردہ بر ووردس اترات مرتب کئے ہیں۔ نظریہ وصدة الوحود کو بھی فلسفیانہ اصطلاحات و عقلی اسلوب میں انہوں نے بی تابت کیا ہے۔ بعد میں بہ فلسفہ عالم اسلام میں انہیں کی بدولت مقبول ہول

این عربی کہتے ہیں کہ کا کنات کی تمام اشیاء اصلاً معدوم ہیں۔ ال کا وجود در حقیقت اللہ تعالیٰ کا وجود ہے۔(۱۳۳۲) ایک جگہ کہا ہے سبحان من حلق الاشیاء و ہو عینھا۔ (۱۳۵۵) (پاک ہے وہ ذات جس نے اشیاء کو بیدا کیا اور وہ ان اشیاء کا عین ہے)۔ این عربی کی نظر میں ممکنات کا وجود در حقیقت اللہ تعالیٰ کا دجود ہے۔ وجود شن کوئی تعدد نہیں ہے، جو تعدد نظر آتا ہے وہ دراسل ظاہر میں حواس اور عقل انسانی جو تارسا ہے اس کے متیجہ شما ویدا بر ہے۔ ای عقل نارس اور طاہری حواس کی وجہ سے انسان اشیاء کی وحدت ذاتیہ کا ادراک نہیں کر پاتا۔ چنانچہ حقیقت دافتہ این جوم اور ذات میں ایک ہے اور صفات میں کشیر۔ اس کے نام دراصل اعتبادات و اضافات کی دجہ سے بور میں۔ آبر اس کو بحیثیت وات کے دیما جائے تو دہ حق تعالیٰ ہے اور بحیثیت صفات کے مخلوق ہے۔

یں عربی نے نکھ ہے کہ حدیث قدی ہے "میں چھپا ہوا خزانہ تھا مجھے کوئی نہیں جاتا تھا اس سے میں فور پر کے کلوق کو بدا کیا"۔ اس کا مصب یہ ہے کہ بقد تعالی نے یہ جانا کہ دہ اپنی شاخت کروائے کے لئے عام طور پر ماری کلوقت اور خاص طور پر انسان کو نظاہر کرے لیعنی اپنے آپ کو اپنی صفات کے آئینہ میں دیکھے۔ اس طرح کی ذات نے جو مطابق اور بے قید ہے اپ کو تندید اور تعیین کی صورت میں نظاہر کیا۔(۱۳۲)

ابن عربی ایسے بیں کہ ایک توحید عوام کی ہے اور ایک توحید عارف کی ہے۔ عوام کی توحید میں مید شعر

ال طرح يرها جائے كا

مرل على الله واحد

وفی کل شنی له آیة

جبك عارف كي توحيد جن اس طرح يراعا جائ كا

شل على الله عيد

وفي كل شئى لـ "آية

ایک اور مگر اس نظریه کی وضحت اس طرح کی ہے:

یالیت شعری من المکلف او قلت ارب انی مکلف الرب حقّ والعبد حقّ ان قلت عبد فذلك ميت

ایک اور شعر ہے:

يا ليت شعرى من كون مكلفا وبتاثم الا الله ليس مواه

ترجمد کاش مجھے معوم ہوتا کہ مکلف کون ہے، حالاتکہ یہاں اللہ توانی کے سواکنی کا دجود نہیں ہے۔

چوتکہ ان کی نظر میں ہر چیز خدا ہے اس لئے اگر عبدت کی جائے تو ہر چیز کی کی جائے، کسی ایک مخصوص علامت کو معبود بنانا کفر ہے۔ ابن عربی عیسائیوں کے کفر کے اس لئے قائل ہیں گہ دو صرف حضرت عیسیٰ کو بین اللہ اور اللہ کہتے ہیں۔ اور کا تبات کی دوسری اشیء کو اللہ نہیں کہتے۔ چنانچہ ابن عربی کے اس نظریہ کے مطابق عبادت کا درست طریقہ یہ ہے کہ انسان ہر چیز ہیں خداکا جلوہ دیکھے۔ ابن عربی نے ان اشعاد میں اسے اس نفور کو زیادہ وضاحت سے لکھاہے۔

اذالم کین دین الی دینه دانی غمر می نغر لان و دمیر کربهبان والواح نوران و مصحف قرآن

لقد کنت قبل الیوم انگر ساجی لقد صدر قلی قابله کل صورة دبیت لاوثان و شکعه خاکف

ڈاکٹر عبدالحق انساری نے اپنی کتاب Sufism and Sharah (۱۳۷) میں اس موضوع پر نبتاً تنصیل سے کام کیا ہے۔ وہ ابن عربی کے نظریہ وحدۃ الوجود کی وضاحت کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ ابن عربی کے فلفہ کا پہلا بنیادی تصور رہ ہے کہ خارج میں صرف ایک ہی ذات موجود ہے۔ اس کے علاوہ کوئی اور وجود نہیں۔ یہ بات

کہ فاریع میں صرف ایک ہی وجود ہے اس کا مطلب ابن عربی کے بیبال ہے کہ (انف) فاریع میں جو کچھ بھی ہے وہ ایک شاریع میں وجود کا ظہود ایک شیء ہو ایک شیء ہو ایک بی وجود ہے۔ (ب) ہے وجود ند مختلف اجزاد کا حائل ہے اور ند بی ایسا ہے کہ اس وجود کا ظہود ایک شیء میں زیادہ ہو اور دوسری شتی میں کم ہو جبکہ فارج میں صرف یک وجود ہے جو نا قابل تجزی اور کلیے متجانس اور ہر ملرح کے درجات و مراتب کے انتہاز سے بلند ہے۔

تاہم جب یہ ذات اپنے آپ کو متعین کرتی ہے تو اس کے بتیجہ میں اس کے اندر انسیازات اور فردتی بدا ہوئے ہیں اور وصدت سے کثرت کا صدور ہوتا ہے، لیکن اس عمل کے دوران وہ نہ تو تقسیم ہوتی ہے اور نہ ال کم اور زیادہ وہی ذات بحثیت کل مخلف مظاہر میں ظاہر ہوتی ہے۔ یہاں ایک شکل میں دہاں دوسری شکل میں۔ عمر ظہور کے اس عمل میں نہ اس میں کوئی تقسیم ہوتی ہے اورنہ کی جیشی، جیسے پانی جو مجھی برف کی شکل میں ہوتا ہے، جھی پانی اور مجھی ہونی کی شکل میں ہوتا ہے اورنہ کی جیشی، جیسے پانی جو مجھی برف کی شکل میں ہوتا ہے، مجھی پانی اور مجھی ہونی کی۔

قات واحد کے تعینات کے عام طور پر پانٹے مراحل بیان کئے جاتے ہیں۔ جو وجود ہر تعین سے بالا تر ب احد کہتے ہیں، یہ احدیت یا وحدت مطلقہ کا مرحلہ ہے، دوسرے مرصے کو وحدت کہتے ہیں جبکہ ذات واحد کے اندرونی تعینات وجود میں آتے ہیں اور یہ اس وقت ہوتا ہے جب ذات اپنے علم میں ان تعینات کو چیش کرتی ہے۔ جو مستقبل میں کا کات کے اندر ظبور پذیر ہونے والے ہوتے ہیں۔ ان علمی تعینات کو اعیان بابتہ کہا گیا ہے۔ اس لئے کہ وہ حضرت علم میں ابد سے موجود ہیں۔ تیرا مرحلہ اس وقت شروع ہوتا ہے جب وہ ذات اعین بابت کے مطابق خدرج میں ظہور پذیر ہونے گئی ہے۔ اس مرحلہ کو واحدیت کہتے ہیں۔ چونکہ اس عمل میں اعیان فابتہ کا بابن علم میں رہتے ہیں جو ظہر وجود کے مقابلے میں ایک فابتہ حضرت علم سے باہر نہیں آتے اور ہمیشہ نبویت کے عالم ہی میں رہتے ہیں جو ظہر وجود کے مقابلے میں ایک طرح کے اضائی عدم کی حالت ہے۔ اس لئے ابن عربی انہیں محدوم کہتے ہیں۔ اگلے تین مراحل وجود کے مقابلے میں اس محدوم کہتے ہیں۔ اگلے تین مراحل وجود کے مقابلے میں اس محدوم کہتے ہیں۔ اگلے تین مراحل وجود کے مقابلے میں اس محدوم کہتے ہیں۔ اگلے تین مراحل وجود کے مقابل تعین ہے۔ دوسرا مثانی اور تیسرا جمدی تعین ہے۔ یہ خارجی تعینات خابی اس خورت ہیں، جبکہ حضرت علم میں امیان ثابتہ غیر منابی ہیں۔

مولانا اشرف علی تھانوی نے اعیال طابتہ کو اس نقشہ کے وربعہ سمجمایا ہے۔(۱۳۸)

| مرتبه سابعه | مر تبد سادسہ | مرتبه خامه | مرتنيه رابعه | مرجه اللث     | مرتبه ثاني | مرتبه اول |
|-------------|--------------|------------|--------------|---------------|------------|-----------|
| تىزل سادى   | تزل فاس      | تزل رالح   | تنزل نالث    | تنزل ٹائی     | شزل اول    | وات ا     |
| انان        | جم           | مثال       | روح          | واحدية        | ₹.se.§     | احدية     |
|             |              | _          |              | اعيان ثابته   | حقيقت محرب | و طمن     |
| مراتب جامعه | مراتب كونهير |            |              | مراتب المحلية |            |           |
| حضرات خمسد  |              |            |              |               |            |           |
| قلبور عيني  |              |            | تلجور على    |               |            |           |
| تزالت ست    |              |            |              |               |            |           |
|             |              |            |              |               |            |           |

یہ وہ اعمان عابت ہیں جن کے ذرایعہ ابن عربی نے اللہ تعالی کا وجود اور کا نتات کے وجود میں اتحاد عابت

کیا ہے۔ ان اعیان ٹائند میں بہانا مرتبہ اس وجود واحد کی ذات کا ہے اس کے بعد کے پانچ مرافق جو حضرات شمس مجی کہلاتے ان میں سے پہلے دو علم لہی میں اعیان ٹابتہ کے تلہور سے متعلق ہیں اور انظے تمین اس ذات کے عینی لین علم سے باہر خارجی ظہور میں اور چھٹا ظہور شاہی اور مقید ظہور ہے۔ اس ظہور میں وہ ذات واحد انسان کی شکل میں ظاہر ہوتی ہے۔

دجود جو کہ مختلف شکلول میں اپنا تغین کرتا ہے وہ خدا تی کا وجود ہے۔ خدا کے علاوہ کی اور کا وجود نہیں ہے۔ چو تکہ وجود دو نہیں ہیں۔ اس کا مطلب سے کہ حدا اور کا کنات دونوں کا دجود ایک ہے۔ دونوں کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے۔

چونکہ خدا اور کا تنات ووتوں ایک ہی وجود ہیں اس کئے خدا اور کا تنات کے در میان علت و معلول اور خالق و مخلوق کا تعلق نہیں ہو سکتا۔ جبیب کہ مشکلمین کا خیال ہے نہ ہی ان کے در میان مصدر اور صادر کا تعلق ہو سکتا ہے۔ گونکہ خلق عدید اور صدور کے یہ سارے تعلقات خدا اور کا تنات کے در میاں مختف نو بیتوں کی منویت کو متلزم ہیں اور اس بنیادی تصور کے متقاضی ہیں کہ خارج ہیں صرف ایک ہی موجود ہے۔ اس لئے اس عربی نے خدا اور کا تنات کے در میان تعلق کو صحیح طور پر بیان کرنے کے لئے جمل کے لفظ کا استعمال کیا ہے۔

فداکی ذات ان ساری صفات سے متصف ہے جو وجود کے داخلی تعینات سے پیدا ہوتے ہیں۔ جب وجود اپنے اندرون سے اشیاء کے امیان کو اپنے علم میں لاتا ہے تو یہ علم الذی ہے اور وہ امیان جو حضرت علم میں اشیاء کے علمی لتینات میں وہی علم الذی کا موضوع ہیں۔ اس طرح سے ذات واحد جب خارجی لتعینات کے ساتھ متعین ہوتی ہے تو اسے تخلیق یا خلق کہا جاتا ہے۔ اور اس عمل سے متصف ذات کو خالق کہ جاتا ہے۔ خارجی میں جو چزیں موجود ہیں وہ اس ذات کی متابی شکلیل ہیں۔ اور ایک وقت میں یہ شکلیں جتنی ہوتی ہیں کا نامت انجا سے حب وہ اس ذات کی متابی شکلیل ہیں۔ اور ایک وقت میں یہ شکلیں جتنی ہوتی ہیں کا نامت انجا سے حب وہ کی دور ای طرح وہ کا نامت ہی افاظ دیگر وہ کی وجود خوات کی حیثیت سے کا نامت، بالفاظ دیگر وہ کی وجود اور معلوم اور تلوق کی حیثیت سے کا نامت، بالفاظ دیگر وہ وہ دور دسرے در مرسے دیکھتے ہیں تو وہ خدد نظر آتا ہے اور جب دومرے زادی ہے دیکھتے ہیں تو وہ خدد نظر آتا ہے اور جب دومرے زادیا ہے دیکھتے ہیں تو وہ خدد نظر آتا ہے اور جب دومرے زادی ہے دیکھتے ہیں تو وہ خدد نظر آتا ہے اور جب دومرے زادی ہے دیکھتے ہیں تو وہ خدد نظر آتا ہے اور جب دومرے زادی ہے دیکھتے ہیں تو وہ خدد نظر آتا ہے اور جب دومرے زادی ہے دیکھتے ہیں تو کو تین تو کینے ہیں تو کا گانات، کو کا گانات،

اہاء باری تعالی تین طرح کے ہیں۔ ایک فتم ان ناموں کی ہے جو منفی ہیں جیسے قامحدود، یا منفی معنی کے طال ہیں۔ جیسے ازلی اور ابدی۔ کیونکہ ازلی اے کہتے ہیں جس کی ابتدائہ ہو اور ابدی اسے کہتے ہیں جس کی نہاء شہ ہو۔ دوسری فتم کے نام شبتی ہیں جسے اول، آخر، خالق، رب وغیرہ۔ تیسری فتم ان ناموں کی ہے جو خدا تعالیٰ کے اندر بعرض مغروضہ صفات سے ماخوذ ہیں جیسے عالم، قادر، بصیر اغیرہ۔

جہاں تک پہلی اور دوسری قشم کی صفات کا تعلق ہے تو وہ قدا تعالی کی ذات کے لئے مخصوص ہیں اور اشیاء کا نکات اس سے متفاد صفات کی حامل ہوتی ہیں۔ جیسے کہ خداک ذات ارتمائی ہے اور عالم متمائی خدا تعالی فالی خات اس سے متفاد صفات کی حامل ہوتی ہیں۔ جیسے کہ خداک ذات ارتمائی ہے اور عالم متمائی خدا کی صفات فالی اور مربوب جہاں نک تیمری قسم کی صفات کا تعلق ہے تو وہ خداکی صفات سے ماخوذ مرور ہیں محر اس کی ذات پر زائد نہیں ہیں۔ جیسا کہ علماء کرام کا عقیدہ ہے ہے اس کے احوال ہیں جو

اس پر اشیاہ کے حوالے طاری ہوتے ہیں۔ جب ہم کہتے ہیں کہ خدا عالم ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ذات الی کا شیاہ سے ایک خاص طرح کا تعلق ہے جس سے اشیء اس کے علم میں آتی ہیں۔ گر چو تک خدا کے علاوہ کوئی اور وجود ضمیں ہیں۔ اس لئے خدا عالم ہے کا وجود ضمیں ہیں۔ اس لئے خدا عالم ہے کا مطلب ہے کہ خدا اس طلب ہے کہ اسے اسے نی مظاہر کا شعور ہے، لین عالم اور معلوم دوتوں ایک ہیں۔ اس مطلب ہے کہ خدا اس مار میں ہے کہ اسے اسے نی بات خدا قادر اور خدا مربد ہے کے بادے میں نہی جا سکتی ہے۔ اب سوال بیدا ہوتا ہے کہ اگر سے کہا جائے کہ ربد عالم ہے یا مربد ہے تو اس کے کیا معنی ہوں گے۔ چونکہ ابد کا وجود خدا کا ایک مخصوص اور متنائی مظہر ہے، اس کے اس کے معنی بد اول کے کہ خدا عالم ہے یا مربد ہے لین اپنے الشای وجود کی حیثیت سے نہیں بکہ اپنے میں مگرود اور ختائی مظہر کی حیثیت سے نہیں بکہ اپنے میں مظہر کی حیثیت سے نہیں بکہ اپنے

ابن عربی کے نظریہ وحدۃ الوجود سے ارام آتا ہے کہ ہر محمول کا موضوع خدا سے خواہ ظاہر میں انسان یو یا فیر انسان یو یا فیر انسان یو یا فیر انسان یو یا فیرانسان۔ خدا ی عالم ہے اور وہی معلوم۔ وہی تادر ہے اور وہی مقدور، وہی مرید ہے اور وہی مراد۔ دی محرک ہے اور وہی متحرک ایجھے اور برے تمام انتمال کا صدور اس سے ہوتا ہے ، ہر طرح کے فقیدے کو ماننے والا بھی وہی ہے اور وہی ہو ایجھے اور بڑے تمام انتمال کو انجام ویتا ہے۔

ابن عربی کا میہ نظرمیہ ذر تضمیل ہے اس لئے بیان کر دیا ہے کہ اس میں بڑے بڑے اساطین ہو گئے اور وہ اپنے فاتی تجربات و مشاہرات ہے اسٹے مغلوب ہوئے کہ ظاہر شریعت کے برخلاف انہوں نے اس نظریہ کو تن اور دہوست گروانا۔ مولاناجای، عبدالکریم جیل (۱۳۹)، شخ اجمد سربندی (اپنے ابتدائی عبد سلوک میں) شاہ لل اللہ (۱۳۹)، مولانا اشرف علی تھاؤی تک اس نظریہ کے حق ہونے کے قائل میں۔ ہم ان حضرات کے نہ علم و اللہ این مولانا اشرف علی تھاؤی تک اس نظریہ کے حق ہونے کے قائل میں۔ ہم ان حضرات کے نہ علم و فعل ایقان م و انجلت نمائی کرتے میں نہ ان کی نیت پر اور نہ ان ان کے ایمان و اسلام پر بے شہر یہ اساطین علم و فعل اور ایمان و یقین کے اعلی مراتب پر فائز تھے۔ انہوں نے اس نظریہ کو کیوں قبول کیا یہ ان کا معاملہ ہے۔ جہال تک ان کی شخصیات کا مسئلہ ہے تو اس نظریہ کے بانی اور واضع اول این عربی کی ذات پر بھی انگشت نمائی دوست نظریہ پر زبردست تنظید کرنے کے باوجود ان کا شخصیات کی عظمتوں کا اجترام شحوظ و کھا ہے۔

#### الوحدة المطلقه

این عربی نے وحدہ الوجود کا جو نظریہ تشکیل دیا تھا۔ متعدد صوفیہ نے اس کو قبول کر الیا اور اس کو کن اللہ کر اپنا سفر سلوک طبے کیا۔ چونکہ وہ پہلے ہے ہی وحدہ الوجود کو نشلیم کر بھے ہے اس لیے ان کے مشاہدہ شم بھی وہی رہی سب بچھ کیا جو ان کا اعتقاد بن عمیا تھا۔ (۱۳۱۱) تاہم بعض صوفیہ بھر بھی اس کے مخائز اور بااہ قات جول طور پر مخائز احداس سے وہ جار بورے مخائز احداس کے حالمین بے شار صوفیہ کرام جیں۔ انہول نے شریعت ک تعلمات کو اصل سجھا۔ جیسے خواد بھاء الدین نقشیند (۱۳۳)۔ انہول نے ان جلیات و کیفیات کو جن کا سالک کو مشاہدہ ہوتا ہے اور وہ انہیں اللہ تعالی کا جلوہ سجھ بیٹھتا ہے اس کے بارے میں کہا کہ یہ اللہ تعالی کا جلوہ نہیں ہے مشاہدہ ہوتا ہے اور وہ انہیں اللہ تعالی کا جلوہ نہیں ہے مشاہدہ ہوتا ہے اور وہ انہیں اللہ تعالی کا جلوہ نہیں ہے اس کے بارے میں کہا کہ یہ اللہ تعالی کا جلوہ نہیں ہے بلکے یہ جبیلیات کی عبدارزاق کائی (۱۳۵) کے بارے میں کہا کہ یہ اللہ تعالی کا جلوہ نہیں ہے بلکہ یہ جبیلیات بھی مظوق بیں۔ (۱۳۳۵) اس طرح خوجہ علاء الدولہ سمنانی (۱۳۳۷) نے عبدارزاق کائی (۱۳۵۵) کے بلاے یہ جبیلیات بھی مظوق بیں۔ (۱۳۵۵) اس طرح خوجہ علاء الدولہ سمنانی (۱۳۵۷) نے عبدارزاق کائی (۱۳۵۵) کے بلاے یہ جبیلیات کی طرح خوجہ علاء الدولہ سمنانی (۱۳۵۷) نے عبدارزاق کائی (۱۳۵۵) کے بارے میں کہا کہ یہ عبدارزاق کائی (۱۳۵۵) کے بارے میں کہا کہ یہ اللہ کی بارک کی دوران کائی (۱۳۵۵) کے بارک کی دوران کائی دوران کیا کی دوران کائی دوران کی دوران کائی دوران کائی دوران کائی دوران کی دوران کائی کی دوران کی دو

نام کیک خط میں جمع وصدت کے تجربات کو غلط فنہی اور حقیقت کے بالکل خلاف قرار دیا ہے۔(۳۹) اس طرح کی اور بھی بہت ی مثابیں متعدد صوفیہ کرام کی چیٹن کی جاشتی ہیں جنہوں نے ابن عربی کے بعد اس نظریہ کو کلی طور پر حقیقت کے خلاف سمجھا۔ شخ اتحد سر بندی نے تو اس کے مقاہبے میں آیک سنتقل نظریہ تفکیل دیا جس پر بعد کے ادوار میں متعدر اجلہ سوفیہ گامزن رہے۔ مرزا مظہر جانجاناں ای نظریہ کے قائل تھے۔

تاہم ایسے صوفیہ بھی متعدد ہیں جنبوں نے ابن عربی کے نظریہ سے جزوی طور پر اختلاف کیا ہے ادر اس کی اس کیا ہے ادر اس کی اصل روح کو درست سمجھا ہے، ال بیس کیک نام ابن سیعین (۱۳۷) کا ہے۔

ابن سبعین کا نام عبدالحق بن ابراہیم بن محمود بن نصر بن محمد ہے اور قطب الدین عقب۔ ابن سبعین کی بیت ہے مشہور ہوئے۔ اس کنیت کی متعدد توجیہات تذکرہ نویسوں نے کی بیں۔ اپنے وقت کے اجلہ افاضل ادر اقران روزگار میں سے مشہور اللہ اور تصوف میں بیگانہ روزگار شھے۔ انہوں نے دو در جن سے ریادہ کتابیں اور رسائل نصنیف کے۔ ان کے نام سے نصوف کا ایک سلسلہ سبعینہ کے نام سے چلا جس کا داڑہ اثر اندلس میں تھا۔ ۱۹۲۳ میں وفات یائی۔

انہوں نے وحدہ الوجود سے مل جان ایک نظریہ پیش کیا تھ جے دحدت سطقہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔

این سبعیں نے اس مسئلہ کو نہایت شرح و بسط کے ساتھ بیان کیا ہے۔ اس کے مطابق دجود کی تین تشمیس ہیں۔

ایک وجود مطلق ہے، تو وہ اللہ نے، دوسرا وجود مقید وہ ہم آپ (موجودات) ہیں، تیسرا وجود مقدر، دہ دہ ہے جو مشتقل ہیں چیش آئے گا۔(۱۳۸) لیکن این سبعین کے مطابق بھی یہ وہ تقسیم اضائی ہے اور معنوی ہے حقیق نہیں۔ چنانچہ آگے لیسے ہیں کہ وجود مقدر لاشی محض ہے ، ای طرح وجود مقید بھی لاشکی ہے۔ ایک اور مقام پر کسے ہیں کہ ہیں نے کہا ہیں نے کسی چیز کو نہیں دیکھا مگر اس کے بعد اللہ تعالی کو دیکھا، لیکن پھر میں نے اپنی اس غلطی پر توبہ کی اور کہا ش نے کسی چیز کو نہیں دیکھا گر اللہ تعالی کو اس کے ساتھ ویکھا۔ لیکن بھر جمل کو اس کے ساتھ ویکھا۔ لیکن بھر جملے اپنی اس غلطی پر توبہ کی اور کہا ہیں نے کسی چیز کو نہیں دیکھا گر اللہ تعالیٰ کو اس کے ساتھ ویکھا۔ لیکن بھر جملے انہم اب می صرف ہو ہو ہو ہو کہنا ہوں اور خاصوش ہو جاتا ہوں۔ سوائے حق محفل کے پیکھ نہیں۔ پہلے دیکھا۔ تاہم اب می صرف ہو ہو ہو ہو ہو کہنا ہوں اور خاصوش ہو جاتا ہوں۔ سوائے حق محفل کے پیکھ نہیں۔

ابن سبعین مجی این عربی کی طرح اس کے قائل تھے کہ موجود صرف ایک ذات ہے۔ لکھتے جی کہ ہر چیز اس سبعین مجی این عربی کی طرح اس کے قائل تھے کہ موجود صرف ایک ذات ہے۔ لکھتے جی کہ ہر چیز اس کے علم میں موجود ہے اور حق ہر چیز کے ساتھ ہے اور ازل سے لے کر ابد تک کی ہر چیز اس کے علم میں ہے اور اس کا علم اور وہ سے اور اس کا علم اور وہ علم اس کا علم الله تعالی کا علم اور وہ علم اس کا عین ہے۔ اور اس کا عین ہے۔ علم اس کا عین ہے۔

ابن عربی کے برخواف ابن سیعین تنزلات سند کے قائل نہیں ہیں بلکہ وجود اشیاء کو وہم قرار دیتے ہیں۔ جبکہ ابن عربی اشیاء کو وجود واحد کا مقید مظہر مانتے ہیں۔ ابن سیعین نے لکھا ہے، ٹابت ہوا کہ اللہ تعالی کا بی وجود ہے اور وہم زائل ہونے والے مراجب ہیں۔ "کل ٹی بالک" یہ مراجب وہمیہ ہے الاوجیہ یہ مراجب وجود ہے۔ (101) ایک جگہ ہویۃ اور ماہیۃ (کل اور جز) کے درمیان فرق کو اعتباری بناتے ہوئے لکھا ہے۔ سالہویۃ کل ہے اور ماہیۃ ج یوں بھی کہا جا سکتا ہے کہ انہویۃ وادب الوجود ہے اور ملہیۃ ممکن الوجود۔ البویۃ ربوبیت ہے اور ملہۃ عبودیت ار حقیقت میں نہ تو بغیر ملہۃ کے بہویۃ ہے اور نہ بغیر بویۃ کے ملہۃ ہے۔ دونوں میں جڑء اور کل اصل و فرع کا انصال ہے اور ان دونوں میں کوئی فرق نہیں۔ آگے زور دے کر کہتے ہیں کہ وجود یا تو واجب الوجود ہو گا تو وہ کل ہے یا ممکن الوجود ہو گا تو وہ کل ہے ہو سکتا اور نہ جزء کا بغیر کل کے ہو سکتا ہے یا ممکن الوجود ہو گا تو وہ جڑہ ہے۔ کل کا وجود بغیر جزء کیہ نہیں ہو سکتا اور نہ جزء کا بغیر کل کے ہو سکتا ہے۔ کویا جڑء اور کل متحد ہو گئے اور اصل نیمی دجود سے مربوط ہو گئے۔ اور فرع کی شکل میں جدا ہو گئے۔ عوام الناس اور جالوں نے اس عارضی چیز بیمی کھڑت و تحدد کو درست سمجھا جبکہ خواص اور علیا، نے اصل جینی وحدۃ الوجود کا اوراک کر لیا۔ (۱۵۲)

جس طرح ای عرب نے تنزلات سے کے دریعہ خارتی وجود کی تعبیر کر کے اس کو عین ذات قراد دیا۔
این سعتین نے فینان کا نظریہ تشکیل دیا ہے۔ بینی ہر چیز کا مصدر فینان الله تدنی کی ذات ہے۔ نیکن اس طرح نہیں کہ الله تعالیٰ کی ذات کے علاوہ بھی کی اور چیز کا وجود ثابت ہو جائے بلکہ جو کچھ ممکنت ہیں وہ دراصل الله تعالیٰ کا متعمد لال ہیں۔ این سبعین نے اپنے اس نظریہ کی تشرح کا اس طرح کی ہے کہ ازل ہیں الله تعالیٰ ایک مخفی فرند تھا جے کوکی نہیں جانا تھا۔ (کئت محمواً معفیا ٹم اعوف) تو اس نے روحانی ذوات پیدا کیں اور سب سے نہلے جو چیز پیدا کی اے مبدع اول کہا گیا۔ (۱۵۳) اس مبدع اول کی دو جہت ہیں ، ایک الله تعالیٰ کی جہت اور ایک مکنت کی جہت ان جہت کو این سبعین نے وجود کاذب سے تبیر کیا ہے۔ آھے تکھتے ہیں کہ الله تعالیٰ نے اپنے تھم اور اپنی قدرت سے تعلیٰ اور اپنی قوت و حکمت سے جزئیات کی تدبیر کی، مبدع اول نے اس کی بادگاہ ہیں ماضری ری اور اس کے تقم سے آگے برحلہ پھر اس (الله تعالیٰ) نے اس کو واپسی کا تھم دیا تووہ لوث کیا بادگاہ ہیں ماضری ری اور اس کے تقم سے آگے برحلہ پھر اس (الله تعالیٰ) نے اس کو واپسی کا تھم دیا تووہ لوث کیا۔ اس کا آگے برحملہ پھر اس (الله تعالیٰ) نے اس کو واپسی کا تھم دیا تووہ لوث کیا۔ اس کا آگے برحملہ پھر اس (الله تعالیٰ) نے اس کو واپسی کا تھم دیا تووہ لوث اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے اور معدوم ہے۔ (۱۵۳)

لکن بہن سبعین نے آئے وضاحت کر دی ہے کہ حقیقت ٹی نہ ابدائے ہے، نہ فیض، نہ ہویہ نہ حقیقہ نہ ذات فعالہ اور نہ قوۃ علامہ بی قصد اول ہے جو اس ذات اذلی پر محمول ہے جس کا نہ اول ہے، نہ آخر۔ جس نے نمام موجودات کو اپنے نور سے روشن کیا ہے وہی ان کا عالم ہے، وہی ان کا علم ہے اور وہی ان کا معلوم ہے، اس کی مفات اس کی ذات پر زائد علی الذات نہیں جی۔ (۱۵۵)

اس طرح ابن سیسین نے مخفو قات کو عین ذات حل قرار دیا ہے بلکہ وہ مخلوقات کا سرے سے قائل بن میں اور تہ بن طرح ابن سیسین نے مخفوقات کو عین ذات ازلی ابدی اور عدم سے پاک ہے اس لئے اس کا علم یا اس کا غینان جو دراصل وہ خود بن ہے وہ مجمی ازلی اور عدم سے منزہ ہول

### وجود وأحد

ابن عربی کے وحدۃ الوجود سے ملک جلکا نظریہ لمام غزالی نے تشکیل دیا تھ۔ ابن کا نظریہ کلیہ ذوتی اور عرفانی نوعیت کا تھا۔ ابن عربی الم عرفانی نوعیت کا تھا۔ ابن عربی الد المام عرفانی نوعیت کا تھا۔ ابن جربی الد المام عرفانی کے درمیان ایک فرق بہت نمایاں یہ ہے کہ ابن عربی نے اپنے تظریہ کو فلفہ اور منطق سے مبرجن کیا جبکہ

الم غرانی نے اس طرح کی کوئی کوشش نہیں گی۔ بلکہ جب ان کو حقیقت کا ادراک ہو گیا تو انہوں سے اپنے اس انظریہ سے رجوع بلکہ تصوف کی موجوم ڈگر کو چھوڑ کر علم عدیث کی خدمت کو خدمت کو حزیاں بنا لیا۔(۱۵۹) لیکن عمر نے وفا نہیں گی، تیز مشیت نے ان کی قسمت جس احیاء العلوم اور تحافہ کے حوالے سے شہرت لکھی تھی، ورنہ اگر ان کو مہدت عمر پچھ اور علی ہوتی تو شید وہ احیاء العلوم پر نظر تائی کرتے یا کم اذ کم جدیث جس ان کا کام معمد شہود پر آ جاتا۔

الم غرالي تے توحيد كے چار مراتب ميان كے يى

\_ لا الله الا الله كا اعتقاد ركما

اس قلب كا ان الفظ كے معانى كى تعديق كرناسي عوام كا ايمان ب

ا کشف کے زریعہ نور توحید کا مشاہرہ کرنا۔ یہ مقربین کا ایمان ہے۔

کے مقام پر توحید خالص کو سعادت نفس اور اس کا کمال قرار دیا ہے۔ لکھتے ہیں کہ اتم جال لو مخد معادت نفس اور اس کا کمال قرار دیا ہے۔ لکھتے ہیں کہ اتم جال لو مخد معادت نفس اور اس کا کمال اس کے ساتھ اس طرح متعد ہو جانے ہیں ہے گویا یہ وہی ہے "۔(۱۵۹) انام غرائی نے شاہد و مشہود عاشق و معثول اور شاکر و مشکور کو ایک ہی قرار دیا ہے۔(۱۲۰)

ایک جگہ عوام اور خواص کی توحید کو بیان کرتے ہوئے لکھا ہے کہ "لا الله الا ہو" عوام کی توحید کہتے آؤنہ الا ہو خوص کی توحید ہے۔ چنانچہ اولیاء اللہ کی توحید ہے کہ وہ کو نیمن میں سوائے ذات حل کے کئی اور پر کا مشاہرہ نہ کریں۔(۱۲۱) چنانچہ ارباب بصائر نے ہر چیز کے ساتھ خدا کا مشاہدہ کیا۔ بلکہ بعض نے اس سے بھی ہوھ کر ایک بات کمی کہ انہوں نے ہر چیز سے پہلے اللہ نتحال کا مشاہدہ کیا اور پکھ نے اشیاء کو ویکھا اور الل علی اللہ نتحال کا مشاہدہ کیا اور پکھ نے اشیاء کو ویکھا اور الل علی اللہ تعالی کا مشاہدہ کیا۔ بدانچہ وہ ہر چیز کے ساتھ ہے اس سے جدا نہیں ہے اور ای کی وجہ سے ہر چیز طاہر ہوتی ہے۔ (۱۲۱)

ایک جگہ لکھا ہے کہ لا الله الا الله هو عوام کی توحید ہے۔ اور لا هوا لا هو توحید خواص ہے۔ (۱۹۳ ) المام غزال نے توحید کی چار تقسیم کی ہیں جن کا تذکرہ اور ہو چکا ہے، ان میں سے چوتھی متم کو توحید کا اعلی ترین درجہ ترافہ دیتے ہیں اور اس کا حصول تی انسان کا معجب کے مقصود ہے۔ اس کی تشر تے ہیں کیمتے ہیں کہ وجود میں معرف ایک کا مشاہرہ باتی رہے۔ اس مرتبہ کو صدیقین، صوفیہ فناء توحیدی کلمتے ہیں۔ اس مرتبہ کو صدیقین، صوفیہ فناء توحیدی کلمتے ہیں۔ اس مرافہ سے کہ طابح المرافہ کی کئیر نہ دیکھے بلکہ واحد دیکھے اور توحید کی میں غارب قصول ہے۔ (۱۲۳)

الم غزال تنزعت سے کے قائل نہیں میں اور نہ ان فیض کم حودات ۔ قائل میں بس کا اثبات این سیعین نے کیا ہے۔ بلکہ وہ تنسیف الوجود (اجود کی تنسیم) کے قائل جی ان کے مطابق کا کتاب میں مند تحالی کے مواج کچے بھی ہے وہ اللہ تعالی کی تقسیم اور س کی صفت سے۔ اور وہ اس سے محت کرتا ہے قائوی اپ آپ سے محت کرتا ہے وہ اور آگر محبت نمیں کرتا قراب ہے سین کرنا دارانا)

اس کے آرچہ غرافی نے توحید وجود کو اپنے نظلہ نظر سے ابات مجھی کیا ہے اور توحید فعلی کا بھی اثبات کیا ہے اور متحدد لیے صوفیہ جو واضح طور پر جادہ متنقیم سے مخرف تھے ان کی تعریف و توصیف کی ہے مثلاً طابح کو توحید کے مرتبہ دائع پر فائز بٹایا ہے اور اس کے ملولی اشعار کو بھی تحسینا نقل کیا۔(اے) نیز توحید کے سلسلہ میں انہوں نے شریعت کے متحدد اصولوں سے انحراف مجھی کیا تھا۔ مثلاً لا الله الا الله کو توحید کا ابتدائی مرتبہ بٹایا تھا۔ اک طرح زندگی جس بی حق کا مشاہدہ کرنے کو انہوں نے سعادۃ عظیٰ قرار دیا ہے۔ وغیرہ۔ لیکن میہ سب خیالات انہوں نے تفصوص کیفیات کے زمیر ظاہر کئے تھے اور وہ کیفیت ان کے اوپر سے ختم ہو گئی تھی۔ آخر عمر جس دی مور نہوں نے این مدیث اور حفظ حدیث کے اینے وقف کر دی تھی۔

## حلاج كا نظريه طول

ابرالمغید حسین بن منسور حداج دنیائے تسوف کی وہ متازعہ شخصیت ہیں جن کے بارے ہیں ہر دور کے علاء نے مختلف رائیں دیں۔ نین اس دن جس دن اس کو پھائی دی گئی ایک طرف اس کے حالی بازاروں ہیں آگ نگائے پر رہے بتے تو دوسری طرف س کے تمثل کے حالی سڑکوں پر یہ نعرہ نگائے ہوئے نکل آئے کہ جو بچھ ہوا ہے اسلام کی فاطر ہوا ہے۔ حداج کا خون جماری گردن پر ہے۔ حداج کے وی شگرد ایسے تھے جنہوں نے حدج کا شہب ترک کرنے ہے انکاد کر دیا تھا وہ مجلی ای دن تمثل کے گئے۔

بالکل وہ ٹوک انداز میں یہ کہہ دینا کہ علاج کا نظریہ کیا تھا، آسان خبیں ہے چو مکہ علاج کی شخصیت پہودار ہے۔ وہ اپنی تضنیفت میں کچھ ہے، مذکروں میں کچھ اور ہے اور اپنی ذاتی زندگی میں کچھ اور جہال تک علاج کی تصنیفات کا تعلق ہے و اگرچہ ان کی تعداد ۲۳ تنائی جاتی ہے تاہم صرف دو دستیاب ہیں۔ ایک کتاب لطواسمین، دوسری کتاب دیوان انحلاج ہے ان دونول کو مسیون نے ایڈٹ کیا ہے۔ یک کتاب اخبار انحلاج بھی اس کے خیالات کے لئے معتبر شرین ڈربعہ ہے۔

ستنب الطورسين مي عربي كي متفتع مسجع عبارتمي اور اى طرح كاكلام ہے جس طرح كاعرب جاليت كے كائن كيا كرتے تھے۔ اس بورى كتب ميں صرف چند مقامت عن قابل اعتراض ميں۔ كتاب الازل والد لتباس ميں شيطان كے قضيہ انكار سجدہ كو جس انداز ميں چين كيا ہے اس ہے اندازہ ہوتا ہے كہ طابح نظريہ وحدۃ الوجود ميں يقين ركھتا تھا۔ يعض مقامات پر وحدۃ الوجود پر تنقيد بحى كى ہے۔ مثل طاسين القہم ميں اس پر تنقيد ہے اور الله تعالى كى مطلق ورائيت كا اثبات ہے۔ اس كے علاوہ طاسين الدائرہ اور طاسين النقط ميں ائلدتفالی ایک ايسا نقط بتايا ہو ازلی ابدى اور لا بريد ولا يعقص ہے۔ ان مقامت كے علاوہ اس ميں قابل كرفت بات بظاہر تهيں ہے۔ ليكن كياب مرموز ہے جس كى وجہ سے اس كے حقیق مغہوم تک رسائی كا حتى و عوی تبین كيا جا سكتا

کین طاح کا معامد اس کی تقنیفات سے واضح نہیں ہو سکا۔ معاصر اور متند شہاد تمیں ہیہ ظابت کرتی ہیں کہ طاح وہ نہیں تھا جو کہاب الفواسین میں نظر آتا ہے۔ خطیب بغدادی (۱۷۲) ور ائن ندیج (۱۹۵۰) سنے متعدد شہاد تمی ویش کی جین جن سے ثابت ہوتا ہے کہ اس کے عقائد درست نہیں تھے۔ وہ شعبدہ بازی، جادوگری اور علم جفر کی طرف مائل تھا۔ اس نے ہندوستان کے شعبدہ باز جوگوں کے بادے سنا تو اس نے ہندوستان کا سفر کیا اور یہاں سے شعبدہ باز جوگوں کے بادے سنا تو اس نے ہندوستان کا سفر کیا اور یہاں سے شعبدہ بازی و جادوگری سیکھا۔

وہ لوگوں کو طرح طرح کے کمانات دکھاتا تھا۔ شلا تھی کو جادو سے چھل بٹا کر دے دیتا، ایک مخص کو برف سے تربوزہ بٹا کر دیا۔ کسی کو دینار بٹا کر دے دیا، کہیں دیناروں کی بارش کر دی، کہیں خوشہو کی چیڑکا دیں، و فیرہ۔۔۔

طائ حافظ قرآن تھا۔ لیکن اس کا علمی پاریہ بھی شیں نظا۔ مورغ البصر ل (۱۷۳) نے جو حال سے کی دفعہ طا تفا اس نے اس کو علم و فہم سے کورا، جائل، شریر، فتنہ پرور وغیرہ لکھ ہے۔ اس کو علم و فہم سے کورا، جائل، شریر، فتنہ پرور وغیرہ لکھ ہے۔ اس اد علم مخفس کھا ہے جس کو جمیلا سے لؤ پھی واقعیت تھی، باتی علوم میں سے بالکل بے محلنہ تھا۔

حلاج نے اپنی کتابوں سے بٹ کر متعدد دعوے کئے۔ سب سے پہلے اس لے اپنے آمخوس الم بونے کا دعویٰ کیا۔ بعد میں قرامطہ سے مسلک ہو گیا۔ اس کے بعد اس نے دحدۃ الوجود کا دعوی کیا۔ اس کی کتابول میں وحدۃ الوجود سے متعلق اشارے بمٹرت منتے ہیں۔ اس کا لیک شعر ہے

كفرت بدين الله والكفر واجب لدى و حمد السلمين فتيج

ترجمہ: چی یے اللہ تعالی کے دین سے انکار کیا ہے۔ اور میرے نزدیک یے انکار واجب طال تک سلاول کے نزدیک مید انکار مراہے۔

اس شعر میں طاح یہ کہنا جاہتے ہیں کہ اللہ کا دین جو وصدۃ الوجود کی ننی کرتا ہے او رمیرا حال ہے کا وصدت الوجود ورست ہے، اس لئے میں وین اللہ سے الكار كرتا ہول۔

این ماب اسوا مان میں اس سے اس سے مریب بات معدد جد در ہے۔ ماد طا مان ایم سر لکھا ہے کہ معردف بن عارف ہے۔ (۱۵۱) طامین امر اد التوحید میں لکھا ہے۔ بضم کی حمیرها ہے۔ (۱۵۱) لین اللہ کی دراصل ضمیر ہے جو ذات واحد کی طرف راجع ہے۔ ایک اور مقام پر لکھ ہے عارف ہے کرفان کے ساتھ ہے اس کے کہ وہ اس کا عرفان ہے اور اس کا عرفان وہ خود ہے۔ (۱۵۷) اس میں لکھا ہے وہ وہ وہ ہے۔ یہ دہ ہے اور وہ بیر ہے۔ (لا ہو الا ہی ولا ہی الا ہو ولا ہو الا ہو ولا ہو الاہو)

اس کے بعد اس نے اپنی الوہیت اور اپنے اندر فدا کے طول ہو جانے کا دعویٰ کیا۔ اگرچہ اسکی کمانب الفقواسین جو ایک مرموز کاب ہے واضح طور پر الوہیت کا دعویٰ نہیں کیا ہے۔ تاہم اس کے معاصر مور فیمن نے بھی اس کی تقدیق کی ہے۔ اس کی معاصر مور فیمن نے بھی اس کی تقدیق کی ہے۔ اس فرح کے نکھا ہے کہ وہ کہتا تھا میرے اندر فدا طول کر جہا ہے۔ اس طرح ان طرح ان اس کی تقدیق کی ہے و طابع کے وات کے خلاف دیا میا تھا۔ نیز اس کے دیوان میں بعض اشعار ایسے ہیں جو تظریہ طول کے موید ہیں۔ لکھ ہے:

مبحان من اظهر نا موند مرسنا لا بوية المناقب ثم بذا نى خلقه ظاهرا فى صورة الاكل والشارب حتى لقد علية خلقه كاجرا كلاطة الحاجب الحاجب

ترجمہ: پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے تاسوت (ایعنی طاح) کو اپنے انہوت ٹا قب کی چک کا راز بناکر ظاہر کیا۔ پیم وہ اپنی مخلوق ٹیل ایک کھانے اور پنے والے کی صورت ٹیل ظاہر ہوا۔ یہاں تک کہ اس کی مخلوق نے اس کو اس طرح دیکھا جس طرح ایک دیکھنے والا دوسرے کو دیکھتا ہے۔

ایک اور مقام پر لکھا ہے:

فاذا البصر تنى أبهر عدد واذا البهر عدد البهر تا مرحب روعك مى روش كما تخرج الخمرة بالماء الزلال فاذا مسك هنى مستى فاذا انت الما فى كل عال

ترجمہ: ام ور روسی ہیں جو ایک دومرے میں طول کر میں۔جب تو نے مجھے دکھیا تو میں نے اس کو دیکھا۔

اور جب میں نے تجھ کو دکھایا تو ہم نے اس نے دیکھا۔ تیری روح میری روح میں ایسے تھی مل من کی ہے جیسے کہ شراب سانہ سخرے پال میں۔ جب کول چیز تجھ کو الاحق ہوتی ہے تو جھے ہوتی ہے۔ ٹو، تو ہر حال میں میں ہرا۔

ایک مرتبه لکھا

نا سرالحق یا الحق انا بل انت حق ففرق ینینا انا عین اللہ فی الاشیاء فبل گاہر فی الکون اللہ عمیدنا ترحمہ میں حق کا راز ہوں، میرے سوا کوئی حق نہیں ہے، یلکہ تو حق ہے تو ہم ووٹوں کے در میان فرق کمیے ہے۔

میں تمام اشیء میں اللہ کا نمین ہوں۔ اور اس کا کا نتات میں سوائے ہمارے عمین کے پچھ بھی خاہر منہیں ہے۔ ایک اور موقع پر اپنے حلوئی نظریہ کو اس طرح بیان کیا ہے: رائٹ رہی بعین القلب فقال من انت قلت انت

> رجہ میں نے اپنے رب کو وں کی ستھوں سے دیکھا، اس نے پوچھا تو کون ہے، ہی نے کہا أو-ایک مرتبہ بید اشعار کے:

د ضت بنا سول لد کی علی الخلق "ولوںک" لاہوت فرجت من العمد ق ایک عبد جلولی تقورات کو اس طرح بیان کیا ہے

انت بين الشغاف والقلب تخيرى مثل جرء الدموع من ابقان و تحل الشعير جوف فوادى كفول الدواح في الابدان

ترجمہ تو میرے رل اور شفاف کے در میان چاتا ہے جیے پکون سے آنسو روان ہوتے ہیں۔اور منمیر سمرے مند کے در میان حلول کر گئی ہے جیسے روح بدن میں حلول کر جاتی ہے۔

طان نے اپنے شاگردوں کو بھی اپنے خدا ہونے کی بات کی تھی۔ وہ اپنے شاگردوں میں کسی کو محمد کہتا تھا ، کسی کو موکی اور کسی کو کوئی اور نبی، وہ کہتا تھا کہ میں نے ان نبیوں کی روشیں تمہارے ، ندر داخل کر دگی ہیں۔
این مسکویہ نے نکھا ہے کہ طابح نے اپنے پیغیر بلاد و امصار میں روانہ کئے تھے۔ وہ یہ بھی کہتا تھا کہ میں وہ اوں جس نے عاد و شمود کو ہلاک کیا۔ اس نے اپنے آیک شاگرد کو خط لکھا۔ "من الوحیم اللی فلان، وغیرہ۔۔۔ بہت شار شواہد ہیں جن سے شابت ہوتا ہے وہ طول کا قائل تھا اور اپنے آپ کو خدا کہتا تھا۔

طائ نے یہ نظریہ کہال سے افذ کیا یہ تو ایک شخیل کا سوضوع ہے۔ لیکن کتاب القواسین سے اندازہ او تا ہے کہ مکن ہے اس نظریہ ہندوستان سے افذ کیا ہو، کتاب القواسین میں طسین وائرہ میں دائرہ کا بیان کیا ہے، اس کے بعد طاسین نقط میں لکھا ہے۔

### واوق من ذلك ذكر النقط وجوالاصل لايزيد ولا ينقص وليبيد (١٤٩)

مید خالص ہندو قلفہ کا اڑ ہے۔ بندو قلفہ میں شونیہ (سفر) کو حصیقت عظمی سمجھا ہے۔ شونیہ الل الم الم اللہ کا ار ہے۔ بندو قلفہ میں شونیہ اسفر) کو حصیقت عظمی سمجھا ہے۔ شونیہ اللہ الم الم الم اللہ ہو سکتا ہے گہ مید سول کا اظریہ بندو سمائی قلفہ کے زیراڑ ال اس اللے اللہ سخلیق کیا ہو۔ (۱۸۰)

## انسان کامل

انسان کال کا نظریہ صوفیہ کے نقسور اللہ کا ایک حصہ ہے۔ یہ نظریہ کلیہ افود ہے۔ مسلم صوفیہ نے اس نظریہ کو غالباً ایران کے مزدکی غرب کے انسان اول بعنی کیومرٹ کے نقسور سے ستفاد کی ہے۔(۱۸۱) یا حمکن ہے ہندوستان فلفہ کے مہارش، وراث برش یا مبادع کے نقسور سے مافوذ ہے اور یہ بھی امکان ہے کہ میبودکی روایت کے آدم قدموں یا انسان قدیم سے مافوذ ہے۔(۱۸۲) تاہم یہ اصل اسلافی تعلیمات کے خلاف ہے۔ اس لئے لامحالہ اس کی اصل اسلام کے خارج میں آئ طاش کرنی ہو گی۔

البت انسان کائل کا تصور بہت محدود طبقہ سوفیہ میں مقبول ہو سکا۔ اس طبقہ میں بھی اس کی مخلف تعبیر میں اس کی مخلف تعبیر میں مثان ایک تعبیر ابن عربی ابن عربی نے کی ہے۔ ایک تعبیر صدرالدین قونوی(۱۸۱۳) نے کی۔ ایک تعبیر میدالکریم جبل نے گی ہے۔ ایک تعبیر میدالکریم جبل نے گی ہے۔ یہ تعبیرات باہم متفاوت بھی ہیں۔

اس نظریہ کے مطابق اپنے وجود کی معرفت بن اللہ تعالی کی معرفت ہے جو نکہ اس کا وجود بن واجب اوجود ہن واجب اوجود ہ

انسان کال کی ایک تھر آئے این عربی نے کی ہے۔ اس کے مطابق دات واجب الوجود جب مرتبہ ذات سے تنزل اول کی طرف ، کل ہوتی ہے تو انسان کائل کا ظہور ہے۔ یعنی وجود کا دوسرا مرتبہ جے تنزل اول کھتے ہیں وہی انسان کائل کا ظہور ہے۔ اور انسان کائل حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اس لئے تنزل اول کو جیں وہی انسان کائل کا ظہور ہے اور انسان کائل حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اس لئے تنزل اول کو حقیقت محمد ہیں۔ ایم کی تنزل اول کو حقیقت محمد ہیں محمد و مظہر ہے لیکن سے حقیقت محمد ہیں۔ ایم کی حدود مظہر ہے لیکن سے حقیقت محمد ہیں محمد و مظہر ہے لیکن سے

مظہر تمام مظاہر میں اعلیٰ و ارفع اور تمام کمالات طاہری و باطنی سے علی وجہ الکمل متصف ہے۔ اس کی تفصیل ای مضمون میں وحدۃ الوجود کے ذیل میں گذر بھی ہے۔

مرد تمام (انسان کال) کی ایک تنتر سطح تنجم الدین محمود هیستری (۱۸۷) نے کی ہے۔ انہوں نے اپنی کماب گلٹن راز میں ایک طویل نظم تکہی ہے جس کا خلاصہ یہ ہے۔

"جب بتدانه وہ سوجود ہوا تا کہ وہ انسان کائل بنے توجمادی قالب علی ظاہر ہوا پھر اسے روح اضائی عطا ہوئی۔ پھر اس نے جنبش کی، اس کے بعد اس کو بقد تعالیٰ نے صاحب ادادہ بنا دیا۔ اس کو ابتدا میں بی عالم کا ادراک ہوا اور اس میں پھر دنیا کے وسادس بالفعل بیدا ہوئے۔ اس کے اندر بری صفات بیدا ہو کمی حتی کہ وہ دیو اور جانوروں سے بھی بدتر ہو گید اس کے اندر غصہ، شہوت، بخل، حرص اور نخوت جیسے رفائل بیدا ہوئے یہ اس کی بستی کا انجائی مقام تھا جو مقام وصدت بعنی وحدۃ الهیا کے بالکل برعمس تھد اب اگر وہ اس مقام پر رہ عمیا تو گرائی میں جانوروں سے بھی بدتر ہو گیا۔ لیکن اگر نور حق سے داہ یاب ہوا تو پھر وہ اوراد آدم کے ختنب افراد میں کے ہوگا ایجے اندال کے ذریعہ وہ اور اس بی جبی بدتر ہو گیا۔ لیکن اگر نور حق سے داہ یاب ہوا تو پھر وہ اوراد آدم کے ختنب افراد میں ہو سکتا ہے۔ برے ممال سے بڑے کر وہ نوح بھیا نبی ہو سکتا ہے۔ برے ممال سے بڑے کر وہ نوح بھیا نبی ہو سکتا ہے۔ اس مقام پر بھی پہنچ سکتا ہے کہ جہاں نہ کی فرشنے کا گذر ممکن ہے اور نہ نبی مرسل کا۔(۱۸۸)

> بعکس میر اول در منازل رود تا گردواد انسان کائل (۱۸۹)

یعنی سالک کا سلوک ہے ہے کہ سیر اول (دجود سے انسان کے ازل تک) کے برعکس انسان کائل بنے کے لئے دوہارہ سفر کرنا ہوتا ہے۔

ابن تفنیب البان (۱۹۰) نے لکھا ہے کہ انسان کائل قطب شان البی ہے۔ اور غوت آن زمانی ہے۔ وہ وہ دہ ہے جو میں ہے جوکا، پھر اس کے (انسان کائل کے) سامنے زمین جھکی پھر فرشتوں نے سجدہ کیا اور یہ انسان کائل نائب رجان ہے۔(۱۹۱)

ایک اور مقام پر تکھا ہے انسان کائل ہر جبت کا وجھہ کل ہے۔ وہی اس کا مالک ہے، وہی وجوب اور امکان کے احکام کا جامع ہے ، وہ مجمع الخیرین ہے، وہی ظاہر و باطن ہے، یکد ظہور و بطون ہے۔ مجھ سے کہا حمیا وہ معنوی اخبار سے اسم اول کا راز ہے اور صورت کے اختبار ہے اسم آخر کا راز ہے۔ اور وہی وحدت اور کٹرت کے مظیر کی حیثیت سے خلافت کا وارث ہے۔ (۱۹۲) انسان کائل کی ایک تشریح عبدالکریم جین نے کی ہے پوتک انہوں نے بن کریم سلی مقد علیہ وسلم کو انسان کائل قرار میا ہے اس لئے بعد سے تذکرہ نگاروں نے اس کو بالعوم بنی عربی کے نظریہ نزل ادل یا هیقت محمد کی تخریح و تعبیر جدید سمجھا۔ حال تک اصلا وہ ابن عربی سے جدائانہ ایک نظریم بعد عدید وسلم کا ہے۔ ان کی نظریم اشان صرف ایک مخلوق ہے اور اس مخلوق ہیں اعلی ترین درجہ حضرت محمد حلی مدد عدید وسلم کا ہے۔ ان کی بحث کا خلاصہ بیل ہے۔ انہوں نے بعض اور باتیں بھی اس باب بیل لکھی ہیں جو تابل اعتراص ہیں لیکن اس کا تعلق انسان کائل کے تصور سے نہیں بلکہ صوفیہ کے تصور شخ ہے ہے۔ (۱۹۳۱) اس طرح یہ کہا جا سکتا ہے کہ عبد لکریم جیل کا نظریہ انسان کائل صرف حضور صلی الند علیہ وسلم کے افتال النشر ہونے کا شات ہے۔ اس کا عتراف بعض مستشر قیمن نے بھی دب الفاظ بیل کیا ہے۔ چنانچ A H H Schader نے لکھ ہے کہ جیلی کا نظریہ انسان کائل مستشر قیمن نے بھی دب الفاظ بیل کیا ہے۔ (۱۹۳۳) اس کے مقامے میں اللہ تعالی کی مطلق رورائیت کا اثبت کیا ہے۔ (۱۹۳۳) اس کے سوانچوں نے انسان کے مقامے میں اللہ تعالی کی مطلق رورائیت کا اثبت کیا ہے۔ (۱۹۳۳) وحدی الشہوں

وحدة الوجود كا مطلب ہے كہ خارج ميں صرف ايك بى ذات مودود ہے۔ باتى تمام موجودت اى ذات واحد كے محدود تعينات ہيں۔ اس كے مقالم مي نظريہ وحدة النبود كا ہے۔ وحدة النبود كا مصب ہے كه مثام، عرف ايك معرف ايك محدود تعينات ہيں۔ اس كے مقالم مي موجودت معدوم نہيں ہيں بلكہ موجود ہيں البت مشاہدہ ہيں صرف ايك مثام، عين مرف ايك اي ذات ہے۔ وقت سورج كى روشنى ہيں ستادے نظر نہيں آتے جبكہ وہ موجود ہوتے ہيں اى طرح باتی چيزيں موجود ہونے كے باوجود مشام، هيں نہيں ہيں۔

یے تھور سب سے زیادہ وضاحت کے ماتھ شیخ احمد مرہندی نے چیش کی تھ، تاہم ان کا رعوی ہے کہ بیشتر صوفیہ اس توحید شہودی کے قائل سے توحید وجودی کے نہیں۔ انہول نے کچھ مثابی بھی دی ہیں، جن بس سے ایک مثال شیخ علاء الدولہ سمنانی کی بھی دی ہے۔ جنہول نے وحدۃ الشہود کا اثبات کیا تھا۔ ڈاکٹر عبدالحق انصاری نے وحدۃ الشہود کی تخری بی کھا ہے:

" شیخ مجدد کے قلسفہ کے مطابق وحدۃ الشہود کا بنیادی تضور رہ ہے کہ خداتی لی کا تنات سے بالکل مخلف اور کلیے غیر ایک وجود ہے جو کسی مفہوم میں کا تنات کے ساتھ ستحد نہیں ہے اور نہ ہی ان وونول میں کوئی چیز مشترک ہے۔

چونکہ خدا تعالی کا کات ہے جدا ہے اس کے بنیادی حقیقت وجود کی دصدۃ نہیں بلکہ انتہد ہے۔ لینی دوئی ہے۔ کا کتات اگرچہ خدا کے متحد نہیں ہے لیکن یہ اس سے بیدا ہے۔ ہمہ اوست نہیں بلکہ ہم الدوست ہے۔ دومری بات یہ ہے کہ کا کتات کے دجود اور خدا کے دجود ہیں کوئی موازنہ نہیں ہے۔ خدا کا دجود حقیق ہے اور کا کتات کا دجود خیال اور موہوم۔ اس لئے خارج ہی حقیقا صرف ایک ہی دجود ہے اور دہ ذات واحد کا دجود ہے۔ کا کتات کا کوئی دجود نہیں۔ کا کتات کا دجود ایسا بی ہے جینے کہ آئینہ ہیں تھی تھی کا دجود۔ خدا اور کا کتات بین ای خرح کوئی موازنہ نہیں ہے۔ حس طرح شی اور اس کے عمل کے درمیان کوئی موازنہ نہیں ہے۔ شی آئینہ کے سائے ہوئی ہوانہ آئینہ کے اندر، عمل اس مکان ہی

نیں ہوتا جس مکاں میں شک ہوتی ہے۔ ای طرح بہت کی خصوصیات جو اصل میں ہوتی ہیں وہ عکس میں نہیں ہوتی ہیں دہ میں نہیں ہوتی ہی دہور کو شنی کاوجود خبیں کہا ج سکتا۔ شنی کاوجود حقیقی ہے اور تقیق مکان میں ہے جبکہ عکس کا وجود غیر حقیقی ہے اور حقیق وجود سے کلیا مختنف میں ہے۔ عکس کا غیر حقیقی وجود شنی کے حقیق وجود سے کلیا مختنف اور الگ ہے۔

ای طرح کا نئات کا وجود محض ظلی ہے۔ اسکا ضرا تعالیٰ کے حقیقی وجود سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ جس طرح سمینہ شن کسی چیز کا عکس دکھیے کر یہ نہیں کہا جا سکن کہ دو وجود بیں اس طرح کا مزات کے وجود کی بنا پر یہ نہیں کہا جا سکناکہ خارج میں دو وجود ہیں۔

کا نات کے ظلی اور غیر حقیق وجود کی تشریح شیخ مجدد نے اپنے نظریہ عدم کے ذریعہ کی ہے۔ شیخ مجدد کہتے ہیں کہ شیء کا نات علم الہی کے تعینات نہیں ہیں، بلکہ عدم کے تعینات ہیں۔ چنانچہ کا نات میں جو قدرت ہیں وہ عدم قدرت بینی بخز کا تعین ہے۔ اس پر اللہ تعانی کی قدرت کا تنات میں جو عدم علم بینی جہل کا تعین ہے۔ اس پر اللہ تعانی کی قدرت کا تنات میں جو علم ہے وہ عدم علم بینی جہل کا تعین ہے۔ اس پر علم الہی کا سابہ بڑا ہے۔

ی خیر ایس ایک ظامی وجود اور حقیقت کی عدم ہے۔ جو چیز ایس ایک ظامی وجود اور حقیقت کی پر چھاکی عطاکرتی ہے اور عدم محض سے بند کر کے پائیداری اور استحکام عطاکرتی ہے وہ اس پر خدا تعالی اور اس کی صفات کا سابہ ہے۔ اس کی حیثیت ایس ہے جادو سے کوئی چیز بنا لی جائے۔ اگرچہ وہ بظاہر زندہ نظر آتی ہے لیکن حقیقت میں زندہ نہیں ہوتی۔ نھیک اس طرح بیہ کا نتابت ہے۔ جادوئی چیز کی طرح بیہ بھی کلیۂ غیر حقیقی اور خیال منیقت میں زندہ نہیں ہوتی۔ نھیک اس طرح بیہ کا نتابت ہے۔ جادوئی چیز کی طرح بیہ بھی کلیۂ غیر حقیقی اور خیال نہیں ہے۔ جادوئی چیز کی طرح بیہ بھی کالیۂ غیر حقیقی اور خیال کی نہیں ہے۔ جادوئی چیز سے ایک وجود کی حال ہوتی ہیں جب کہ کا نتاب آتی سختم ضرور ہے کہ اس پر دنیا اور شخرت کی زندگی سنواری جا سکے۔

الله نعالی نے اس غیر حقیقی کا نات کو جو اضافی استحکام بخشا ہے اس نے اس خدا ہے الگ اپنا ایک تشخص عطا کر دیا ہے اور یہ تشخص ایک ایس سطح پر ہے کہ خدا کی وحدت اس سے متاثر شمیں ہوتی۔ کا نات کی اشیاہ کے اندر ان کی قوت و حرکت، ان کی اپنی ہے۔ ای طرح انسان کو جو قوت و استفاعت اور ارادہ حاصل ہے وہ بھی اس کا ابنا ہے۔ شع محدد نہ قدرت میں علت و معلول کے تعلق کا اظہار کرتے ہیں اور نہ ای انسانوں میں آزادی فکر و ادادہ کی نئی کرتے ہیں۔ وہ صرف ان کی خود اکتفائی اور استقلال کی نئی کرتے ہیں۔ انسانوں کے عقائد و اعمال اور تجربت ان کے اپنے ہوتے ہیں خدا کے شمیر۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ اس علم و قدرت کے متجد میں ہوتے ہیں جو ان کو اللہ تعالی نو اللہ تعالی کو اس کا اجر کے گا اور آگر غلط کاریاں کرتا ہے تو اس کو اس کا اجر کے گا اور آگر غلط کاریاں کرتا ہے تو اس کو اس کا اجر کے گا اور آگر غلط کاریاں کرتا ہے تو اس کو اس کا اجر کے گا اور آگر غلط کاریاں کرتا ہے تو اس کو اس کا اجر کے گا اور آگر غلط کاریاں کرتا ہے تو اس کو اس کا اجر کے گا اور آگر غلط کاریاں کرتا ہے تو اس کو اس کا اجر کے گا اور آگر غلط کاریاں کرتا ہے تو اس کو اس کا اجر کے گا اور آگر غلط کاریاں کرتا ہے تو اس کو اس کا اجر کے گا اور آگر غلط کاریاں کرتا ہے تو اس کو اس کا اجر کے گا اور آگر غلط کاریاں کرتا ہے تو اس کو اس کا اجر می گا اور آگر غلط کاریاں کرتا ہے تو اس کو اس کا اجر میں مرا کے گا اور آگر غلط کاریاں کرتا ہے تو اس کو اس کا اجر میں مرا کے گر

چرنکہ وصدۃ الوجودی صوفیہ کا تنات کو علم اللی کا تعین بناتے ہیں اور کا تنات کے وجود کی تنزلات ستہ کے ذرایہ تشریح کرتے ہیں، جبکہ شیخ مجدد کا تنات کو عدم کا تعین بناتے ہیں، اس لئے ان کے زویک تعینات ستہ کی اصطار کے سے معنی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ نہ کوئی تعین ہے اور نہ متعین، اور وہ کوئیا تعین ہو سکتا ہے جو تعین کو

نَوْشَ، آران قبر، علد چهارم مسمسه 184

متعین کرے۔(194)

ای طرح شیخ محدد توحید قعلی پر بھی تنقید کرتے ہیں، شیخ این عربی کے پورے فلسفہ پر نہایت مسلط تنقید کی ہے جو ان کے مکتوبات ہیں مجھری ہوئی ہے۔(192)

#### زات و صفات

صونیہ کرام نے سب سے زیادہ تفصیلی بحث وجود اور توحید پر کی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اساء و صفات کی بحث پر اثنا زور نہیں ہے۔ بعض صونیہ جیسے ابن عربی، ابن عطاء ابن فارض، مولانا ردمی، مولانا جائی وغیرہ جو دحدة الوجود کے قائل جیں۔ الن کے نزدیک تو ہر لفظ اور ہر نفظ کا مصدال وہی ڈات ہے، لیکن دیگر اجلہ صوفیہ نے جاہے بحالت سکر توحید وجود کی بات کی ہو لیکن صحوکی حالت میں ہمیشہ خد اور بندے کے در میان تفریق کا اثبات کیا ہے۔ ڈات و صفات کی بحث میں مہلے ذات پر گفتگو کی جاتی ہے۔

#### ؤات

دات کمی چیز کے مطاق وجود کو کہتے ہیں۔ چیز اپنی صفات اور احوال و کوائف اور اعراض ہے جدا ہو کر جو کیفیت رکھتی ہے وہ ذبت ہے۔ بالفاظ ویگر یوں کہا جا سکتا ہے کہ جس کی طرف اساء و صفات یا احوال و اعراض کی نبیت کی جاتی ہے وہ ذات کہلاتی ہے۔(۱۹۸) بعض صوفیہ کا خیال ہے کہ جب ،سوائے حق کے گفتگو ہو رک میں تو جو شکی خود اینے آپ پر قائم ہے ذات کہلاتی ہے اورجو اپنے غیر پر قائم ہے صفات کہلاتی ہے۔(۱۹۹)

زات کے لئے یہ شروری نہیں ہے کہ نفل الامر میں اس کا وجود ہو یا خارج میں وہ موجود نظر آئے بلک غیر موجود معدوم اشید مثلاً عنقا، غیر محبوس، مثلاً جن، غیر مرخود معدوم اشید مثلاً عنقا، غیر محبوس، مثلاً جن، غیر مرخود ہونے کے لحاظ ہوا وغیرہ بھی ذات کے اندر داخل ہیں۔ البت بحثیت وجود ان میں فرق مراتب ہے۔ صوفیہ اشیاء کے موجود ہونے کے لحاظ ہے دو تقسیمیں کرتے ہیں۔ ا۔ موجود محش برای مشم رب العزت کی ذات ہے اور دوسری مشم مخلوقات ک۔(۲۰۰)

ذات کے لئے صرف دیمون میں غور و فکر کرنے ہیں کا پہلو بیتا ہے۔(۲۰۱)

مولانا روم نے میں اس حقیقت کا اعتراف کیاہے:

آن کہ در ذاتش تفکر کردن است در حقیقت آن نظر در ذات نیست بست آن پیدار از بزیر ابراہ صد بزراراں پردہ آمدہ اللہ ترجمہ جو اللہ تعالیٰ کی ذات بیل خور و فکر کرتا ہے حقیقت میں اس کا غور و فکر اس کی ذات میں نہیں ہے۔ یہ تو محض اس کا گمان ہے، اس لئے کہ اس راستہ میں اللہ تعالیٰ کی ذات سے پہلے سینکٹردں بزار پردے پڑے ہوئے ہیں۔

اسم

ا اسم سمو الممت مشتق ہے۔ (۲۰۴) اس کے معنی نشان نگانا، علمت نگانا یا تعین کرنے وغیرہ کے آتے ہیں۔ نام کو بھی اس نے اسم کہا جاتا ہے کہ وہ اپنے مسمی کی علامت ہوتا ہے۔ اصطلاحاً اسم کی تعریف بھی بھی کی

حاتی ہے کہ وہ عفظ جر کسی جوہر یا عرض کو متعین یا ممیز کرے۔(۲۰۳) اہم رازی نے لکھا ہے کہ ہر وہ لفظ جو زمان میں محدود ہوئے بغیر کسی چیز ہر ولالت کرے وہ اس کا اسم ہے۔(۲۰۳)

الیکن صوفی کی اصطاح میں اسم کوئی فظ نہیں ہے ہے کمی مخصوص ذات پر دلالت کرنے کے سے وشع کیا گیا ہو، جبکہ سم اپنی صفات کے اعتبار سے مسمی کی ذات ہے۔(۲۰۵) شخ ابو نفر سر آج نے نکھاہے کہ اسم کا اطدال ان اعاظ پر ہوتا ہے جن کے درجہ مند تعالیٰ کی طرف اشارہ کی جائے۔ مگر ان العاظ کے ساتھ ان کا معنی مسمی سے الگ ند ہو گا۔ روایہ ہے کہ ابو بحر شبل نے کہ کہ لوگوں کے پاس اللہ تعالیٰ کی جانب سے صرف اس کا مام بی اور حق کی حیثیت سے مام بی اور حق کی حیثیت سے طبقت ہیں۔ دراک کے اعتبار سے اسم ہیں اور حق کی حیثیت سے حقیقت ہیں۔ (۲۰۷)

# ذات الہی کی معرفت

ذرت پر دو ائتبرے گفتگو ہو سکتی ہے، اوں علی الاطلاق ذات سے بحث کی جائے لینی ذات کو اوصاف و نبتوں سے خارج مان کر اس کا مطالعہ کیاجائے۔ ووم اس کی صفات اور خارجی علائق و لواحق کے ساتھ اس کا مظالعہ کیا جائے۔

اول فتم کے اغتبار سے ذات ٹا قابل تفہیم ہے۔ ذات کا تصور بحیثیت ذات کے کیا جانا تقریباً نامکن ہے۔
اس لئے کہ ذات اپنی حقیقت کے اغتبار سے اپنا کوئی تشخص اور تعارف نہیں رکھتی۔ اس کا تعارف تبھی ممکن ہے جب اس کے کہ ذات اپنی حقیقت کے اغتبار سے اپنا کوئی تشخص اور تعارف نہیں رکھتی۔ اس کی بچھ مخصوص صفت جب اس کے ماتھ بچھ ممیزات شائل کر دیے جائیں۔ مثلاً اس کا کوئی مخصوص نام ہو۔ اس کی بچھ مخصوص صفت اور اس کی بچھ محمد جات کی بھی ذات کا اوراک کیا جا سکتا ہے۔ بی بات صوفیہ بھی کہتے جیں۔
اس کے عبدالقادر میریان نے لکھ ہے:

"اس کی ذات کا اوراک اس کی کنہ کے اعتبار ہے کرتا یا اساء و صفات کے تعیبات اور منظاہر کا نکات کی مماثلوں ہے مجرد کر کے کرنا محال ہے۔ بلکہ میہ چیز حق تعالی میں مجمع محال ہے۔(۲۰۸)

الله رب العزت كى ذات كے اوراك كے كال ہونے پر صوفيہ كرام نے مختف بيرابول سے استدلال كيا ہے۔ شخ عبدالكريم جيلى لكھتے ہيں "شكى اسى چز ہے سبھى جاتى ہے جو اس كے مناسب اور اس كے مطابق ہو۔ يا اس چز سے جو اس كے مناسب اور اس كے مطابق ند منالى اس چز سے جو اس كے منالى اور مضاو ہو، اور ذات حق كے عالم بيں نہ كوئى مناسب ہے نہ مطابق، نہ منالى اور نہ بن مضاور (۲۰۹)

مول:ا ردی (۲۱۰) نے لکھا ہے کہ "اجہام، تصورت ادر تختیلات کی اپنی مخصوص دنیا کیں جیں۔ انقد رہ العزت ان تمام دنیاؤں سے باوراء ہے۔(۲۱۱) عبدالقادر مہربان کہتے ہیں: "القد رب العزت کی ذات میں غور و فکر کرتا مخال ہے۔

شیخ عبدالکریم جیلی نے لکھا ہے اسم سے مراد وہ شک ہے جو مسمی کو قہم میں معین، خیل میں مصور اور وہ میں حاضر ہو یا غائب۔(۱۱۲)

علامہ عبدالرزائل کاشانی اسم کی تعریف میں لکھتے ہیں۔ ہر نبعت صفت ہے اور ذات جب ممی مقت سے

نغرش، قرآن نمبر، جد چدم -------- 186

اعتبار حاصل کر لے تو وہ اسم ہوگ (۳۱۳) علامہ صائن الدین نے لکھ ہے کہ اصطفال صوفیہ علی اسم ذات بھا کو کہتے ہیں۔ چنانچہ کر کوئی چیز ذات علی معتبر نہ ہو تو صفت نہیں ہوگی۔ اور اگر صفت نہیں ہوگی تو اسم بھی نہیں ہوگی (۲۱۳) شخ عبدالقاور مہرمان لکھنے ہیں کہ اسم دو معنوں علی استعال ہوتا ہے۔ ایک تو ایک ذات کے معنی جو صفت سے موصوف ہو۔ اس طرح یہ دونوں اساء ہیں۔ دوسرے یہ کہ وہ غظ جو کسی معین ذات موصوف کے مقابل ہو۔ موفید کرام دوسرے یہ ددنوں اساء ہیں۔ دوسرے یہ کہ وہ غظ جو کسی معین ذات موصوف کے مقابل ہو۔ موفید کرام دوسرے معانی علی استعال ہونے والے اسم کو اسم ال سم کہتے ہیں اور ہر جگہ جہاں صرف اسم کا اطلاق ہوا ہو دہاں معنی اول مراد لیتے ہیں۔ (۱۳۵۶)

صفات

جس طرح اسم کی تعریف سے کی جاتی ہے کہ وہ لفظ جو کسی ذات پر دامت کرے۔ ای طرح صفت کی تعریف سے کی جاتی ہے کہ وہ لفظ جو کسی ذات پر اسم کے واسطہ سے دلالت کرے۔ سم اور صفت بیس قدر مشترک سے ہے دونوں مو توف علی الخیر ہوتے ہیں۔ لیعنی ان کا وجود کسی ذات پر بنی ہوتا ہے۔ ایک عبار این عربی نے کہ دونوں مو توف علی الخیر ہوتے ہیں۔ لیعنی ان کا وجود کسی ذات پر بنی ہوتا ہے۔ ایک عبار این عربی نے کسما ہے: "تی، عالم، قادر اور مرید جیسے اساء کا اطلاق اس ذات پر بہوتا ہے جو صفت ، حیات و علم و قدرت اور ادادہ سے موصوف ہو۔(۲۱۲)

ابن عربی کا رجمان ہے ہے بعض دیگر صوفیہ بھی اس کو انسب جانے ہیں۔ ئیز قرآن سے بھی اس کی انتہ ہوئی ہے کہ اللہ تعالی کی صفات دراصل اس تاکیہ ہوئی ہے کہ اللہ تعالی کی صفات دراصل اس کے اساء ہیں۔ این قیم انجوزی نے کلھا ہے کہ اساء بدی تعالی اللہ رب العزت کی صفات کمالیہ کے مظہر ہیں۔ این عربی نے نکھ ہے کہ اساء باری تعالی اللہ رب العزت کی صفات کمالیہ کے مظہر ہیں۔ (۲۱۵) ابن عربی نے نکھ ہے کہ اساء اللی کو صفات کہنا سوء ادب ہے، کونکہ خود اللہ تعالی نے انہیں سم کہا ہے۔ (۲۱۸)

اسم پاک

مونیہ کے نزدیک اسم کی وہ تعریف نہیں ہے جو عموہ علم معانی اور نمو ہیں بیان کی جاتی ہے۔ لین کس جوہر یا عرض کو متعین و متحص کرنے کے لئے وضع کیا گیا لفظ۔ بلکہ صوفیہ کے نزدیک اسم ذائیہ مسمی کا اس سے متصف ہوتا ہے، جیسے علیم و قدم یا فقدس و سلام ہونا۔

الله رب العزت كا اسم باك يا اسم ذاتى تو صرف "الله" ہے۔ تاہم أيك شخصيت كے أيك سے زائد نام جونا مستجد نہيں ہيں اور اس لئے اس كے اور بھى بعض نام ليے ہيں جو اسم ذاتى كے تبيل سے بى جرب بھے ار حمٰن، مالك يوم الدين اور طام الغيوب وغيره

صوفیہ کرام نے اللہ رب الحرت کے اساء کو نین قسمول میں تقیم کیا ہے۔

ار اسم ذاتی ر بور اسم مغاتی ر سور مسال معلی اسم ذاتی اللہ ہے۔ اسم صفاتی جیسے علیم، عزیز وغیرہ، اسم فعلی جیسے خالق، رازق وغیرہ۔ تاہم صوفیہ کا ایک گردد اسم و صفات کو بھی حجاب سمجھت ہے۔ شخ عبد نکریم جیلی نے لکھا ہے کہ "جب سالک اسم و صفت سے گذر جاتا ہے تو اے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہو جاتا ہے۔ اتنا قرب کہ بھر کوئی حجاب باتی نہیں رہتا۔(۲۱۹) لفظ اللہ کی مشخفیق

غظ مند صوفیہ کی نظر میں اللہ تعالٰی کا اسم ذاتی ہے۔ اس کا اطلاق غیر اللہ پر نہیں ہو سکتا۔ امام تشری نے لکھ ہے کہ اللہ تعالٰی کے ناموں میں صرف سے نام مخلوق کے لئے استعمال کرنا جائز نہیں۔(۲۲۰) ابن عربی جو وصدة اوجود کے قائل ہیں وہ کہتے ہیں کہ واجب الوجود مرتبہ وحدة ہیں اللہ کا مصداق ہے۔(۲۲۱)

لفظ اللہ کے مشتق یا جد ہونے کے سلسلہ میں صوفیہ کا اختیاف ہے۔ ایک گروہ اس کو مشتق بانتا ہے اور دوسرا کروہ غیر مشتق۔ شخ مجد د نے اس اختیاف کا تذکرہ کرتے ہوئے متد سند کے حوالہ سے لکھ ہے "جس طرح اہل دائش اللہ تعالیٰ کی ذات و صفحت میں اس لئے بھٹے ہوئے ہیں کہ وہ عظمت غداد ندی کے انواد میں پوشیدہ ہے۔ ای طرح وہ غظ اللہ کی شخیق میں بھی جیران ہیں اور الیا معلوم ہوتا ہے کہ اس (لفظ) میں بھی انہی انواد الله کی شعاعی منعکس ہو گئی ہیں۔ اور ای وجہ سے اہل بھیرت کی آئیسی نیرہ ہو گئی ہیں۔ چنانچہ ان لوگول کا اس بلاے میں اختیان ہے کہ آیا لفظ اللہ سریانی ہے یا عمل منبی ہے یا عمل منبین ہے یا علم منبین ہے۔ اور اس کا اختیان کی لفظ سے یا عمل منبین ہے اور دشتق نہیں ہے تو آیا یہ علم منبین ہے۔ (۲۲۲)

اس کو مشتق مانے والوں کی دلیل ہے ہے کہ یہ لفظ مشتق نہ ہوتا تو اس میں تغیر و تبدل نہ ہوتا بلکہ ہیں حالت ہے رہتا، جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں مسلسل تبدیلی ہوتی رہتی ہے۔(۲۲۳) اس گروہ کے صوفیہ اس مشہور لغوی بحث کا بھی ذکر کرتے ہیں جو لفظ اللہ کے اختفاق کے سلسلے میں اتمہ لغت نے کی ہے۔ شخ عبدالقاور جیانی نے غدیۃ الطالبین میں اور شخ مجدو نے رسالہ جہلیلیہ میں اس پر تغصیں سے بحث کی ہے۔ اس سلسد میں سبویہ (۲۲۳) کے قول کو مولانا روی نے اس طرح نظم کیا ہے:

معنی الله گفت الله سیبوی ایولهون فی الحوان جم لدید گفت البنا فی حواتجنا الیک والتمناها و جدنا بالدیک

ترجمہ: اللہ کے معنی سیبویہ نے اس طرح بیان کئے ہیں کہ جس کی طرف ضروریات ہی متوجہ ہوا جائے۔ استعال ہوتا ہے "الفہا فی حوالہ بنا البك " اس كا مطلب ہے كہ جب نے ہم تجھے ڈھونڈا تو اپنے قریب باللہ صوفیہ كرام كا دوسرا گردہ اس بات كا قائل ہے كہ لفظ اللہ شتن شيس ہے بلکہ اسم جامد ہے ان كی رکس یہ کہ لفظ اللہ اس وقت ہے جب كہ اختفاق كی بحث كا آغاز بھی نہیں ہوا تھا۔ شخ عبدالكريم جیلی نے لکھا ہے كہ لفظ اللہ اس وقت ہے جب كہ اختفاق كی بحث كا آغاز بھی نہیں ہوا تھا۔ شخ عبدالكريم جیلی نے لکھا ہے كہ ہمارا ند جب بد لفظ اللہ مشتق نہیں ہے۔ چونكہ حق تعالی مشتق كو پيراكرنے سے قبل بھی اس سے موسوم تھارا ند جب سے كہ لفظ اللہ مشتق ہونے كا سوال ہی نہیں بیدا ہوتا۔

ال مسلك بر اعتراض كيا جاتا ہے كد لفظ الله مشتق نبيس ہے تو بر اس من بر تبديلي كيو تكر موتى ہے۔ ال كا جواب بر ديا جاتا ہے كد اصلاً رب العزت كا نام الله نبيس بلكد اللہ ہے بور بد الى حقیقت كے اعتبار سے معبود ای کے لئے مخصوص ہے اور چونکہ معبود ایک ہی ہے اس لئے اس پر الف اوم تعریف کا داخل کیا حمیا ہے۔ اس طرح "اللالہ" بن حمیلہ پھر کثرت استعال ہے درمیانی الف مجی حذف کر دیا تمیا، اس طرح اللہ بن حمیلہ (۲۲۲)

اس سے قریب بات شخ عبدالقاور جیل آئے بھی تحریر فرمائی ہے۔ وہ لکھتے ہیں۔ "لفظ اللہ کی تعقیم عمل علمہ کا اختلاف ہے۔ خلیل بن اجمہ الفر بہیری (۲۲۷) اور علمہ عربیت کی ایک جماعت تاکل ہے کہ یہ اللہ کا ایم ذات ہے۔ اس نام میں اس کا کوئی شریک فیش ہے۔ اللہ تعالی نے فرمایا ہے۔ ھل تعلیم لمہ سحینا (مر مجمرہ) ایمی کیا اس کا کوئی نام تم کو معلوم ہے۔ خیس کا مطلب یہ ہے کہ علاوہ اللہ کے دوسرے تمام نام مشترک ہیں۔ دوسرے ناموں کا اللہ وقتی ہوتا ہے اور دوسروں پر بطور بجازہ عمر فلا اللہ مشترک بی فیس ہے، کو کہ اس کے اعدر بحد گیر مالکہت کا مفہوم ہے۔ دوسرے تمام معانی اس میں داخل ہیں۔ فور کرو اگر اللہ کا الف صدف کر دیا جائے تو للہ رہ جاتا ہے۔ بھر اول لام بھی صدف کر دیا جائے تو للہ رہ جاتا ہے۔ بھر دوسرا لام بھی صدف کر دیا جائے تو للہ رہ جاتا ہے۔ بھر دوسرا لام بھی صدف کر دیا ہے تھ فود کر دیا ہے کہ لفظ اللہ کو دوسرا لام بھی صدف کر دیا ہے کہ لفظ اللہ کا بخرہ شرح کیا ہے۔ "بعض مختفین نے یہ فرمایا ہے کہ لفظ اللہ کو رہوں اللہ اللہ اللہ اللہ ہو رہوں اللہ ما فی السمورات وما فی الارض (اس کے لئے ہے جو بھی آبانوں اور زشن کی اللہ علی الد من رہی کے ہے جو بھی آبانوں اور زشن می جائے تو لہ رہ جاتا ہے۔ بھی آبانوں اور زشن می جائے تو ایر اگر اس کے لئے ہے جو بھی آبانوں اور زشن می جائے تو لہ رہ جاتا ہے۔ بھی آبانوں اور زشن می الد من رہی کے دیا ہے جو بھی آبانوں اور زشن می الد من رہی کے دیا ہے دوسراکی معرد نہیں ہور اس کے سواکوں معرد نہیں ہور آباں میں سے دام حذف کر دیا جائے تو ہ رہ جاتا ہے۔ بیتن لا اللہ الا ہو (اس کے سواکوں معرد نہیں ہے) اور اگر اس می سے در اس کے سواکوں معرد نہیں ہے۔ اور اگر اس می سے در اس کے سواکوں معرد نہیں ہے۔ اس کوئی معرد نہیں ہے۔ اس کوئی معرف کی جو بھی الدور اس کے سواکوں معرد نہیں ہے۔ اس کوئی معرف کر دیا جائے تو ہ رہ جاتا ہے۔ لیتن لا اللہ الا ہو (اس کے سواکوں معرد نہیں ہے۔ اس کوئی معرد نہیں ہے۔ اس کوئی معرف کر دیا جائے تو ہ بھی الدور اس کے سواکوں معرد نہیں

اسم اعظم

مونیہ کا خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ کے من جملہ اس یمی سے ایک نام اسم اعظم بھی ہے۔ یہ تمام اساء اللہ اللہ علی میں م میں سب سے زیادہ مہارک اور برکت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے مختلف اساء میں جو علیحدہ عواص ہیں، اسم اعظم میں وہ سب کیجائی طور پر موجود ہیں:

اسم اعظم جامع اساء بود صورت معنی او اشیاء بود اسم دریا و تغین ہو موج او ایس کے داند کہ او از مابود

صوفیہ کا نظریہ ہے کہ تمام کرایات اور فرتی عادت واقعات جو صوفیہ کرام سے صادر ہوتے ہیں دہ سب ای اس عظم کی برکت کے طفیل پیدا ہوتے ہیں۔ یہ نام کا ممکنات کو ممکنات بناتا ہے۔ اس نام کی برکت سے زمین کی طنابیں سمجنج جاتی ہیں۔

اسم اعظم کے بارے میں صوفیہ مزید فرماتے ہیں کہ اس حوالے سے جو دعا مانگی جائے گی وہ ضرور قبول موسط کے۔ حضرت ایرائیم بن او حم کا واقعہ ہے کہ ان کو جنگل ہیں ایک بزرگ نے اسم اعظم سکھایا۔ انہوں نے وعا مانگی کہ حضرت فنعز علیہ السلام سے ملاقات ہو جائے۔ چنانچہ وہ نوری ہو گئی۔ حضرت خضر نے بوچھا جس نے منہوں اسم اعظم سکھایا ، جائے ہو کون تھے ؟ دہ حضرت دیور علیہ السلام تھے۔ (۲۳۰)

مونیہ کہتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے وزیراعظم آصف بن برخیا کو مجمی اسم اعظم معلوم تھ اور ال اسم كى قوت سے اس فے چيم زون ميں تخت بلقيس كو يمن سے فلطين پنجا ديا۔ مولانا روم كہتے ہيں: المت عفرية كد مختش را بر فن العاضر آرم تا نؤ زين مجلس شدن

النت ال صف من بد اسم المعمش عاضر أرم ييش أو در يك ومش 

طاخر آمد نخت بلقيس از زمان " ليك از آصف در زفن عفريتيال

ترجمہ ایک عفریت نے کہاکہ میں اس کے تخت کو اپنی قوت اور فن کے ذیعہ آپ کی مجلس کے برخاست ہونے سے قبل او سکتا ہوں۔ آصف نے کہا کہ میں اسم اعظم کے ذریعہ اسکو ایک لحہ میں لا سکتا ہوں۔آگرچہ عفریت سحر کا استاد تھا۔ لیکن آصف کی بھونک کے سامنے اسک ایک نہ چل۔ بھیس کا تخت تھوڑی سی در میں آ محیا۔ لیکن مفریت کے تن سے خیس بلکہ آصف کیا میمونک سے۔

اسم اعظم کیا ہے

اس سلمد میں صوفیہ کے متعدد اقوال ہیں۔ آیک گردہ تو صرف ان اعادیث کو نقل کرتا ہے جو اس سلسله بين وارد جولي بين- مثلاً

اسم اعظم اس وعا ش ہے۔ " الهم انی استلك باتك انت اللہ الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً احد ترجر . اے اللہ من تھے ہے مانكا مول، اس حقيقت كے واسطے سے كه نو اى الله اكيا اور بے نياز ب جس نے نہ مسی کو جنا اور نہ خود جنا میا اور نہ الل کوئی اس کے برابر ہے۔

الله المعظم ان وو أينول مل محفى ب:

وَ إِللَّهُكُمْ ۚ إِلَّهُ وَاحِدٌ ۚ لَا إِلَّهُ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيْمُ ٥ (البَّرو: ١٦٣)

ترجمہ: اور معبود تم سب کا ایک بی معبود ہے۔ کوئی معبود عبیل اس کے سوا، بڑا مہریان ہے نہایت رحم والد۔ لَمُ ٥٥ أَنَاتُهُ لَا إِلَّهُ إِلَّا هُوَ الْخَيُّ الْفَيُّومُ ٥٠ (آلُ عُران: ١)

الم، الله ، اس ك سواكوكي معبود مبير، وه زعره ب سب كا تعاية والا ب

أسم اعظم اس دعا ش مخل ہے: اللهم انی استلك بان لك الحمد لا الله الا الت المنان بديع السموات والارض دُوالمجلال والاكرام... ترجمہ اے اللہ میں تجھ سے اس بنا پر مائکما ہوں کہ تمام تعریف ترے کئے ہے اور تیرے سوا کوئی اور معبود تہیں ہے۔ تو بی احسان کرے والا، آسانوں اور زمین کو ازسر فو جدا كرئ والاه صاحب جلال وعرت ه

اسم المظم أن تيول سور تون مين أيا ہے۔ يا سورة بقره مل آل عمران- سامط-

یہ وہ احادیث ہیں جن میں اسم اعظم کی تعین کی مئی ہے۔(۲۳۱) صوفیہ نے ان کو بالعوم بیان کیا ہے۔ الم بعض موفید نے دوسرے نام مجمی مختلف وجوہات کی بنا پر ذکر کیے ہیں۔ مثلاً

الثن

ایک گروہ "اللہ" کو بی اسم اعظم بانتا ہے مر آق العشاق میں ہے کہ اسم اعظم "اللہ" ہے کو کھ وہ اسم اعظم اللہ " ہے کو کھ وہ اسم ذات ہے او رتمام صفات، فعالیہ اور آثاریہ کو عامع ہے۔ اینش صوفیہ یہ دلیل دیتے ہیں کہ اللہ چونکہ تمام اساء اللہ کا اسم ہے جیبا کہ ارشاد باری تعالی ہے "فیل ہو اللہ حد" اس نے یہ اسم اعظم ہے۔

نورالدین برخش فراتے ہیں کہ میں نے شی ہے ہوچھاکہ اسم اعظم کیا ہے۔ انہوں نے جواب دیا۔ "الله"۔ تاہم خود برخش کا خیال ہے کہ اسم اعظم "بسم الله" ہے۔ بعض صوفیہ نے کہ ہے کہ اسم اعظم "بسم الله الوحمن الرحمن الرحمن الرحمن الرحمن الرحمن الرحمن الرحمن الرحمن ہے۔ (۲۳۲)

عو

بعض صوفیہ کے نزدیک اسم اعظم "حو" ہے۔ قاضی حمیدالدین ناکوری کی بھی یہی رائے ہے۔ ان کا خیال ہے کہ بیہ نام خالصۂ عالم عیب سے ہویرا ہوا ہے۔ یہ ذات مطلق کا اسم ہے۔ یہ نہ مشتق ہے اور نہ اس می خیل ہے کہ بیہ نام اسم پاک اللہ کا مجمع معجی ہے۔ (۲۳۳)

الوحدة

شاہ استعیل شہیر کی رائے ہے کہ اسم اعظم "الوحدة" ہے۔(۲۳۳)

أكصمه

بعض صوفید کا خیال ہے کہ اسم اعظم "العمد" ہے۔ (۳۳۵)

النتح بحنين

بعض صوفیہ کا خیال ہے کہ افتح بحنین (التح بحنیں) اسم اعظم ہے۔(۲۳۷)

الویزید بسطای سے پوچھا گیا کہ اسم اعظم کیا ہے۔ انہوں نے جواب دیا کہ اس کی کوئی حد اور انہا مہیں اسے بلکہ اسم اعظم اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے ساتھ ول کو فارغ کر لینے کا نام ہے۔(۳۳4)

ان اقوال سے اندازہ ہوتا ہے کہ اسم اعظم صوفیہ کے نزدیک کوئی مخصوص اسم نہیں ہے بلکہ ایک مخصوص کیفیت کا نام ہے۔ اس کیفیت کو نام جعفر صادق اور شخ جنید بغدادی نے اس طرح بیال کیا ہے کہ اسم اعظم اللہ تعالی کا نام ہے۔ جب بندہ اس کا ذکر کرتا ہے اور اس میں ایسا مشغرق ہو جاتا ہے کہ اس کے دل میں صوائے اللہ رب العزرت کے اور کوئی چیز باتی نہیں رہتی اور ایسی حالت میں پہنے کر جو پکھ طلب کرتا ہے اے فی حوالے ہے۔ اس کے اس کی حالت میں پہنے کر جو پکھ طلب کرتا ہے اے فی حوالے ہے۔ اس کے اس کی حالت میں پہنے کر جو پکھ طلب کرتا ہے اے فی حوالے ہے۔ اس کی حالت میں پہنے کر جو پکھ طلب کرتا ہے اے فی حوالے ہے۔ اس کی حالے ہے۔ اس کی حالت میں پہنے کر جو پکھ طلب کرتا ہے اے فی حوالے ہے۔ اس کی حالے ہے۔ اس کی حالی کی حالے ہے۔ اس کی حالے ہی حالے ہے۔ اس کی حالے ہے۔ اس کی حالے ہے۔ اس کی حالے ہی حالے ہی حالے ہی حالے ہی حالے ہے۔ اس کی حالے ہی ح

اساء حسل کی تعداد

قرآن كريم من صرف يه ذكر آيا ہے كه الله رب العزت كے "اليقے نام" بيل ل ان كى تعداد بيان نبيل

ک گئی ہے۔ البتہ صحیح احادیث بل اساء کی تعداد ٩٩ بنائی گئی ہے۔ ترزی، این ماجہ اور بعض دوسری کمآبول میں الن ٩٩ اساء حسن کا بیان مجمی ہے۔ لیکن روایات میں تفاوت ہے۔ اگر مختلف روایات کو جمع کیاجائے تو این بیمی فدکور اساء حسن کی تعداد ١٦٢ تک بہتے جائے گ۔ اس لئے بظاہر ایہا محسوس ہوتا ہے جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مشاء حصر تعداد سے تخدید عدد نہیں بلکہ بچھ اور تھا۔

قرآن كريم سے بھى اس كى عائيد موتى ہے۔ ادشاد ربالى ب

قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِذَاذَا لِكَيْمَاتِ رَبِّي لَنَهِذَ الْبُحْرُ قَبْلَ أَنْ تَنْفَدُكُلِمَاتُ رَبِّي وَ لَوْ جِنَّا بِمثْلِهِ مَدَدَّانِ (اللَهِف: ١٠٩)

رجمہ کہ دو کہ آگر سمندر برے پروردگار کی ہاتوں کے (الکھنے کے) لئے سیائی ہو تو قبل اس کے کہ میرے پروردگار کی ہاتوں کے (الکھنے کے) لئے سیائی ہو تو قبل اس کے کہ میرے پروردگار کی ہتم میں اس کی مدد کو لائیں۔

صوفیہ کرام کا رجمان ہے بھی بہی کہ اللہ رب العزت کے اساء مبادکہ کسی مخصوص تعداد کے اندر محصور نبیل ہیں۔ (۱۳۳۹) این عربی نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اساء غیر متنابی میں کیونکہ اس سے صادر ہونے والے افعال بھی غیر متنابی ہیں۔ (۱۳۳۰)

اسجاء سبعه

الله تعالی کے اساء کی تعداد تو فیر محصور ہے تاہم صوفیہ کرام نے سات اساء کو فاص طور پر ذکر کیا ہے۔
ان کا خیال ہے کہ یہ سات نام لیے ہیں جو تمام اساء اللی کو محیط ہیں۔ الله رب المنزت کے بقید نام انہی اساء ہیں
سے کی ایک کے ذیل میں آتے ہیں۔ اس لئے ان اساء کو "اکمۃ الاساء" بھی کہا جاتا ہے۔ وہ سات اساء یہ ہیں،
ار قدرت، مارعلم، سرادادہ سرمع، هراهر، ارکام، کردیات۔

شی ابن عربی نے سات نام اس طرح نار کرائے ہیں: الدی، ۱ علیم، سدمرید، ۱ وائل، هاتاد، ۱ دور مقدط سب سے مؤخر کین اللہ جو ابن عربی کے بقول الدیواد، کے مقدط سب سے مؤخر کین اللہ جو ابن عربی کے بقول اسم اعظم ہے وہ سب پر مقدم ہے کیونکہ وہ ذات پر دلالت کرتا ہے۔ اللہ کی حیثیت الی ہے جیسے لام کی۔(۲۳۱) اسماء النبی توقیقی ہیں

اس سلسلہ میں صوفیہ کے دو مسلک جیں۔ ایک تو اساء اللی کو توقیقی مانتا ہے دوسرا "مدوج" مانتا ہے۔ لیعنی اساء اللی کو انسانی فہم و فکر سے مطابق طے کیا جا سکتا ہے۔ تاہم صوفیہ کی بڑی جماعت قول اول کی قائل ہے اور کی ان کا مسلک مختار ہے۔ لیعنی اساء باری تعالی جس طرح کتاب و منت میں وارد ہوئے جی او اس طرح سے استعمال کے جائز شہیں۔ کے جائز شہیں۔

اس سلسنہ میں ابن عربی کا مسلک سب سے مخلف معلوم ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اسام توقیقی ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ افغاق اس کی جناب میں نہیں کا کہنا ہے کہ جو لفظ جناب باری تعالیٰ کے لئے روایات سے ٹابت نہیں ہے اس کا اطلاق اس کی جناب میں نہیں کیا جا سکتا حتی کہ اگر وہ فعل خود اللہ نوالی نے اپی طرف منسوب کیا ہو تب یعی اسے بطور اسم استعال نہیں کیا جا

سکنا۔ مثال کے طور پر قرآن کریم میں ہے و مکروا ومکر اللہ یا مثنا، وہو خادعہم۔ وغیرہ آیات کی بنیاد پر اللہ تعالی کو نعوذ باللہ خادئ یا ماکر کہنا جائز نہیں ہے، بلکہ متن عربی بہاں تک کہتے ہیں کہ جمن الفاظ کا استعال عرف عام میں انتہا ہے ہے ہوتا ہے ان کو مجمی اللہ تعالی کی طرف منسوب نہیں کیا جا سکتا۔(۲۳۲)

عزید وضاحت کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔ "بمارے سے یہ جاز نمیں ہے کہ ہم اللہ اتفاقی کو ایسے ناموں سے موسوم کریں جو اس نے خود یا سینے رسولوں کے ذریعہ ابی ذات کے سے استعمال نہ کے بول۔ اس لیے ہم جمی الن ناموں کا دکر کرتے ہیں اور ذات باری تعالیٰ پر کمی دومرے لفظ کا اطلاق کرتے ہیں اور ذات باری تعالیٰ پر کمی دومرے لفظ کا اطلاق کرتے ہیں گریز کرتے ہیں۔(۲۳۳)

بعض وصدة اوجود کی صوفیہ نے اس کی دلیل یہ وی ہے کہ چونکہ اسا، ادر مسمی در حقیقت کیک بی ہوتے ہیں اور اساء کی تبدیل مسمی کی تبدیل کے دائیں اور اساء کی تبدیل مسمی کی تبدیل پر دانالت کرتی ہے اس لئے اساء النبی ویسے بی ندکور ہوں گے جیسے کہ دو روایات بی دارد ہوئے ہیں ، ان بیس تبدیلی نہیں کی جا ستی۔(۲۳۳)

البتہ اس سلسلہ میں امام غزال کی رائے دیمر صوفیہ ہے کچھ مختلف ہے۔ وہ اسم او رصفت میں تفریق کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اساء باری تعالی توقیق ہیں، جبکہ صفات ایس ہو سکتی ہیں جن کو محض عقلی کی بنا پر ابت کیا جا سکتاہے۔(۳۴۵)

اساء کی تقسیم

الله تعالیٰ کے اساء کی مختلف اعتبارات سے سوفیہ نے مختلف تقسیمیں کی ہیں۔ بعض نے اس تقسیم میں ذات و مفات کی فرق ملحوظ رکھا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اسم دو طرح کے ہیں: الد اسم ذات، الا اسم صفات بعض نے صفات کی میں دو تسمیس کی ہیں الد صفات افعالیہ الد صفات نفسیہ (۱۳۳۷)

تُنْ عبدالقدار مہریان نے ان تقسیموں کا غذصہ اس طرح بیان کیا ہے۔ "صوفیہ نے اساء کی مختلف تقسیمیں کی جی اور ہر تقسیم بعض وجوہ کی بنا پر دوسری نقسیم سے ممتاز ہے۔ قیصری نے اسپے مقدمہ بیس تکھا ہے کہ اللہ رب العزت کی چونکہ ہر آس نی شان (کل یوم ہو فی شان) کی مختلف تجلیات میں۔ لبذا ان تجلیات و مراتب کے لخظ سے اس کی مختلف صفات اور اساء جیں۔ ان صفات و اساء جی سے بعض ایجائی ہیں او ربعض سلی، پہلی هم میں بعض حقیق ہیں جسے حیات، وجوب وغیرہ بعض صفاتی ہیں جسے ربوبیت، طم و ادادہ وغیرہ ووسری قسم بین مسلمی صفات جیسے سبوحیت و قدوسیت وغیرہ بعض صفات متفاد ہیں جسے لطف و قبر۔ رحمت و غضب، رضاء وتعل مطبی صفات متفاد ہیں جسے لطف و قبر۔ رحمت و غضب، رضاء وتعل وغیرہ اساء جمائی جی اور وہ وہ ہیں جن جی رب الک د وغیرہ اساء جمائی جو اللہ و وہرہ کی شرف اس کی مطابق کی رحمت و دافت اور دوان وہ ہیں جن جن میں اس کی مطابق کے اساء جمائی وہ ہیں جن میں اس کی مطابق میں وقف وغیرہ اساء جمائی وہ ہیں جن میں اس کی مطابق وغیرہ اساء جمائی وہ ہیں جن میں اس کی مطابق وغیرہ اساء جمائی وہ ہیں جن میں اس کی مطابق وغیرہ اساء جمائی وہ ہیں جن میں اس کی مطابق وغیرہ اساء جمائی وہ ہیں جن میں اس کی مطابق وغیرہ وہ جان وہ ہیں جن میں اس کی دھمت اور جانل و درب کا اظہار ہوتا ہے جسے قبار، جمار وغیرہ (۱۳۲۷)

لام غزالی نے اساء اللید کو جار متم کا بتایا ہے۔ بعض اساء تو وہ بیں جو صرف اس کی ذات پر والالت کرتے ہیں۔ جیسے موجود، بعض اساء وہ بیں جو اس کی ذات پر تو دالات کرتے بی بیں۔ مگر کچھ چیزوں کی اس سے نمی بیس۔ میر بیسے اللہ کا اسم مبارک، القدیم یا النی کہ حادث و نقیر ہونے کی نئی بھی کرتے ہیں۔ بعض اساء وہ بیس جو ایجابی بیس، جیسے اللہ کا اسم مبارک، القدیم یا النی کہ حادث و نقیر ہونے کی نئی بھی کرتے ہیں۔ بعض اساء وہ بیس جو ایجابی بیس، جیسے الحی، القادر، المرید دغیرہ بعض اساء وہ بیس جو اس کی صفت فاعدیت پر دلالت کرتے ہیں جیسے

اسا، کی مشبور تقسیم، ذاتیہ، صفاتیہ، افعالیہ کے علاوہ بعض صوفیہ نے دو نام اور ذکر کئے ہیں لیعنی ا۔ اساء مفاتیح سخیب، سر اسا، مفاتیح الشہادة۔(۱۳۳۹)

خلاصہ یہ ہے کہ صوفیہ ترام اسا، ذات باری تھائی کو اس کے مختف افعالی اور ہیمون کے کاظ ہے مختف انتظامی اور ہیمون کے کاظ ہے مختف تقسیم کرتے ہیں۔ یعنی اللہ رب العزت کی دات اقدی کا ایک اعتباد تو یہ ہے کہ وہ موجود ہے۔ اس بر دماست کرنے والے ا نا، اسم ذات کہنائے ہیں۔ اس کی ذات کا دومرا اعتباد یہ ہے کہ وگر مخلو قات ہے اس کو اس کرح ممتاز کیا جا سکت ہے۔ اس طرح کے نام اساء صفت کہناتے ہیں۔ یک اعتباد یہ ہو سکتا ہے کہ اس کا نہت ہیں متد رب العزت کا عمل کیا ہے۔ اس فتم کے نام اساء افعال کہناتے ہیں۔

اساء عين ذات يا زائد برذات

علماء و حکماء سلام میں اساء و صفات کے میں ذات یا زائد برذات ہوئے کے سلسلے میں افتادف ہے۔ صوفیہ کی ہمی اس میں اپنی رائے ہے۔ اور اس کروہ میں تھی دونوں مکاتب فکر کے لوگ موجود ہیں۔

اس افتاف کی بنیاد دراصل اس منلہ پر ہے کہ اسم و مسمی میں کیا تعلق ہے۔ اسم عین مسمی ہے یا فیر مسمی ہے یا فیر مسمی جو یا فیر مسمی جو لوگ اسم کو فیر مسمی قرار دیتے ہیں وہ اساء البید کو بھی قین ذات قرار دیتے ہیں اور جو لوگ اسم کو مسمی کا فیر یا اس پر اضافہ سیجھتے ہیں وہ اللہ رب العزت کے اساء کو بھی اس کی ذات سے جد سیجھتے ہیں۔

اس مئلہ میں صوفہ کا آیک گروہ کہنا ہے کہ ایم کوئی ایسا لفظ نہیں ہے جو مسمی کی ذات پر اپنی وضع کے اعتبار سے دارات کرتا ہو، بلکہ اسم اصد ذات ہے جو دات پر اس کی صفت کے لحاظ سے دارات کرتا ہے۔ جو ہم حفت وجودی ہوں (ایبیابی) ہوں یا عدمی (سببی) ہوں۔ (۲۵۰) گویا اسم مسمی کی صفت ہے جس کے ذریعہ مسمی موشین کے دل پر جگی کرتا ہے اور اس جگی کے نتیجہ میں ان کا ایمان زیادہ ہوتا ہے۔ (۲۵۱) اس کی طریعہ تو قت صوفیہ نے اس طرح کی ہے مثل ایک نام عائشہ ہے تو جس وقت لفظ عائشہ زبان سے اوا ہوگا تو بدا ہم ہوگا نہ کہ مسل سے جبکہ اس کی دوالت مسمی پر ہوگی۔ اس کو بوں سمجھا جا سکتا ہے کہ اگر ایک اسم کو اس کے غیر مسمی کی مسب وے کہ شہرت دے در شہرت دے در بات میں جائے گا۔ جیسے عائشہ اور فاظمہ دو نام ابست وے کہ شہرت مل جائے گا۔ جیسے عائشہ اور فاظمہ دو نام ابس کی موسوم ہو جائے گا۔ جیسے عائشہ اور فاظمہ دو نام ابس کی جائے گا۔ جیسے عائشہ اور اس کے کیانے ناموں کی بنیاد پر ان پر ادکامات جارک ہوں گے۔ چنانچہ اگر کوئی شخص ناموں کی جیانے اور ان کے بانے کہ میں نے فاظمہ کو طابق دے دام میں بنیاد پر ان پر ادکامات جارک ہوں گے۔ چنانچہ اگر کوئی شخص بین کے کہ میں نور اب عائشہ ہے۔ اس مثال سے واضح ہو جاتا ہے کہ اسم مسمی نہیں بلکہ مسمی کی دلیل جسمی کی ذات اس مے علیدہ ہے۔ اس مثال سے واضح ہو جاتا ہے کہ اسم مسمی نہیں بلکہ مسمی کی دلیل جسم میں کی ذات اس میں علیدہ ہے۔ اس مثال سے واضح ہو جاتا ہے کہ اسم مسمی نہیں بلکہ مسمی کی دلیل جس میں نہیں بلکہ مسمی کی دائیں جا سے علیدہ ہے۔ اس مثال سے واضح ہو جاتا ہے کہ اسم مسمی نہیں بلکہ مسمی کی دائیں اس علیدہ ہے۔ اس مثال سے واضح ہو جاتا ہے کہ اسم مسمی نہیں بلکہ مسمی کی دائیں اس میں کی ذات اس میں کی ذات اس میں گی ذات اس میں گی ذات اس میں گی ذات اس میں گی ذات اس میں اس میں دائیں ہے۔ اس مثال سے واضح ہو جاتا ہے کہ اسم مسمی نہیں بلکہ مسمی کی دائیں جاتا ہے۔ اس مثال سے واضح ہو جاتا ہے کہ اسم مسمی نہیں بلکہ مسمی کی دائیں جاتا ہے۔ اس مثال سے واضح ہو جاتا ہے کہ اسم مسمی نہیں بلکہ مسمی کی دائیں میں دور اسمی نہیں بلکہ مسمی کی دائیں میں دور اسمی کی دائیں میں دور اسمی نہیں بلکہ دور اسمی کی دائیں میں دور اسمی کی دور اسمی دور اسمی کی دور اسمی کی دور اسمی کی دور اسمی دور اسمی کی دور اسمی کی دور اس

اس كو تابت كرف كے لئے صوفيد في جو دلائل ديے ہيں من جملہ ان ش ايك لفظ اللہ بھى ہے۔ يہ لفظ چور حروف كا مركب ہے۔ جب اللہ رب العزت وحد ہے۔ يہ لفظ حرف وصوت سے مركب ہے جبكہ الله رب العزت الله عند رب العزت الله عند الله عند الله الله عند الله الله كى ابتدا ہے اور نہ انتہا۔ يہ حروف العزت كى نہ ابتدا ہے اور نہ انتہا۔ يہ حروف

مخلوق میں جب کہ اللہ رب العزائد قدیم ہے۔ ان الا ال سے صوفی یا ہے ، ناچ ہے آل کا اسم و مسمی ایک مہیں ہے۔

مولانا جابال الدين روى فروت بين

ی نا ہے بے حقیقت پیرؤ ان یورگاف و ااس علی کل چیرہ ای ایم خواندی او سمی را بھو سمی را بھو سمی را بھو سمی را بھو

ترجمہ: کوئی ایبا نام مجی ہے جس کی (فارج) بی کوئی حقیقت نے مو کہیں یہ بھی مور ہے کہ گاف اور ،م گل کہد کر چوں ال مجتے موں۔ اسم کہد کر اس کے مسمی کی عاش کر جیس کے جاند کا مکس پائی میں خطر آتا ہے لیکن جاند کا مکس پائی میں خطر آتا ہے لیکن جاند ہوتا آسان میں ہے۔

مولانا روی اس کو ذات کی صفت مائے ہیں لین اسم کا کام صرف ذات مسمی پر دلاست کرتا ہے۔ چنانج فرماتے ہیں:

> از پی آن گفت حق خود را بھیم از پی آن گفت حق خود را سمج از پی آن گفت حق خود را سمج از پی آن گفت حق خود را سمج میست ای بایر خدا اسم علم اسم مشتق است و اوصائش قدیم اسم مشتق است و اوصائش قدیم

رحمہ دب العزت نے اپنے آپ کو اس سلے بھیر کہا تاکہ تم دیکھنے میں ہر وقت احتیاط رکھو۔ (اس کی صفت بھیر تمہارے لئے نذہ ہے)۔ اور اس لئے سمج کہا ہے تاکہ نفول باتوں سے اپنی زبان ردک کے رکھو۔ اور اس لئے علیم کہا ہے کہ تو ہرے خیالت سے بچا رہے۔ یہ رب العزت کے اسماء نہیں ہیں، کیا کر حبتی ابنا نام کافود رکھ نے تو دہ گورا ہو جائے گا۔اسم مشتق ہے اور اس کی صفات قدیم ہیں۔

صوفیہ کی آیک جہ عت اس کی اقائل ہے کہ اساء باری تعالی عین دات ہیں ان کے ولائل کا ظامہ ہے ہے اسم کے الفاظ تو یقینا سی کے اجزاء ہر ودائت تہیں کرتے، تاہم اسم حود مسمی کی حقیقت ہیں داخل ہوتا ہے۔ مثال آر ہے کہ جائے "ہیں نے فاطمہ کو طلاق وے وی تو ہی ہے لفط فاطمہ پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ بلکہ ذات فاطمہ بر طلاق واقع ہو جائے گی۔ یا مثل ہے کہ جائے کہ "زید کو آراد کر دیا" تو اس ہے بھی لفظ زید آزاد نہ ہو گا بلکہ زید کی شخصیت آزاد ہو جائے گی، لیکن اگر زید کا نام بدل کر اس کا نام ناصر رکھ دیا جائے تو زید کے آزاد کرنے ہے ہام آزاد نہیں ہو جائے گا۔ ان اس می واقع ہیں۔ اس موقی ہے۔ گردہ اول آزاد نہیں ہو جائے گا۔ ان اس می واقع ہیں کہ مخلوق کی صفات تبدیل ہوئی رہتی ہیں۔ اس وقت ایک تی ہوتی ہے۔ گردہ اول کے قائم کہیں کہ سے جائے اور در مرک کے بیت اول کے قائم کہیں کہ سے۔ اس کی بید دوسری کیا ہے اول کی بید دوسری کیا ہے۔ اس کی بید دوسری کیا ہوئی ہوئی جائے کو بلک متفاد ہے۔ اللہ دوسرا ہے۔ اس کے اساء بھی تبدیل نہیں ہوئے بلکہ ہمہ وقت اس کے ساتھ اور اس کی دائے کے ساتھ اور اس کی دائے کا سے بیل کی دائے کا سے بالکل متفاد ہے۔ اللہ دوسرا ہے۔ اس کے ساتھ اور اس کی دائے کی ساتھ اور اس کی دائے کے ساتھ دور اس کی دائے کا سے ساتھ دور اس کی دائے کا سے ساتھ دور اس کی دائے کی دائے کے ساتھ دور اس کی دائے کا سے بیل کے ساتھ دور اس کی دائے کا ساتھ دور اس کی دائے کے ساتھ دور اس کی دائے کے ساتھ دور اس کی دائے کے ساتھ دور اس کی دائے کہ ساتھ دور اس کی دائے کے ساتھ

ٹاب میں۔ وہ ہر آن کی (جائے والم) بھی ہے اور ٹھیک ای وقت ممیت (مارقے والا) مجی۔ اس لیے اس کے اساء کو گلو قال کے اس سے آبیت اینا تھیج تہیں ہے۔(۳۵۴)

سم کو مین ذات قرار ، بنے والے صوبیہ اپنے مسلک کی مزید وضاحت اس طرح کرنتے ہیں کہ اسم وو طرح کا ہوتا ہے۔ کیب اسم حقیقی، ووس اسم مجازی۔

سم خنیتی و ب جو الید چیز کو دو سری چیز سے ممیز کرے اور اس کی ذات میں داخل ہو، اسم مجازی وو بے جو کی چیز کا نام رکھ دیا گیا۔ مگر فات یا اس کی حقیقت میں وافل شہ ہو۔

اسم کو مین مسمی قرار دینے والے اسم حقیقی مراد کینے میں اور غیر مسمی قرار دینے والے اسم مجازی اور اس میں کولی فنگ شیں کہ اسم محازی فیر مسمی سبار البت اسار باری تعالی س کے کمالات ذاحیہ میں۔ اس کے وہ اس کی ذات کا عین میں۔(۳۵۵)

اس مئلہ ہیں شخ ابن عربی کی تحقیق کا خلاصہ ہے کہ اس باری تعالی دو قتم کے ہیں۔ ایک ایجابی دوسرے سبی۔ سبی اساء وہ ہیں جن کے ذریعہ اللہ تعالی کی ذات سے سی چیز کی تنزیہ کی جاتی ہے جیسے اللہ تعالی کی رمکال ہونا، اس کا غیر مرکب ہوتا وغیر مہ دوسری قتم صفات ثبوتی کی ہے۔ ال کے ذریعہ القدتعالی کے لئے ال چیزرں کو خابت کیا جاتا ہے جن ہے ان کا متصف ہونا ضروری ہے جیسے وجود، علم، حیاة، سمح و بھر وغیرہ ان دوسری قتم کی صفات کی جاتا ہے جن میں تقسیم کیا جا سکتا ہے کہ صفات یا حقیق محض ہوں گی یا اضافی محض میا چیر حقیق ذاتی اضافی ہوں گی۔ اس طرح ان کی تین قتمیش ہوں گی۔

ا حقیقی محض: بھیے حیات ، وجوب وغیرہ۔

٢ اضافي محض جيے خلق، رزق وغيره

الله المعتق ذاتى ضافى: جسے النے سے فيركا عمل (عليم مونا)

ثانی الذکر کے بارے میں صوفیہ کی رائے ہے کہ وہ اللّٰہ رب العزت کی صفت تیوم ہونے کے تالع میں۔ اس لئے مورد بحث تہیں ہیں۔ اول الذکر اور مؤٹر الذکر دو تشمیں ایس ہیں جو اس بحث کی مورد ہیں۔ ایس صفات کل آٹھ میں۔

الد حیات، الد علم، الدرت، الدرت، الداده، ۵- مع، الدیمر، ک تظم، الدیناء

معتزلہ ان تمام کو ذات باری تعالی کا عین اسے ہیں۔ ان کا خیال ہے کہ اللہ تعالی بذات خود حق، تادر ادر عالم ہے نہ کہ وہ حیات، علم اور تدرت سے متصف ہے۔ اس لئے کہ اگر ہم ان کو صفات مائیں گے تو یا تو یہ ذات باری تعالی کی طرح سے قدیم ہوں گی یا حادث۔ اگر حادث ہوں گی تو اللہ رب العزت کا محل حوادث ہونا لذام آئے گا۔ اور اگر قدیم ، نیم تو 'تعددالہ'' لازم آئے گا اور یہ دونوں ممتنع ہیں۔ اشاعرہ کا خیال ہے کہ پہل مات صفات تو زائد ہر ذات ہیں جاہم یہ ذات کے بینے لدزم بھی ہیں اور ذات کے ساتھ تائم بھی۔ گویا نہ عین ذات میں اور ذات کے ساتھ تائم بھی۔ گویا نہ عین ذات ہیں اور ذات کے ساتھ تائم بھی۔ گویا نہ عین ذات ہیں حفت بین اور فات کے ساتھ جی انہا الار قدیم ہے ای طرح میں اور فات کے ساتھ تائم بھی۔ اللہ آٹھوی مفت سے صفت بتاہ کے سلسلے میں اختیاف ہے۔ تاضی ابو بکر باقلانی اس کو بھی عین ذات مائے ہیں اور باق

اشاعرہ اور امام ابوائنٹن اشعری کی رائے وہی ہے جو انگیر صفات کے بارے میں ہے معتزلہ کے اعتزاض کہ اس طرح سے تعدد قدما وازم آئے گا کا جواب و ہے ہوئے کہتے جس کہ تعدد است قدیمہ ممتنع ہے۔ تعدد صفات قدیمہ ممتنع مہیں ہے۔

این عربی گا دبھان سے کہ صفات بدی تعالی عین ذات ہیں۔ کھتے ہیں کہ اگر صفات کن کو زاکد برذات بھیان مانا جائے تو اس سے ذات کا تحقی بونا لازم آئے گا، کیونکہ وہ شی جو کی امر زاکد کے وسیلہ سے کمال کو پہنچی ہے۔ اپنی ذات میں ناقص ہوتی ہے۔ (۲۵۲) البتہ ابن عربی نے آید وشاحت کی ہے گہ انباہ و صفات میں ذات و غیرذات بونے کے اعتبہ سے دہ پہلو ہیں۔ ایک پہلو تو بیہ کہ اللہ تعالیٰ کی صفات اور انباء دراصل معالیٰ، اعتبارات اور اس کی شبتیں ہیں۔ اس پہلو سے وہ عین ذات ہیں کیونکہ ذات کے علادہ کچھ موجود تھیں ہے دوررا پہلو ہے کہ ان کا عقبوم ذات سے محتف ہے۔ اس پہلو سے وہ غیرذات جیں۔ (۲۵۷)

شیخ ابو بحرالکااباؤی نے اتاء و صفات کو علیحد، قرار دیا ہے۔ تاہم یہ وضاحت شبیں کی کہ اساء الہی سے ان کی مراد کمیا ہے۔ اور صفات الہی سے کیا۔ اسماء کے سلسلے میں لکھتے میں کہ صوفیہ کا ایک گرود کی طرح مانتا ہے جیسے کہ صفات ہیں۔ بینی نہ عین اور نہ فیر۔ جبکہ ایک کرود یہ کہتا ہے کہ اسماء کہی ور صل اللہ ہی ہے لیمنی ال کا میں۔(۲۵۸)

مفات کے بارے ہیں انہوں نے تفصیلی بحث کی ہے۔ اس کا ظاهد یہ ہے کہ مصوفیہ اس پر متنق ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی کچھ مفات ہیں کن سے وہ متصف ہے جیسے علم، قدرت، قوق، عزت، صم و حکمت وغیرد۔ در یہ صفات نہ جم جیں، نہ عرض ہیں نہ جوہر جیں جس طرح اللہ تعالیٰ کی ذات نہ جسم ہے نہ عرض ہے نہ جوہر ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات نہ جسم ہے نہ عرض ہے نہ جوہر ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات نہ جسم ہے منزہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ جیں، سامد، بصارت ہے۔ وجھہ ہے، لیکن آئکھ کان اور ہاتھ سے منزہ ہے۔

صوفیہ کا اجماع ہے کہ یہ اللہ تعالی کی صفات میں جوارج نہیں اور نہ بی اعضاء اجزا ہیں۔ اس پر بھی الفاق ہے کہ وہ ان کا عین میں اور نہ غیر۔ نیز اس کے لئے صفات تابت کرنے کا یہ مطلب تبین ہے کہ وہ ان کا گان ہے۔ اور وہ ان کے ذریعہ کاموں کو سرانجام دیتا ہے بلکہ اس کے معنی اس کی ضد کی نفی کرنا اور اس کو اس کے لئے ثابت کرنا ہے اور یہ کہ یہ صفات اس کی قائت سے قائم ہیں۔

علم کامطلب صرف جہل کی نفی نہیں ہے اور ند قدرت کا مطلب صرف بجز کی نفی ہے بکہ علم ا قدرت کا اثبات ہے۔

 اس بیں سونیہ کا اختلاف ہے کہ اتیان، مجی (آنے) نزدل وقیرہ کیا ہیں۔ جمہور صوفیہ کہتے ہیں کہ یہ مجمی اس کی صفات ہیں۔ جس طرح کہ اس کی جسب کے موافق ہوں۔ ان پر ایمان ضرور کی ہے، کیکن ان پر بحث ضرور کی نہیں۔

محد بن موی وسطی کہتے ہیں کہ جس طرح اس کی ذہت غیر معلول ہے ای طرح اس کی صفات غیر معلول ہیں۔ (۲۵۹) کینے عبر الکریم جیلی اساء صفات کو عین ذات قرار دیتے ہیں۔ لکھتے ہیں کہ صفات اس کی ماہیت اور اس کی بویت کے انتہار ہے جس پر کہ وہ بامذات ہے، عین ذات ہیں۔ بس مخلوق کے علم ہے اس کا علم جدا بو گیا، چونکہ مخلوق کی صفت نہ جین دات ہے نہ غیرذات اور حق ہیں ہے تھم نہیں بلکہ اس کی صفت عین ذات ہیں اور ان کا غیرذات بونا علی سمبیل الجاز ہے۔ علی سبیل محققت نہیں۔ (۲۲۰)

علامہ جای نے صوفیہ کا مسلک ہے لکھ ہے کہ اللہ تعالٰ کی صفات وجود کے اعتبار سے اس کی عین وات بن اور تعقل کے اطابار سے فجیر وات۔(۱۳۹۱)

جنائی اگر کوئی اس کے لئے ذات کا اثبات کرے اور صفات کا اثبات نہ کرے تو وہ جائل ہے اور بدعمی ہنائی اور ہو مقات کو اللہ تعالی کے مفافر خابت کرے وہ شرک ہے۔ مزید اکھا ہے کہ اداری ذات ناتھ جی اور صفات کو اللہ تعالی ہوتی ہے جبکہ القدتعالی کی ذات کائل و تحمل ہے۔ اس کو کسی بھی چیز میں کسی چیز کی احتیاج نہیں ہے۔ اس کو کسی بھی چیز میں کسی چیز کی احتیاج نہیں ہے۔ اس کو کسی بھی چیز میں کسی جیز کی احتیاج نہیں ہے۔ (۲۲۲)

باڈات کو وز روی شختی جمہ عین

سی صولی شاعر نے اس کو تکھا ہے: از روئے تعقل ہمد غیر تد صفات

ترجمہ عقل کے لخاظ سے تمام صفات غیروات میں جبکہ شخین و نظر کے اعتبار سے تمام میں ہیں۔ شخ فرید الدین عطار نے لکھا ہے۔

تشبيه ومتزبيه

تثبیه و تنزیه کی تعریف:

تثبیہ کا مطلب ہے اللہ دب العزت کو مخلوقات کی صفات میں ہے کمی صفت کے ساتھ متعف کرنا اور تزید کا مطلب ہے مخلوقات جیس صفات ہے اس کی وات کو مبرا کرنا۔ شخ عبدالقادر مبریان نے لکھا ہے۔ "تشید کا مطلب یہ ہے کہ رب العزت کو سک ذات سے شئید دینا جس کی سفات رب العزت کی ذات سے منافی جیں اور شؤید کا مطلب یہ ہے کہ رب العزت کو سک خات سے منافی جیں اور شؤید کا مطلب یہ ہے کہ رب العزت کی ذات سے الکی احالت کا منہ و کرنا جو اس کی ذات سے مناسب نمیں۔ جاہے وہ صفات مخاول کی زول یا نہ جو ۔ (۲۶۳)

تخبيه

اللی تخید کو مضہ یا مجمر مجھی کیا جاتا ہے، یہ اللہ رہ العزت کے اندانوں بیسے یا نسانوں سے مخلف اعتماء کا انہات کرتے ہیں۔ یہ فرقہ درائسل قرآن کریم کی ان آیات سے استدابال کرتا ہے جن ہی اللہ رہ العزت کے لئے اعتماء و جوادح کی نسبت ہے۔ جسے باتھ ، وجہ ، بین ، و نیم وہ ان آیات کو وہ ظاہری معنی ہی لیے ہیں اور مختلف انداز سے مختلف معنی بین نے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کروہ میں سے عض نو اس کو نور کہتے ہیں۔ بعض کچھلی جول کیا تدی کی طرح بتاتے ہیں۔ بی ہور جیسا بتات ہیں۔ بی او کس کہتے ہیں کہ اللہ نعالی میک واضع کی مانشہ ہے۔ بچھ ایسے ہیں جو دار سی اور خیسا بتات ہیں۔ بی اور کسے ہیں کہ اللہ نعالی میک اور شرع اللہ کی مانشہ ہے۔ بچھ ایسے ہیں جو دار سی اور شرع اللہ ہی مانشہ ہیں اور شرع اللہ کی مانشہ ہے۔ بچھ ایسے ہیں جو دار سی کے لئے جارت کرتے ہیں۔ اس ایسے ہیں اور آخر سی اور شرع اللہ کی مانشہ ہے۔ بچھ ایسے ہیں جو دار سی کے لئے جارت کرتے ہیں۔ اس استانی اعتماء کو اس کے لئے جارت کرتے ہیں۔ (۲۹۲)

شخ عبدالکریم جیل نے تشیہ سے متعنق یک صدیت بھی نقل کی ہے کہ میں نے اپنے رب کو آیک جوان آدی کی شکل میں دیکھا۔(۲۲۵)

تنزيه

تنزیہ کا مطلب ہے اللہ رب العزت کو ان صفات سے منزہ سمجھن جو اس کی شایان شان نہیں ہے شیخ عدد لکھتے ہیں کہ تمام انبیاء علیم الصلوٰۃ والسلام کی دعوت خالص تنزیہ کی تھی۔ آ باتی کتابوں ہی حنزیجی ایمان کا بیان ہے۔ (۲۲۱) شیخ عبدالکریم جیلی نے لکھا ہے کہ تنزیہ کی مثال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بیہ ارشاد ہے "ہی نے ایٹ بب کو ایک تورانی شکل ہیں دیکھا"۔ (۲۲۷)

تنبيد و تنزيد مين صوفيه كا مسلك

تنبيد و تزيد ے متعلق صوفيد كرام كے جار كروہ مين:

ل آیک گردو اللہ رب العرت کو مجسم اور مطبہ کہنا ہے۔ اس کا خیال ہے کہ لند تعالیٰ کے ہاتھ، مند اور دیگر الک اعضاء ہیں۔ اس گردو کے بعض صوفیہ کہتے ہیں کہ دہ ایک جوال مرد کی شکل ہیں ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ ایک بوال مرد کی شکل ہیں ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ ایک بوارے کی شکل ہیں، بعض کہتے ہیں کہ ایک بوارے کی شکل ہیں، بعض کہتے ہیں کہ اس کا قد سات باشت کے برابر ہے۔ اس کی آواز مجمی ہے دغیرہ العیاذ باللہ۔(۲۲۸)

ا۔ دور اقول سزر مطلق کا ہے۔ جمہور صوفیہ ای کے قائل ہیں۔ ان کا خیال ہے کہ اللہ رب العزت جم اور جسمانیات سے یک قات کا تصور بھی نہیں کیا اور جسمانیات سے پاک ہے۔ اسے نہ آواز کی احتیاج ہے، نہ شکل و صور سے کی، اس کی ذات کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ (۲۲۹)

س تیرا توں ان صوفہ کا ہے جو تثبیہ و تنزیہ کے درمیان کی شکل نکالتے ہیں۔ ان کا خیال ہے کہ اللہ

رے عزت نے اپنے سنے وجہ بید و نمیرہ کا ستھال کیا ہے وہ احدیث کمل رب اسمزت کے حک (جننے) وائٹ مشیل، فکیوں، شخندک اور نوشیو و بیرہ اعضا، و صفات کا استھال ہوا ہے۔ اس لنے لاکالہ جسیں ال کی کوئی مخصوص شکل ہوئی ہو گا۔ البعثہ بیہ ہے کہ اس شکل و صورت کو انسانی شکل و صورت پر قبل و صورت پر قبل و صورت پر قبل ہو گا۔ البعثہ بیہ ہے کہ اس شکل و صورت کو انسانی شکل و صورت پر قبل و صورت پر قبل و صورت پر قبل کے وائرہ سے فارج قبال کی کوئی اپنی شکل ہو گی جو انسانی فہم و اوراک کے وائرہ سے فارج ہے، کیونکہ انسان کا وائرہ و خفیار صوف ال چیزوں شک محدود ہے جن کی کوئی مثال اس ونیا بیس مل سکے اور اللہ رب العزت کی کوئی مثال اس ونیا بیس مل سکے اور اللہ رب العزت کی کوئی مثال اس ونیا بیس مل سکے اور اللہ رب العزت کی کوئی مثال میں دنیا بیس مل سکے اور اللہ رب العزت کی کوئی مثال میں دنیا بیس میں۔

س چوتھا تول وحدۃ الوجودی صوفیہ کا ہے۔ وہ چونکہ عام کو عین ذات ہاری تعالی مانے ہیں۔ لینی اللہ تعالیٰ کی ذات بی اللہ کی اللہ تعالیٰ کی ذات بی اللہ کی اللہ تعالیٰ کی ذات بی اللہ محدود مظہر میں کا نتات ہے۔ اس لئے دبی واجب الوجود ہے دور دبی ممکن الوجود۔ تنزیہ و تشبید کے حوالے سے بی وہ ایٹ مرتبہ ذات میں منزہ ہے اور اپنے مظاہر میں مشبہ، لینی وہ تشبید اور تنزیہ کا جاسم ہے۔ (۱۲۵) سین کر فرماتے ہیں،

فان قلت الاعتزاب كنت مقيدا وان قلت بالتغبي كنت محدوا وان قلت بالتغبي كنت مردا وكنت الما في المعادف سيّدا النم الما في المعادف سيّدا النم الله الما في المعادف سيّدا النم قال بالا شفاع كان مشركا ومن قال بالا فراد كان موحدا فاياك والمتزبية ان كنت معردا في النمود مسرحا و مقيدا في انت بهوتراد في عين الامود مسرحا و مقيدا

ترجہ: اگر تم تنزید خانص کے قائل ہوئے تو تم نے اللہ کو غیب میں مقید کر دیا اور اگر تم صرف تثبید کے قائل ہو تو گیا تم حادف قائل ہو تو سیدھے راست پر ہو اور تم معادف کے انام اور سید ہو۔ جو دو وجود (اللہ تعالیٰ کا وجود اور ممکنات کا دحود) کا قائل ہوا وہ مشرک ہے اور جو دحید وجود کا قائل ہو او مشرک ہوا وہ مشرک ہو اور ممکنات کا داور) کا قائل ہوا وہ مشرک ہے اور جو دحید وجود کا قائل ہو تو تنبید سے پہلا اور اگر ایک وجود کے قال ہو تو تنبید سے پہلا اور اگر ایک وجود کے قال ہو تو تنبید سے بہلا اور اگر ایک وجود کے قال ہو تو تنبید سے بہلا اور اگر ایک وجود کے قال ہو تو تنبید سے بہلا اور اگر ایک وجود کی قال ہو تو تنبید سے بہلا اور اگر ایک وجود کی موجود میں تنبیل ہو کو بہل موجود میں موجود میں تنبیل کو بہل کو عین موجود میں تعین کی تید سے مقید یا رہے ہو۔

# معرفت

# معرفت کی تعریف:

معرفة عرف كا مصدر ہے اس كے متى جائے يجائے وغيرہ كے آتے ہيں۔ علم افت كى رو ہے ہر علم معرفت اور ہر معرفت علم ہے۔ (٢٢٢) ليكن صوفيہ كى اصطلاح بيں معرفت نبتا وسيح مقبوم كى حامل ہے۔ صوفيہ في معرفت نبتا وسيح مقبوم كى حامل ہے۔ صوفيہ في معرفت کے بارے ہيں متحدد طربق ہے اظہار خيال كيا ہے۔ مهل كہتے ہيں كہ معرفت اپنے جہل كى معرفت المامین في الرس (٢٤٣) في المامین کے ہیں گر معرفت معروف كى كذكو جانے كا نام ہے۔ (٢٤٥) في المامین عبداللہ انسازى نے لكھا ہے كہ معرفت عين شئى كے اس طرح احاطہ كا نام ہے جيسى وہ ہے۔ (٢٤٦)

علم و معرفت:

لفت کی روے علم اور معرفت میں کوئی فرق فہیں ہے۔ لیکن صوفیہ کرام ان میں فرق کرتے ہیں۔
جہوریہ صوفیہ کا مسلک یہ ہے کہ علم معرفت سے فروتر ایک مر تبہ معرفت ہے اور معرفت علم کا اعلی ترین درجہ ہے۔ شخ ابوسعید الخراز فرماتے ہیں کہ اللہ کا علم اللہ تعالی کی معرفت کے مقابے میں زیادہ مخفی اور زیادہ مشکل ہے۔ (۲۵۷) ایک اور صوفی فرماتے ہیں کہ شیاہ کے فاہر کا علم، علم ہے اور اس کے باطن کا علم معرفت۔ (۲۵۸) کین بعض علم کو معرفت پر فضیلت دیتے ہیں۔ شخ ابو بکر وراق (۲۵۹) فرماتے ہیں کہ معرفت اشیاہ کی صورت کا جانتا ہے اور علم اشیاء کی حقیقت ہوتا ہے (۲۸۰) جنید بغدادی فرماتے ہیں کہ عم معرفت سے بڑھ کر جانتا ہے۔ چوککہ اللہ تعالیٰ کے ابنا نام علم سے رکھ معرفت سے فہیں۔ اور قرآن پاک ہیں ہے والمذیں او توا العلم درجانت ای طرح حضور صلی اللہ علم سے رکھ معرفت سے فہیں۔ اور قرآن پاک ہیں ہے والمذیں کہا فاعرف درجانت ای طرح حضور صلی اللہ علم ہے واجانا ہے تو وہ علم کے ذراید اس کا اعاظہ فہیں کر سکتا۔ لیکن اگر اس کو ای کا علم ہے تو بھر اس کا علم ہی عاصل ہے اور معرفت ہی۔ (۲۸۱)

معرفت البي

علامہ جائی نے لکھا ہے کہ معرفت "بازشانقن" کو کہتے ہیں۔ یعنی ایک مجل معلوم کو اس کی تفییلات کے ساتھ دوبرہ جاناہ اس عبرت کی تخرع علامہ نے اس طرح کی ہے مثال کے طور پر عوال لفظیہ و معنویہ کو جانا اور ان کے عمل سے آگاہ ہونے کا نام علم نحو ہے۔ لیکن ان جی سے ہر عال کو تفصیل کے ساتھ جائے، نیم بات ان میں سے ہر عال کو تفصیل کے ساتھ جائے، نیم بی قرقت سیج عبدت پڑھنے اور اس کے محل استمال سے واقف ہونے کا نام معرفت نحو ہے۔ ایا ہی معالمہ اللہ تقالی کی معرفت کا ہے۔

الله تعالی کی ذات و صفات کو تفصیل کے ساتھ جاتنا معرفت الی ہے۔(۲۸۲)

معرفت کی اہمیت

الله تعالی کی محیح معرفت، اس کی عبادت و بندگی کا بہلا زید ہے۔ اگر اس کی معرفت حاصل نہ ہوگی و اس کی محیح طریقہ پر عبادت کرنا ممکن نہ ہوگا۔ پننے جنیز نے سب سے پہلی عبادت الله تعالی کی معرفت کو قرار ایا ہے۔ (اول عبادة الله تعالی عزوج کی معرفت)۔ (۲۸۳) پننے علی جوری معرفت کی اہمیت بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ خداوند تعالی کی بندگی اختیار کرنے اور اس کے تقرب کی راہ ہر گامزان جوئے علی جو چیز رکادٹ بنتی ہے وہ اش کی خداوند تعالی کی بندگی اختیار کرنے اور اس کے تقرب کی راہ ہر گامزان جوئے علی جو چیز رکادٹ بنتی ہے وہ اش کی قداوند تعالی کی بادگاہ جس معرفت ہے۔ اس لئے لازم ہے کہ آدمی کو خداوند جل و علیه کا علم جو اور علم بھی چیج ہو۔ چنانچہ جس قدر آدمی کے اندر خداوند تعالی کی بادگاہ جس اس کا عمل ورست اور خداوند تعالی کی بادگاہ جس اس کا مقام بلند ہوتا جائے گا۔ (۲۸۳)

معرفت کی اہمیت کو ثابت کرنے کے لئے بعض صوفید کرام ایک صدیث تقل کرتے ہیں۔ حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فربلیا محمر کا تمام دار و مدار اس کی بنیاد پر ہوتا ہے ادر دین کا دار دیدار، معرفت باللہ، یقین اور محفل قامع پر ہے۔ میں نے عرض کیا۔ آپ پر میرے ماں باپ قربان ہول، عقل قامع کیا ہے۔ آپ نے فرمایا اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے روکنا اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی خواہش کرنا۔(۲۸۵)

صوفيه كرام في الله تعالى ك قول.

وْ مَا فَدْرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِه (العام ٩٣٠)

ترجمه: اور خبيل بهجيانا انهول في الله كو يورا بهجاننا

یں قدر کی تفیر معرفت اہی ہے بی کی ہے۔ شخ ابوالحن نوری سے سوال کیا گیا کہ اللہ تعالی نے بدے پر میں سے میلے کیا چرز فرض کی ہے؟ شخ نے جواب دیو، معرفت خداوندی۔ ارشاد باری تعالی ہے۔ بندے پر میب سے پہلے کیا چیز فرض کی ہے؟ شخ نے جواب دیو، معرفت خداوندی۔ ارشاد باری تعالی ہے۔

وْ مَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِلْسُ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ٥(دَارمت ٥٦)

ترجمہ اور میں نے جو بن کے جن اور آدی سوائی بندگ کے لئے۔

میں لفظ یعبدون کی تقییر میں بین عبس ے روایت ہے "لیعرفون" تاکہ وہ مجھے بہتا نیں۔(۲۸۲)

# معرفت اللي صوفيه كي نظر مين

صوفیہ کرام نے معرفت کو بہت اہمیت دکیا ہے۔ اور مختف اس یب اور انداز کلام ہیں معرفت پر اظہار خیال کیا ہے۔ ایک سوفی سے دریافت کیا گیا توانہوں نے جوب دیا کہ اللہ کو واحد جانے کے لئے دلول کا اس ک تعرفت تعرفف کے لطائف کو جھانک کر دیکھنا معرفت ہے۔ (۲۸۵) شرح منازل السائرین بی لکھا ہے کہ صوفیہ معرفت سے علم مراد نہیں لینے بلکہ اس سے اللہ تدلیٰ کی ایس معرفت مراد لیتے ہیں جو صوفی کے قلب اور حوال پر غالب آ جائے۔ (۲۸۸) حارث محابی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ معرفت میرا راست ہے۔ (۲۸۹) وحدة الوجودی موفیہ معرفت میرا راست ہے۔ (۲۸۹) وحدة الوجودی موفیہ معرفت سے یہ مراد لیلتے ہیں کہ آدمی کو اپنے اللہ ہوئے کا علم ہو جائے، لینی انسان اور کا تالت کی ہر چیز مرتبہ تغید میں واجب الوجود کا مظہر ہے۔ ابن عربیٰ نے لکھا ہے: عادف وہ ہے جو ہر چیز بی اللہ کو دیکھے بلکہ ہر چیز کو اس کا عین جانے۔ (۲۹۰) امام غزائی کہتے ہیں کہ معرفت، بغیر مشاہدہ اور بلاداسطہ حق کے مشاہدہ ایس ہے۔ (۲۹۱)

صوفیہ کرہ نے معرفت کے سلمہ جل مختلف اور متفاد باتیں بھی کئی ہیں جو دراحمل ان کے وُوق اور رجان کی ترجانی کرتی ہیں۔ کسی صوفی نے ایک بات کی جو اس کے مشہدات پر بھی تھی۔ دوسرے صوفی نے اس کے برخلاف مشاہرہ کیا، اس لئے اس نے اس کے متفاد بات کھی۔ شٹل عبداللہ بن مبادک فرماتے ہیں کہ معرفت سے کہ انسان کو کوئی چیز تنجب فیز نہ دکھائی وے کیونکہ تعجب تو وہاں ہوتا ہے جہاں کوئی اسینے مقدور سے براہ کر کچھ کر دے۔ خداکی قدرت اور اس کے کمال سے کون شکی بدید ہو سکتی ہے، اس لئے ہو مخص فداکا عادف ہو گا گھے کسی کے سمی قعل پر تعجب نہیں ہو سکتی (۲۹۲) جبکہ شبل فرماتے ہیں۔ المعرفة دوام الحجرہ۔ (معرفت یہ ہے کہ آدمی ہر وقت جرت ذرہ رہے)۔ (۲۹۳) عبداللہ بن مبارک نے قدائدائی کی قدرت کا مشہدہ کیا تو ان کا جرت و استعاب خم ہو حمیا اور شبلی نے اپنی ہے بعناعتی کا احساس کیا تو اللہ تعالی کی مشہدہ کیا تو ان کا جرت و استعاب خم ہو حمیا اور شبلی نے اپنی ہے بعناعتی کا احساس کیا تو اللہ تعالی کی

ای طرح کیا صوفی کا قول ہے مرک و اللہ تھی کی معرفت عاصل مو جانے و س کی زندگی مذاب موجاتی ہو جاتی تو اس موجاتی تو اس کی زندگی پر ششش موجاتی ہو جاتی تو اس معرفت کے بوجر کے بیش کو اٹھانے سے زیمی و اسمان موجات تھے۔ دوسرا قول اس احساس پر بیٹی ہے کہ جس کے اپنے رے کو بیچیان ایما کویو اسے مقصد حیت مل محمد حیت مل محمد فرندگی بہترین زندگی موت ہے۔

معرفت کے بارے پی صوفی نے مختف ہیر نے سے ظیرہ نیب یا ہے۔ بویزید فرائے بیل که معرفت ایل بات کے جانے کا نام ہے کہ مخلوق کی تمام حرکات و سکنات اللہ کی طرف سے بیل (۲۹۲) ذوالون معری فرماتے ہیں کہ معرفت کی حقیقت ہے کہ نسال الن اسرار سے واقف ہو جانے جو اللہ تعالی کے کامول میں پوشیدہ ہونے ہیں۔ (۲۹۷) حارث محابی (۲۹۸) فرمانے کہ معرفت میر راستہ ہے (۲۹۹) ابو بکر امر ہر بادی فرمات میں کہ معرفت ایک تام ہے جس کی حقیقت ہے کہ دل کے اندر کی تعظیم پیدا ہو جائے جو سامک کو تشید اللہ تعلیل سے باز رکھے۔ (۳۰۹) آیک صوفی فرماتے ہیں کہ دل کا اللہ تعالی کی وصافیت کو مع اس کے اساء و صفات صحیح طور بر جان لیما معرفت ہے۔ (۳۰۱) اور شبی فرماتے ہیں کہ اعتراف بھر بی دراصل معرفت ہے۔ (۳۰۲)

معرفت کے سلط میں ابوالمغیث منصور طان نے انتھیل سے کلام کیا ہے اور اپی مخصوص اشاراتی زبان میں معرفت کے اکثر پہلوؤں پر گفتگو کی ہے۔ اپنی کماب القواسیں " کے باب بستان المعرفذ میں لکھتے ہیں۔ "معرفۃ کرد کے ضمن میں مخفی ہے اور تکرہ معرفۃ کے ضمن میں مخفی ہے۔ تکرہ عارف کی صفت ال کا المی اور جہل اس کی صورت ہے۔ معرفۃ عقل کے عائب ہے، اس کو کیے پہپپاناجا سکتا ہے جبکہ اس کی کوئی کیفیت نہیں، ود کہاں ہے جب کہ وہ لامکان، اس کک کیے پہپپ جا اسکتا ہے جبکہ وصال ہی مہیں۔ اس سے کیے جدا ہوا جا سکتا ہے جبکہ الفسال ہی شیں۔ ایک محدود، معدود بھی جہ اس کے معرفت اللی کا دعویٰ کیے درست ہو سکتا ہے۔ معرفۃ تو دراہ الدواء ہے۔ کس کی رسائی سے بلند، عزم و حوصل سے دراہ، امراد سے وراء اخبار و اطارع سے دراہ ادراک سے دواہ ہے۔ یہ بی اور دہ الراک سے دواہ ہے۔ یہ بی اور دہ بیل اور دہ بیل ہورائی ہے کہ میں نے دینے کو گم کر کے درائی سے تبل ہے۔ اگر کوئی یوں کم کہ یہ بیل اور دہ اس کی معرفت طاحل کی۔ (عرفۃ بندہ بی بیل اور دہ جو نکہ وہ موجود کو کیسے بیچاں سکتا ہے۔ اگر کوئی بیل ہے کہ جس نے اس کو کی سے کہ بیل ہورائی ہے کہ جس نے اس کی دریو کیلے کہ جس نے اس کو اپنے دیوہ کے دریو کیلے بیچاں سکتا ہے۔ اگر کوئی سے کہ جس نے اس کو اپنے دیوہ کے دریو ہے۔ اگر کوئی کیا ہے اور معرفت اس محال ہے اور کوئی بیل سے کہ جس نے اپنی جہال ہے اور کوئی جہال ہے اور کوئی کے کہ جس نے اپنی جہالت سے اس کوئی کے کہ جس

یں نے اس کو نام سے پچینا تو نام مسمی سے جدا کیں ہے چونکہ وہ بھی غیر گلوق ہے۔ اگر یوں کھے کہ میں نے اس کو ای کے ذرایع جانہ تو یہ مکن نیس چونکہ اس طرح دو معرف الازم آتے ہیں۔ اگر کوئی کیے میں نے اس کو اس کی صفت و کار گیری کے ذریعہ جانا تو اس نے صرف صفت کو جانا نہ کہ صافع کو اگر کوئی کے کہ میں نے پخو کے اس کی صفت و جانا تو سات کو جانا تو ساجز منقطع ہوتا ہے وہ معروف کیسے جان سکتا ہے۔ اگر کوئی کیے کہ اس نے جس طرح النے ہدے میں بنایا میں نے اس کے ذریعہ پچینا تو اس نے صرف اطلاع پر اکتفاء کی۔۔۔ کتی ججیب بات ہے کہ جو شخص یہ نہیں جان کے اس نے بدن پر کالے بال کیوں اگے ہیں اور سفید کیوں تو ذات م برال کیے پیچان سکتا گئیں ہے اس کے بردن پر کالے بال کیوں اگے ہیں اور سفید کیوں تو ذات م برال کیے پیچان سکتا

عارف وہ ہے حس سے دیکی۔ معرفت اس کے لئے ہے جو باتی رہد عارف سے عرفان کے ساتھ ہے، اس کے کے جو باتی رہد عارف سے عرفان کے ساتھ ہے، اس کے کے دو اس کا عرفال ہے، اور س کا عرفال وہ ہے او رمعرفت اس سے ،ورا، ہے اور معروف معرفت سے بھی وراء ہے۔ حق جن جن ہے اور مخلوق مخلوق ہے۔(۳۰۳)

منصور حداج نے اس طویل عبارت میں معرفت پر تفصیل ہے کلام کیا ہے۔ اس میں انہوں نے **صوفیہ** کے ان اقوال پر بھی تنقید کی ہے جو انہوں نے معرفت سے متعتق کیے ہیں۔ لیکن میہ مجمی اور صوفیہ کے وہ اقوال بھی سب ذوتی نوعیت کے ہیں۔ ان پر میہ تنقید بھی حداج کی ذوتی ہے۔

معرفت البی کے انسانی زندگی پر اثرات

معرفت کا منطقی اثر تو یہ ہونا چینے کہ اسان صرف اللہ رب العزت کے درباد میں مر نیاز فم کرے اور بال معرفت کا منطقی اثر تو یہ ہونا چینے کہ اسان صرف اللہ رب العزت کے درباد میں مر نیاز فم کرے اور بال تھام چیزوں سے روگروائی افقیار کر لے اگر کمی کے اندر یہ کیفیت قائم رہے تو کہا جا سکتا ہے کہ یہ فخص مارف ہے بنکہ اس کی معرفت کا سی تاہم این فلیور اور علمات کے انتبار سے صوفیہ نے معرفت کے مختلف الرات کو مختلف پیرائے میں بیان گیا ہے۔

تَرْآى أَغْيَنَهُمْ تَعِينُطُ مِنَ اللَّهُ عِمَّاعَرَكُوا مِنَ الْحَقِّ (الماكده ١٨٠)

زجمہ ہم دیکھتے ہو کہ ان کی آتھوں ہے آنسو جادی ہو جانے ہیں اس کئے کہ انہوں نے حق بات پہچان نی۔ بعض لوگوں نے کہا ہے کہ عارف وہ ہے جم کا کو سمی حالت ہیں قرار نہ ہو۔(۳۱۰) بعض صوفیہ نے معرفت سے دوسر کی توعیت کے اثرات کا کھی ذکر کیا ہے۔ مثلاً شنخ علی ابھوری نے ایک روایت نقل کی ہے کہ رسول اللہ مسلی اللہ عدر وسلم نے قربایا کہ آگر تم اللہ تعالیٰ کو ایسا پہچان او جیسا کہ اس کی معرضت کا حق ہے تو تم سندروں پر جلو اور تمہدری دعا سے پہاڑ کی جائیں۔(۱۳)

### معرفت اور توحيد

معرفت کا تعلق اللہ رب العرت کے اسا، و صفات ہے ہے۔ معرفت کہتے ہی اللہ تعالی کی ذات القوی کے بیج علم و عرفان ادر اس پر عمل بیرا ہونے کو۔ توحید بھی ہی میں میں شائل ہے، چو کلہ اگر توحید باری تعالی کا اقرار نہ ہو گا تو معرفت کال نہ ہو گی اور توحید ہی مارے دین کا اصل الناصوں ہے۔ صوفیہ کے بہال معرفت کے باب میں توحید کی بڑی ایمیت ہے بلکہ صوفیہ کے توحید کا ایک مخصوص اور وقیق الفہم تصور بابا جاتا ہے جس کی تقر تی کا کہاں موقع شہر ہے۔ فی اور صرف اس کی قائل کہ توحید ایک ایسا صفوم ہے جس میں تمام اشیاء درسوم معدوم اور جملہ علوم و فنون ختم ہو جائیں۔ اور صرف اس کی ذات لم برنل باتی رہ جائے۔ (۱۳۳) عالب ای لئے بعض صوفیہ نے توحید کو معرفت کا نقط عروری یا انتہائی مرحلہ قرار دیا ہے۔ ابو بر شبل سے یو چھا گیا کہ بندہ مقام سٹاہہہ پر کب فائز ہوتا ہے۔ شبل نے جواب کی جہ ہو جائے، شوابد فنا ہو جائیں اور اس کا فائز اللہ کی فائز ہوتا ہے۔ کہا ہے تو فرایا کہ اس کا آغاز اللہ کی معرفت اللہ تعالی کی توحید ہے۔ (۱۳۳) بعض صوفیہ نے معرفت اللہ تعالی کی توحید کے راسا اس کی توحید کے راسا اس کی توحید کا بذرایعہ تکوب مطالعہ کا نام ہے۔ (۱۳۳) بعض صوفیہ نے معرفت کی معرفت اللہ تعالی کی وحدانیت کا اثبات اور کیا ہو کی ہے کہ قلب کی گرائیوں سے جملہ اساء و صفات کے ساتھ اللہ تعالی کی وحدانیت کا اثبات اور اس کی تقدیق کی جائے اور اس کا نام معرفت کی ہے کہ قلب کی گرائیوں سے جملہ اساء و صفات کے ساتھ اللہ تعالی کی وحدانیت کا اثبات اور اس کی تقدیق کی جائے اور اس کا نام معرفت ہے۔ اس کی تقدیق کی جائے اور اس کا نام معرفت ہے۔ اس کی تقدیق کی جائے اور اس کا نام معرفت ہے۔ اس کی تقدیق کی جائے اور اس کا نام معرفت ہے۔ اس کی تقدیق کی وحدانیت کا اثبات اور اس کی تقدیق کی وحدانیت کا اثبات اور اس کی تقدیق کی وحدانیت کا اثبات اور اس کی توحد کی ہو کہ تو میں کی معرفت ہے۔ اس کی تقدیق کی وحدانیت کا اثبات اور اس کی تقدیق کی وحدانیت کا اثبات اور اس کی توحد کی ہو کہ کی کی معرفت کی وحدانیت کا اثبات اور اس کی توحد کی ہو کی کی در اس کی در اس کی توحد کی بدر اس کی توحد کی در اس کی در اس کی کی در اس کی در ا

# معرفت کی اقسام:

مونیہ کرام نے معرفت کی متعدد اقسام مجھ کی ہیں اور معرفت کی درجہ بندی بھی کی ہے۔ یہ درجہ بندگ اور تقیم بہت متنوع ہے۔ شیخ علی ہجوری نے معرفت کی دو قشمیں کی ہیں۔

ا۔ معرفت علمی

۲۔ معرفت طال

معرفت علمی ہے ہے کہ خداوند کریم کے بارے میں انسان کا علم صحیح ہو اور اس میں کوئی بجی یا خلطی نہ رہے۔ معرفت حالی ہے ہے کہ بندے کی عملی زندگی اس کی علمی معرفت کی آئینہ دار ہو۔(۱۳۱۹) بعض شیوخ نے تکھا ہے کہ معرفت کی دو تشمیس ہیں۔

معرفة حليه

معرفة خيقة

معرفت حق الله تعالى كى وهدائيت كو اس كى مفات كے ساتھ ساتھ جانا اور معرفت حقيقت يہ ہے كـ اس (الله تعالى) تك رسائى كے لئے كوئى سيل شيس۔ چونكه دو صد ہے، الله تعالى كا ارشاد ہے۔ (ولا يحيطون الله

علما)

چوتک صدرہ ہے جس مفات کی حقائق کا ادراک نہ کیا ہ سکے (۱۱۲)

معرفت کی درجہ بندی

راہ حق میں گامزن ہونے کے بعد یک عارف کو جن صالت سے دوجار ہونا پڑتا ہے صوفیہ نے اپنے ذاتی اور رجمان کے مطابق اس کے کچھ درجات متعین کئے ہیں۔ مثلًا شیخ ابو نفر السراج نے معرفت کی تین تشمیس بیان کی ہیں:

ال معرفت اقرار

۲ معرفت حقیقت

ال معرفت منابره (۳۱۸)

مولانا جای نے معرفت کے جار درجات بیان کے ایل

ا۔ معرف کا پہلا سرتبہ بیہ ہے کہ جو بھی عمل ہو بندہ اس کو اللہ رب العزت کی طرف سے سمجھے۔ ۳۔ دوسرا سرتبہ یہ ہے کہ جو بھی عمل ہو بندہ اس کو یقین کے ساتھ جانے کہ بیہ اللہ رب العزت کی فارل صفت کا متیجہ ہے۔

سے تیرا درجہ یہ ہے کہ صفت عم الی کی صفات کو اس کی تمام صفات میں دیکھے۔

الله جو تقا ورجہ بیہ ہے کہ صفت علم الی کو خود اپنی معرفت سمجھے اور خود کو علم و معرفت بلکہ وائرہ وجود سے خارج سنے جواب دیا الله وجود سے خارج سنے جواب دیا الله معرفت کیا ہے، آپ نے جواب دیا الله سنے معرفت کیا ہے، آپ نے جواب دیا الله کے سم کے آگے تمہارے جبل کا وجود، صفر رہے۔ سوال کیا گیا، اس کی مزید وضاحت سیجنے تو جواب دیا، وائی عارف ہے اور وائی معروف۔ (۱۳۱۹)

ي أسلام عبدالله الصاري في معرف كي اقسام بيان كرت موس كالما ب

"معرفت کے تمن ورجے ہیں اور ای اعتبار سے تقلوق کی بھی تمن قشمیں ہیں۔ پہلا درجہ صفات و
نوت کی شاخت کا ہے، ان کے نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان قرما دیتے ہیں اور قلب کے الدر موجود
نور کی بھیرت کی وجہ سے ان کے شوام بھی معلوم ہو گئے ہیں۔۔ یہ عوام کی معرفت ہے۔ یعین کی شرط اس
کے بغیر پوری نہیں ہوتی۔ اس کے تین ارکان ہیں۔ پہلا صفات کا ان کے ناموں کے ساتھ بغیر تشبید کے اثبات
کرتا، دومرا اس سے تشبیہ و تفطل کی نفی کرتا اور تنیسرا ان کے کنہ کے ادراک سے عابز ہوتا۔

معرفت کا دوسرا درجہ ذبت کی معرفت ہے بینی ذات و صفات میں فرق کو ختم کر دینا۔ یہ درجہ علم جمع سے ثابت ہوتا ہے۔ فاء کے میدان میں خاص ہوتا ہے۔ علم بناء سے کمل ہوتا ہے اور جمع کی آنکھ سے دیکھا ہے۔ اس کے تین ادکان جیں۔ صفات کا شواج پر اطلاق، وسائفہ کا مدارج پر اور عبدات کا سوائح و آجر پرد سے خاصہ (مخصوص نوگوں) کی معرفت ہے جو حقیقت کے الحق سے بیدا ہوتی ہے۔

تیسرا درجہ تعریف خانص میں ڈونی ہوئی معرفت ہے۔ وہاں نہ استدلال کی وسائی ہے اور نہ کوئی شاہر اس

نتوش، قرآن تمبر، جد چبادم .......... 206

پر والات کرتا ہے، ند اس کے سئے کسی و سیر کی صرورت ہے۔ اس کے تیس ارکان میں۔ مشاہرۃ القلوب، علم سے معدود اور جمع کا مطالعہ۔ یہ خاصة الخاصة کی محرونت ہے۔(۳۴۹)

معرفت کی ایک تختیم رفرکاوی ہے کئی گی ہے۔ وہ لکھتے میں کہ معرفت کی تین تشمیں میں اسم بدینا کے لئے گلول کی معرفت ہے، علہ سالکین کے لئے سوم کی معرفت ہے اور ساےرفین کے لئے اللہ تعالٰی کی معرفت ہے۔(۳۲۱)

معرفت البی کے ذرائع

اللہ تعالی کی معرفت کے حصول سے متعلق گفتگو ماتبل ہیں ہو پنگی ہے۔ بیبال عقل اور قلب وغیرہ بر صوفیہ کرام کے خیالات کی تنمیص کی جاری ہے۔ جمہور صوفیہ کرام معرفت البی میں عقل، علم اور قلب کو نارما سیجھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی معرفت انسان استے محدود ذرائع سے حاصل نہیں کر سکتا۔ مولانا روی نے لکھ ہے

اندیشہ در امرابر البی بند رسد در ذات و صفات حق کما بی ند رسد علم کے کہ تنابی مفت ذاتی اوست در ذات مبرا از تنابی ند سد

ترجمہ، اسرار البی تک عقل نہیں پہنچ سکن۔ ذات و صفات حل جیسی کہ دہ ہیں اس کی پہنچ سے باہر ہیں حس علم کی ذات مفت محدودیت ہو وہ محلا لانتائی ذات تک کیے پہنچ سکتی ہے۔

ائ بات کو ایو نفر السراج نے ای طرح لکھا ہے کہ "مخلوق کو اللہ تعالیٰ کی حقیقی معرفت عاصل کرنے کی طاقت نہیں بلکہ مخلوق تو ای معرفت میں ذرہ مجر کی بھی متحمل نہیں ہو سکتی، جب اللہ تعالیٰ کی عظمت و دبدہ کا بتدائی ذرہ ای کے سامنے فاہر ہوتا ہے تو تمام کا نتات لاشی ہو جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کسی کہنے و نے نے کی بتدائی ذرہ ای کے سامنے فاہر ہوتا ہے تو تمام کا نتات لاشی ہو جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کسی کہنے و نے نے گیا ہے کہ اللہ کو اللہ کے سوائسی نے نہیں جانا۔(۳۲۲)

نیکن بہر حال معرفت کی تقیقت تو حاصل نہیں ہو سکتی، البت اتنی معرفت ضرور حاصل ہو سکتی ہے کہ بند، عملات اللی نجام دے سکتے اور بقدر طالت بشری اے جان سکتے۔ اس جانے میں بعض صوفیہ کہتے جی کہ ال بیل مجمع انسان کی کوشش اور حواس کا کوئی کروار نہیں۔ اللہ تعالی کی معرفت حاصل کی ہی نہیں جا سکت۔ الا یہ کہ اللہ تعالی خود اسپے فضل اور مہریاتی ہے ایئ معرفت کروا دسید ابو بھر الکلایادی نے لکھا ہے:

کبار صوفیہ سے منقول ہے کہ اس کو اس کے علاوہ کوئی نہیں جان سکتا جس کو خود اللہ نعالی اپنی معرفت نے کروا وے۔(۳۲۳)

لیکن عقل کی برمائی پر تقریبا تمام صوفید کا اتفاق ہے۔ مولانا روی (۱۳۳۳) فرائے ہیں۔ "الله تعالی عالم تقورات میں نہیں سا سکتا۔ اگر وہ عالم تقور میں سا سکتا تو تقور کرنے الله اس پر محیط ہو جانا ہاں طرح وہ خالق تقورات نہیں رہتا۔ (۳۲۵) الم غزالی اور ابن عربی ورمائے ہیں کہ عقل معرفت نہیں حاصل کر سمقی۔ البتہ محل معرفت بن سمق ہے۔ لیمنی اگر الله دب العزت کی بارگاہ قدی سے معرفت الی بطور عطیہ انسان پر نازل ہو تو عقل اس کو برواشت کر سمق ہے اور اسے سمجھ سکتی ہے۔ عقل کا صرف بھی کا باور ایس کی بارگاہ میں ایک بلک بھور عظیہ انسان پر نازل ہو تو عقل اس کو برواشت کر سمق ہے اور اسے سمجھ سکتی ہے۔ عقل کا صرف بھی کا بھو بیل بھور عدیہ انسان کی راہ سے معرفت اللی میک نہیں پہنچ سمتی ہے۔ اور اسے سمجھ سکتی ہے۔ انسان کی راہ سے معرفت اللی میک نہیں پہنچ سکتی ہے۔ اور اسے سمجھ سکتی ہے۔ اسلہ میں ایک بگ

بن عربی نے لکت ہے کہ انسان اپنی وجد فی صلافیتوں سے جتنہ کچھ عاصل کر سکتا ہے۔ عقل اس کے اوراک سے عابر ہے۔ آگ مزید لکھتے ہیں کہ انسان اپنی عقل کی تقلید کرتا ہے جو فور اس کی طرح حادث ہے۔ اس کے بعد عقل کی تقلید کرتا ہے جو فور اس کی طرح حادث ہے۔ اس کے بعد عقل کی نارسائی پر طویل بحث کرنے کے بعد عزید لکھتے ہیں۔ یبال آکر یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ قری مسی کے وسیلہ سے عقل ہے کہ قری مسیم اور فیراطمینان بخش ہے۔(۳۲۷)

الم غزال نے ہمی عقل کے و فرہ کار کو نظری علوم کی حد تک محدود رکھا ہے۔ عقل کی تعریف میں نکھتے ہیں کہ "عقل ایک قوت مغت ہے، جس کے ذریعہ انسان نظری دیم حاصل کرنے کے لئے تیار ہونا ہے"۔(۳۲۸) ثاہ اسمتیل شہید دہلوی نے عقل کی محدودیت کو اس طرح بیاں لیا ہے، عقل سے ہر بات ٹھیک دسے بی نہیں حاصل ہوتی ہیں کہ وہ حقیقت میں ہے۔(۳۲۹) ثاہ ول اللہ نے مکھا ہے بسااہ قات انسان پر اس کی دسے بی نہیں حاصل ہوتی ہیں۔(۳۲۹) شاہ ول اللہ نے مکھا ہے بسااہ قات انسان پر اس کی طبیعت غالب آ جاتی ہے۔ پھر تمام کی اور عقبی حدود اس کے سامنے ختم ہو جاتی ہیں۔(۳۳۰)

بعض اور صوفیہ نے مجمی اس پر اظہار خیال کی ہے۔ ابن عطا کہتے ہیں کہ عقل عبودیت کا الد ہے۔ اللہ کا گالہ ہے۔ اللہ کا کہ عقل عبودیت کا الد ہے۔ اللہ کا کی معرفت کا نہیں۔(۳۴۱) ابوالحن نوری فرماتے ہیں کہ عقل عاجز ہے اور عاجز عاجز ہی پر واالت کرسکتا ہے۔(۳۳۲)

قنب

ام غزال نے ایک جگہ قلب کی تعریف کرتے ہوئے تکھ ہے: "قلب ایک لطیف روحانی اور باطنی قوت کا نام ہے۔ (۱۳۳۳) ایک اور مقام پر تکھا ہے کہ قلب سے مراد گوشتہ پوست سے جدا اس کی روح کی وہ حقیقت ہے جو اللہ تعالیٰ کی معرفت ہے۔ (۱۳۳۵) این عربی کہتے ہیں کہ قلب عرش رحمان ہے آگر اسے جل و صفا حاصل ہو جائے اور وہ آلودگوں سے پاک ہو جائے تو پھر تمام علوم خاص کر معارف ربانی اور عوم الی اس میں جلوہ کر ہو جائے اور وہ آلودگوں سے پاک ہو جائے تو پھر تمام علوم خاص کر معارف ربانی اور عوم الی اس میں جلوہ کر ہو جائے ہیں۔ (۱۳۳۷) عبداللہ انطاکی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قلوب کو ذکر کا مسکن بنا کر پیدا کیا ہے۔ حساس کی عادم دے اور عدم قل کے عدال ہے۔ دس قا سے عدال ہے۔ دس قا

مولاما جلال الدين رومي نے تعطا ہے

ائیم آباد است ول اے مرد ماں مصنوط تنام موشق امن و المال ترجمہ اے بوگوا ول ایمن آباد (جائے من) ہے۔ یہ مضبوط تنام اور امن و امان کی عبک سب

قلب کے درایہ معرفت ہونے کے سسد ہیں بعض شراک بھی صونیہ کرام نے ذکر کی ہیں۔ گرچہ قلب کی انہوں نے جو تعریف کی ہاں کے جد اس طرن کی کوئی ضرورت باتی نہیں رو جاتی ، تاہم قلب السد کی اصلاح کے بغیر قلب النفس اور قلب الروح کی قوتیں بھی ختم ہو جاتی ہیں۔ اس نے بعض صوفیہ نے لکب الجمد کو می مجازہ ذریعہ معرفت کہد دیا ہے۔ اور اس کی اصلاح کو معرفت کی شرط اول کہا ہے۔ ایک حدیث ہے گل کہی سفہرم ہوتا ہے کہ اصلا قلب ایک گوشت کے کئرے کا نام ہے۔ امام غزائی قلب کے دریعہ معرفت بوغ اور اس کے حصول کی شرائط کو اس طرح بیان فرماتے ہیں کہ سخرت کا علم دو قسوں پر مشتل ہے۔ علم مکاشفہ اور اس کے حصول کی شرائط کو اس طرح بیان فرماتے ہیں کہ سخرت کا علم دو قسوں پر مشتل ہے۔ علم مکاشفہ اور اس کے معالم نور ہے کہ جب قلب بری صفات ہے بیک اور صاف ہو جاتا ہے تو وہ اس بیس ظاہر ہوتا ہے اور اس کے ظہور ہے کہ جب قلب بری صفات ہے بیک اور صاف ہو جاتا ہے تو وہ اس بیس ظاہر ہوتا ہے اور اس کی معافت کو دو اس بیس شاہر ہوتا ہے اور اس کی معافت کی دوروہ نہ ہو جاتی ہو میا ہو جاتی ہو جاتا ہو گار کیو کہ ہو کہ کہ کا دل دیو کی کمانوں ہو گار کیو کہ ہو گا تو یہ آلورگ اللہ تعالی اور اس کی صفات کے ورمیاں بجاب بن جائے گار میں شرط یہ ہو کہ دوروں اور کی ہو گا تو یہ آلورگ، اللہ تعالی اور اس کی صفات کے ورمیاں بجاب بن جائے گی۔ غرض ہو گار کیونکہ بورش اور پاک ہو گا، اس قدر اس بر حق تعالی کی جانب سے انوار و برکات اور کشف گی۔ غرض ہو گار کیونکہ بورش اور پاک ہو گا، ای قدر اس بر حق تعالی کی جانب سے انوار و برکات اور کشف گی۔ غرض ہو گار کیو کہ بورش اور پاک ہو گا، ای قدر اس بر حق تعالی کی جانب سے انوار و برکات اور کشف

علاسہ کاشانی کہتے ہیں کہ "دل منبع علم ہے اور اس علم کا ظہور حصرت حق کے آداب کی محافظت کے ہماتھ مشروط ہے۔(۴۳۰)

حصول معرفت کے لئے صوفہ کرام نے اپنے ذوق کے لحاظ سے اور بھی متعدد ذرائع کا ذکر کیا ہے۔
ایک جگہ شخ ابونھر مراج نے لکھا ہے کہ معرفت توجید کا بہترین ذریعہ "التعکو فی الکون" (کا نات میں آدیر)

ہے۔ بلکہ یہ واحد ذریعہ ہے، وہ بھی اس طرح قرآن کریم نے بیان کیا ہے، چونکہ قرآن کریم کتاب البی ہے اور
کول بھی اپنے بارے میں دوسرے کے بالقائل زیادہ جانتا ہے اس لئے جس طرح اس ذات نے اپنا تعارف کرایا ہے
اور اس کے حصول کے جو ذرائع بتائے میں وہی سب سے ریادہ قابل اعتبار ہیں۔(۱۳۲) ابوسعید الخراز کا قول ہے،
گہ معرفت کے دو امر چھٹے ہیں۔

ا\_ آجول كا آنسو بمانا\_

ال مقدور كيم مخابده كرنا

بعض ہو گول ہے۔ کم کھانا وغیرہ مجھی لکھا ہے۔ سرائی نے لکھ ہے کہ معرفت دو طرح سے حاصل ہو سکتی ے ایک تو اللہ تعالی کی موطا کے سر پہٹمہ سے، دوس ہے اُسانی کو شش ہے۔(۳۴۴) ہوریزیر کہتے ہیں کہ کس چیز سے معرفت حاصل کی؟ انہوں سٹے جواب ویا مجھو کے چیت سے اور عاری ( انتظے) بدن سے۔(۳۳۳)

معرفت کے حجابات

بسااہ تات معرفت کے حسوں قلب کو یکھ علائق بڑی ہوئے ہیں۔ ال کو دور کرنا مجمی معرفت کے حصول کے لئے اشد ضروری ہے۔ صوفیہ کی اصطلاع بیں ان عدیق اور رکاوٹوں کو حجب کہا جاتا ہے۔ صوفیہ نے ان کی بالعوم دو تشمیس بیان کی ہیں:

ا۔ رئی حجاب

٣۔ شینی تباب

رین خجاب

رین کے معنی رنگ کے آتے ہیں۔ اس کا مطب ہے مستقل رکاوٹ جو مجھی فتم نہیں ہو گی۔ اس کے لئے استعمال مندرجہ ذیل آیات ہے کیا جاتا ہے ،

كلا بَلْ عَدْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَّا كَانُوا يَكْسِبُونَ ٥ (المطفين ١٣)

ترجمہ کوں نیس پر زنگ بجا گیا ہے۔ ان کے دلوں پر جو وہ کماتے تھے۔

اس کے مترادف بعض اور الفاظ مجی قرآن کریم میں استعال ہوئے ہیں۔ مثلاً تتم (مبرانگانا)۔

إِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوا سَوَآءٌ عَلَيْهِمْ ءَ أَنْذَرْنَهُمْ أَمْ لُمْ تُنْذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ۞خَتَمَ اللهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَ عَلَى سَمْعِهِمْ وَ عَلَى سَمْعِهِمْ وَ عَلَى سَمْعِهِمْ وَ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّه

ترجمہ بینک جو لوگ کافر ہو سے برابر ہے ان کو تو ڈرائے یا نہ ڈرائے وہ ایمان نہ لدیم سے۔ مبر کر دی اللہ فرائے وال کے دلوں پر۔ ان کے کانول پر اور آنکھول پر پردہ ہے۔

يا طَبُعَ (تُحيد لَكَانا)

بَلْ طَبَعَ اللَّهُ عَلَيْهَا بِكُفُرِهِمْ (الشَّاءِ: ١٥٥)

رجمہ: سوید نہیں بلکہ اللہ نے مہر کر دی ان کے دلوں پر کفر کے سبب

 زنگ اور شہد لگ جانے کا سب بتایا گیا ہے۔ ال طرح یک حدیث سے بھی اس کی وشاحت ہوتی ہے۔ آپ ملی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب گوئی شخص گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر اس گناہ کی شامت سے ایک سیہ داخ پر جاتا ہے۔ پھر اگر اس نے اس گناہ سے توب کر لی اور آئندہ گناہوں سے بچ رہ تو وہ داغ مث جاتا ہے اور دل صاف ہو جاتا ہے، ورث یہ واغ برجتے برجتے تمام دل کو گیر لیت ہے اور سادے دل کو سیم کر دیتا ہے۔ (۳۳۳) من جاتا ہے اور سادے دل کو سیم کر دیتا ہے۔ (۳۳۳)

رین عجاب اگرچہ سٹنٹل ہوتا ہے اور اس کی موجودگی بیس معرفت کے حال ہو جانے کی توقع کسی بوتی۔ تاہم رب العزت یود کریم اور کارساز ہے۔ اس نے توبہ کا دروارہ ہمہ وقت کھن رکھ ہے۔ جب بھی خق کا کوئی متلاشی سے ول سے اس کی طرف رجوع ہوتا ئے تو وہ اس کی ضرور سنت ہے۔ قراس کریم جس ہے

قُلَ يَعِبَادِي الَّذِيْنَ أَسْرَقُوا عَلَى أَنْفُهُمْ لَا تَقْتَطُوْا مِنْ رَحْمَةِ اللهِ " انَّ الله يَغْفُرُ اللَّانُوْبَ جَمِيْعًا ﴿ (الرّمر:٥٣) (٣٣٥)

ترجمہ کہدوے کے میرے بندو، جنہوں نے زیادتی کی ہے اپنی جان پر، آس مت توڑو اللہ کی مہربانی سے۔ بے شک اللہ بخشا ہے سادے گھاہ

غيني حاب

غین کے معنی بادں اور تیرگ کے آتے ہیں۔ غین تجاب کا مصب ہے تلب پر بادل جھا جانا۔ گاہے اور ک بارش ہوتی ہے اور گاہے کالی گھٹائیں اند میرا کرتی ہیں۔

ال لفظ كا ماخذ آب مسلى الله عليه وسلم كا ميد ارشاو كراى بتايا ج تا ب

الله ليفال على قلبي حتى استغفر الله في اليوم سبعين مرقد (٣٦٦)

ترجمہ میرے دل پر مجمی گھٹا چھا جاتی ہے حتی کہ میں اللہ سے ایک دل میں ستر سرتب استخفار کرتا ہوں (اور وہ کھٹِل جاتی ہے)۔

شخ علی ابوری نے انٹر آئ کی ہے کہ ال دونوں جابوں کے فرق کو اس طرح سیجھے کہ جیسے ایک تو فی الاصل پھر ہے۔ (۳۲۷) تو اس سے آئینہ بن ای نہیں سکتا جبکہ دوسرا دراصل ایک آئینہ ہے جو زنگ سود ہو گیا ہے بور میشل کرنے سے صاف ہو سکتا ہے۔ لیکن یہ باد رکھنے کہ جو دل پھر کی صورت اختیار کرتے ہیں ان کو اللہ زیردستی پھر نہیں بنا دیتا بلکہ آدمی خود الی راہ اختیار کرتا ہے جو اسے اس منزل تک پہنچانے وال ہوتی ہے اور اس راہ پر برھے ہو اس مقام تک پہنچانے وال ہوتی ہو اس اللے الفطرة (ہر یہ برھے دو اس محکم دین اسلام) پر پیدا ہوتا ہے درنہ اصل حقیقت تو یہی ہے کہ کل مولود یولد علی الفطرة (ہر بی فطرت (سیم محکم دین اسلام) پر پیدا ہوتا ہے۔ (۳۲۸)

# حواشي

#### ا۔ میمالی اثرات کا کڈکرہ Adalbert Merx نے اپٹی کاب

Ideen und Grunattnior einer algemeinen Geshichto der mystie (Heidelberg 1893)

کی ایرانی اثرات کا گذاری Rabia the Myslic (Amsterdem Philo Press 1928) کی ایرانی اثرات کا گذاری اگران کا دران کا دران کا دران کا کاران کا دران کا کاران کاران کا کاران کا کاران کا کاران کا کاران کا کاران کاران

ادر RC Zeahner نین کتب Hindu & Musum Mysticism فتح لدن ۱۹۱۰ میں کیا ہے۔ یہودکی اثرات کا تذکرہ مستوں نے اپنے متا مقال Homme Perfait en Islam at son Orginalite eschatologique استجربہ (۱۹۳۷) Homme Perfait en Islam at son Orginalite eschatologique کی جد اس مقال کا عربی تر ۱۹۸۶ء میں شائل کیا ہے۔

الم المنظم الله علیہ و سلم ہے بھی ہے گئی گئی۔ The Passion of Al-Hala کی دومانی تج بت کے ڈرکو کی گلفانے کہ دو (نعوویاند) علی الله علیہ و سلم ہے بھی ہے تھی تھے۔ ای طرح بابزیہ بسطان کے اس جملہ سحانی افراد محر" ہے بھی مستشر میں اللہ علیہ و سلم من لواد محر" ہے بھی بعص مستشر میں نے اس کا استشیاد کی ہے۔ تی کہ طاحہ اقبال ہے بھی بوت کو ایک رومانی تج بہ بتالا ہے۔ الافلاء او اس کے خطبات The Reconstruction نے اس کا استشیاد کی ہے۔ تی کہ طاحہ اقبال ہے بھی بوت کو ایک رومانی تج بہ بتالا ہے۔ الافلاء ہو اس کے خطبات Religious thought in siam P 125 - Lahore-1968) ہے۔ کہ اصل کہ سک بھی بارک کہ ہے کہ اصل کر سک ہے۔ کہ اصل کہ سک ہے۔ کہ اصل کہ سک ہے کہ اصل کر سک ہے۔ کہ اصل کہ سک ہے کہ اصل کہ سکت ہے۔ کہ اصل کہ سکت ہے الاہم المسرائ اور ایا میری شمل نے اس کا حالی ہے بلکہ قدیم سونیہ جے الاہم المسرائ اور ایام قیری دغیرہ کے بھی نظارت کا اظامر المسرائ اور ایام قیری دغیرہ کے بھی نظارت کا اظامر المسرائ اور ایام قیری دغیرہ کے بھی نظارت کا اظامر المسرائ اور ایام قیری دغیرہ کی نظارت کا اظامر المسرائ اور ایام قیری دغیرہ کی نظارت کا اظامر المسرائ اور ایام تشری دیار متعوفہ کا مجاب کے بھی نظارت کا اظامر المسرائ اور ایام قیری دغیرہ کی نظارت کا اظامر المسرائ اور ایام قیری نظارت کا اظامر المسرائ اور ایام قیری نظارت کا اظامر المسرائی اور ایام قیری دغیرہ کی نئی نظارت کا اظامر المسرائی اور ایام قیری نظارت کا اظامر المسرائی نظارت کا اظامر المسرائی نظارت کا اظامر المسرائی نظارت کا اظامر المسرائی نظارت کا اظامر کیا ہے۔

اللہ اس طرح کی کوشش این جید نے کی ہے۔ انہوں نے تصوف پر کانی تنصیل سے نکھا ہے جو ال کے مجموعہ فادی کی دو جلدول پ مشتمل ہے۔ اس میں نہوں نے نیر اسمائی تصوف پر تنقید کی ہے۔ آئے مجدد نے بعد میں میک کارنامہ بڑے پاینے پر این مکتوبات میں انجام دید موجودہ دور میں بھی کیک کرود اس تنتیم کا قائل ہے مثلاً ڈکٹر عبدالقاد محمود اور ڈاکٹر ابو اوق انٹینی المائڈونی وغیرہ ۔

۵- ابرالقاسم التشيري الربالة التشيري (اردو ترجمه) عن ٥٠٨ - ٥٠٩

ال الله الله على الروي الشف الحوب (ارود ترجر) من ٢٥١ ـ ١٥٥ م

4 الرملة التثيرية ص ١١٥٠

الم الاسلام الوكر الكابات المرق تدبب الل الصوف من ال

و المرف لرديب الل التعوف ص الا

العرف لتهب الل التعوف من ال

ال شیخ میدفقادر جیدنی ۱۰۵۸/۳۵۱ ... ۱۳۵۸/۳۵۱ فیرستان کے قریب ایک گال میلان می پیدا ہوئے بنداد می تسلیم حاصل کی اور عدة العر وہیں متعم رہے۔ تعوف کا سلسہ تاوریہ انہیں سے مسوب ہے۔ تشوف کے ابطہ ماموں می شار ہوتے ہیں۔ ان کی کنایوں می خیر افزاح الغیب اور اللح فربانی یہت معروب ہیں۔ (مزید رکھتے الحقیم الزاہر، ۵۸۱۵) شفردات الذہب سر ۱۹۸۸ انکافی، ایل افجام میں ادا تا طبقات الشرائی ایر ۱۹۸۰ سال ماموی میں۔

الله عني المالين من الراءات

سلا ابرالقاسم خیراتریم بن بوان التشیری (۱۳ ۱۳ ۱۳ ۱۳ ۱۳ ۱۳ ۱۳ ۱۳ ۱۳ میرادرش سلی اور شیخ ابو علی و قاتی کے شاکرد فہایت صاحب علم و فصل سوی شید شیون کے اولین مدوں کرے ۱۴ اس بی ایک تیاب ان کا متعدد تشغیدات بین اس بین سے ۱۸ سالت التفیر ہے، تغییر لغائف الله شارکت تور التجیم فی الدی میروف بین از مزید دیکھے بیری بعداد ۱۳۳۰ البر یا والنب بالدی د والات البران میروف میں سر ۱۳۵۵ البران کی التفیر میں ۱۳۵۰ البران کی ۱۳۵۰ مقدرد درمالد تشیری (درو ترجمه) میں سے ۱۳۵۱ البران میروف البران

الله ومال تشريه ص ١٩٠٨ ما

30 ابر الحمن على بن حال الداني، الجورى (١٠٠٥، ١٠٠٠ ١٠٠٠ ١٠٠٠) فرانى كے قريب جو بر بين بيدا بوئ مختص علم كے بعد الدر بين سكوت افتيار كر فيد ابد صوفيہ بين شكر بوتے بين۔ برصفير بين وانا شخ بحش كے نام سے معروف بين تسوف بين ان كى كتاب محشف الحجاب كو شهرت دائم جامل جوئى۔ فارى دبان بين تصوف كى ہے اولين كماب ہے۔ (ان نے حالات كے سئے جزيد دركھے تحات الائس اس ١٥٠٨ مقدر كشف الحجاب الد والمشن الركوفتى طبح امران، من تدارد، طدر كشف الحجاب (ادور) از ميان الفيل محر

١٤ كشف الخوب، اردو ترجمه الا ميان طفيل مخرد عل ٩٠.

عد الرملة التشيري ص ١٠٥

۱۸ شہاب الدین الا مفعل عمر من تحد بن فیدابتہ (۱۳۳۰م۱۳۰۰ یہ ۱۳۳۰م۱۳۰۰) سند سپر درد یے بائی در نصوف کے قام ہیں۔ ل کی کتاب عوارف المعارف تصوف کی امبات کتب ہیں شائل ہے۔ نہاںت عالم فاصل اور صاحب نشل و کال صوفی نتے۔ (مزید دیکھتے وابات الامیان ۱۳۸۰۔ البدی والنہایہ ۱۳۸۰ و ۱۳۸ و ۱۳۸۰ و ۱۳۸ و ۱۳۸۰ و ۱۳۸ و ۱۳

الا محوارف المعارف الراسيس

۱۰۔ تائی الدسمان الو بکر محمد میں ایرائیم الکانیازی (متون ۹۹۰/۳۸۰) بزارا کے رہنے والے جین؟ حفاظ حدیث میں شیر ہوتے ہیں۔ ال کی کتاب "آخر ف الدنب اللی النصوف" بہت مشہور ہے۔ اس کتاب کی بارے بھی اکابر کا کہنا ہے کہ اگر یہ کتاب ند ہوتی تو علم تصوف ضافہ ہو جاتا۔ (مزید دیکھنے کشف المفون، ۱۳۲ ما ۱۳۲۲ میر جمین الاقرار البدید الاا، مجم الموسنین ۱۳۲۶ میر جمین الرجام ۱۳۵۰ المفون کہ الموسنین ۱۳۲۶ میر جمین الرجام ۱۳۵۰

ال أمرف لرديب الل التعوف في الر

سل الترف فمذيب الل التعوف عن الاستحد

۱۳ ابوالقاسم الحنير بن محمد بن الجنيد المعدوى (۱۳۹۸ مه ۱۹۰۸ به ۱۹۰۸ من بن بن بن الجنيد المعدوى (۱۳۹۸ مه ۱۹۰۸ به ۱۹۰۸ بن بن بن الجنيد المعدوى (۱۳۹۸ من ۱۹۰۸ بن بن الجنيد بن محمد بن الجنيد المعدف و فران رود كاد به درگراب كيل زيردست مونى، عالم نور زابد مرتاش بن ابويكر شلى اور منسور من الدارا المناس بن المناس من ۱۸۳۰ بن المنسور منسور منسور منسور منسور منسور منسور منسور منسور منسور من الدارا المنسور من المنسور المنسور منسور منسور منسور منسور منسور منسور من المنسور المنسور من المنسور المنسور من المنسور المنسور المنسور المنسور المنسور المنسور منسور المنسور المن

The Life Personality and Writtings of Al-Junayad (London 1962) من عبدالقادر کی کتاب (The Life Personality and Writtings of Al-Junayad (London 1962)

٣٧ الرملة التشيرير ص ١٥٠

۵۱۵ میزارخش منی طبقات الصوفیہ ۵۸۸

٢٦ ارسال المنشيري ص الله

علا التعوف المذيب الل التعوف من 20

٨١٤ الرملة المشيرية من ١١٥٠

س طبقات العوفيرة ص 11 ل

اح منتات العوقي عن ٢٠٠

٣١ الرمانة التشيري من ١٥٠

مهر المرقب لرويب عل الصوف عن 100 م

ساس ایو یکر دعب س اجدا المحین (۱۳۵۰ ساسه ۱۹۳۱) آخاوف کے اقد بیل نیم ہوتے ہیں۔ جائیس مال کی عمر تک عمیای فلیفہ الموتن کی طرف سے ماہ مد کے میر دے، نیم میدال طبیعت تشوف کی طرف رو کیا۔ سے الطابقہ کے دم تربیعت دسے بعداد بیل انتخال ہول (اللم کی اعموف میں ۱۳۹۵ سرم عبیات السوم ۱۳۳۷ ساسه)، حدیث الرومیان دار ۱۳۷۱ سام ۱۳۷۵ رائی بعداد می ۱۳۸۱ س ۱۳۹۵ وفایت الامیان می ار1۲۵ دائید نے والنہائی الر18 سرم کیس از میری ک

عرف المنافية المنافية المن المناس

١٩٠١ - الرسالة التشيري من ١٩١٣.

٢٥ الرسالة التشيري في مواقد

۲۸ الرسالة التشيرية عن سالار

۱۳۶۶ - ابو صفح عمره بال سلما طوراد السينالياري (۱۳۳۳ م ۹۷۱) عبله اولى كے مشہور صوفى ميں۔ (طبقات الصوفيہ ۱۳۳۳ طبیع الا ميا ۱۳۲۹، معلق الا ميا ۱۳۹۹، معند المصنوب عاد ۹۸، ۹۹ شذرار-. الديد به عندار دسلا تحشير علی ۱۵۰

ه مي طبقات الصوقيه في ١١٩

المجد العرف لمدجب الصول ص ١٥ اد

Or. Abdul Hag Ansari: Sufism and Shanah P.61

٣٨٨ فيقات العوثيه من ٨٨٠،

٣٥٠ أنَّ على أبوري، كنف الحيب (اردو ترجمه ص ٩٢)

١٣٧ من الدين.

٣٤ في عبد الدين. مقاصد العاد فين عمل ١٥٥ -

۱۸۱۸ کی العوم، مولایا عبدالعلی فرنجی کئی (۳۳ ار۱۲۹ ہے۔ ۱۸۱۰ ۱۸۳۰) علیہ فرنگی کل سے تعلق رکھے بھے۔ تکھنؤ کے باشخب تے لیکن نوب جاد کے پاس ارکاٹ میں دے، صاحب الصانف ہیں۔ (نزیۃ الحوطر، تذکرہ علاء فرنگی کل، وحدہ ناوجود مقدمہ ۱۳۸ طبع تندمار،

المر علامه بخر العلوم، وسال وعدة الوجود الردو ترجد از الدائس ويد قاردتي ص ١ - ١٠١٠

۵۰۔ ''شخ عبدالقادر مبریاں۔ (۱۲۰۳۰ \_\_\_ ۱۲۰۳۰) یں سید شریف الدیم محمد حال جنوبی بندک قابل کفر بستی ہیں۔ متعدد کتابوی عمل سے اصل الاصول اور محل الجوبیر معردف ہیں۔ (مقدمہ اصل الاصول از یوسف کوکن، طبح مداس ۱۹۵۹ء)۔

الله عبد القادر عبر بان اصل الاحول ص عبر الله

۵۲۔ الامدور، (۱۹۳۱) اپنے وقت کے افاضل واقران میں ہے تھے۔ جائع سعتول و معنول تھے۔ (رسالہ ورومدت الوجود تعامیب قر کفتل خدابنش جزل)۔

۱۲۵ ما مدرد رساله در دهدة الوجود معمول خدا بخش جزل من ۱۲۸

م معلا الدوق القائرة مقدميد

۵۵. مهدائر حمل جالی الوائح می ۱۰

٣٦هـ من الأسلام خيدالله الصاري منازل السائرين من ١٣٧٠

عه الرملة التشيريد

۱۹۸۰ ابرعلی انحنی تن علی الدقال (م ۱۹۰۷ ) مشہور صوفی جرید الم قشیری نے ان سے کمند اختیار کیا دو خود انہوں ب ابوالقاسم فعر آبادی سے خرف جامعل کیا۔ (البدائیہ والنبائیہ ۱۲ سال شذرائیت الذہب ملاد ۱۸۸۸ المنتظم ۱۸۸۸ کیات الانمی، ۱۲۹۹، ۱۲۹۹ سے ۱۳۹۹ کشف انجیب تذکرہ النفاظ عود ۱۳۵۰ رسال قشیریہ (ادود) ۱۸۴۸)۔

09 مثل الإسول مي سادا.

۳۰ الواک اس مال

١١٠ الرسالة التشيري ص ١٠٨.

ال مختب الحجب ٣ ـ ١٨٦ ـ

١٢٠ - ابو القائم التشرى التج في التذكير من.

١١٠٠ الرسالة التشيري ص ٥٢٨-

١٥٠ - مُشَعَب الحجيب من ١٨٢ ل

17۔ ۔ وضع و رفع رضع کا مطلب ہے کمی کے لئے عضو البت کرا۔ جیسے اثبان کے باتھ و ڈیاں و ٹیرو۔ اور رفع کا مطلب سے کمی عضو کی تنی کڑا، جیسے بغیر ہیر کا آوم۔ وغیرہ۔

علار الرمالة التشيري ص ٥٣٨.

١٨\_ الرسالة التشيري ٢٨٥.

۱۹۔ ابو محمد احمد بن محمد بن محسین الجرمری (۱۳۱۱) شخ جنید بندادی اور سیل تستری کے صحبت یافت، مشہور راہد مرتاش صولی جی۔ (طبقات السوفیہ ۲۵۹ سام ملینہ الاولیا ۱۰ریم سیر مغورہ العمادہ ۱۳۵۳ء تخلت الائس ۹۰٬۰۹۰)۔

- الرملة الشيرية على ١٠٨

اکے ابوللم عبداللہ بن علی بن محود بن کی السراخ الفوی (۹۸۸/۳۵۸) طوس کے رہنے والے ہتے۔ مختلف دیار و امعاد کی سیاحت کی، یفداد بھی بھی شار ہوتے ہیں۔ ان کی کتاب سیاحت کی، یفداد بھی بھی شار ہوتے ہیں۔ ان کی کتاب اللم فی الفون کی معوض کی امہات کتب میں شار ہوتی ہیں۔ ان کی کتاب اللم فی الفون کی امہات کتب میں شار ہوتی ہے۔ (شذرات الذہب سرباہ، مر آج ابحان سرم ۱۳۸۸، محات الرئس می ۱۳۵۳، الاعلام سرم المام المحال میں امرام میر محمین امرام ہے۔ ۱۳۵۔

214 كتاب العبع في التصوف من 10 ...

۲۵ ارسالة التشيرب ص ۱۹ ـ ۱۱ ـ

٢٥ المعرف لريب الى التعوف في سط ٢٥

40۔ شیخ الاسلام، ابر استعمل عبداللہ بن محد بن علی البردی الانسادی (۱۰۰۲/۳۹۰ ۔۔۔ ۱۰۰۸/۸۰) تصوف کے مشہور ہامول می شار ہوتے ہیں۔ قال تشم کے باتریدی تنے۔ اشاعرہ کے خلاف حد دارجہ شعصب تنے۔ بلکہ الن کے اسلام کلک کے قائل نہ تنے۔ اسبول نے شعود کاچی تھیں۔ ہردی ذبیان میں ایک تذکرہ صوتیہ مرتب کیا۔ قاری میں تغییر کھی۔ فاری میں ان کی دیامیاں مجی مشہور ہیں۔ نائم ان کو کیک محتمر می کتاب سائزل السائزین کی وجہ ہے شہرت دوام حاصل ہوئی۔ اس کتاب پر متعدد شر دھات مجی تکھی حا چک ہیں۔ جن میں این قیم کی شرح سائزل السائزین بہت مشہور ہے۔ (شفرات الذہب ۱۲۵۳ آذکرۃ اکھائٹ سار ۱۵۵۳ ۔ ۱۳۱۰ البداء والنہاء

41 منازل الدئرين فن ٢٣٠

22. الرسال: القشيري من ١٠٨

هد الناب العلى في النصوف ا - مهم

اع - مخف انجب عل ١٨٥٠.

٨٠ الرمالة اللشيرية من ١٠٩٠

۱۸۔ اور منتص دورانول آوس بن روزائیم المعری (۱۹۲۰ مید ۱۳۳۷) مشہور صوفی ہیں۔ اجذ صوفیہ نے اکتساب کیا۔ متحد کمائی ان سے یادگار ہیں۔ تاہم سیدہ تر کیا سخر و طلعم وغیرہ پر ہیں۔ (العمر سے این ترکم ۱۵۳۸، فیقات الصولیہ ۱۵ ۔ ۲۷)۔ طلبۃ الادلیہ ۱۲۰۰۹ - ۱۳۹۵، تاریخ بقداد ۱۲۹۳ - ۱۳۹۵ وفیات الاعمیان ابر۱۳۱، اغلام جبر ۱۸، میز کمن او ۱۴ر۱۰۰

٨٢ الرمالة التشيرية من الله

۱۸۳ - ابر علی و اند بن محد بن تام الرود اری (م - ۱۳۲۰ ) بغداد کے رہنے والے تنے۔ معر میں انتیم رہے۔ وہال فیخ معر کے لئے سے مشہور ہو ہے۔ الله مائی ہے۔ اور مائی ہے۔

١٥٠ را الرسالة التشيريوس ال ١٥٠٠

۸۵۔ ابوالمعید اسمین بی منصور المختاج البیدادی (۹۳۲،۳۰۹-۸۵۸،۳۳۳) تیم سمول طور بر مشہور اور شاؤند نی شجھیت کے حال ہیں۔ سل تستری، جنید بعدادی اور ابو بکر شبی کے معاصر اور صحبت نظین تنے۔ طبیعت کا سیال جاداگری، شعبدہ بازی، والی، جنل و جیرہ کی طرف بہت ریادہ ہا۔ شعبدہ باری بیکھنے کے لئے سدوستان کا سم کیا۔ توجید وجودی اور طولی مختاکہ کے حال ہے۔ سمو پر شرکو و جیرہ کی طرف بہت کی عائم تھے۔ سمو پر شرکو ترجی اسلامی عائم خود صاحب شکر نہیں بنے۔ ستعدد واقعات ال کی احداثی کروری کو خامر کرتے ہیں۔ شا، جیل سے قراد بونا، روبا تھید ویو تربی کو خود ان کے حول کا ستوجب قراد دیا حمید (الفہر سن این بریم ۱۹۰ - ۱۹۲، الحتید دال شرف المستودی دالم من این بریم ۱۹۰ - ۱۹۲، الحتید دال شرف، المستودی دالم من این بریم ۱۹۰ - ۱۹۲، الحتید دال شرف، المستودی دالم من دسمان دیم ۱۹۰ - ۱۹۲، الحدید دال شرف، المستودی دیم ۱۳۵، الحدید دال من دسمان دیم ۱۳۵، الحدید دال شرف، المستودی دیم ۱۳۵، الحدید دال من دسمان دیم ۱۳۵، الحدید دال شرف، المستودی دیم ۱۳۵، الحدید دال من دیم ۱۹۰ - ۱۹۲، الحدید دال شرف، المستودی دیم ۱۳۵، الحدید دال من دیم ۱۹۰ - ۱۹۲، الحدید دال شرف، المستودی دیم ۱۹۵، الحدید دال من دیم ۱۹۰ - ۱۹۲، الحدید دال من دیم ۱۹۲، الحدید دال من دیم ۱۹۵، الحدید دال من دیم ۱۹۲، الحدید دال من دیم ۱۹۲۰ الحدید دالت دیم ۱۹۲۰ الحدید دال دیم دیم ۱۹۲۰ الحدید دال من دیم ۱۹۲۰ الحدید دال من دیم ۱۹۳۰ الحدید دال من دیم ۱۹۲۰ الحدید دالور دیم دیم ۱۹۲۰ الحدید دالور دیم دیم ۱۹۳۰ الحدید دالور دیم دیم ۱۹۳۰ الحدید در دیم دیم ۱۹۳۰ الحدید دیم ۱۹۳۰ الحدید در دیم دیم ۱۹۳۰ الحدید در دیم دیم دیم ۱۹۳۰ الحدید در دیم دیم ۱۹۳۰ الحدید در ۱۹۳۰ الحدید در دیم دیم دیم دیم ۱۹۳۰ الحدید در ۱۹۳۰ الحدید در ۱۹۳۰ الحدید در دیم دیم ۱۹۳۰ الحدید در ۱۹۳۰

Louis Massignon. The Passion of al-Hallaj translation by Herbert Mason Princton, University Press

New York, 1982

٨٢ - كُنْف الْحَيْبِ ص ٢٨٢ـ

٨٥ - الرسالة التخيري في ١٩٥٢ ـ

۸۸ الرسالة التشيري ۱۵۳۰

۸۹. این عطاء ایوالعیان احمد بن محمد بن سمل بن عطاء الادی (۱۳۹۰ ) ایو سعید افراز اور جید بغدادی کے محبت یافت تھے۔ بعداد بن متم دے۔ (طبقات السویہ ۱۳۵۰ ۲۵۰ حلیۃ الاوریا ۱۳۰۰-۳۰۵ مین السنوۃ اور ۲۵۰، شددات الذہب ۱۳۵۲، البدایہ والنہاں الم ۱۳۳۳۔

وه. الأسلاء النشير بـ ١٩٥٣-

ال فی مجدد (۱۵۹۳/۹۷۲ ـ ۱۵۹۳/۹۷۳)، بن فی عبدالاحد الفارد آن مربند کے رہنے اللے تھے۔ زیردست عالم دین در صوفی سے مقوف کا نظریہ دعدة النبود انہوں نے تشکیل دیا ہے۔ نصوف کی اصلاح کر کے اسے شریعت کے ناخ کرنے کی کوشش کی اور دور اکبرل کے نظریہ الف فائی کا مجمی مقابلہ کیا، عہد جہ تحمیری میں غیر معمونی شہرت و مقویت عاصل ہوئی۔ ش(اکرن کے دعوت و میز بہت حسر جام میں دور کوئ میز کرہ شخ مجدد، Sufism and Shariah کے۔

٩٢ - في عهدور محتويات، وفتر اول ، مكتوب عبر ١١١ -

عد الله الله من ١٣٠٠

٩٠ المرف لرديب الل التفوف ص ١١٠

90- ابر یعقوب یوسف بن انمسین بن ملی افرازی (۹۳۱/۳۰۲) دمرے کے دستے اللے تنے۔ ابرسید الخراف اور ڈوالنون سمری ہے تربیت حاصل کی۔ جید بغدادی ہے مراسلت منتی مدیث عمل امام احمد ہے سائے کیا۔ ملمی نے ان کو اظامی اور ڈک تعنی عمل یک وزرگار لکھا ہے۔ (طبقات العوفیہ ۱۸۵ ۔ ۱۵، تاریخ یغداد ۱۲۳/۳ ۔ ۱۳۴، شذوات الذہب ۱۲۵۲، امدید والباید الر۱۲۴، طبیة الاولیاء

JOHN LOTTAND

١١٦ من مناب اللهج في التنسوف عن وحور

عاد الرباء التشي ١٥٠ م

١٩٨ منازل المائزين في ٢٣٠

194 سر منازل دسائرين کس ۱۳۳۳ س

وهار المحقق الحجاب ١٨٨ ر ٢٨١ ل

مل التجيم في التذكير. ص 24.

۱۰۱۰ کام فزالی، (۱۰۵۸۱۳۵۰ ۵۰ ۵۰۵۱۱۱۱) بلند پایه اشعری، متکانی متناز شاقی هید اور دست کے ربره ست ناقد تنے۔ درم اقاسید چی اختی متناز شاقی هید اور دست کے ربره ست ناقد تنے۔ درم اقاسید چی اخلی درجہ کے استال تنے، کیم تشاب کی تقسیمات میں میں علی درجہ کے استال تنے، کیم تشاب کی تقسیمات میں میں علیم الدین، المحقد من المسلول، تحافظ افدا اور مشکول الفوال الور میت مشہور میں۔ (صدار حمل من محمد الاحاد العزال والتعلاق میاش هیچ دوم ۱۰۰۱)۔

۱۹۶۰ - المحقد من الصلال ـ من ۱۳۵ ـ

١٠١٠ - كتكب النمع من اسور

۵۰۱۔ ابو محمد رائیم بن احمد بن برید (۱۰۰۳ ) بعدہ کے متائج میں شہر ہوتے ہیں۔ تشوف، نقد ادر قراست کے عالم شے۔ (طبقات العود ۱۸۰ ، ۱۸۰ مذید اللائی، ۱۰۱۰ ۱۲۰۹ ، ۱۳۰ ، دانہ العلوۃ حروی، تاریخ بندا، ۸ ، ۱۳۰ ، ۱۳۳ ، البدلیة و لنہا یا ۱۳۵ ، رسالہ قشریہ (اردہ) ۱۲۱ ۔ ۱۲۲۔

۱۰۱ الاسعید احمد بین فیلی الخراد (۱۹۲۱/۱۹۵) رے کے باشندے تھے۔ احوال زیدگی بالعوم پردہ فغاض بین۔ صوفیہ کے طقہ اللی فیلی شار ہوئیہ جی۔ اجوال زیدگی بالعوم پردہ فغاض بین۔ صوفیہ کے طقہ اللی فیلی شار ہوئیہ جی۔ اجلہ صوبیہ کے بیم محبت تھے۔ فنا آدر بناہ پر بھی گنام کیا ہے۔ بخداد بی سیم رہے ، آخر بیل قابرہ جلے کے اور وہیں دفات بال ۔ اس کی کتاب العدل بہت مشہور ہے۔ (ائیر ست ۸۹، طبقات الصوفیہ ۱۳۰۱–۱۱۱ صیبہ ادولیا، مار ۱۹۰۱ دفیات الدیب ۱۲۹۳ مشہور ہے۔ (ائیر ست ۸۹، طبقات الصوفیہ ۱۳۵۳ سیم ارجاد ۱۳۹۱)۔

١٠٤ من ١٠٠ اللمع في التعوف من ١٠٠ ١ ١٠٠

٨-١\_ منتب اللبع في التعوف ص ٢٩\_

١٠٩ مناب اللمع في التفوف من ٢٩

١١٠ مناه رفع الدين والري: ومع الباطل، مقدمه از محقق ص ١٠٥٥م.

اال الرمالة التشيري ٢٠١٥\_

١٢. الرسالة التشيرية ١٥٠٥

الله كتب اللمع في التعوف ص ١١١٠

سال الرسالة التشيري ١٠٨

هال الرملة التشيرية ١٠٨

١١١١ أتعرف لمذهب إلى التعوف من ١٢٣.

ے اا۔ ابر بگر محمد بن واسح بن جابر الذروی (۱۲۳ر۵-۵) مشہور بصوفی بیں۔ سفیان توری ان کا بڑا اکرام کرنے ہتھے۔ دار تھٹی ہے ان ' کو گفتہ محدث کہا ہے (طبعات السوفیہ (ان ٹیر) می ۱۳۳۵، خلاصہ تبدیب انگمال میں ۲۰۳۹، طبیۃ الدولیا، ۱۲۵۳۳)۔

١١٨ - المعرف فهذب الى التعوف ١٢٠.

١١٩. المعرف الديب الى التعوف ١١٣.

١٢٠ أقرف لهديب الى التعوف ١٢٠ ١٢٠

االے عبدالرحل جاتی۔ الدرة الفائزہ می ت

١٢٢ - المنظر من المنوال.

١٢٣ عبراب الدين سيرودا في والوارف المعارف حي ١٢٣

١١٢ من علم المدين ١١٠٠

١٩٥٥ مشكة الأوار من ١٩ ٣٠٠.

١١١٠ النور من قل ت اتي طيقور، مشمول تتعليات الصوف من ١٠٠٠

184 - العرف الأزب الل التصوف ص ١١٠٥

١٢٨ المرف لهذيب الل التصوف في ١٣٨

المام في التصوف عن 21 مل

- المختطع في جارت ألموك والاعمر على الرساس

الله المركزة الأولي (مطار) باب ١١٢ ص ١١٣

جهار ابن عربي تصوص الحكم ص ١٩٠٠

١٣٥ - ابن عربي أومات كيد ص ١١٠٥ - ١٢٥

۱۳۹ میل میم حل ۲۸م

Sufism and Shariah... P 102 106 \_\_#F4

۱۳۸۸ انترف على تفانوي. الكشف عن مبات التعوف من ۱۳۸

۱۳۱۱۔ شیخ عبدالکریم جینی (۱۳۲۵،۷۳۷ - ۱۳۲۵،۸۳۳ ) مشہور وحدة الوجودی صوفی ہیں۔ این عربی کے نظریہ وحدة الوجود کے ربروست شارح مانے جاتے ہیں۔ ان کی کتابوں میں الدسان الکائل کو غیر سمونی شہرت کی۔ اس کتاب کے علاوہ آداب السیسة، شرح مشہور مشکل ت الفقوںت، حقیقہ الیقین، مراحب الوحود، لکبف والرقیم فی شرح ہم اللہ الرحمٰن الرحمٰ، اکتاظر الله بند الواموی الاحظم ان کی مشہور کتابی جیں۔ (کشف النظون عمل المان بدیة العارفین حالا، الاعلام سام ۱۳۵۰)۔

۱۳۱۱۔ یہاہ الدین بن محمد الفاری فنٹیند (۱۹ عرد ۱۳ مراجہ بہاہ الدین فنٹیند کے نام سے مشہور میں۔ فنٹیند سلطہ کے بالی بیں۔ بد سلطہ میں اور مقرب میں یوسندا تک بھیلا۔

Bibliografical notes on the Nagashbandi Trigah, Essay on Islamic Philosophy

by Hameed Aighar لا يرك 440م).

۱۳۳ فن مجدد كتوبات طد سوم، كتوب ٨٠٠

۱۳۳۱ ابوالکارم احمد بن الممنان (۳۳۱/۱۳۹۱/۱۳۹۱/۱۳۹۱) تجریر کے یک معزر کھرات کے فرو تنے۔ پندرہ سال تک عکومت وفت عی خاذمت افغیار کی۔ لیکن ایک فیمی آوند سے مناز ہو کر است سرک کر دیا ادر سمنان ہو کر شرف الدین سعد افد سمنانی کی ورجگرانی ذکر و گفر شروع کیا۔ سترہ سال کی عمر مین افیین فرق ال عیار پر بعداد میں اور اسپر شیخ کے استاذ عبدالرداق اسفرائی کی مجت افتیار کی و عمر کا بیشتر حصد بقداد میں مقیم رہے۔ ان کی متعدد تقییمات میں امورہ بی کنورہ بہت مشیدر ہے۔ اس کتاب میں افہوں نے افتیار کی مطلق دورائیت کا اثبات کیا ہے۔ (تحلت الائس می ۲۰۰ ہے ۳۲۷)۔

۳۵٪ کمال الدین عبدالرزال کاشی (۱۳۴۹،۹۳۰) وحدة الویود کے زروست حای نف نمسوس الحکم کی ترز کمی اصطلاحات موقید عمل می می می ایک کاشیر کمی و بیان می می می کمی این عمر بی این عمر بی این عمر بی می ایک کمات مانس ۱۳۳۷)

٢٣١ ( الحاد الأل ١٣٣٤ - ١٣٩٩)

۱۳۲۷ حیدالحق بن ابراہیم بن تحد بن نفر بن تحد، نظب الدین لقب ہے۔ ابن سبسی کے نام سے مشہر بوسے۔ سے وفات ۱۳۳۴ ہے۔ ابن فرنی کے معاصر بھی تھے اور بم وطن بھی، متعدد کتابوں کے معنف بین۔ زبردست عالم، موٹی اور فلسی تھے۔ اپنے فہد کے اجلہ افاضل ہور اثران رازگار میں شکر بوسٹے تھے۔ (فرات الولات ابریساء، فح الطیب ۱۳۵۵) الدی الزبرہ ۱۳۳۲، العقد الشمن سیمین و فلسفة)۔

۱۲۸ این سیمین از سالت افرخوادیته مخلوط تیورپ نیم ۱۳۹ ورق ۱۳۵۳ (بخواف ۱ین سیمین و فدلت)۔

١٣٩. - الرسلة الرضوامية • محول بالار

- 40 اين سيمين: الألواري، ورقي ١٣٠٢ (كوف اين سيمين)\_

الالواح تحوله بالاس ١٥١٠

١٥٢ الالرق محول بالار ١٣٣

این سیمین فلاید) برالعارف ، مخطوط ، (بحوال این سیمین فلاید) ورق ۲۵۱

١٥٣ يرالوارف، كوب بالاء لوجد ٢ــ

هما بدالعادف كالديالاء توجر الد

۱۵۷۔ متعود تذکرہ کادول نے اس کا اعتراف کیا ہے۔ مثل، البدلیة والنہایہ ۱۱ر۱۸۳۰ میر اعلام النما ذہبی ۱۱ر۱۲۳ طنقات الثالبید، میں اعلام النما ذہبی ۱۹۹۹۔ میں مساکر ۱۹۹۱۔

שבו וען שני ולנים יש אורדים דר אים ב

١٥٨ احيام علوم الدين ارو ٣٣٠، ١٨٩٨، ١٣٥٥، ١٨٥٨، ١٥٥٥ ، الأوار ص ١٠٤٠ -

۱۵۹ ميزان الحمل ص ۲۰۰

١١٠ احياء عوم الدين من ١١٨٠

١٩١. ووهنة الطالبين من ٩\_

۱۲۲ مشكاة الألوار في ۲۳

الله موكاة الأثولد من ٢٠

און בון שלים וענים של אורדיאונ

١٢٥ احياء علوم الدين ١٨٦٨ ـ

١٩١ عام فرال الديعيل لا اصول الدين من ١٠١٠

١٩٤ - احياء علوم الدين من جروق

١١٨ النياء علوم الدين عن المرواك

119 المحيد من العبرال ص ١٣٥٠

المال ووضع الفالين من بحال

المال المؤكاة الأثوار عمل 14 - 20.

عد فظیب بغدادی

۱۵۵ این ندیم ۱۳۸۵ کی ۱۳۸۵ کی مشہور کتابیات کے ماہر تھے۔ ان کی کتاب "القہرست" چوتھی صدی تک ہے علوم و معارف کا دائرۃ المعارف کا دائرۃ المعارف ہے۔ النائۃ المعارف ہے۔ النائۃ المعارف ہے۔ النائۃ المعارف ہوں سے الوائی بالونیات و صفدی جریہ، النائۃ المعارف ہے۔ النائۃ ہی النائی ہوں کی سام ہے۔ اس کے معامل خدماء کی تاریخ میں ان کی کتاب سے کہ النائۃ ہوں کی مقدم ہیں۔ ان سے طاقات تھی۔ عمام خدماء کی تاریخ میں ان کی کتاب "الماددان" مرجع کی دیشیت رکھنی ہے۔ (تاریخ تصوف میں شکہ، مورضیں اسلام، غلام جیلائی برق)۔

20 - متعور طاق كتاب القواسين ص 2.

١٤١ ممل القواسين ص ١٠٠

عدر كتاب القواسين من عديده

144 كتاب القواسين على عدر

14 مكآب القوامين ص 14.

۸۰۔ حذرج پر کھینے کے لئے راقم الحروف نے دیوال حلاج ادر کتاب القواسین کے عادود راکٹر قبل کی کتاب تاریخ تعوف مرتب صایر کلوری پر احتاد کیا ہے۔

Lous Massignon; L'Homme Perfait en Islam et son Onghabite eschatologique (Eranos Johrbuch, Zurich 1947

مرتي ترجد از دُاكْرُ عبدالرحل بدوى مشمول الاسان الكائل في اماسلام ، كويت على دوم ١٩٨٧هـ من ١١١٠

ناهار 💎 اليشأ ص ١١١٣.

۱۸۶۰ ابرامعالی محد بن اسخن بن محد مدرالدین التونوی (۱۵۶۱ ) ان کی کماب مراتب الوجود کا تذکرہ عبدالرحمٰ بدوی نے کیا ہے۔ (اما تمان الکائل ٹی الاسلام ص ۱۹۱۵)۔

۱۸۳ مدرالدی تونوی مراحب الوجور، مخلوط، ظاہری، دمش تمبر ۱۸۹۵، عام درق ۵۰ العد د ب ر شمولد، لانسال الکائل فی الاسلام می ۱۳۷)۔ الاسلام می ۱۳۷)۔

١٨٥ اليزاً ص ١٣٨٥.

١٨١ الكفف عن مهات الصوف من ٢٩٠

۱۸۵ میم اُلدین محود شبستری (۱۳۱۱/۱۱۰۱) مشہور صوتی شامر ہیں۔ ان کی ایک مخفر سی مشوی مکلتن راز کو مغرب میں بڑا تول حاصل اول یہ کماب حرصہ تنگ برصغیر میں ہمی داخل نُصابِ فاری ربی۔ لیکن اس کو زیادہ تولیت حاصل نہیں ہوئی۔ کماب مطبوعہ ہے۔ (الانبان الکائی ٹی الاسلام حل ۱۲۴ء ۱۸۔۸۳)۔

۱۸۸ مجم الدين محبود جيستري مكش داز، طبح الابور ١٣٣٤ مل ٢٠ ـ ١١هـ

۱۸۴ میکشن راز ص ۱۰ ار

الله المن تشيب البال الواقف الالبيد، مخطوط تيوريه تشوف فبر ١٠٠٠ (الانسان الكائل في الاسلام من ١٨٩). ١٩٢ - المواقف الدلهيد، (الإنسان الكائل في الرسلام من ٢٠٣\_٢٠٠).

```
عبدالكريم جيلي. الأشان انكال د معرفة الأواكل من الراعة عد
                                                                                                                    _141
                                                                                الاثبال الكافل في الاسلام ص ١٨٠
                                                                                                                    _197
                                                                       Sufism and Shariah P 110 - 113
                                                                                                                    -110
                                                                                مكتوبات، وفتر موم مكتوب فبر ١٣٢_
                                                                                                                    494
  شیخ مجدد نے بہنا فلنفہ وحدہ الشہود تمہیں ایک جگہ بیان نہیں کیا ہے بلک یہ فلنف ال کی تصیفات خاص طور می ان کے مکتمات
                                                                                                                   1114
 عی مجینا ہوا ہے۔ اس موشوع سے متعنق ریادہ اہم مکوبت حسب ویل ہیں۔ وہر ول رکتوب نیر ۲۰۲۰ و ۲۰۲۰ و ۲۸۱ ۱۳۸۱ ۱۳۸۱
                                                                     ١٩٩٠ ونتر ووم ٥٥٠ ١٠٥٣ وفتر موم فير ١٨، ١٥١ ١٠١ وقيرو
                                                                                            الاقسال الكالل افاحه
                                                                                                                   _BA
                                                             محسن جها تكيرى: ابن عربي حيات و آفاد (اردو) ص ١٩ هـ
                                                                                                                   2014
                                                                          اللانسان الكامل في معرفة الاواكل عن اراه_
                                                                                                                  _Pee
                                                                                         امل الامول ص ۲۵٪
                                                                                                                  _7:01
                                                                                          - V FA & 3
                                                                                                                  _7.4
                                             علاسه محود آلوى: يختى الارب (بحوالمد شرح اصطلاحات تقبوف ص ١٣٠٠).
                                                                                                                 ---
                                                               فخر الدين رازي: مفاتح العلوم عن ١٠٠٠ (بحواله سابق)
                                                                                                                 J145
                                                                                شرخ استناءات تفوف ص الال
                                                                                                                 1.500
                                                                                        مخاب اللع مل 200_
                                                                                                                 LEST
                                                                                      طبقات الصوفيه ص ١٠٠٨
                                                                                                                5-4
                                                                                       إمل الامول.ص: ١٢٥٠
                                                                                                                Jr.A
                                                                                الاثنان الكال (جيل) ص ا١٣٧٠
                                                                                                                 _549
مولاتا جلال الدين روى (١٠٤/٢٠١٠ _ ١٢٤٣/١٤٢) في ك ريخ وال تھے مشہور صوفى اور فارى ك زيروست شام
                                                                                                                 J. 1984
                                                                                     تے۔ مثوی ان کی مثاور تعیف ہے۔
                                                                        حولانا جلال الدين ردى، نيه مانيه ص ٩٩...
                                                                                                                  _F1
                                                                                 الانبان الكائل مجيلي ص ارداد
                                                                                                                 JEIL
                                 علامه عبدالرزيل كانتاني شرح فسوس الكم من عله (منتول نز اين عربي حيات و آثار)-
                                                                                                                 علام صائن الدين تميير القواعد من ١١٩ (كوليه بالا).
                                                                                                                 _116
                                                                                        امل الأسول من ١٥١_
                                                                                                                 J. 19
                                                                                       فؤحات کمید می ار ۷۷_
                                                                                                                 _FII
                                                                            ابن قيم. بدادج الراكين_ ص اد ٨٠٠
                                                                                                                 314
                                                     ایمن حمرلی الیوامیت والجوامر (ایمن حمل حیات و آناد عمل ۱۳۱۲)
                                                                                                                 LITTA
                                                                                الاتبان الكال (جيل) ص اده از
                                                                                                                  JF 14
                                                                                       التج لي الله كر ص ٠٠ـ
                                                                                                                 شاه رقع الدين ، دهع الباطل، ص ٢٥٢_
                                                                                                                 ٦٢
                                                                  مح مجدد: و مالد فحليلية من مود تزجد فمن ٨ ر ١٠
                                                                                                                 _PFF
                                                                               الاتبان الكال (على) من المد
                                                                                                                _, ۲۲۳
عمرہ بن علی من شر سیور (۱۲۵،۱۲۸ یـ ۵۱۸،۱۸۰ ) مشہور الم گفت و تم میں علیل تموی کے شاکرہ بیل۔ (الحمرست
                                                                                                                _556
                                                اتك نتدكم من ١٢٩ تاريخ يقداد الاز١٩٥، وقياب الاحيال از١٥٥، الاعلام ١٢٥٥)_
```

نتوش، قرآن تمبر، جلد چارم ------- 220

## نتوش، قرآن غمر، جلد چارم ...... 221

rra الانسان الكائل (خيل) من بر٢٨ــ

١٢٦ الوتيان الكافي (جيل) عن الهمايد

٢٢٥ عليل بن احمد الغرابيدي مشهور عام لغت بيرا، (ابن تديم)

٣٢٨. في عبدالمادر جيال. غنية الطالبين (اردو ترجمه ص ١١٤١)-

١٢٠١ رمال جبيلية عن ١٢٠٥ \_ ١٢٠١

١٣٠٠ الرسالة التشمرية (ادوو) عن ١٣٢١ ١٢٠

١٣١١ - شرح اصطفاحات تصوف علد١٣٩١ ١٣٣١

١٢٣٠ مرح اصطاحات تسوق من ١٢٣٠

٣٣٠ شرح اصطلاحات تفهوف من ٢٣٣٠

١٣٣٣ مناه استعيل شبيد عيقات - عمل ١٩٩-

١٣٥٠ - شرح اصطلاعات تقوف ص اسم

١٣٣٦ - شرع السعامات تسوف ص ١٣٣٨

١٣٧ - شرح اصطلاحات تصوف ص ١٩٣١

۲۳۸ - شرح اصطلاحات تصوف ۲۳۸

٢٣٩۔ فرخ اصطفاحات تضوف ٢٣٨۔

وبهم يستم من 15 م

١٣١ - أوّوات كيه ص ارد١٥ (شرع اصطلاحات تموف)-

١٣٢ اين عربي حيات و آثار ١٣١٥\_

۱۳۳ مای فرنی حیات و آغاد ص ۱۵ س

٣٢٣ - فرح اصطفاحات تيبوف ص ١٣١٠

١٣٥ له ابن حربي: تواسع البينات في اساء الله تعالى والسفات ص ٥٣٥٥-

שורה ומל ונותנל ש אים

١٣٤٠ من الاصول من ١٣٧١.

١١٨. الما تضاد في علم الاعتقاد الله ١٩٤٠ ( يوالد البن عزلي حيات و أعار ك

١٢٢٩ مل الاصول عل ١٢٢٩.

۲۵۰ شرح اصطفاحات تصوف من ۱۳۴۰

١٥١ مرح فعليات ٥٤٠ بحوالد شرح اصطفاعات تضوف

٢٥٢ شرح اصطلاحات تفنوف (منخصاً من ٢٥٢)-

ا ١٥٣٠ مرن توف من اراسها ( يحال شرية اصطلاحات تعوف من ٢٢٨)-

۲۵۳ اليتاً\_

١٥٥ - انسان كال منتي ص ٨٤ ( يحواله شرح اصطلاحات تصوف ٢٢٥٠)-

١٥٧ - اين عربي حياب و آثار ص ١٠٠٠ ادر مابعد من ملخساً

٢٥٤ اليناص ٢٠٠

۱۵۸ المرف كرديب الل التموف من ١٩٨٠

٢٥٩ - المرف لروب الل التعوف من ١٣٥٥ عسد

١٠٠ الانبان الكائل (جلي) مي ارم

```
نْغُوشْ، قَرْآن نْمِر؛ جلد جِارم -------- 222
                                                                                                                                                                                                           ولدرة الفاخروص سمل
                                                                                                                                                                                                                                                                 _2110
                                                                                                                                                                                                           الدرة الفاخروس سهو
                                                                                                                                                                                                                                                               _FYF
                                                                                                                                                                                                          وصل الأسول_ ٢٣٧
                                                                                                                                                                                                                                                              _6%6
                                                                                                                                                                                                     این فرلی جیات و آثاب
                                                                                                                                                                                                                                                               _7 7 7
                                                                                                                                                                                   الانسان الكائل (حيلي) من ار ٥٣_
                                                                                                                                                                                                                                                               SET.
                                                                                                                                                                             محوبات و وفتر اول محوب تمبر ٢٥٧ و.
                                                                                                                                                                                                                                                               _FTT
                                                                                                                                                                                   الاشان الكافل (حيل) من ام ٥٣٠
                                                                                                                                                                                                                                                              _FYZ
                                                                                                                                                                                                    امن الرسول ص ٢٢٧_
                                                                                                                                                                                                                                                              _FTA
                                                                                                                                                                                                     اسل الاسول من ١٣٩٤
                                                                                                                                                                                                                                                              _674
                                                                                                                                                                                                   ايمل الاصول عن ٢٢٠٨.
                                                                                                                                                                                                                                                             12.
                                                                                                                                      حيوالعلى تكمتوى: رسال وحدة الوجود (اردو) حل ١٠٦٨.١٠٠١
                                                                                                                                                                                                                                                             J121
                                                                                                                                                                                             الرسمان التشيرب ص ۵۵۸.
                                                                                                                                                                                                                                                       _127
                                                                                                                                                                         المعرف لهذيب على التصوف ص ٧٤.
                                                                                                                                                                                                                                                          _rzr
فارک بن میں (۲۳۰ کے بعد) جید بغدادی ابن عطا اور یوسف بن صیم کے صحبت یافتہ ہے۔ مختقین صوب عمل شہر
                                                                                                                                                                                                                                                         -846
                                                                                                  موتے میں ۔ طبقت العوليد (حاشد ص ٢٢ ١٣- تاريخ بغداد ١١١ ١٩٠٠ علية الادليام).
                                                                                                                                                                       المعرف لهذبب بل التصوف ص عدر
                                                                                                                                                                                                                                                        _746
                                                                                                                                                                                             منازل السائرين من ٢٥٧_
                                                                                                                                                                                                                                                       J121
                                                                                                                                                                       التوت لمذيب المن التفوف ص ١٤٠.
                                                                                                                                                                                                                                                       124
                                                                                                                                                                        التوك تمديب الل التصوف من 31.
                                                                                                                                                                                                                                                       -544
محمد بن عمر، ابو بحر الوراق (٩٥٨/٣٣٤) ، حكيم ترزى كے شاكرو تھے۔ خود مجى ترز كے رہنے والے تھے۔ (طبع ،ولياء مى
                                                                                                                                                                                                                                                       _7.41
                                                                                       والمراه المستوات المعولية المالية المستوة المراه الانتجاب الاتن من ١١٠٩/١٠ منه المستوة المراه الانتجاب الاتن من ١٨٥٨٠٠ منه المستوة المراه المراع المراه المراع المراه المراع المراه المر
                                                                                                                                                                      أنعرف كمذبب الل لتعوف من 111.
                                                                                                                                                                                                                                                        LPA+
یہ اقتباص لوئی سیوں نے دوز بھال بلک کا کتاب شرح فلحاے کے حوالہ سے کتاب الطّواسین کے حوالی جی می الله
                                                                                                                                                                                                                                                       - \pm \Gamma A_i
                                                                                                                                                                                                                                           نقل کیا ہے۔
                                                                                                                                                                                                       تخات الآئس من ۵۔
                                                                                                                                                                                                                                                       LEAR
                                                                          کل حتن عبرالتاريد The Life Personality and Writings of Al-Junayd
                                                                                                                                                                                                                                                      LEAR
                                                                                                                                                                                                 كثف الجيب ص ١٢٤
                                                                                                                                                                                                                                                       LEAR
                                                                                                                                                                                         الربالة التشوب من ٥٥٨.
                                                                                                                                                                                                                                                       _f A&
                                                                                                                                                                     كتاب اللمع في تحسوف باب معرفت.
                                                                                                                                                                                                                                                       JAN
                                                                                                                                                                      كآب المع في التعوف باب معرفت،
                                                                                                                                                                                                                                                       3144
                                                                                                                                                            شرح منازل السائرين از فركاري ص ۲۰۸
                                                                                                                                                                                                                                                       LYAA
                                                                                                                                                                           حادث محاس، محلية المجانس، من ل
                                                                                                                                                                                                                                                         JP 84
                                                                                                                                                                                             تصوص ولحكم من او۱۲۹۰
                                                                                                                                                                                                                                                          -79+
                                                                                                                                                                                             روطة الخالين حم ٥٠٠٠
                                                                                                                                                                                                                                                          JP91
                                                                                                                                                                                               محات المائس من 5-٧-
                                                                                                                                                                                                                                                          _791
                                                                                                                                                                                              کٹف انجیب س اے ا۔
```

\_546

```
نَوْشَ، قرآن قبر، جلد جِمارم ...... 223
                                                                                   الرسالة القشع بيرص 110.
                                                                                   الرحالة القشيري س ١١٥.
                                                                                                              _740
                                                                                    تشف إلحج ب ص ١٤٨٠
                                                                                                              上世界节
                                                                                    محشف الجيب ص ٢٧٨
حارث ان اسد الی کی الام ۱۸۵۷ مول کے طقہ ولی علی شار ہوئے جی۔ ان کی کتاب "الرعاب کقول اللہ" بہت مشہور
                                                                                                             LEGA
ے اس M Smith یہ ایکٹ کر کے ۱۹۴۰ء میں شاخ کرایا قدر (طبقات الصوفیہ ۱۹۰، تاریخ بغداد ۸۸ اعرابی، شذرات الذہب
                                                                  جيراها، من الإدابي ، مار ١١٥ إمال العلول الصفول الإرعام)_
                                                                                       محاسبة الجالس على ١٠٠
                                                                                                              1199
                                                                          كماب اللبع في التصوف ماب معرفة-
                                                                                                              _ | - -
                                                                                     الآب إلى باب معرفة -
                                                                                                              _{n}[T,s]
                                                                                     كشف كوب ص ٢٧٨
                                                          حسين أن متمود الحفاج مماب القوامين ص ٢١_٨عـ
                                                                                                             كتف إنجوب ١٠٨٠.
                                                                                                             _F • f*
                                                                                        كشف الحجيب ٢٨٠
                                                                                                             _ [ * 0
                                                                          كتأب الفنع في التصوف، إب معرفة.
                                                                                                             37.49
                                                                                   الرسالية القشير بير ص ١٩٦١
                                                                                                             302 "
                                                                                   الرسالة القشيرية من ١٢٥٠
                                                                        المعرف لمذبب الل التعوف ص ٢٨-
                                                                        التو فيه لمذبب الله التعوف ص ٢٨.
                                                                                    الشف الجوب ص المعاس
                                                                            محماب السع في التصوف باب معرفة
                                                                                                              7.14
                                                                                    سركاب المع في التصوف.
                                                                                                             7
                                                                                    كمناب العنع في التصوف.
                                                                                                              Jr 16
                                                                                    مختلب العمع في التصوف.
                                                                                                             J-10
                                                                                       كشف الجوب العاليه
                                                                                                              76.64
                                                                           التعرف لمذجب الل التعوف ١٣٢
                                                                                                              312
                                                                           كمكب المع في التصوف باب معرايد
                                                                                                              FIA
                                                                                   تخات الانس ص ۲ _ ــ
                                                                                                              , 17 H
                                                                                    منازل السائرين ص اس
                                                                                                             _64.
                                                                   شرح منازل الهاؤين محود فركاري ص المسول
                                                                                                              7.11
                                                                          كماب المع في التصوف باب معرفت
                                                                                                             _1777
                                                                        التعرف لمذبب الل التعوف ص ١١٠٠
                                                                                                             _ | | | | | |
مولایا جال الدین روی (۱۲۰۴ / ۱۲۷۲ / ۱۲۲۲) مشہور صوفی شامر اور عالم ہیں۔ توسیہ میں مفتی ہے۔ خواجہ عمل توریری
                                                                                                             JYYY
ے اوادت کے بعد تشوف کی طرف ماکل ہو گئے۔ مولانا کی جالس فیہ مالیہ کے نام سے شائع ہو کیں۔ مولانا کا کارنامہ "مشوی" ہے
                                                  جمل کو مشرق و مقرب مین لازوال شیرت نصیب بولی. (سواغ مولانا روی)-
```

مولانا جلال الدين روى، فيه مافيه اردد ترجمه ص ٩٩-

TLUB

```
نَعُوش، قرآن نمبر، جد چبارم -------- 224
                                                                                 فؤمات کمیہ ۱۹۸۱-۹۴
                                                                                                       LEFT
                                                                              تزوات ک<u>ب</u> ۱۸۸۸_۲۸۹_۲۸۹
                                                                                                       FIL
                                                                     احياء علوم الديّن (اددو) الر٣٠٠م، ١٦٨ــ
                                                                                                       JEFA
                                                                                       ميتات کل لا۔
                                                                                                       _FTFF
                                                                  بين القد البائنة (على أرود ترجمه) ٨٣١٣٠١
                                                                                                      العرف لرديب ال التصوف ١٣٠
                                                                                                       Jeri
                                                                        بتعرف لذبب الل التصوف ١٩٣٠
                                                                                                      التكفيف عن مهمات التصوف من اجم.
                                                                                                      دحياء علوم الدجين سهراف
                                                                                                      STEE
                                                                            المعلد من أحوال من ٢٥٥.
                                                                                                      Fra
                                                    این فرلی: مواقع الحوم (این فرنی حیات و آغار ص ۲۳۰۸)_
                                                                                                      _PPY
                                                                               خيقات الشوقيہ ممل شاسما۔
                                                                                                     LEFE
                                                                               احياد علوم الدين سهواس
                                                                                                     LECA
                                                                              امتياء طوم الدين سهرعهر
                                                                                                     - Labored
                                                           معماح البدايد ، ص ١٠ (اين عربي الوال و آفار)_
                                                                                                     _ P" (F &
                                                                         ممّاب اللمع في النصوف من وسل
                                                                                                     "Latel
                                                                         سخناب اللبع في التصوف من ١٣٠٠
                                                                                                     UMER
                                                                              طبقات الموزيرس مبيك
                                                                                                    -
                                                                                منحنف إنجيب من ٢٠-
                                                                                                    -1700
                                                                                كثف الجيب ص ١٢_
                                                                                                    -550
                                                       مماب اللمع في التعوف الله الرسالة التشيري مي ١٢٠
                                                                                                    4701
4774
                                                                                    كراى كے آنے كا إمكان ب
                                                                                محشف ، مجلب، عن الا
                                                                                                    LEFA
                                                                                                    210
                                                       3/
                                           الإنعر السراج كمناب للمع في تتعوف تحقيل مكلس طع ليدن ١٩١٣.
        . ابو بكر محد الكلا باذى العرف مذهب الى التنسوف فحقيل عبدالهيم محود اور الله حمدالبان، طبع عابره ١٣٨٠م١١٩١٠-
                     ابوالقاسم القشيرى الرسالة القشيرييد مختيل عبد كنيم محود ادر محود بن الشريف طبع قابره ١٩٥١هـ
                                                                                                       ٣
                                                           ابوطالب كل توب التلوب، تاجره ١٣٨١م١٢١٠م
```

25

٥,

\_^

يتخ عبدالمقاور جيااني الآح الغيب، تابره ١٩٨٣/٣٩٢م.

البنية . العدية طالبي طريق الحق ، قابره ٢٥٥ ار١٥١٠.

الينا: اللح الرباني و العيل الرجاني. كايره ١٩٩٣م ١١٩٥٠م

شهاب الدین سپرورول. عوادف العادف، وادالکتاب، پیروت، فینان، ۱۹۲۲هـ

```
نَوْشُ قُرْ أَن تُبِرا جَد جِهارِ * * * * 225
                                                         وری انجوری استعظم کی جرح مناب والام
                            منسور عال جوال منتان مساول (Louis Mssignon) مثل يوال 1944.
                                                               این باب اهوا کن ساید پسایا
                                    اليها ... في حرب محقق منون، بال كريوس، طبح بيري ١٩٣٩ ب
                                                    ويام الرامي ومني المدامر البرايي الخبيع محمر الدي ١٩٣٣.
                        الهذا والمراه المستور من العامل في التصوف عيوالليم مجوده كالبروبون الدر
                                                              يه فراني مشوق بالوار ، قام و ١٩٣٢ ي
                                                           البيانات والمعط الفائح فأواعش المهوقي المعميد
                                                                                                          _ 1
                                    اللها وروز العصور العواق (مجموع راماط مام عران) كليد جندي معرب
                                                الصاريب الإربعين في السول الدائن و وار آوال بيرات
                                                                                                          _66
                              من الاسمام حبدالله العباي منازل البياش ، و راكتب العربية عمر بدوس مند.
                                                                                                          _14
                        الله قيم الداري الراكبين والوالك بالعربي بيروت ليزان ١٩٣٠م ١٩٤٣م عني دوم.
                                                                                                          ر تا پ
محمود بان فيد معطى الاسكنودي شرح مثارل السائران الخليل S DElaug er De Beaurecaeil O P
                                                                                                         _ 77
                           محود بن حسن الفركاري شرح منازل المائرين منطق سابق، طبع قابره ١٩٥٣ء
                                                                                                         _27
                                                           ائن العرلي فتومات كميه، دار صادر بيروت.
                                                                                                         _67
                                      الينا __ فسوص الحكم، حين ابو تعلاه عمقي، قابرد ١٩٣١م٢١١٢١٥٠.
                                                                                                         _10
                                           عد لكريم حيل شال فكالل تابره طبح ووم ١٥٥ ١٠١٠ ١٠٠ مد
                                                                                                         _61
                        عبد الرحان ملى طبقات الصوف المتحقيق تورالدين شريبة وطبع مسر ١٩٠٣ ما ١٩٠٣ ال
                                                                                                         16
                                          فادث محامي محاسبة ليالس، مكتبة الدوامات الشرقية ١٩٢٢م.
                                                                                                         LYA
                                   من مجدد الف تاني بسال حبلية (مع الرود ترجمه) عن كراجيء 1970ء
                                                                                                         ,89
                شاه ولي الله الحاسة، مختيل تمنام مصطفى فاحى شاه ولي الله أكيدي، حيدر آباد سنده ( مدون سند)
                                                                                                         _٣-
          اليفارور كتوب مدنى (مع ادرو ترجد از موادنا محد طيف عروى) ادارة تقالت اسامي ل عدر ١٩٧٥م
                                                                                                         _171
                      البنا___ مطعات فعين علام معطفي قاعى: شاء ون الله أكيدى عيدر آباد منده ١٩١٣م.
                                                                                                         _hr
                                          شاه استعل شهيد وبادي عبقائده الحنس العلمي كراحي ١٠٠٠ ١٥٠٠
                                                                                                         FF
                                    الر الوقاعفي النفتازاني، اين سيعين و قلسه: دار الكتاب اللماني، ١٩٥٨ -
                                                                                                        ____
                                   ابيناً ___ ابن مطاء ابتد السكندري و تصوف كتيد القابرة الحديث ١٩٥٨ مـ
                                                                                                         10
                   واكثر عبدالرحل بدوى، الإنسال الكالل في الأسلام، وكالمة العليه عاب كويت طبع روم ١٥٠١ م
                                                                                                         _P*4
                                   الينار و المعات العولي مع النور من كلمات الى المينون كريت، ١٩٤١مـ
                                                                                                        JE 6
                         خبرالرحمن بن مجر سعيد ابر حلد الفزالي و انتصوف، وار هيد رياض طبع ووم ١١٣١١.
                                                                                                        _PA
نواد سير كين الارخ التراث العربي، جلد اول، حصد جبادم عربي ترجمه محود عني عبادي طبع رياض ١٩٨٢م ١٩٨٠م
                                                                                                        JP4
                                                       خير الدين رركل. الاعلام، وارالعلم مكتين، ١٩٩٠م.
                                                                                                         _6*
                                                                                                      فارى
                                     يُحْ على بيومري كشف الخبي، والعبين تروكوفسكي، طبح ايران، ١٣٣٧،
                           مولانا جابال الدين دوي. مثنوي (مرآة العوى ال محمد حسين، حيد آباد، ١٣٥٢)_
```

نْقَوْش، قرآن نمبر، جلد چارم ...... 226

الله اليما ... فيه اليه همج و الواقي بران الراء فرور فرود طبع مرم ١٥٨ .

سم مولانا عالى مخاب الإنسية تول مشور - ١٩١٠.

لوائح تول مشوره ٠٠ ١٩٠٠

الدرة الفاخرو

ه قريدالدين عظام المركزة الاولياء، مرز محد حال قرايق، طبع ابي به ماور عن

14. في مجدو الف عاتى كتوبات الهم رباتي، فيمتين فور احمد امر تسرى الابور، ١٩٦٥ م ١٩٩١٠ م

عد شاد ول الله الفاس العارفين، كتباني ١٠٥٥ الدعاء مد

الله المعددة وسالما ور وحدة الوجود، مرتب ثنام يحجى الجم (منطبوت شدايخش جزل تمبر ١٩٩٢ مـ ١٩٩١)\_

الم مع الدين محود شيستري: محتن رازد مع الايور، يدم الم

اله المنظم المنظم العارفين، تختيل فاروقي دعد جراده شوكت على عال، تركب برنظمن ريسرج النشي نوث لوك راجستهان عه عارسه ١٩٨٨م.

الـ ميدهنادر مهران، امل الاصول: يوسف كوكن عدراس يونود على ١٩٥٩مـ

الـ واكثر سيد مادق كوبرين: شرح اصطلامات تصوف، في ايرال.

١١١ شاء رفيع الدين. رمغ الباطل، التحقيق عبد الحميد سواتي، كوجر الوال ٢٠١٥ مر

#### اروو

ل عبدالكريم قيرى الرمالة التغيري، زجمه ي كد حن ماداره تحقيقات اسلى، اسلام آباد ١٩٨٣،١٣٥٠،

س سلی بجویری کشف انجیب، ترجمه میال طفیل محد، مرکزی مکتبه اسلای، دیل، طبع دوم ۱۹۸۰ د

سر مولانا اشرف مل تماذي: الكنف عن مبات التعوف، كتب خاند اشرقيد دريد كالهار

س. محن جها محمري اين عربي سيت و آغاد ترجمه سيل عره احم جاويد، تدارة شافت اسلامي لابود علي اول ١٩٨٩م.

٥ ميرالقادر حيلاني، غنية العاليين، ترجر از معنى عبرالدائم جلالي، وفي كتب خاند ل يور جروان سند

ال جرانطوم مولانا عبدالعلى انسارى، وحدة الوجود ماروو ترجمه ابوالحن زيد فاروق، تدوة المستنين وبل الاساراعاده

ع علام القبل: تاريخ تعوف مرتب ساير كلوري، كتب التعاب والي ١٩٨٩،

۸ مولانا مبدالرحن كيلاني شريعت و طريقت و مكتبد السام، ريود ١٩٨٨،

۹- واکثر عبید الله فرای: تصوف ایک تجزیاتی مطالعه ادارهٔ حقیق و تعنیف اسلامی علی گزید، ۱۹۸۷ م

-ا ثاكر غلام كادر لون. مطالعه تعوف مركري كمتيه رملاي، ١٩٩٠م-

ا\_ شاء محمد خيرالعمد اصطلاحات تقويد، طبع دالي ١٩٢٩ر

### أنكريزي

- Lous Massignan: The Passion of al-Hallaj, translated from the French by Herbert Mason, Princeton University Press 1982.
- 2. Dr. Ati Hassan Abdul Qadir: The life Persnotity and Writings of Al-Junayd (London 1962)

1986

Dr Muhammad Iqbai. The Reconstruction of Religious Thought in Islam, Lahore, reprint 1968.
 Dr Muhammad Abdul Haq Ansari, Sufism and Shariah, Islamic Foundation Leccester, U.K.,

# ابن عربی کا نظریهٔ وحدت وجود

#### محد عبدالسلام فنان

فائنے کی طرح نظری تصوف میں بھی یہ فیصلہ کرنا دشورے کہ کس سنانے ہے بتدائی جائے۔ ہر مکہ دوسرے اس طرح وابست کہ ایک کودوسرے کے حوالے کے بغیر بیان کرنامشکل ہے، اور ای لیے کسی ایک خیال کی کمزوری بورے نظام کو کرور بناوی تی ہے۔ فلسفہ اور تصوف دونوں میں ایک بات مشترک ہے کہ عقل و فکر کے اعتبارے جوجتنا مضبوط ہے اتنابی عام کاروباری زندگ ہے جتنا قریب ہے اتنابی عقل اور فکری طور پر کمزور۔ لیکن فلسفے کی اس خصوصیت نے فلسفیوں کو ایمان و یقین کی شاہراہ پر کھڑا کرنے کے بجائے شکا کے و ارتباب کی دلدر میں پھنسادیا۔ تصوف نے عقل کو رہنما بنانے کے بجائے دجدان اور باطنی اصال کی ہوایت قبول کی۔ انگشاف کی دلدر میں پھنسادیا۔ تصوف کے عقل کو رہنما بنانے کے بجائے دجدان اور باطنی اصال کی ہوایت قبول کی۔ انگشاف حقیقت میں مقال سے زیادہ حال کو انہیت دی اور اس طرح یقین و طمانیت حاصل کر لی۔ اب اگر تصوف کو محفل استدہ ل

اس مضمون میں میر استعبود شیخ اکبر کے نظری تصوف کے بعض اصولی مسائل کویے کم و کاست ان کی جمول حقیت میں بیان کرناہے۔ میں نے اس سلسلے میں ابن عربی کے شار حین اور پیرووں کی توضیحات و تشریحت سے حق الوسع اختیا خیال سلسلے میں ابن عربی سلسلے میں ابن عربی سلسلے میں ابن عربی کے شار حین اور پیرووں کی توضیحات و تشریحت سے حق الوسع اختیا خیال سے حق الوسع اختیا خیال سے معتقدات کی دمہ

وادی بھی شخ پر ندآ جائے۔ سترسیم

شُیْ آگر نے اپنے مابعد الطبعیاتی خیالات کو کمی فی تآریک کے ساتھ پیٹی نہیں کیا ہے، حق کہ اسامی امور بے متعلق بھی ان کے خیالات ان کی کمآبوں اور رسائل بیں بھرے ہوئے ہیں۔ انہیں جمع اور مرتب و منظم کرنا آسان کام نہیں ہے، اور چو نکہ وہ آیک دوسرے کے ساتھ بہت زیادہ گتھے ہوئے ہیں اس لیے تحراد اور اعادے دائمن بیالیما بھی وشوار ہے۔ بھیے کوشش کے باوجود اس میں کامیابی نہیں ہوئی خصوصاً اس لیے کہ میں نے تفصیل و توقیع کے بیالیما بھی دشوار ہے۔ بھیے کوشش کے باوجود اس میں کامیابی نہیں ہوئی خصوصاً اس لیے کہ میں نے تفصیل و توقیع کے بہت اجمال اور اختصار سے کام لیا ہے، اور صرف اصوبی چیزوں کی حد تک اپنے آپ کو محدود کھا ہے۔ ترتیب اور فرابیاں بین، شخ بران کی دعد تک اپنے آپ کو محدود کھا ہے۔ ترتیب اور فقم میں چوخرابیاں بھی نظر آئی وہ میری کو تابیاں ہیں، شخ بران کی دعد تک داری نہیں ہے۔

اس سے پہلے کہ وحدت الوجود کامفہوم، اس کے مبادی کی تشر تے ادراس کے تحت شیخ کی کا مُنات سے متعلق اصولی تو بیت ہاں کے مبادی اصولی تو بیت بیتر ہوگاکہ ہم یہ متعین کرلیں کہ شیخ کے نزدیک علم کے عدود کیا بیس اوراشیائے معلومہ اور

علم میں کیار شہتہ ہے۔ اس بحث کی اہمیت، عقل و حوس کا تج میدار اس سے منائ کا اعتفران بہت زیاد وقد یم شیل ہے۔ میا مغربی فضفیوں کی دقت نظر کا تیجہ ہے، تاہم کی فسفیانہ علم کی سی وحیت سعیں سے سے سروری ہے کہ ہم طم و معلوم کے تعلق کا بٹا رکائیں کیونکہ کی فاصیانہ نظام کی تعدریت در اقدیت کادار و مدار ای لیسلے پر ہے، علاوداری واتی دیٹیسٹ سے بھی فلسلے بی اس مسئلے کی توظیت بنیادی ہے۔

دوسرا اہم سند ہو تقریب پہلے فیط بی کا بھیج ہے ہے کا شیخ کے نزدیک سمی چیز کے واقعی اور ننسی الاسری ہونے کے کیا معنی میں؟ اے بیان کیے بغیر ان کے نظام کی تشریق حقیقة ناتمام رہے گی۔ ان دونوں چیز ال کے نظام کی تشریق حقیقة ناتمام رہے گی۔ ان دونوں چیز ال کے متعین ہوجانے ہے یہ بیانگانا بھی آس ہوجائے گا کہ فلعے کی حالیہ تقسیم کے احتبار سے بن عمر لی کی تشریق وجود کی مقریق وجود کی مقام کے نظام فلسفہ سے مشاہبت رکھتی ہے۔

عهم و معلوم:

اشیاہ ان کی کیفیات، کیات اور احوال کے ہونے نہ ہونے ستعن ہمارے علم و احساس کے فیصلے کی بہت ہے انکار کی مخباکش نہیں ہے۔ ہم معلومات واشیا، پر یاان کی صفات واحوال پر وجود و عدم کاجو علم بھی گاتے ہیں اس کی بنیاد عادا علم اور احساس ہے۔ جہاں تک رور مرہ کی سمجھ بوجھ کا تعلق ہے، یہ نہایت سید ھی بات ہے، لیکن عام سمجھ بوجھ کا بھی تھے تھے تھے تھے تھے تھے کہ بھی تھے تھے ایسالہم تھے تھے در س نتائے کا مال ہے۔ اس تھے کا نتات کو کیا ہے کیا بنادیا ہے۔ عام سمجھ بوجھ کے اس فیصلے نے ایسالہم و تین اور نہیادی حوال بیدا کر دیا ہے جس کا تشل بخش اور در کو لگاہو، جواب فاضے سے بین ادعائے ترتی آج تک نہیں ہی دیا ہے۔

آیا ہمارے حواس کے سرکات و معلومات کا ہمارے ذہمن سے ملیحدہ کوئی وجود ہے چن کیا اشیاء اوران کی صفحت ہمارے علم اور احساس سے عدمہ کوئی ستقل رجود رکھتی ہیں کہ ان کا احساس و ادراک کیاج ہے بند کہ جانے وہ ہم صفحت ہمارے احساس و ادراک کا متعلق و معروض ہے؟ کیا ان کا فار تی دجود مل ہم موجود ہیں؟ کیا ان کا کوئی وجود کئی ملے اوراصاس و ادراک کا ان کا کوئی وجود کئی ملے اوراضاس و ادراک سے الگ ان کا کوئی وجود کئی ملے اوراضاس و ادراک کرنائیان کا موجود ہوناہے گئی ہمارے احساس و ادراک اس ہیں اوراشیاء اوران کی صفات میں؟ علاوہ فریں اگر اشیاء کا کوئی خارجی وجود ہوناہے گئی ہمیں ان کا جم کوئی خارجی وجود ہوناہے میں اور جم اورائی کا موجود ہوناہے ہمیں اور جم ہمیں اور جم کوئی خارجی وجود ہونا ہمیں اور جم کوئی خارجی وجود ہو ہمیں ہم واقف ہیں، وہودی ہمتی اور وجود ہے جو ہمارے احساس اور ادراک کے تحت ہمارے ذبی ہیں۔ جب کہ جس رجود اور ہمی ہم واقف ہیں، وہودی ہمتی اور وجود ہے جو ادراک یا احساس کرتی ہے افتط احساس اور ادراک خواہمان اور کہاں ہیں؟ ہمیں کوئی خارجی وجود ہے؟ لیمن خواہمان کرتی ہے افتط احساس اور کہاں ہیں؟ اوراک کرنے والا اوراضاس کرنے والا کون ہے؟ یہ اوراک کرنے والا اوراضاس کرنے والا کون ہی ہمیں وہ وہ ہمیں ہمیں جب کہ جب وہ وہ است جس چیز کا تجربہ ہمیں وہ وہ است جس چیز کا تجربہ ہے، وہ صرف احساس اوراکہاں ہیں؟ کی ہمی وہ وہ اس کرنی ہمیں وہ کی جب ہمی وہ وقف ہیں، ورآن صافح کہ جملو راست جس چیز کا تجربہ ہمی وہ وقف ہیں، ورآن صافح کہ جملو راست جس چیز کا تجربہ ہمی وہ وہ است اوراک کی ہمیں وہ وہ اس کرنی ہمیں اوراکہاں ہیں؟ کیا ہم خوداس ذیاس ہمی وہ وہ کہاں ہیں؟

 مالہ وہ ملیہ بیان کیا جاسکتا ہے۔ عمر اس کے لیے مستقل سماب کی ضرورت ہے۔ بہت سے نظامہائے فلسفہ اس سوال کی شقول کی بنایر وجود عمل آ ہے۔ میں اس سے میں سرف بیٹن کے نقطہ انظر کے بیان پر اکتفا کروں گا۔

تینے کے خیالات پر نظر فالے سے معلوم ہوتا ہے کہ ال کے زویک تادے اسلمات و ادراکات سے علیحدہ اور جدر نے ذکان سے فاری فیٹل کی جورل کے ازئی اہدی حقیقت کو جود ہے۔ یہ حقیقت خود بھاری جارے احساسات و ادراکات کی ادر بادی فی مام تو اس کی بیاد ہیں۔ یہ کو کی تحقہ اور اعمال حقیقت شہیں، بلکہ بیداد اور و تعدہ باشعود اور اظہراس کی حقیقت ہے۔ فلید اس کی جہت کا ایس سے حقیقت شہیں ہوئی ہے۔ اس کا ظہور اوراظہراس کی خواہش کا تھیے ہے۔ اس حقیقت نے فیام مونے اورائج ہے کے ساتھ می اس کی تنام مشمر صداحیتیں اور اسکانات فلم مونی ہیں۔ یہ سیستین اور اسکانات فلم مونی ہیں۔ یہ سیستین اور اسکانات فلم مونی ہیں۔ یہ سیستین اور اسکانات کی خدید اور اس میں کہی ہور کی انداز کی جورہ ہیں انداز کی جورہ ہیں۔ اس میں ہور اس بوجود ہے۔ اس میں جورہ ہی اس میں میں میں میں میں میں میں ہور اس میں ہیں۔ اس میں اور اس کے اور حصر بھی سیستین اور اس کے اس میں ہیں۔ حقیقت کا ظہور اس اور کی طاورہ ہی تا جائی ہے اور حصر بھی۔ سیستین کی جورہ کی انداز کی میں ہیں۔ حقیقت کا ظہور اس اور کی میں ہیں۔ حقیقت کا ظہور اس اور کی حقیقت کے اسکانات کا طبورہ ہو تک اس حقیقت کے اسکانات کی حقیقت ہیں۔ اس سے ان امکانات کی خورہ کا مقام ہی دی حقیقت ہے۔ اس میں ہیں۔ اس سے ان امکانات کے خورہ کا مقام ہی دھیقت ہے۔ اس میں خورہ کا مقام ہی دھیقت ہے۔ اس میں جورکہ اس میں کی دھیقت کے اسکانات کی اس میں دیں ہیں۔ اس سے ان امکانات کی خورہ کا مقام ہی دھیقت ہے۔ اس میں جورکہ اس میں کی دھیقت ہے۔ اس میں جورکہ اس میں دی میں ہیں۔ اس سے ان امکانات کی خورہ کا مقام ہی دھیقت ہے۔ اس میں جورکہ اس میں دیا ہور ہی ہیں۔ اس میں اس میں دیا ہورہ ہیں۔ اس میں اس میں دیا ہورہ ہورکہ اس میں دیا ہور کی اس میں دیا ہور کی دھیقت ہے۔ اس میں خورہ کا مقام کی دورہ کی میں دیا ہورہ کی دھیقت کی دی میں دیا ہورہ کی دورہ کی دور کا مقام ہورہ کی دھیقت ہے۔ اس میں خورہ کی اس میں دیا ہورہ کی دورہ کی

سن کے رو یک اشیاد یا معلومات، صل بیل اور علم تاجع۔ علم کو معلوم کے مطابق ہونا جا ہے ، ند کہ معلوم کو علم کے۔ علم کی واقعیت معلوم کی واقعیت پر مو توف ہے اک اس کے بر عکس (۱) حواس اشی، کاوراک کرتے ہیں۔ ب اور ک حقیق اور واقع کے مطابل مو تاہے۔(۴) انکن عام صادبت میں حواس اشیاء کے طاہر اور ان کی صورت کی کاادراک کرتے میں اور این واتی میٹیت میں ائی ، کی اصل مقبقت کے اور اکے قاصر دہتے ہیں۔ حقیقت کے اور اک کے لیے ضرور کے ب کہ ایناس تعلق کوجواشیء کی سور توں اور ان کے ظاہر کے ساتھ ہے، تطع کرلیاجائے کیونکہ حقیقت کومحسوس کرنے میں ح کل درمانع اشید کا ظہور دور خاص خاص صور تول سے مشکل ہونا تہیں، بلکاسے آپ کو الہیں تک محدود کر ایمااور فظ الميل سے وابستہ ہو جاتا ہے۔ اگر اس محدود بہت اور وابستگی ہے واس بجالیا جائے اور شیاء کے باطن اور ان کی حقیقت سے تعلق بداكرار جائے، اس طرح كى حقيقت كوحقيقت كى آنكھول سے ديكھ جائے، اور اس اس كے كانوں سے ساج ي بعنی حقیقت کو حقیقت میں ہو کہ محسوس کیا جائے تواشیاء این حقیقت سمیت محسوس مول کی اور صور اور مظاہر کے ڈانٹرے اص حقیقت سے مل جائیں گے۔ یہ علم مکمل مجی ہو گاور معلوم کے تمام کو شول کو محیط مجی۔ ایسے علم میں کی بیشی کی منی ایش نہیں کیونکہ بیام باری تعالیٰ کے علم سے اخوذ ہے اور علم باری مکمل اور محیط ہے ، اس میس کی بیشی ممکن نہیں ہے۔ (m) جہاں تک اصل حقیقت کے جانے کا تعلق ہے، شی کہتے ہیں کداے دیکھا اور محسوس کیاجا سکتاہے، لیکن سے علم ممل اور ذات کو محیط تبین ہو سکرا کیونکہ محیل اور اہ مطے کے لیے معلوم کو محدود ہوناچاہیے، اور حقیقت ند محدود ہےنہ ہو سکتی ہے۔ (۴) عرفان عقیقت کے لیے استدلال و گرناکارہ محش ہیں۔ ان سے حقیقت کادراک نہیں کیاجا سکا۔ یہ ابت کرنے یں ایک نے قار کی تفسیاتی محلیل سے کام لیاہ۔ وہ کہتے ہیں کہ اشیاء کے اوراک کے لیے ذہن میں اشیاء کے مثابهات اورامثال باجونامروری ہے۔ جمیں اصل اشیاد کے بجائے ان کے مشابهات اورامثال کاادراک بوتاہے، اور چونک

حقیقت کے ماتھ شاکونی چیز متناب ہے اور نہ وائی سی آئی مشی اسٹ اسٹ سے سے جو بہت ماکل بیار ہے۔ فراتے ہیں۔(۵)

استدالی اور فکری علم اگر بگار آمدے آو حقیقت کی تمسی فاش ظیوری ایکیت سال اس ار س ک سی مان کے جانے کی دران کے در جانے کی در تکسد(۲)

#### والعيت اور غير والعيت:

شیخی میر مجیل الکت حقیقت اپنی بستی شن شراق کمی خیال کرئے والے کے دیاں ک کان ہے ، نہ کا دراک کرنے والے کے اوراک کی بدید اس کے بر خلاف خیال اوراوراک خوداس کے تابع میں۔ یہ خوداجود ہے ، جو نہ کی دوسرے وجود پر موقول موقول یہ اصلی اور حقیقی وجود ہے ، دوسہ موجودات و حقیق ما کائل پر موقول ہے والی موقول ہے والی اور حقیقی وجود ہے ، دوسہ موجودات و حقیق ما کائل پر موقول ہے والی مارک کی صواحیتیں اورام کانات جن سے اس کا ظہور ہو تاہے ، علم بارک میں میں جود ہے والی کی اور مرکانات جن سے اس کا ظہور ہو تاہے ، علم بارک میں میں خود ہوں کا مارک میں موجود ہوں کی اور اس کی ذات اور اس کے علم دواول سے بی فات میں موجود ہوں کانات کا علم وجود ہوں اس کی ذات اور اس کے علم دواول سے بی فات میں موجود ہوں کی خود ہوں کی کی کی کی خود ہوں کی کی خود ہوں کی خود ہوں کی کی خود ہوں کی کی کی

پڑو تک ذات کے عددہ کسی چیز کا حقیق اور اصلی وجود نہیں ہے، لہذ ن سکانت تابتہ کا ظہور بھی ذات بی ہے۔ (2) ظہور کے سعنی بیں ان امکانات کا مصورہ ممتلہ اور مرتب و محدود بونا، کویا ذات بی ایک حیثیت سے دو سرک حیثیت بین تبدیل ہوتی ہے یادہ مرے کفظوں میں امکانات ٹابتہ پئی جموتی حیثیت سے دجود حیثیت میں جائے یہ سے جسم حیثیت میں جائے یہ سے چیزیں جو مجسم نہیں، مجسم ہو جاتی ہیں۔

الداری نقسی قوتوں میں "خیال" ایک ایک قوت ہے، جس میں چیزیں مستیل اور مقبدل ہوتی رہتی ہیں اور بیر محسم چیزیں مستیل اور مقبدل ہوتی رہتی ہیں اور بیر محسم چیزیں جسمیت افقیار کرلیتی ہیں۔ ذائت اری کی اس خاص حیثیت کو جس میں، شیاء کا ظبور ہوتا ہے اور مرتبہ تبوت سے اشیاء مرتبہ وجود میں منتقل ہوتی ہیں، خیال سے مشابہت ہے۔ لکھتے ہیں (۸)

''حقائق میں تغیر و تبدل مہیں ہو تااور خیال کی حقیقت ہے ہر حالت میں بدلتے رہنا اور

ہر صورت ش کا ہر ہونا"۔

شخ اس خیال کو "خیال منفصل" ہے تعبیر کرتے ہیں۔ خیال منفصل ایک ذاتی حیثیت ہے اور ان المرف ہے جو ہر فتم ہے موانی اور انہیں مجسم کر دیتا ہے۔ اس کے مقالے میں خیال کی ایک دوس فی فتم ہے، دوس فی فتم ہے، خیال متفل" کے شخ "خیال متفل" کے شخ "خیال متفل" کے تابع ہے۔ اس کے مصول کے معنی صور مجبلہ کا محصوں سے شخ "خیال متفل" کے شاہد کا محصوں سے معنی صور مجبلہ کا محصوں

"خیال مشلس اور خیال معنفسل میں فرق میر ہے کہ مقلس صور سخیلہ کے جاتے رہنے ہے جاتارہا ہے جاتے دہنے ہے جاتارہا ہ جاتارہا ہا ۔ ور معنفسل (باری تھاں کی) افقہ حیثیت سے جو میشہ معالی اور اروان کو قبول کرتی رہتی ہے۔ انہیں میں محصوصیات کے ساتھ مجسم کرتی ہے اور اس"۔

بهر حال سور اور خواد کایاده سے الفظائل میں کا کنات کا طرف وجود ذات باری کی تہ کورہ بالا حیثیت ہے،

ہم خیال باری کانام: ۔۔ بنت ہیں۔ اس خرف میں شیاء کا وجود مجمی خیال اور ظلی ہے۔ اس سلسلہ میں کہتے ہیں (۱۰)

"ذات حق کے عادہ ہم چیز آیے۔ بدائے رہ دالا خیال ہے، ور ثرا کل ہو تاریخ والا سویہ ہے

چنانچہ شہر آور نیوی، وراخر ہی اور شان ووتوں کا در میائی (برزخی) دیود اور شہر کوئی روج اور

نسس اور شائنہ ایسی وات حق ہے علیدہ والی چیز کی ایک حال پر باتی رہتی، بکہ مسلسل و متواتر

اليد سورت دور ي ي طرف بدق م الي الدرا و كوخيال كت إن ا

تین کے نزد کیں۔ نس ااس کی اور و تبقی شوب کی بھی وہ صور تبی جیں۔ ان بیں ہے بہری واب بارق سے علم و خیال پر موقوف سیمیں۔ جہاں تک اعراض کا تعلق ہے من کی خیال پر موقوف سیمیں۔ جہاں تک اعراض کا تعلق ہے من کی کوئی مستقل حیثیت نہیں۔ سازی وائی حیثیت بیں معدوم ہیں۔ ان کی ستی فقظ ہے کے یہ معروضات یا جو ایر سوجودہ کی نستیں اور اس فتیں ہیں۔ ان کے معتی جوابر کا موجود ہوتا ہے۔ ور بی۔ (11)

#### وحدت وجود کے معنی:

کا کات اور ذات بارتی نے تعلق ابن عربی کے تصورات اور معتقدات پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کے نزدیک واقع میں صرف دات باری کا دجود اصل اور ذاتی ہے۔ اس کے علاوہ کسی چیز کی ہتی اصلی اور ذاتی ہے۔ بال کے علاوہ کسی چیز کی ہتی اصلی اور ذاتی نہیں ہے۔ باتی تمام چیز کی ہتی موجود ہیں کہ وہذات باری کی ہتی کے آثار اور پر تو ہیں، ذات باری کی ہتی ہے علیحدہ

نَوْشْ، رُ آن نَمْ ، جد چدر منسسس - 232 ان کی این کو کی مستی نبیس ہے۔ ان کی ریئے ہے (۳)

"ميبال معرف دو چيزين چيل اور فعال در فعال در معال التاله در مين كالتها در مين التها در ساكن التها در مين المتا واحدة التاليم، اور حتى چي ذالت در در مين كالتهاد ستال الدر الما معد الما مين بها الما الما الما الما الما الما اور تسبيس كيفر چيل" ــ

واقع میں اگر وجود ذات باری کے ساتھ فاص ہاوراس کے عادوہ کی دوسری چیز کی پی صفت نہیں ہے تو ہو ہی ماناپڑے گا کہ کا نتات کی جتنی دجودی صفات اور احوال جیں۔ ان کی جستی کے معنی بھی ہیں جی ہیں گر ذات باری ایک ایک فاص طرح سوجود ہوا ہے۔ ورندند تو وجود کی وصدت قائم مرح سوجود ہوا ہے۔ ورندند تو وجود کی وصدت قائم موجود ہوا ہے۔ ورندند تو وجود کی وصدت قائم موجود ہوا ہے۔ دروجود کی وصدت قائم موجود خود دات ہوں کی سفات کی کوئی شخصیص سیس، بلکہ خود دات ہوں کی صفات کی کوئی شخصیص سیس، بلکہ خود دات ہور کی صفات کی کوئی شخصیص سیس، بلکہ خود دات ہور کی صفات کی کوئی شخصیص سیس، بلکہ خود دات ہور کی صفات کی کوئی شخصیص سیس، بلکہ خود دات ہور کی صفات کی کوئی شخصیص سیس، بلکہ خود دات کے اختبارات اور باری کی صفات ذات کے اختبارات اور کے اس لازی خیجے کو شلیم کر ایا ہے۔ وہ قائل جیں کہ حقیق موجود خیاذات باری ہے صفات ذات کے اختبارات اور شہیتیں جی، ذات باری ہے صفات ذات کے اختبارات اور شہیتیں جی، ذات باری ہے صفات ذات کے اختبارات اور شبتیں جی، ذات باری ہے صفات ذات کے اختبارات اور شبتیں جی، ذات باری ہے صفات ذات کے اختبارات اور سیسیس جی، ذات باری ہے صفات ذات کے اختبارات اور سیسیس جی، ذات باری ہے صفات دات کے اختبارات اور سیسیس جی، ذات باری ہے صفات دات کے اختبارات اور سیسیس جی، ذات باری ہے صفات دات کے اختبارات اور سیسیس جی، ذات باری ہے صفات دات کے اختبارات اور سیسیس جی، ذات باری ہے صفات دات کے اختبارات اور سیسیس جی، ذات باری ہے سفات دات کے اختبارات اور سیسیس جی، ذات باری ہے سفات دات کے اختبارات اور سیسیس جی، ذات باری ہے سفات دات کے اس کا دور سیسیس کی ایک کوئی مستم نہیں۔

تُنَا کُوکا کُنات کی جستی ہے انکار نہیں، البتہ وہ انے ذاتی اور اصلی نہیں تسلیم کرتے۔ ان کے نزد یک کُنات جس می طرح محسوسی ہوتی ہے، واقع میں وہ ای طرح ہے، اس میں کسی تشم کادھوکا اور فریب نہیں، نہ کا کُنات ہے حفاق مارے حوال کا علم کسی دھوکے یاالتہاں پر جن ہے، یک جارے حوال کے اور آکات واقعی اور حقیقی ہیں۔ آر کہیں ہائے میں اور انکات خلاف واقع یا ملبس ہوجائے ہیں توال کی دجہ حوال کی پی ناالمیت نہیں ہوتی، بلکہ خارتی اسب و عوال انہیں محمل یا خلاف واقع بنادیے ہیں توال کی دجہ حوال کی پی ناالمیت نہیں ہوتی، بلکہ خارتی اسب و عوال انہیں محمل یا خلاف واقع بنادیے ہیں۔ (۱۲)

#### ذات وری میں صیتیتوں کا عتبار

کا نتات اوران کے وصاف و حوال کی واقعیت سلیم کرے شیخ نے کا کتات کی ذات باری سے جو توجید کی ہے، اس میں ان مام مسمات کو جش مشخر کی مالت کے عاص اور ذات باری وہ متاز شخصیتین بیس باری تعالی مالت ہے اور کا کائت کا نتات اپنی بستی اربیا وہ دو توں کے لیے جری تعالی کی مختان ہے، اور جاری تعالی کا کتات ہے بیاز اور خی فاہر ہے کہ وحدت وجود میں مراب اظام جس بیس ان عام مسلمات کا بھی لی ظامو، خارجی بنیادوں پر مرتب نہیں کیا جاسکتا۔ اس کی اماس تصوری اور جمر و امور بی بو کتے ہیں۔ چنا پھی شخ نے بھی ذات باری عی جو ان کے نظام کا نقط آ ماؤ ہے، خاص تصوری اور جمر و امور بی بو کتے ہیں۔ چنا پھی شخ نے بھی ذات باری عی جو ان کے نظام کا نقط آ ماؤ ہے، خاص تصوری اور جمر و امان برات تسمیم کے ہیں اور انہیں ہے کا نتات اور ذات باری کی تشریح کی ہے۔

#### ذات باری کا ظهور:

ہر چیز کی حاد تی اور عینی ہتی کے لیے ضروری ہے کہ اس میں خاص اور مشخص ادصاف پانے جائیں۔ اوصاف سے خالی ہو کر کوئی چیز خاد جی عالم بیں موجود نہیں ہو سکتی۔ بجرد صور تیں عقل کے استخراجات اور استنباطات ہیں، حن کا ذہن ہے باہر کوئی عنبائش نہیں۔ اشیاء کے اوصاف اور ان کی باہم دگر اضافتیں اور نسیتیں ان اشیاء میں تعیین اور انتیاز کے بغیر کی چیز کاعالم خاد تی بی خبور ممکن نہیں ہے۔ کیاعالم خار تی بی کسی ایسے انسان کا با جاناکوئی معنی رکھتا ہے جو نہ عالم ہواور نہ ہے علم، شکات ہونہ غیر کا تب، کھڑا، بیٹھا، لیٹا کچھ ندہو، نہ تفقتہ ہو تد بیدار، شال کیا جاناکوئی معنی رکھتا ہے جو نہ عالم ہواور نہ سے علم، شکات ہونہ غیر کا تب، کھڑا، بیٹھا، لیٹا کچھ ندہو، نہ تفقتہ ہو تد بیدار، شال جگہ ہونداس وقت ہو بکتے ہیں وہ ان سب سے بالکل معر ابو۔

اوصاف و حوال کے ٹابت اور موجود ہونے کے سن صرف اٹنے ہیں کہ موصوف کی بہتی اس نوعیت کی ہے کہ اس خاص فاص افعال کا اور خاص فاص آثار ظاہر ہورہ ہیں۔ سموف کو کمی فاص اثر یا فعل کے ساتھ جو تعسوصی تعلق اور تبست ہے، سے وصف کہتے ہیں۔ چائچہ اوصاف کے ظہور کے لیے ان آثار اور افعال کا ظہور ضروری ہے۔

جن کی بنا پر ذات کو موصوف کہا جاتا ہے۔ کسی دات کے سائم خار بی میں موجود ، دیے کے متنی اس کے آثار و فعال کا خاہر ہونا ہے، ملکہ ذات کا نظاہر ہونا یعید اس کے آثار و افعال کا طاہر ہونا ہے۔

ی کے فردیک اور اس کے مراق کے موجو ہے ہیں ان آجاری کے استیں اور تعلیم کے استیں اور تعلقات اے حاصل کے استیں اور تعلقات اے حاصل ہوتے ہیں، وہی استیں اور تعلقات اے حاصل ہوتے ہیں، وہی اس کے وقیلات ہیں۔ یہ تعینات ہیں۔ یہ تعینات ہیں۔ یہ تعینات ہیں۔ یہ تعینات ہیں۔ وہی اس کے وہی ہیں۔ اس ان استیار کے انتہارے میں اور تعینات کی میں اور کے انتہارے میں اور کی استیار کی کا تعینات کے استیار کی کا میں اور کے استیار کی کا ایک ہوتے ہیں۔ یہ اور کی دور سے انٹر کے استیار کی میں ہوتے ہیں۔ وہی کی میں اور کی میں اور کی کا تعینات کے میں اور کی کا تعین میں ہوتا ہے۔ یہ دور کی کا تعین میں ہوتا ہے۔ کی کا تعین میں ہوتا ہونے والے آخار وافعال کے تحت و میل ہوئے ہیں۔ خلاصہ یہ کو قالت یہ باری کا ظہور ان کی تعین میں ہوتا ہوئے وہ ہوتا ہوئے وہیں۔ خلاصہ یہ کی کا ظہورائی کے خاری آخار کی تعین میں ہوتا ہوئے وہ سے بیرا ہوئے والے آخار وافعال کے تحت و میل ہوئے ہیں۔ خلاصہ یہ کو فات یہ باری کا ظہورائی کے خاری آخار کے ظہور کے میمن میں ہوتا ہے۔

اگر تمام فارقی آثار و افعال سے بایوں کیے کہ تمام تعیب و سات سے باری کومع افرض کرلیاجائے اور فعلقوں کے بجائے محض استعدادوں کالحاظ کیاجے توزات عیب سطاق بوجائے کی، دراس کا فارقی اوجود ناممکن ہو گا۔ مثلاً ایسازیرجوند کھڑا ہے ند میٹھا، ند عالم ہے، ند ہے علم، نداس جگہ ہے نداس جُد ، نوش برک این تمام صفتوں سے فال جمن سے دوایک ماتھ یا بلویہ تاول موصوف ہو سکتا ہے۔ اوران کے بی نے ان سب او ساف کی صرف ستعداد بی استعداد ہی استعداد ہی ستعداد بی استعداد میں سے تو والیازید ہے جو عادتی و نام بالکل اورا ہے۔ اس کے عالم خارجی میں ظاہر ہوئے کے ہے ان او ساف میں سے بچھ صفتوں کا موجود ہو تانا گڑیں ہے۔

آثار اور صفات دونوں کی بھتی اتن ہے کہ ذات باری موجود ہے اور اس کاد جود خاص نوعیت کاہے۔ اگر ذات باری موجود ہے اور اس کاد جود خاص نوعیت کاہے۔ اگر ذات باری کے دجود ہے وجود ہے اس کی خاص نوعیت سے تطع نظر کرلی جائے تو یہ تسبت محض روجاتی ہیں۔ جس طرح رید کے دجود ہے دوجود میں اسلی تعود ، علم اور کتابت ہے جستی ہیں۔ اسلی ور حقیق وجود صرف دات کا ہے ، اور وجود کی خاص او عیت مجھی اصلی دجود ہے۔ اور وجود کی خاص او عیت میں میں میں میں ہے۔

# این عربی کے وحدت وجود کی اساس:

ان بھی سے ان چند السولی حیثیتوں کو بیان کرول گاجوکا گنات کی عام نشر تا کے لیے ضروری ہیں۔ مرحبہ غیب مطعق یاغیب الغیب

سے بیان بیاب بینات کہ زامت باری تطبیع کے انتہار ہے بہت ہے مختلف تحییات کی حال ہے اور بہت کی صفات سے موصوف ہے۔ یہ انتیب ساور مناسہ اس کی است سے خارت ہیں۔ آگر باری نعالیٰ کی ذات اور مقیقت تعینات اور مفات ہی جول اتوانس سفات، تعینات یا ۱۰ سے اولی معنی نہیں۔ مثالی انسانیت نداتوزید کی صفت ہے، نداش کا فارجی اثر، بلک اس کی حقیقت میں شام ہے۔ اسایت اور یہ سے شخصہ فرض کر ابیاجائے توزید کی حقیقت اور ذات محم موجے گی۔ عام مونا، کاتب ہونا، لیک مونا، مدہ دیا، خوش خاتی، مدخلتی خواہد رتی، مدھورتی اور س مشم کے دوسرے اوصاف اس تی عنات اور تعیبات بین، منتین ریوی متعیات مرازات بین و خل شهر ہے۔ رید کی ذات میں محض اس کی صلاحیتوں کا متبار ہے، اس کی معمقیوں کا کاظ شہیں۔ چہ تیے سر اس سے اس کی کوئی خاص صفت جاتی رہے وراس کی جگہ اس سے بانکل متضاد صفت کے لیے۔ مثل وہ نیک کے بجانے ہم ہوجائے۔ س کی خوش حاتی ہم حاتی میں تبدیل ہوجائے، بعض امراض اس کو حواصور مصاب برصورت مادي الويد اليس كباج في أر اب زيد البيل رباء اور كوني ي جيزاس كر سوا مد واليس موجود بو محق بكرودب مجى زيد سے جيساك يلے تفاد أرب صفات الى كى دات ش شائل دو تيل او جميل يقين ما ماياتا كد زيد كى دات ميل انقلب آئمیے مبد نشیم آرہ کے ایک اس کی ذات میں صلاحیتیں ہی صلہ جہتیں ہیں جو متشاد صور توں ہیں ظاہر ہو مکتی ہیں۔ یں کوئی الیا، آج نیس ہے جواسے سے سے ساتھ متعف جونے سے دوک رہا ہو۔ بنا ہری اگر صابا حیش عدی مفہوم ہیں و تسیم كرنا برے كا كر معروضه صورت بین زير ذات كے اعتبارے نه عالم عدا نه كاتب، نه نيك ب، نده وش خلق ہے، ندید ختل، خوبصورت ہے، ند برصورت، بلکہ دوائی ذات کے اعتبارے ان سب صفتول عاری ہے اور میر جے ہے ك جب وداس ونيا يل پياجائ لا قوان بس سے يكھ مفتوب سے توضرور موصوف موگا۔

دات بدی تجی بہت کی سفات سے موصوف ہے یادو مرے لفظوں میں بہت سے ابتاء کا مسلی ہے۔ لبذا وہ بھی بہت سے ابتاء کا مسلی ہے۔ لبذا وہ بھی بیٹ میں بہت سے مقات سے معزہ اور تمام صفات سے معزا ہے۔ ذات کا بیدم تبہ کو دہ ایک عقل تجرید سکی، گر ہے برتشم کی دجودی اور جوتی صفات سے برک اور پاک حق کدائی مرتبے میں ذات کے لیے خود وجود مجی طابت میں ایک تعین ہے۔ آئدہ آئے گا کہ وجود کا جُہوت خود مجی ایک تعین ہے۔ شیخ اکبر کے کل العاظ ہیں، (19)

"ذات کابطن اور غیب حل تعالی کذات ہے، بعاظ سی التم کا تعین ندہونے کے "۔

ذات کانیہ مرتبہ چو تکہ تمام تعینات اور صفات کا کل ہے اس لیے ذاتا ان سب سے مقدم ادراعلیٰ ہے، تعینات اور صفات کے مفات کا میں سب سے مقدم ادراعلیٰ ہے، تعینات اور صفات کے مدارج اس مرتبے سے موفر اورادنیٰ ہیں۔ اس وجہ سے تعینات اور صفات کو تمز الات مجمی کہا جاتا ہے۔ ال تمزلات میں مقدم اور موفر ہوئے کے اعتبارے مدارج ہیں۔

فرکور و بالا توشی سے ظاہر ہو جاتا ہے کہ ذات کا یہ مرتبہ ذات کی ایس حیثیت ہے جس کی تعبیر کسی طرح ممکن نہیں کیونکہ ہر تعبیر اور ہر عنوان سے میں اصل ذات میں اس کیونکہ ہر تعبیر اور ہر عنوان سے نے ضروری ہے کہ اصل ذات میں اس خصوصیت کالحاظ کیا جائے جس کی بنیاد ہر اس کی یہ خاص تعبیر کی گئی ہے اور یہ خاص عنوان مقرر کیا گیا ہے۔ ہے شک الی صورت میں ذات مطلق ہونے کے بجائے منتید ہو جاتی ہے، لیکن افہام ، شخبیم کی ضرر تیں مجبور کرتی ہیں گہ کوئی نہ کوئی عنوان مان کرذات مطلقہ کی تعبیر کی جائے۔ ہم رحال بعض وجود تعبیر کی بن پراے غیب منطق اور غیب الغیب سے تعبیر کیا جاتا ہے

"بیبلا مرتبه الوی دات اور محض اات به جوب تشم کی سیتون اور تجذیات (ظهورول) مع مقد تی به استال کے بعض عبارات کی بندید مید شدق اور فید الناب کی بندید میدر کیا جاتا ہے۔ (۴۰)

فات کابیر مرتبہ ہر تم کے علم اور اور آگ کی مرفت سے اور کی کی شے کے معلوم اور مدرک ہوئے کے فرور کی ہوئے کے فرور کی ہوئی منفقول سے موسوف ہو اور کر ٹ ک وادو کی اللور ضرور کی ہواور فلہوں کے لیے فرور کی ہے کہ وو پھے فاص شوقی منفقول سے موسوف ہو اور ک حر ٹ ک وادو کی اللو کی ہواور فلہوں کے لیے تعینات نا گزیر ہیں۔ والت کے علم کے معنی منفین فرت کا حم ہواور اس م ہے میں مند ہو سن میں مناب اور منفات اور منفات سے برگ ہے۔

# مرحيه احديت بارجودِ مطلق:

"مراتب وجود میں سے دومرام تبہ تزلات ذات کا پہلا تنزل ہے جے تجی اول العدیت اور وجود مطلق کہا جاتا ہے۔ مقیقة یہ بھی محض ذات ہے مگر پہنے مرتبے سے فروق ہے کہ اس مطلق کہا جاتا ہے۔ مقیقة یہ بھی محض ذات ہے مگر پہنے مرتبے سے فروق ہودی اس میں ذات کے لیے وجود سعین ہے۔ جمل شمال اول کاذات سے تعنق اس کی طرف وجودی فیمیت کے اختباد سے ہے۔ معلوم ہونا چاہے کہ یہ جملی بطوں اور تعہور ہیں را بیلے کی حیثیت رکھتی ہے۔

اس مرتب میں ذات اور اصدیت اور مکنائی ہے گفت اپنی وجود کے لحاظ سے موصوف ہے۔ اس مرتب میں ذات کو کسی متاز کرنے وائے تعلق اور اضافت کی ضرورت تھیں ہے۔ اس مرتبے کی پی حیثیت سی کسی انتیاز اور فرق کنیں ہے۔ یہ دا جب وجود محض کے علاوہ عدم محض ہے۔ لبذا جب کوئی دوسری شے ہے بی تھیں، تو پھر تسی کے المیاز دینے والے اور فرق کرنے کے بی تھیں اور اضافت کی مغرورت تھیں ہے۔ اس مرتبے کی اپنی حیثیت بھی انتیاز اور فرق کرنے والے اور فرق کرنے دالے تعلق اور اضافت کی مغرورت تھیں ہے۔ اس مرتبے کی اپنی حیثیت بھی انتیاز اور فرق کی نہیں وانتیانہ کی نہیں ہے۔ ورجہ خالص وجود کا ہے۔ خالص وجود کے علاوہ خالص عدم ہے۔ جب کوئی دوسری شے ہی نہیں نوانتیانہ کی نہیں ہے۔ ورجہ خالص وجود کا ہے۔ خالص وجود کے علاوہ خالص عدم ہے۔ جب کوئی دوسری شے ہی نہیں نوانتیانہ کی نہیں ہے۔ یہ بھی کوئی دوسری شے ہی نہیں نوانتیانہ کی نہیں ہے۔ یہ بھی کوئی دوسری شے ہی نہیں نوانتیانہ کی نہیں ہے۔ یہ بھی کوئی دوسری شے ہی نہیں نوانتیانہ کی نہیں ہے۔ یہ بھی کوئی دوسری شے بی نہیں نوانتیانہ کی نہیں ہے۔ یہ بھی دور کی دوسری شے بی نہیں نوانتیانہ کی نہیں ہے۔ یہ بھی دور کی دوسری شے بی نہیں نوانتیانہ کی نہیں ہے۔ یہ بھی دور کی دوسری شے بی نہیں نوانتیانہ کی نواند کی نواند کی نواند کی دوسری شے بی نہیں نوانتیانہ کی نواند کی نو

ویے والے اور فرق بید کرے والے تعلق کی ضرورت بھی مبیل۔ ذات کار کیظ کہ اس کے ساتھ کوئی دو سر می چیز سوجود مبیل ب نہیں ہے، اس تعبیر کاخشا ہے۔ اس درجے جی ذات کی تمام صفیقی، تمام خصوصیتیں اور برقشم کی اضافیق معدوم اور فناجیں۔
تمام حقیقی کے ظبور کا داروںدار اس سوجود حقیقت پر ہے۔ چنانچ اس درجے کو می انجم ادر حقیقیة الحقائق مجھی کہتے ہیں۔
د ت کے ضبور اور بطون میں ہے درجہ ر بھے کی شان دکھتا ہے کیونکہ جیساکہ بیان ہوچکا ہے۔ وات باری سے جتے افعال و آثار

مرد ہوت ہیں، ال ہی ذات کی آئی کا ف ہوتا شرط ہے۔ اس کی تشریق ہوت کو تے ہوں کا بھتے ہیں (۲۱)

"جبی جملی ذات کی افتا اللہ کے لیے ہے۔ یہ اصدیت کی مشیت ہے جس میں انہ کوئی فقت ہے نہ میں کو قات جو وجود محض ہے، اس کی دحیرت (ہر چیز ہے) ہے تیاز ہے۔

تکیزیت موجود وجود کے ملاوہ عدم مطبق ہی ہے۔ عدم مطلق لاشتے محض ہے۔ لبذا احدیت میں کی وجد ہے وہ محق ہے۔ لبذا احدیت میں کی وجد ہے وہ محق ہے۔ ابدا

یہ بیان ہو جاتا ہے۔ کہ عمر کے لیے ذات کو ادصاف ہور تعینت سے موسوف اور متعین ہونا چاہیے۔ خودصفت وجود ہمی اس وقت تک متعین نہیں ہوسکتی، جب تک دہ فاص ادصاف اور تعینات کے حمن میں نہائی جائے۔ مرجع اصدیت ذات کا ایما کا فی ہے جس میں وجود کے علاوہ کوئی تعین اور وصف معتبر نہیں ہے۔ لہذا یہ کھاف بھی علم کا معروض اور متعلق نہیں ہو مکیا۔ جیما کہ کھیتے ہیں (۲۳)

"معدوم ہونا چاہیے کہ عن تعالیٰ پر اس کے مقام احدیت میں کوئی اطلاع نہیں پاسکا۔ ہاں، اس کے مقام واحدیت میں اے ایو و صفات کے ذریعے ہے جانا جاسکتاہے"۔

مرحبة وحدث اور تعيلنِ على:

موجود ہونے کے بعد ذات باری کا اک دوس مرتبے ہیں تزل ہوتا ہے۔ یہ مربے وحدت یاداحدیہ ہے۔
دوست آگرچہ ذات باری کی صفحہ ہے، تاہم ذات صرفہ اور وجود مطلق کے ساتھ اس صفت کا تعلق تبیل، وصدت سے محصق کے لئے دوس کی چیزوں کا تصور ضروری ہے۔ کوئی شے واحد اس وقت ہو سکت جب دوسری چیزیں ہول اور ده السبیس ایک یازلی ہو۔ چنانچہ وصدت ہے موصوف ہونے کے لیے ایک چیزوں کا تصور ضروری ہے، جن کے بقتبارے ذات میں انتیاز اور فرق بیدا ہو۔ امتیاز اور فرق کو جائے کے لیے ایک چیزوں کا تصور ضروری ہے۔ اس طرح ذات میں انتیاز اور فرق بیدا ہو۔ امتیاز اور فرق کو جائے کے لیے طلم سے موصوف ہونا ضروری ہے۔ اس طرح ذات میں احتیاز اور فرق بیدا ہو۔ وات میں نعین ذات کا ہے، ذات کے لیے ہے اور خود ذات میں ہے۔ ذات کا علم ان تمام صابح سے اور خود ذات میں احتیاز اور فرق بوجاتا ہے۔ یہ علی نعین ذات کا ہے میں احتیاز اور فرق بوجاتا ہے۔ یہ جو ذات میں خین دور امکانات کا وجود بعین ذات کا دیجود ہے، بلکہ شبتی اختیاز ہے جو سے سے امتیاز دھیتی اور علی خیس ہے، کیونکہ ان صلاحیتوں اور امکانات کا وجود بعین ذات کا دیجود ہے، بلکہ شبتی اختیاز ہے۔

ڈات کے داصد یازانی ہونے کے کافی ہے۔ وہ مند یاری کے دجود کا واجب اور نشر ورق مونا ورشام اشید کے لیے مہد اور علمت ہونااس تعین کے تحت ہے۔ فرمایا۔(۴۵)

"حق تعالی کاواحد ہونا، مبدا ہونا، انٹریڈ میرہونا اور بجائی اور فعلی منتس ہونا، انظیرہ حق تعلق اللہ کے تعیات بیل سب سے پہا۔ تغین اور موقوف بیل سے تعیان بیل سب سے پہا۔ تغین اور آئی ملم کاانتساب ہے، لیکن دالت کاماء سے انٹیاز شہق سے آئی سین ہے حق تحاق اللہ وحدت اس کے وجود کاواہت ہونا، اس کا مبدا ہونا اس ت شہجے اللہ اس کا ظرف مجمی سے عام ہوئے کا لحاظ ہو خسوصا ہے لحاظ کہ وہ بذر ت اپنی دات کا عام ہوئے کا لحاظ ہو خسوصا ہے لحاظ کہ وہ بذر ت اپنی دات کا عام ہوئے اور اس شماکا ظرف مجمی اس کی ذات ہے تی تعالی کا عالم دات ہونا الیک سبت ہے جو ۔ شے سے سم کوشائل ہے "
اس کی ذات ہے تی تعالی کا عالم ذات ہونا الیک سبت ہے جو ۔ شے سے سم کوشائل ہے "
ممکنات سے اعمیان خابد کا ظہور اور ذات کے فاعل اور منتص ہوئے کی دیڈیت ووٹوں ذات سے اس شرال ہے انتخابی کے میں دائیں۔

"دوسری میلی (ظهور) واق ہے جس کے ذریعے سے ممکنت کے امیاب البتہ کا ظہور ہوتا ہے۔ سے سے سے البتہ کا ظہور ہوتا ہے۔ سے سے البتہ کے البتہ کی اور بیا ذات کے عامل ہوئے اور قابل ہوئے کے لحاظ سے پہلا تعین ہے "۔

ت تعل کان کے لااے جل ، احدیت سے وحدت کی طرف تنزل ہے، یہ تنزل ایا، و صفات سے تعلق رکھنے گی دجدے ابت ہو تاہے۔

مرحبد اساء و صفات یا مقام جمع:

ہم دیکھ چھے ہیں کہ دات باری کا نعمی سنین اس کے مرجہ وجود کے بعد ہے۔ اشاء کا مبد اور ملت ہوتا ذات کے اس لی ظرمو قوف ہے کہ کند خلق اور ایجاد کے بیے بید ضروری ہے کہ جن چیزوں کو خلق یا ایجاد کیا ہائے علم ہو۔ اس علمی تقین کے بعد ذات یا دی بی اساء و صفت کا درجہ ہے اس بیس ذات اپنی تمام خصوصیتوں کے ساتھ ہے۔ یہ خصوصیتیں ذات کو اس کے افعال و آثار کی بنیاد پر حاصل ہوتی ہیں۔ ان فعال و آثار کانام کا سنات ہے۔ ذات کی بیاکی ہتی ہے جس کے ساتھ تمام چیزی کلیات اور بر بیات سب موجود ہیں۔ یہ درجہ ذات کا ایما تنزل ہے جس می اس کی ساتھ کا ساتھ کا ساتھ کا ساتھ میں اورجہ کا اس اور جس کے ساتھ اشیاء کلیہ و بیس میں خوات کے ساتھ سفت بھی ہیں۔ (۲۷) بیس کی ساتھ سفت بھی ہیں۔ (۲۷) بیس کا اس کے ساتھ صفت بھی ہیں۔ (۲۷) بیس کی اس کے ساتھ میں جو تک کی ہیں۔ (۲۷) بیس کو اس کے ساتھ کی جات کی ساتھ ہر مشملی کلیت ہیں جو اس کی ساتھ ہر مشملی کلیت ہوتی ہیں جو اس کی کا میا ہا ہاء و صفات ہے۔ یہ الوجیت کا درجہ و اس میں ہوتا ہی کا درجہ و اور بنتا ہم بیس جو اس کی ساتھ کی اورجہ سے اور بنتا ہم بیس جو اس کی اس کے ساتھ کی اورجہ سے اور بنتا ہم بیس جو اس کا نام اس کے ساتھ کی دورجہ کا درجہ و اس کا میں ہوتا ہیں ہوتا ہیں گانام اساء و صفات ہے۔ یہ الوجیت کا درجہ و اور بنتا ہم بیس جو اس کی ساتھ کی دورجہ کا بیا ہم بیس جو اس کی ساتھ کی جو بیس ہوتا ہیں ہوتا ہیں کا اس کے ساتھ کو دور سفات ہے۔ یہ الوجیت کا درجہ و اس کی ساتھ کی درجہ ہوتا ہم بیس ہوتا ہیں ہوتا ہیں ہوتا ہیں ہوتا ہم بیس ہوتا ہم ہوتا ہم بیس ہوتا ہم بیس ہوتا ہم بیس ہوتا ہم ہوتا ہم بیس ہوتا ہم بیس ہوتا ہم بیس ہوتا ہم ہوتا ہم بیس ہوتا ہم بیس ہوتا ہم ہوتا ہم بیس ہوتا ہم ہوتا ہم ہوتا ہم ہوتا ہم بیس ہوتا ہم ہوتا ہم ہوتا ہم ہوتا ہم ہوتا ہم ہوتا ہم بیس ہوتا ہم ہوتا

الله:

ذات باری میں اس کی الوہیت کا لخاظ کر سے کے بحد اس کی تجیر لفظ اللہ سے کی جاتی ہے۔ الوہیت ے فات

باری کاایبامر تبہ مراد ہے جس بیں اس کے ساتھ اسکے تمام اسمہ و صفات اپنی فعلی اور طہوری حیثیت میں ہافوذ ہیں، یعنی ذات باری کوان تمام افعال و آثار کے ساتھ جن پر اس کے سا و صفات مشتل ہیں اور ان تمام افعالات اور باٹرات کے ساتھ جنہیں اس کے اسام جائے ہیں، اللہ کہاجاتا ہے۔ گویا اللہ ذات باری کا جائے اور شائل اسم ہے۔ ماطفہ ہو (۲۸)

" تحقیق بیت که مد یک کل مرتب کی تعبیر ہے جے الوہیت کم بیل بیا مظہری اسکان، تعدن الله بیت ملے بیل بید عالیہ کو حادی ہے۔

ات باری این الی حقیت بی واجب به یعن اس کا موجود ند بونا کا ار ناممک بد کسی وقت بھی اس کی اپنی حقیت بی اس کی این حقیت بی اس کی این حقیت بی اس کی حقیت بی اس کی حقیت بی اس کی حقیت بی ادارای طرح رہے گی۔ اذا الله الله کیسال، بلا تغیر و تبدل۔ ایجاد عالم یا ظہورے بہلے بھی اور بعد بھی۔ (۲۹) مگر اس کی ظہوری حقیت ممکن به ادا کیسال، بلا تغیر و تبدل۔ ایجاد عالم یا ظہور بو سکتا ہے کہ و اور ہو سکتا ہے کہ ند ہو۔ وجدیہ کہ ذات کے فات کے فات کے اس کا طبور ہو سکتا ہے کہ تد ہو۔ وجدیہ کہ ذات کے فاجر ہونے کا مقام یا مظم کے ممکن ہونے کے فاجر ہونے کا مقام یا مظم کے ممکن ہونے کے فاجر ہونے کہ اس میں ظاہر ہونے والی چیز ظہر ہونے کے اعتبارے ممکن ہون ورخود ظہور بھی ممکن ہونے کے لیے لازم ہے کہ اس میں ظاہر ہونے والی چیز ظہر ہونے کے اعتبارے ممکن ہون ورخود ظہور بھی ممکن ہے کیو کہ ظہور و مُعالَم دونوں مظہر کے تابع ہیں اس کی وضاحت یوں کرتے ہیں: (۱۳۰۰)

"ور ممکن اسکی (لیمن حق تعالی کی) وجہ سے واجب الوجود ہے، کیونکہ وہ حق تعالی کامظہر ہے۔ اور دہ حق کے توسط سے فرہر ہے اور ممکنت کے اعیان اس فاہر کی وجہ سے حقیہ ہیں۔ جنائج یہ یہ فہر ر ور فاہر امکان سے موصوف ہیں اور یہ مظہر کے اعیان لیعنی ممکن کا جنائج ہے فہر کے اعیان لیعنی ممکن کا حکم ہے۔ مکن کا وجب الوجود میں مندرے ہونا مین کے اعتباد سے اور واجب الوجود کا ممکن میں اندرائ حکما ہے "۔

# باری تعالیٰ کے اساء و صفات:

باری تعالیٰ کی ذات اپنے تمام اساء و صفات ہے بیاز ہے۔ اس کے ساء و صفات کا تعین اس کی دات کا تقاضا کہ سی بیس ہے، بلکہ ممکنات کے اپنے ادکام اور ان کی بی مختلف حیثیتیں ذات باری کی صفات کو جو آت ہیں اور بھی ادکام اور حیثیتیں صفات باری کو سندین کرتی ہیں۔ مثلاً ممکنات کا مخلوق ہوناباری تعالیٰ کے خالق ہونے کو اور ان کا پرور دہ ہونا اس کی پرور دہ ہونا اس کی پرور دہ ہونا سی معین کرتا ہے۔ ممکنات کی پرونڈنگ اور غیر محدود حیثیتیں ان کی وہ خاص خاص صور تمیں ہیں جو (علی حیثیتیں ان کی وہ خاص خاص صور تمیں ہیں جو (علی حیثیت ہیں) ذات ہاری میں شاہت ہیں۔ لکھتے ہیں: (۳۱)

"الله کے لیے اسام حسنی خارت ہیں۔ برالی صفیتیں ہیں جنہیں مکنات کے احکام سعین کرتے ہیں اور چاہیے جی خارم معین کرتے ہیں اور چاہیے ہیں۔ احکام ممکنات وای صور غیل ہیں جو موجود جی بیل ظاہر ہیں، چانچ اللی حیثیت ذات، صفات اور افعال سب کانام ہے"۔

اساء و سفات المين معانى اور مفاتيم كوواقعى حقائق بنانا چينج بين ادرائي آپ كونفس الامرى واقعات كى مورت مين ظاہر كرنا جائے بين۔ ان اساء و صفات كے سفال كى حقيقتوں اوران كے عواہر ادر مثور كانام بل عالم ب

ان مفات کی بالنعل اور بالقوہ دونوں حیثیتیں عالم کے باضعل اور بالقوہ : و نے کی وحد سے ہیں۔ یسی عالم کی خاص خاص صلاحیتیں واست باری میں خاص خاص صفات کی صلاحیتیوں کو جا بتی ہیں اور عالم کی خاص خاص صیشیتوں کا موجود ہو جاناخاص خاص صفات کے موجود ہوجانے کوجا ہتاہے۔ فصوص میں لکھتے میں: (۳۴)

"امائے الی عین منکی جی سد اور وہ پی حقیقوں کو جائے جی ان اساء کی مصوبہ حقیقین عالم کے سوانچھ خیس جی اور انوہیت (معبودیت) ماوہ (عبد) کی طارگار ہے اور ربوبیت (میرویت) ماوہ (عبد) کی طارگار ہے اور ربوبیت (پرورش) مربوب کی اساء کے اعیان کا ثبوت مالم جی نے توسط سے ہم موجود کے اعتبارے بھی اور صلاحیت کے اختبارے تھی۔ اور حق سانی ذات کیا شماری عالموں سے بازی اور حقیقة ربوبیت اور سی سانساف ذات کے علاوہ اور جھ منہیں "۔

جب باری تعالی کے اساء و صفات خوداس کی ذات کا مطالبہ نہیں، بلکہ ممکنت اور ان کی خاص خاص صلاحبیں اور صلاحیتیں اور ن اساء و صفات کا خارجی ظہور ان ممکنات اور مکنات کی اپنی محصوص صلاحیتوں کا ظہور ہے، نو گویا باری تعالی کے اسماء و صفات خود ممکنات اور ممکنات اور ممکنات اور ممکنات اور ممکنات اور ممکنات اور خارجی میں آشیاء اور ان کے امکانات محفوظ ہیں۔ان خرانوں کے کھیتے اور خارج ہوتے می ممکنات این کی صلاحیتوں کے حرائے جی مراثھ طاہر ہوجاتے ہیں: (۳۳)

"اور شہیں معلوم ہے کہ حق کے سے اسائے حسن اور صفات عابیہ ہیں جو معانی اور تعلقات عابیہ ہیں جو معانی اور تعلقات کے اعتبار سے مخلف ہیں۔ یہ (باری تعالیٰ کے) ایسے ذاتی تحزانے ہیں جن بیں اشیاء کے امکانات محفوظ ہیں اگے۔

ہم دکھے کے ہیں کہ ابن عربی کے زدیہ بینی وجود فقط ذات باری کانب، جو کسی کے علم و خیال پر مو توف کیں ہے۔ اس کے علاوہ برٹ کا وجود ظلی اور سیم ہے، چنانچہ خود صفات باری کا بھی پناوجود شہیں، ور شد جود واحد شہیں رہے گا۔ اور ذات باری بہت ی بینی ہستیوں پر مشتمل ہو جائے گی۔ ایک ہستی ذات کی اور دوسر کی ہستیاں صفات کی لاہ یہ دونوں شخ کے نظریے کے خلاف ہیں۔ ان کے زویک صفات باری عدی ہیں کیو نکہ صفات ان خاص تعلقات کا نام ہم، ور فضوص افعال اور آثار کے عتبار ہے باری تعاقی میں بیدا ہیں۔ تعلقات پر اور اضافات کے معنی فقط اسے ہیں کہ ذات ہیں کہ ذات ہیں کہ دونوں گا اضافہ نہیں ہو تا۔ وجود کے اعتبار سے صفات کی ستعل ہستیوں کا اضافہ نہیں ہو تا۔ وجود کے اعتبار سے مفات کی ستعل ہستیوں کا اضافہ نہیں ہو تا۔ خیر محدود ہے۔ مقات کی سیم مفات کی سیم کر استیار کے اعتبار سے خاص صفیت کی گرت بکت خیر محدود ہے۔ مشاق کی ہوتا، خوش مونا، خطیب ہونا اپنے اپنے معانی کے اعتبار سے خاص صفیت کی کرت ہادا ہے استیار کی اعتبار سے خاص صفیت کی کرت ہادا ہیں الگ الگ صفیتیں قرار دیتی ہے۔ مثل کی اعتبار سے خاص صفیت کی کرت ہادا ہوں کی ہوتا، خوش خوش کی انتا ہر دیس اس کی ہونا، خوش کی ہیں ہیں۔ کیکن خطیب ہونا اپنے اپنے معانی کی اعتبار سے خاص صفیت کی کرت ہادا کی کہ متبار کی کو خطاب تو نہ خوش کی انتا ہر دار استی تہیں۔ خوش کی اعتبار سے مام کی موزی خواب کی موزی خواب کی ہونا کی ہونا کی ہونا کی کرت میں الگ الگ صفات کی ہیں مقام میں صفات کی ہونا کی انتا پر دار دوسرا معنی تبیں کہ جانے علی کرت عالی میں میں کی ہونا کی دور دوسرا میں مقام میں صرف ذیر ہے۔ زید کی ہمتی اس کی ہیں ہا اور جو خواب سے دیر کی ہمتی اس کی ہیں ہونا ہونا کی ہونا کی دور کی مقاب سے میں کی ہیں ہونا ہونا کی دور کی مقاب سے میں کی ہیں ہونا ہونا کی دور کی مقاب کی ہونا کی دور کی ہونا کی دور کی میں کی ہونا کی دور کی میں کی دور کی میں کی ہونا کی دور کی میں کی ہونا کی دور کی میں کی ہونا کی دور کی ہونا کی دور کی دور کی ہونا کی دور کی کی دور کی دور کی دور کی ہونا کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی کی دور کی دور کی کی دور کی کی دور کی کی دور کی دور کی دور کی دور کی کی دور کی کی دور کی کی دور کی کی کی دور کی کی کی دور کی کی دور کی کی دور

ن کالگ الگ صفتیں ہو نابک خوا ہو ناہمی عقل کا سنبط اور استخراج ہے۔ یہ بچے کہ یہ استنباط اور استخراج واقعی ہے مگر اس کے واقعی ہوئے کے معمی کیاس ہے بچھ ز کہ بین کہ واقعہ بیں رید کی ہستی اس نوعیت کی ہے کہ اس ہے یہ مختلف اور کثیر انعال ظہور پذیر ہوئے ہیں۔ ان کا بید ظہور ممی فرض اور وہم پر موقوف شہیں ہے:(۳۵)

"صاحب تحقیق واحد بی کفرت دیکتا ہے جیسے کہ یہ جانتا ہے کہ سائے المیہ "کوان کی حقیقتیں مختف اور کشیر جیں ایک ذات ہیں۔ چنانچہ واصد مین بین بین کارت عقل ہے۔ لہدا کی اور کلے ور بین جو کھو سے ور بین ہو کہ اس محسوس ہوتی ہے ، اس کاظرف ایک ہی عین اور ذات ہے "۔

#### اعياب ثابتها

شی کے زویک کا نات کی ہر حقیقت اپنی تمام صلاحیتیوں اوراستعدادوں کے ساتھ باری تعالی کے علم میں ہے۔

شیاہ کی ہے ہتی خارتی ، تکوین نہیں ہے کہ س بر خارتی آ تار مرتب ہوں۔ لیکن اس ہتی میں خارتی ہتی کی طرح واقعیت ہے۔ بشیاہ کی ہتی کی طرح دائیے ہوں۔ ایکن اس ہتی کو شی وجود فہیں کہتے بلکہ دائیے ہے۔ اشیاہ کی اس ہتی کو شیخ وجود فہیں کہتے بلکہ جوت ہے۔ تیاہ کی اس ہتی کو شیخ وجود فہیں کہتے بلکہ جوت سے تیج کرکے میں اور حارتی یا تکوین وجود کے مقالمے بیں اے عدم کہتے ہیں۔ یہ عدم عابری بی باری بی اس کا جوت فہیں۔ یہ عدم باری بی اس کا جوت فہیں۔ یہ حقیقیں جو علم باری بی اس کی شرک اس کا جوت فہیں۔ یہ حقیقیں جو علم باری بی تابری اس میں کی شرک ان کا جوت فہیں۔ یہ حجود و عدم کے درمیان کا کیک حافظہ ہے۔ اور دو تول کے مائین واسط۔

تُنْ فَ مَكَنات كَ اور بحامت عدم ان كے اعمان و حقائق كے جوت كى جو تشر تكى ہاں كالفظى ترجمہ ذيل ميں ورن ہے: (٣٦)

"وجود عدم کا در میانی مرتبہ جو ممکن ہے اس کی طرف عدم کے انتساب کے باوجود ثبوت کے منسوب کرنے کی دجہ اس کا ذاتی دیٹیت ہیں دو چیز دل سے قابل ہے۔ اس کی تفصیل بیہ کہ عدم مطلق وجود مطلق کے لیے آئینہ کی طرح ہے۔ وجود نے اس میں اپنی صورت دیکھی ادر یہ صورت ممکن کا عین (ڈائٹ) ہے۔ اس وجہ سے بحاست عدم ممکن کے لیے عین ثابت ہے۔ اور اس کے لیے شے ہوئے کا شوت ہے۔ اس دجہ وجود مطلق کی صورت ہیں اس کا خرور فرخ (ظہور) جوا اور میں وجہ سے کہ دو فیر شنائی ہوئے کی صفت سے کی صورت ہیں۔ اس کا خرور فرخ (ظہور) جوا اور میں وجہ سے کہ دو فیر شنائی ہوئے کی صفت سے

موصوف ہے۔ اوراس سے متعلق کہا گیا ہے ۔ ووقائی فیس ۔ اور نیز وہود مطفق عدم مطلق کے سے آئینہ جیسا ہے۔ عدم مطلق ہے (د ت) حق کے شید جیسا ہے۔ عدم مطلق ہے (د ت) حق کے شید الیا ہے ہیں الیا ہی ووریکھااور الی کی ووصودت ہے اس نے اس آئے ہیں ویکھا ہیں ہے، اس عدم کی جس سے ہی مکن موصوف ہے اور جس طرح عدم مطلق فیر متنائی ہے، یہ بھی فیر متنائی ہے۔ لہذا معدوم ہونا ممکن کی صفت ہے۔ ممکن کی مثال اس صورت کی تی ہے جوناظر اور آئینے کے در میان طاہر ہو آئی کہ نہ تو وہ ناظر اور آئینے کے در میان طاہر ہو آئی کہ نہ تو وہ ناظر کی عین ہے، نہ فیر لہذا ممکن، اپنی ہوتی حیثیت ہیں نہ تو والت حق کا عین ہوتی ہے اور شرفیر اور آئی عدر کی حیثیت میں نہ فیر لہذا ممکن، اپنی ہوتی حیثیت ہیں نہ تو والت حق کا عین ہوتی ہوئی ہوئی عدم سے جواد شرفیر اور آئی عدر کی جنائی ممکنات میں کی جنائی سے اور جنائی اور جنائی عدم سے معدوم ہیں۔

عالبا ای توجیہ ہے شخ اصطب بیہ کہ چو کد دجود مطلق اور عدم مطلق ایے مقابل ہیں کہ من ہے کو گئے باہر انہیں ہے ای بی بی کہ جن کے علی تعین اور انہیز میں یہ تقابل اور امنا مران محوظ ہے خصوصا حضرت اللی میں کہ جہال علم شامل اور حیلے کل ہے۔ چنانچ عدم کے مقابلے و آئے میں وجود مطبق کا اپنے آپ کو جا ثنا بی تمام غیر منان صاحتوں اور بی شار امکانات تک کا جا ناہے (کیونکہ مقام علم میں ذات سوائے صلاحیتوں اور امکانات کے ہے بی کیا) اور ذات کی یہ معلوم میں دات سوائے صلاحیتوں اور امکانات کے ہے بی کیا) اور ذات کی یہ معلوم صورت یا صلحیتیں بعید "ممکن" کا عینی جوت ہے اور باوجود اس کے کہ بید ممکن معددم ہے۔ پھر مجمی اس کی آیک طرح کی جستی ہو دود و مطلق یا وجود حق کی صورت میں جلوہ گرہے۔

وجود مطن کے مقابے یا آکئے مل عدم مطلق کی صورت جانے اورد کھنے کے معنی ای عدم کو جانااورد کھنا ہے جو ممکن کی صعت ہے۔ یہ فیر متنائی ممکنات ہی تو ہیں جو معدوم ہیں، ان کی ذات اور حقیقت اپنی حیثیت میں کوئی ہت خیریں رکھتی۔ خلاصہ یہ کہ امکانات اور صلاحیتیں نہ تو تین وجود ہیں، نہ عین عدم یا محال۔ ای طرح نہ وجود مظاف ہیں نہ میں دعوم اور محال ہے، بلکہ اضافتی اور شبتی امور ہیں جن کا دونوں سے تعلق ہے۔ باری تعالی جو وجود مطاق ہو، اس کی طبی حیثیں ہیں، خود کوئی حقیقت نہیں، اس لیے افخ ذائی صلاحیتیں ہیں، خود کوئی حقیقت نہیں، اس لیے افخ ذائی حقیقت کے اعتبارے محال اور معدوم ہیں۔ اشیاء کا یہ تبوت باری تعالیٰ کے دوسرے عزل مینی علی تعین سے متعلق ہے۔ بلکہ یہی اس کا علی تعین ہے۔ شربایا (۲۰۵)

" " تن عارت ( بار ك مالى ك ) على مرتب يل شئ كى حقيقت به موجود شيل ے ایس معدوم ب جس کام باری میں جوت ہے۔ یہ وجود حق کادو سر امر شہرے کے

ے شوعت اوں ب اس ف وفی تراشیس کیو تک باری تعالی کا فود اجود بیاس کا علمی تعیم سے اور بیا علمی تعین ال مون کا شهت به این احتیال رید مرتازین کنر ان مین تر تب یا تقدم و تافر کنیل ہے۔ نقدم و تافر یا تر تیب وہوو ے وازم میں۔ اس نے کے تاہم تین کا انتخاب شنائی تونااور متنای بونا فصوصیت سے موجود بیزوں کی، لیکن مرمیہ شوت كالعنق عمر بارى ب ب الوارى بااران كالقبار ب التباء عيد متنابى بين. لكية بين (٣٨) "جِنَانِي وَرُوهِ "لِن أَن أَمْ مَرْتِيبِ وَارْبُولِ هِي يَعْوَلَ مِينَيت كَ كَد (ثُبُولَى م ہے جن ان میں لوق الرحیب حمیرے ان کا جبوت ازی ہے درارل میں ترحیب ہوا

عبد جانسرے مشہور فارفی پروفیس والت بہیزے مظہر ازاید ور شیخ کے اعمیاں انابتد میں اس تنافرق ہے کہ شیخ ک اعیان کی فارتی العیت منسوری ہے اور والت ہینے کے مقام محض امکانات اور صلاحیت ہی صداحیت میں۔ نہ واقعیت ضروری ہ ت نير واقعيت، وانعيت اور نيم و نعيت كادر ومدار ظاهر بوف اور نه وف يرب يعني بوظاهر بو كن واقعي، اور جوظاهر ت بوئ، نیم واقعی۔ ﷺ کے فرویک ایسے امکانات کا کوئی ثبوت نہیں ہے، جن میں وجود کا کوئی اعتبار ند ہو، جو حقیقیں علم باری میں خار جی وجود رہمتی میں یان کی جانب وجود کو ترجیج ہے، واجب الوجود میں ماور جن کا علم باری میں خار جی وجود شیل یا ان کی عدمی جانب کور نیج ہے، ممتنع الوجود میں اور ممتندت کے اعمیان کا کوئی شوت شیس ہے۔ فرمایا (۲۹) "جس ممکن کی ایجاد ہے علم اللی متعلق شیس،دہ شیس بایا جاسکتا۔ وہ دجود کے اعتبارے کال ہے۔۔۔ جس کی ایجاد سے عم ابنی کا تعلق ہے اس کا بیاجانا ضروری ہے۔ ایساممکن وجود کے انتہارے واجب اور ضروری ہے۔۔ ممکن کے لیے اس کی دات کے اعتبادے کوئی ایسا مرجبہ نہیں جوان دونوں مقاموں سے خارج ہو، لہذاامکان کا کوئی ہوت نہیں، یامحال ہے

اعمالِ نابته یا اشیاء کیان علمی حقیقتوں میں تقدم اور تافر نبیں۔ نقدم و تافر سرف خارجی دجود میں ہے اور ووان کی ایل صاحبتول اور استعدادوں پر موقوف ہے۔ (۳۰) اعیان اینے اس درج بیل عقل، ساع اور علم ہے بہردوریں، اوراک لیے باری تعالی کے سکوین امر "کن" کے مخاطب۔ ان کی سامن اور عم ے بانکل الگ ہے جس سے بداعمیان ہے خارجی وجود میں موصوف ہیں۔ کیونکہ ان کی ان دونوں حلیثیتوں میں عظیم اختلاف ہے، مدی حالب ہے اور دوسری وجودی۔ بیک برخارتی آثار سرتبس اوردوسری ان آثار و انکام سے بری۔(۱۳) "خطاب (کن، لینی موجود ہو جاتا) سیجے نہیں ہے، مگر ایسے اعمیان پر جو علمت معدوم بول ان قل ہوں استی ہوں، جو سنیں اس کاعلم ہو، یہ ساعت وجود کی ساعت نہیں، نہ وجودي عمل باور نه وجودي علم"۔

ثیوتی حالت میں اعمان کمیت مامقدار تہیں رکھتیں کیونکہ کیت مامقدار کے لیے محصور ہونا مجھی عمروری ہ

اور شنابی جونا بھی اور اعیاں غیر شنابی مجی بیں اور غیر محصور مجمی کہات (۲۴)

" فیب میں شیاری کوئی کیت نبیں۔ اس لیے کہ کیت حضر ہو ہتی ہے، یہ جو تان کے تی اور ال اشیرہ سے متعلق فیب میں یہ کہنا تھی نبیس یو تک فید مندی تیں "۔

اعیان ثابت کی قاصیل اوران کے وواقیازات جون اس فاص استعدادون اور انتیانی قال کے اختبارے انہیں واقعل میں بیاری تعالی کے علم میں میں۔ اگر علم باری میں ہے اقتبار تناور افغانسیاں ندجہ تیس فر پر جست ہونے کے اعدا انہیں نہ کوئی افغیاز واقعان کے علم انہیں کہ کوئی افغیاز واقعان اورون کوئی افغیاز واقعان اورون کوئی افغیاز واقعان کا علم واقع اورون کوئی افغیاز واقعان کا علم واقع اورون کے مماتھ بالکل مطابق ہے۔ (۳۳) کیکن جہال تک ان کا بنااور دوسر میں کا تعالی ہیں انہیں اور جود سے منصف خودان کا ایٹ کومتاز اور منصل محسوس کرنا ان کے موجود ویر میں اور اس میں اس بیل دورجود سے منصف خودان کا ایٹ کومتاز اور منصل محسوس کرنا ان کے موجود ویر میں واقون ہے وراس میال میں دورجود سے منصف خودان کا ایپ میں دورجود سے منصف خودان کا ایپ

"اشیابیات عدم تن تھائی کے سامنے عاضر ہیں۔ اپناعیان کی وجہ دواس کے سے الگ متاز ہیں۔ اس کے لیے ان ہیں کوئی اجمال نہیں۔ ان کے بینی اشیاء کے فرانے جواشیاء کے ظروف ہیں، جن ہی وہ کفوظ ہیں، اشیاء کے امکانات ہی ہیں ور پکی میں ہے گیو تک امکانات ہی ہیں ور پکی میں ہے گیو تک امکانات ہی ہیں ور پکی میں ہے گیو تک امیان کے انتہارے ان کا وجود فہیں ہے بلکہ جوت ہے۔ انہوں نے حق سے جو عاصل کیا ہے دہ فینی وجود ہیں ہیں وجود کی وجہ سے نظرین کے لیے اور خود اپنے لیے ان میں تفعیل کی حیثیت ہیں وہ اور خود اپنے لیے ان میں تفعیل آ گئی اور مقد کے لیے جو تی تفعیل کی حیثیت ہیں وہ مفصل ای دی ہیں۔

اعیانِ تابتہ کی یہ استعدادی اور استحقاق اعیان کے اپنے استحقاق اور صلاحیتیں ہیں۔ اس لیے ان کی نوجیتیں اور حیثیتیں ان کی رہتیں اور حیثیتیں ان کی رات بی کے نقاضے ہیں۔ اور اس لیے ان کے وہ تم مادکام جز مخصوص نوجیتوں اور حیثیتوں سے متعلق ہیں ان کی وجہ اور علت ان کی اپنی ذاتمی ہیں۔ وجود باری کوجوان ہیں طاہر ہے، ان اختیا فات ہیں کوئی دخل نہیں ہے۔ اعیاں کی وجہ اور استحدادوں اور استحقاقوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ تکھتے ہیں (۵م)

"اعیان ممکنات کاذاتی اختلاب ان کے مرتبہ جوت سے متعلق ہے۔ ان میں جو

(صورت) ظاہرے، اس منان اعیان کو وظلے "۔

بری اتعالیٰ کے ان تعقات یا احمان کی حیثیتیں کلی بھی ہیں اور جزئی بھی۔ کلی اور تعقیلی تعقالت ابھی ہیں ہور ان کلی اور تعقیل تعقالت کے جزئی تعینات اور انبیازات اشہو یا افراد۔ بیہ تعقالت آگر چدانی اور ابدی حقیقیں ہیں، جو ذات باری کے ساتھ ساتھ ہیں۔ علی شوت کے اعتبارے ان میں کی مشم کا تقدم اور تاخر نہیں کہ بعض کا خوت پہلے بو اور بعض کا بعد، بلکہ شوت سب کا نیک ساتھ ہے، لیکن پھر بھی ان میں باہم نسبیس ہیں۔ بعض مرتبے اور درج کے اخبار کے مقدم ہیں اور بعض موقوف علید۔ بعض کی عقدم ہیں اور بعض موقوف علید۔ بعض کا جانا بعض موقوف علید۔ بعض کا جانا بعض کے جانئے پر مرجبے مقدم ہے اور بعض کا موخر، اور بیاتی تقدم و تاخر خود ان کی ذات کا تقاضا ہے۔ لیکن جانا بعض کے جانئے پر مرجبے مقدم ہے اور بعض کا موخر، اور بیاتی تقدم و تاخر خود ان کی ذات کا تقاضا ہے۔ لیکن جانا بعض کے جانئے پر مرجبے مقدم ہے اور بعض کا موخر، اور بیاتی تقدم و تاخر خود ان کی ذات کا تقاضا ہے۔ لیکن جانا بعض کے جانئے پر مرجبے مقدم ہے اور بعض کا موخر، اور بیاتی تقدم و تاخر خود ان کی ذات کا تقاضا ہے۔ لیکن جانا بعض کے جانئے پر مرجبے مقدم ہے اور بعض کا موخر، اور بیاتیتی تقدم و تاخر خود ان کی ذات کا تقاضا ہے۔ لیکن جانا بعض کے جانئے پر مرجبے مقدم ہے اور بعض کا موخر، اور بیاتی تقدم و تاخر خود ان کی ذات کا تقاضا ہے۔ لیکن جانا بعض کے جانے پر مرجبے مقدم ہے اور بعض کا موخر، اور بیاتی تقدم و تاخر خود ان کی ذات کا تقاضا ہے۔ لیکن

ش کرد بید من ق یا امیال کی شد کا تعلق جوابر سے ہے۔ ال کے فرد میک اعراض کا پناھینی مجموعہ منیں و شد ان کی اپنی و تی تیسی تیں۔ جوام میں کی خاص خاس سینوں اور صیفیتوں کانام عراض ہے اور اعراض کا ظیور اور وجود جواب کے وجود در ظہور کا تائی ہے۔ اس سیسے میں معمانے (سے م)

آیہ (ع منی) سب سینیں میں ان کے عیان تہیں۔ حق تعالی کے ملیمان کے الکام کا ظہور جو ہے ۔ اظہر کرے۔ اظہر کرے۔ طلبور جو ہے اظہر کر سے قاہر کرے۔ جو اہر کے عیان ظاہر ہوتے ہیں تو یہ المبتیں ان کی تائیج ہوتی ہیں "۔

تُنْ کے زو یک بھا این کروں کے بیٹی فیوت ضروری ہے۔ اور پڑو تکد اعراض کا بھی فیوت فیل مہذااان کی بقابھی فیلیں۔

یدوی متصلیں کا یہ مسلک ہے کہ ایک عرض کسی دومرے عرض میں فیلیں پایاہ ساتا۔ عرض کے قیام کے لیے جوب کی ضرورت ہے۔ اور بقہ حود اید عرض ہیں الی مالی فائل کی بناید
کی ضرورت ہے۔ اور بقہ حود اید عرش ہاں لیے وہ خوداعراض کے ساتھ قائم فیلی ہو مکنی۔ اپنے اس خیال کی بناید
افیس کو مانایزاگر اعراض میں بقد فیلی ہے، لیکن ظاہر ہے کہ عراض کی بقائے انکار دور مرہ کے مشاہدے کا انگارہ ہے۔ بمی مال بہت ہا اعراض کا ہے۔ چن فیداس مشاہدے کی دیکھتے ہیں کدائی جسم پر سیاس با سفیدی ہر بر قائم رہت ہے۔ میں صل بہت ہا عراض کا ہے۔ چن فیداس مشاہدے کی توجہ کے اخبیل اعراض بالی اور قائم نظر آتے ہیں، واقع میں قائم اور باتی سیر، بلک ہر آن فناہوتے دہتے ہیں اور فورا بیان جیسے دو سرے اعراض بیدا ہوجہ تے ہیں، یہاں تک کہ عراض کی بید ظامی تورائی سیر، بلکہ ہر آن فناہوتے دہتے ہیں اور فورا بیان جیسے دو سرے اعراض بیدا ہوجہ تے ہیں، یہاں تک

قضا و قدر:

شیخ کے فردیک قض و قدر کا تعلق اعین ٹابتہ یااشی کی ان قبل اور و هیقتوں کے ساتھ ہے، جوہدی تعالی کے علم میں ٹابت ہیں۔ یہ بیان کیا جاچکا ہے کہ جھائی اسکانیہ خاص خاص صلاحیتوں اور استعدادوں پر مشتل ہیں۔ یہ صلاحیتیں اور استعدادیں ان کی اپنی ڈاتی ہیں، کسی دو سرے کی عطاکی ہوئی اور مقرر کی ہوئی نہیں ہیں کہ ان کی ذر داری کسی دو سرے پر بو۔ ان حقائی کو باری شھائی کا جا نوان کی ان صلاحیتوں اور استعدادوں کو بھی جانتا ہے۔ قدراور سبق کتاب (توقی تقدیر) ہے مراد اش کا بی بازی علم ہے جوان کے دجودے مقدم ہے۔ یہ پیبلے بیان کیاجاچکاہے کہ شخ کے فزد یک معلوم اصل ہے اور علم اس پر مر تب ہے چونکہ اشیا اپنی ذات کے اعتبار سے خاص خاص احوال و لوازم اور خاص خاص آ تار و افعال کوچا ہتی ہیں، اس میے انہیں اصلی حیثیت میں جانے کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ ان کے تمام واقعی دورواتی اوصاف و نوازم اور معلوات یااتیا اس پر اور افعال کا بھی علم ہو، ورنہ علم حقیق اور کامل نہیں ہو سکا۔ بال اگر علم اصل ہو تااور معلوات یااتیا اس پر اور افعال کا بھی علم ہو، ورنہ علم حقیق اور کامل نہیں ہو سکا۔ بال اگر علم اصل ہو تااور معلوات یااتیا اس پر اور افعال کا بھی علم ہو، ورنہ علم حقیق اور کامل نہیں ہو سکا۔ بال اگر علم اصل ہو تااور معلوات یااتیا اس پر

"القد تعالیٰ کے وی تکھائے مس کا سے علم ہے اوراس کا علم ان کی جو ل سے ماتند ہے۔

یر معلومات کی صور تیم اپنی ذات کے شہر سے مشتمل ہیں ایجنس پیٹنے ہیں اور بعض جید مشتمل ہیں۔

مشغیر اود بعلت عدم ان کے مختلف غیر شنای تغیرات کے ماتند سنیں جانا ہے مد وہ اس حیثین ہیں۔

اس حیثیت میں شہیل موجود کر تا ہے مس حیثیت ہیں اور تی ہور یر ہیں ا

شیال ہے کم وکاست و تعلی خصوصیات کواشیا کے لیے سے علم میں متر را بناشیاں تقدیم سے۔ تقدیم کے مطابق الشیا پرادکام کو نافذ کرنا تضاہے۔ فصوس میں فرمایا: (۵۰)

"قصااشیا کے متعلق اللہ کائتم ہے اور اشیا کے متعلق اللہ کا تھم شیر اور ان بیں جو چیا ہے۔ ان ان کی ان ان کے علم کے مطابق ہو تاہے۔ اشیا کے متعلق اللہ کا علم وہی ہے جس براشیا واتی حیثیت بی مشتمل میں۔ اشیا کے فاتی احوال کو بار کسی اضافے کے ان کے مقرر کرویا قدر ہے ، جنانچہ اشیا پر قضا کے فیلے کی عدم خود اشیابیں "۔ جنانچہ اشیا پر قضا کے فیلے کی عدم خود اشیابیں "۔

آگرچہ برچیز باری تھائی کی مشہد اوراس کے ارادے ہے ہوتی ہے، یہ نہیں ہو سکناکہ جس چیز کا ارادہ اور مشہد اس کے حم کے بودہ ہوجہ نے اور جس چیز کا ارادہ یا مشہد اس کے حم کے تازی کی باری تھائی کا ارادہ اور مشہد اس کے حم کے تازی ہیں۔ لیعن باری تھائی کا ارادہ اور مشہد ان اشیاسے باان کے ان وصاف و لوازم بی سے متعلق بوتے ہیں، جواس کے تازی ہیں۔ گر باری تھائی کا علم اشیا کے بارے میں نوواصل نہیں ہے بلکہ وہ اشیا اور ان کی ذاتی حصوصیت کا تاہم ہو اس کے عمل فور اشا کی ذاتی صلاحیتوں اور استعداد وں سے متعلق ہیں۔ اس لیے تو شیح کرتے ہیں، (۵)

"جنانچ جودہ چاہتا ہے قدر کے مطابق نازل کر تاجادر ای جاہتا ہے جواس کے علم ہیں ہے اور اس کے علم ہیں ہے اور اس کے مطابق فیصلہ کردیا ہے صیباک ہم کہ بچے ہیں اس کاعلم وی ہے جو بحثیت ذات معلوم کاعطا کیا ہوا ہے، لہذا هیئة توقیت اور تعیین معلوم کی دجہ سے ہور قضاء علم، ادلاہ اور مشیعت تدریک تابع ہیں۔ قدر کاراز معلوم ہے وابستہ ہے "۔

خلق و تنکوین:

باری تعالی کی صفتوں میں طلق و تکوین الی صفت ہے جس پرعالم کی جستی مو توف ہے، لیکن بی صفت اشیاد کا ابنا نقاضا ہے۔ اعمیان کی اپنی قطرت خلق و تکوین یا ایجاد جا ہتی ہے۔(۵۲) سیحر لیکھتے ہیں کہ چونکہ اس صفت کااثر اور ممل ہت کرنااور موجود بنانا ہے سند مدم (مدم منتلق ہو خواہ عدم ٹابت) مکون اور مخلوق خبیں ہے کیو نک عدم ہستی اور اجود ک مندہے۔(۵۳)

> "اور کس (جوب) وجودی حرف اجهی کا انتقا وجود ہے) ہے۔ لہٰذا اسے وجود ای بیو سال ہے۔ اس سے مدم تبیس جو تااس کے کہ عدم کا کن تبیش ہے اور گون کے معنی وجود ای

شی کا جوت سے دجود کی طرف یک ایک وجود کی صورت سے دوسر کی وجود کی صورت کی طرف انتقال اور استحالے کانام ایجاد و سکوین ہے۔ ان انتقالات اور استحالت کی وجد اشیاکی ہر کت ہے۔ اشیا بیس ہر کت مجب کی بنا پر دجود میں آئی ہے۔ مجب کی خاصیت ہے کہ محب میں جذب شوق کو ابحادے۔ میں شوق ہر کت ہے۔ حق قدائی نے فاہر مولئی اور خلیور کا میاان ہوں اس میالان کی وجہ سے کا نمات اپنے ضروری مراتب کے ساتھ خاہر ہوگئی۔ (۵۹) علق و تحوین اس معنی میں اختیاری ہیں کہ ممکنت میں ذاتی طور پرند وجود کو ترج ہے، ندور کو جول کر اید (۵۹) جہال کا انہیں موجود کو تبول کر اید (۵۹) جہال کے باری تعالی کا معالی ہو وجود کو تبول کر اید (۵۹) جہال کا میان ہوں ساتھ ہو تا ہے اور کی تعالی کا معالی ہور اور خواہش ظہور اس کی ذات کا تقاضا ہے۔ ذات باری کا ظہور ان صلاحیتوں اور امکانات کے ساتھ ہو تا ہے والی سے موافق ہو تا ہے اور اس کی جو ایس کے ساتھ ہو تا ہے اور اس کی خواہ موافق ہو تا ہے اور اس کی جو ایس کی موافق ہو تا ہے اور اس کی جو تا ہے اور اس کی خواہ میں انہیں سے موافق ہو تا ہے اور اس کی جو تا ہے اور اس کی جو تا ہے اور اس کی خواہ موابق ہی خواہ کی جو تا ہے اور اس کی خواف نہیں ہو سکا تھی د جو وہ کو تین اور وہ مصح سے تحت ہے گئی ہو تا ہے اور اس کی خواف نہیں ہو سکا تھا۔ جو زول کو ای کو ای کو رہ وہ وابی اس کی دول تک ہوں ہو اس کے خواف نہیں ہو سکا تھا۔ جو زول کے اپنے میں اختیارات کا شوت نہیں ہو سکا تھا۔ اس کی حدول تک ہوت نہیں۔ خود ذات باری کے اپنے موال کے بارے میں اختیارات کا شوت نہیں۔

"حق تحالی کے افتیارے موصوف ہوئے بین اس کی (ایعنی افتیاری) حق تحالی ہے انجاب کے افتیار سے انجاب کے انتہار کے انتہار

یہ مندر چکاے کے اس کے آثار و افعال سے ذات بھی کی سے وجود کا اسافہ آئیں مو تا ہو کا مناق و تکوین کے اس کی انگرے کہ اس کی دائی کا اس کی انگرے کہ اس کی انگرے کہ اس کی انگرے کہ اس کی کا کہ ان سے کا کنات کا ظہور دو اروو خوو بخود خالق اور مندی سو جائے۔ اس کو سی منال و افعال کی شرورت سیس ہے۔ والی تعال کی کی خاص فوجہ کو اس کی کی خاص فوجہ کو اس کی کہ خاص فوجہ کو اس کا فعال و عمل ہے جے اس کا کا کہ جاتا ہے۔ اس کی بوال کا فعال و عمل ہے جے اس کا منال کا مناق کی بیان کا فعال و عمل ہے جے اس کی بین خاص فوجہ کی بیان کا فعال و عمل ہے جے اس کی اس میڈیت کی طرف شارہ سے (۵۹)

خاتی و تکوین ذات باری سے فاص فین ہے، بلکہ دوسروں کے لیے کی خابت ہے ۔ الفہ آخس المحالفین کے ماتھ کہ اللہ آخال اللہ آخال اللہ آخال اللہ آخال اللہ آخال کی اللہ آخال میں سب سے ایج ہے۔ شخ کے فرو کی دوسرے اس معنی میں خالق بیں کہ ووؤر بعد اور واسطہ ہیں۔ انہیں خالق کہنا البیابی ہے جیسا کاریگر کے آلات کو صالح کہ جائے، محل اس وجہ سے کہ وہ اس کے عمل کاذر بعد اور واسلہ بیں الد کاریگر کے اللہ باری تعالی کے مقالے میں دوسرے خالقوں کی کی حشیت ہے (۱۰)

پیم بیان کیاجاچکاہ کہ اپنے آپ کو ظاہر کرناباری تولی کیزات کا تقاضا ہے۔ ذات کا ظہور اسا و صفات کی مور توں کا ظہور بعید عالم کا ظہور ہے۔ ذات باری کے اس تقاضے کی اج محبت ہے۔ باری تعالیٰ کو اپنے ظہور ہے۔ مصب قدی سکنت کنزا کم اعرف فاحبت ان اعوف" ان کی طرف اشارہ ہم محبت کی خاص حیثیت کا ظہور ہول اس حیثیت کو تا ہو کہا جاتا ہے:(۱۲)

اس ماہ کی پیرائش رحمن کے نفس (سانس) ہے اس کے اللہ (معبود) ہونے کی حیثیت سے ہے نہ کہ محبوف حیث معرف حضن ہونے کی حیثیت سے ہے۔

عماء اصل میں رقبق بادل کو کہتے ہیں جو لطیف شجارات سے بنتا ہے۔ بخارات عناصر کے انفاس ہیں۔ اس وجہ ہے باری تعالی کے تنفس سے بس چیز کا ظہور ہوا، اسے بھی عماء کہ جاتا ہے۔ عماء اور نفس رحمٰن ایک ہی شے ہے: (۲۲)

> "اور الى، بهم اين (ظرف) هيد الى بيد الى المرجو جزير مكان أن تابل شيل بعد درج اور مرتب كو تبول كرتى بين ان كے الت مراتب كاظهور بوائد

عام کی صورتوں کا ظبور اس ظرف میں ہوتاہ۔ اس کے ظرف ہونے کی حیثیت کااستباط اور استخراج واقع میں اس مات میں ہوسکت ہے۔ اشیاء کی صورتی اس میں فاہر ہو جائیں، ورشعالم سے بیٹودہ ہو کریہ یک بسیط ظاہے۔ عالم اپنے درجات کے اعتبار ہے اس میں فاہر ہو، اور اس میں ظرف ہونے کی حیثیت آگئی۔(۱۲)

"می، انسانی خص جیساے۔ کا کات کے درج کے اعتبارے عالم کا ظہوراس کے فلاک میں ہوتا ہے اورد بمن تک اس کا کھیلاؤ میں ہے۔ جیسے انسانی فض کہ اس کا صدور قلب سے ہوتا ہے اورد بمن تک اس کا کہیلاؤ میں ہے۔ جروف کا ظہور اس کی راہ میں ہوتا ہے اور گلمات کا ظہور ایس ہے جے ناہ ہو کہ وہیلاؤ ہیں ہے۔ حروف کا ظہور اس کی راہ میں ہوتا ہے اور گلمات کا ظہور ایس ہے جے ناہ ہو کہ وہیل کو ہو گئی کا محافی ہو ہو گئی کا محافی خور ہو ہو گئی ہی ہو گئی ہو گ

"صور تمن الى ذالى حيثيت من خيان مين اور عماء جس من النكاظيور بو تاب، خود خيال بين المراحد على النكاظيور بو تاب، خود خيال بين -

عماء کی حیثیت ظرف کی ہور ظروف کے بغیر ظرفیت کے کوئی معی نہیں اور بی ظرف یاضاء اشیاء کی مور توں کو قبوں کر تاہے اور میں حق تعالیٰ کی جملی اور ظہور کا کل ہے۔ میداوپر بیان ہوچکاہے کہ امکانات یامکنات باری تعالیٰ

کے مظاہر اور جنود گاہ بیں، کو یا تنہورے کہتے تماہ کامیہ خدے سیھ امکانات میں اور یہ جوجات کے جد کی تماہ ممکنات موجود دیا اشیا ہیں۔ ابندا اسکانات و ممکنات میں اور عماہ میں آر کوئی فرق ہے تو وہ اختیاری ہے۔ ای وجہ سے بھی نے ممکنات کو تھی عمام کہا ہے: (۲۲)

"ممکنات ی مماه بین اوراس میں جس شے کا ظبور ہے ووجی ، ما مماه حل می ہے جس ہے اللہ اللہ میں میں ہے ۔ جس ہے اللہ ا

علی جمعہ عالموں کے ظہور کا تخل ہے۔ عامانی تعلیم حیثیت میں (یعن سے ہے، رہے اور مرجے کے لحاظ ہے) و نیاش یا آخرت میں طابہ او تاریخ ہے۔ اس تنصیلی علیور کی وئی حداور تین شیس ہیں۔ بال عام کی تمام اشیا اپنی مجموعی اور اجمانی حیثیت بیں اس محماد یا نفس رحمن میں یا فعل مجموعی اور اجمانی حیثیت بیں اس محماد یا نفس رحمن میں یا فعل مجموعی اور اجمانی حیثیت بیں اس محماد یا نفس رحمن میں یا فعل مجموعی اور اجمانی حیثیت بیں اس محماد یا نفس رحمن میں یا فعل مجمود ہیں۔ آئیتہ تیں (ے)

"عالم ت کلمات (لیمن اشیائے عالم) مجموعی صورت میں س منس رہائی ہیں جُندا سوجود جی اورائی کی تفعیدات کی انتہ شیم ران ہو گول کے سند اس کی مناح جیم نے دجود میں آ جائے کے بعدائی کی عقبی تقسیم کو غیر محدود تنظیم کرتے ہیں ہیں ہے۔ جو چیزیں وجود میں آ جائی جائی ہیں، شنائی ہو جائی ہیں۔ تقسیم وجود میں آئی ہے۔ بہذاشنائی ہونا س کی صفت بھی شمیں۔ بیالوگ دو ہیں، جوہر فرد لیمن ناقائل نقسیم جز کو شمیس التے۔ سی طرح الما اگرچہ موجود ہے، لیکن عالم کی صور کی تفصیدات کا جوت اس میں باتر تبیب ہے۔ وغوی ترتیب ہوخواہ افروی،اس کی تفصیدات کی کوئی حد اور اجبا شیں "

قاء یا نفس رحمٰن حق تعالی کی جمل اور فدور کا کل ہے۔ اس میں اور سے تمام کا ننات کی صور تیں اپنے اسپنے مراتب و درجات کے ساتھ پیدا ہوئی ہیں۔ کا ننات کی بیہ صور تیمی فق تعالیٰ کے اسا، کی صور تیمی ہیں۔ اور ال کا اسپنے اساء کی صور توں نفس کے ساتھ طاہر ہو تا ایک اس کا نفس ہے جے باری تعالیٰ کی شہودی تحل مجھی کہا جاتا ہے (۱۸)

"شہودی تحبی حق تعالیٰ کاکا ننات میں اپنے اساء کی صور توں کے ساتھ ظاہر ہو جانا ہے۔ اس کا نات اس کے اساء کی صور تیمی ہیں۔ یہ ظہریہ نفس رحمٰن ہے، جس سے تم م اشیء کی ایجاد ہوئی ہے"۔

كاكنات

تو تن و اعیان ثابتہ کاوجود باری کے پر تو اور اندگاس کو تبول کرلیانان کا موجود ہو جانا ہے۔ ان تھائی موجود کے جموعے کا نام کا تنات ہے۔ کا تنات کے ظہور کی ابتداء علماء یا نفس رحمن سے ہوئی۔ نفس رحمن میں سب سے پہلے معلل موجود ہوئی۔ شرعی اصطلاح میں اس کو قلم سے تبدیر کیا گیہ ہے۔ اس کے بعد نفس یالورج، پھر طبیعت، پھر ہباء اور اس کے بعد بسم کل یاشک ان کے علاوہ عرض، کری، اطلس (یعنی فلک اطلس یانواں فلک الافلاک) فلک توابت، فلک اول فلک الافلاک) فلک توابت، فلک اول فلک الافلاک) فلک توابت، فلک اول فلک الافلاک) فلک توابت، فلک محد بیات، فلک ہوں، فلک جہارم، فلک بیجم، فلک شخص، فلک ہفتم، کری آئش، کری ہوں کی خائمت ہے۔ ای کی تفسیل معد بیات، جوانات، عبائک، جنات، انسان، پھر مرتب، مرتب سے مراد ہر موجود کی غائمت ہے۔ ای کی تفسیل کرتے ہوئے گائے ہیں، کہ اس بیان سے مقصود اسا، عالم اور اس کی افواع کا ذکر ہے نہ کہ ان کی وجود کی ترتب بیان

کری۔(۹۹) وہ آیاتے ہیں کے مام سے افراد و انتخاص کی آمرید کوئی عداد انتہا منہیں ہے لیکن اجناس متناہی اور محدود ہیں۔

یماں کا تابت کی یہ وروہ انوال کا ابتائی کی تفصیلات کی مفرورت نہیں ہے۔ شان تفصیلات کا مصدت وجود کی ہورت نہیں ہے۔ شان تفصیلات کا مصدت وجود کی ہوئی نے مناف کو بیال کر تاجیہ ہیں۔ اور ہی تابیہ ہوئی کی مام تکویتی محصوصیات کو بیال کر تاجیہ ہیں۔ تاکہ شیخ کا عام مابعد سیم ہوئی ہے۔ اندر سی کے سیمالات و اعلام مابعد سیم ہوئی ہے۔ اور سی کے سیمالات و اعلام کی بیاد اور سی کے سیمالات و اعلام کی میں اور میں کے سیمالات کے مصاف و عوار میں ہے۔ ان میں تغیر اس کے معلوم کی میں اور میں کے این میں محفل مجلی ورصور سے دوفر تی ۔ ان میں محفل مجلی ورصور سے دوفر تی ۔ ان میں محفل مجلی ورصور سے دوفر تی ۔

#### هباء یا شیونی اون

یہ متعدد بار بیان مو چکت کہ جب تک کی شے میں فاص صفات نے پائی ہا تھی، اس وقت تک ال کے دجود کے کوئی معی نہیں۔ جو تک جب ای جیست میں ہوں کی معی نہیں۔ جو تک جب ای جی ای حیثات میں ہوں کی صفات سے معراہے، ورشوہ مخلف اور متناقش صفات کو تبوں نہیں کر سکتا اورود تھا اجہ میں کا مشتر ک جو ہر سونے کی وجہ سے ایک کی اور جہم حقیقت ہے، لبذا اپنی ذاتی حیثیت میں انکا کوئی خارتی وجود نہیں مو سکت چین نی جو ہے کے نزدیک صورتوں کو تبول کرنے سے پہلے بہاء کی حیثیت مجھی مقتل تجربی سے زائد شیس اوراس کی جیٹیت مجھی خطل تجربی سے زائد شیس اوراس کی جسٹی محض ذہنی ہے:(اعم)

"معلوم ہو یا ہے ہے ۔ یہ جوہر ( بیخی ببا) طبیعت کی خرح ہے وجود کے اعتبارے اس کی کوئی خنصیت نبیس ہے۔ اس کا اظہار صورت سے ہو تاہے، چنانچہ یہ مقلی شے ہے، اس کا فدرجی وجود نبیس۔ مراسب وجود میں اس کا چو تقادرجہ ہے"۔

عالم کے ضائے سید کوسب سے پہلی پُر کرنےوالی چیز بی ہہہے۔ بہا یا هیقت سبمہ کلیہ کی یہ ظلمت باری تعالیٰ کے دجود کے مقابل ہے۔ باری تعالیٰ کی ہتی دجود کفش اور تور کا طلب جو جس کا نقاضا اظہار و حور ہے۔ چنانچہ اراد کا اظہاد کے ساتھ جی یہ تاریک بہا منور ہوئی اور عالم کے ہیوٹی نے کا تنات کی صور تول کو قبول کر لیا اور دجود کی روشن سے منور ہو کر چیزیں این ناور دومرے ناظرین کے میے ممثاز اور متعین ہو گئیں۔ (۵۲)

"(عالم کے فلاء کر) مب سے پسے جمل سند پر کیا ہے ہیں، ہے۔ یہ تا میں جو ب میں ہے فلاء کو فود پر کیا۔ بجر حل تعالی اور جو نے کا میڈیت سے سے جو ب فعن میں ہے فلاء کو فود پر کیا۔ بجر حل تعالی اور جو نے کی میڈیت سے سے جو بر اس میں رنگ کی اور اس کی تاریخ کا اور کی کا اور اللی حرم زوائل مو بیادرہ جو د سے موصوف موالود اس دوشن کی وج سے جمل میں وہ مراکات ہے، اسپد آپ کے یہ انہا ہے ہوگی۔

جسم كل ياصورت جسميه

ال بہالی جو ہرنے نور باری سے منور موکر نفس کی عملی قوت کی مداو سے سب سے پہنے آید مشدر جسم کل کی شکل قبول کی۔ بیکا نات کی سب سے مہلی طبعی شکل ہے۔ پھر اس جسم میں سام کی صور توں کا ظبور بواد(۲۰۰۱)

المعلوم ہونا چاہے کدانلہ تعالی نے جو تکہ نفس کو عملی قوت عطال ہے، س کے ذریعے ہے جوہر بہاء میں جمع کل کی صورت ظاہر کی اوران ہے فااء کو پر کید فااو بھی متد د ہے، جو کسی جمع میں نہیں۔ ہم نے دیکھا کہ ال جسم کل نے شکول میں سے سرف سند ہے مونا قول کیا، توہم سمجھ میں کہ فااء منتد ہے ہو تکہ اس (منتد ہے) جسم نے فااکو پر کیا ہے، قول کیا، توہم سمجھ میں کار نے شاکو پر کیا ہے، اب اس جمع میں عالم کی اب اس جمع میں عالم کی صور تون کو ظاہر کہا ہے ۔ وہ شرفا ہے نہ طار اس کے بعد انتد نے اس جمع میں عالم کی صور تون کو ظاہر کہا ہے۔

متعدد مختلف اور متفادلوازم و خصوصات كو قبول كرنے كائل جسم كل بيل صلاحيت ب چنانجد الله جسم بيل بيل صلاحيت ب چنانجد الله جسم بيل شفاف ميل اور بعض غير شفاف و على بدالقياس: (١٣٠)

معلوم بونا چاہے كه موجودات عقله بيل جربتے عقل وجود (لين بهء) ميل دوذات طابم بمونی به جو الله الله ميل که موجودات کار كو قبول كرتى به اور يہ جسم كل بجو الله الله مثانيت تبول كرايت بيل الله بيل كرون به اور يہ جسم كل بجو الله الله مثانيت تبول كرايت بيل كرايت بيل كرتى به اور يہ جسم كل بےجو الله الله مثانيت تبول كرايت بيل كرايت كرايت بيل كراي

موجودات عالم میں شخ نے بہا کے لیے چوتھا مرتبہ ٹابت کیاہے۔ بدیہ ذکر بوچکاہ کہ صورت قبول کرنے ہے پہلے میاکاکوئی ذاتی مورت قبول کرنے سے پہلے بہاکاکوئی ذاتی مورت میں وجود نہیں، یہ جھن کیا عظی تجرید ہے۔ ایس صورت میں بہا کو چوتھا کہنااس گاذاتی حثیت سے متعلق نہیں، بلکہ جسم کل کی صورت قبول گر چئے کے لحاظ ہے ہے (۵۵)

"ال عقل وجود موجود موجود الكام ورت بسميه أول كرف ك لحاظ على الكام هيقت الكام هيقت كامتاب نام هيقت كامتاب نام هيقت كامتاب نام هيقت كامتاب نام هيقت كلميد به و بر فق (يعن عيني شن) كاروح به دب ال سار سار سار على وقد المياب تا المياب توده فود مجل فق تبيل دمتا الله المياب الميال المياب المياب

یک دجہ ہے کہ فٹے نے بعض مقامات پر بجائے ہاکے نوداس تم کل کو چوتھا تراردیا ہے اور کہاہے کہ جم کل کے بین دجہ کی کے بعد کے مراتب ہیں لیمنی ان میں صور اول کا فرق ہے۔ ورشد ان سب کی مشترک حقیقت ہی جسم کل بعد کے مراتب میں لیمنی ان میں صور اول کا فرق ہے۔ ورشد ان سب کی مشترک حقیقت ہی جسم کل

مباء اوراعيان خابشه:

ببا، ور امیان عن یوسور حب میں ایا فرق ہے ، شخے اس کی کوئی تقیر سے تبیل کی۔ بال انہول ان وہ ول کی بوالک اللہ تشر سے سے سے اس انہول ان انہول ان انہول ان انہول ان انہوں کی بوالک اللہ تشر سے سے سے موجودہ کی گویا شخصی حقیقیں ہیں، جوباد کی تعالی اوراں کی خصوصی صلاحیت ہیں معنوب اور برعاظ سے یہ طون ہیں۔ بباہ بیل صور تول کے قبول کرنے کی صلاحیت وہ وائی حقیق علی سے معنوب اور انہال اور کایت ملوطیت ورائی حقیق سے برائی تفالی کے مفصل علم کے معلوم ہونے کی حقیقت، اس کا علمی اورانیاز نظرانداز کردی گئیے، اس بیل فنظ توالی سے بارٹی تفالی کے مفصل علم کے معلوم ہونے کی حیثیت، اس کا علمی تعین برائی معنوبی اورانیاز نظرانداز کردی گئیے، اس بیل فنظ توالیت صور معتبر ہے اعمیان خابہ کا ندار فاست بارٹی سے علمی تقین برائی علم کے بعداور ضق اشیا کے اداد سے بہا ہے۔ جو وجود کے بعد اس کا سب سے بہا، شزل ہے اور بہا کا ندار تعمین علم کے بعداور ضق اشیا کے اداد سے بر جب سے اندی کے علمی تقین ور در مجل کا غدار فار بی فارج بہاء ظلمت و تاریکی کا حرب سے معاون اور جباء خاب کی امرین خاب موجود اس خارج یہ کا جزاء کا بیا، ان کا خار جی اور مینی وجود خوب کی اور جباء کا حرب کے اعران خاب کی اور جباء کور خاب کی اور خاب کی اداد کی خوب کی اور خاب کی خود خاب کی اور خاب کی خود خاب کور کاب کھن شوت ہوں کا جزاء نہیں اور ان کا خار جی اور حس کی ورد خاب کی میں، بلکہ محتوں شوت ہوت ہوت ہے۔

كون وقساد اور تكوين كالتلسل.

عالم، مودہ عام اجباد ہویا عالم جردات، باری تعالی ہے کی سن بے نیاز نہیں ہوسکتا ہے وجود اور ہا،
دانوں کے لیے کوین کی ضرورت ہے۔ اس لیے کوین مسلس اور متوار جاری ہے۔ بیتہ صفت کی طرح باری تعالی کی
صفت کوین ہیں بھی بھی تعلی نہیں ہوتا شخ کے نزدیک عالم اجبام کے دوج و ہیں۔ حوہر کی اور صورت جو تک
عالم کا جو برا کیک ہے، اس لیے اس کے متبدل اور ستجبل جونے کے کوئی متی نہیں۔ خود صورت بھی اس معنی ہیں ستجیل
اور متبدل نہیں ہوسکتی کہ اصل صورت تبد لی کو جوں کر لیے۔ اس کے متی بہ ہیں کہ اصل صورت جو قابل ہود اور اس ہیں متبول یابدلی ہوئی صورت آ جائے، کیوں اصل صورت سوائے اس صورت کے جوبدل رہی ہو توالی ہود اور اس ہی متبول یابدلی ہوئی صورت آ جائے، کیوں اصل صورت سوائے اس صورت کے جوبدل رہی ہو توالی بادر کر اور ت متبدل بھی ہوناصر تی تاقش ہے۔ خود حرارت برودت نہیں ہو سکتی، اور برووت
البد اس کاباتی مجادر ہنااور متغیر و متبدل بھی ہوناصر تی تاقش ہے۔ خود حرارت برودت نہیں ہو سکتی، اور برووت
القیاں۔ بال، صار، بارد ہو سکت اور بارد، صار، شلت مربع ہو سکتا ہو، ادر مربع شلت۔ چنائید کا نات میں اس سعنی علی استخالہ خوبیں کہ اشیا کی حقیقیں بول جائمیں۔ ایک جوہر دوسر اجوہر بن جائے یا ایک صورت دوسری صورت ہو جائے کا نات میں اس حالہ خوبیں کہ اشیا کی حقیقیں بول جائمیں۔ ایک جوہر دوسر اجوہر بن جائے یا ایک صورت دوسری صورت ہو جائے۔

کائنات میں ،ستحالہ اور تغیر و تبدل برابر طری ہے۔ گر اس استحالے اور تغیر کی توعیت بیہ کہ ایک جوبر سے ایک صورت کازوال ہوتاہے، اس زوال کوفساد کہتے ہیں، اور دامری صورت کاعدم سے صدوث ہوتاہے، اسے کول کہا جاتاہے۔ بہرطال جوبر ہرطالت میں باقی رہتاہے۔ چنانچہ کون و فساد کا تعنق صور سے ہاور صور جم کے افراض ہیں:(۵۸)

الم و کیو کی جی آر اعراض میں بنائیں ہے۔ ان ان میں سے اسلس اور است الدور اور الدور ان الدور الدور الدور الدور الم الدور الدور

یاد رہے کہ عالم بہمام کی ظرح مجردات یادہ شیاہ بھی جو مکان اور جن کو شین جاہتیں، اپنی بنا میں ہم آن تکوین کی مختان میں۔ ایک ممکنات کا وجودال کی وحاتی صفات اور ان کے سوم و اور انات پر مو توف ہے۔ بہی مہیں ممتاز اور متعین کرنے والی خصوصیت میں ، ان کے بغیر دومبیم اور بھی رہتی ہیں، اور ن کا جنی اور فار بی وجود شیس ہوتا۔ یہ صفات یا تصوصیات بھی صور کی طرح اعراض میں۔ لہذا ان کی مقا کے لیے بھی ہم آن تھوین کی ضرارت ہے۔ (۸۰)

کا نکات کے موجود اور جائے کے بعد بھی اس کی ذاتی نظمت اور اس کا فطری عدم اس سے راکل خبیں ہو جائے۔ اس کا دجود خود اس کا اپنائیس ہاور نداس کی بدرشنی ذاتی روشنی ہے۔ اس بدر دشنی ذاتی ہوتی قود ہری تعالٰ کی روشنی کی فرشنی کی کہ بھی اس کی وجود کی انتقابات اور تغیر است کا محل حق تعالٰی کا دجود ہے، اس کے وجود کی انتقابات اور تغیر است کا محل حق تعالٰی کا دجود ہے۔ اس کے وجود کی انتقابات اور تغیر است کا محل حق تعالٰی کا دجود ہے۔ اس کے وجود کی انتقابات اور تغیر است کا محل حق تعالٰی کا دجود ہے۔ اس کے وجود کی انتقابات اور تغیر است کا محل حق تعالٰی کا درخود ہے۔ اس کے وجود کی انتقابات اور تغیر است کا محل حق تعالٰی کا درخود ہے۔ اس کے وجود کی انتقابات اور تغیر است کا محل میں کا تعالٰی کا درخود ہے۔ اس کے وجود کی انتقابات اور تغیر است کا محل میں کا تعالٰی کا درخود ہے۔ اس کے وجود کی انتقابات اور تغیر است کا محل میں کا تعالٰی کا درخود ہے۔ اس کے وجود کی انتقابات اور تغیر است کا محل میں کا تعالٰی کا درخود ہے۔ اس کے وجود کی انتقابات کا سے درخود ہے۔ اس کے وجود کی انتقابات کا محل میں کا تعالٰی کا درخود ہے۔ اس کے وجود کی انتقابات کا محل میں کا تعالٰی کا درخود ہے۔ اس کے وجود کی انتقابات کا محل کو درخود ہے۔ اس کی کو درخود کی انتقابات کا محل کی کا درخود ہے۔ اس کے درخود کی انتقابات کا محل کے درخود کی انتقابات کا محل کی کا درخود ہے۔ اس کی کا درخود ہے۔ اس کی کا درخود ہے۔ اس کی درخود کی کا درخود ہے۔ اس کی درخود کی درخود کی درخود کی درخود کے درخود کی درخود کی

الم الن ذات كى تاركى من بوادرذات بارى كى بستى من موجود الى كى ستى يى تمبارى بارى كى مستى يى تمبارى بارى كى بستى من تمبارى بارى كى بستى من تمبارى بائدو شدے اور تمبارى ظلمت تمبارے ساتھ ہے جو تمبين مجمى سي حجوزتى "\_

#### كأنات من علت ومعلول كاسلسله:

\* کا مُنات اور اس کا ہرا کی جروح تی تعالی کی مخلوق ہے اور وہی اس کے ہرا کیک تغیر کی عدت ہے۔ اس کی تاثیر کے بغیر کوئی اثر اور کوئی تھم نہیں پیدا ہوتا۔ حمکنات اپنے آپ میں تاریک ہیں، اور ان کی ذاتی خصوصیت عدم ہے۔ اس لیے وہ خود وجود اور دوشن کس طرح پید کر سمتی ہیں؟ وہ اسپنے انتہاد سے اثر پذیر اور حمنعل تو ہو سکتی ہیں، اثر انداز اور فیا نہیں ہو سکتی۔ لیکن کا مُنات کا مامی کا مُنات کا عام طبعی علی و معلولات کے سلسلے ہیں مربوط ہو اعام مشاہدہ ہے۔ شخاس مشاہدے کی سے تو جید کر تے ہیں کہ حمکنات میں مثل و طبعی علی و معلولات کے سلسلے ہیں مربوط ہو اعام مشاہدہ ہے۔ شخاس مشاہدے کی سے تو جید کرتے ہیں کہ حمکنات میں مثل و

معوال کے سبعہ میں مر وہ وہ وہ اس مشہور ہے۔ گئی میں مشہب کی ہے تو چیہ آر کے جی کہ مکانات میں ممل و معوال کے سبعہ میں مر وہ اور ان میں جام انعل وہ انتہ کا مشار کی ایک حقیقت شہیں ، جگہ بار کی تعالیٰ کا امر اور لارت و تاثیر اور دائل کے اور ان میں انتہ کے سوئے ہے۔ (۱۹۵۸) امر والی کے ای انتشار اور ارتبا کی ایو نے ہے اور حق تعالیٰ کے وجود کی ارتبا کی ایس انتظار اور انتہا ہے وہود کی ایس انتہا کی اور انتہا ہے وہود کی اور انتہا ہے اور حق تعالیٰ کے وجود کی اور انتہا ہے ہوئی ہے اور حق تعالیٰ کے وجود کی اور انتہا ہو جاتی ہے اور حق تعالیٰ کی وجود کی اور انتہا ہو جاتی ہیں۔ جوان کی اپنی شہیل اور انتہا ہو جاتی ہوں ہو انتہا ہو جاتی ہو انتہا ہو جاتی ہو کہ انتہا ہو جاتی ہیں۔ خواج کی اس تعوی انتہا ہو کہ انتہا ہو جاتی ہیں۔ خواج کی اس تعوی ہیں۔ خواج کی انتہا ہو جاتی ہیں۔ خواج ہیں۔ گئی ہو تا ہے کہ انتہا ہو جاتی ہیں۔ خواج کی ہو جاتے ہیں۔ ان میں ان وہ جو جاتی ہیں۔ خواج کی ہو جاتے ہیں۔ میں ہو جاتی ہیں۔ خواج کی ہو جاتے ہیں۔ ان میں ان وہ جو جوتی ہیں۔ خواج کی خواج کی خواج کی ہو جاتے ہیں۔ میں ہو جاتی ہیں۔ خواج کی ہو جاتے ہیں۔ میں ہو جاتی ہو جاتی ہیں۔ خواج کی ہو جاتے ہیں۔ خواج کی ہو جاتے ہیں۔ خواج کی ہو جاتے ہیں۔ میں ہو جاتی ہیں۔ خواج کی ہو جاتی ہو جاتی ہیں۔ خواج کی ہو جاتی ہو ج

الهم الني ب ١٠٥٠ ت ين دين مرايت رئي به البيت روشني الواسين، جِناني ملن و الهم الني بي ١٥٠٠ تار الله الواسيد الرايد موجود في حقيقت سي مانب بوريوا -

کا نات میں حیات و شعور

> اچونک تی (۱۱۰ز مره) حق سیحد کا اتی سم ہے، یہ مکن نہیں کہ الی سے سی حیات شکا صدور زور اور جورا عالم سیات کو کھودے باعالم میں کو گی ایک چیز موجود ہوجی میں حیات سرو تواس کا مدے ساتھ تیام نہ ہوگا۔ طال نکہ ہر عادت کے لیے سندگی منرورت ہے جنانچہ عظماری نظر میں بیجان چیزیں واقع میں جانداد جیں "۔

جہاں تک جواس در براک حواس کا تعلق ہے کا گنات کا ایک برنا حصدان سے محروم ہے لیکن شن کے خزد یک حواس الدراک حواس حیات کی ضروری خصوصیت عم وشعور ہے اور کا گنات کی کوئی شنے ایک نہیں جو عم و شعور ندر کھتی ہو، احساس اس بر مزید حصوصیت ہے، بنیادی شرط نہیں ہو کئی (۸۲) مصرف اتنائی نہیں، کا گنات کی ہرشے این مقوصہ فریضے کو مجھتی ہے اور اے ایور، کرتی ہو، این غرض و غابت کو این ہو اور ایس کی طرف گامزان ہے، اس سیسلے میں کیھتے ہیں (۸۷)

## كا مُنات كاليني بدترين ادر ببترين حالت يس مونا:

موال پیدا ہوتا کے عالم یا کا کات جس وقت جس والت ہیں ہے، بیان کائی وقت سے بہتر اور بلدتر مالت ہیں ہونا ممکن ہے؟ بینی منس مالت ہے، بیدی وقت ہوداس کی تخری منس مالت ہے، بیدی وقت اس ممکن ہوتا ممکن ہے؟ اس کے معنی بیدی وجود کے مطابق موتا ہے۔ اس کے معنی بیدی میں اس کے معنی بیدی کہ کا منات کے قائل کا عینی وجود کے مطابق موتا ہے۔ اس کے معنی بیدی کہ کا منات کے قائل کا عینی وجود اس کے معنی بیدی کہ کا منات کے معنی بیدی کہ کا منات کے قائل کا عینی وجود اس کے میں ہو سکتا تھا، نداس سے بہتر اور برتر اور کم تر ان کے الفاظ ہیں۔ (۸۹)

"ارْبِدْ مِ اشيء النِي فاعل ك وجود كى حقيقت كم مطابق فارج مي تظهير بذر موتى مين الميد بدر موتى مين الميد الله و نادر تركا امكان خيس تفائد

#### كالنات كالمجبور بالخنار بونا

 "ممكنت بين ہے كسى شے كى طرف جس فعل كى ہمى نسبت ہوتى ہے، توبيد اس ہے كو تك تمام، فعال الله كے جي كو تك تمام، فعال الله كے جي سے خواہ الن ہے تدمت متعلق ہو، خواہ دن، اس تعلق بين كوئى مفائقة بين، بيا مام معنى ہے فاہت ہے۔ چنا نبجہ جو افعال مخلوق كى ظرف مفاوب بين، بيا مام معنى ہے فاہت ہے۔ چنا نبجہ جو افعال مخلوق كى ظرف مفوب بين، وربيس مند كانا بہ ہے۔ الر افعال محود بين تومدح كى وجہ سے الله كل طرف من كى سبت كردى جائى ہے كوئكہ بيالله كويسند ہے كہ س كى مدح كى حرف كى حرف من بين بين بين بين بين بين مورى ہے، اور اُر ان الله صلى الله صلى الله عليه وسلم ہے بيا مروى ہے، اور اُر ان الله صلى الله عليه وسلم ہے بيا مروى ہے، اور اُر ان الله صلى الله عليه وسلم ہے بيا مروى ہے، اور اُر ان الله عليه مروى ہے، اور اُر ان الله عليه مروى ہے، اور اُر ان الله عليه مروى ہے، اور اُر ان الله كى الله كى طرف نسبت تبين

چبر کا مغبوم ہے۔ کہ کئی شئے سناس کی مرضی ور اراوے کے خارف اید کام کر یاجائے جس کا کرنا اور نہ کرنا ورو اس کے لیے ممکن بنتے۔ اس معنی شر جبر کے ہے مجبور بش قفل پر لذرت مغرور کی ہے بغیر قدوت کے کئی شے کواں کے کمی فعل بیں مجبور خبیں کہا جا سالنا۔ غیر رئی روح چیزیں اس سے مجبور خبیں کہ ان بی سرے فدرت ہی موجود خبیں۔ شخ کے مرد یک اس معی بین مکنات مجبور خبیں جی کیونکہ ان کے فود کی مکنات میں سرقدرت ہے معنی فقط ہوں کئی شخل ان کے فول معنی اسے نزد یک ممکنات میں سرقدرت ہے معنی فقط ہوں کئی شخل کا بغیر اگراہ سرزد کرانا، تو ممکنات مجبی مجبور ہیں، انہیں اسے اعمال و افعال میں کوئی دخل نہیں۔

کائنت یں سے کس شنے کے لیے بھی حقیقی اختیار ثابت نہیں ہے۔ تاہم انسان میں کی قشم کاوہمی اختیار ہے۔ یعنی اس کاردے اور اس سے جواعمال و فعال سرزد ہورہ ہیں، دہ اس کے ارادے اور اختیار سے مرزد ہورہ ہیں۔ بلکہ شخ کے زو کی اس کی زیادہ صبح تعییر یہ ہے کہ یہ شب تا (جانے ہم اس کی اراد وہ یقینی علم ہم کالفذ علم باری ہے) کہ اس کی ذرت سے کیامرزد ہوتے ہیں، واس کی اور ہوگا اور کیا کیا نہیں ہو سکتا اور مہیں ہوگا۔ اس بے میں کی امال اس سے سرزد ہوتے ہیں، واس کے ادادے دور اختیار سے ہیں۔ شخ نے اپنی کی خالے اس خوال کی کے متعلق بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں: (۱۹)

"جرم کے بعد بندے قدرت کے یاوجود موافذے میں جلدی نہ کریں توونی در حقیقت جیم ہیں، کیونکہ انہیں پہلے ہے علم نہیں ہے جو موافذے کے وقوع سے رو کے۔ اگر چرواقعی صورت یہ نہیں ہے، بندے کا علم اللہ کے سابق علم میں ہے۔ بندے کو علم کے موجود ہوجائے ہے ہیلے اس کا شعود جیمیں ہوتا۔ اگر علم کے تیام ہے ہیں اے علم ہوجائے تویہ علم اس کے سے باعث مرافت نہیں۔ چانچہ اس کے بارے علم ہوجائے تویہ علم اس کے سے باعث شرافت نہیں۔ چانچہ اس کے بارے علم سے صورت واقع الی ہے جیمے اس

شخص کے بارے میں جرکمی چیز کو اختیار کرنے پر مجبور ہو۔ چٹانچہ (علم کو)اختیار کرنے بیل مجبور کرنے بیل اس ست جرکا افتیار کرنے کی مدح جبی ہو سختی ہے کہ سے اختیار کرنے بیل اس ست جبر کا علم سلب ہو جائے۔ اس لیے کہ جبر اور اختیار بیل تا قض ہدر اب بر شخص کو معلوم ہو جائے گاکہ اختیار سے کیا مراد ہے اور سمجھ لے کا کہ دونوں وجودون میں بغیر اکراہ کے جبر بیاوروہ مجبور ہے نہ کہ منکرہ "۔

ال وجی افقیار کے تحت افعال و اعمال کاکب اور صدور بندوں بی سے متعاق ہے۔ وبی سبباور ذریع بیل اور ان سے انہیں ایک متم کا تعلق ہے۔ ای تعلق کی وجہ سے دہان کے اعمال و افعال سیجے جاتے ہیں۔ شخ کے زویک بندوں سے افعال کائی تعلق اوام اور نوائی کی بنیاد ہے۔ اگر چہ ارادہ مشیعت، ہدایت اور سرابی یاری تعالی کے تبنے میں ہے۔ شخ کے لفظین (۹۳)

المر (اللي) في الك متم كافعل تمبارے ليے بھی مقرر كيا ہے۔ اور فعل ك نبست تمباری طرف باعتبار كے ہے، مذكد فعن ك اعتبار سے جانبی فرف بغیرر كرنے چانبی فرف بھی سبب كی طرف بوتی ہے، اس طرح سبب مقرر كرنے والے كی طرف بھی بوتی ہے۔ اس طرح سبب مقرد كرنے والے كی طرف بھی بوتی ہے۔ حق سجانہ تعالی نے تمبارے ليے فعل خابت كيا ہے۔ امرونی كومتعن كرنے كے ليے۔ ور راون مشرعت، ہوایت اور منادات ایے باتھ بھی دھی ہے۔

كا تنات كي وعدت، كثرت اور التياز:

مکنات میں وجود باری کااٹر قبول کرنے کی صلاحیت ہے۔ اس صلاحیت کی وجہ سے وہ ماہر اور موجود ہو کمی خود ان کی اپنی خصوصیت ظمت اور عدم ہے، جو باتی رہتے ہوئے مستوراور عائب ہو جاتے ہیں، اور باری تھائی کا وجود فاہر اور نمایال ہوجاتے ہیں، اور باری تھائی کا وجود فاہر اور نمایال ہوجاتے ہیں، اور اختلافات، اور وای سب اور نمایال ہوجاتے ہیں: (۱۹۳)

"ور (الله تعالى في فرمالي كدوه برش كوريين عالم كى) محيط باوركى في كوميط بونائل في فرمستور كرديتا ب لهذا محيط ظاهر بهو گاند كدوه في كومك كونكد ال كانطاط الله في فهور مانع ب حيط كونكد ال كانطاط الله في فهور مانع ب حيط كي فكر ال كانطاط الله في فهور مانع ب في في في الياب بي ورح كي لي منابع بي ورح المانط كي وجرم جو وجوداً واحد ب يرميط فلاير باور دوم اغاز به جوال احاط كي وجرب منتور باور بي عالم كي ذات ب "-

مبذلاشی، کے محسوس انتاز فات اور المیازت کی وجدید دجود خبیں ہوسکتا۔ اس سے ان اختر فول کی توجید کے لیے تابول كالخنف بونا شرورى يدر (٥٥)

> "معلوم ہوناہ ہے ہے ۔ ایک شے سے جس کی ذات واحد ہواوراس سے مختلف سٹار کا ظہور ہو، تو ال كي وجد ان آجار ك قبول مرك والسالي من مدك خود ووشيع"

چناتی ان اختار بات وانبیرات کی مات نو و ممکنات کے اعمیان میں ۔ (۹۲) منبیں، عمیان قابلہ کی کثرت نے حق تعالیٰ کے لعل ياس كي شان من تعدود تهم يد آمرويات (عه) وي سيم بي يك دومري حد لكهية بي (٩٨) " ین نج حق تنان کے شہرے شان حد ہے اور عالم کے توایل کے اعتبارے کثیرے۔ اگر وجودا وہ محسور مند ہوتی، ترمیس کہتا کہ دو تھیر متنابی ہے "۔

یہ بیان ہو چکا ہے کہ این ہو شکاف ہے مرسے خبوت میں مختلف اور ممتازین وران کے اس ختان ف وانتیاز کی وجہ ان کی مختلف ذان صلاحیتیں اور استعدادیں جیں اور ان کی وجد بی سے حود دور اور ظہور میں اختلاف اور انمیاز پیدا ہواہے کیونکہ مظاہر کے اختلافات اور اشیازات تعبور میں بھی اختلاف اور انتیاز بیدا کردیتے ہیں۔ چنانچہ ان مظاہر کی صلاحیتوں ے اختل فات اوران کی تو یون سے وجود بری کو تبین عرش کی صورت میں تمایان کیادر کبین کری کی صورت میں، کہیں ہے وجود آسان کی صورت میں ظاہر موا، اور کہیں ذہین کی صورت میں وغیرو۔ اس کی توقیع ہوں کرتے ول:(٩٩)

> "اس طاہر میں جو شرادت ہے ہیاس شئے کااثرے،جو غیب سے موصوف ہے،اور عالم كى مين حقيقول في زال استعدادول كي وجهال في على جو ال مل ظاهر ہے، وواثرات بیدا کے جوان کی حقیقتوں سے متعلق ہیں۔ بہذا محیط میں جو حل تعالی ہان کی صور تیں طاہر ہو تیں۔ کی کوعرش کہا گیاکی کوکری، یکی افداک ہوئے، یکھ الله نكه و ي عناصر بهوسة اوريحه مواليد، وراحوال و اوصاف كالمعروض بواه عام كله واقع

یں مرف اللہے"۔

علم ذات باری کے ظہور کے لی ناسے واحد ہے۔ اعیان ممک کی کثرت اس وجود ظاہر میں حقیق کثرت اور تعدد نہیں پداکرتی جیے انسانی صورت تخصی طور پرواحدے، اور اس کا ظہور متعدد میوں میں ہے مثلاً ہاتھ، یاول، سینہ اور سر میں، اس طرح مختلف توتوں میں مثلاً وہم، خیال اور فکر میں، کیکن مضاہر کایہ تعدد اور تکثر انسانی صورت میں تعددادر تكثر تهيس بيداكر تاب

> "ہر عین دوسرے عین سے مفائرے۔ اس وجہ سے باوجود وحدت کے عالم کی صور تول میں اختلاف رونما ہوا، جسے انسان کی صورت میں بادجود اس کی وحدت کے اختلاف ہے۔ اس کا ہ تھ بادک نہیں، سر سینہ نہیں، آنکھ کان نہیں، عقل، فکر دور خیال نہیں۔ وہ ان محسوس اور معنوی صور تول کی دجہ ستعدد اور مختلف ہے اور اس کے باوجوداے واحد کیاجاتاہے اور یے ہے، اور سے کثیر مجمی کہاجاتاہ ادریہ مجمی کہاجاتاہ

## مفات جمم كا اختلاف:

بعض اجمام ایک شکل اور ایک رنگ رکھے ہیں، بعض وامرا رنگ اور وصری شکل۔ شخ کے زویک کے محتف وصب ہیں۔ بعض رگول اور بعض شکلول کے اختلاف کی وجہ فود جسم ہیں۔ بعثی من کے رنگ اور شکل کے محتف ہونے کی وجہ اصال اور ادراک کا اختلاف نہیں ہے، بلکہ چو کلہ ایک جسم ایک خاص رنگ اور ایک خاص شکل رکھنا ہوں و درمرا دومرا رنگ اور دومری حاص شکل، اس لیے ہراوراک اور احساس رکھنے وال مجبور ہے کہ ای رنگ اوراک شکل کا اداک اور احساس کا اختیاف ہے۔ فود اوراک اور احساس کا اختیاف ہے۔ فود اوراک اور احساس کا اختیاف ہے۔ فود جسم کواس اختیاف بی کو فی دومر سے احساس کے خت، ایک رنگ اور شکل کا اوراک ہوتا ہے، اور وومر سے احساس کے خت، دومر سے رنگ اور شکل کا اوراک ہوتا ہے، اور وومر سے احساس کے خت، دومر سے رنگ اور شکل کا اوراک ہوتا ہے، اور وومر سے احساس کے خت، دومر سے کی وجہ اور اوراک کی تعلق نہیں۔ چنانچ ہیں۔ مقتین احساس اور اوراک کے تابع ہیں۔ انہیں اجساس کی ابنی خصوصیوں سے کوئی تعلق نہیں۔ چنانچہ خفت اور شکل، مطاف اور گرفت، کدورت اور صفائی، منہیں اوراک کی تعلق نہیں۔ یو سکتا ہے کہ کوئی جسم ایک کرئی ہو تو ف ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی جسم ایک کرئی اور ختی و فیصل کے لیے لئیف ہو اور وہ کی کرنے وہ کی کیف سے ایک جیزا یک خفل کے لیے اور وہ کی کرف اور وہ کرنے ہیں؛ (سام) کی لیف ہو اور وہ دومر سے کے لیے کشف ایک چیزا یک خفل کے لیے مار ہواور وہ مرے کے لیے کشف ایک چیزا یک خفل کے لیے مار ہواور وہ مرے کے لیے کشف ایک کی خواصل کے لیے اور وہ کی کرنے ہیں؛ (سام)

"رنگ الله الناس ا

اً رچہ صور ہیں کے تخیر اور اختابات کا مداران صلاحیتوں اور استعدادوں کے اختابات برہے، جن پر حقاق مکمہ یا اعیان خاتہ مشتماں ہیں۔ بین مام اسباب میں ان کا ظہور طبق علی و سباب کے تحت ہوتا ہے۔ کا نتات میں حرکت کا معتمر اور مسلسل وجود ہے۔ اس بر کت سے کا نتات میں اشخاے یا افقاء ہو انتخار کا ایک معتواز عمل شروع ہوجاتا دے ای گولوں بیاں کیا ہے (۱۹۴۳)

"الله في فعاد كون م ب آباد كي قودداك مجم كيد الله بيل حركت بيد، كى تأكه لفض بعض بين مستحيل بو سَبين ور طبعي استحالات و تغيرات ب سريس المندوف صور بيدابور عالم بي جس خلاد كوبر كيد بال كا بحقي استحال بوائد چناني استحار بميشه جاد كى رب كا" مالم بي جس خلاد كربر كيد بال كا بحقي استحار بميشه جاد كى رب كا" ان استحارات وانقل مت كي ندا بهداد بها ور ندانتها بمصداق "كُل يَوْم هُوَفِي هَاوْن بار كي تعالى التحار غير محدود بين در برشان ايك تغير بادرا يك استحار أرج به استحال ادر انقلاب كي عليان مبين بين ور برشان ايك تغير بادرا يكي محموس بوت بين ادر يجي قطعا غير ايكسان مبين بين در بعض واضح بوت بين ادر بعض ختم بجه محموس بوت بين ادر يجي قطعا غير الميسان مبين الميسان الميسان مبين الميسان الميسان الميسان مبين الميسان الميسان

(1.0)\_

اں طبعی استحالوں اور انقل بول سے مختلف صور عمی اپنی مختلف استعدادوں اور صلاحیوں کے ساتھ ظاہر ہوتی رہتی ہیں۔

#### كائنات مين ترتبيب أور تعاقب:

اشیائے مکت کے وجود اور ظہور میں اور نہ صرف ظہور و وجود ہی میں، بلکہ دجود کے علادہ دوسری مفتول سے سوخو میں ہور نہ میں مجی جوئز تیب و تفاقب ہے کہ بعض اشیا بعض ہیں، اور بعض سے سوخر اور بعض کی معاصر، اس کی دچہ ذات باری شہیں ہے۔ باری تعالیٰ کے وجود کو تمام اشیاء سے یکسال تعلق ہے اس کے دحود کی مفاضر، اس کی دچہ خود ممکنات کی این استعمادی اور فنوائی اور افکاس سب کے لیے برابر ہے، بلکہ اس تر تیب اور تعاقب کی دچہ خود ممکنات کی این استعمادی اور مملاحیتیں ہیں۔ (۱۰۷) اس سے متعلق ایک اور مگل کیج ہیں: (۱۰۷)

"برو (بیخی خلق) الی حالت ہے بو (فاق کے) ساتھ سے اور تیساں تا ہمت اس المتنات کی افتاع شیں ہے۔ وجود کے عطا کرنے والے کے سے ممکنات کی انتظاع شیں ہے۔ وجود کے عطا کرنے والے کے سے ممکنات کی ترتیب کی قید نہیں۔ اس کی (سب سے) بیس اسست ہے۔ بدر ہمیش سے ور بمیش رہے گاہ چنانچ ممکنات بیس سے برایک نے سے فتنی نے المتبار سے وی ویت ہے۔ ممکنات کی باہم نہیت سے افتام و تا فر متعین ہوتا ہے نہ کہ دل جوت کے متبار سے "

"بلکہ جن ہجاتہ جن ممکنات کے متعلق جانتا ہے کہ ان کے وجود کے ہے گد خت کل کی قید ہے ، یہ ممکن نہیں ہے کہ انہیں آج بیدا گردے، یا تندہ کل اس لیے کہ ز، نے کا تعین خلق کا تخمہ ہے۔ قدروں کا مطابہ مخلو قات کاووتی ہے، جن کے وجود کے لیے نمامل نامنے کی قیدے، انہیں اس زمانے کے اعتبار سے خلق کیا جن کے وجود کے لیے کی خاص حالت کی قید تھی، انہیں اس حالت کے لئے انہیں اس حالت کے لئے انہیں اس حالت کے لئے کی خاص مشعبہ کی قید تھی، انہیں اس حالت کے لئے سے ماتھ خلق کیا ۔

بمکنات میں تودای مناصیل اور استعدادول کاہوناجن کی وجہ سے ان میں تق قب وتر تیب پیداہو، صرور کی ب اور اس کی وجہ بھی دات باری نہیں، بلکہ خود ممکنات ہیں۔ یہ گدر چکائے کہ ممکنات غیر محدوداور فیر متابی ہیں۔ غیر متابی اور غیر محدود کا اپنی غیر محدود یہ اور عدم بنتا کے ساتھ دفیخ سوجود ہو جانا محال ہے۔ وفیخ وجود اور ظیور محدود اور متابی ہو جانے کے متابی ہو جانے کے موجود ہو سے کے بعد یہ تھم ضرور کی ہے کہ یہ ایسے کل ممکنات ہیں جو موجود ہو سکتے تھے اور اب کوئی ممکن وہ بوتے تھے اور اب کوئی ممکن ہوگئے۔ غیر محدود ہوتے اور اب کوئی ممکن رہائی نہیں بعنی اس کے وجود کی انتہا ہوگئی۔ غیر محدود ہوتے ہوئے محدود یہ تھے اور اب کی تر تیب خود ان کی محدود یہ نہیں اور کوئی سے ساتھ میں مناحق۔ اب نہیا ہوگئی۔ اب کوئی نہیں بناحق۔ اب نہیا ہوگئی۔ اب نہیا ہوگئی۔ اب نہیں بناحق۔ اب نہیں میں سمی دو سرے کود خل میں۔ اس میں سمی دو سرے کود خل نہیں۔ نہیں انہیں تھی سمی دو سرے کود خل نہیں۔ نہیں اب کون خل نہیں۔ نہیں اب کون نہیں سمی دو سرے کود خل نہیں۔ نہیں اب کون خل نہیں۔ نہیں اب کون خل نہیں کی دو سرے کود خل نہیں۔ نہیں۔ نہیں اب کون خل نہیں کی دو سرے کود خل نہیں۔ نہیں سمی دو سرے کود خل نہیں۔ نہیں۔ نہیں۔ نہیں اب کون خل نہیں۔ نہیں اب کون خل نہیں نہیں۔ نہیں اب کون خل نہیں۔ نہیں اب کا تھناء ہے۔ اس میں سمی دو سرے کود خل نہیں۔ نہیں نہیں۔ نہیں نہیں۔ نہی

#### كالنّات كاحدوث اور قِدَم:

یہ ہم دیکھ کچے ہیں کہ باری تعالی کے مرب ذات میں ملم کی جستی نہیں ہے۔ بیداسم جہ جس میں ذات ب اوراس کے ساتھ کچھ نہیں۔ یہ بھی بیان کردیا گیا ہے کہ ذات باری کے مرب وجود میں بھی عالم موجود نہیں۔ لہذا عالم اس کے مرج وجود سے بھی متعاقی نہیں۔ عالم کا تعلق ہی کے مرج اساء و صفات سے اوراساء و صفات باری تعالی کی ذات موجودہ کے اعتبارات اور اس کی تبییں ہیں۔ چو تکہ اعتبارات اور تبییں مرتبے میں وجود بادی سے موثر ہیں، اس لیے عالم بھی مرتبے کے اعتبارے وجود باری سے مو خرے۔ فرمایا:(۱۱)

الله عالم کے دجود میں حق تعالی کی ذات کودخل ہو تانہ کہ نستوں کو، توعالم وجودا حق تعالیٰ کے برابر ہوتا، مالانکہ ایسانہیں ہے۔ نسبتیں اللہ کاارل تھم ہیں، جوجا ہتی ان کہ عالم کا دجود حق تعالیٰ کے وجود سے موخر ہوبلہذا عالم کو حادث کہنا صحے ہے "۔

چونکہ عالم کا تعلق ذات باری کی نسبتوں ہے اور اس تعلق میں کسی ترکت یا متحرک کا عقباد نہیں اور زہنے کا استبلط اور استخراج حرکت اور متحرک ہے ہوتا ہے۔ (۱۱۱) لہذا زبانہ خود عالم کے تحت ہے۔ دو سرے لفظوں میں (۱۱۲)
"بدہ (ابتداء آفر بیش) کے معنی میں خور ذات موجد کے نقاضے ہے ممکنات کے وجود کا ہے ہوئے کیونکہ زبانہ خود جسمانی ممکنات میں ہے ہوئے کیونکہ زبانہ خود جسمانی ممکنات میں ہے ہے۔ چاہی ہوئے کیونکہ زبانہ کے کہ ممکن واجب کی ذات کے ساتھ مر بوط ہے۔ چاہی کے کہ ممکن واجب کی ذات کے ساتھ مر بوط

ہذا جہاں تک زبانی تحدید کا تعلق ہے، عالم اس سے دیائی بری ہے جیافودباری تعالی، شعالم کی کوئی زبانی ابتدار، ند بری تعالی کی دنائی ابتدار، ند بری تعالی کی، ندوات باری سے کوئی چیز زبانا مقدم، ندعالم سے، وات اور عالم وونوں اول ہیں۔ ایک کااول مونا ہے۔ کہتے ہیں (سالا)

"بھارے نزویک کل عالم صرف اللہ کے ساتھ مشید سے اور اللہ حدوں آتیوں سے برقرہ البنداجو شنے اس کے ساتھ مقید ہے، وو کئی سی برتری میں س کے تابع ہے۔ اس کی والے وہ ما اس مقید کا اول مونا ہے کیونکہ میں کی اولیت سام کے ابنے سنیں۔ (س ف) اس ن طرف البیت کی نبیت کی نبیت کی سنیں کا میں میں میں کا ایک میں میں کا میں میں کا میں کی اولیت کی میں میں کا میں کی اولیت کی میں میں کی اولیت کی میں میں کی اولیت کی میں میں کا میں کی میں کی میں گئے۔ اس میں کی میں کی میں گئے۔ اور میں کی میں کی میں گئے۔ میں میں کی میں کی میں گئے۔ میں میں کی میں کی میں گئے۔ میں میں کی میں کی میں کی میں گئے۔

فرق مرف اتنام کر ایک دجود صرف ب، اس بی سی تسر کامد سنیس در ۱۱۰ مدوست اوراس میرادی در این مدوست اوراس میرادی م طاری ہے۔ (۱۱۲۳)

حدوث و قدم عالم کے وجود کے اعتبار ہے ہے۔ اس ک مثال اور عملی صورت کاجبال تک تعلق ہ، یالہ قدیم ہے کیو تکہ باری توبائی کاظم از لی اورابدی ہے۔ (۱۱۷) اور عین ذات ہے۔ اس میں نہ قدر ترج ہے نہ تعاقب، اور ذات باری تحقی حیث بین قدیم ہے۔ لبذا عالم کی مثال جو عالم کی علمی صورت ہے، شخص طور پر قدیم ہے۔ (۱۱۷) اس ہے ایجاد اور غالم کی تعالی ہو عالم منال باری تعالی کے مرجد عم میں جوت رکھ ہے ۔ ایجاد اور غالم منال باری تعالی کے مرجد عم میں جوت رکھ ہے ۔ کہ دی

عالم برزح اور عالم آخرت:

ميد بيان جوچكا بك مالم استحالات اور تغيرات كالامحدود سلسله بسسند حيات فناجو في الن تن عالم

حیات و آناہ کی دیات مرز ہی اور دیات المحروی میں زندگی کی تقلیم انسان اور جینات کے کھاؤے ہے۔ آگر بیٹ انوں آؤنجر آخرت اور اس مامیس میں میں انساد فیش اور شام بررٹ کی کوئی شرورت وضاحت فرمائے ہیں: (۱۱۹) انور میں مورٹ آو مشرت میں انسان کی انہوں اور جنات کا گھاٹا کیا ہے۔ انسانوں کے لیے اسپینیم خارج کی جارے صور فی رہا ہا۔ اور سم باطن ہی بنات کے لیے افغا مقرر کیا۔ ان سکے باہر اور میری سے بینے میں ان کی (انائی) اور محمق ہیں انہ

سب سے پہنے ، اور اس انھوں اس رند اُں سے ساتھ اس عالم میں ہوا ہے ، جدااس علم کو "دارد منااورداراولی" کہا جاتا ہے اور اس زندگی کو حیات و ناوی ۔ اس زندگی اور جد لحشر زیدگی کی در میں نی دے برزخی لیعنی اور میائی ور وسطی زندگی ہے جس کا مقام میں رزش ہے ، برزش زندگی سے ان سور توں میں جدل جانا جن میں حشر و نشر ہوگاہ افروی زندگی ہے ۔ اور عالم آخرت اس زندگی کا مقام ہے کیونکہ موجودہ زندگی کے امتبار سے وہ دو مرا عالم اور دو مری زندگی ۔ دوری

بنی کے نزدیک جس حیات میں ضعف و استحایال نہیں، وہ افروی حیات ہے۔ موجودہ زیدگی علی جو چریں معنوی اور تختیلی میں مالم آخرت میں محسوس اور وہ تھی جو جائیں گی۔ لیکن دنیوی زیدگی کے بغیر افروی رندگی ممکن میں۔

افروی زندگی کے لیے فاص تم کی تربیت اور فاص نشوہ نمی کی ضرورت ہے تاکہ اس زندگی کے لیے جو ہافت اور تحق اور تحق در کارے وہ وہ اللہ میں تربیت گاہ ہے۔ عالم برزخ کی تشر تحاور افادیت بی بحث کرتے ہوں گئے میں (۱۲۱)

"افسان دنیائے بیٹن ہی ہاوراس کازبان پیری بادِ وادوت ہے، اور اے دنیائی بیٹن سے برزخ میں پہی و تی ہے۔ یہ آخرت کی منزلوں میں سے سے بیٹن منزل ہے۔ اس میں انسان روز حشر تک ای طرح تربیت پاٹا ہے جیسے بچہ یہ (وقفہ) جالیں سال کے بر بر ہے بین اس زمانے کے برابر جس میں رمولوں کی بخت برتی ہے، جو امور النی کے سر بر ہے بین اس زمانے کے برابر جس میں رمولوں کی بخت برتی ہے، جو امور النی کے سے سے سام سے زیادہ کائل ہیں۔ چنانچہ دار کرامت (آخرت) میں دوائی قوت ماصل کر لیتے ہیں، جس کے بعد ضعف نہیں۔ چنانچہ یہاں جن چزوں کائل کے ذینل میں معنوی وجود ہوتا ہے، وہاں ان کادجود حتی ہوجاتا ہے "۔

فیخ کے ڈردیک ممکنات سے کے سب فیل ہیں۔ اس لیے حیت و نبوی اور ارتی یا افروی، ان سب کی ہتی خیالی ہے۔ اہم ان میں اہم فرق ہے۔ گر ان میں فرق شہو تا اور انتیاز کے کوئی معنی نہیں تھے۔ عدوہ الایں افیر فرق کے تغیر اور انتیالہ می ہے معنی ہو ہے گا۔ چنانچہ وہ سج ہیں کے اندی زنر و ایک خواب ہاور موت احمالی ہیداری کے ساتھ اس خواب کے القص گا شھورہ اور سے بیداری حقیقتہ خوا سی خواب ہی ہے، جہال سے برزش حیات کا دوسرا خواب شروع الله جو حشر کی بیداری پر فتم ہو تاہ، چو کہ ان طرق کی خواب سے برزش حیات کا دوسرا خواب شروع الله جو حشر کی بیداری پر فتم ہو تاہ، چو کہ ان طرق کی خواب سم تبدیلیاں کیے بعد دیگرے مسلسل ہوتی رہتی ہیں اور ان خو ہول ہیں ہے کہ خواب پر بھی خوب و گان خیاں جو تا۔ گریا ہے مسلسل زندگ اور اس کے احوال خواب در خواب ہیں اور ہر ایک اپنی جگہ و تھ کی موت ہے بحث کرتے ہوئی ہے مسلسل زندگ اور اس کے احوال خواب در خواب ہیں اور ہر ایک اپنی جگہ و تھ کھی موت ہے بحث کرتے ہوئے کھے ہیں: (۱۲۲)

وہ (لین موت) دنیوی زندگی کی حالت کے اعتبار سے بیداری ہے۔ بہافروی زندی میں مبدوث ہوں کے تو مبدوث موں کے تو مبدوث موٹ کی فرندی میں اس کی جسل مبدوث موٹ کے گا: "جمیں مارے فولب سے تھی نے افعایا" بعد الموت کے وقتے میں اس کی جستی ارکی ہوگ، جسلے موقے میں موقے والے کی، بادجود کی مادب شریعت نے اس کانام بیداری کھاہے، سی طرح جس کی مادجود کی مادب شریعت نے اس کانام بیداری کھاہے، سی طرح جس کی میں تم جو کے اس سے ختل ہونانا کو برے "

#### زمان اورازل:

شیخ کے نزدیک زمانے کے دومنہوم جی ایک تو یہیءم مفہوم جس کی تفایب کے طلوخ و غروب سے حد بندی مولی ہے اور دن ارات او مال اس کے اجزا جی ۔ اس منہوم کے اعتبارے زمانے کا استخراج فلک اوفعاک یادوسرے اللاک یا دوسرے متیزات کی حرکت ہے ہوتا ہے اس معنی میں زمانے کا عینی وجود نہیں، (۱۳۲۳) ملکہ طبعی اجسام کا ایک عرضے یا (۱۳۲۳)

"زان و مكان بھی طبعی اجسام كے عوارض ہیں۔ گر زبانہ وہمی شے ہے اس كى كوكى متن نبيس، افلاك اور دوسرى متميز چيزول كى حركت سے اس كا ظبور ہو تاہے، جب ال سے متعلق لفظ البیب سے سوال ہو"۔

چونکہ ہر موجود زمانے کا معروض ہادراہے دوسرے موجودت کے اعتبارے کوئی نہ کوئی زبانی نبت،
لقدم، تاثر اور معیت عاصل ہے۔ اگر زبانہ فود کوئی حقیق وجود رکھتا توفوداس کے لیے بھی دوسرے موجودات کے
اعتبار سے ان نسبتوں عمی سے کوئی نہ کوئی نسبت عاصل ہوتی۔ اس کے معنی یہ ہوتے کہ فود زمانے کے لیے ایک دوسرا
نسانہ درگارہوتا و ملی بتراالقیاس (۱۲۵)

جس طرح بعض اشیاء دومری اشیاء ہے زمانا موفریں، ای طرح باری تعالی ہے بھی موفریں، اوربدی تعالی ان ہے نیا مقدم ہے۔ گویاعالم کے ساتھ بدی تعالی بھی زمانی نسبت سے موصوف ہے۔ لیکن اس کایہ موصوف بوٹاس کی ذات کا اعتبار نہیں کیونکہ زمانے کا استبط جسمانی ممکنات ہے ہوتا ہے اور ووزات باری سے ذائا موفر ہیں۔ اس لیے عالم کوزمانی نبیت باری تعالی کے ان ادکام کے اعتبارے حاصل ہوتی ہے، جرعالم میں جاری ہیں، اور خود باری تعالی عالم کے ادکام کی بنایر اس تبست موصوف ہوتا ہے۔ (۱۳۱)

"رب مربوب کے لیے زمانہ ہادر مربوب رب کے لیے کو تکہ برایک کے لیے ہو تھم

جی ثابت ہو تاہ، وود اس ہے کہ اختہار ہے ہو تاہد اس بنا پر گر برایک کے لیے کہا
جاتا ہے کہ اس سے منتی ہوئی شے نہیں "، کوئی بھی ایک دومر ہے کے لیے زمانہ شہیں
ہو سکتا کے تاریخ اس سے شم و گئی۔ گر برایک کے لیے میہ صورت اس کی ذات کے اعتبار
سے سے بر سات اس کے انہا سے دیا ہو گئی۔ اس کے انہا جائے جو فن کے عالم کے
ساتھ اور سالم ہے ان میں ساتھ واست ہیں، تویہ تنے کے برایک کے ادکام وومرے
ساتھ اور سالم ہے ان میں ساتھ واست ہیں، تویہ تنے کے برایک کے ادکام وومرے
سے برانہ و جو ایس ہے ان

ک وجی نبیت سے آئی نظر واقع میں ذہیہ باری کے لیے عالم کے عتبادے تہلیت م معیت اور انعمیت اور انعمیت کونکہ جن چیزوں پریدا متدرات موقوف ہیں، وو مخلوق ہیں ادرباری تعالی غیر مخلوق ہے۔ دولول میں حقیقی افرانی ہی دوروں میں میں مقیقی افرانی ہی دوروں میں میں میں انداز یہ دوروں میں میں میں انداز اور دور میں میں میں انداز اور دومرے کی جستی عدم سے بیداہے۔ ان دوتول وجودول میں ایک دہی انداز اور دہمی خلاء یو فصل حائل ہے۔ (۱۳۷)

ممکنات کے لیے زمان کی جو جیشیت ہے، وہی باری نفائی کے لیے ازل کی ہے۔ جس طرح زمانہ چنی وجود خمیں رکھتا۔ ای طرح سے زل کا کوئی بینی وجود خمیں ہے (۲۸) ہری تعانی کوازل کہنے کے معنی یہ چیں کہ اس سے کوئی چیز مقدم یاول خمیں اور یہ سبق اور عدی معموم ہے، اور محض وہمی۔(۱۲۹) خود ازر کا تصور بھی عالم پر موقوف ہے۔ اگر عالم نہ ہو تا تو باری نوٹ ازلی کہ جا سکتا، نہ ادی اور نہ درل دور ابد میں کوئی انتیاز ہوتا، اور نہ ان کا کوئی متعین مغیوم ہو سکتا تھا۔

شان اور فعل:

زمانے کے دوسرے منہوم کو آتیب کے طلوع وغروب یا فلک الافداک کی حرکمت کوئی تعلق مہیں، اس کا استنبط فعل دور تاخیر سے ہوتا ہے۔ بینی شان " کہتے ہیں۔ کیونکہ اس کی تحدید باری نعالی کے تعل ادر شان سے ہوتی ہے۔ (۱۳۰۹)

"کیام بہت ہیں کھے بڑے اور کھے چھوٹے۔ سب سے چھوٹا زمانۂ فرد ہاور ہردوز
دو ایک شان ہیں ہے، اس سے متعلق ہے۔ زمانۂ فرد کانام یوم اس سے دکھا گیا کہ ای
می شان کاحدوث ہوتا ہے۔ یہ مغیر ترین اور دقیق ترین یوم ہے اور سب سے بڑے
کی کوئی حد نہیں ہے "۔

باری تعالی کا نعل اوراس کی شان بعید خلق اور تحوین ہے۔ اس لیے کہتے ہیں:(اسا) "کل یوم ہو کی شان" میں شان جو کہ نعل ہے صغیر ترین دن لیمنی غیر منقسم

زبان فرداس کی ایجاد ہے"۔

یہ یوم جہاں تک اس کی اپنی داست کا تعلق ہے، نعل اور تا ٹیر ہے۔ نعل اور تا ٹیر آئی اور وفعی ہیں، ان میں کوئی استداد نسیر۔ محویاریاک آن ہے جو کے بصر (پلک جمیکے) سے بھی کم ہے۔ حمر جہاں تک اس کی صورت یااٹر کا تعلق

نتوش، قرآن نمبر، جلد چبادم ..... 268

ہے، ونیاکے عام ونوں کے بیانوں سے اس کی مقدار کم و میش سوسکتی ہے کیونک فضل اور تاخیر کا تھیور ممکنت کی ارتباری کی قابلیتوں اور صادمیتوں کے اعتبار سے محتف ہو سکتاہے ورفہ فی نصب س میش ندھ ہے نہ کیر۔ اس کو سغم اور کمیر یا آئی کہنا ای عام سمٹنی ون کے لحاظ ہے ہے۔ (۱۳۳۲)

الله کی مقداری اگرچه مختلف بین اور ان کا تارکنندو سنسی وان ہے، تاہم الله کا المران میں نظر کی جھیک جیراہ یہ متنظل افیام و تنہیم کے بید وواتواس مقدار سے بھی مبت کم ہے اس کی مقدار والی زمان فردے جو یام شان ہے ۔۔

مکان و حتیز:

تینے کے نزدیک مکان سے مراد ایک شنے ہے جس پر کوئی جسم مخبر ابوااور قائم مویا مذرت و سے قطع کر رہابو۔ مکان کا بی مفہوم ہے جس می لوگ عام طور سے لفظ مکان یو گئے ہیں بیٹی ' جد ''، یہ چاواؤ یاامتداد حو کسی جسم کو گھر رہے بو اور وہ جسم اس میں پوری طرح سایہو، ہو۔ شن اے حیز کسے ہیں۔ شن ہے در تیب معان ورحیز دونول شبق اور اضائی ہیں، ان کاکوئی عبنی وجود طبیل۔ اجسام مشکنہ یا متم وکو کسی دوس سے جسم سے حر سے یا سکول کی بردونا سے افعانی ہوتا ہے۔ اس کی یہ تعدیل سے قطع نظر ان دونوں کی اپنی کوئی جستی شمیل ہے۔ ان کے الفاظ ہیں، اس کی یہ تعیم سے سے ان کے الفاظ ہیں، ان کے الفاظ ہیں، ان کی الفاظ ہیں۔

"زبان و مکان مجمی طبعی اجمام کے عوارض ہیں گر زبان ابھی شے ہے، اس کا کوئی وجود نہیں۔ چنانچہ حیز اورزبان کا بھی شنی وجود نہیں، وجود متحرک و ساکن شیا کا ہے مکان واشے ہے جس پر اجمام مخبرے ہوئے ہیں، ووشئے نہیں ہے جس پی اجمام سائے ہوئے ہیں، ووشئے نہیں ہے جس پی اجمام سائے ہوئے ہیں، تووہ حیز ہے نہ کہ مکان۔ چنانچہ مکال بھی اضافی شئے ہے جوایے موجود عینی ہے متعلق ہے۔ جس پر جسم شھیرا ہوتا ہے۔ یاس کواک پر سے نہ جوایے موجود عینی ہے متعلق ہے۔ جس پر جسم شھیرا ہوتا ہے۔ یاس کواک پر سے نہ کہ اس میں ہے گذر کر قطع کر تاہے ۔

حركت و سكون:

حرکت و سکون بھی شخ کے نزدیک تسبق اور اضائی اسور ہیں۔ واقع بیں تسک اس ذات کا وجود خبیں، جے حرکت یاسکون کہا جاسکے۔ بلکہ متمیز اور مکائی اجہ م کے عوارض ہیں۔ اس کی وضاحت یول کی ہے: (۱۳۳۱) حرکت یاسکون کہا جاسکے۔ بلکہ متمیز اور مکائی اجہ م کے عوارض ہیں۔ اس کی وضاحت یول کی ہے: (۱۳۳۷) حرکت اور سکون کے بلمے بی شخصی ہوں اور حرکت اور متمیز اجہام کی اضافتیں ہیں، جومکان رکھتے ہوں اور اگرا بھی تک مرتبد امکال میں ہے توان میں مکان میں ہونے کی صلاحیت ہو۔

للعقل لب وللا لباب احلام تمضى الليالي مع الانفاس في عمه وما لبامنه من علم و معرفة العلم بالله نقى العلم علك به

وللنهى فى وجود الكون احكام للخوض فيه و ايام و اعوام الا العصور و اقدام و ايهام فكل ما نحن فيه اوهام (١٣٥)

# حواشي

عے العے)۔ ۲ ۱۹۲۸ ل الزوات كميه ١٤٢٣ الب الممكاب المنصوص ويهم و رملة الجب الما المالال عي الإلي الألماء يو ١٥٨٢. \_ A < (24) \_\_7 قر الإمات كمية المعال عد أثورات كمي، ٣ ١٩٣٠، 😸 ١٩٢٢. ٨١ - الغيراء ٣٠ س والمستخطأة المحامل في اليثيرة ١٣٠٣ ع. ا الروايد كي . ۳ pq P عال البيش ٢ ٨١٥. سمار فول شدکر و ۱۳۵۹،۳۰۹،۵۰۳ ایشا، ۱۳۵۳ م الله اليكي، الايتاسي الصُّنَّاء ١٢٨ أيز الكبريت الأحمر محقر العنوى ت ملهم الي إليه ال لال التروات كمية اللار ١٨٢. ٨١ل المؤول كيد ١١٥١١ عال أثرمات كمير ١٨١٠ ١٨٨٠ ٩ - كتب الجوية عن المساكل المتصورية ، سوال ١٥٠ والمرازم اتب أوجول ٣٠ - "كأب الأجوب موال ١٩٥٠ الد دماله مراتب الوجود محد زمل ناصید الماس مملة المعديد ٢٥ - مختاب المنصوص ينص اول.. ٢٦١ - كتاب الدجوب سوال ١٨٠ ٢٨ - أضوص الحكم، نص الحكمة الاليسية في الحكمة الاليسية، عات وملوالصيوب ٢٩. - فوجات مكيره الاسمال ٠٦٠ اينا، ١٣٥٠ مار. السوص الحكم، نص كان قلب أل حكمة طعيب ٣٠ فتوحات بكير، ٩٢١٣ ۲۶ مرة القواص و عقيدة ۳۴. نووات مكيد، ازا۱۸۱-۱۸۲ ١٣٥ أصوص الكام فص كلد قلبيد في كلمة هنييد الل الاختماص ٢٧:٢٥\_ ٣١ - تومات كميه ٢٨٣ ـ عسر كتاب الإجهام موال ١٢٠ ١١٩:١ فوصات كميه، ١١٩:١ ۲۸ . فتومات کمیر، ۲۸۹۳ ٣٠٥ الينة ٣٠٥٣. اليراء اليراء ١٥٥٢ ۲۲ افزوال کیدا ۲۰۲۰ ۱۵۱ عامر الينية المال هامين البيأة ١٩٣٣. المار الينية، ١٩٣٣. ٢٨\_ كماب المنصوص نفس اول الوحاث مكيره سازال J' Z ٣٩. الأهات كميه ١٣:١٣. שלו דאמים פיים. وهد فعوض أتحكم، فص التحدة القدرية نصوص الكام مص التحامة القدرية في الكمة العزيزية \_\_01 فوحامت كميره اناخار في المنكامية العزيزية ر \_61 البيأه العال الال البناء ١٢٨٦ \_ ٢٨٩١ ۳۵۰ \_00 الطأء الماال أنزهات كميه، ٢٥٣٠٠ 00 AT اليشأء الثلالب بيناء ١٠٧٢. \_54 \_04 الكبريت الأحمره ١٣٦٣: -٢٦١\_ الزوات مكيه ١٣٢٥. \_54 \_\_14 فرّمات مكير، ١٠١٣\_ 41 LYM الطِنَّاء ٢:٣٧٥ س الإلمة ١٣٨٣. 745 110

|                              |              | ان مير، جدر چارم                 | 1 100          |
|------------------------------|--------------|----------------------------------|----------------|
| _00000                       | 744          | فتؤمات كميره ١٠٤٠٠               |                |
| كتاب الإجراء مولي الدر       | _TA          | البيزأء الإوامات والمار          | _4/            |
| APPRELIAME CALLES            |              | نزمات کید: ۳۴۲_۳۹۵:۲             | <sub>-</sub> 1 |
| MATERIAL                     | -4"          | الينياء الإدساس إساس             | _4             |
| in                           | _25*         | فؤحات کمیدء ۲: ۲: ۲۰۰۳ س         | لک             |
| المتحاش ككيراء المعاصر       | ,4Y          | العسأر                           | _61            |
| الشار                        | _4^          | فتوهات مكيره ٢٥٣٠٠               | -44            |
| فتوس سركير ، ۲ ۱۸ ۲          | _^.          | اينا                             | _4             |
| - TF P                       | _AF          | فترحات مكيره ١٥٥٣.               | _^             |
| التمان المتجديات الال        | _^~          | البيئية ١٢٥٣ م                   | LAF            |
|                              | _A4          | فتوحات مكيه، سر۴۴س               | ۵۸_            |
| لخوصات مكيروه الههمامين      | _^^^         | JOET HUI                         | 14             |
| الزورت مكير، ٢ ١٨٥           | _4+          | - دسال شق الحبيب:۲۲              |                |
| ايش، ۳۵۳ ـ                   | _9F          | البيتأء إزهام                    |                |
| فتوحامت مكيره ١٩١٢هـ         | -400         | القول النفيس: ٧_                 | _41"           |
| اليني ١٩٠٢.                  | _44          | فتؤمات كميره ١٨٥٢-               | _90            |
| اليشأه ١٣٠٠ ١٨٠٥             | _4^          | اليشا_                           | _94            |
| الزمات كيه ١٦٤٠،             | _J=+         | البيتراً، ١:١٥١                  | 44             |
| اليتسأر                      |              | اليشأ، ١٠٠٣هـ -                  | اخل            |
| فومات کمیره ۲۵۴:۳۰           | _1+1*        | فتوحات کمیر، ۲۵۳:۳               | جاءا <u>ل</u>  |
| اليشأد ٣٨٠٠٢ .               | "I+Y         | ابيش                             | 4.1            |
| قومات کمیره ۲۰۳              | J+/\         | الحِبُّةُ ٢:٥٥٠                  | J+4            |
| فتوهات مكيه، ١٠٥٠هـ          | _اا <b>ـ</b> | البيئة ١٣٥٥هـ                    | J+9            |
| الينيَّاء ٢:٥٥_              | _111"        | الينية ١٣٥٣ ـ ١٨٥٨ ـ             | 此。             |
| _1++299:1-2020               | _117"        | فومات كميره ۱:۵۵۰                | ٦١٢            |
| فومات كميره الاهال           | _114         | العثة ١٨٣٠ أيدة                  | ďφ             |
| البناء ٢٥٣:٣-                | LIIA         | البينية، الناسل                  | كال            |
| الغثاد المصادر               | _[ *=        | اليضا                            | _319           |
| اليشأ، ١٣:١١١٣٠              | _(F)*        | فوحاب كميه، ٢٨٢٠٠                | JPI            |
| العِنَّةُ ٢ ١٩٥٨             | _1 2/4       | الزمات مك <sub>ير</sub> ه ٢:٣٠هـ | ١٢٢            |
| اليتآ، ۳.۵۳۵۰                | UPY          | اليشأء المصر                     | Jra            |
| umren på den dær             | JrA          | توحلت کمیر، ۱۹۹۱ء • ا            | Urz            |
| فؤدات كميه، ١٠٥١مر           | UM*          | وملة الحردف.٢٠٤                  | Jrq            |
| - فوحات كميره ١٣٣٥١ فتر ٨٢٣٠ | ۲۳           | اليتية. ٢٥:١٠ ص                  | احال           |
| اليسأء ١٣٥٤،                 | JIMM         | ايينة ٢٥٨.٢                      | urr            |
|                              |              | فتوعات مكيدر سناام               | ۵٦٤            |
|                              |              |                                  |                |



# شيخ احمر سربندي كانظريه وحدة الشهود

#### ذاكنزمجمه عبدالحق انصاري

ابن عربی (۱۲۳۰/۱۳۱۸) کے نظریہ وحدۃ الوجود پر زیادہ بدت نہیں گذری تھی کہ اس کی مخالفت کی سنگھین اورصوفیہ، وونوں بی جانب سے ہونے گی۔ سنگھین کی جماعت سے جن شخصیتوں نے اس نظریہ کی مخالفت کی ان عملی عظیم سلنی سکار علامہ ابن تیمیہ (ف ۲۲۵ھ) ،ور مشہور اشعر کی عام سعد الدین تغتاز انی (ف ۲۹۵ھ) فائل ذکر جیں۔ صوفیہ کی جماعت بیس ترسمان کے مشہور صوفی بیخ علاء الدولہ سمنانی (ف ۲۲۷ھ میا ۱۳۳۱ء) اور ہندوستان کے سسمہ تفشند ہے کے مشہور صوفی اور مسلح بزرگ شیخ احمد سر ہندی (ف ۲۳۳ه میر ۱۳۳۹ء) نمایاں جیں۔

میں سے بہانی کا دوسرا کھتے ہے کہ طریق تصوف کے ابتدائی مرحلہ میں صوفیہ کرام کے لئے خدا کے وجود کو بعید کا نکات کا وجود قرار و بناکون نئی بات نہیں ہے۔ لیکن تصوف کے آخری مرحلہ میں صوفیہ اس مقام ہے آگے بعد کا نکات کا وجود قرار و بناکون نئی بات نہیں ہے۔ لیکن تصوف کے آخری مرحلہ میں صوفیہ اس مقام ہے آگے بعد ہو جاتے ہیں۔ اور عالم اور اللہ تعالیٰ کے وجود کو ایک قرار شیں دیتے۔ اس مقام پروہ اللہ کی مطلق تنزیہ کی تعدیق کرتے ہیں اور ایٹ تعلق سے سوائے کسی کے اور کچھ نہیں کہتے کہ وہ محض اللہ کے بندے اور غلام ہیں۔ شخ سمنائی سے فود این بارے میں کہا ہے کہ این سلوک کی ابتداء میں انہوں نے خدا کے ساتھ سخد ہونے کا دعوی کیا اور نے فود این بارے میں کہا ہے کہ این مقد ہونے کا دعوی کیا اور

عالم اوراللہ کوایک وجود قرار دید لیکن سلوک کے آخری مرجعے تک پہنے ہی انہوں نے محسوس بیا کہ یہ خیال سیمی تعلیم اوراللہ کوایک وجود قرار دید لیکن سلوک کے اللہ تعالی سالم سے بالکایہ اللہ اور اور اورادت کا تی کے نام ال کے دومرے قطامی جو پہلے مختم محط کی تائید و وضاحت سے بیات اور زیاد دکھل کے تی ہے۔ ہماس جمہ کا ختروں کی محسد میال نقل کرتے ہیں۔ گئے نے لکھ ہے

کھنے کے درمیانی مرحلہ بیل بچھ ہو اس طرح کے خیالات وارد موے۔ بین کا اظہار کیے گی دہائی کی دہائی اس بواجہ اس مرحلہ پر النہ تعالیٰ کو بیل نے اس طرح دیکھ جیسے کے کید دریا ہو ، کس بیل ہے بہ البریں اشحاد تک بھوں۔ ان سے بچھ کو زئے گی مع اور بچھ کو موت، دومری طرف کلو قات آجے و سی اور بھ تقب داروں کی شکل میں طاہم ہو کم یہ بچھ کا وقات فوش تھیں، ان کی خوشی ایس کے کرم ، رحمت کا تئس تنی کہ اللہ تھائی نے ان پہ میریانی سے ان کے دائرے کو سعت بخشی تھی اور ان کی بقا کی مدت طویل کردی تھی۔ دومری کلو قات کا دائرہ تک تھا وہ پریٹان عال تھیں۔ ان کی یہ تنی اور پریٹ نی اللہ تعالیٰ کے غیظ و ضضب کا کس تھیں۔ اللہ تولیٰ دائرہ تک وائرہ کو دیات عظاکر تا اور موت دیے والے اور فناء کرنے والے کی حیثیت سے وہ دریا بچھ دائروں (کلو قات کو جن سے عظاکر تا اور موت دیے والے اور فناء کرنے کا والے کی حیثیت سے دو دریا بھی دائروں (کلو قات کو جن سے عظاکر تا اور موت دیے والے اور فناء کرنے کا والے کی حیثیت سے دو بھی دو میں کشف کے آخری سرحلہ پر بینچ تو حق استھیں کی تیز ہوا چی جس سے بتدائی اور در سیانی سرحلوں کے جب میں کشف کے آخری سرحلہ پر بینچ تو حق استھیں کی تیز ہوا چی جس سے بتدائی اور در سیانی سرحلوں کے جب میں کشف کے آخری سرحلہ پر بینچ تو حق استھیں کی تیز ہوا چی جس سے بتدائی اور در سیانی سرحلوں کے وہ سے جاگ ہو گئے۔ حق البھین کا غبار الڈ عمیا۔

عزیز من! فالص اور ہے آمیز علم جو پوری طرح حقیقت کے مطابق ہووہ ہے جو شربیت کے مطابق ہو۔
علم الیقین کشف کے ابتدائی مرحلہ میں مگاہر ہوتا ہے۔ عین الیقین در میانی مرحلہ میں ورحق الیقین آخری
مرحلہ میں۔ حق الیقین کی طرف بی قرآن کی اس آیت ہے اشارہ ہوتا ہے۔ "انتدائی لی عبادت کرو یہاں تک کہ
مہیں بیتین آ جائے"۔ اس مرحد کے افکار بی فالص ور بے آمیز ہوتے ہیں۔ جن پر حقیقت منکشف ہوتی
ہے۔ اس مرحلہ میں جوبات نکلی ہے وہی بوری طرح سے حقیقت کے مطابق ہوتی ہے۔

آپ نے دکر کیا ہے کہ طُریْق تُنسوف کی آخری منزل جس کا "منارس السَّرَین" میں ذکر ہے۔ توجید کا تجربہ کا جہ کے دیر تجربہ ہے ۔ بیات سیح نبیں ہے، درامل اس کامصنف اٹھائی دیں منزل پر دک عمیا تھا۔ آخری سویں منزل عبد رک عمیا تھا۔ آ عبد دیت کی منزل ہے۔ اس منزل پرصوفی ابتدائی مرحلہ کی طرف والیس ہوتا ہے۔ ور میان بیس وہ وسدیت کے

نَوْش، قرآن نبر، جلد جبادم ........ 273

اللهم مقابات سے گذر تا ہے، جہاں وہ اللہ تن لی کو مختلف صور تول میں دیکھتاہے۔ جنید بغدادی رحمہ اللہ سے بوچھا میا، طربقت کی آخری منزل کیا ہے؟ انہوں نے تواب دیا۔ "آغاز کی طرف واپسی"۔

عزیز من! توحیدی تجربہ کے بندائی و درمیانی مراحل میں فاص طور پر سائے کے وقت میں منیں نے اکثر و بیٹر قوال کو گائے کے لئے بیٹھ رہا میات دی ہیں ور ان رہا عیات کی مشاس اور طاوت سے بہت دیر تک مخطوط ہوتا رہا ہول۔ ان رہا عیات ہیں سے یک رہائی سے تھی۔ (۲)

این من ندمنم آمر سنت بست توکی در در برین ویرایخ بست توکی در در برین ویرایخ بست توکی در داد فعمت شد تن بمن ماندندجال در زانکه مراجان و شخصت توکی

ترجمه بياس من نبين بول؛ بياتريس بول تو تم بيه

جو مجلی لباس جھ پرہےوہ تم ہو

تمباری محبت میں توجسم بی میراره گیاہے اور ند روح

كونك جوجهم يا روح ميرى سب وه تم جو

اس مقام پرجہاں حدل کو کفر قرار دیا جاتا ہے اور انتحاد کو توحید کہاجاتا ہے میں نے یہ اشعار

1 2%

ان ا من اهوی و من اهوی اما لیس فی المراة شیء عیرنا فد سهی المبد اذا انشده تحن روحان حللن بدنا اثبت الشرکة شرکا واضحاً کل من فرّق فرقاً بیسا انا لا انادیه و لا اذکره ان ذکری و ندائی یا انا

ترجمہ علی دوہوں جس سے میں محبت کر تاہوں اور جس سے میں محبت کر تاہوں وہ میں ہے

المارے علاوہ آئید میں کوئی دوسرا مہیں ہے

شاعر سے خطا ہوئی جب اس نے کہا

ہم وو ارواح میں جو ایک می جسم میں رہے ہیں۔

وراصل وہ کی دوسرے کے وجود کا اثبات کرتاہے جو مدرے ورمیان فرق پیداکر تاہے

ش شداس کو پکار تا مول اور شراس کویاد کر تا مول

عرى يكار اور برا ذكر سرف يه ي انا"

اس کے بعد میں جب صوفی طریقہ کی انہائی اور آخری مرحلہ تک پہنچ تو میں نے محسوس کیا کہ یہ محض دموکا تھا۔ میں نے خود سے کہاکہ "حق کی طرف والیسی غیر حق میں بڑے رہنے مہتر ہے، عزیز من حمہیں مجل ای داستہ کی پیروی کرنی ج ہے"۔(۳)

انہوں نے بھی واضح کیاکہ وحدہ الوجود کو عقلی و نعتی دونوں بنیادوں پر ہدف تنقید بنایا، شخ سمنانی کی طرح انہوں نے بھی داشتے کیاکہ وحدت کا تجربہ صونی کے سلوک کی تحض ایک درمیانی منزل ہے، آخری منزل

نہیں۔ بھوٹی کواپناسلوک جاری رکھناچاہیے اور اس ور میانی سر صد ہے آ ۔ برز من چ ہے۔ اللہ تعالی کی حزبے کا اور آگ کرناچاہیے اور انہائے کرناچاہیے۔ ﷺ احمد کے نے سب جھر الی سر شک تھے۔ وہ مجمعان کی عمود میں کا دوبارہ و انہائے کرناچاہیے۔ ﷺ احمد کے نے سب جھر الی سر حاصل کے گذر سباد تھے جمن کاؤکر سمنا کی نے نیا ہے۔ وہ سمی جو احل سے گذر سباد تھے جمن کاؤکر سمنا کی نے نیا ہے۔ وہ سمی جو اس سے گذر سباد تھے جمن کاؤکر سمنا کی سے انٹری مرحد کو سبیج تھے۔ اُنے والے مفحات میں جم ان تمام نکات بے تفصیل سے تفشار کریں ۔۔

فین احمد نے یک اور کارنامہ انج م وید

ہے سلوک کی روشی میں شخ احمد نے وحدہ الوجوں نے نظریہ کی جگہ بیدا و مرا نظریہ تظامیل دیا ہے۔
وحدہ الشہود یا توجید شہودی کہا جاتا ہے۔ یہ نظریہ کی احمد نے نام سے ساتھ دار ساتا ہے۔ اس نظریہ کوہم سے اپنی
کتاب Suffsm and Shariah بیش اختصار کے ساتھ بیان کیا ہے۔ اس جاسم سے تفصیل نے ساتھ دیش

في احدمر جندى اوران كاسلوكي سفر:

بیخ احمد معنل محران اکبر کی تائع ہوتی کے آٹھ سال بعد جعد کے روز میں بید اس ہوں نے ابتد کی تعیم ۱۵۲۳ کو دائی ہے شال و مغرب کی جانب تقریباً ای کار میشر وور مر بندیس بید اسوے نے ابتد کی تعیم ۱۵۲۱ کے جوالد شخ عبدالاحد (ف عوالد شخ عبدالاحد (ف عوالد شخ عبدالاحد فی اور تر آن حفظ کیا۔

اپنوالد شخ عبدالاحد (ف عوالد شخ عبدالاحد فی اور سر بند کے مقامی اساتڈو ہے وصل کی اور قر آن حفظ کیا۔

مجر انہیں کام اور فلف کی تعیم کے لئے سالکوٹ میں والد ماجد کے دوست ما کمل کے بیل اور حدیث کی تعیم کے لئے سے الخوری کے شادح ملاقوب ہر فی کے پال بھیج گیا۔

مل کے لئے سے الغوری کے شادح ملاقیوب ہر فی کے پال بھیج گیا۔

مل کا تازی سے مشہور عالم کلام ملاعبدا تھیم سیالکوٹی (۲۵ احد ۱۲۵۲) ہے جو شخ احمد کے ہم درس بھی سے شخ سے شخ نے تغیر وحد بیٹ کی کہا ہیں قاضی بہوں بدختانی سے پڑھیں۔ ستر وسال کی عمر میں ابنی تعلیم کمل کر کے شخ سر بند والیں آگے دور طلبہ کی تعلیم میں اپ والد ماجد کی دو کرنے گئے۔ تین ساں بحد (۱۹۹۱ ہو ۱۳۰۱ء) کی عرب میں اب کار میں میں اب کار میں میں اب کی عرب میں اب کی عرب میں اب کی واکنون بنوان ورب المرک کے فضل جیسے فیضی علی (ف ۱۲۰ احد ۱۲۰ اور ۱۳۰ اور اکبرک کے فضل جیسے فیضی علی (ف ۱۳ اور ۱۳۰ اور اکبرک کے فضل جیس اب کی دور اس کی کی دور

ائیں سے جانے کا موقعہ طاکہ اسلام کے تعلق ہے دربار اکبری کے آگا ہر کی فکر جی کیا تبدیلیاں واقع ہو

ری جی ، وہ محضر نامہ جواکبر کو شر کی قوائین کی تجبیر و تشری اور نے قو، نین وضع کرنے کا اختیار دیتا تھ بینی اور

ابوالفضل کے والد طامبارک کی قیادت جی اکبر کو چی کیا گیا تھا۔ لیک سال بعد اکبر کو ایک نے غرب 'و-تن المی''

کے بانی اور سر پر ست کی حیثیت سے متعادف کرایا گیا۔ اس ضمن بی اسلام کی جیادی تعلیم سے مثنا نبوت و

رسالت، بعث بعد الموت اور شرعی تو انین کی جگہ مختلف ما خذ سے اخوذ قوائین نافذ کئے جانے گئے۔ نبوت
کے بادے جی سوالی اٹھیا گیا اور رسالت محری کی فر سمیت سے انکار کرویا گیا۔

یہ صورت حال دیکو کر مختسخ احمر ہے حد ہے چین ہوئے۔ اپنی کہاں کتاب "اثبات النوۃ" میں جے انہوں نے آگرہ بی میں مرجب کیاتھا، لکھتے ہیں:

اس اسلام مخاف ویں ای کے ایسار میں کے خوالات کا احمد سے اس طرح بیال کے ہیں۔

"نبوت رائسل ابید خیمانه فعل ہے، اس کا مقصد انسانوں کی فلاح و بہود کی حفاظت اور اج ہی رشتوں کو استوار کری ہو توں نے رمیاں احت میں ور خواہش نظر کرا انہاں سے رد کتاہے۔ محمر آخرت کی نجات سے نبوت کا کوئی تعلق نہیں ہے، اس کی شاہت محض عمد کردار، انتھے سلوک و بر تاؤ اور ان مجلوا بول کو فرد نے دینا کے ویسا میں کی ہے '۔

شخ احمر نے اپنی کتاب میں بوت نے بارے میں کی سیکو اور نظرید بیر تنظیری ہے اور بوت کا واضح اور جامع فظریہ بیش کی ہے۔ مجمر مسی المد علیہ وسلم نظریہ بیش کیا ہے۔ مجمر مسی المد علیہ وسلم کی بوت کے تعلق سے بیخ حمد نے تکا ہے۔ مجمر مسی المد علیہ وسلم کی اللہ علیہ وسلم کی اللہ علی و عملی فوتوں اور کی لاتیں سے کی روشن علی و عملی فوتوں اور مالے مسلم کا مشن علی و عملی فوتوں اور مالے مسلم کا مشن علی و عملی فوتوں اور صادحیوں کورتی دینا، مسیح عقامہ اور ایجھے کروار کو پروان چڑھانااور قلب کے امراش اور روح کی کٹائنوں کورور کرنا تھے۔ کرنا تھے۔

الله عبد الماصد آرہ تھر بنے لاے اشیم ہو کے کرخوشی ہوئی کدان کا بنااس لادی نظریہ کے اثرے ہور کی طرح محفوظ ہے اور ہر طرح کی تھیک سے لمند ہے۔ وہ انہیں مر ہندواہی لے گئے، رائے میں تھانہور میں ان کی اندی ایک اٹنائی گرانے کی لڑک ہے کروی۔ اپنے آبائی وطن واپس ہونے کے بعد شخاصہ نے طلبہ کی تعلیم میں اپنی والد ،جد کام تھے بنانا شروع کیا۔ بقیہ او قات تصوف کی امبات کتب کے مطاحہ میں گذارتے۔ "کا باذی کی المراب" میں ووردی کی "عوارف المحارف" اور این نعر فی کی "فصوص افکم" بڑھ ڈالیس۔ شخے عداللہ وی میں المدروری کی مشہور بررائ شخے عبدالقدوی عبر وہ سلسلہ چشتہ کے مشہور بررائ شخ عبدالقدوی کی میں وہ سلسلہ چشتہ کے مشہور بررائ شخ عبدالقدوی کی مطاحہ کی کا بیا کہ بیت کے لئے گئے۔ شخ نے یہ کہ کر انہیں واپس کر دیا کہ بیتے فقہ اور صدیف کی کتابوں کے بیاس بیت کے لئے گئے۔ شخ نے یہ کہ کر انہیں واپس کر دیا کہ بیتے فقہ اور صدیف کی کتابوں کے مطاحہ اور شائی ہند کے ختمہ مقامات کی زیارت میں گذارے اس کے بعد حب وہ گئود گئے تو شخ عبدالقدوی مطالحہ اور شائی ہند کے ختمہ مقامات کی زیارت میں گذارے اس کے بعد حب وہ گئود گئے تو شخ عبداللہ وی عبداللہ وی عبد اللہ کی بیت کے باتھ پر بیت کی کتابی کی سیت کے باتھ کی بیت کی تاہم ملسلہ چشتہ کے علاوہ دوسرے سلاسلہ کی تیون اور ان کی راہنمائی میں میں اور ان کی راہنمائی میں تھوف کے مراحل میں گئور کی کتابیں اپنے والد بررگواد سے پڑھیں اور ان کی راہنمائی میں تعوف کے مراحل میں ہیں اور ان کی راہنمائی میں تعوف کے مراحل میں ہیں۔ اور ان کی راہنمائی میں تعوف کے مراحل میں ہیں۔ اور ان کی راہنمائی میں تعوف کے مراحل میں ہور سی کو تیون کو ان کی راہنمائی میں تعوف کے مراحل میں ہور سی کو تیون کی سی تعوف کی کتابی اور میں کی تعوف کے مراحل میں اور ان کی راہنمائی میں تعوف کے مراحل میں ہور سی کی بیت کی تاہم مسلم ہور سی میں اور ان کی راہنمائی میں تعوف کی مراحل میں اور ان کی راحل کی راحل کی بیت کی مراحل میں کی مراحل میں کی تعوف کی کتابی اور ان کی در ان کی در

"من في المنت فرويد النه والد ماجد سے واصل كى اور الموں في است كوا كيك بررگ موفى سے واصل كيا قد جوزم و عبادت اور كرامات كى سے واصل كيا قد جوزم و عبادت اور كرامات كى سے مشہور تنے ۔۔۔ ميں سے نوافل كااور بالخدوم فرض فرض فردل كاذول كينوالد ماجد سے واسل كيا اور انہوں نے بيد ذول أكيا فيا"۔(2)

یخ عبدالاحد تعوف کی خامیوں سے پوری طرح آگاہ تھے۔ انہوں نے اپنے کے بھی ان فسطیوں سے بہتے کی تنقین کی جن کار تکاب بالعوم مونی کررہے تھے۔ شخ اجد نے کیک بھر نہا ہے "کس نے اپنے والد ماجد کو یہ کہتے ہوئے سائے کہ (امت کے) سر فرتوں میں سے جو فرقے کم وجو بچئے ہیں س کی اکٹریت تصوف سے تعلق رمجتی ہے۔ یہ وہ مونی ہیں جنہوں نے اپنے سوک کو تکمل نہیں کی اور فدھ راہوں پر جو پڑے اور گم ادہو گئے۔(۸) شخ عبدالماحد وحدة الوجود کے نظریہ ہیں بیقین دکھتے تھے۔ گمر وہ این عربی کے اندھے متعد شمیس سے ۔شخ اجمد تھیے جس کہ والد ماجد نے کا کات کو ایک آزاد حیثیت ویے کی کوشش کی تھی جو اس عربی کے بیاں اسے حاصل میس ہے۔(۹) شخ اجمد اس وقت اس لا گن نہیں تھے کہ وہ اس نکتہ یہ اپنے والد ماجد کی جمنعہ سمجھ سکیں، لیکن نظری مسائل ہیں ہے۔(۹) شخ اجمد اس وقت اس لا گن نہیں تھے کہ وہ اس نکتہ یہ اپنے والد ماجد کی جمنعہ سمجھ سکیں، لیکن نظری مسائل ہے۔(۹) شخ اجمد کی آزاد کی قرار کی اندازہ کر سکتے تھے اور اندیا اس سے متاثر ہوئے سوں گے۔

والد کے انقال (۱۰۰ه ۱۹۵۱ء) کے بعد شخ احمد تج کے لئے ہے وقت و بلی چنج و دبی بلی ان کا مامری خواجہ باتی باللہ (۱۰۱ه ۱۹۳۱ء) کے یہاں ہو کی جس سے ہنرو ستان بیں سلسد نقشبد یہ کی ابتداء ہوئی۔ خواجہ باتی باللہ کی ترغیب پرش احمد بھی وقت ان کے ساتھ گذار نے کو تیار ہو گئے۔ اس عرصہ بیل وہ خواجہ باتی باللہ کے ترغیب کی ایس ان کے ساتھ گذار نے کو تیار ہو گئے۔ اس عرصہ بیل وہ خواجہ باتی باللہ اللہ سے استے ستائر ہو گئے۔ اس عمر انہا کی رہنما کی رہنما کی رہنما کی دہنما کی کہنے۔ دے حق الیقین یا جمح الجمع کی مزل کہ جاتا ہے۔ (۱۰) ان کابیہ روصائی سفر جاد کی دہنما کہ فرق بعد الجمع کے مقام پر چنچے۔ فرق بعد الجمع کا مقام خواجہ کی نظر جس انسانی کو خش کی انتہاء اور مقام محیل ہے۔ (۱۱) خواجہ باتی باللہ اپنے شاگر دشخ مر ہندی کی اس جمرت انگیز ترقی سے بہت متاثر ہوئے۔ ایک دوست کے نام خط شی انہیں نے لکھا:

"سربند سے شخ احمرنائ ایک شخص ابھی جلدائ آیاہ۔ وہ بہت پڑھالکھا ہے اور غیر معمولی عملی خوبیوں اور میں ایک خوبیوں اور میں ایک شخص ابھی جلدائ آیاہ۔ وہ بہت پڑھالکھا ہے اور غیر معمولی عملی خوبیوں اور مسلاحتوں کا الکہ ہے۔ اس نے میرے پاس چندون آیام کیا گر اس مدت میں جو پچھاس سے مشاہدے یں آیاہ اس کی بنیاد پر بچھے امید ہے کہ وہ مستنبل میں ایک ابیا مشعل ثابت ہوگا جس سے یوری دنیاروشن ہوگی "۔(۱۲)

بعد کے چار مانوں شم سر بندی نے اپنے شخ سے دو بارطاقاتیں کیں۔ دوسری مانقات شم جب کہ دو
سر بند دانیں ہورہ سے تھ توخواجہ باتی باشد نے سر بندی کو اپنا خلیفہ مقرر کیا، ارشاد کی ذمہ داری سونی ادر کچھ
شاگرد انہیں سرد کئے۔ سر بندی کو ذمہ داری تبول کر نے ش انجکیا ہے تصوس ہوئی لیکن خواجہ باتی باللہ نے سر و
سلوک بی ان کی ترقیات کا ذکر کیا اور اس ذمہ داری کے سنجالئے کے لئے ان کی اہلیت کی تقمدین کی۔(۱۳)
تیسری اور آخری بارجب سر بندی خواجہ باتی باللہ کی و قائی (۱۱۰ اھر ۱۲۰۳ء) سے پچھے پہنے ان کی خدمت شی
حاضر ہوئے۔ اس لما قات بی خواجہ نے خود اپنے بیٹوں کو تعلیم و تربیت کے لئے ان کے حوالے کیا۔(۱۳)

شیخ جمہ سر ہندی نے تسوف کے میدان میں ابی تر قیات کا متعدد مقامات پر ذکر کیا ہے۔ ذیل میں ان کے سلوک کے پہلے سر صلہ کا بیان ہے

الیم بجین سے ی توحیر وجودی میں یفین رکھتا تھا۔ میرے والد بزر گوار اس تظریہ میں یفتین رکھتے تھے۔ اور وجود کی خطوط پر روحانی و ظائف کا اہتمام کرتے تھے۔ لیکن اس کے باوجود اسیں اے اخفی س مرحب ہے کف حاصل تھ۔ جیماکہ مقور ہے کہ فقید کا بیٹا آدھا نقید ہو تاہے ، ایس مجھی اس نظریہ (واحدة الوجود) كواچھی ظرح مجھنا لفا۔ اوراس كىول و جان سے قدر کر تاتی در اس سے خوش تھا۔ لیکن احد جس جب اللہ تعالی نے بچھے خواجہ ولَى ولله كيور يَنجيها اور انبول في مجهد أقش بندى طريقة كي تعيم دى اور اس ميدن میں میری ترقیت کو نظر خار مشاہدہ کیاتہ مجھ یر نقش بندی طریق کے دریار مبت جلد ای تودید وجودی منکشف جو گیا۔ بی یوری طرح اس تودید بی کھو عمیا اوراس تودید کے معارف اور افکار جھے پر القاء ہوئے گئے۔ میٹنے کمی امدین، بن عربی کے تظریم و صدۃ الوجود کا شايد ان کوئی کلت ايها ريا جو جو جي ير منتشف نه جوا جو " حجيي ذات" جے صاحب "فعوص" نے روحان سفر کی معراج قرار دیا ہے اور جس کے بارے میں کہاہے کہ اس آ کے کوئی چیز نہیں سوائے "عدم محض" کے، میں اس تجلی ہے بھی سر فراز ہوا۔ اس مجلی کے حقائق اور صداقتوں ہے بھی میں واقف ہوا جن کو شنے نے خاتم الاولیاء کے ساتھ مخصوص کیاہے۔ میں اس توحیدی تجربہ میں اس قدر فناہو گیاتھا بوراس سے اس قدر معور تھا كانے فواجہ كے ياس ايك خط يس شيل نے مندرجہ ذيل دو مصرع تحرير كے بيجے۔ يقيناً بيرمعرع سكركى بيدادار ته\_

ترجمد "افسوس بہ شریعت اندھوں کی شریعت ہے، جارا راستہ کفار اور مجوسیوں کا راستہ ہے۔

کفر اور ایمان اس حن (ارل) کے زلف و رضار ہیں۔ ہادے اس طریق سفر میں کفر اور ایمان و توں اور سالول تک بال اور ایمان و توں اور سالول تک بال رہی۔ رہی۔ رہی۔ رہی۔ اور سالول تک بال میرے ساتھ مہینوں اور سالول تک بال رہی۔ رہی۔ (۱۵)

انے روسانی سنر کے دوسرے مرسلے کاذکر شخ سربندی فےال الفاظ میں کیاہے:

"کھ عرصہ بعد جھے اشیاء کی کشف کا غلب ایباہواکہ ہیں نے توحید وجودی کے سلسلے ہیں توقف کیا۔ گر یہ توقف میں ظن کی بنیاد پر تھا نہ کہ، تکار کی بنیاد پر۔ ایک عرصہ تک ای توقف کی حالت ہی رہا۔ بالآخر نوبت انگار تک پنچی۔ بھے دکھایا گیا کہ توحید وجودی کمتر درجہ کی چیزے۔ اور بھے سے کہا گیا کہ ظلیت کے مقام ہی قدم رکھوں (لیخن یہ یقین کرول کہ اشیاء اللہ کا صرب ظل (سایہ) ہیں اور اس سے مختف ہیں) توحید وجودی کا انگار میرے لئے اختیاری عمل نہیں تھا۔ ہی نہیں جا ہتا تھا کہ اس مقام سے نکلول کے تکہ بہت سے عظیم صوفیہ ای مقام

شخ احمد نے جالیں سال کی عمر میں بی یہ تینوں مقامات طے کر لئے سنے۔ بعد کے جیس سال انہوں نے ایک ایے فلسفیانہ نظریہ کی تشکیل اور و فاع میں صرف کے جوان کے روحاں تجربت کے مطابق ہو، اس طریہ کومختف الفاظاء توحید شہوری، وحدة الشہود اور ظلیت سے یو کیا گی ہے۔ کہی دونوں اصطلاحات اس نظریہ کے منفی میبو،ور تخری اصطلاح اس کے شبت پہلوک تبعت ہے اختیار کی منی ہیں۔اس نظریہ کا حصل یہ ہے کہ وجود البی ور وجود کا منات کی عینت سدجس کامشام و صوار این سلوک می کرتے ہیں۔۔۔ صرف اید شیود کی حیثیت سے سیج باکن حقیقت سے متعبق ایک نظریہ کی حیثیت سے درست نہیں ہے۔ حزید یرس اس عیدیت کا مشاہرہ ایک مونی کو اپنے سلوک کے پہلے مرحلہ عمل ہوتاہے، بعد کے مراحل میں وہ کبی دیکھتا ہے کہ امتد آت کی اس کا تنامت ہے بالکل مختلف ہے، اول اس معنی بیس که کا تنات کاوجود اللہ کے وجود سے علیحہ و ہے۔ ووم اس معنی بیس کر اللہ سے مقابلہ بیس کا تنات کاوجود دوس ارج كاب- الله كاوجود اصلى بلكه وجود صل معنى من اى كاوجود اوركا ئنات كاوجود تحض فلكى - وس ے ک نظریہ کوظلیت کانام دیا گیاہے لیکن ظلیت کا نظریہ سر بندی کا آخری نظریہ نہیں ہے۔ ایک سایدا بے اصل سے مخلف ہوتا ہے، لیکن چونکہ سایہ اصل کاعش ہوتا ہے اس کئے یہ مجی ایک معنوں میں اصل سے متحد ہے۔ اس کئے الله ك غيريت كوظا بركرنے كے سے ظليت كى اصطلاح منسب سيس ہے۔ اس سے سین سر بندى في اس اصطلاح كو این بعدی تحریرول میں رک کردیا اور قرآن مجید کی اصطلاحات، عبدیت اور خلق کواستعال کیا تاکداللہ کی ممل تزید کاتفورا میمی طرح واضح ہو جائے۔ عبدیت کی اسطلاح انہانوں کے تعلق سے استعمال کی اور خلق کی اصطلاح كا كنات كے تعلق ہے۔ ظبيع اور عبديت كى اصطلاحوں كے درميان فرق نفظى نبيس حقيق ہے۔ آنےوالے صفحات بیں اس فرق کوواضح کرنے کی کوشش کی جائے گی۔

شخ سربندی کی فکر کے تیں پہلو ہیں۔ ایک ابن عربی کے نظریہ وصدة الوجود پر عقلی اور نقلی تقید۔ جہال تک نظریہ وصدة الوجود پر عقلی اور نقلی تقید جہال تک نقل بنیادول پر تقید کا تعلق ہے تو ہم اس سے یہاں بحث نہیں کریں گے۔ شخ سربندی کی عقل تنقید کا موضوع ادادہ الی اور ارادہ انسانی کی جریت اور ووسرے بہت سے امور ہیں۔ حمر اس تنقید کاف می ہرف الله الداد کا کاف میں میں سے میں اس تنقید کاف می ہدف الله اور کا کات کے وجود کی عینیت ہے۔

ی نیزی کی نیر کادوس اجزاء کا بنات کی ظمیت اور فدائے وجود اصلی ہے اس کے صدور کا انبات کے انہ ہے اس کے حدود کا انبات کے انہ ہے اس کا میں ہے اس کا میں ہے گئی اس کے بوجود دواسل کی فلف کی حدار جانہ کی حدار ہے گئی ہے کام ہیے ہے گئی ہو تر بال بین کا میاب نظر آتے ہیں۔ مگر پونکہ جو زبال بین خر ہمندی نے استعمال کی عدود این عمر بی ہے مستور ہادر چونکہ انہوں نے اپنا نظریہ محتف مراحل میں نشکیل ویا ہے اور چونکہ انہوں ہے اپنا نظریہ کو بیش کر اس میں نشکیل ویا ہے اور چونکہ انہوں ہے کہ انہوں ہے کہ انظر ہو کو بیش کر اس کے افکار کو سیح طور ہم ہے کہ انظر ہو کو بیش کر اس کے افکار کو سیح طور ہم ہمانہ اور ان فکار کو ایس کے افکار کو سیح طور ہم کہ انکار کو بیش کر ناور یہ تارہ احمل مقصد الن کے افکار کو بیش کر ناور یہ تارہ ہو گئی ہے ان کے افکار ان ہو گئی دو (این عمر ہی) کے افکار ہے بہت محتف ہیں۔

شخ سر ہندی کی قدر کا تیسہ آپہاہ تاریخی نوعیت کا ہے۔ انہوں نے ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ ابو بزید، شہل ، اوسید ابوالخیر و نیہ و ادلین صوفیہ نے بیانات بظاہر مبت سے او کوں کے لئے وحدۃ الوجود کی بیش میں نظر آتے ہیں۔ لیکن سے منتبی منتبی سے اور محقیقت کا بیان نہیں اور وہ حقیقت کا بیان نہیں دوحانی تجربات کا تیکن میں اور وہ حقیقت کا بیان نہیں دوحانی تجربات کا تیکن میں اور وہ عقیقت کا بیان نہیں دوحانی تجربات کا تیکن کو دی تاہدوں کی خطوط میں ہوتا ہے۔ میرا تی جا ہتا ہے کہ میں ای پہنو پر تفصیل سے تفتلو شروی سیکن طوالت کے خوف سے قلم کو روکن پڑتا ہے۔

انہوں نے ہر ہندی نے دسرف تھون کا کی متباول دسفہ سکل ریا، جو بذات خود ایک بڑی کامیابی ہو انہوں نے سر ہندی ہیا۔ انہوں نے سونیات افکار و اندال کی تاریخ پر نظر ڈلتے ہوں انہوں نے سونیات افکار و اندال کی تاریخ پر نظر ڈلتے ہوئے ان چیزوں کوزبرد ست مقید کا ہدف برایا ہے صفیص وہ رسول اللہ صلی اللہ عبیدو سم کی شریعت کے مطابق نیس پاتے، بیرکام انہوں نے جس جر سے کی ہے اس کی مثل تصوف کی تاریخی میں نہیں ملتی۔ پھر خالبا شخ سر ہندی پہلے صوفی میں جنبوں نے طریقہ نبوت ، درطریقہ وہ ایت کے در میں واضح فرق کیا ہے۔ اگر چد وہ اس مید ان میں بہت نیارہ آگے نہیں جانسی سے مزید قرل شاہ دلی اللہ انہوں کے جمیل سے جے مزید قرل شاہ دلی اللہ اللہ اللہ کا ایک میک کار نے کاشرف صفل ہے جے مزید قرل شاہ دلی اللہ اللہ اللہ کا کہ کار کے کاشرف صفل ہے جے مزید قرل شاہ دلی اللہ اللہ کا کہ کار کے کاشرف صفل ہے جے مزید قرل شاہ دلی اللہ کا اللہ کا کہ کی گئی تک پیچایا۔

شخی مربندی کا تیمراکارنامہ صوفیہ کے روحان تجربات کا تفیدی جائزہ ہے۔ عمونا صوفیہ اپنے روحانی تجربات کی نفیدی جائزہ ہے۔ عمونا صوفیہ اپنے روحانی تجربات کی نوعیت، آغاز و محرکات اوران کی عملی قدر و قیمت پر مخفتگو نہیں کرتے۔ شخیمر بہندی نے جس ڈھنگ ہے۔ یہ کا سالہ کے دواس افتی پر مکن ستارہ کی ہے۔ یہ کا ستارہ کی طرح ضیایا ش ایس۔ طرح ضیایا ش جیں۔

اس کے زیراثر تھون کے دوسرے سل سل طریق نبوت سے قریب ترائے بہت سے عالمہ کوشے موسے میں پہنچا اور اس کے زیراثر تھون کے دوسرے سل سل طریق نبوت سے قریب ترائے بہت سے عالمہ کو تربیت وے کر شخ نے لوگون کی رتد گیوں کی اصواح و تزکیہ کے لئے مختلف مقامات پر ردانہ کیا۔ مغل حکران اکبر کے وضع کردہ دین الی کے اثرات کوروکنے اور حکومت کوشر کی توانین کاپابند کرنے میں شخ کاکیا کردار رہا ہے ایک مختلف فید منت سے ساکہ ایک میں ان کی غیر معمولی خدمات سے شاکہ ای کسی کوانکار ہوگا۔ اسلامی تصورات کی تجدید اور اسلامی زندگی کو فروغ دینے میں شخ نے جوگر اب قدر خدمات انجام دیں ان کی بنیاد پر اخیس بیاطور پر مجدد العنب نالی کہا

جاتا ہے۔ اگرچہ شی کابیکام ہماراموضوع نہیں لین شیخ کاتھ رف کراتے دفت اس کا ذکر ضرور کی تھا۔

تظرية وحدة الوجود ير تقيد:

تعظمر مندی کا کہناہے کہ وجودی فکر میں مللہ تعالی حقیقۂ ارادہ اور قدرت کا الک نہیں ہے۔ ابن عربی اللہ تعالی حقیقۂ ارادہ اور قدرت کا اللہ نہیں ہے۔ ابن عربی اللہ تعالیٰ کی لئے ارادہ و قوت کا اٹبات صرف لفظ کی صد تک کرتے ہیں لیکن حقیقت میں ان کی تفی کرتے ہیں۔ بچ سے کہ وہ آئیا، کو اللہ پر لازمی اور واجب قرار دیتے ہیں۔ شخ کلھتے ہیں

"فظریة وصدة الوجود اشیاء کوالله پر واجب و لازی قرار دیا ہے اگر چہ اس تظریب کے قائلین لفظ ایجاب کے استعال استعال کرتے ہیں۔ لیکن فی الحقیقت وہ لله کے ارادہ کے مشر ہیں، اس معاملہ میں وہ دوسرے تمام فرقہ کے اور کا لفظ ای استعال کرتے ہیں۔ این خیالات کی تشریح دواس طرح کرتے ہیں، الله قوت معاملہ میں وہ دوسرے تمام فرقہ کے لوگوں سے مختلف ہیں۔ این خیالات کی تشریح دواس طرح کرتے ہیں، الله قوت رکھتا ہے، اس کے معنی ہیں کہ اگر دہ چاہتا ہے تو کر تاہے، اگر نہیں چاہتا تو نہیں کر تار لیکن ان کے خزد کی پہلے تفنیہ کاشر طیبہ جملہ اور کاس ہے۔ یہ تقریر الله پراشیاء کو واجب بلکہ مسلط کرتی ہواداس کی قدرت کی نفی کرتی ہے۔ دراصل اس نظریہ کے قائلین اور غلاسفہ کے نظریات میں کوئی فرق نہیں ہے۔ کی قدرت کی نفی کرتی ہے۔ دراصل اس نظریہ کی استعداد کو کہتے ہیں لیکن دھرہ الوجود کے قائلین کا دبی عقیدہ ہے جو فلاسفہ کا ہے۔ ان

حضرات کار خیال کہ وہ لفظ ارادہ کا آبات کر کے اپنے کو فلاسفہ ہے ممیر کر سکیں گے ان کو فائدہ نہیں جہنچا سکتا کیو تکہ بہلے تفنیہ بیس وہ اراوہ کو ضرور کی قرار دیتے ہیں اور دوسرے قضیہ بیس محال۔ حالا تکہ اردہ دو ساوی اسکاں مہادی اسکان مہادی اللہ مہادی مہادی ہائے تی شہاں ہے کیونکہ ایک لاڑی اور واجب ہے اور دوسرا اللہ مہان دوسرا کہاں ہے اور دوسرا مہالے ہیں اور مہادی اللہ مہادی الل

ی میں اندر ہوں کے میں اندازے وجود اول نے نظا وقدر کا نظریہ بیش کیاہے اس سے بھی اللہ یر، شیار واجب اور ، زی قرار ہائی ہیں۔(۱۸)

من المندى كى تنقيد كادوس كلت وبن عربي كابشر كا تصور ب- في في كالعاب

کے نظریہ کے منسر عبدار جمن جامی خود اینے طور پر س نتیجہ کو متدرجہ ذیل الفاظ بیس بیال کرتے ہیں:
"ہر قوت اور ہر عمل جو مظاہر ہے صادر ہو تاہوا معوم ہو تا ہے دراصل اس ذات البید سے صادر ہوتا ہے جن کے یہ مظاہر ہیں۔ ذات البیہ خود کو ان اشکال میں ظاہر کرتی ہے۔ شخ ابن عربی (الله ان سے د صلی ہو) نے "حکمت عالیہ" میں تکھا ہے: "افراد فعل انجام دیتا ہے۔
"حکمت عالیہ" میں تکھا ہے: "افراد فعل انجام نہیں دیتے۔ ان کا رب بی ان کے اندر فعل انجام دیتا ہے۔ افراد کے لئے تو بس رہ کافی قات کی طرف منسوب افراد کے لئے تو بس رہ کافی ہے کہ عمل کا انتہاب ان کی طرف کیا جائے۔ قوت اور عمل کو مخلو قات کی طرف منسوب اس کے کہ عمل کا دشاب ان کی طرف کیا جائے۔ قوت اور عمل کو مخلو قات کی طرف منسوب اس کے کہ عمل کیا جائے کہ انٹد کا ان میں ظہور ہو تا ہے نہ اس سے کہ عمل مخلوقات سے سر ذو ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ارش د

فرہاتا ہے: "اللہ نے تم کواورائے جو تم کرتے ہو پیدا کیا"۔ قرآن کی س شیت کو پڑھو اور سمجھو کے "تمہرا وجود. قوت اور عمل سمجی پچھاس اللہ کی طرف ہے ہیں حس کا کوئی ٹائی نہیں ہے "۔ (۴۹)

شیخ مرہندی کے خیال کے مطابق، توحید فعلی کا نظریہ بانکل سی طری ندید بسر شرق وحید وجودی ہو۔ نظریہ۔ وہ کہتے ہیں کہ فعل کی وحدت کا اثبات وراصل سکر کا نتیجہ سے۔ سی معدر بیس و سن اور نیبر مہم سجانی۔ ہے کہ فائل متعدد ہیں مرف ان کا قالق ایک ہے۔(۴۱)

جب افعال کا فالق اللہ کو قرارویا جائے گا قران اللہ ارادہ کی نفی ہوں اور سرد و زان کی شخصیتیں فیر حقیقی ہوجا کی گاور کی و دوا کی افغال کا فالق وجود کی حیثیت ہے ہتی نہیں ۔ جی اور تر اور تر کالیف کے مکف قرار نہیں یا کی گاور نیس کے اور قیامت کے روز اللہ تعالی کی طرف سے حماب و کتاب و رجرا و سوا ہے معنی ہوج کی ہے۔ (۲۲)

نظریہ عینیت کار لازی متیجہ ہاور دومرا لازی نتیجہ جو پہلے متیجہ نے بر مکس ہے، یہ ہے کہ اللہ ی تمام المجھی اور بری مفات سے متعف ہے۔ یکی سربندی تحریر فراتے ہیں

"وحدة الوجود کے قائلین ای بات پر یقین رکھتے ہیں کہ اللہ بی تی مسفات، ازی اور ممکن سے متعف ہے۔ اگرچہ کد میدلوگ وجود کے مختلف ورجات میں نزول کے تاکل ہیں لیکن جدرجہ اور ہر سطح میں ایک بی وجود کو تمام صفات سے متعف گردائتے ہیں۔ ایک بی ذائت ہے جو خوش بھی ہوتی ہے اور وکھ بھی اشاتی ہے۔ گرچہ کہ وہ ایسامختلف صور توں اور شکلول کے بھی میں میں کرتی ہے "۔ (۲۳)

عینیت کادجودی نظرید ند بی صداقتوں، افتدار اور اعمال کو بھی من آرکر تاہے۔ شخ مر بندی نے اس تکت کی وضاحت این تط ش اس طرح کی ہے:

" پہر ایس اوگ جواللہ کی حزید اور تخید کو یکجا کردیے کادعوی کرتے ہیں، کہتے ہیں کداللہ کی تنزید بھی لیفین تو ہر موس کرتا ہے لیکن ایک عادف باللہ ہی تئید پریفین کرتا ہے اور خاتی کو خالق کا ظہور مجمتہ ہے۔
کٹرت کو وحدت کی قبا قرار دیتا ہے اور خالق کو خاتی علی مشاہرہ کرتا ہے۔ ان کے خیال میں تنزید خاص میں یفیس ایک طرح کی خاص ہو اور دحدت خالصہ برائی توجہ مرکز ایک خرج ہے اور دحدت خالصہ برائی توجہ مرکوز کرتے ہیں انہیں یہ لوگ ناتھی اور فروز سیجھے ہیں اور کہتے ہیں کہ کثرت کے بغیر وحدت کا مشاہدہ وحدت کا مشاہدہ کی تحدید اور سیمید ہے۔

۔ سولوں کے طریقہ ہے وقف شیمی ہیں۔ ان کے پیغام کی نیاد تو جو یت پر قائم ہے بیعن ہے کہ غیر (لیمن کا کائن ) کا وجود ہے اور دوانقہ ہے سف تر ہے۔ ان کے کلام ہے (خدا اور کا کنات کی) عینیت اور وحدت کا استقباط بالکل غلط ہے۔ اگر فی الحقیقت کید تی ذات کا وجو ہے اور تم م دو مرک موجود ات کے مظاہر اور اشکائی ہیں جن کی عبادت اس کے مظاہر اور اشکائی ہیں جن کی عبادت اس اس ایک وجود (الله) کی حباد ہے حضرات کہتے ہیں، تو پھر ایراکیوں ہواکہ انہیا و رسل نے فیرون کی عبادت کی حسر دن کی خبادہ کی میں کی حسکی اور وعید عبد کی خبادہ و و سرول کی پر سنٹ کرے والوں کو از لی سزا بھلنتے کی دسکی اور وعید سنگ ادرائیس مقد کا دشمن قراد دیو؟

"ال حصرات میں ہے آپھے کہتے ہیں کہ انجیاہ و رسل فے وجود کی وصدت کے داز اس لئے تہیں بنائے کہ عوام اساس گاؤ بمن بہت محدود دو دو دو دو دو اپنی تعلیم ہیں۔ گرات غیر (کے وجود) اور اس کی غیریت پر اٹھات ہیں، ووحدت کو چھیے ہیں اور سرکی فیریت پر اٹھات ہیں۔ اور حددت کو چھیے ہیں اور سرت کی مات کرتے ہیں۔ ایہ تشریح قابل آبول نہیں یا کل ای طرح جیسے شیعہ صفرات کا اتقید کا نظریہ تعامل قبول نہیں ہے۔ انبیاء و رسل کو سچنی کی تعلیم دین جائے ہی ہی ہے کہ وجود ایک بی ہے اور اس کیوں چھیا ہیں کے اور ایک بی ہے اور اس کیوں چھیا ہیں کے اور ایک بی ہوں کہ وہوں ایک بات کیوں جھیا ہیں کے اور ایک بی ہوں کی بیانہ موامل سے موامل ہیں جن کا فاص طور سے اللہ کی ذات و صفات اور اس کے اور اس کیوں کے افرائی کے اور اس کیوں کی بین ہے۔ ایسے معامل سے بیں جن کا فاص طور سے اللہ کی ذات و صفات اور اس کے افعال سے تعلق ہے انہیں تو صدائت کے اظہار ہیں چرکس سے سے ہونا چاہیے۔

عینیت وصدت کا نظرید نرجی ترجیات کویکس بدل کرد کھ دیتا ہے۔ بیدیت شخ سر مندی نے ہوں میان کی ہے:

"ان میں سے پچھ معزات کاخیال ہے کہ تماز کاکوئی عاصل نہیں، کو تکدال کی بنیاد، ان معزات کے خیال میں، غیر اور اس کی غیر برت کے مغزوضہ پر ہے۔ نماز کے مغابلہ میں روزہ ان کے خیال میں زیادہ اہم ہے۔ فقوت کمید کے معنف (این عربی) نے تکھاکہ روزہ کے در بیدانسان اللہ کی صمریت (بے نیازی) میں شریک ہوتا ہے، اس کے بالقابل نماز میں انسان غیر اور غیریت تک کر جاتا ہے اور عابد اور سعبود کے در میان فرق کرنے گئتا ہے۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ بیان اورید دعویٰ صرب توحید وجودی کا نتیج ہے جس میں اسحاب شکر ہی بیقین دیکتے ہیں "۔(۲۵)

تىنىخ سر بىندى كانقطدا خىلاف:

مندرجہ بالا تحقید سے ظاہر ہے کہ ش اجھہ مرہندی وصدة الوجود کے انظریہ کو قصا تسلیم شیل کریں گے۔ وہ اس خیال کی تائید شیل کرسکتے کہ وجود آیک ہے خواوا ہے آپ فدا کیں یا کا نات اور نہ بی اور نہ بی اور مشروط کی اصطلاحات کے ذریعہ فرق کریں گے جیسا کہ وجود کی کرتے ہیں۔ اس کے بچائے وہ بی شیل گ کے خداکا نات سے کلیٹ سے کلاف ہے۔ فدانادر کا نات کا فرق ایک بی وجود کے دو محتف مظاہر کا فرق شیل ہے جیسا کہ وحد قالوجود کے قائلین کہتے ہیں اور نہ بی میہ فرق ورجات کا فرق ہے جیسا کہ اشر النبی کا شیال ہے۔ وحد قالوجود اور فسف اشراق کی مدنے والے وو نول کی فرق کے دو مود الوجود کے دو اور فسف اشراق کی مدنے والے وو نول کے فرد کی وجود ایک ہے دوراک کی انہاں اور وجود کے دو مود الوجود کے قائلین وجود کے اندر کسی مینی میں ورجات شاہم شیل کرتے اور اے ہر فرح کی ماں اور واحد سے بھے ہیں اس اور وجود کی دونوں بی تجیر دل کو مستر دکرتے ہیں۔ اس کے خیال میں خدا کے وجود اور کا خات سے بیال میں خدا کے وجود اور کا خات کے وجود کے در میاں کسی می طرح کی کوئی نبیت شیل ہے۔ خداکا وجود ایک محتف نو عیت کا اجود ہے۔

اللہ کے وجود اور کا نئات کے وجود کے در میان مطلق اتمیار کو پر قر رر کھنے کی ایب صورت ہے گہ وجود کو لائٹر طائتی ایک مجرد تصور (امر انتزائی) قرار دیاجائے جم کے مقابل خارج میں کوئی وجود نہ ہو اور صرف منفرد موجودات کا اثبات کیاجائے۔ ایک صورت میں اللہ دو سرک موجودات کی طرح ایک وجود قر در پائے گا۔ جاشبہ دہ دو مرک موجودات کی طرح ایک وجود قر در پائے گا۔ جاشبہ دہ دو مرک موجودات سے بانکل مختلف ہوگا، تاہم وہ ایک خاص وجود سمجھ جے گا۔

یہ ایک روائی کائی موق ہے جہال ہے این تیمیہ (ب ۱۳۲۷ء/۱۳۱ء) اور سعد الدین انستاذانی (ن ۱۳۹۷ء ۱۳۹۰ء) وحدة الوجود کے خلاف ایئے تنقید کی شروعات کرتے ہیں۔ سنگلمین یہ نہیں سوچتے کہ دوسری موجودات کے ساتھ ساتھ خدا کو بھی ایک وجود اسلیم کر کے وہ کا گات کو خدا کے مساوی قرار دے دیتے ہیں اور نہ تی یہ سوچے ہیں کہ یہ کر کہ کا کات خدا کے ساتھ موجود ہے وہ دراصل خدا کی ذاتی صفات ہیں کی شئے کو شرکی کرنے کا خطرہ مول لے دہے ہیں۔

تنظ مر بهندی بدراستا فقیار نہیں کرتے۔ ایبا کرنے کے بجائے وہ وجود کے دو مفاقیم کے در میان اقبیاذ بیدا کرتے ہیں۔ ایک مفہوم وہ ہے جس میں کا نتات کی تمام چیزیں وجود رکھتی ہیں لیکن خدا کا وجود اس معنی و مفہوم میں وجود نہیں ہے۔ وجود کا دو سر اسطلب وہ ہے جس کے مطابق وجود محض آیک ہے اور وہ خدا کا وجود ہے۔ سر بهندی کہتے ہیں کہ میکا وجود وجود اصلی ہے۔ اس لئے وجود کے اصلی معنی کے احتبار ہے دجود حدا کا عین ہے، اور کا منات کا جو وجود ہودا مسلی نہیں محض ظلی ہے۔

اللہ کے وجود کا اثبات اور دوسری موجودات کے دجود سے انگار کے معامد میں شخ مر جندی ابن العربی کے ساتھ ہیں۔ انہیں کی طرح یہ بھی مشکلمین کوشرک فی الوجود کا مر تکب قرار دیتے ہیں۔ (۲۲) لیخی ہے کہ وہ وجود کے تعلق سے اشیاء کو اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہیں۔ گر حقیقت یہ ہے کہ شخ سر جندی اور ابن عربی کے در میان یہ اتفاق محض فلا ہم کی ہے۔ کیونکہ اگر ایک یہ کہتا ہے کہ وجود آیک ہے لیخی خدا اور اس کے علاوہ کوئی شنے وجود نہیں رکھی تو اس قضیہ کا مطلب دوسرے کے مطلب ہے بالکل جدا ہے، حالا تکہ دوسرا مجی بی جملہ کہتا ہے۔ ابن عربی کے مطابق

"وجود ایک ہے" کا مطب ہے کہ وجود تو یک ہے لیکن، یک ذاویہ ہے دیکھتے تو وہ اللہ ہے اور دوسر ہے ذاویہ ہے۔ یکھتے تو وہ اللہ ہے مطابق "وجود ایک ہے۔ یکھتے تو وہ کا تنات ہے، اس لئے اللہ کے علاوہ کچھ بھی موجود سیں۔ شخیر ہندی کے مطابق "وجود ایک ہے" کا مطلب ہے ہے ۔ یعنی اور حقیق معنوں میں وجود اسلی ایک ہے اور دہ فدا ہے ، اور یہ کا تنات جوالقد ہے الگ وجود رکھتی ہے اس کا کوئی اصلی ہیود نہیں ہے، یہ محض ظلی وجود رکھتی ہے۔ یہ قصیہ کہ "فدا کے سوا یکھ بھی موجود نہیں معنی میں کا کات موجود نہیں۔

موال انحتا ہے کہ بیٹن سر بندی وجود ، سلی ،وروجود ظلی میں فرق کس طرح کرتے ہیں؟ ہم اس موال پر جلد ہی گفتگو کریں گ۔ لیکن س جلہ اس بات کی وضاحت ہو جوئی جا ہے کہ وجود طبق کا جو یکھ بھی مطلب ہو بہر کیف اس کا مشدر جد ذیل تین معانی میں ہے کوئی بھی مطلب شمیں جو سکتا () دوایک نجے درجہ کا وجود شمیں جو مرف درجہ میں وجود اصلی ہے مختف ہو، (۳) نہ ودوجود ، صلی کا کوئی فیضاں (Emanation) ہے اور، (۳) نہ ودایک جیز ہے جوایک معنی میں وجود اسٹی ہا اور ایک معنی میں وجود اصلی ہے مختف شخ سر ہندی اس خیال کو وایک مسترد کرتے ہیں کہ اشیاء مکن کا وجود واجب الوجود کے وجود سے نہ مختف ہے اور نہ بی اس کا عین ہے۔ (۲۷) مختف آ یہ کہ فدا کے وجود اور کا خات کے وجود کے در سیاں نا قابل رفع ور نا تا بلی بیاں فرق ہے۔ دوسرے الفائل میں وجود کی شویت ہے لیکن شیں ہے اور وجود حقیق سمنی میں وجود کی شویت ہالک شیں ہے اور وجود حقیق سمنی میں وجود کی شویت ہالک شیس ہے اور ووجود حقیق سمنی میں ایک اور صرف ایک ہے اور ووخود ہے۔

### ظِلَى وجود كاتصور:

تُنْ احمد سربندی کا وجود نظنی کا تصور ان کے فلف کا سب سے زیادہ نیا اور انو کھا اور سب سے زیادہ مشکل تصور ہے۔ انہوں نے اس تصور کو بینے صاحبزادوں اور حلقہ کے سامنے بارباروا منے کیا ہے۔ اگرچہ الن میں سے کھے فیر معمولی ذبین اور ذکی تھے لیکن انہیں اس تصور کو سیھنے میں بروی وقت بیش آئی اور انہوں نے بارباد اس کی دضاحت جاتی۔ بارباد اس کی دضاحت جاتی۔

طلی وجود ہے شخیم ہندی کی کیام او ہے اور وہ اس وجود کو اصلی دجود (اللہ) ہے کس طرح محیز کرتے این اے کیجھے کے لئے ہمیں ایک معروضی شخے اور آئینہ شن اس کے عکس کی مثال ہے مدالین چاہے۔ بی وہ مثال ہے میں کیدرے شخ نے اس کلتہ کو اضح کرنے کی کوشش کی ہے۔ معروض ایک فارجی دجود رکھتاہے، اس کا دجود ہنارے اذبان ہے فارج میں ہوتا ہے۔ اور ہرانسان کے مشاہدہ میں آ مکتا ہے اور فارج میں اس کے کچھ اڑات میں مرتب ہوتے ہیں۔ اس کا عکس بھی ہمارے ذبان ہے فارج میں ہوتا ہوتے ہیں۔ مثال کے فور پر اگر اور پکھ نتائج جو معروض اصلی ہے مرتب ہوتے ہیں اس کے عکس ہے بھی پیدا ہوتے ہیں۔ مثال کے فور پر اگر کو گئیت کہ اس نے زید کو تبین دیکھا تو اس فالم نہیں دیکھا تو اس فالم نہیں دیکھا تو اس فالم نہیں کہا جائے گا۔ (۲۸) کیونکہ علی فارج میں ایک وجود ہے۔ عس محض ایک دیال نہیں جو ذبان میں موجود ہے۔ عکس محض ایک دیال نہیں جو ذبان سے فارج میں اینادجود رکھتا ہے۔

لکن اگرچہ عش کاایک خارجی وجود ہے تاہم ہے دوسری معروضات یااشیاء کی ملرح وجود نہیں رکھتا، میونک

شیخ سر بندی گئے ہیں کہ تکش کا دیود تھیتی مکان میں نہیں ہے بلکہ صرف ظفی مگان میں ہے، فارج تھیتی میں نہیں ہے بلکہ صرف ظفی مگان میں ہے، فارج تھیتی میں نہیں بلکہ فاری ظلی میں۔ شیخ آس سے جو بچھ کہا جاتے ہیں ووید ہے کہ آسرچہ مکس کا مکان (فاری) معروفنی شیخ کے مکان (فاری) کی طرح معلوم ہوتا ہے لین جب ہم اے فور سے دیجھے ہیں تو معموم ہوتا ہے کہ یہ ایک طبیعی مکان نہیں ہے، اگرچہ بچھ معاملات میں اس کے مشہ ہے لیکن دھیقت میں مکس کا مکان طبیعی مکان کا

مرن ایک مایه (ظل؛) ہے۔

اگر تھ معراض کی طرح عمل نیس کر تاورائ مکان میں موجود نمیں ہے جس میں معروض ہے آوائ کا مطلب ہے کہ عمل کاوجود اس تھے کا نیس ہے جس تم کا معروض کاوجود ہے۔

مطلب ہے کہ عمل کاوجود اس تم کا نیس ہے جس تم کا معروض کاوجود ہے۔

مطاب ہے کہ معروض کی طرح عکس کا بھی حقیق وجود ہو لیکن بدفت نظر و کھا جائے تواہیہ نہیں ہے، عکس محض معروض کے وجود اور عکس کے فلی وجود کے درمیان فرق کی وضاحت کرتے ہوئے ہے تھی وجود کی میں ہار کی مضاب کہ بیت کے درمیان فرق کی وضاحت کرتے ہوئے ہے تھی میاب کہ بید فرق درجہ کا نمیں بلکہ ٹوع کا ہے۔ بہت مارے معاملات میں معروض سے اس کی مشابہت کے باوجود عکس بالکل مختلف نوع کا وجود ہے بالکل ایے بی معیمان ایک مختلف نوع کا مکان ہے حالا نکہ اس کے اور معروض کے دور درمیان فلاہری طور پر مشابہت ہے۔ معروض کے وجود کے بالمقابل عکس کاوجود و بھی وجود کے سواچکہ نہیں۔ عمر مختل کے وجود کو میاب کا وجود ہی دوجود کو تھی وجود کی میں۔ عمر کا وجود ہی کا وجود ہیں۔ عمر کا وجود ہیں کا وجود ہیں۔ عمر کا وجود ہی دوجود کو تھی وجود کی میں۔ عمر کا وجود میں کا وجود ہیں۔ عمر کا وجود کی دوجود کی دوجود کی دوجود کی کا وجود میں کے دوجود کی دوجود کی کا وجود کی دوجود کی دوجود کی دوجود کی کا وجود دیارے میں کہنے کے یہ محتاب کے دارہ کی دور کی دوجود کیں۔ عمر کی دوجود نہ میں دھی دھیقت ہے کہ عمل کا دوجود نہ عالم مطبیق کا جزو ہے نہ کی مقیقت ہے کہ عمل کا دی کی دی دوجود نہ عالم مطبیق کا جزو ہے نہ کی دھیقت ہے کہ عمل کا دی کی دوجود نہ عالم مطبیق کا جزو ہے نہ کی دھیقت ہے کہ عمر کی دوجود نہ عالم مطبیق کا جزو ہے نہ کی دھیقت ہے کہ عمر کا دوجود نہ عالم مطبیق کا جزو ہے نہ کی دھیقت ہے کہ عمر کی دوجود کی دوجود کی دوجود کی دوجود کی دوجود نہ عالم مطبیق کا جزود نہ عالم مطبیق کا جزو ہے نہ کی دوجود کی دوجود

کے دا تعی شنے ہے ، محض وہم کی پید و ر شیس ہے۔ • وسرے الفاظ میں ، عکس عقی مجھی ہے اور غیر عقیقی مجھی واس کا دجود ہے تھی اور شیس مجھی ، ہے مذت خوو منظر وانو حیت کا دجو دہے۔

شخ احمہ یہ کہتے ہیں ۔ کا کنامت کا وجود اللہ کے وجود کا محص ایک قل ہے، یاری کہ کا مُنامت ایک فلنی وجود ہے توان ہے سی وہ تمام ہو تیں مراد لیتے ہیں م علس کے وجود کے تصور میں آ سکتی ہیں اور جن کاؤکر اہمی ہم نے کیا ے۔ بین بات جودو کہا جاتے ہیں وہ ہے کہ اللہ اور کا تنات دو مختلف وجود ہیں، ہر ایک اسینے طور پر موجود ہے، وویوں ایک ہی وجود منین جیں، جیسا کہ وحدة الوجود کے والے سیجھتے ہیں۔ سمی وجود کا ظل اینے اصل معروض سے بنیادی طور پر مختلف اور مک او تا ہے۔ (٢٩) شیخ سر بهدی کے تسور عل کانے بنیادی تکت ہے۔ ووسر می بات ہو سی مرہندی کمبنی سیاستے ہیں ووریا ہے کا کتاب (Ontologically) امتدے مختلف ہے۔ کا مکات عددی طور پرایک علیحدو وجود علی نہیں جکہ کیب مختلف نوع کاوجود ہے۔ اللہ حقیقی وجود ہے بلکہ صرف وی عقیقی وجود ہے اور پہ كا كات اس كے مقابع بيس محص اليك خيال اور وسمى وجودے۔ الله كے وجود اور كا كات كے وجود كورميان کوئی موازنہ نہیں ہے۔ اللہ تحالی کا جو واس کا نات کے وجود سے ہر طرح ایار تراور منزد ہے۔ سیخ سر ہندی كا مُنات سے متعلق ان من تعربات ك رويد كرتے ميں جوكى طرح كى تشبيه كا ثبات كرتے ہيں۔ يدكا مُنات خدائى وجود کامعدود (Emanation) نبیس سے جیسا کہ فارسفہ سیجھتے ہیں اور ندی اس کی کوئی جھی یانعین ہے جیسا کہ وصدة الوجود ے قاملین ماتے ہیں۔ سی سر ہندی کہنے ہیں کہ "میرے مزد یک تعین جیسی کوئی چیز تہیں ہے، غیر متعین (خدا) کو كو كى شئة متعيل نبيل كر كتى۔ اس طرح كے تصورات شئخ كى الدين ائن عربي اور بن كے اجاع كے تعربيہ سے میل کھاتے ہیں۔ اگر اس طرح کے الفاظ میری تحریروں میں ملتے میں تو نہیں ما بری مغیوم پر نہیں محول کرنا وابنے۔(۳۰) اور تیسرا کت یہ ہے کہ کا منات محص یک وہم اور دحوکا تیس ہے۔ ہمارے ذہان کے فارج میں اس کا وجودے، جس طرح سے کہ علس کا بے معروض سے علیحدہ فارج ہیں ایک وجود ہے اور ہر کوئی اس کاادراک اور مشامرہ كرسكتاہ، چوشتى وت بيك بيكا كنات يورى طرح الله ير منحصر بر المينة وجود اور بقا وونوں كے لئے، بالكل ای طرح جس طرح سے کہ عکس اینے معروض ہر منحصر ہوتا ہے۔ وحدۃ الوجود کے قائلین خدا اور کا تنات میں الكدومرے برائصارے قائل يں۔ الله عمر اس نضور كر ويدكرتے بين اور صرف كا خات كے القد تعالى ك ذات بریکفرف انحصار کی بات کرتے ہیں۔

یہ چار بنیادی تقورات شخ سر بندی کے اس نظریہ کے عناصر میں کہ کا نکات اللہ کاظل ہے، حقیقی وجود کے عادی اور محص ایک خیابی وجود کی حال۔ یہ سجی نکات شخ سر مندی کے خطوط میں مختلف مقامات میں جداجدا بیان کئے گئے ہیں۔ ان کے خطوط کی تیسری جد کے ایک خط کے ایک جزء کا یہاں ترجمہ جیش کیاج رہاہے جس میں یہ تصورات واضح طور پر بیان ہوئے ہیں۔

"عالم دہم سے میری مراد وہ حاس ہے کہ ایک شے دیکھنے میں آئے لیکن اس کا وجود نہ ہو، آئینہ میں اسکا موجود نہ ہو، آئینہ میں مرف زید کی نضور نظر آئی ہے لیکن وہاں سمی چیز کا وجود نہیں۔ رید آئینہ میں نہیں ہوتا، وہاں سرف ایک مثالی ظرور ہوتا ہے ووجود سے عاری ہے۔ یہ حقیقت مجھے ایک مصدق کشف اور ایک واضح مثابدہ میں آئی ہے

کے افقہ نے اس کا گنات کو وہم کی دیا ہی اپنی طاقت سے پیراکی ور اپنی قدرت تامہ سے ، س و سمی ظہور کو وہود پیشار اس عالم وہم کو وہود فیس صرف ظہور حاصل ہے۔ لیکن یو نکہ اس مرشل ہے تات مد کے ذریعہ بیدائی گئی ہے اس لئے اس نے ظہور کے ساتھ ساتھ ایک طرح کا وجود بھی حاصل کر ایا ہے۔ اس نے جو نکہ ہے ان نات اللہ تعالی کا ایک فعل ہے اس لئے اسے طبور کے ساتھ ایک وجود بھی حاصل ہے اور اس کی اپنی ۔ فیست میں اور آخار مجی ۔ یہ وہی دیام مرب علی ورم ہے فارتی دونوں بی سے مختلف ہے ، گر مرب سمی کے ستاید میں مرج فارتی سے فارتی سے فارتی سے فارتی سے فارتی سے مقاب ہے اس کا وجود مرجد علی مرجد اس کی وور اشیاء سے زیادہ مراجد اس کی وور کی طرف معرض موجود اشیاء کے مقاب ہے میں وجود حق کی دور منا کی ظہور کے ساتھ ایک فارد کی دیا ہے معروض موجود اس کی دیا ہے ۔ اس لئے کہ ہو سکت ہے ساتھ کی دیا ہے کہ مقد تعالی عالم وہم میں ظانی معروضیت کو دافل کیا ہے اور اس عالم میں خیالات کو وجود حق کیا ہے۔ اس لئے کہ ہو سکت کے ماتھ کی دیا ہے۔ اس سے عالم خارتی کو فلی معروضیت کو دافل کیا ہے اور اس عالم میں خیالات کو وجود حق کیا ہے۔ اس سے عالم خارتی کو فلی معروضیت کو دافل کیا ہے اور اس عالم میں خیالات کو وجود دعف کیا ہے۔ اس سے عالم خارتی کو فلی معروضیت کے ساتھ دیک فلی مکان میں میدا کیا ہے اور اس عالم میں خیالات کو وجود دعف کیا ہے۔ اس سے عالم خارتی کو فلی

مختر ہے کہ فارج حقیق میں عرف ایک اور الدہ اللہ الاور دے ور فاری ظلی میں کا کنات اپنی تمام کرت کے سرتھ ظلی وجود کی حال موجود ہے حس کی تخلیق اللہ تو لی کے تخلیق ارادونے کی ہے۔ خاری حقیق میں وحدت حقیقت ہے اور فارج ظلی میں کمڑت حقیقت ہے ، نیز یہ کنٹرت مرجیہ علمی میں مجھی ایک حقیقت ہے۔ اس لئے وحدت اور کثرت ووٹول ہی حقیقت ہیں میکن ہرایک اپنی اپنی دنیا ہیں۔ جس طرح اس کا تنات کی محروضیت اور وجود محن ظلی ہیں، ای طرح اس کی تمام ترصفات مشلا حیات، علم اور قدرت و فیرہ مجمی اللہ کی منات کی مختل ہیں، وہ حقیقت نفس امری مجمی جس کا انتساب کا تنات کے وجود کی طرف کیا جاتا ہے وجود اللی کی حقیقت نفس امری کا خال ہیں، وہ حقیقت نفس امری مجمی جس کا انتساب کا تنات کے وجود کی طرف کیا جاتا ہے وجود اللی کی حقیقت نفس امری کا ظل ہیں۔ وہود کی طرف کیا جاتا ہے وجود اللی کی حقیقت نفس امری کا نظل ہیں۔ وہود کی طرف کیا جاتا ہے وجود اللی کی حقیقت نفس امری کا نظل ہیں۔ وہود کی طرف کیا جاتا ہے وجود اللی کی حقیقت نفس امری کا نظل ہیں۔ وہود کی طرف کیا جاتا ہے وجود اللی کا حقیقت نفس امری کا نظل ہیں۔ وہود کی طرف کیا جاتا ہے وجود اللی کا حقیقت نفس امری کا نظل ہیں۔ وہود کی طرف کیا جاتا ہے وجود کی طرف کیا جاتا ہے وجود اللی کا حقیقت نفس امری کا نظل ہیں۔ وہود کی طرف کیا جاتا ہے وجود کی طرف کیا جاتا ہے وجود کی طرف کیا تھیں امری کا خلات ہے۔ ان کا کا تات کے وجود کی طرف کیا جاتا ہے وہود اللی کا خات ہے کے وجود کی طرف کیا تات کے وجود کی طرف کیا جاتا ہے وہود کیا جاتا ہے وہود کی طرف کیا تات کے وجود کی طرف کیا جاتا ہیں۔

### وجود اور عدم وجود:

یہ بت کہ کا کات اور اللہ دو مختلف اور جدا وجود ہیں اور یہ کہ کات کیے ظلی وجود ہے اور اللہ ہی حقق وجود ہوا دوروں کے اللہ وجود ہوا دوروں کے اللہ وجود ہوا دوروں کے علی وجود ہوا دوروں کے علی مٹان دی دوروں کا کات میں سرایت کے جوئے ایک اس طرح ہیں حقیقت کو معروض اور اس کے علی کا مثان اظہار ہے نہ کہ اس تجربہ کی فلفیانہ تو فی تحر کے۔ بالکل اس طرح ہی حقیقت کو معروض اور اس کے علی کا مثان کی مثان کی مدد دوائن کر تاای تجربہ میں دافل متعدد نکات کو بیان کر نیکی ایک کو شش ہے۔ ان نکات میں کو کی نئی بات نہیں ہوئی ایک کو شش ہے۔ متعلمین نے ہیئے ہی اللہ کی مطلق تزیہ اور اور ایوروں کی ایاب اور صوفی نے بھی اصل اور قبل (سایہ) جسی اصطلاحات اکثر استعمال کی ہیں۔ شخ سر بندی کے یہاں جو بات نئی ہو دور یہ کہ دوان تمام حقائی کو فلفہ کے قالب میں ڈھال دیتے ہیں۔ علی کا ففظ مثل شخ مر بندی کے یہاں دضاحت کے لئے مثال کے طور پر نہیں آیا ہے والی بالک ہی محتقف تھی ہوں۔ ایک ایندائی جمالی کر تاہے ، ایک ایسے وجود کی جو حقیق بھی ہے اور غیر حقیق بھی۔ یہ دوائی بالک ہی میں کہ کہ دورد کی نمائند کی کا ایندائی جمالی آپ نے دیکھی ہوگ ۔ آئندہ اور اق میں ہم یہ دیکھیں گے کہ مال کے طور کو شخ مر بندی ایک فلفہ کی ایندائی جمالی آپ نے دیکھی ہوگ ۔ آئندہ اور اق میں ہم یہ دیکھیں گے کہ مال کے قبل کی فلفہ کی شکل کی ایندائی جمالی آپ نے دیکھی ہوگ ۔ آئندہ اور اق میں ہم یہ دیکھیں گے کہ این تھور کو شخ مر بندی ایک فلفہ کی شکل کی مطرح دیکھیں گے کہ این تھور کو شخ مر بندی ایک فلفہ کی شکل کی مطرح دیکھیں گے کہ ایک ایندائی جمال کی دیتے ہیں۔

تقوف پر تکسی ہو گی تر ہیں، صوف کے روحان تجربات اور ان کے فلفیانہ نظریات کے ورمیان تعلق پر زیاہ روشن نہیں ڈ لئیں۔ س بت کا شعور بھی کم بی نظر آتا ہے کہ فلفہ کا علم رکھنے وال صوف فلفین ذبان ہیں اپنے ان دوحانی تجربی کم بی نظر آتا ہے کہ فلفہ کا علم رکھنے وال صوف فلفین ذبان ہیں اپنو ان دوحانی تجربات کو جی بات کو جی کر جد تھے اور دور ق عمر ہندی خوجہ باتی بعد میں جاس کر اما ہوں گئے مر ہندی خوجہ باتی بعد میں انہیں روحانی تجربات کے در بعد ہوئی۔ کیان بعد میں وہ س مقام اور دور کی اس عقل یعنیں کی شعد تی بعد میں انہیں روحانی تجربات کے در بعد ہوئی۔ کیان بعد میں وہ س مقام مالوں کے در میان ہوا کے در میان ہوا ۔ اید می سالوں میں جو انہوں نے جی باتی باتھ (م ۱۹۰ اند ۱۹۰ اور ۱۹۰ اور اند کی معام نے مالوں کے مقام نے مقام نے در میان ہوا کے مقام نے مقام نے مقام نے در میان بوا۔ کی بید کی شعر ف وحد قالوجود کے مقام نے در بی بیان کر در میان اس می معام نے مقام نے در کی بید کی در میان اس میں ہو کیا تھا گئی اس مشاہدہ کی معابی ان اند تعالی کی معابی انہوں نے بلکہ کی ظلیت کا مشاہدہ دو بی سی بو کیا تھا گئی اس مشاہدہ کی بیاد پر ایک فسف تھی در ان در بی میں انہوں نے بعد کے دس میاں سے لے کر جدرہ میال لگائے۔ (۱۳) اور اس کی بیاد پر ایک فسف تھی در میں سالوں کے بعد واضح ہو تھے کی خدرہ میال لگائے۔ (۱۳) اور اس کی بیاد در انہوں نے بعد کے دس میاں سے لے کر جدرہ میال لگائے۔ (۱۳) اور اس مشہدہ کے کچھ فلفیانہ مشمورات اس میش میں میں میں میں میں انہوں نے بعد واضح ہو تھے۔ (۱۳۳)

علم کلم میں شخ مر بندی کو میبی تربیت وسط ایٹیاء کے علوہ سے صلا بو گی۔ اس کے بعد ان کو تربیت ابن عربی کے فلف وحدة الوجود میں فلی اوریہ وہ نوں تربیتیں شخ مر بندی کے ذاتی تج بہ یعنی وحدة الفہود کے فلاف تھیں۔ کو تکمہ متکلین نے کا تنات کی قللی حیثیت کو تشلیم نہیں کی تھااور وحدة الوجود کے قا تلمیں نے اللہ توالی کی مطلق ، ورائیت اور تنزید کے تصور کو قبول نہیں کیاتھا، لیکن چو نکہ شخ مر بندی کے پاس کو کی نیافسند شہیں تھا اور نہ بی نی اصطلاحت تھیں اس لئے فطری طور پروہ فکری شکل سے دوچار رہے۔ تیجہ یہ ہوا کہ بھی وہ ایک اور نہ بی نا اصطلاحت تھیں اس لئے فطری طور پروہ فکری شکل سے دوچار رہے۔ تیجہ یہ بوا کہ بھی وہ ایک خطوط پر بات کہتے ہیں اور بعد شری کا کی نظری کی بار وہ ایسالفظ استعال کر جہتے ہیں جواں کے نظام تصور سے میل نہیں کہ تا اور بھی کلاک خطوط پر ایک ہار وہ ایسالفظ استعال کر جہتے ہیں جواں کے نظام تصور سے میل نہیں کہ تا اور بھر جب تناقش کا احساس ہو تا ہے تو اسکورک کردیتے ہیں۔ ایسا اور اس طرح کے مسائل کا جیش آنا اس وقت بلکل فطری ہے جب کو گھی اس مقصد کے لئے نہیں انہار کرے جس کی تحکیق اس مقصد کے لئے نہیں اور اس لئے جس کی تحکیق اس مقصد کے لئے نہیں اور اس لئے جس کی تحکیق اس مقصد کے لئے نہیں اور اس لئے جس کی تحکیق اس مقصد کے لئے نہیں اور اس لئے جس می تحکیق اس مقصد کے لئے نہیں اور اس لئے جس می تحکیق اس مقصد کے لئے نہیں اور اس لئے جس کی تحکیق اس مقصد کے لئے نہیں اور اس لئے جس کی تحکیق اس مقطری ہے۔

ابن عربی کے نظریہ عینیت کے خیادی نکات کوشنخ سر ہندی نے مندرجہ ذیل انداز میں مختمراً ہوں بیاں کیاہے۔

"چونکہ وحدۃ الوجود کے تا کلین کے مطابق علم النی اور عالم خارجی شی سوائے واجب الوجود اور اس کے میں اسا، و صفات کے کوئی اور نہیں اور یہ اساء و صفات اس کے عین جیں اور چونکہ نعینات علمیہ ھی ذات النی کے عین جی اور چونکہ وجود گاہر میں منتکس موجود ات، ان کے خیال کے مطابق، یو میو وی بین اس کی شبہہ مثال یا تکس نمیں، اور چونکہ وجود گاہر میں منتکس موجود ات، ان کے خیال کے مطابق، یو میو وی بینان جی ، اس کی شبہت نہیں اس لئے عینیت کا تصور لازم آتا ہے اور یہ کہنا ضروری ہوجاتا ہے کہ "سیمی کچھ وی بینان جی، اس کی شبہت نہیں اس لئے عینیت کا تصور لازم آتا ہے اور یہ کہنا ضروری ہوجاتا ہے کہ "سیمی کچھ وی اند) ہے "(اند) ہے "اسان کی شور وحدت یا تصور عینیت مندد جد ذیل میار قضایا کا

جس وجود کوہم علی سبیل حمل المواطأة اللہ کی طرف منسوب کرتے ہیں تقیقی وجود کہلاتا ہے اور جس وجود کوعلی سبیل حل الاهتقاق اشیاء کی طرف منسوب نکرتے ہیں ظلی وجود ہوتا ہے۔ اس فرق کی وجہ عدم (Non-being) ہے۔ اللہ کا وجود حقیق ہے کو نکہ عدم لے پاک ہے۔ کا شات کی اشیاء اظارل ہیں کیونکہ وہ اپنی والے وہ اپنی اس کی نشیاء اظارل ہیں کیونکہ وہ اپنی والے ہے۔ اللہ کا وجود حقیق ہے کہ نظابات، اس کا نتات کی ایشیاد پر قائم ہے۔ شیخ مر ہندی مدم

ے متی میں مجی حمل موری قالم اس الشقاق کی بائیر فرق کرتے ہیں۔ (۳۵) جیس کے شور سے وجود کے معالیہ میں أبا ہے۔ حدم علی سبیل حمل مواط قائل اللہ مرہ ہے، مطلق انقص، شر محض در بھال ہے۔ اس كے مقابل میں ، وجود علی سپیل حمل مواطری ت س وجود ، مطاق کمال ، جیر محض اور قائم بایذات ہے۔ مدم علی سپیل ممل الفقال كي ظلى وجود بر عدم محض كال اور نا قابل الصدر بي ليكن عدم كي عاس محكين قابل عمم اور ممكن بيل-التناسر بلدی مدم أوه جود کے باشانل استعمال كرتے ہيں اور فائض عدم أو فائض وجود کے بالتقامل اور عدم کے فاص افران ووجود ہے فاس مول کے بالقائل استنہ بارے میں فارق بین او کہت ہے ۔ ا قائم بالذات فبيل ب مدري سري معنى إن متسف ب الدال الت قائم بالذات الياس كي بيا فالص وجود ے۔ اللہ کی مفات جو اس کی سے سے ممینہ میں ان (آات) میر متحصہ میں اور اس لئے وہ بھی اسٹا تھو عدم کا لیک عندر ر کھتی ہیں۔ "حس کے اندر جی ۔ عدمان پیاجات کا، مجھ او سیس مدم کاکولی عندرش س ہوگا"۔ (٣٦) الله كي صفات ہے كے كر سب كے ورت ك ك وجود تعد س كا خات بيل بر شيخ مختلف ورجوں ميل عدم كي حال ہے۔ عدم کابیات ریٹیادی استہار ہے افاعونی ہاور تمام تراہن عربی کے تصویر سے مختلف ہے۔ کو تکھامن عربی کے مطابق عدم وجود کاند ہو تاہے، جوند قوربود کا تفاعب ورندی اس کے رائے بین دکاوٹ ہے۔ اس لیے جب ابن عربی عدم کوشر قرروسے میں تواس سان فی مراد " جیمائی یافیر کے ندسونے" کے علاوہ کھے تمیس ہو آ۔ دوسری طرف تر سندی کے مطابق، عدم ایک مثبت شرے، جیباک بم بعد میں دیکھیں کے کداہی عربی کے خالعی موضوی نقط نظر کے بر مکس سے مر بندی شر کے تعلق سے معروضی تصور رکھتے ہیں۔ ورحقیقت ابن عربی کے یہاں عدم کا کوئی تقدر ی نہیں ہے۔ اس کے بر تکس، سربتدی عدم کو وجود کے بر عکس ایک متوازی امول تقور كرتے ہيں۔ سوال جو سكتاہے كہ كياس سے وجود ورعدم كى عويت، اور خيروشر كى دوكى لازم تهين آتی اوجود محض ے عدم محض کا اختل ف وجود کو محدود یا متاثر شہیں کرتا، بالکل ایسے بی جیسے عدم کے خاص اشكال وجود كے فاص التكال و متاثر كرتے ہيں؟ اس موال كاش مر بندى اس طرح جواب دیتے ہيں كہ عدم محض كوئى شے کہیں ہے، ناقابلِ تعبور وری ل ہے۔ اس سے سے کئے وجود محض کی تحدید اور اس کو متاثر کرنے کا کوئی سوال بیدائیں ہوتا۔ یہ محض ایک خیال ہے۔ اس کے بارے میں امار اسوچنا ایمائی ہے جیسا تاممکنات کے بارے یم موچنا۔ یہ صرف وجود محض کے تصور کی مخالفت کرتا ہے نہ کہ خود وجود محض کی۔ کیونکہ وجود محض اختلافات سے بالہ ہے۔ (سر) دوسری طرف عدم کی خاص شکنیں ناممکنات نہیں ہیں اور مدم محض کی طرح عن خیالات نہیں ہیں۔ اس لئے وہ موجودات خاص شکلوں کی مخالفت کرتی ہیں اور انہیں متاثر کرتی ہیں۔ در حقیقت عدم فتح سر بهندی کی قکریس، افراد سازی (Individuation کا یک اصور ہے جیہاکہ افلاطون کے للغه میں ہے، برخلاف اس کے ابن عربی عدم کاجومنی تصور رکھتے ہیں اس کی وجہ سے وہ عدم کوافراد سازی کا عمل برد میں کرتے۔

الثرا

الله كى ذات اوراس كا دجود وونول ايك بى حقيقت بيل- يكي وه مقام ب جهال سے شخير مندى الب فلف كا

آغاز کرتے ہیں۔ بعد علی ال وجوہات کی بنا پر جمن کاذکر ہم بعد علی کریں ہے، ووائٹ کی اے اور اس کے وجود کے ور میان فرق کرتے ہیں۔ لیکن ال بات ہے کہ وجود اس کی ذات ہے ممنی یا بعید وہ ی ہے۔ بینی اس بندی کے اس عند نظر میں کوئی فرق خیل واقع ہوتا کہ اللہ کا وجود ہی حقیق وجود ہے اور ہے کا گنات محض ایک خلل (سہیا) ہے۔ اس بیاد ن مقدمہ سے شخ مید نتیجہ اخذ کرتے ہیں کہ للہ کے بارے میں یہ نہیں کہ جا سکتا ہے کہ دو کا گنات میں ہے یا کا گنات ہیں ہے یا کا گنات میں ہوتی گا گنات ہیں ہوتی کہ بیاد پر افعناہ۔ ہم وجود کی جیاد پر افعناہ۔ لیکن چونکہ مرف ایک ہی دجود ہے (یعی اللہ)۔ اس لئے یہ استیں پیدا نہیں ہوتیں۔ شخ مر بندی کہتے ہیں لیکن چونکہ مرف ایک ہی دجود ہے (ایمی اللہ)۔ اس لئے یہ انہیں ہوتیں۔ شخ مر بندی کہتے ہیں

الموجود کی کوئی شبت موہوم ہے قائم شیں ہوتی، موجود کے بارے یں سدید کہت محجے ہے کہ وہ موہوم میں ہوتی ہورے بارے یں سدید کہتا کہ وہ اس کے در میان دو فی ہی ہوارت ہے کہتا کہ وہ اس کے در میان دو و سل سے اور شدید کہتا کہ وہ اس کا مثال ہے واضح کریں گے۔ ایک نظ کو جور وشن ہوا کر تیزی ہے تھمایا جائے تواس سے آگ کا ایک و کر و بر مین میں اور نیس کوئی و افرہ نہیں ہوتا۔ ہے آگ کا ایک و کر و بر مین خاری شن کوئی و افرہ نہیں ہوتا۔ وہاں تو صرف ایک فقط ہے۔ جس معنی میں نظم کا وجود ہاں معنی میں و اثرہ کا کوئی وجود شیس۔ اس اختبار سے نقط نے توارث میں سے مختلف۔ جس معنی میں نقط کا وجود ہیں۔ اس اختبار سے مختلف۔ جس معنی میں نقط کا وجود ہیں۔ اور دونول کے در میان کوئی نبیت نہیں ہو کتی اے جس معنی میں نقط کا وجود ہیں۔ اور دونول کے در میان کوئی نبیت نہیں ہو کتی اے (۳۸)

قرآن کہتاہ کہ اللہ تعالی اس پوری کا گانت کو مجید ہے ور یہ کہ وہ اس سے بہت قریب ہے۔ فتح مربندی اس طرح کی آیات کی نظر تا وہ طرح سے کرتے ہیں۔ کبھی تو شکلمین کی ابتاع کرتے ہوئے وہ اس آیات کی تعبیر علم کے معنی میں کرتے ہیں۔ (۱۹۹) "اللہ تعالی نے اس کا گات کا احاظہ کرر کھا ہے یا اس سے بہت قریب ہے"۔ ان جملوں کا مطلب وہ یہ لینے ہیں کہ خدااس کا گات کے ہر ہر جزء ہے، چھی طرح والف ہے، کبھی کہتے ہیں کہ ان آیات کی حقیقت ہم نہیں جان سکتے۔ ہم ان پراس نے یقیس کرتے ہیں کہ خدانے یہ جملے کہے ہیں۔ (۱۳۹) کا گات کا وجود خداکی ذات سے ہاور وہ خدا ہے، ی طرح وابست ہے جس طرح قلس کا وجود الین معروض کے تا ہے اور اس سے وابست ہے جس طرح قلس کا وجود الین معروض کے تا ہے اور اس

فداکی مطلق تنزید سے شخید تھے۔ نکالتے ہیں کہ کا منات خداکا کوئی تغین نہیں ہے، کا منات کیک و می وجود ہے اس لیے یہ حقیق وجود (خدا) کا کوئی تغین یا ظہور نہیں ہو سکتی۔ شخ سر ہندی کہتے ہیں، "یہ صوتی تغین کا قائل نہیں ہے۔ غیر منعین کاکوئی تغین ہو کہے ممکن ہے۔ اس تصور کے قائل توشنح محی الدین اور ان کے تبعین ہیں، اگر ہمرے کام میں تغین کاکوئی تغین ہیں، اگر ہمرے کام میں تغین کاکوئی ایک کوئی معنی نہیں۔ اس کی حیثیت ایک لفظ سے زیادہ نہیں، (۱۲)

یونکہ للہ تمام نبتوں سے بالدتر ہاس سے اس کے اس کی حقیقت ہم جان نہیں سکے۔ یہ بات صرف اللہ کی ذات کے لئے بی صحیح نہیں ہاں کے وجود کے لئے ہی ہے۔ (۳۳) للہ اس کا تنات سے کلیت ،وراء ہے۔ گر اہل عمر اللہ کی کے لئے بی کہ اللہ تعالی ہمارے علم ہے بالاتر ہے۔ لیکن اس کی وجہ ابن عمر بی کے فزد یک کے اور ہے۔ اللہ کی ذات ہمارے فیم سے بالدتر ہے۔ ابن عمر بی بھی ہے جملہ کہتے ہیں۔ لیکن خدا ہمارے فیم سے بالدتر ہے۔ ابن عمر بی بھی ہے وجود سے ماور او ہے۔ اس کی وجہ ان کے فیم سے بالدتر ہے۔ اس کی وجہ ان کے وجود سے ماور او ہے۔ اس کی وجہ ان کے فیم سے بالدتر ہے۔ اس کی وجہ ان کے وجود سے ماور او ہے۔ اس کی وجہ ان کے فیم سے بالدتر ہے۔ اس کی وجہ ان کے وجود سے ماور او ہے۔ اس کی وجہ ان کے

زدیک ہے کہ چو نکہ ہم کیب محدود وجود کے حال میں اس لئے ہم خدائے غیر محدود مظاہر کو جان خبیں سکتے جن کو خدا کا دجو دش ال ہے۔

#### مفات انهيه:

جس تخت پر شخ مر بندی این عربی سے اختلاف کرتے ہیں وہ صفات کا تصور ہے۔ این عربی صفات کو اللہ کی انتحاد اس تحدید این عربی صفات کو اللہ کا انتحاد اس کے فادی تعینات کے ود میان نسبت و اف انت میں ان کے فادی تعینات کے ود میان نسبت و اف انت سے انکار کرتے ہیں اف نتی تعیم قرار دیتے ہیں۔ چو کہ ان اضافتوں کا کوئی وجود خیس ہوتا اس نے وہ اس بات سے انکار کرتے ہیں کہ اللہ تعالی کی کہ ان صفت کا کوئی وجود واج الہٰ یہ کے عداوہ ہے۔ شخ سر بندی س کے باکل بر فلاف یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالی کی مفت اس کی واحد اس کے ایس کے ایس کے ایس کے در میان افتلاف اس کھتے ہے کہ اللہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالی کہ اللہ کی واحد کی حاصل ہیں۔ اس کے در میان افتلاف اس کھتے ہے کہ اللہ کی واحد کو واحد کو واحد کو واحد کو واحد کو واحد کی اور شخص کہ اس بات پر مندل ہیں کہ صفات کو واحد کے در میان اختلاف اس کے در میان اختلاف صفات کی کہ وحقیقت کے مسئلہ ہیں ہے۔

اللہ تولی کی صفات ذاتیہ کے بارے میں سر بندی کیسے ہیں "سات یا آٹھ صفات جو اللہ تعالی کی صفات فات ہو اللہ تعالی کی صفات ذاتیہ ہیں ان کا فارج میں وجود ہے۔ اہل حق کے علاوہ کی نے بھی ان صفات کے وجود خارتی کا اثبت نہیں کیا ہے۔ منافرین سوفیہ نے بھی ان کے وجود خارتی کا اثبت اللہ کے وجود خارتی کے انکار کیا ہے اور ذات پر ان کے زائد ہونے کو محض ذبئی قرار دیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ "صفات کا اختلاف ذات اللہ ہے صرف ذبئی ہے حقیقت میں نہیں۔ اس سئلہ میں ہلی حق کا مقطم نظر ان سی محکمہ کے کوئکہ وہ معکاق رسالت سے ماخوذ ہے دور کشف اور فراست ہے بھی اس کی تائیہ ہوتی نظر ان سی کے کوئکہ وہ معکاق رسالت سے ماخوذ ہے دور کشف اور فراست ہے بھی اس کی تائیہ ہوتی ہے۔ (۴۵) ان صفات میں دیات، علم، ارادہ، قدرت، سمع و بھر، کام اور خلق (تکوین) شال ہیں۔ صرف ہوگی مفت کوین کے بارے میں ان کے در میان اختلاف ہے گر شخ سر ہندی کو بیقین ہے (۴۳) کہ تکوین اللہ تو الی مفات میں شال ہے۔

یہ کلم کامعروف نظریہ ہے لیکن شخیر ہندی اس کے قائل صرف اس لئے نہیں ہیں کہ بیان مشکلمین کا نظریہ ہو جہیں ووائل حق کہتے ہیں۔ دواس دجہ سے بھی اس کے قائل ہیں کہ اس سے اللہ تعالٰی کی مطلق سنزیہ اور ادائیت کی ساتھ ہو گئانے ہے ، کیونکہ اس کے معنی ہیں کہ اللہ تعالٰی ان صفت ذاتیہ کے لئے کا کنات ہے بیازہ ہو ای کے خیال کے مطابق خداان صفات نے لئے کا کنات کا محتاج ہیں خرج کہ کا کنات اپنے وجود کے لئے خداکی گئانے ہے۔ خداکا کنات این عربی کی خلاک کا کنات خداکو صفات عطاکرتی ہے۔ خدااور کا گنات این عربی کی خلا

نتوش، قرآن نبره جد چبارم .....

ش ایک دوسرے کے مختال میں۔ میں مبتدی کے اظریہ میں فدائی صفاحہ ، سے اس کی ، مند کا حصہ بیں۔ اس کنے اس کی ذات کائم بذائدی ہے۔

صفات کے تھاں کے کا فی فظ اکر پر ہاتھوں جو انتا شی یہ مات کے ان احتراش کو آئی سر بھرتی نے مندر جد ڈیل الباط میں بول کاڑٹ کیا ہے

الگر مشاہ بھی فارق میں موجود ہیں تو وہ یا تو تکسن وجود ہیں یں باہ دہ اوجود مکس الوجود یہ فران ہوتا ہے۔ فران ہو فرانی وجود پر ولالت کر فی ہے کیا کہ ان معتر تعین کے مطابق کر محسن الوجود وہ دور ریافی ہو تاہے، ووہر کی طرف اگر صفات واجب الوجود ہیں تو اس سے خدگی وحدت کی ٹی جو س معربیر ہے کہ از سفات کو محسن الوجود مان لیوجات تو اللہ کی ذات مشاہد کے محسن الوجود مان لیوجات تو اللہ کی ذات مشاہد ہے ماری ہوجاتی ہے۔ اور اس سے جہ مت اور اس سے جہ مت اور ان سے جہ من اور ان سے جہ من اور ان میں اللہ ہے۔ ان میں تاہد ہوجاتی ہے۔ اور اس سے جہ مت اور ان میں دور ان میں اور ان میں اور ان میں اور ان میں دور ان میں اور ان میں دور ان م

"ال مشکل کا شرو محمد بنایا گیاہے وو یہ ہے کہ اللہ تھائی قائم بالدات نے بائی پنی وات سے موجود سے واقع در اللہ کا میں وراس سے محمد اللہ کی سفات بھی مند کی ذات سے موجود میں اللہ کے وجود سے نمیں۔ ورحتیقت وجود کو اللہ علی نکسہ مالی شیس سے سے شخط مار اللہ والہ سے اللہ کی طرف نشاندی کی دہا میوں سے لکھ "رب کا نکات کی دنیا وجود کی ایا ہے بالا ترہ ، اس لئے اس سطح برا مکال و وجوب الفیافتیس میں وابعت اور وجود کے در میان۔ اس سے جو تحق و وجوب الفیافتیس میں وابعت اور وجود کے در میان۔ اس سے جو تحق و وجوب کا موال پیدا تمیس ہوتا۔ یہ وصد افت ہے جو انتقل کی ترفت سے ماور او سے وجود سے مرسائی شیس پاکھی اس کے وہائی موتا۔ یہ وصد افت ہے جو انتقل کی ترفت سے ماور او سے مقل دہاں تک رسائی شیس کرتے جنہیں اللہ مقتل دہاں تک رسائی شیس کرتے جنہیں اللہ مقتل دہاں تک رسائی شیس کرتے جنہیں اللہ میں موتا۔ یہ محفوظ درگھا ہے "۔ (۴۷)

الله کی صفت بید میں اوران کے معروضات کی کثرت ان کی کثرت کے لئے کو کی مسئلہ پیدائیس کر آ۔

ذات کی هررا صفات مجمی فقید المثال، بے نظیر اور مکمل بید میں۔ مثال کے طور پر ایک بی نا قابل تقیم علم ہے جس سے تمام چزیں جوابقداء سے انتہا تک چیش آ سکتی میں معلوم ہوتی ہیں۔ ایک بی کا ٹل نا قابل تقیم کی مرجز وجود میں آتی ہے، ایک بی نا قابل تقیم کی ام ہے جس کے ذریعہ قدرت ہے جس کے ذریعہ الله تعالی الله تعالی الله تعالی الله تعالی مرجز وجود میں آتی ہے، ایک بی نا قابل تقیم کی ام ہے جس کے ذریعہ الله تعالی الله تعالی الله تعالی کی کثرت خداکی صفات کا ہے۔ معلوم یا تعبر کی دجہ سے خداکی صفت علم خاتی میں تکثر و تعدد بیدا نہیں کرتی۔ اشیاء خداکی معلومات اور مخلو قات میں لیکن اس کی وجہ سے خداکی صفت علم خاتی مثار نہیں ہوتی۔ یہ مدافت عقل کی رسائی سے باہر ہے۔ اہل عقل اور اہل سنطق بمشکل بی اس کو تسلیم کریں گے، بلکہ اسے نامکن کمیں گے کہ شیاء اللہ کی صفوم جس کی جر بھی اس کا مثر ال اشید سے جزا ہوا نہیں ہے یہ سے مذاب الله کی کلوت ہیں، اس کے باوجود اس کی صفت علق کلو قات سے جزئ و فی نہیں ہے۔ وہ یہ نہیں جائے کہ شیاء اللہ کی کلوت ہیں، اس کے باوجود اس کی صفت علق کلو قات سے جزئ و فی نہیں ہے۔ وہ یہ نہیں جائے کہ شیاء اللہ کی کلوت ہیں، اس کے باوجود اس کی صفت علق کلو قات سے جزئ و فی نہیں ہے۔ وہ یہ نہیں جائے کہ شیاء اللہ کی کلوت ہیں، اس کے باوجود اس کی صفت علق کلو قات سے جزئ و فی نہیں ہے۔ وہ یہ نہیں جو د

الابیت کے تناظر میں ، صی و مستقبل حال کا تحف کید ہن میں۔ گویہ ہن اس سطح پر اپناوجود شبیل رکھنا لیکن ہم ال الاستعال الله ليح كرت بين كه كن من الفظ الاست اليال تسين هي - الله آن بين الله و منتقبل كي بي في معدم ہے۔ اللہ تعالی رید کو، مثال کے طور یہ ایک ہی آن میں موجود اور فیر موجود ووتوں طالتوں میں جاسا ہے۔ جیس کی شکل میں ہمی دور بچہ کی قال میں ہمی، جوان کی صالت میں بھی اور بوڑھے کی صالت میں ہمی، زعمہ یجی اور سروہ بچی، برزٹ بی بچی میں شاہر جزم میزائے دن موجود بھی۔ ظاہر ہے کہ بیا آن واحد ان مختلف حالات سے واست سہیں موسکتار اور موج تیجہ آن ہاتی شہیں مے کا اور رمان کی شکل افتیار کر لے گاجوماصی و مستنقل میں منتسم ہو تاہے، اس ب ہم یہ متیجہ اخذ کر نے یہ مجبور میں کہ ان مختف حالات میں زید کاوعو دے محی مو تهیں تھی۔(۸۸) مشتقت نے تعظم میں زمان کا وجود شیعی میان صرف ایک من بسیط ہے۔ اس کئے اشیاء کی کشرے و تنوع خد کی صنامت ں باست ہے کے ابونی، شواری پیدائیس کرتی اور اللہ کی وحداثیت کے اقصور کو مناثر كيل كرتى". محيل ذات و الحات في رميان الليار أمر تاب، دو ول كوجداوجود تسور كر تاب، الكي كواوم في في مقابلہ میں رکھتاہے، اور الحات و والت فایرا و باتا ہے۔ افقیقت سے کے دوانوں وو مختف وجود شیل میں وران کے ور میاں مز اتمت و مخافت نام کی کوئی پینے شیں۔ واٹوں ش کراکیدائی وحدت بناتے میں جس کی کوئی اور نظیر نہیں۔ تن مرہندی کہتے ہیں کہ زات کو سفات ہوا کرت کی دوسور ٹیس موتی ہیں۔ ایک اس دقت بیش آتی ہے جب خدا کے تصور کا متنی تجزیر ایوجائے، ١٠٠ مری اس وقت جب کے صوفیہ خدا کی ذات پر مراتبہ کرتے ہیں۔ 'جب ایک صوفی کامل خدا کی دات پر مر اقد میں منتفرق ہوتاہ تواس وقت خد کے اس و مفت اس کی نظر ہے او جھل ہوج تے ہیں اور دے البی کے سواچھ باتی تھیں رہتا، لیکن ذات کا صفت سے عیحد کی کاب ممل صوفی کے ذاتی و دافلی ادراک کامورے نے کے کوئی معروضی حقیقت "۔ (۹۹)

اگرچہ اللہ تعالی حقیق حفات کا حال ہے تاہم اس کی ذات گائم بنفہ ہے۔ "التہ کا وجود اس کی ذات ہے ہے اور ہذات اس کے وجود اور اس کی تحقیف صفات بھے حیات، علم، فقرات، سمع و بھر، ادادہ، کلام اور تکوئ کے لئے جن پر اس کا وجود و لات کر تاہے کائی ہے۔ اس کما لات کے لئے دات کے علاوہ کی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ گرچہ یہ حقیقت ہے کہ فد ان صفات ہے بعیشہ ہے مصف ہے "۔ (۵۰) اس موقف کے خلاف ہے اعتراض کیا جاتا ہے کہ "اگر مشکی زات اس کی تمام صفات کے وجود کے سے کائی ہے تو آپ اس کے ساتھ صفات زائدہ کا اثبات نہیں کوئے ہیں۔ فلاسفہ اور معتر لہ ذات کے سواکی اور کا اثبات نہیں کرتے ہیں اور قدماء کے تحدد کا خطرہ کیوں مول لیتے ہیں۔ فلاسفہ اور معتر لہ ذات کے سواکی اور کا آبات نہیں کرتے اور صفات کا انکار کرتے ہیں اس لئے وہ اس خطرہ میں نہیں پڑتے "۔ شیخ سر بندی نے یہ اعتراض نقل کر کے اس کا رادہ ہے۔ وہ اپن ذات میں کائی اور کا گوا ہے۔ اس کا تعالی اور تاہو تاہے تاکہ کا نمات کی اشیاء کے سفات کو ایک درجہ شیجے انز ناہو تاہے اور ٹانوی سر جہ (لیمی ظلیت) اختیار کرنا ہو تاہے تاکہ کا نمات کی اشیاء کے سفات کو ایک درجہ شیجے انز ناہو تاہے اور ٹانوی سر جہ (لیمی ظلیت) اختیار کرنا ہو تاہے تاکہ کا نمات کی اشیاء کے ساتھ ان کا تعالی ہو سطے۔ اگر صفات واسط نہیں ہو تھی تو کوئی چیز دجود بھی نہیں آئی۔ (۵)

شی ان کے امتیاز کے قائل ہیں اس لئے او مجی کوین و تخلیل کوبا واسط خالص ذات کی طرف منسوب نہیں کرتے"۔ اس جواب الجواب کا شیخ سر ہندی س طرح جو ب دیتے ہیں آر "مثانی تألمات (ideal) کرتے"۔ اس جواب الجواب کا شیخ سر ہندی س طرح جو ب دیتے ہیں آر "مثانی تألمات (Considerations) مثالی موجودات کے لئے لاکانی جو کافی جو کافی جو کافی جو کافی جو کافی جو کافی جو کا کات جو خارج میں وجود رکھتی ہواس کے لئے مثالی تاکنات میں وجود رکھتی ہواس کے لئے مثالی تاکن جو خارج میں وجود رکھتی ہواس کے لئے مثالی تاکن میں ہیں۔ اس کے لئے حقیق صفات ضروری ہیں "۔(عد)

تخلیق (تکوین):

شیخ سر ہندی کے نرویک کا تنات اشیاء کی مہیات یا عیاں کا وجود خار بی جس طہور ہے۔ ین عربی مجمی کا کات کی توجیہ ای ڈھنگ سے کرتے ہیں۔ مگر سے انفاق صرف نظام ری ہے کیو تک مہیت ور احود سے کیسا کی جو مرادے وہ دومرے گی نہیں، دونوں میں بنیادی اختلاف ہے۔

این عربی کے نزدیک اشیاہ کی دہیات خدا گی ذات کے تعیات ہیں اوراس کے سرتھ ستید ہیں، وہ جواس حقیق موجود است ہیں جواز فی سے انتہ کے علم ہیں اس کی ذاتی ہیں کی طرح سرجود ہیں۔ بن عربی جبیا کہ ہم نے ذکر کیاہے، صرف بیے کہ وہ خارجی دنیا ہیں بناوجود سمیس رصیس وہ بیس وہ تاہی کی مطلب، جبیا کہ ہم نے ذکر کیاہے، صرف بیے کہ وہ خارجی دنیا ہیں بناوجود سمیس رصیس وہ تھا تو سمیس اوہ تھا تی سکت کانام دیے ہیں، وجود کے بجائے عدم کے تعینات ہیں جو دجود کا ایک شربہ سے ہوتے ہیں۔ جو دجود (حقیق) کاعدم کے آئید میں صرف بیک علی ہے "۔ (۵۳) مثال کے طور پر انسان کی ماہیت عدم کی بھو قاص تعینات ہیں ہوان کے عزد اس تعینات ہیں مرف کے تعینات ہیں جو اس تعینات میں وجود حقیق کی صنات ہیں عظم وہود حقیق کی صنات ہیں عظم وہود حقیق کی صنات ہیں عظم الدین ہیں اور حقیق کی صنات ہیں عظم الدین ہیں اور حقیق کی صنات ہیں عظم کا کہ انسان کی ماہیت یا دو اس کے خالف عدمات کے آئید میں سنتھ کی مناف میں مناف کی اس سنتھ میں ہوان کے خالف عدمات کے آئید میں سنتھ کی مناف کا عظم کی کو دور وہوں ہی خواد دین ہیں دورود وہاتی انسان کی مناب کے دورود حقیق سے بنیادی اعتبار سے مختل اور دورود وہاتی انسان کی اس عربی ہوجود ہیں ہوان کے خالف اور دورود ہیں ہوان کے خالف عدمات کے آئید میں موجود ہیں ہوان کے خالف اور دورود ہیں میں جواد ہوان ہیں موجود ہیں میں علی ہوان کے خواد میں عربی ہوجے ہیں دورود ہیں ہوائی اعتبار سے دورود ہیں ہوائی سے ہوتے ہیں درکہ اس نے ذاتی صوبح ہیں ہے امران کے انہاں کی خواد میں عربی کو جو جو ہیں درکہ ہو ہوتے ہیں۔ ماہیات یا امران کی دی ہوتے ہیں۔ ماہیات یا امران کی اس میں میں ان کے قصور اور این عربی کے تھود اس میں میں دیا ہوان کی دیات کی دیات کی ایس کی دورود ہیں ہوئی کی دورود ہیں ہوئی کی دورود ہیں ہوئی کی ہوئی کی ہوئی کی دورود ہیں ہوئی

"میرے نزدیک یہ عدمات اللہ کے اساہ و صفات کے عکوس کے ساتھ ممکنات کے حقائق ہیں۔ عدمات ک حیثیت مادہ کی ہور عکوس کے مسابق میں اللہ کے مطابق حقائق ممکنات میں اور عکوس کی حیثیت ان کے صور کی ہے جومادہ ہر سر سم ہیں۔ آئے کی الدین کے مطابق حقائق ممکنات (جنہیں وہ اعمالیٰ ٹابتہ کہتے ہیں) اجمعہ خدا کے اساء و صفات کے وہ تعینات ہیں جو خدا کے علم میں موجود ہیں۔ اس کے ہر خلاف میرے نزدیک حقائق ممکنات عدمات ہیں جو اللہ کے اساء و صفات کے بالقابل ہیں حکم اساء و صفات کے مراقع میں اور ان اساء و صفات کے ساتھ کے وہ عکوس کے ہوئے ہیں جو خدان علم میں عدمات کے آئینے میں منتشکل ہیں اور ان اساء و صفات کے ساتھ وابستہ ہیں "۔(۵۳)

حَدَيْقَ مُكَنات كے اس تقور يروحدة الوجود كے قائل ايك صوفى نے پچھ اعتراضات كئے۔ ايك اعتراض یہ تھ کہ ممکنات کے تھا لق عدمات نہیں ہو کئے۔ کوئی شبت شنے ہوئی جائے۔ شخ سر بندی نے اس اعراض کار جواب دیا ہے کہ ممکنات کے حقائل خالص عدمات شیل ہیں، ان کالیک علمی وجود ہے لیک خاص متم کا ثبوت جو ممكنات كے حقائل كے سے كافى ہے۔ دوسرا اختراض بير تفاكد "اگر حقائل ممكنات عدمات ہوتے تواللہ كي ذات اس بی ان کے موجود ہونے کی وجہ سے متاثر ہوگی"۔ سینخ سر ہندی نے جواب بی الکھا "بیدا یک مجیب و غریب اعترض ہے، اللہ تعالی ہرائیس اور بری چیز کاعلم رکھتا ہے، کوئی چیز نشیس موجود نہیں ہوتی شاوہ الن سے متعف ہوتاہ، پچر کس حرت یہ عدمت اللہ کے دجود میں داخل ہو جاکیں گا"۔ تیسر ااعتراض یہ تھا کہ چونکہ انہیاء و اولیاء مجی مخلوق ہیں اس سے ان کے حقائق مجی، اس خیل کے مطابق مدوت ہوں سکے۔ اگر میوان میاج ئے تو اس ان کے وقار کا انکار رازم آئے گا۔ سین مر بہندی اس کا وندان شکن جواب اس طرح ویتے ہیں کہ "اپی محست كالمد اور قدرت تامد كے ذريعد للد في النبيل اس لائق بناياك وه اس كے اساء وصفات كى عكاى كرير - النبيل نبوت و ولایت کے مین سے آراستہ کیا، این مالات کے عکوی سے پیراستہ کیاور عزت بحثی بانکل ایسے بی جس طرح اس نے انسان کو گندے یالی کے ایک قطرہ سے بید کیاور پھر اعلی مقامات مک پہنچایا۔ بری عجیب بات ہے کہ میدلوگ انسان کے وقار کے تحفظ میں بردے کوشاں میں لیکن اللہ تعالی کی تنزید کو بحروح کرنے میں کوئی باک محسوس تہیں کرتے، ہمہ اوست کانعرہ نگائے ہیں، ہر غلیظ اور بھیج کوانقہ کائین قرار دیتے ہیں اور اس براصرار کرتے ہیں لیکن عدم کوانیان کی طرف منسوب کرنے میں شرم محسوس کرنے ہیں اور اس کی جرات نہیں کرتے۔ اللہ تعالی انہیں انساف کرنے کی توقیق دے"۔ چوتھا اعتراض تھاکہ شخ سر ہندی ایٹی بدعات کے ذریعہ اجماع صوفیہ کی مخافت کرد ے ایں۔ سی مرہندی نے اس الزام کے جواب میں کہا "ہم توہمہ اوست کے نظریہ کوبد عت سیجھتے میں اور یقین ر کھتے ہیں کہ جمداز اوست صوفیہ کرام کا متفقہ نظریہ ہے۔ نصوص الکم کے مصنف اب تک نثان، تنفید اس لئے بنة دے كه نبول نے بهد اوست كا تظريد بيش كيا ہے۔ مير انظريد بمداز اوست كا ہے۔ يد نظريد شرع ( نقل) اور مقل دونوں میزانوں پر ہورائر تاہے اور کشف والہام مجیاس کے مویدین"۔(۵۴)

خائق ممکنات کے متعلق میٹی سے متعلق میٹی سر بندی کے تصور کے بارے میں ایک ہم موال بید ابوتا ہے، شی نے نے اس کو ان الفاظ میں بیان کیا ہے۔ "آ کینہ عدم ہے آپ کی کیام رادہ، عدم تو لاشے تحض ہے، پھر کس طرح وود جود کا آکینہ بن سکا ہے؟ اس کا جواب میٹی سر بندی نے بید دیا "باشہہ عدم لاشے تحض ہے اس سنی میں کہ خارج میں کو کی فرخ جود و دبئی کے قائل میں ان کے مطابق اس کوالیک کو کی فیز میں ہے۔ پھر جو لوگ وجود و بنی کے قائل میں ان کے مطابق اس کوالیک طرح کا ان کیز میں ہے۔ پھر جو لوگ وجود و بنی کے قائل میں ان کے مطابق اس کوالیک طرح کا ان کیز اس کے کہ میں میں کا جو بھی برائی یا ترائی عدم کی طرف منسوب کی جائل ہے اس کا اثبات وجود کے کیا جاتا ہے جو عدم کے مقابل ہے۔ اس طرح ہر کمال جس کی فئی عدم کے بارے میں کی جاتھ ہے۔ اس کے عدم وجود کے کمالات کے ظہور کی شرط کے بارے میں کیا جاتا ہے۔ اس کے عدم وجود کے کمالات کے ظہور کی شرط ہے۔ کہا معن جی اس قول کے کہ عدم وجود کا آگئیہ ہے۔ (۵۵)

حقائق مکنات علم المی میں بہت بی نیلے در ہے کا وجود رکتے ہیں، خارجی وجود میں ظہور کے وقت توان کا

ورجہ اور گھٹ جاتا ہے۔ بقینا خارج بی ظہور کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بقا کی عمرائی سے خارتی و نیا بیل شقل ہوجات بیں۔ ای کا مطلب صرف بیہ کہ اللہ تعالی خارج بیں موجودات کو اخیل خیر سے نے مطابق خاتی کرتا ہے جوال کے متعلق اس کے ذہن میں ہوتے ہیں۔ بی مرہندی س عمل کو انتخاب وجہ سے ساتھ جق آل کے انصبائی کا تام دیے ہیں۔ (۵۲) اس انصبائی کی صحیح حقیقت فیم معلوم ہے۔ جیس کہ من مر بن نے وہاں مجمی ہے۔ لیکن گائی مرہندی ووفکات کو بالکل واضح کرتے ہیں۔ اول سے کہ انہاء کا وجود اللہ کے وجود سے متنف ہے۔ دوم ہوکہ وجود اللہ کے واقع کی میں کے دوم ہوکہ کی سے۔

### عالم اعراض:

گرشت اوراق بین ظلی وجود بر گفتگو کے ووران ہم نے دیکھ ہے کہ اُن سران کے دوران ہم اوجود ایک کا کات کا وجود ایک اللہ می شم کا وجود ہے ہے ہم بہتر الفاظ میں "غیر حقیقی ۔ حقیق وجود " یا غیر موجود وجود " اب کے ہیں افتح مربندی اسے فلسفد مخلیق کی دوسری تعبیری جہال دہ اللہ کی اُنت کی شید کے لئے ذات کی فی کرتے ہیں اورائیس ڈات سے محروم محف اعراض قرار دیتے ہیں۔ کا نتات جو ہر سے عادی محف ایک مجود اعراض ہی کرتے ہیں اورائیس ڈات سے محروم محف اعراض قرار دیتے ہیں۔ کا نتات جو ہر سے عادی محف ایک مجود اعراض ہی دراصل ووایک دوسر اعراض ہے۔ ایک مجود اعراض کو ماری کی جود ایک وسنجال دوایک دوسر اعراض ہی دوسر اعراض ہی کہنے ہیں اورائیس کا یہ ہو ہر میں اعراض ہی دائی کو سنجال دوایک دوسر ایک و عود دود تا کہ سنجال کی دیا ہے۔ ایک کا دات اور جو ہر ہی نے ال اعراض کو سنجال دھا ہے "دراص

وومری اور بوی معطی جوائین عربی نے کہ اور ہے کہ انہوں نے وات ابن کو اعراض سے جدا نہیں کیا ہے۔
ام کا کات ایک مجموعہ اعراض ہے ایک ذات واحد نہیں ، کا مطلب ابن عربی کے مطابق ہے کہ ذات واحد ایک جگہ کی ایک محضوص مجموعہ اعراض میں فاہر ہوتی ہے اور دومری جگہ دومر سے مجموعہ عراض میں کچھ اس طرح کہ ذات واحد کے سوا ان مجموعہ اعراض کا کوئی رہا علیجہ فتض نہیں ہے۔ اعراض کے یہ مجموعے جنہیں مختف ناموں سے یادکیا جاتاہے جدااعیان میں جوذات و حدے بالکل اس طرح مجمول رہے ہیں یاس یہ مخصر ہیں جس طرح کاموں سے یادکیا جاتاہے جدااعیان میں جوذات و حدے بالکل اس طرح مجمول رہے ہیں یاس یہ مخصر ہیں جس طرح

کہ یک شنے کے کیٹر عَلُوس جو آئینے میں نظر آتے ہیں اس شنے سے و بست اوراس پر سخصر ہوتے ہیں "۔ (۱۰)

مرکز یہ معروضات محش اعرض ہیں اور کوئی بنا جوہر نہیں رکھتیں جوان اعراض کامر جع ہو تواس کا مطلب یہ واک ہر معروضا کامر جی اند کی ذات ہے۔ شخ سر ہندی اس منطق منتجہ کو تبول کرتے ہیں ملیکن وہ اس سطلب یہ واک ہر معروض کامر جی اند کی ذات ہے۔ شخ سر ہندی اس منطق منتجہ کو تبول کرتے ہیں ملیکن وہ اس سے یہ تبیہ نکان جائز نہیں سیجے کا اندانی انا ور خدائی انا ایک بی ہے کیونک اندانی انا کی جس طرح غیر حقیق ہیں گرچہ یہ انہ ان ان مار محض نہیں ہیں بلکہ ظلی وجود کی عامل ہیں اور متحرک اور فعال ہیں۔ انا کے انہی انسانی نکاسہ را اور اس منتی شن ہر انا امراس منتی شن ہر انا اور انسانی نکاسہ را اور اس منتی شن ہر انا اور انسانی سے "در الا)

## حواشي و مراجع

له جامي، عبدالرحل التحال فالس" لكينو لول كثور و ١٩١٨ مده ١٩١٠ منو ٢٣٠١ م

ا ایک دبائی بیت

ی بید بین او است میں کے بر محق میں بیداست آل سورت آل کی است کال انتش آراست میں ہیں ہیں ہیں ہیں ہیں ہیں ہیں ہیں است وریائے کین چوں برزیر مو ہے او موجش خوائز رر حقیقت دریاست الرجی ہو کے برائے کی بر کا بر کو آر اسل اس آل داند در شکل ہوتی ہے جو نمیں شکل مطا کر تا ہے۔ جب ایک پرائے دریا میں کوئی کی بر بید ہوں ہے توررائسل دوسر نمیس ہوتی ، دریا می کوئی کی بر بید ہوں ہے توررائسل دوسر نمیس ہوتی ، دریا می کوئی کی بر بید ہوں ہے توررائسل دوسر نمیس ہوتی ، دریا می ہوتا ہے کرچہ لوگ دے اور گانام دیتے ہیں ا

٣ بای، "فحات ألاش" (بس كاذكراد بر آچكا ب)، صفحات ١٣٣٥-١٣٣٠

س. مبرائتی انساری "Sufism and Sharah" اسلاک مادنته پش سنر دو مرااید بیش صفات ۱۰ ۱۱۱۰

مرہندی، شخاجر "اثبات الدوۃ" بردو ترجمہ کے ساتھ عربی ایٹریٹن۔ ناشر غلام مسلقی خان کراچی ۳۸۳ الد سفات ۵ - ۱-

۲۔ ایشاً منفات ۲۔۸۔

مربتدی، میخاجه "جیدا و معاد" دیلی سفیع انساری صوب»۔

المر المُخْرَامِ مِنْ مِنْ مَا الْعَرَاتُ مَدَّنَ الْورَحِمَ اللهور ١٩٩٣ من ( آئده الله كالد مرف "هوّب مر بتدى" كم الموريدي بنائة كا كالد نمراه كالم نبر ٢٠٠ منى ١٣٣٠ فريان محر " ديات مجدو" الهور محس ترقى وب ١٩٨٥ منى ٣٠ منى ٣٠

ا من المرمر بندي المحتويات" علد غير ١٠ ١١٠ صفحات ١٩٨٠ ١٩٠٠ م

١٠ - العِنْهُ جِلد فَهِرَةُ ١٠٩٠ مِنْ ١٧٩٠

الـ ايناً جلد نميرا، ١٩٠٠مني ١٣٧٠عـ

الما میدابوانحس علی " تارخ دعوت و عزیمت" جد نمبر الکفتو سفات ۵۰ به ۱۵۱ ابوایا علی مودودی، تجدید و میاه دین " میداند الله علی شودودی منجد به میاه دین" دیل مغیر ۱۹۰ مخد است امام ربانی بود دالله نانی" نکستو شاهی بر پس ۱۳۳۳ اید، صفحه ۹ به

الما المن المرادي الكوبات البلد البراد الاد متياكا يا ١٢١٠ مني ١٢١٠ .

۱۱۰ ایناً ولله نمبرا، ۱۲۹۱ صفی ۵۸۵ ، دولی سیدالوالحن علی ندوی، "تاریخ دعوت و عز میت" (ندکوره بال) جلد جاره صفی ۱۵۰

عار منع المعرم بندى "مكوبات"، جلد تمبرا، اس، منحات ١٠١٠-١٠١١.

١١\_ الينا جاد تمبراء ١٢٠ صفحات ٣٣٨ \_ ٣٣٩.

عد الينا جلد تيراه ۲۸۲ مخات ۱۹۲ ر ۲۹۸

١٨ - الينا البلاتمبرا، ٢٨٦ منخات ١٩٨٠

19 اليناً جلد تميرا، ٢٣٣ مني ١٩٠٠

٣٠ ماي، عبدالرحل "الواتع" لاتحد ٢٩\_

ا۲۔ شخاج مربری، "مکتبات" جند تبرآ، ۳۰ صنی ۱۰۱۔

٣٢ الينا جلد تمبرا ١٣٨ صفى ١٢٨١.

۳۳ ایمآ جلانبراه ۱۹۱۰ منات، ۳۳۳ ۱۳۳۰

۲۵۰ . الينا جلوتمبراه ۲۵۲، متحاسة ۲۵۰ . ۲۵۰ .

٣٥٠ - اليشاً جلانمبراه ٢١١ صفح: ٣٥٠-

٣٦٠ ييناً جاد نبرا، لا مني ١٥٥٠.

٣٤ اليماً جلد تميرا، ٢٤١، متحات، ١٧٠ - ١٧١١.

متوش، قرآن فسر، جدد جهارم ................. 301 البنيُّ عِلَد قبرس، ٨٩، صَلَى: ١٣٥٢ الينا جلد قبراد اد سني ١٥٥٠ العِناً جلد غيره، ١٢٠ صفى ١٥٩٨ \_P\* -اليت جلد تمبر ١٠٤، ١٠٩، صفح ١٩٢٠. ایناً جلد قبر۲، ۵، منبی ۸۷\_ \_rr اليتنأ جلا تمبرح. المستحاث ١٨٥٥ ١٨٨٨. \_ | | | ابشا جلد نميراد ١٢٣٧، مثلي ١٨٥٥. 200 ٣٥ - ايشاً جلد تميراء ١٩٠٠ معي ١٨٥٠ ٣٦\_ چيا جلد تمبر ۱۳ ان سخير ۱۳۳ اليتباً مِلْدِ فَهِرًا، ١٣٣٣، صَبِي ١٢٨. 2 F 4 الينيا عبد المبرع، ٩٨، صفىت ١٥٢-١١٥٣\_ \_ffA الينياً جلد تمبراه ١٠٠، ستحد ١٠٠٠ \_154 اليماً جلائم ٣٠ ١٨٥ مني ١١٥٣ J#-ابيناً جلد تبر٢. ٩٨. صفي ١١٥٥\_ \_01 ايساً جلد نبرس، ١٣٢، سنى ١٥٩٨ \_(") بينمأ جند البراء ٢٣٣٠، سلي ١٨٥\_ إرام الينا جند أمراء الد صفي ١٨٨٠. سا مرايي البنيا جلد تمبراه ١٠ صفحات ١٨٠٠ ـ ١٨٨١ ١٣٥ اليشآ عبد تمبرج، ١٠ سني ١٢٣. \_61 الينا جلد غبرا، الا سفيه ١٦٨. \_# Z اليناً جلد تبرا، ٢٩٤، منحات ٢٨٢ ـ ٢٨٣ــ \_^^\ ايشاً جلد نمبر، ١١، سنحات ٨٨٣ \_ ٨٨٥\_ \_/\*4 ابيساً جلد تميرسا، ١٦، صحي١٣٢٥. \_4+ الينيا جدد غيرس، ٢٦، صفحات ١٢٦٣، ١٢٣٣\_ \_61 اليفنأ جلد تجرس ٢٦، صفحات ٢٣٠ الد٢٥٥ ال JAY الينا جلد نبراه الاصفى ١٩٥٨ء مندنبرال ٢٠١٣ صفى ١٨٨٠. Lar الينا جلد تمبران عاد سني ١٩٠٩\_ ٦٥٢ أبينا جلد تمرار ١٣٠٧ مني ٩٩٠. \_00

ابينا جلد نميراه ١٢٣٠ سخد ٨٨٣ \_01

الفناً جلد تمبراء ٥٣٥ صفحات ٩٩٢\_٩٩٠\_ .04

العِماً جلد تمبري ٢٥٥ صفحات ٨٩٥ \_ ٨٩٠\_ \_64

انعياً جلا تميم 17 60، صح. 990\_

الفنأ جلد تميران ۵ ان صفي ۱۹۹۳ ្សា

اليتنآ جلد نمبرس شهاد منحد١٣٠٣مار ្មា

اليناً جلد تبريا، ٥٠، صفي ١٩٩٠. \_47

# NUQOOSH QURAN NUMBER ENGLISH VERSION

Would be available soon. Book Your Copy Now.

VOLUME 1 & II

# QURAN NUMBER

Spreads over about 25 volumes first four volumes are on ALLAH and His qualities. He is Author of Quran, therefore, it is necessary to know Him before knowing His speech.

### HZOODIN

URDU BAZAR LAHORE - PAKISTAN PH: 7353525-7311291-7226516 Fax: 92-42-7229389



#### نذبر نیازی

كَمُلْفَةٍ بِنَ أَبِي رَبِاحٍ يَشْهُلُهُ الْأَهُهُ الْكَارُ

( المحتی الروبات کی ای فتم کی مانند جس پراس کا براویو تا شامه ہے)۔

المحتی الروبات کی ای فتم کی مانند جس پراس کا براویو تا شامه ہے کا تائم مقام تصور کر لیا گیا، جیسا کہ العباس اور الحن اسم علم کے ایکم مقام تصور کر لیا گیا، جیسا کہ العباس اور الحن اسم علم کے ایکم مقام تصور کیے جاتے ہیں ( السحاح، بذیل اوہ الفہل ہ )۔ المبیدادی نے دوسر قول یہ نقل کیا ہے کہ یہ الله کی ذات کا اسم علم مسابق الله علی الله کی ذات سے یہ اس قدر محتق ہو گیا ہے گئی اللہ کی ذات سے یہ اس قدر محتق ہو گیا ہے گئی اللہ کی ذات سے یہ اس قدر محتق ہو گیا ہو گی

کہ اس کی ذات کے سوااور کمی کے لیے استعبال نہیں ہوتا تو ہے ہم علم کی دیثیت واسل می قرب جس شرب ٹریڈ اسل می وطنی ایم تھا، گر کثرت استعمال کی وجہ ہے ستاروں کے جھکے ہے مختل ہو ٹریاورا ہے ہم علم ن ایڈیت و سس ہو گئی۔ البیطاوی ہے چی تقال پر تقل کیا ہے کہ اصل میں ہو سریائی کے انتخا رہا ہے برنا ہے (البیطاوی اس سے میں قاصی شہاب الدین المتعلق کا ایم کہ اللہ کی اصل یہ الفتین المتعال یہ المتعلق کا ایم کے انتخاب المتعال المتعلق کا اس المتعال یہ المتعال المتعال کے انتخاب المتعال کا انتخاب کے انتخاب المتعال المتعال المتعال کی اس المتعال المتعال المتعال المتعال المتعال المتعال المتعال کی جس طرح المتعال خد کو اس و اصفات کے ورس میں المتحال المتعال المتعال کا عمل ہو المتعال المتعال

دُوْنَ صِفاتِه تَخَيِّر الصِفَّاتُ وَصَلَّ هُمَاكُ تَصَارِيْتُ اللَّعَاتِ ، (حَاشِيتَه الشَّهَابِ عَلَى تَقْسِيرِ البِيضَاوِيءِ ١:٥)

ترجمه القدى صفات كے بارے يل تمام وصفى ام متحير إلى، زبانوں كے قو عد مم بوك روك يو-

بعض علاد نے اس نفظ کو سائ زبانوں کے ایک مشترک مذی ہے ہاتو قرار دینے کی کو مشش کی ہے (آب
العالا ایسے بھی ہیں جو ایک دومرے سے مشاہداور ہم معنی بھی ہیں یہ الکین میں مشتر کے بنایا انہاں و ذبل کہنا مجھے شہوں کا العالا ایسے بھی ہیں جو ایک دومرے سے مشاہداور ہم معنی بھی ہیں یہ لیکن محتل میں بہت کی بن پر انہیں و ذبل کہنا مجھے شہوگا۔

یبال تک کہ الجو التی نے المغرب عمل اس لفظ کو و خیل الفاظ کی فہرست میں شاس نہیں کیا۔

افتقاق کے سلط میں الدید مرتقی الزیدی اور ظلیل کی رہے ہی قابل توجہ ہے۔ ظلیل کا قوں ہے کہ اللہ کالف صدف شیم کیاجا سکا بلکہ اس سمیت پورے حروف ہی ہے اللہ کا اس مقدس بنرآ ہے، اور اسے مکمل شیکی ہی ہستمال کرنا چاہی، نیز بید کہ اللہ الن سمیت پورے جن سے فعل کا اختقاق جائز نہیں۔ رحمن اور رحیم کے بر مکس، کہ ان سے فعل کا اختقاق جائز نہیں۔ رحمن اور رحیم کے بر مکس، کہ ان سے فعل کا اختقاق ہوتا ہے (تاج العروس، اوہ الف سور)۔ الزبیدی کہناہ کو اس فقل کا اختقاق ہوتا ہے (تاج العروس، اوہ الف سور)۔ الزبیدی کہناہ کو اس فول ہے کو ایس میں تام صورت کا جمع میں اور یہ غیر مشتق ہوتا ہے کہ "اللہ اللہ اللہ کا المراقی میں اور جس میں تمام صورت کا جمع میں اور یہ غیر مشتق ہوتا ہو ہوں، بذیل مادہ الف لوگ ، نیز المرائی سمیم الرحمن، تفیر سورة الفاتحة )۔

الله كالفظ اسلام سے پہلے تھى عربوں كے بال ذات بارى تعالى كے سے مستعمل تصاور اس بر جابلى شعر اء كا كلام اور بعض آيات قرآنی ثابد ہیں۔ چنانچہ زہیر بن انی شائلى كہناہ

فَلاَ تَكُنُمُنَّ اللهُ مَا فِي نُفُولْمِكُمْ لِيُخْصَى وَ مَهْمُا يُكُنَّمِ اللهُ يَعْلَمِ لِعِنْ يُوجِهِ تَمِارِ بِدُول مِن بِهِ مِنْ اللهِ عَجِياةِ، كَيُونَكُ فُولا كَنَائَلَ يَجْعِلِمَ فِلاَ مَعْلَقه رَجِيرٍ ﴾۔

ايك اور شاعر ألال كوالله كالله كالله كالله كالله كالمرتاب:

وْمَعَادُ الأَلْهِ انْ تَكُوْنُ تُحُطُّيْهِ وَلاَ دُمَيْةٍ وَلاَ عَفِيلَةٍ رَبُوبٍ یعنی خداکی پناہ (معاذاللہ) کہ دہ (محبوب) آہو یابت اِجنگی گایوں کے گلے کی ملکہ کی انتد ہو، (الکشاف،ا۵)۔ قرآن کریم سے فاہر ہوتاہے کہ اللہ کانفظ اسلام سے پہلے عربوں پس مطلقا معبود کے لیے مستعمل تھا۔ سے معبود

نَوْنَ، قُرَال نَهِم، جد جِهاره ملك ملك 305

خواوباظل مویا حق یہ بیانچ و کے اس کر میم شن اللہ کا لفظ والت باری (معبود برحق) کے لیے بھی استعمال ہواہے:

الما الهُكُم الدواحد ، والكيم ١٩٠٠)

ترجمه المهارامعيوا توس سي الاله والمد الى ب-

عظرت عاتموں سایہ اسارہ کے بینیہ فیات کے دفت ہے بیڑوں سے جمہدر یافت کیا کہ تم میر ہے بعد کمی کی موادعت کرد کے قرمیات عوالیہ بیاش

مَعْبُدُ الْهِبِ وِ اللَّهِ آمَالِكِ ﴿ (الْبَقَرِهِ: ١٣٣)

ترجم المجام تي المراتي المرات المال المال المرين المال

مدکا فظ ماند جورت ۔ م ب جی س ف معدو برحق افات باری قال کے لیے استعمال کرتے تھے۔ چانچے جبان سے دریافت ایاج تاکر الارض و می فیھا کس کے قبلے بھی ہے؟ الودہ ایک بی جواب دیے اللہ کے جیسے قرآن مجمعہ عمل ہے

قُلْ لَمُمَ الارْاطُ وَمِنْ فَيْهِا انَّ كُنَامُ مَعْمَلُوْنَ سِفُولُوْنَ اللهُ ﴿ (الوَمَوْنَ ١٨٥٨٨) ترجمہ ان ہے كہنے كہ اگر تنهارے بال علم ہے تو بناؤ كہ ادرض و "امن فيها" كركا ہے تو وہ يكى كہيں گےاللہ كار

لیکن فرض کیجے مقد ال اور الد ہے مرکب ہے۔ اندریں صورت سوال بیدا ہوگاکہ آن ہے کس اللہ پرزور وینا مقدور ہے؟ فاہرے اس کا کیک بیم ما تصور دنیا کی ہم قوم اور ہر لہ ہب بی معدور ہے؟ فاہرے اس کا کیک بیم میں تصور دنیا کی ہم قوم اور ہر لہ ہب بی موجود تھا، لیکن جس کی سیحے تو عیت صرف اسلام نے واضح کی۔ یہ کہنا کہ اس کا اشار وعربوں کے کسی فاص الد کی طرف ہے اس کی طرح قابل تسلیم نہیں ہوگا۔ بہر حال القد ایک ایس گھرہے جو شر وع بی ہے عربی زبان بی موجود تھا اور عرب اسے فدائے مطلق کے بیرہ تھے۔ میں ستعال کرتے تھے، یہ شایدائ لیے کہ ووایع حیال ہیں دین ایر ایس کے بیرہ تھے۔

رہ سامر کہ مندائم صفاتی ہے ہیے کہ اسے ہم مُوقع کیے، سویہ خیال بعد میں پیدا ہوا، یعنی اس وقت جب صولیتین اور منسرین کی توجہ اس کلے کے اختقال کی بحث میں افظ اللہ ہاس قبیل کے دو سرے مامی الفاظ کی طرف معطف ہوئی جمل میں مطلب یہ تھ کہ ہم اللہ کو سم صفاتی بھی کہ سکتے ہیں، کیو نکہ اللہ بی تو نکہ اللہ باز ان جملہ صفت کا صال ہے جن کو ادرو نے لفت اللہ باز کا محمول تصور کی جاتا ہے، مثل محبت و المہت، تیرت و درماندگ، بخز فہم و فیرہ و فیرہ و فیرہ اسم مرتحبل داروئے لفت اللہ کی بخر کی ہے افتیار کر لیاج ہے، قطع نظر اس سے کہ اس کے بنوی معنی کیا ہیں یاوہ کس لفظ سے مشتل دوائم ہے جے اد تجال کی فی میں ایک فیظ موجود تھ جے عرب بطور اسم ذات استعال کر دہ ہے ہوں سواسے استعال کر لیا کیا۔ اندر یس صورت اس کے افتیق کا سوال بی پیدا نہیں ہو تا۔ (افظار اللہ علم ہے اور جامد لفتر وہ نہ کس سے مشتل، نہ اس سے کوئی دوسر الفظ مشتل، اس لیے اس کے اختیقاتی اور تقریف کی تمام بحثیں ما حاصل ہیں (اآ، عربی بذیل مادد)۔

اسلام سے پہلے کے عربوں کے خیال سے قطع نظر قرآن مجید کا خطاب فاص عربوں سے نہیں بلکہ تمام انسانوں ،
سے ہے۔ وہ سب بریہ واضح کر تا ہے کہ دعالور پر ستش کے لائق اور نفع وضرر کی مالک صرف آیک بی جستی ہے اور اس جستی کا امراندی ہے۔

ونیاکی کمی زبان میں ایسا کوئی نفظ شیس سے کا جو معنا اللہ نے متا ادف ہو۔ قر ال جبید بی کی بدورت اس کا سبی امرا ایجانی منہوم متعین ہول

سلمی اعتبار سے بین کے قرآن مجیدے عربوں اور یہ وراع ب لینی وشنی انیال ویا کال سب عقائم کی نفی کی جو كفار و مشركين في وضع كرر كھے تھے۔ مثلاً عرب جاهيت كان عقيدة كر الله كے سوران جي معبور (ا) جي (ا) جي باليدك ال كر و المرك بين ( الانعام ١٠٠١)، الن بين اور دول بين بالهم كوني رشته قام سند (المعقب ١٥٨٣٠)، الرك بینے بیٹیاں میں۔ (النحل ۱۱۵۷ و الانعام ۲۰۰)، اے قرباندل کی شہ ورت ہے، وو وشت اور خون کا مختاج ہے۔ (افتہ ٣٤:٣٣) . وكل ال طرح ك توالات تتي يو عربون عن تهيير بوك تتيد قرآن جيد الدال في الديد وقد صرف ال اليل کے توامات بلکدان کے طلاواجیے بھی خیالات ذہن سائی نے جہال کہیں قائم کررہے نئے ن سب ن تروید ہو اللہ ایکرچہال ارشاد میں کہ کوئی اللہ مبیل تحراللہ، بظاہر روے سخن اور ورے ہے الیکن اور مشیقت اس سے ایو جر کے معبودان باطل ا آلبت) كى نقى مقعبود به قرآن مجيد في كفر دشرك كى دنيات نهايت دائش الناظ بين قطاب كياور كبا تم حس كوينا ال تعمیراتے ہو، ان کا کہیں وجود نہیں۔ (بوسف ۱۲۳)۔ وجود ہے تو صرف اللہ کا۔ اللہ اللہ اللہ اللہ (معبود) ہے۔ (المخل ۲۲:۱۷)۔ لبندا اس کے سواکوئی معبود شبیر، نہ آسانوں میں نہ زمین ہیں۔ سسانوں میں بھی وہی معبود ہے اور زمین میں بھی دی معبود\_ (الرخزف ٨٣١٣)\_ اس كے سواكسي كو معبود فد تھير اؤ\_ (القصص ٨٨١٨) الله تعالى ك سواسي كو معبود قرار دينا الكابات بجس كى كوكى دليل بيند بربان - (المومنون ٢٣ ١١ و الرتبياء ٢٣ ١١) . الميكن انسان كي خطر تومحسوس كي خوكر ے۔ اس ی جہان اور توہم پر سی نے بشکل اصنام کی ایک معبود پیدا کرد کے تھے۔ دوا بند اور پھر یاا یک بی دوسر ک مادی اشیاء كوفدول ك شكل دينا ورفدول عى طرم ان كى يرستش كرا اوريه نبيل سويتا تفاك ان يس اتنى تصى طافت نبيل كه يمعى الى حقرچز پیداکر عیں، یا ممی ان سے کھے چین لے تواسے دائیں لے لیں۔ (الحج ۲۲ مے)، دوان کے کسی کام نہیں آئیں گے۔ (الانبيان ٢١ ،٩٩،٩٨) و نبيل مجهة كد اكرالله كے مواليكم اور بھى معبود بوت تود نيا جبان بيس نساد كيل جاتا۔ (الانبياء ۲۲:۲۱)، برایک این ای مخلوق کواژائے جاتا اور دو مرے بر بر تری حاصل کرنے کی کو مشش کرتا۔ (المؤمنون ۱۳۳)۔ بالمبیل كوب مانت بين؟ وهائن كى چيز تهيس بين ان كاكوئى وجود بند حقيقت.

ذات باری کا تلط تصور مرف فیر مهذب اقوام تک محدودند تعابلک متدن دنیا بھی، سے محفوظ تھے۔ بیان بھی بھی متعدد اور کا دیا کا تعدور موجود تھا۔ در تحقیت مویت کا شکار تھی۔ بدھ مت بھی تودات باری کا کوئی شبت تصور بی نہ تھا۔ ای طرح یہود و اور بالحصوص نساری نے بھے ایسے عقا کہ اختیاد کرلے بین طرح یہود و اساری کے بھے ایسے عقا کہ اختیاد کرلے بین طرح یہود و اساری کے بھے ایسے عقا کہ اختیاد کرلے بین کاروح بری مدیک وہی، بینی شرک اور کفر کی دنیاے مافوذ تھی۔ یہود کہتے ہیں عربی اللہ کا بیناے۔ عیمانی کہتے ہیں عمینی اللہ کا بینا ہے۔ یہ محض ان کے کہنے کی بات ہے۔ (التربہ: ۱۳۰۹)۔ وولوگ کفر کے مر سمک ہوے جنہوں نے کہا سی اللہ کا بینا تو یہ تھی است کہو، باز آ ہے۔ (الماکد تا ۲۵۰۵)۔ اسے تھی مت کہو، باز آ ہے۔ الماکہ تھی اور میری ماں کو سجود مافود (الماکہ تھی اور میری ماں کو سجود مافود (الماکہ تا اس کا کوئی بینا ہے، نہ یہوں۔ (الافعام ۱۹۵۹)، اس کا کوئی بینا ہے، نہ یہوں۔ (الافعام ۱۹۵۹)، اس کا کوئی بینا ہے، نہ یہوں۔ (الافعام ۱۹۵۹)، اس کا کوئی بینا ہے، نہ یہوں۔ (الافعام ۱۹۵۹)، اس کا کوئی بینا ہے، نہ یہوں۔ اور بہاز ریوہ بینا کے بین دیمن کوئی بینا کہ تھی ہے۔ (الماکہ تا کوئی بینا ہے، نہ یہوں۔ اور بہاز ریوہ بینا کوئی بینا ہے۔ جس بھی دوالج گے ہیں۔ قریب آسان بھٹ بین، زمین کوزے بوجائے اور بہاز ریوہ بینا کوئی بینا ہے۔ جس بھی دوالج گے ہیں۔ قریب آسان بھٹ بین، زمین کوئی بینا ہے، نہ یہوں اور بہاز ریوہ بینا کوئی بینا ہے۔ جس بھی دوالج گے ہیں۔ قریب آسان بھٹ بین، زمین کوئی بینا ہے۔ جس بھی دوالج کی بینا کی دور بینا کی بینا کوئی بینا کوئی بینا کوئی بینا کوئی بینا کی دور کی اس کوئی بینا کوئی بینا کی کوئی بینا کہ کوئی بینا کوئی بینا کی کوئی بینا کے دور کی اس کوئی بینا کوئی بینا کے دور کی دور کے دور کی دور کی کارون کوئی بینا کی کوئی بینا کوئی بینا کوئی بینا کوئی بینا کوئی بینا کی کوئی بینا کی کوئی بینا کو

کر جائیں کہ ان کا تول ہے کہ اللہ کا کوئی میں ہے۔ اللہ کی جرگر یہ شان ٹیمل کہ اس کا کوئی بیٹا ہو۔ (مریم، ۱۹۱۹–۱۹ میرا اور نصاری کئے بین ہم اللہ کے بیٹے اور دوست بیں۔ ( ما کدۃ ۵ ۱۸)۔ دہ کئے بین کوئی جست بیل ٹیمن جائے گا، حکر ہم۔ (البقرۃ: ۱۱۳)۔ یہود کادعوی ہے کہ ہم اللہ کی جیتی تو م بین اور اس ہے دار آخرت صرف ہمارے لیے ہے: (البقرۃ: ۱۳ میرا)۔ ہمیں آگ شیس چھوٹ ی، حکر چندو ن ۔ (آل عمران ۳ ۲۲)، دول کے بیرا یا تھی کیوں کہتے ہیں؟ بیرود اور نصار کی فیان کے جیوڈ کر احماد و رہائی کیوں کہتے ہیں؟ بیرود اور نصار کی فیان کو این ارب بنار کھا ہے اور عیسی بن مریم کو بھی۔ (النوے ۱۳ میرا)۔ انہوں نے اللہ کی شال افوریت کا اندازہ نہیں کیوں گور نہیں بیری فیرس کی جیس کی این کا تو این اللہ کی شال افوریت کا اندازہ نہیں کیوں گا کہ در نہیں بیری فیرس کی اس کا تی ہے۔ (انا فوام: ۱۴ اور)۔

مندر جیواد آیات قرانی بیس بیبود و نساری کو نقید فا او نیت کے سلط بیل بوزجر و تونیخ فرمائی گئے ہے اس کی وجہ بیل ہے کہ دوایل کتاب ہوت آئے سلط بیل بوزجر و تونیخ فرمائی گئے ہے اس کی وجہ بیل ہے کہ دوایل کتاب ہوتے ہوتے ہوئی اس سلط میں بھٹک گئے۔ میود کے ہال خدکی استی ایک جو برد تفام مستی قرار پاگئی، جس کی نظر شفقت کے مستین سے میں ہوہ ہیں۔ نساری میں اس کے رد عمل سے طور پر خد مجسمہ رحمت محمیرا، محمر سلی سے عقیدے نے الوزیت کو ایک جمارات ہیں۔

لی جب نداہب مام کی تصم مین بوری تھی تو یہ تجب ہے اگر نوع اسانی نے خودا پی عملا خیا اور ہے راہ روی علا خیا اور ہے راہ کی جنام کی استوال کے معبود تھے، کائو اور یاد شاہ معبود، کوئی ہے ام کی استوال کے معبود تھے، کائو اور یا تعبود، کوئی ہے ام کی استوال کے معبود تھے، کائو اور یا تعبود، کوئی ہے اس کی تعبود کی خوال کی جس نے اس تعبود، کوئی ہے اس تعبود کی جائے گئی تھی ہور اور کوئی ہے اس تعبود کی جائے گئی ہور نے نفس کو پنا معبود بنار کھ ہے۔ (الفر قال ۱۳۳۸)۔ یعید کتنے فاسد خیالات ہی جواکر بھارے دائی شام کوئی بعبان اور کا بنات ہے معبود کو بنا معبود بنار کھ ہے۔ (الفر قال ۱۳۵۹)۔ یعید کتنے فاسد خیالات ہی جواکر بھارے باعث یا استون کو مسئلے کے حوالے ہے، اپنے نفس کوا تھی طرح ہے کر بدی اور دیکھیں کہ اس میں کوئی بعض کوئی خوالات میں کر رہا ہے بادیا تو نبیر کہ ہم اپنے ذہن کی بستیوں اور تاریکیوں میں کھو گئے ہیں۔ ہمیں چاہی ہم کوئی خوالی دور موج بھی ہے ہم کہ اس شیطان نے دور سائلہ اور تاریکیوں میں کھو گئے ہیں۔ ہمیں چاہے ہم میں اور تاریکیوں میں کوئی نات ہے بھا گئی۔ خوالی دور کی معلم کی اور کی ہو گئی اور دیکھیں کہ بھی تعبیر دیں۔ اور تاریک کی جو تا اس کی تعبیر کی کا قراد کر دے ہیں۔ اس دی اس کو تعبیر کی معلم کی بھی کوئی ہو اپنی طرف سے باک جوائی ہے منسوب کی جائی ہے۔ اس دی کی بیار میں کوئی ہو گئی ہ

بیان ہو پکا ہے کہ القداسم ذات ہے اور یہ کہ ذات باری کے نام کے لیے ایسا موزوں لفظ دنیا کی کسی ذبان میں موجود میں ہو ہوں میں ہوری الفظ دنیا کی سلی مفہوم کے ساتھ ما تھ ایجائی مفہوم کو بھی بڑی جاسعیت کے ساتھ اداکر تاہے۔ اس میں سے ایک طرف تو ترم معبود ان باطلہ کی نفی ہوں ہے اور دوسری جانب اس بستی کا اثبات ہوتا ہے جے قر آن کر یم ہول پیش کرتا ہے۔

الله ایک بی توب الله صرب می کامختاج نبیس سباس کے مختاج میں وہ کس بیدا بوا مدکوئی اس بیدا جوار نہ کوئی اس کے برابر (مُنْفُولُ) ہے۔ (الاخلاص: ۱۱۲ اسم)

واحد اور لا شريك .. (الانعام ١٩٦). (بمواضع كية د) ب تظير ١ ب مديل . (المتورى ١٣٠٩)، با تنفس اور كرورى سياك (الأمر ١٩٩١)، جمل ك ين الخوسد يند (البقرة ٢٥٥١). يا سنن (ق ٢٨٥٠)، يا زوال و قال (الرحن: ٢٤٨٥)، تد موت ( فرقال ١٨٠٥)، وما أنت (التحس ١٨١٨)، ن و أيوم، بارت الاروا اس کے سواکوئی معبود مہیں۔ زندوے، سب کا فقیات والات شہیں کرنے سکتی اس وال تھے اس میدر اس فاہ جو باند آ الاوال اور ولان میں ہے۔ ایراکون ہے جو سفارش کرے اس کے ہاں۔ اگر جازے کے جاتا ہے جو باتا ہے وہ ماتا ہے اور ماتا ہے موجود ال کے چھے ہے اور ووسب احاط میں کر سکتے کی چیز کااس کی معاومات میں سے سکت مدیوب انداش ہے سال انداق میں تمام آسانوں اورز بین کواور اً سرال خیس اس کو تھ مناان کا۔ اور وی سے سب سے برائر مطمست و ۔ (ابقر 100 مرا) تحبير و لمتعال. (الحج ٢٢ ١٣ و الرعد ١٤٠٣)، قوى و عرير \_ ( لهديه ٢٥٠٥). ته. " المعتر. ( انعام ٢٥٢)، فغال لِمَا يُرِيلُور (حود ١١٤١١)، صاحب التدار (الحجر ٥٥٥) صاحب خلت. (١١٠ عام ١٣٩٢). حبار و قفير. الخشر ٢٣:09 و الرعد ١٢.١٣)، خَلاَقُ الْقَيْلِمِ (أَسِ ١٣١٨). رزَّاق، دُوالْفُوَدُ الْمِسِ. (الدّريت ٥٨٥٠)، الْعَاطَرُ (التورق ٢٣ اله الانبياء ١٦:٢١)، برشے كارب (الماس ٢ ١٦٢)، جس ... شيراك. (١١ مام ٢٠١)، او علي بيداكر العرال الاس الاس كاور ص كاويب مضاف كريد (الفاطر ١٣٥)، كوني نين جاشاس ع جود كور (الدر الاسام) رمن و آسانای کے سارے قائم میں اور کوئی شیس جو شیس سار دیے، گروہ (انحل ۲۹۱۲) ای كاب جو يكه ب آسانون اورزين من الى كربير في إسان اورزين ("ل عران ١٨٠٣) مساس كم مطيع وفرمال برداد ایر (الروم، ۲۷۳۰)، طوعاً و کرهار آل عران ۸۳۳). آسان و بین کوس کا قرار بـ (هم استجدة ١١:١١) کوئی تبیل جواس کی بندگ سے آزاد مو، ہر شے اس کی عبد ہے۔ (مریم ١٩٠١٩)۔ ای کے باتھ بیل ہے برشے ک مكومنت (١١٤منون ٢٦:٨٨)

دنی جہان سے فی (آل عمران: ۹۷۳)۔ حاضر و ناظر، سر کمیں ہیں۔ سر تھے۔ (الدید ۵۵ ۳)، جس طرف لوٹیں دیں موجود (البقرة ۱۵۳)، غیب و شہادة کا عالم (الانعام ۲۳۱)۔ جس سے کوئی شے کفی نہیں۔ (البقرة ۱۱۵۳)، ظاہر ہوکہ پوٹیدو۔ (طرف لوٹین جس سے کوئی شے کفی نہیں۔ (البقام ۱۳۱۱)، ظاہر ہوکہ پوٹیدو۔ (طرف میں ہونیل جس سے کوئی شرہ ہو سکتا جھوٹ ہو بابرا، آسانوں جس ہونیل جس سے اسلام اسلام کی سے نے خبر نہیں رات جس جھیے یا دن جس چلے۔ (افرعد ۱۱۰۱۳)، عادتم العنون ب رائوہ ۲۳۹۰)، ما الله فدوات زمین جس اس ۱۹ میں اس کے ہاتھ جس جی فیس فیس فیس فیس اس کے ہاتھ جس جی اسلام جو کھے ہے بر و بر جس، کوئی ہے نہیں آس تا، ندوات زمین جس اس تاہم ورائی کی بیات میں موجود شہور (الاق م ۱۹۵۷)۔ سمیج و طبیم (البقرة ۱۹۱۳)۔ معلوم ندہور کوئی رطب و یائی نمیں جو واضح کہا ہی موجود شہور (الاق م ۱۹۵۷)۔ سمیج و طبیم (البقرة ۱۳۳۲)، مطبق و خبیر در (الاس م ۱۳۳۷)، مطبق و شہیر یکن وہ آتھوں کو پیتا ہے۔ (الانوم ۱۳۳۷)، مطبق و خبیر در (الانوم ۱۳۳۷)، مطبق و شہیر یکن وہ آتھوں کو پیتا ہے۔ (الانوم ۱۳۳۷)، مطبق و خبیر در (الانوم ۱۳۳۷)، مطبق و شہیر یکن وہ آتھوں کو پیتا ہے۔ (الانوم ۱۳۳۷)، مطبق و مناس کا الا کو کھوں کو پیتا ہے۔ (الانوم ۱۳۳۷)، مطبق و مناس کا الا کو کھوں کو پیتا ہے۔ (الانوم ۱۳۳۷)، مطبق و مناس کا الا کو کھوں کو پیتا ہے۔ (الانوم ۱۳۳۷)، مطبق و کو پیتا ہے۔ (الانوم ۱۳۳۷)، مطبق و کس کو کھوں کو پیتا ہے۔ (الانوم ۱۳۳۷)، مطبق و کس کا کھوں کو پیتا ہے۔ (الانوم ۱۳۳۷)

کوئی شین جو اس کی شان برتری اور کبریائی کو پنتیج۔ (بی اسرائیل کانا۱۱)۔ تبارک۔ (املک، ۱۳۷)۔ و تعالی ، ملك الحق (المؤمنون ۱۳۳۳)۔ فنوالحل والاكوام (الرحمن، ۱۷۵۵)۔ رب عرش عظیم (التو۔ ۱۲۹۹)۔ رب عرش کریم۔ (المؤمنون؛ ۱۲۳۳)۔ کوئی شمیس جواس کے اختیار و افتذار میں اس کاشر یک جو ، اس نے بہ شے پیدائی اوراس کا تھیک تھیک اندازہ مقرر کردیا۔ (الفر تال ۱۳۵)۔ ای کے بے آساول اور زمین میں کبریائی ہے۔ (الجافیہ ۳۵۳۵)، آسانوں اورزمین کارباورجو بکھ ان کے اس کے اس کے اس کے اس کا کوئی ہم نام بھی ہے۔ (مریم، ۱۵۱۹)۔

عالك المك (آن عمر ان ٢٦٣) اى كرم تقط ش آسالول اور ذين كى بادشان ب (آل عمران: ١٨٩١). ای کے بین آ مالوں اور سین سے فرے (امن فقوت ۱۳ مے)۔ اوران کی کلیدین (۱۳ (الفوری) ۱۲)، جس نے آ مالوں کو بندی مین کی، زشن و بهیمه یا را از تر ۲۳۲) ـ سوران کوصیاء دی. (بونس ۱۵۰) ـ جیاند کوروشن تخش ـ (نوخ الا)۔ فتل وام اس مد باتھ میں ہے (اوع اف کا مار)۔ مدیر امور۔ (الرعد سام)، اعلم الی کمین۔ (عود ١٥٨) و ال كرك ليب فلم ( أفام ٢٥٥) جيرا جائ حكم لكائد (الرحة ١٥) ووت و حيات كافالق (۲۷۷) را تدو سے مرود اور مردو ہے زندہ نکات والے (آپ عمران ۲۵۳) ۔ وی دات کودن اور دن کورات میں لیسٹ ادياب- (الزم ١٥٣٩). ودور وافعاتاب (الرعد ١٣١٠) بولال كارخ برالب (الجامية ١٥٥٥) كريادلم ده زین کی آبیدی کریں۔ (الفاظر، ۱۳۵)۔ جس نے سائے کو پھیلایا جارانکہ جابتاتوات رو کے رکھا۔ (الفرقان: ٣٥٠٥) عدر (من الم ١٠) وباب (آب عمران: ٨٣) وني حبان ير فعنل كرف والل ( ليقرة ٢٥١٣) و كاشف العنر. (النمل: ١٢:١٤). تجيب الدعاء. (البقرة: ١٨٩٠). قريب و جيب. ( لبقرة: ١٨٦١). تعين و مستعان. (الانبيء ١١٣١)\_ مولى و مروكار\_ (الانقال ٥٠٠٨)\_ محافظ\_ (هور ١١ ٥٥)\_ اور نكبهان. (النهايه ١٠٠٨)\_ زمين ميل ال کی آیات نیر، دنول بیران کی آیات. (الذریب ۲۰۰۵)، آفاق واقض بیران کی آیات(۳۱ خم النجدة): ۵۳)، جس کے گلمات غیر مختم میں (الفلم الصداع)۔ جس کائن کان کامتر ادف ہے۔ (مریم 19 صوا)۔ جس نے انسان کو یو ممیں يدا ميل كيد (المومنون ١١٥٢٣) جو يَجه پيد كياح تيد (الدخان ٢٩٣٣) كوئي شيم الله ميس (٣ (ال عران) ا٩)، نه كا ننات كولى تصيل. (الانبياء ١٦٠١). حس كى مخلوق بيل كوئى نقاوت بنه تطور. (الملك، ١٩٧٥). حس ے برے کو صلحت رجود عصا کیااوراے تھیک رائے پر نگادید (ط ۲۰ ۵۰)۔

رفیح الدرجت (المؤسن مسمال) مراوار عبادت، مراوار حمد (التفاین ۱۹۳۱) فرشے اس فاقدلیں و شیخ کرتے ہیں۔ (التفاین ۱۹۳۱) فرشے اس فاقدلیں و شیخ کرتے ہیں۔ (ابقرہ ۱۳۰۳) و شیخ خوال (الحشر ۱۹۵۹) مسال کے سیج خوال (الحشر ۱۹۵۹) مسال کے سیجہ گزار، آسانوں بیں ہول یاز بین بیں۔ (الرعد ۱۱۳۵۱) مشمر و قرر، ستارے اور بہاڑ، شیخر اور حیوان مرافی سیجہ و گرار اس کے سامنے سر سیجود (التحل ۱۹۲۱) میر شے اس کے سامنے سر سیجود (التحل ۱۹۲۱) میر شے اس کی عبار مربی ۱۸۱۴) کے مرافی ۱۸۱۴ کا مربی اس کے سامنے سر سیجود (التحل ۱۹۲۱) میر شے اس کی عبار مربی ۱۹۳۱۹)

یہ بے اللہ، رب برحق (یونس: ۳۱۰)۔ ای کے لیے ہے تمام تر حمد (الفاتحہ: ۲۱)۔ اول و آخر حمد (الفاتحہ: ۲۱۱)۔ اول و آخر حمد (القصص: ۲۰۱۸)۔ آسان اور زمین میں حمد (الروم: ۸:۳۰)۔ اور انجام کار بھی حمد (یونس، ۱۰۱۰)۔ وی اول ہے، وی آخر، وی فاہر، وی باطن (ائدید. ۳۵۷)۔ ای کے بیے ہیں آسفاءُ المحسنی (طرد ۸،۲۰)۔ اسے اَللہ کہد کر یکور یارحن، اس کے ایتھے بینام ہیں۔ (بینامر اینل کا ۱۰۱۱)۔ جو مثال ہے اعلی (النحل، ۲۰۱۲)۔

 ہے دمغرب کی طرف، قریب ہے اس کا تیل کہ روشن سو دائے کرچہ نہ گئی ہواس میں آ سے۔۔۔روشن پرروشنی۔۔ القدیو و کھلادیتا ہے اپنی سردشنی کی جس کو جانبے اور بیان کر تاہے مقد شائل او گواں کے واقعے میں مذا سے چیز کو جانبا ہے "۔ (التور ۲۳)۔ ۳۵)۔

اليات بالاست يفلط للحي شهو كداول ذات البيه بين تنبيدا والتبييم كارند بيدا يا جاريات بركز نبيل قران مجيد كافيملد ب ليس تحميمًا شيء ، (لشورى ٢٠١٤) اور يانتاني ورب سانية بياء يحل الرام كاك الب الريا مرائل كرورى القص اور عيب سے ياك ہے جو كار اس من باشقى ب بالدو والير سمين نادو اللمي مدوك الترب عبارت ہے تعطیل یا تجرید ہے۔ تعطیل اور تجرید کی متباعی پر موتی ہار اٹی او چیزے نے من اسانی قبول شیس کر تا۔ ودج بتا ہے اسے آھے بوسے تعطیل ضدے تشبید کی، وونفی ہےذات و صفات، حتی کے بستی اور وجود کی آئی، یعنی مخر الام محص نفی، جیماکہ بعض ندہی فلسفول کا معامد ہے۔ گواس صورت میں تھی ڈہن انسانی بجبورے کے نفی ہے تبات کارٹ کرے، خواه اساء و الغاظ کے سیارے، خواہ مجرد تصورات، مثل واجب الوجود بااصول اور توت کی اصطلاحات کی ایجادے، جن میں ما ممکن ذات اور بستی کے معنی بیدا ہو سکیں۔ می دج ہے کہ ذہ اور بستی کی طرف آئے تو تشبید ، مُرْ بر بر جاتی ہ تھین تشبید اور مجسیم میں بڑانازک فرق ہے جسے نظرانداز کر دیاج نے واست البنید کی ماورائیت خسم موجائے کی اور اس کی شان مطلقیت بھی قائم نہیں رے گی، بلکہ مین ممکن ب الارائدور و اس محسوسات کی دنیا ہیں لے آئے۔ چانچہ میل کچھال شاہب میں ہوااور ضرور ہوتا جن پروشلید کاغلب تھا۔ ال کے لیے تو بجر سجسیم کے جارد کارت تھا۔ مہود بت اور عیسائیت محل عجیم سے آزاد شروع کی۔ میروریت نے تو صرف اتنائی کیا کہ ذات الب کواٹ فی صفات سے متصف کر دید جیسے اللہ انسان کی طرح کوئی مخض یدی جمع ہے، لیکن عیمائیت کے اس عقیدے سے کہ خدائے رحیم و کریم مجبور تف کہ اس کی رحمت اور محبت ایک انسانی پیکر بیل جاده گر ہو، کوشت یوست کا یک انسان رحبد بلوبسیت برف تزہو گیے۔ یول سیح عاب السل می ابنیت کاعقیدہ و صع بوااور پھر ایک غلط منطق نے تحقی خد آکا تصد، تائم کروالا، جس کے پھر تین اشخاص (اتا نیم) میں (بب، بن اور روح القدى)، برايك مغت الوبيت سے منصف، لعنى اين جك بر معبود (الم)، حال تك اى منطق كى روسے و يك جائے او مثلث فى التوحيد ياتوحيد فى التخليث كال عقيد، عد صرف ذات البيد كى مطلعيت من فرق آتاب. كيونك يول اسك حیثیت اضافی موجاتی ہے، بلکہ عالم اموت اور عالم ناسوت میں جو مستقل فرت ہے اور جے کوئی منطقی حیلہ وور نبیس کر سکتا وہ مجی قائم نہیں دبتا۔ معادالتدا یہ کیسی بری بات ہے جوان کے منہ سے تکلی۔ یہ لوگ کے نہیں کہتے، گر جھوٹ۔ (الکہف ١٠٥٠)، البدا يهال مجرابك وفعداس ارشاد رباني كو وبرائي جس كى طرف اوير اشاره كياجاچكا ہے

تیرارب پاک ہے، دب العزت ہے، ان صفات ہے پاک جس طرح دہ اس کی صفت کرتے ہیں۔ (الصفت مرح ۱۸۰۳)۔ بورانہوں نے اللہ کا قدر نہیں بہچائی جیساکہ اسے بہچاہتے کا حق ہے۔(الانعام ۱۲:۲۹)

اندری صورت ہم سمجھ سکتے ہیں کہ اگر قر آن مجید نے نہن انسانی کی متابیت، لین اس کے علم و نہم اوراس کی عمل و فرج و راس کی عمل و فکر کے ساتھ ساتھ اس کے محدود دیا کے بیش اطر استالہ یہ و فکر کے ساتھ ساتھ اس کے محدود دیا کے بیش اطر استالہ کے انہا ہے ان

یوں عامدے ذہن بٹی اس بستی کاشعور پید ہوجو کر چہ وہم و خیال سے بالا اور فہم و ادراک سے دورہے، لیکن جس کی معرفت میں ہمارا وجدان، ہماری روات قلب، ہماری عقبی و فکر اور ہمارا علم و محمل رہنم نی کر سکتا ہے۔ بے شک ہمای ك كذه ي فري، اليل بات ال كالمانية أيات اليكن تا وجائة بي كه ذات البيد أيك كال وكمل اورمر تامر محود بستی ہے، جے ہراجے نام کی سے پاراب سال ہور جس سے مدینان فلف و تحست ہراجی مفت کا اساد کیا جامکا ہے۔ لہذا اس باب میں آگر بعض مثالوں ۔ جی کام میا آیا وائی مصلحت کی بنام کے جماری فہم و اور اک میں جر کت پیدا ہو اور جمیں اس کے اقرار میں کوئی مشکل جیش نہ آے۔ اللہ مثابیں بیاں کر تاہے کہ انسان مثل و فکرے کام ہے۔ (الرعد سازے)، ال نے طرح طرح سے مثالی موجود ہیں۔ (بنی اسر کیل ، عرب می قرآن بجیدیں اس کی مثالیں موجود ہیں۔ (الزم ٣٤٣٩)، الله كومتاليس بيان كرفي بيس كولي تجاب شيس (البقرة ٢٦٣)، كولى تجي مثال جواس عصود بافهام و تغلیم، مٹنڈ کلمات طیبات میں کہ ان کی مثال ہے شجر و طعیبہ کہ جس کی جز اگر چہ رمین میں ہے، لیکن شاخیس آسان پراور کھل ہیشہ حاضر۔ ( براہیم ۳۵۱۳ ۲۳)۔ ن کے مقابے میں کلمہ خبیشہ ہے تیجر و خبیشہ کی طرح کہ جسے قرار نہیں (۱۲) براہیم)۲۲)، بعینہ منکرین آخرے میں کدان کے بے بری مثال ہے۔ بھر کتنی مناس میں جو کفار کی سمجھ میں نبیں آتمیں۔ وہ کہتے میں کیا مطلب سے اللہ کا مثالوں ہے۔ (الدر سے اس)، البت جمیں مثالوں سے احتراز کرناج ہے۔ (النحل، ١٦١٧)، مبادا كفر و ترك كے مرتكب بوجاكيں۔ بعيد بھي الفاظ اور بھي استعارے بي كد رعايت كل م يكي خاص موقع و محل كے ويش نظر اختیار کے گئے، گرجن کار مطلب نہیں کہ استعاروں کو حقیقت پر محمول کی جائے بلکہ اس کیے کہ ایک امر واقعی ہماری سمجھ میں آجائے، مثلًا ارشاد ہوتاہے اللد كام تھ ہال كے باتھ ير (القّح ١٠،٨٨)، ياب ك يبود كہتے بيل ك الله كام تھ بندے والذكر ال كم ماته كيل بير (امر كده ٥٣٥)، البدر ال سلسد تشيد كي (جو في الواقع تنجيد نيس بكر مجازه كندي) سب سے بری خوبی ہے کہ جوں جو ان انسانی میں اللہ تعالی کی شان کبری کی، اس کی بیا تکی اور یکمآئی، اس کے جمال و طال اور اختیار و انتذار کاشعوررائخ بو تاجاتاب به جمعه صفات ایک بی ذات بر مر تکز بموتی جاتی بین اورول خود بی شبادت دین لگتاب كدودذات بإك ايك ب، الشريك اور لازوال زبان اس كى تسبيح و نقتريس كرتى اوراس كى حمد وثناير مجبور بوجاتى بيم كبت ين اى كے ليے شروع ميں بھى حد ب اور آخر ميں بھى حديد (انقصص: ٢٨ ٥٠)، اور آخر مين اداراكها يى كد حدب الله رب العلبين كے ہے۔ (يوش ١٠٠)، پر اگر يہ جملہ صفات ايك اى ذات ير مر تكريس تو يوشى نيس بكه اس توحيد في العفت كايك اساس ب جس سان مس ايك منطقى تعلق اور ربط قائم بو كياب، يعنى ايك بنيادى تصورب جس فان سب کوباہم وابسة کرد کھاہے۔ ابندا بيد مجعن مشكل نہيں دہتاكہ يون الدى رہنمائى كس حقيقت كى طرف اور اى ب جس كا لانتابیت و بادرائیت کے بادصف مارے ذہن کو اقرار بھی ہے۔ یبال اس بات کی طرف بشارہ کردیا بھی مروری ہے کہ اس سسلة تشبيه كاچونكه خود بهرى ذات اوركا ئنات سے نهابت گرا تعلق ، اس ليے كه يول بسبباس تعلق كے جو بهرى ذات ادر کا نتات کوذات البید ے ہے ہماری بی ذات اور کا نتات میں بھی کھے منی پیدا ہو جاتے ہیں۔ لبذا ہم مجھتے ہیں کہ مارے کے کوایک نبیس کی حجاب ہیں، علیٰ بندا غیب کائیک وسیع اور لاختائی عالم جارے سامنے ہے، چر بھی کوئی مذکوئی رشتہ ہج المداوران کے درمیان قائم ہے اور جس نے اس سے ایمان ویقین کو سپادادے دکھاہے۔ بات بیے کر ذات الملے کا البات الن رشتول كالبات ب جوانسان اور كا منات يا دوسر العظول من انسانى كى وناكول كيفيات، زندكى اوداس ك

باعث ذات البليد كے در ميال خود بخود اقائم جوج تيان اور كى دجهات كند ارائه بن الله أن عالت بيش جارے دل وورا<mark>ن كا</mark> قدرة بيرتناها بوتاب كراب كراي بم ياري جم يه مراح دبات قب اور نفرو فربنك وترجماني وجد الم جوطابر بكولى اليماي ام بوكاء البذا مانتاية بكاريد سبنام. اليني الاسماء الحسي (رب بان)، في المقيقت أيداي مم اعظم "الله" عدايسة بي، كيونك جارا قطاب بهر صورت اى بيه اس سنه به مات قال بهم به منها بها به الوحيد في الصفات بلكه بمين كيمناط بي كه توحيد والتدكي به كال المنكس على الاراث الكل به الان ساني اليس مسكتي بالا جم كى مزير خولى يد ب كداسوت حشى س جدرا ذيمن أر مسى تنبيدكي ط ف سفل مو سى جات واس تنفيد بين تنزيد كاليمو موجود دیڑا ہے دائی نیے کہ دات البر سے کسی صفت مٹنا صفت علم یا صفت خلمت سے سنا سے معنی تہیں کہ ہم اسے انہیں معنول بيل عليم و حكيم كبدر بي بيل جن معول بيل نفس مناسيه كوان صفات كالتج به و تاسي بكه ان معنول بيل كه بهار است محدود تاقص اورنامل تجربات سے الدوائن محربرتر مقيقت كي طرف منتقل دو جاب اور م مجيميس كـ اس كائثاره علم وتحمت مع محماليه مرتبي كي طرف بجواريد بهرب علم تداور ب، مين جس كابسر كيف مين اقراد كرناية تاب-سی وجہ ہے کہ تنجید و تنزید کانیدود کونہ عمل حمر و تناہ خال نسیں۔ ام سے تہم اللہ ساں حد تدریوں سے مجور میں کہ ولت النب کے باب میں، جو سر عامر محمود ب تشبیع و استفقار سے کام میں۔ بول مجمی تاری تصورات عقل و فکر الله تعالی گی شان کمریال، قددی اور یکمالی کابهمدوجوه اعاط نمیس کرستے، لبذا تشہیے اور حمد اور طاب مفقرت میں ایک قدرتی رشته قائم ہو گیاہے، جس کی طرف تہایت لطیف اشارہ موجودے: ہم اے رب کی حدے اس کی تعلیج کریں اور مففرت ما تكير (الصر:١١٠٩)، فرشح اس كي تشيخ كرت بين. (البقرة ١١٣:٢)، ما تون آسان اس كي تشيخ كردب بين- (يي امرائل سااس، جو کھے محمان میں ہاں کا متبع گزار ہے۔ (الحشر ٢٣١٥٩)، تعبیح كر ايندب كام كى جوسے اونچا ہے۔ (الاعلی ۱۸۷)، شیخ کرایے رب عظیم کی۔ (الواقعة: ٩٢:٥٢)۔

، حمد کا تقاضا ہے تعنی ذات فہید کی کیزگ کا اقرار اور اس بیس ایٹ بھر و در اندگ کے باعث ابی بر لفزش پر طلب مففرت لبذا تبیع بھی حمد ہی کی ایک صورت ہے کیونکد اس سے بھی تنزید بی مفصوو ہے، لیعنی اس امر کا ظہار کر ذات الملید ہر عمید، نقص اور کزوری سے یاک ہے۔

بیان ہوچکا ہے کہ اللہ اسم ذات ہے اور ذات کے لیے صفات ناگریر۔ ہبار نسفہ و تحست کی ذبان ہیں اسک منی کو صفات المیہ ہے تعبیر کیا جائے توان ہے فہن انسانی کا صرف وہ تقاضا ہی ہورا نہیں ہو تاجو عبارت ہے تغییہ و تخریب ہے بلکہ بول ذات المہیہ کا ایک ایسانصور قائم ہم جا تاہیہ و ہر لحاظ ہے کائل و مکمل، ہر محاظ ہم موجوب و مطلوب اور ہم لحاظ ہم اسمانہ علم و عقل، ہمارے محسوسات و مدر کات اور ذوق و وجدان کے مطابق ہے، جو ہمارے نہم و اور اک جن آتا ہے اور شہر ہے افراد و اثبات، کا تنات کے جواز آتا ہور ہے ہماراذ ہمن ہے افراد و اثبات، کا تنات کے جواز اور اس کے حسن و خوبی کے دقرار کے ساتھ ساتھ ساتھ ساتھ ما تھ نفس انسانی کی قدر و قبمت اور منصود و منتبا کے باب میں ایک اور میں انسانی کی قدر و قبمت اور مربوبیت، اس کی خوائی و سخر ہی کی خوائی و سخر ہی کا تنات اور خوبیت، اس کی خوائی و سخر ہی کی شان کہریا کہ بردگی اور بردی کے بدے میں تداہیہ عالم کے اعظے بجھنے تصورات کی تحیل اس خربی ہو اور آتی، وی کی شان کہریا کہ بزرگی اور بردی کے بدے میں تداہیہ عالم کے اعظے بجھنے تصورات کی تحیل اس خربی ہو

جاتی ہے کہ ذہن سانی نہ س سے بردو کر کوئی تصور قائم کر سکتا ہے، شاس میں کسی فای اور انقص کا شائد ہے، شاتفاد اور تعارش كاد البذا اليان بالله كولى اليا عظيده تهيل الت بهم ف الغير حمل ويل و بربان يا مقضيت علم من قطع نظر كرتے بوئ مان اليوا شید الاست ندر کی انیایتی نظن و عمان اور جذبات و حساسات کی پیداوار ہے کہ جم نے اللہ کومانااور بول ایک داخلی حقیقت کو مارج می منتشکل کر لید بر علس سر ب ایمان بالد نیدانسول حیات ب، ایک اساس عمل، میدعمل و تحمست گرو<mark>بال می</mark> حقیقت مطلقہ کاایک بیا تسورے نے مفل و قارر تنج نیہ اور مشاہدہ قبور کر تاہے اور جارے حواس اور وجدان جس کی صحت کی شبودت دیے ہیں۔ س آھر یہ ان روٹ ہے جی کا نبایت آبر احساس۔ حق بی وجود کا تارو بیود ہے۔ ذات البید حق ہے، أل ۔ ان (ایج ۱۲۲ ، ۱۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۳ ، ۲۵). (عمن ۳۰ اس)، فلف و منطق کرزبان بی آب اسے ذات مطلق کبر لیجتے، عت اولی اور علت العلل ی واجب الوجود ی تعبیر سیحے، وہ ہے بہر حال حق کا نتات بھی، یک حقیقت ہے۔ زمین و آسان کی آفریش میں بھی حق بی کار فرماے۔ (یواس ۱۰۵)، زات انسانی بھی ایک حقیقت ہے۔ انسان کی پیرائش عبث نہیں بول (الؤمنون ١٥٣٣)، كه الت في تبحد كر نظرانداز كردياجات (القيمة ١٤٤٥). الجمريد كه حق كالقاضام عایت اور مایت کا حکمت، لبذ بیاس نظریے کے وسرے عناصر میں۔ اللہ تعالی کا تولی فعل محکمت سے حال تبیل۔ زهبن و منان کی پیدائش میں آیے تعمت ہے، سان کی فرینش میں مجمی تحمت سے اور القد خود علیم و تحکیم ہے۔ اس سے مخلق امر کی تھی ایک غایت ہے۔ البذر اس نے خاتی میں تسویہ ، تسویہ میں تقدیر اور تقدیر میں ہوایت کا عضر شائل کرریا۔ (ال علی ٣٨٧ و٣) تاك جو بحنى اور جيت بھى كوئى شے صلى بوئى اپنى وسعت اور مقدرت كے مطابق البينارات بر چلتى رہے۔ ب الفاظ ديكر حل اورغايت، تحكمت اور مصلحت عالم امر وحلق كالاروبود بين اوربيد القد تعالى كارحمت اورربوبيت بحرف اے سہارادے رکھاہے جو منزل بمنزل اے اپنے مقصود و منجا کی طرف لیے جار ای اور جس کا بھیجہ میدہے کہ ختق و امر کا ساداعمل نبایت درجه با قاعد کی و باضابطنی اور لطف و مدایت سے سرانج میا رہاہ۔ اند تعالی فے اے ایک راستہ پرڈال دیا۔ ال کی ایک تدبیر فرالی اور یون اس کی مشیت ایک عالم گیراصول اور قانون کی طرح بر تمبیل کار فرما ہے۔ زیمن میں آسانون میں، تنجرد مجر میں، حیات اور شعور کی دنیا ہیں۔ نہ کوئی ذک روح اس سنتی ہے، نہ عیر ذک روح ہ میں مشیت یادوسرے لفقوں میں یہ حرف کن یامر رق ہر شے کی ساس ہے اور اس کی نقد ہر اور سہارا۔ پشم طاہر بیں اے دیکھتی ہے توبیہ سمحسی ہے جے سے کارفاند تدرت پ بی آپ ایک نیج پر چل رہاہ، چنانچہ ہمیں اس پر تبجب بھی ہو تاہے اور اطمینال بھی۔ اطمینان اس کیے کہ ہم اس بیس باعثاد قدم اٹھا کتے ہیں اور تعجب اس برک آخروہ کون کی برامرار قوت ہے، کون کی سمجھ میں نہ آنےوالی ہتی ہے جس فے اے ایک راستے پر ڈال دیا۔ اس کا جواب سے کہ وہ علیم و حکیم کہ ای کا ہے جو کچھ آ سانول اور زين يس ب. (التوري ٥٣٠/٣٥)، بعيد مارا بهي أيك راست بي قصد السيل كما كياب (التمل ٩٢٥) سوء السيل مجى ب. (القصص ٢٢ ٢٨)، اوربدالفاظ ويكر صراط مستقيم محى (الفاتحة: ١٦)، لبدا عالم امر و خلق كالحى ايك اندازب، ایک طرئی اورایک سی جسے ہم عادت یا قانون فطرت سے تعبیر کرتے ہیں اورجے الله تعالی فی ان سنت کہاہے۔ المهيه شي مجهى تبديلي نبيس بو قي- (الفاطر، ٣٥ ٣٥)، اس من سر موانح اف ممكن نبيس- (الروم ٣٠٠٠٠). يجر أكرالله تعالى خال اورب ہے تو فاطر بھی ہے، اس نے آساوں اور زین کو ایک نظرت پر بیدا کیا۔ (الا نعام ٢٩٦)، انسان کو بھی ایک فطرت مطاک۔ (الروم ۳۰ ۳۰)، لبداہر شے کوایک فعرت طی اور اس سے ہرشے کواچھی طرح سے جانج لیا گیا، اس کی

یوں ذات البید کے بارے میں اس علا دیال کا بھیٹ کے لیے اذالہ ہو گیا جو اسلام سے پہلے دنیا جم میں عام طور پر بھیلا ہوا تھ کہ خدالیک قاہر و جاہر اور مطاق العزان ہتی ہے، جس کی مشیت، اختیار اور قدرت میں نہ توکوئی اصول کار فرما ہے نہ نسان اور کا نات کے لے رحت اور شفقت البغا اس کا خیال آتے ہی دلوں پر سرزہ طاری ہو جاتا ہے۔ بے کیک اللہ کے خیال سے دلوں پر لرزہ طاری ہونا چاہے۔ بے ایمان کا تقاضا ہے، اس لیے کہ مو می نوبی ہیں کہ جب اللہ کا اللہ کا قاضا ہے، اس لیے کہ مو می نوبی ہیں کہ جب اللہ کا گران معنول میں کہ ہمیں اس کی شان کم یائی کا احساس ہو، اس کی قدرت کا لماء آئے توان کے دل لرزا تھیں۔ (لانوال: ۲۸)۔ گران معنول میں کہ ہمیں اس کی شان کم یائی کا احساس ہو، اس کی قدرت کا لماء اور اختیار، اس کے علم و حکمت اور آقائی و مولائی کا کہ وہ بی آیک معبود ہے اور ہم سب اس کے عہد سیکن ہے فوف نہیں ہمی دیزہ ہو اس کی خشیت سے توانسان کیا پھر بھی دیزہ ہو اس جانس نے بیار بھی دیزہ ہو نہیں ہی خشیت ہے۔ اللہ تعالی کی خشیت سے توانسان کیا پھر بھی دیزہ ہو اور درائھ گی کا اور اس کے ساتھ ساتھ ساتھ بارگاہ اللہ میں اپنی ذمید داریوں کی جواب و تی گا، لہذ ہے تقوی اور طہارت اور توکیم خشیت ہے۔ گام چشر ہے۔ گام جشر ہے۔ گام ہو شکہ بارگاہ اللہ میں اپنی ذمید داریوں کی جواب و تی گا، لہذ ہے تقوی اور طہارت اور توکیم خاسے۔ کام جشر ہے شرب ہے۔

ے کھماتھتے ہیں۔ (الفاتحة ١٥)۔ توصیغہ واحد حاضر میں تاكہ اید اوك ہم كى پہلوے شرك اور كفر سے مرتكب جوجا كير. ربى اس كى شان جار، وجمال، عظمت اور برترى، سوات بدكتے كاحل بينية ب كه جميل فيزيين و سمان بيدا كيد (ق.٥٥ ٣٨)، جميل في انسان كوبيد كيااورجميل جائة بين الرك ول بين كياجيز وسوسدانداز جوتى بـ (ق.٥٠ ١٢)، بے شک ہم بی رندہ کرت اور ہم بی موت دیتے ہیں۔ (ق. ۵۰ ۳۳)، تاکہ ہم تشجیس ذات البید کو کی خال از معنی وجود نیس ہے، ت کوئی مبہم ی شے، نہ کوئی ہے بسر مشیت نہ محض خیال یا عقل، جیسا کہ انسان نے اینے فکر و نظر کی کو تاہیوں کی وجہ سے فرض كرلياب، مكدأ يك بر لحظه نعال أور ميط بركل من . (خم التجده اله ١٨٠)، جس كاعلم وقدرت لا البنا، جس كي مشيت إ بھر اور محکمت لازوال ہے، جس کی ربوبیت سے دنیجہان کی پرورش بوری ہے اور جس نے فودا ہے آپ پر حمت فرض کرلی ے (الواقعام ١٣٦)، اس فرت یوک نے اک تان مال اور سر تا م محدود ہے، خود ہے آپ کو الفا" کہا ورائے اسائے منٹی کو مجھیء کے جن سے مقصود ہے اس کی اپنی طاقت اور قدرت کے انتظامی مرکانات کا خبیار ، اپنی ذات واحد ، لین "ابت" ہی ے نبعت دی میں ہوں اللہ جہاول کارب۔ (القصاص ۲۰۲۸)، میں ہوں اللہ، کوئی الہ ضیم میرے مول (ط وسوسها)، لبذا سياليك "نا" بي كالشعور و اراده بجوعالم امر وخلق كي صورت بن جس كابم خود بهي ايك حصه بين العاري سامنے ہے، جس سے اس کی قدرت کاملہ اور عم و تحکت کا ظبار مورب ہے اور جس کے ارادہ واضیار نے اس کے گوناگول مظاہر کو ایک وصدت کی طرح سبار اوے رکھ ہے۔ یہی وہ "اتا" ہے، وہ بررا ک و برتر، پالدو یک بستی، جے ہم اللہ کہد کر بارے میں ارجی نے اپنی ہیں۔ کا اعلان ان نہایت ورجہ ہے شکوہ اور وضح الداظ میں کیا: انتدوہ ہے کہ کوئی اللہ کہیں اس کے سواد غیب و شبادت کو جائے والاء رحمن اور رحیم۔ اللہ وہ ہے کہ کوئی اللہ نہیں اس کے سوایادشاہ، قدوس، سمامتی ہیں ہے، سلامتی ویتاہے، امن میں ہے، امن دیت ہے، تکہان، ہر شکستگی کوجوڑنے والا، صاحب کیروائی۔ یاک ہاس سے جے وہاس کا شر یک تھیراتے ہیں، خالق، باری، ہرشے کو صورت وینے والا۔ ای کے لیے ہیں اجھے نام آسان اور زمین اورجو یکھ ان على مبال كي تنبيح كرتے بيل وه وريز به عليم ہے۔ (الحشر: ٢٣،٢٣:٥٩).

ائیت مطلقہ و کاملہ کے اس ارتبع و اعلی، پُر از جابل و جمال، ب مثال و ب نظیر ادر عظیم تصور کا تفاصا اگرچہ بہی ہے کہ ہم اس کا آل و عمل آنا کا تصور (جس نے اپ آب کو الند کہا، لین جس کی ماہیت اور کہ کاناممکن ہے اور اک ہوئے کہ ہم اس کا آل و عمل آنا کے حوالے بے بلود "آنا" ای کریں۔ اس لیے ٹیس کہ ہمارے محد دواور مخلوق آنا کواس سے کوئی نبیت ہے ، بلکہ اس لیے کہ ہمیں اپنی انیت کا چونکہ براوراست شعور سے البذا بہ شعوراس باب بیس عقل و فکر کی رہنمائی کرے گا۔ ہم مجموں مے ہمارا تعلق محض سابوں اور واہموں سے نہیں بلکہ ایک حقیق اوروا تھی ہمتی عقل و فکر کی زبان بی ہم ہی سجمیں کے کہ سے انہ باس میں ہوں "۔ سے عقل و فکر کی زبان بی ہم ہی سجمیں کے کہ سیس آنا باش ہوں"۔ سے عقل و فکر کی زبان بی ہم ہی سجمیں کے کہ سیس کی مطلق اور اور تانای کہ جائے گا ، جو محیط برکل یہاں شعمی ابوں" کا اشکر والے نہیں ایک آئی طرف ہے جو تائم بالذات ہے ، جے مطلق اور او مثانی کہ جائے گا ، جو محیط برکل میں مشہور ہے ، جس کی فعالیت کا دومر انام ہے عالم امر و خلق۔ بی روعالم امر و خلق بی بی میں وہ وہ وہ وہ سیس ایک تی شان سے طوہ کر ، لہذا اس کی ہر کھا ایک تی شان اور حالت ہے ۔ (الرحمٰن 1900)۔ اور ہم جہان امر و خلق اس کی آبیت۔ بابی ہمیہ وہ خوروس سے دورہ الوراء ہے ، واحد اور دائتر یک ، بی عدیل و بے نظیر سے کہان امر و خلق اس کی آبیت۔ بابی ہمیہ وہ خوروس سے دورہ الوراء ہے ، واحد اور دائتر یک ، بی عدیل و بے نظیر سے کہان امر و خلق اس کی آبیت۔ بابی ہمیہ وہ خوروس سے دورہ الوراء ہے ، واحد اور دائتر یک ، بی عدیل و بے نظیر سے نظیر سے دورہ الوراء ہے ، واحد اور دائتر یک ، بی عدیل و بے نظیر سے دورہ الوراء ہے ، واحد اور دائتر یک ، بی عدیل و بے نظیر سے دورہ الیس کی تورانہ الوراء ہے ، واحد اور دائتر یک ، بی عدیل و بے نظیر سے دورہ الیس کی تورانہ الوراء ہے ، واحد اور دائتر یک ، بی عدیل و بے نظیر سے دورہ الیس کی تورانہ کی تورانہ الوراء ہے ، واحد اور دائتر یک ، بی عدیل و بے نظیر سے دورہ الیس کی تورانہ الوراء ہے ، واحد اور دائتر کی وہ کی دورہ الوراء ہے ، واحد اور دائتر کی وہ کی دورہ کی دورہ

تیکن بیال موال بیرا ہو تاہے کہ ہمارے ہار کال ۱ امل اور قائم و ۱ م عال موجود کی کا کیا تبوت مے تھے بم نے اللہ كہا ہے اور جس كى التيت كا ظبار اس كے و افعال سے مورب ہے۔ أيده في الودائل بيد الله الله علم و حكمت، الله محسوسات وعد كات، اين عقل وقكر اوروجدان كي بتايراس كاقرار كيت بين اليدار النم والدراب بيا تيتن كيد سكت يد بم نے اللہ تعالیٰ کو مانا تواس کیے تھیں کرید بھارا عقیدہ ہے ، ادراس ب جی سیس کے بیان کی سیس قاریب عدوز رہے۔ يرعب ال كي آيك اليامئل بجس من مارت مان ويتيل كي تلورات من فن و في في الله و تياس اور بريان و استدلال سے جمعی حقیقت کی طلب ہے۔ امار سند علم کاسنلہ ہے ، محرد افسر یا متحق ۱۱۰ س عاصیں ہے ، اس لیے جمیل جاہیے کہ بجائے ان مخالف اور موافق قضایا کے جوالند تعالی کی استی کے باب میس کی نہ سی متبای فکر کے ماتحت و مشاکر لے جاتے ہیں، مگر جن سے انجام کار کوئی مثبت باستی متبے بر آمد شیں ہوتا، مم سائر ام ، فعل ایعنی کا منات سے رجون کریں۔ کا نتات بی کا مطالعہ و مشاہدہ ہمارے علم اور فکر کی اساس ہے۔ سلم کی بتد اللہ اس سے اوراک سے ہوتی ہے۔ حَمَائَق بَلَكَا تَجْرِب اور مشهره مسائل كامر چشہ ہے۔ سائل بى كو عقل و فكر ك بناج مستقى تسايا ك كال وى جاتى ہاور ذبى انسائی مجبور ہو جاتاہے کہ النا پر عظم لگائے تاکہ اس باب میں کوئی فیصد ان بات بی جائے۔ یول ہی ذات البنيد سے بار مین هینة كوئى مئلہ ہے تور كر بم ان حواكل كا منج اوراك كريں جن كا تعمل خداد نسان دوركا منات سے ہواور جن كے بيش أظر بجاطور پر بیرسوال پیرا ہوتا ہے کہ ایک کوئی جستی ہے یہ محاور دیا عاصہ خدا کہا جا ہے ، کیا بی اوا تی سوجود رکا کات کی طرح ہورے اعمال وافعال میں بھی کار فرہ ہے، لیکن ہم اس سوال کا کوئی جواب نمیں وے سکتے، کیجہ نہ منفی، جب تک ن حقائق کا ب غور مطامعہ شاکر لیں جن کاشعور ہمیں اسپنداخل اور خارج کی دنیائیں موتا ہے۔ ایک حقائق وو آیات ہیں جن سے ہمیں والتالب كاسراغ لما ورين كامطالعه جارافرض ب: " من شك آسانون اور الين كريد كرف بين الوريات اور دن کے بدلتے رہے میں، اور کشتیول میں جولے کر چلتی ہیں دریا میں لو گول کے کام کی چیزیں اور پانی بیس جس کو کدا تارا اللہ نے آسان ہے ، چر جلال اللے سے زین کواس کے مرکتے بیجیے ، اور مجنیدائے اس میں سب متم کے جانور اور ہواؤل کے بدلنے میں، اور بادل میں جو کہ تابعدار ہے اس کے تھم کاور میان آسان و زمین کے بے شک ان مب چیزوں میں تشانیاں میں مقل مندول کے لئے"۔ (ابتقرة ١٦٣٠١)۔ اور يہ آيات كيابي ؟ القد تعالى كے علم و قدرت اور شال حلاقى كے مظاہر اجو س معرفت میں ہماری رہنمالی کریں گے ، اس ہے کہ ان سب کی تہ بیں اس کی شبیت کاس کرد ہی ہے ، مبدا مشروری شمیراکہ ہم ان کے مطالع میں اس بہت بڑے انعام، لین استعداد علم ے کام لیں جو اللہ تقائی نے ہمیں بخش اور جس کا تقاضا ہے فکر وظرم تجربه لدر مشاہدہ متحقیق و طلب، کیونکہ بی دہ المال ہیں جن سے علم میں حرکت پیدا ہوتی ہے اور اس کا سلسد لخط المحظ آ کے برحتاہے: ہم زمین اور آسانول کی بیدائش پر شور کریں گے۔ (ال عمران سا ۱۹۱)، ارمین کے بھیلاؤ اور بہاڑوں ک اونیال پر، سطح ارض پر کہ اس میں کس طرح پہلو بہ پہلو تطعات بنتے چلے گئے ہیں۔ ان میں انگوروں کے باغ ہیں، غلے ک كيتيان مجورون ك جينال كى جنائد كى كارتك على كالكان كالكان الله تعلك، حدا لك سب ايك بى يانى بيني جات یں۔ بعید بار آوری ش بھی ایک کودوسرے پر فوقیت حاصل ہے۔ (الرعد سام)، ان میں زو مادہ مجھی ہیں اور زو مادہ ک تراق ے دو جوڑا جوڑا بن گئے ہیں۔ بھر کسی کسی چزیر ہیں جوزشن سے اگئی ہیں، ہری کوری کھیتیاں، دانوں ب وانے، محبورول کے محجے، محور، زیول اور اناد کے باغ، بجھ ساتے جلتے بچھ مختلف مجلوں کا پکنا محی آیک آیت ہے۔

(الانعام: ٩٩،٩٨٦)، ای طرح یانی کا برت، تهرون کاجاری جوناله (الرعد ۱۳ ۱۵)، تحییون کا رنگ لانا، رنگ کازرد میز جانا تا تک وہ ریزہ ریزہ جو کر کر جاتی میں۔ ( عرم ١١٣٩)، پر تدے کس قولی سے فضایس سخر ہیں۔ (الحل: ٢٩١٧). نگل کوندتی ہے واسان اے خوف وسی کی انتہ ہے ایشا ہے۔ بارش نازل بوتی ہے تواس سے مردہ زمین کوارس تو از اندکی ال جال بـ (الروم ٢٣٣٠)، چريانده مرف (م التحده العرب)، سات تجيل جاتي بي عالانك ماكن بحي روكين تھے۔ (الفر قان، ۲۵ م)، زشن و آواں فی این تب ہے تھیرے ہیں۔ (الروم: ۲۴:۳۰)، اورانسان ہے کہ وہ کھے بھی تھیں قد (الدحر ١٤٦)، ات أن اور على سيرانيا يام اس كاسسة أسل جاء الهم السجدة ١٣٨)، اورروع زمين على مجل گیا۔ اللہ تحالی ہے شے جانے جانے ہیں رواضیا ۸۵۸)، انسان، حیور، اباتات، (اط: ۵۳:۳۰)، بلک بروہ چنز بھی جس کا ہمیں علم نہیں۔ (پیس ۱۹۳۲)، انڈا م ۱۰ و زن پیدا ہوئے اور ان کاوجود ایک اوخرے کے لیے وجہ تسکیلن تحييرك ان كے دلوں ميں رحمت اور مود ت پيدا مروى كئي۔ (الروم: ٢١:٣٠)، جم نفس واحد سے پيدا ہوئے۔ (النساء ١٣٠٠)، سے سب اس کی آبات میں۔ اندر بسارت ادر زبان کا افتارف اس کی آبات ہے۔ (الروم: ۲۲۲۳)، اندارت وال میں اس کی آیات میں۔ اہل یقین کے لئے کہ و اور ش میں ہے کہیں اس کی کیات میں۔ (الدُریمُت: ١١٥٥)، الدِ تعالیٰ نے زمین و آسال بيدائ اوران يل زنده سنول كيداه ير- (الثوري ٢٩:٣٢)، التي يمي قدرت والعل بركواجم بح كرد م (الشورى ۴4،47)، ابس في جسم هيوني كافت اورخون ي كورهميان مدوده ايساد بهند مشروب بيدا كرد (النحل، ١٦٦)، كيجوروب اور الكوروب سے نشه اور كھائے ينے كاعمده عده ييزيں۔ يم شهد كى ملمى سے كم بہاروں اور ور ختوں میں گھر بنائی ور طرت طرح کے مجلوں کارس چوسی ہے دنگا رنگ کا شہر ماتاہے۔ شہر میں الرع ليشفلب (النحل: ١١:١٧١ـ٢٩).

ہم اپی غذا ہی کور یکھیں۔ پائی ہر ستاہے، زمین شق ہو جاتی ہے۔ اس شل ہے نے پھوٹیا ہے۔ غلتہ بیدا ہو تاہوا اگر اور ترکاری اور خیجوری اور میجوری اور میں ، ہر سب ہر امتاع ہیں۔ (عبس ، ۲۳ مرد سے تاہو ترین گوشت ماتا ہے ، رینت کی چیزیں حاصل ہوتی ہیں ، کشتیاں اسے چیرتی ہوئی نگل جاتی ہیں اقالہ ہمیں سامان روزی سیسر آئے اور پھر زمین ہے کہ اس میں رنگ رنگ کی چیزیں بھری پڑی ہیں۔ (۱۹ الحل: ۱۱۰ مرا)، بیسب اس کی آیاہ ہیں، گر کتنی آئیات طاہر آئی سے ہم اعراض کرتے اور بے خبر گر ر جائے ای د (۱۹ الحل: ۱۱۰ مرا)، بیسب اس کی آیاہ ہیں، گر کتنی گرت سے بہر خاری ہیں واقع ہے، اس کے گوناگوں حوادث، موجودات اور کرتا رہے گا، آفال سینی مل سینی میں جو ہوری وارت ہی بار خاری ہو ان اور اور ان واردات، افراد و اقوام کی زندگی اور ترین کی انتقاب نی کرتے ہیں و زابرل جاتی ہے۔ پھر زندگی ہے اور اس کے فیاب فیرب و اختیار کی انتقاب فیران نظیرات کا در مرانام ہے تدلول ایام، جس کا سلسہ پھر اللہ توائی بی کیاتھ شرے۔ پھر زندگی ہے اور اس کے فیاب فیرب واقع ہی جے چاہ اقتدام دانس کی انتقاب فیرب از میرک ہے افراد و اور اس کے فیاب فیرب واقع ہی جس جو جائے اقتدام خوات اور تکافر ال داخت (افرید میں ہے۔ خبر کا باتھ کہ جے چاہ اقتدام دانس کی بیات اور می کیاب میں کہ میں ہی ہو دات اور تکافر ال داخت (افرید میں کی بیداوار کہ انسانوں کی عذا اور حوات کیاب کی جو بی کی برسا زمین کی بیداوار کہ انسانوں کی عذا اور میں کی جو بی کہ دانس کی جیسے دائل کیاب کی جو انسانوں کی عذا اور میں کی جو بی کی دوب آئید مالک نے انسانوں کی عذا اور میں کی جو بی کی دوب آئید مالک نے انسان کی خوش کی کی کورٹ کی جو کیاب کور کیابی کی کی کورٹ کی کا تک کان کی دوب آئید مالک نے انسانوں کی خوش کی کورٹ کی کی کورٹ کی کانسانوں کی میں کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کر کورٹ کی کی کانسانوں کی دوب آئید مالک نے انسانوں کی میاب کی دوب آئید مالک نے انسانوں کی میاب کی دوب آئید مالک نے انسانوں کی خوش کی دوب آئید مالک نے انسانوں کی خوش کی دوب آئید مالک کی دوب آئید مالک کے انسانوں کی کورٹ کی کورٹ کی کی کورٹ کی کرون کی کی کورٹ کی کورٹ کی کرنسانوں کی کورٹ کی کورٹ کی کرنسانوں کی کرنسانوں

نمائی کودیکھانو سمجھایہ سب کھے اس کے باتھوں ہو، نگر بھر ون کاوقت تھ یارت ہ ۔ یا بیب اللہ ہ تھم سمیا اور س کام و نظان تک باقی ندر بلد (بونس: ۱۳۴۱)، رزل کود بنیے و ک سے بات ریادہ سے ک سے بات مے (اور م ۳۵ ۳۵)، الیادہ والا لوگ قساد براتر آئے ہیں۔ (الشوری: ٣٤:١٣١)، پجر آئی بنتیاں شمیں جہیں بی احیثت یر نا، تھا، لیکن جادو هم التقصص: ۵۸.۴۸)، کتنے قرون یا ادوار تبذیب و تعرب تھے۔ ان وجر من مور بھر زوں آیاور پھر تبال کی ندر ہو گلے۔ (مریم ۹ ۹۹ اور التافعام ۲۲)، کتبے دیار و مصار تھے کہ مث کے اور آئی دیاں ان بن تب سنانی دیتی ہے شہ کوئی بھنک کان میں بڑتی ہے۔ (مریم ، ٩٨١٩)، سمتنی تو میں میں جن کو اپنی توت پر مار متن ، سر سنے الام بر باد جو تنقیل۔ (التوبة اليك وفئت مقررب - ال كادورة حيت بالآخر فتم وجاتاب . (قرم اف ع ٣٠)، ١٠ س ي سن شر ور ملك اور قويل میں جن کے آثار روے زمین پر جھرے بڑے ہیں، جہیں مجھی بدی قوت ساس تنی ایس بہی سے فائد معمل كيسى عبرت بان من بهر ي ليد (الموس، ١٠٠٠)، الله جس قرب كوبات و و ال يجر رند كى البيل وقال (الانبیام ۱۹۵۳)، کیسی کیس سر سز کھیتیاں، کیے کیے جشتے، کیے کل و کلزار نعت کے در اور سامان آسائش ان کے اس تھا جس کا انہیں غرور تھا، تھر چر کیا ہوالا ووس سے ال کے وارث ان کے اس بر من رویاند زمین، شاکیل مبلت فی که سنجل جاتے۔ (الدخان: ۲۵:۴۴)، کیے کیے جہار و قبار، الل حشت ورابل تروت تھے حتہیں پی طالت اور مال ومنارع کا بحرومها تحاه کمیکس ان کی بریادی کونه دوالت روک سنگی نده الت. (اسو منون ۱۵۲۳)، بایم، بمه فساد في المارش جدى بيه "ذرج بناء" بي اور "التيائ أساء" مجسى (البقرة ٩٣)، حدر ال بين كدجهال وارى و جہال بال کے دعوے کے باوجود حرث ونسل کوہلاک کررے ہیں۔ (ابقرۃ ۲۰۵۳)، ونی قریب شیس جس میں اکابر جرمین عمر و فريب على نه منظيم بول. (الانعام ٢ ١٣٣)، بعيد يفين و ايمان كالجحاؤب، روه بنديان بي، ايك دومر عام جور و تعدی ہے۔ (الاندم 10.7)، بادشاہ اور تحقور کشا میں اوران کے باتھوں شہروں کی بربادی، شریفوں کی رسوائی۔ (العمل ٣٣٨٤)، ان ك آثار و لقيراك كود يكي جيدونيا شيل كي تقيد (اشعراء ٢٩٢٧)، يدكيابات برك ووات وحشت کو فروغ ہے، نہ طاقت اور سفوت کو (الفاظر ۳۵ ۳۳)، اس کے برعکس کمزور اور ناتواں بھی اٹھ کھڑے ہوئے ہیں۔ الله تعالی البیل مجی طالت اور قوت ویتاہے۔ (الاعراف: ٤٠٥٥)، مدسب الل کی آیات ہیں اور ان کے اندر کوئی حقیقت كار فرما، يه حقيقت الدين من آئے كى بشر طيكه بهم غور و فكريت كام ليس اور جهارا سسلة علاش و طلب جارى رہے۔ علاش وطلب کے لیے اور تھی آبات ہیں۔ (الحجر ۱۵۵۵)، یہ آبات مجمی ہم یر ضاہر ہوتی رہیں گی اور ہم ان کا اعتراف سریں گے۔ (النمل ١٤٠١٠)، اس كر آيات كہاں مبين؟ كا نات كے كوشے كوشے مي اس كى آيات، اس كے كوناكوں مطاہرا حوادث اور تغیرات شن آیات، تمام تاریخ اس کی آیت، عالم از ان فرد ادر جماعت کی زندگ، تو موں کا عروج و زوال اور تبذیب و تمدن ک تبدیلیاں اس کی آبات، غرض به که زمین کے درے درے سے لے کر فلک الافعاک کی رفعتوں تک اس کی آیات میں۔ بالعاظ ویکر سیساراعالم امر و خلق اس کی ایک آیت ہے۔

آیات البید کے متعلق ان اہمانی اشاروں سے یہ سمجھنا مشکل نہیں کہ ہمیں ان کے مطابعے اور مشاہب کی وعوت دی گئی ہے تاکہ ہم یے علم اور عقل کی بدولت اس حقیقت تک جبنچنے کی کو شش کریں جو انسان، کا نات اور اس کے

کوہ کوں مظاہر کی میں کام کردی ہے تاکہ ذاب النہ کے باب میں دوسب طاکن ہارے سامنے ہوں جن کاال بب میں سامنے رکھن ضروری ہے حقائی ہی سے فور و گرکو تحریک ہوتی ہے حقائی ہی علم کار لول اوراس کاوسلہ ہیں۔ حقائی کی بہار ظن و قیاس اور استدال و استشاد کی عمارت الشائی جاتے ہوائر صحت کے ساتھ الشائی جائے تو علم میں ایقیں، اور یقین میں نیس ایفین سی کی بہار جاتا ہے۔ لہذا ہماری نگاہیں مجمی حقائی پر ہوا جائے ہیں حقائی دی تقائی دی تقائی دی تقائی میں ایفین ہیں حقائی میں معاوات کی حقیت اختیاری، آیت المبائی نگاہی میں حقائی میں دو حقائی دی تار مسلمات کی حقیت اختیاری، آیت المبائی کاشارہ بھی حقائی میں ہوا والی کو فارج کی وزیا ہے بنیا کی حق میں معلومات کی حقیت اختیاری، آیت المبائی کاشارہ بھی حقائی حق میں مدو میں میں دو مقائی ہی ہوا ہوائی ہوائی

کاکوئی معاہب، ندمنجها، جو اتفاقاً وجود میں آئی، یافت الیک طرح کا حمیل اور اس فی شیعی محف فرب و سراب یا کوئی ہام کی قوت یاہے رحم نقلز مرجس کی متم ظریقی کا ہم سب شفار ہو رہے ہیں۔ بلد الید یا قائدہ ور یا شاہد و حواہ ہے جو ہم سافر و اوراک میں آتا اور فور و فکر مرجور کرتاہے۔

سالله تعالی کا تعل ختن اور اس کی سنت که کید چیر محتل مواریع سن مرح ن سن مرفی رب، میرس کی قدرت که جوجا بيداكر الارجى كاجاب الى كلول من اشاف كرب، ياكا دات واليد شات و درو في تاقيد بافاه ويمر يه تخليل و تحوين كالمنسل عمل، جو كائنات كوأيد تى أفرينش به يه أيار مرب الدار بساد أيه به مراحة والدام، آباد گی ۔ سام اس اس کی کیل ہے کہ خلق اور شہور ، شدر اور ہدایت کا آبات کا تار میں ہیں۔ کا ناش ن می شے مخلوق ہے، ليكن بي جكرياستوار (الاعلى ٢٨٧)، مضيوط (ألعف ١٨٣٧) ومنزول (ح ١٩١٥)، في تلى الطواق ٣:٢٥) اورال بدايت كي مرولت جواس كے اندر موجود ہے۔ (ط ٥٠٢٠). بني بنايت وجود كي طرف كام زن الذا كا مُنات من كوني تقعل ب، تد عيب، شافطور، شاملوت (الملك: ٣٠٥)، بلكه الله تعالى كي تستعت ب حس في برت كو م المحتلی عطای ۔ (النمل ۸۸۴۷)، جس کے نعل علق میں کسی ہے قاعد کی نسیں ہے۔ خور ہم س کا مشاہرہ ایٹا اندو کی ونیای کری خوادعام خارج مین، ایک بار جیس بار بار اس پر نظر ڈالیں۔ (الملک عالاس)، جمیس ببر حال اقرار کرناپڑے گاک کا تنات میں نقم وربط ہے، ترتیب و تنسیق، توافق و تطابق، باقاعد کی ور باضابطی، مناسبت اور مشاکلت اوران سب کی = من ایک محمت اور عایت، ایک مقصد اور منسوب، جواس ک ادنی ہے اونی شے سے اے کراعلی سے اعلی مظہر میں کام كررہے۔ يه نوعيت ہے عالم امر و خلق كي، جو آيا۔ البيہ كے مطالعے سے بمارے سامنے آتی ہے۔ لبذا كوئي نبيس كبد سكتا كديد مب تقودات جارى د بن كي بداوار ين ياان كي حيثيت وافلى ب، اس اليدك بماس وياير يو بهارى واست بابر واقع ور آزاداله سر قرم كار ب كونى الى چيز نبيل فنونس كے جواصلاً اس ميل موجود نبيل، گر يھ اس سے بادھ كر عدا تج بادر مشامد ہے کہ جہال بھارے اور تماری دات ہے باہر عالم خارج کے در سیان عمل در آمد شروع ہو، ہمیں س باقاعد گی ور باضابطتی، اس متابعت اور مطابقت کا حماس مونے لگاجو بالقوہ اس کے ہر فعل میں موجود ہے۔ درانسل عالم فطرت کی یمی نصوصیت ے جس کی بنام علم کی عمارت قائم ہاور ہم باعماداس کے عمل اور کردار کے سمارے اس سے اور زیادہ قریب ہوتے، اسے اور زیادہ مجھتے اور اس کے ممکنات سے اور دیادہ فاکدہ اٹھاتے ہیں۔ اگر کا منات کی کوئی مستقل سمت اور روش ندہوتی، اگر س كاوجود نقم د ربط سے خال بوتا، اس كاكوئي ايك تيج بوتا نه انداز يوعلم بھى ممكن نه بوتا اور رندگى كو بھى اينا آپ قائم بر قرار کھنے کے لیے کوئی راستند ملک بیدوسری بات کہ ہمیں عالم اسر و ظلق کی اس مخصوص نوعیت کوجس سے ربط و لقم، باقاعد کی وبان اللی، مطابقت اور متابعت کے تصورات بیدا ہوتے ہیں (اور جو اپنی جگہ سر چشمہ میں سمارے تصورات علت و معلول، توانین طبیعی اور فطرت کی کیسال روی کا) اس جریت تک وسعت تبیس وینا جا ہے ، جسے بورپ کی مادیت پندی نے آج سے یک صدی پہلے انتہاکو پہنچا دیاتھد اس پر طبیعیات کو تواب وہ اسرار نہیں رہاجو مجھی تھا، کیکن مغرب

ے ذہن برود اب تک مساوے۔ میں یادر من جاہے کہ اللہ تعالی "فقال لِما يُوبد" ہے اور اس ليے ايل مشيت يم آزادا بي فك دوطيم و عليم بحى بدراس كاسر وطن يل بر كيس الركي عكت كار فرما باي بهد الى جريت باز جس التعلق ورية بن عيد ويمكي وجديد كروارات عليه اوراك عليد اور عكمد كا تمام و كمال احسا نبيس کر مکتابو مشیت انہیہ میں کام آب بی ہے۔ پھر چو تک عمل تخبیق حادی ہے، اللہ تعالی جیس جاہتے ہے گلوق میں اضافہ کر ربائے۔ عادہ ازیں عالم سر و حتی تیدووسری نشاق کا منتخرے۔ کویا عمل محوین جدی ہے۔ لہر اللہ تعالی جہال فاطر الشموات والارص برك ال في شرك يك نظرت بريداكيا، وبان بَدِينُع السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بَعَي اور الله لي کا نتات میں آزادی محمل بے اور بدائ مسمی۔ ہایں جمہ دوائی نوعیت میں سر تامر غاتی ہے، جس کا نتیجہ میہ ہے کہ دومقصد اور مانت جو ال يل كام كرربات س اسايد وصدت كشكل دے دى ہے۔ جزو و كل كى دحدت يس ربو و لقم محى ب اعتدال اور توازن محى، مال و جال، منفعت اور مصلحت محى كائتات كس قدر حسين بهد الله تعالى في آمان كو رفعت بخشی اور میروان و فشع کید ( الرحمن ۵۵ م) است مس فولی سے سجاید (آل ۲۵۰)، سورج کوف اور جاند کو اور عطا كيار (يولي: ١٥١)، " بأول ين جاغ روش كرديد (الملك ١٤٥)، السه متدول من زينت وي (الصفت: ٣٣٤)، ان كي در خشاني رات كي تاريكيول عين جاري رجتماني كرتي بيد اس ين تارول كي جيم مث عيل اس حس مظر کود یکھیے۔ ( جبر ١١)، عالم باتات بر نظر ذاہیے۔ ہر نے کس حسن و خولی اور موزونی سے بیرا ہوئی۔ (الحجر ۱۹۱۵)، کیسی کیسی را گارنگ ک بیداور زشین پر جھری پڑی ہے۔ (الانعام ۱۳ ۱۳۱)، کیسے کیسے خوب صورت پودے اس من آکے ہیں۔ (ق ۵۰ م)، کیے کیے پہاڑ ہیں اور ان کی کیسی کیسی متنی۔ سفید، سرخ، بالکل سیامہ (الفاطر ۲۷۳۵)، ال ش بعات بير، انبار و اشجار (۱۲ النجل ۱۱،۵۱)، كيفل در يهول (انرطن ۵۵ ۱۲)، سمندرول بي موتى اور مرجان۔ (الرحمل، ٢٣٠٥٥)، ان مي كشتيال بيل ببازول كي انتد\_ (الرحمن ٢٢٥٥)، الله تعالى في نوراور ظلمت بيدا کی۔ (الانعام:۱۰۲)۔

تقير اور خروشر كود كي كرشك وشيم شي الجه جات بين و بار في جار ال ترز و ينت م انكار اور اعتراش بر اتر آتے ہیں، کیکن اقد مبرحال سیجھتے ہیں کہ ایک عظیم اور وسیق فلک الافلاک ہے جنت افر ک تک چیا دوا با معنی 📭 بالمقعد عمل ہے، جس کی حقیقی وسعت اور تربرانی کا اُرچہ جم اندازہ نیس کر سے کا برواند توں کی قدرت کام کامظم الودائل وبوبيت كم مهار الي معتبا كو يخفي ربائ فلاس كفيرين والات عمر مر فول اكس مرف مفمت ب **جلال دیمال، وسعت اور بینانی، بهاری محسوس و سرنی اور بظایر الانحدود و نیاب و به کاری بایب و پیدای ایب به بیال اور ب** كرال غير مركى عالم نور وموت كي اموان، برق اور من طيسي شعامين اور مري جذب وكشش، اثرات واهنابات ك جن كاخيل آتے بى دىمن انسان ورك حيرت ميں ووب جاتا ہے۔ سال ہے، زين ہو، معدوس منبيل مستنى بور زهيني اور کنتے اور آسان، کتنے جانم اور سورج، ستارے اور سارے، سدیم اور کہکشاں ال ان سے حساب سٹرت، ان کی جسامیل اور مسافتیں کہ وہمو گمان میں مجی نہیں آتیں۔ افراکت اور سکون، اشید کی ہر لیک یدی ہوئی و اید اشید کی درو در ذره ترکیب کہ بردرہ بجائے فود ایک کا تات ہے۔ حیات اور وجود کے اطیف سے اطیف اور نازک سے ادک بلک تامعلوم، غیر مرتی اور غیر محسوس عوامل، زمان و مکان کے مراتب، شعور کی ضافیت کے صدیوں کامر ور محول میں کا جائے، ایک دان یا دان سے مجسی کم محسوس ہو۔ (البقرة ۴۵۹:۳)، بدرین اور آ بانوں ک سے واس بدائل۔ (آ ۰۵۰ مرده ایک مال بهارے پیاس برار مالول کے بردیر (السجدة ۱۳۳۵)، نجر وہ ایب دن جب زیرن و آسال، زشن آسان شیل رہیں گے کچھ اور ہوجا گیل گے۔ (ابراہیم ۱۸۳۳)، جب زمیں و آسان یوں لیبٹ ویے جا کیل کے جے کاغذوں کاطور لیب دیاج تاہے۔ جب عالم فتل ای حالت یر آجائے گا جسے اس کی ابتدا ہوئی تھی۔ (الانبیاء: ١٠٣٠١)، جس دن زمن اور پہاڑ کان اعمی کے، بہاڑ ریت کے ڈھیر بن جائیں گے۔ (امر ال ٢٠١٠)، جب سمان پاره پاره بوجائے گا، کواکب مجمر جائیں گے، سمندر اہل پڑیں گے، قبریں زیر و زیر ہوجائیں گ۔ (ال نفطار۔ IAP تام)، جب آسان شق موجے گا، اپنے رب كاسكم سے كا۔ زين مجيلا دى جائے ك، جو يجداس يس بابر نكال بينے ك اور مالی ہوجائے گ۔ (الانتقاق ۳۲۱،۸۳)، ایک طرف یہ حقائق ہیں، دوسری جانب جمن انسانی کہ ان کے خیال ای سے تحمر ا المتاہے لبدا ہم اللہ تعالیٰ کے اسر وخلق کی تمام و کمال حقیقت تو شاید ہی سمجھیں، لیکن ہمیں بہر حال سہاراہ کہ ہارا علم وعقل، فہم وادراک سر تاسر بے نتیجہ نہیں۔ ہماراایمان وابقان رائگاں نہیں جائے گا۔ ب شک ہماراذ بمن طلق و امر کی وسعتوں اور بریکیون کا احاط نہیں کر سکتا، لیکن جمیں جیسی مجمی استعداد علم ملی اور جبیب بھی تور بصیرت عطا ہوا اس کی بدولت اتناضرور سمجھ لیتے ہیں کہ جداواسط ایک ایک حقیقت ہے جس کی تدمیں کوئی بابصر تخلیقی متیت کام کر ربی ہے۔ اس کے جملے مظاہر اور منتول کی آیک اس اس ہے اور ان بیس کوئی اصول اور قانون کار فرما۔ آسان شعیرے ہوئے، زین بچمی ہوئی، پہاڑ ابنی مکد پر قائم، دریا رواں، شمل و قمر متحر ،اجرام سادی اینے اپندار پر کروش کنال۔ (الانبیاء:۱۳:۳۱)، الناكاطلوع و غروب البين وقت كالميند مد سوري كے ليے يد ممكن ب كه جاند كوجا لے، ندرات دن سے آ كے بردھ سكتي ہے (یس ۳۹ ۳۹)، ہواوں کا آنا، بادلوں کا افسنا، بارش اور روئیدگ، زندگی اور موت سب ایک سلسلے کی کڑیاں ہیں، مب مثیت الملی کے دشتے میں خملک، مباس کی سات کے پابند سنت الملیہ غیر متبدل ہے۔ سند البیہ میں بھی تدلی شیل بوتی (الفاطر ۲۳۳۵)، ال شماسر مو اتراف شیل بوتا۔ (نی امرائیل ۱۵۱۷)، برشے اپی فطرت ی

تائم، ایناو ظفی ادا کر ری اور این منایت کو بنتی ربی به انبذا ساری کا نتات روال ووال ساری کنترت ایک و صدت می کم اور بوم کار بیرسارا اس مشبت ایب سه آید تفضیر برم سحز، الله تعالی کی قدرت کامله کامظهر، اس کے ترف عمن کی تقسیر: وہ جب کی امر کاارادہ کر تائب تو س سے تن کی کتاب کے بوجا سودہ بوجاتا ہے۔ (مریم ۱۹۶۹)، اور جاراامر کیاہے، اس جے تا

عالم اتسانی میں قدم ہے تا پہاں جی مشیت اللہ و سے بی کار فر، نظر آن ہے۔ بیباں مجمی وبی باشابطکی اور العاعدى، واى تظم ورجل اوروى الدول وقال ت بيس فا سارا عمل ال علل شعوري مركون بالتا يسيم "النا" ي تعبير كرتي بي اور جس سنة من سان و معدت الأعمر متى بد ب شك انسان يكه بحى مبيل قد (مداهر ١٤١)، وو مخلوق ب ( لعلق ٢٩١)، تعيف بيجامول (الار، ٢٥١)، يجوب بر (الانبياء: ٣٥١)، ظنوم و جول (الاحزاب: ٢٢٠٠١)، مايوس، ناشمرل (هُوه ١١٩)، بن كابي (المعارق المــ ١٩) (درويت كايف ير تهم المنطق والما)، الأو تعمت على البینے برنازال۔ (بی سرائیل کے ۸۳)، و کھ درو میں مابع کر۔ (بی اسرائیل ۸۳)، اس کی زیراً کی مشقت اور برداشت کی زندگی ہے۔ (البلد، ٩٠ ٣)، ١٠ کے لیے قدم قدم پررکاوئیس میں، قدم اندم پر مشکلات، قدم قدم پر تذیذب، بات بات مل کو گو، امیر کے ساتھ یاں اور بیم کے ساتھ رہا، بظاہراس کا جاد دُ حیات تاریک ہاوروہ خود حقیر اور ہے ہی جیسے زماے کی رو اے وجود کئی ۔ آ ۔ اور دمانہ عی اے فتا کردے گا۔ (الجاشیة:۲۳،۳۵)، ووجب این کرد و ویش می نظر والنا، موجود ت عام اور کا تنات کی و سعتول کا اند زه کرتا ورزمان و مکان کی بیها نیول کوریکها ہے تواسے خیال ہو تاہے جیے ہر ہے، اس کی حربیف ہے، اس کے رائے میں حائل، اس کی کوششوں میں مزاحم، بایں ہمہ دہ ایک حکیم بالذات، باستعمد اور ذے دار بستی ہ، بہذا اس کی تخلیق کا ایک مقصد ہے اور ایک حکمت. اللہ تعانی نے اے براور است قطاب کیا کیا یم تبارارب نہیں ہوں؟ (الا عراف 2 ١٥٢)، کیا تم ال كا قرار نہیں كر کے۔ (الاعراف ١٢:١٥١)، مجرودكيا چيز ہے جو مهيں اين رب سے بهكا وي ہے؟ (الانفطار ١٨٢)، اے احس تقويم پر بيداكيا كيا۔ (احين، ٩٥ م)، بهترين صورت دى كى (المومن ١٨٠٠)، صعف كے بعد توت على (الروم ٢٠٠٥)، ايك ايسے ساز كار ماحول بس بيدا بهواجس بيل دو مب کھے ہے جس کی اے طلب ہے اور جس کی بظاہر بریا تھی، مخالفت اور مزاحت سے اس کے قوائے ذہنی کو تحریک ہوتی ے جس سے اس کاقدم علم و عمل کی ونیا میں آ گے بوطنا ہے۔ اے عالم طبعی بردسترس عاصل ہو تی ہے، بلکہ اگر ج ہے تودہ ال کی وسعتیں بھی یار کر سکتاہے۔ (الرحمن ۳۳۵۵)، جاند اور سورج اس کے لیے مسخر ہیں۔ (ابراہیم:۱۳ سس)، جواکی اور بادل ای کے بیے سر گرم کار۔ کرؤ ارضی میں ہر کہیں اس کے لیے تعمین بھری بڑی ہیں۔ (اعمان اسم اس کا ودائر كادارالقراري (المؤمن - ١١،١٢)، اس من متمكن ب- (الاعراف: ١٩٠٤)، اوراس كي تحريم كابير عالم كه منظى اور رَى بِرَجِهَا كَيار ( بَن امر ا يَل عاد ع)، السه معاليق، (الاعراف: ٤٠١)، اور مسالك بهم يبنيات محته (ط: ٥٢.٢٠)، رات کی تاریکیوں میں ستدے اس کی رہنمائی کرتے ہیں۔ (النحل: ١٢:١٢)، سٹس و قمر منزل در منزل گزرتے ہیں، تاک ه و سال كاصاب و شار بوسكي. (بونس. ١٠٥٠). أسان بياني اتارا حميا، شرات مدرق بيد بوله (البقرة ٢٢٠٠)، الولت مقرر كردى تمنيل (١٣) فم التجدة) ١٠٠٠ عبد جكه باغ اور كهيتيان بيهي بن (النحل ١١١١)، لبذا يام آب و خاك الكاميدان عمل ب، الركى جولال كاد، جس يس الى قوتيل برديكار الى بين جوالى كى آرزوول اور تمناول كالفيل ي

الورجس بين ودار تفائ والت كے مراحل سے سرتاہے۔ وو التخارف (النمس ١٥٣٠)، ور وراثت ارض كالل بے -(النبياء ١٠٥١)، اس كے ليے درجات بيل، (حماليحدة ١٨٠) مسل بر۔ (السي ١٩٥)، ايک مرتب كے بعد وومرا (الاختاق ١٩٨٨)، ب قل اب معيكر كرح كنكوناتي بوئي من يداكيا كيار (الرحن: ١٨٥٥). لميكن الشرتعالي في ال على الى روح بموكل (الحجر ٢٩٠٥)، خدونت الرشى من كي (القرو ٣٠١)، ما تكدال ك سے مربعود ہوئے۔ (ابقرۃ ١٣٣١)، ب شک وہ شيطان کے سنے يس " نيد (ابق ١٩٢٦)، اجيس نے بحدہ نبيل كيل (البقرة ١١٥٣)، آدم سے لغزش مول، ليكن تافرماني شيس. (طه ١٥١٥)، سذا الند فيات بر كزيروكيا. (ط ١٢٣٢٠)، اور ايل مخلول من ايك خاص ورج كاستحل عميرايا اساراه و التيار كي قدرت وي كني من وبعر، قلب اور فواد عطائي، علم كي دولت بخشي، جمله اسا سكمائي (القرة ٣١٢)، توت بيان، كي الرحمن ٥٥٠)، اداده و اختیاری تدرت عظاموئی۔ اس کازات میں فجور اور تقوی دوبول جمع میں۔ (۱۱ عی ۸۹)، اے بھیرت مس حاصل بور ال لي والى عليول اوركوتايول كي لي كونى عدر جيش نيس كرسكار (القيمة ١٥١١)، لهذا الركي قلاح وكامرالك وار و مدار اس كركيد ذات يرب (الاعلى ١٣٨٨). ووجو بالدكر علوي يا الله به و أولى اين كي الدي الماسية كي كاياند ب (القور riar)، و اینا بوجر خود ی افعائے گا۔ (الزم عام)، ال پر این بی ف مداری ہے۔ س سے شیس بوچی جائے گاک ووسرول نے کیاکیا (البقرة:١٣١٢)، نفس متابید ک بی فرے واری ہے جوسے تن تنبا قبول کی، جواس کی عابیت وجود اور آزاد شخصیت کارازے، جے قرآن مجید نے اوانت سے تعبیر کیا، امانت جے زمین اور آسانوں اور بہاڑول نے اٹھائے سے انکار كردياء كين جيانسان نے فعايا۔ (اما تزاب: ٢٣٣٢)، كى وجد ي كدائے تن تنباس كے نتائج برداشت كرنابري كے، وو تن تبا الهذب كامامناكر على (مريم:١٩:٨٥)، تن تها، يصاول اول بيداكياكيار (الانعام: ٢:٩٣)، تن تبا الركا کلب ہوگا۔ (البقرة ٢ ٢٨٣)، محريح ننس منابيد كي يہ تنهائي اوراس كايداس كدانسانوں كي عظيم الثان كارت اور برم قدرت كالمهامين رونق اوربنامول كي باوجود وواكيلاب اس مجبوركر تاب كه شبت يامنى كوك راستدا فقيار كرس رائ مرف دويل ودول ال كرمام الدويمة ال كرايا إلى الدويل من اليابم في الماسية والتكويل، زبان اوردو مونث خبيل دیے اورات دورائے نہیں و کھادیے۔ (البند ۱۲۸۹۰)، ان دونوں راستوں کو گھاٹیول سے تعبیر کیا گیا۔ ایک استحام ذات کاردست، خبر و سعادت، کامرانی اورکام گاری کا۔ دوسرانغی ذات اور اس کیے انجام کار نساد و بادکت، تاکای اور نامرادی کا بہارات برا مخص ہے۔ اس محالی کو فے کرنا آسان نہیں، نیکس یہ کی ٹی طے ہوجاتی ہے اور اس کی شرطب ائمان، عبر، مرحت اور تاكيد مرحت. (البلد ١٢٩٠)، اورعن امور. (الفن ١٣١١)، يجرجس كسي في إناباتي كل رکھا، تقویٰ سے کام لیاور ہراجی بات کی تصدیق کی تواس کے لیے آسانی ہی آر بی ہے۔ (الیل: ۹۲ س ۲۲)، ارشادِ ربال ے كر جونوگ بهرے معاملے على جدوجبد كرتے إلى بهمان ير ية راست آسان كرديتے ہيں۔ (العنكبوت، ١٩١٣٩)، ايول الهرا متعقبل ال سب امكانات كوليے جو شبت مجى إيس اور منفى مجى اور ابتدا ى سے ہمارى ذات بيس وو بعيت ايك تقدير بن كر مارے ساسے آتا ہے، اکر لیے کہ بیرسعاوت صرف اٹران کے تصعیص آل کہ اپنے مرجہ مقام کو سمجھے، امرعالم ادر خلق کی كاد فرمائيول مى حصد كے اوراي غايت وجود اس كے معنى درعااور قدر و قيت پر نظرر كھتے ہوئے خودا پناستعبل تعير كرے ہے تک اس کی ایک ابتدائے زبانی ہے، لیکن اس کا وجود زیانے سے برتر۔ یہ نہیں کہ وہ زیانے کے ساتھ عالم ہست دیود می

آباورزائے کے ساتھ بی فناہو گریا۔ (البائی ہے ۲۵ ۲۰)، بلداس کا یک مقدر ہے کیاتم یہ بجھتے ہو تمہیں یو نہیں پیدا کیا گیااور تم ہری طرف واپس نہیں کو گے ؟ (فروسنون ۱۲۳۳)، کیاانسان یہ سجھتا ہے کہ اے آئے سجھ کر چھوڑ ویاجائے گا۔ وہ کیاتھا؟ ایک قطرۂ آب، جو ملقہ ساور پید موالہ اے ہر طرح ہے استوار کیا گیا۔ ٹر اور مادہ پیدا ہوئے کی القد اس پر قادم فہیں کہ عروال کو چھر زندو سے (شیریہ ۱۳۲۰)

نتوش، قرآن نمبر، مبد چبارم -- ----- 326 مبری موت القدرب العلمین کی کے لیے ہے۔ (الانعام:۲:۱۲۳)۔

بہ تو عیت ہے عالم سر و خلق کی، حو آیات اللہ کے معالت اور متاسرے سے عارے مائٹ آتی تیا۔ ایک مسلسل تحلیقی فرکت ہے جو ہ خط کسی منابت کی طرف بڑھ رہی ہے۔ اسر انا بات تیں جسی وہ بہتو سورہ ہے ووفاق ار معنی خیر انجام کارسب یک عالم امر و فاق ست وارست میں در سب باسم در سر روط در اس ب بید انتخاب توجیع به امریکی مب این ایل جگری ایک حقیقت، سبش کولی خلمت ار مشیت کارفر ماد بی حقائل میں جن سرارے جارا ذیل ات الليد كاوراك وعرفان كي طرف برهتا بيا بعى الله الله عن أر كولي الى التي السي المرف بيا الله كالمودت العماركيا في الواقع موجودے، جاري سب سے بري مشكل و بي سامل بين جو سام الا مات ب ون وال مظاهر، حوادث الار تغیرات ممل، ماده حیات، جنسیت، انسان، فرد ادر جه عت، تهذیب و تهرن، تاری و داس که نقاریت که چیش الع بيدا موتے ميں۔ ہمان قوتوں كى طرف اشارة كرت ميں جو و نياب تحساس بيس (حس كاجم غود جنى ايك حصر ميں) كار فرمايين، ان و كانف كا حوالدوسية بين جو برشة أيب كل كي طرح و كررى باور ب سيد برده كراس قاون كر ساساس بعاری اورب سی کا جومظہر عالم اور عظاہر تادی سے لے کر بناری اپنی زندگی میں ہے میں جاری و ساری ہے۔ لیکن می توده خاکل ہیں جنہیں اللہ تعالی نے این آیات سے تعمیر کیا اور جن کے مطالع سے مسرف واساللہ بیل اللہ المان دينين كو تقويت بيني بكريم مجمد ليتي بين كداش كاساس ان حقاً قرير بي جن كالارك بم اين علم و حكمت الجرام اور مشاہرے کی وساطت سے کرتے ہیں۔ ارشاد ہوتا ہے۔ اور اس کی آیات ہیں آ جانوں اور زمین کی آفرینش اور جو ذو کی الحیات استے ان میں پھیلاندیاوروہ اس ہے اور ہاری تاور ہے کہ جب جاہان کو باہم جمع کردے۔ (الشوری:۲۹:۳۳)، اور آسان ہم ے استے ہاتھوں سے بنلیالار ہم ہیں اس کو وسعت دینے والے۔ اور زمین ، جمیس کے اسے تجھیں یا۔ اور ہم ہیں کیا اجھے تھے بلانے والے۔ (لذریات: ۱۹۲۱ ۱۹۸۳)، کیاتم نے پر ترول کو یہ کو لے اڑتے ہوئے تبیس ریکی انہیں کس نے سہارا وے رکھا ہے بچو رفتن کے۔ (افلک: ١٩:١٤)، کیا حمیس اس الكارے بس رو وتوں بيل رئين بيداك ـــاس ين بيا كمرْ الله كرديد الله الله ونول من ايل زيس كي اقوات مقرر كين .... أيمر آئال كي طرف متوجه جوا اور وه محض وعوال تھا۔ اس نے آسان اور زین سے کہا: اور خواو صاعا خواد کریا۔ انہوں نے کہا ہم آئے ہیں طور ۔ سواس نے انہیں دو رنوی میں سات آسان کردیااور ہر آسان کواس کے اسر کی وحی کی۔ (خم اسحدة ۱۱ او)، تمبارارب وه بيس في آسانول اور زمین کو یتھے دنول میں بیداکیا، پھرعرش پر مشمکن ہوا۔ رات دن کو ذھانب لیتی اور اس کے پیکھیے لیکتی ہے۔ سورج، عاد اور ستارے سباس کے تھم ے معزیں۔ (ال عراف: ۵۳۱)، ندسورج جاندے آگے برد سکتاہے، ندرات دن ے۔۔ سبالےانے عاد پرتیررہے ہیں۔ (یس، ۲۷ ۳۷)، یاکہ وہس نے براس چیز میں جوزمیں سے اگ ہادان ک این جاتول اورال چیزول شر مجی جن کرده خیس جانے ازواج پیدا کے۔ (لیس ۱۳۳۲ ۳)، اور ہم نے جو چیز بیداک اس شر اور ماوہ بنائے تاکہ تم غور وفکر کر سکو۔ (لدائدہ اے اہم)، گیایہ امر ان کی ہدایت کے لیے کافی تہیں کہ سکتے قرون سے جن كونان يديد بم في بالكرويا ووان كے مساكن ميں جلتے الرق ميں ب شك اس ميں بھى ايك آيت ہے۔ كيادو نہیں سنیں کے۔ (السجد، ۱۲،۳۲)، والا ہے جم نے تہیں ایک دوسرے کا جانشین بنایا اور بعض کو بعض پر فضیت دی تا

ك تمين آرائد (اارعم ١٩٥١)، ووائر يرقدرب كرتم يراوير عكونى مذاب بين دع يا بيرول على م اردو درکروہ آپس میں طراؤ اور ائیب دوسرے کو اپنی تحق کا مزہ چکھاؤ۔ ہم کس طرح اپنی آیوں کوطرح طر<u>ٹ</u> المان كرت بين تاك تم مجهور و بر ب بي ايك شميراليا بواوفت ب تم اس جان لو مير (الانعام: ١٥،١٠)، كي تون ان وكول كود يكي جن و مدين فعن وطال. شبول مفاسته بدل دالا اور دار بلا كمت يش آ فهير هند (ابراتيم ١٣٠٠)، الله في مثال بيان كي بيك البيب الستى تتى جمال به طر في كالمن اور جيمن بقور المن برطرف مصرالمان رزق ميسر بوتاتها وليكن اس نے اللہ کی تعمقوں کی ناشد مز رک کی واللہ ف سے بجو ک اور خوف کالبائل بہنادیا، ان کے کاموں کی یاداش میں۔ (النحل الا 18)، اور تنتی بستیال بین جن و بی معیشت بر ناز نقد جم فے انہیں بلاک کردیا۔ یہ بین ان کے مساکن جوان کے بعد جہت کم آباد ہوئے۔ (القصص ۵۸۲۸)، اور انسانوں میں دہ بھی ہے کہ حیات دنیوی کے بارے میں اس کی ہاتی سمیسی المجھی معلوم ہوتی ہیں۔ وہ بے صمیر کی میر و رہ تعیر اتا ہے، حالاتک وواحشی میں بڑا سخت ہے۔ جب اے تصرف حاصل ہو تا ہے توزين كي خربي كي دري بوتا اور حرب و سل كوباء كرتاب وليس القد كوبر كز فساد بيند نبيس- (البقرة ٢٠٥٠)، اوراس مورت کی طرح نہ بنوجس نے بری محنت ہے سوت کا تا پھر خود بی تار ار کردیا۔ تم اپنی قسموں کو سکروفساد کاذر بعد بناتے ہو تا كرايك أروودوس برجيه جائد يول الله الهرائيس آزماتات ر(النحل ٩٢٠١)، برامت كي ايك اجل به جب ال كادفت آكيا الآ كے يجھے نہيں ہوگا (يونس ١٩١٥)، اور براجل كے ليے بھى بك قانون ہے۔ (الرعد ١٠٠٠)، بم نے نى امرائل كے لے علم لکھ دیا کہ جس کسی نے نفس نے بدے نفس مافساد فی الدرض کے سواکسی کو قبل کیا تواس سے کویاساری نوع انسان کو قبل کر ویا، اور جس نے کسی کی جن بیچا کی تواس نے کو ساری نوع انسانی کی جال بیجائی۔ (المائدة ۳۲۵)، کیا تو نے تہیں ویکھااللہ نے ایک مثال بیان کے ہے، ایکھے کلموں کی مثال ہے، ایکھ درخت کی کہ اس کی جڑ مضبوط ہے اور مبنیال سمان میں مجھیل ہو لی۔ وہ اللہ کے اذن سے ہر وقت مچل دیتا ہے۔۔۔۔اور کلمات خبیث کی مثال ہے، شجر اَ خبیشک، جڑ ہس کی کھو کھنی ہے کہ جب علِها أَمَارُ بِعِينًا۔ اس کے میے قرار شیل۔ بول الله مصبوط باتول سے اہل ایمان کو دنیا اور آخرت کی زندگی میں معبوط سرتا ے۔(ابرائیم ۱۳ ۲۷،۲۲)، اللہ نے آسان سے یانی برسایا تو وادیاں بقرر مخبائش بد تکلیں اور میل مجیس جماگ بن بن کریانی ک سطح پر آیا۔ جمال اس ونت بھی اٹھت ہے جب زیور یا کسی اور چیز کی تیاری کے بے آگ تیانی جائے۔ کہی مثال ہے حق اور باطل کی جماگ را نگال جاتا ہے، لیکن جس چیزے انسان کو نفع ہے دورہ جاتی ہے۔ یوں اللہ لوگوں کے لیے مثالیں بیان کرتا ہے۔ (الرعر ١٩١٣٠)\_

ان آیات میں کیا نہیں ہے؟ طبعیات، کونیات، حیات، جنس، معاشرہ سیاست، تہذیب و تمدن، تاریخ و عرائیات، حی کہ ہم ان کے مطالعہ و مشاہدہ میں جوں جول آگے بڑھتے ہیں دہ سب تھائی ہمارے مائے آجاتے ہیں جو عم و حکمت کا موضوع ہیں، جن کا تعلق ہماری زندگی کے مسائل اور احوال و واردات سے ہاور جن کے بارے میں تھیک کہا گیا کہ یہ کھلے تھائی ہیں اہل علم کے سینے میں۔(العنکوت، ۱۹۲۹)، ہمارے علم کامر چشمہ، اس کا مدار اور موضوع، بلکہ بیائے فود علم، پھر قدرت کی کار فرمائیاں ہیں، لینی تقیر و تخریب، فلست وریخت اور دھل و فسل کی دہ تکویلی قوتمی جوعالم کا نات میں ہر لیظ جاری ہیں اور جن پر ہمیں ہار ہر فور کرنے کے لیے کہا گیا تشم ہے اڈاکر پھیلانے، بوجھ اٹھا لیت، نری سے چلنے اور تقسیم امر کرنے والی قوتوں کی۔ (الذریت: ۱۵۱۳)، قسم ہے اڈاکر پھیلانے، بوجھ اٹھا لیت، نری سے چلنے اور تقسیم امر کرنے والی قوتوں کی۔ (الذریت: ۱۵۱۳)، قسم ہے نیکی پھیلانے کے لیے بھیجی ہوئی، خس و خاشاک

يد قوتي بين، الن كاعمل در آمد بهاور الله مدات ك دونا محموس الدريات المرات حساس بيل بيد سب الموام تجام مائة والمادرات كالفران كالفران كالإحمادريجين وأراء والمواقع والمراء والمائية والمراح والمراحدة المراعدة المراعدة اس سے مسلس انتقابات، تومول کا عروج و زوال، فروک ریدی، انت اندوس سندی سور، مندا خور صب مریت کے جو بگفته بادر بور باب اس كي عديم كياب " كون بروم سام و مراجام ب باب ف اسام مهاي بالم اساني من روقما و مجعة بين؟ جوفود على بريش كامال باور الس كانت ودو ورديت وراد المال يد العدوية والله شكات بود ب تم ال كوينات الويام بيل بنائ واسك من من تهدار د من من من من من المن مدر المن المساس عداية ميس ك تمبلا كامثل بدل أو الح أتم اور حمين ال صورت بن بيدكر وي فيدخم نين بيسند اليام، أيت ويو وي وو او تم ألات بويا بم بي ألك فالله المياتم ويجع بوال إلى والويية موالا أن ترسانات المساه ويا مرس من أرساداك! كا م ويجهة يوال أن كوجودوش كرتة بوا؟ كيادودر فت تم يد كرت ويام ين برت بي المان الدوات ١٥١٥ عام). اگرآب ٹیری فتک بوجائے توکون ہے جواے ذیمن کی ایرانیوں سے وائٹ سے آب را نمک ہے۔ ۲۰۲). سے استحق و كون شق كرتاب؟ (ولا نعام ١٥٠٦)، رات كادا من كون جاك كرتااور في كانات ؟ (الإنعام ١٦٦). وشارق و معارب كا رب كون ب الشعراد ٢٨٣٦٥)، جارى راك جان س زياد وقريب. (ق ١٩٥٠)، جهرى الت او قلب س رميان حال (الانظران ۱۲۲۱۸)، یوفت مرگ موت سے مجی قریب (الواقعة ۵۵۵۱) باندة دیگر دو قائم بالذات، محط برکل، كافي و مكل و العد اور لاشريك و لبذااية آب من كلية منفره ادريكما جستى، جس ك قدرت كامار كالخبار رمان ومكان ك وسعول اورود وحیات کے مظاہر میں بورہاہے اور جنہیں اس نے اپنی آیات تھیر ایا تو عفر اور شرک ک جز بمیش کے لیے ک كى اوراس فيل باطل كافاتمه بوكياكه توئ نظرت كو تجسيم كارتك النية وية ان بين ش الوويت بيداك جائد يجوزات البيه برئے كائين بھى نميں ہے كہ موجودات عالم كى تى رہے ہوئے م بہ نے كو حلفا باللحق كے فارق وہم و ممود، فریب اورالتہاں شمیرائی۔ آیات البیہ کااعتراف ال حقیقت کا احتراف ہے کہ بیاکا نناستا، بیری کم مشہود و محسوس م جہاں اسر و ختل، جس کاہم خود ہمی ایک حصر ہیں ، مخلوق ہے۔ اس کے ظاہر کود میکھیے، لیعن اس برخارج سے تظر (الے توبید اللہ ای کی آفریش ہے۔ باطن پر خور سیجے، لیعنی واخل سے قدم بردهاسیے تواس میں اللہ ای کی حکست اور مشیت کا فرما نظر آ ۔ ک نجر اگرچہ ہرشے کی ایک ابتدا ہے اور ہرشے کی ایک انجاء کیکن ذات البیہ کی نہ کوئی ابتدائد انجاب ہمارے وین ش کوئی ہمی دے زمانی موء کیسی بھی ایتدا یا انتہاکا خیال پر اہو، دات البیہ جس طرح سے مید موجود متی بعد میں بھی موجود رہے گ. وی اول ع وى آخر، وى باطن اوروى خابر اورات علم ب برچيزكار (الحديد ١٥٥٠)، قائم و وائم كر تبت وقراراى كوب باتى سب آنی وفاتی، اس کی رحمت اور فعنل کے مختاج۔ برشے مائل یہ بلاکت ہے، مگر ای کی جستی، اس کا ہے تھم اور اس کی طرف لونائ جلا من تم مبد (القصص ٨٨٢٨)، بر أيك كري فناب سه ف تيرب رب دوالجلال و الأكرام كا وجود باليدو جلسة كال (الرحمن ١٤٥٥)،

البنة اليهان به خط النجى قد الأساء السياسية المراكب عن المراكب كي ربيني في آيات البير المراكب عن مطالعه و مشاہروے ہوتی ہے توان کی میشیت کو دارا آل کی ہے۔ جو انترائیس ۔۔۔ بر عکس اس کے بدوور والت میں جن کی ہنام ہم اسیخ علم کی ٹارت تیار کریں گے ، جمن سے عثمان عام سالے نی ، قدر اور اجدان کو تھے کیے دوی ، افسار مت متشکل مول مے اور اس سلسلت التدمال و استشهاد میں بھی بات من بید اسم بات سے جس ن منابیہ بم مقل و قلرت سارے دلاک قائم کرتے ور سیجھے ہیں کہ میں آمیں ذات بار کی تعالی کی موجود می جا او سنال ہو۔ آیات کا تعلق جمالے تقامت سے اور حقاق کی کامطاعہ وو منجان تعمیل جس سے علم و مقل کو تھو یک ہوتی ہاور ، مار قدم جاوہ طلب میں کے بار صناعی النے ماری تعالی کے قبم واوراک أيك رامته بعن اس علم كارات يس أن الاس محسورات ومدركات يرب اس كادوم راست واروات والحلي اوروشاموات باطن كامطالعه البياد وتول رية الك الك ين اليام البيام وريام من بات بين ما بنا هنيد جهدى التحقيق و بستوكارشته ال الدروان ذات اورعالم خارج وونوں سے قائم موں ہمر ندی مراس کے تفاضوں واتناہم مرکب س کی کارفر ما بیوں میں حصہ کے رے ایں۔ بیدوولوں رائے ال کے قربر س منف ن قربیہ : و حال فی مس کا تعلق انسان اور کا نبات ہے ، ویوں کیے کہ اس کی توجیا کا ایک رامت نکل کے گا، اس بے کہ اب جمعہ میں ق میدے مست واب کے ہم و یکھیں کے کہ ان میں ایک رابط اور نبعت قائم ہے، لہذا سب ایک دوسرے ہے جزو وکل واحرے بورست بطاہر جارا تعلق ایک ایک کثرت ہے ہی ے تضاوہ تباین، مدر بطی ورے تفقی کود کھے کر جم شر بریشان بوجات وراس کی توجیدے قاصر رہے ہیں۔ کیکن آیات البيرير غور يجيئة توالند تعالى في اس وخلل كوجس طرح برية وسايي ذات سي نسبت دى اس مده تغاد و جاين، فعور ادر تفادت، جس کا جمیں، یے محسوسات و مدر کات جس بار بار شعور مو تاہے، کا بعدم موج تی ہے اور جم اس کے ہر مظہر کی توجی ایک عالم گیراصول اور قانون کے سہارے کر سکتے ہیں۔ کہ جاتا ہے فلف و تنکمت کی دیا بی توجید وہی ہے جس سے کسی حقیقت کی ہر بہوے تو جیہ ہو جائے۔ ذات المہار کا تبات ایک ایک جی تو جیہ ہے جس سے انسان اور کا گنات کے ہارے بیس ہر مسئلے کا جواب بأسائي فل جانا يايول كي كه آسال موجاتا به وروصل وات البيدكي عي واثبات كاستلدكام والبيات. إخالفتا فرتبي نقط تظرے اصول و عقائد کامسکلہ نہیں۔ یہ ہماری زندگی کامسئلہ ہے، جارے علم و اس، فکراور وجدان کی حدث وسط اور آخری تصلے کا۔ ہمیں دیکھنا ہے ہماری ذات محض ایک بازیجے ہدی تو تول کے عمل در آمر کا، جے زمانے کی زو عالم دجود می لے آئی اور جس کے ہاتھوں ایک روز ہماری جستی کا لعدم ہو جائے گی، یاس کے سیحے معی، سیجے قدر و تیت، کوئی مقصد اور غایت، کوئی تقدیر اور مستفقبل مجی ہے۔ کیا امار ا تعلق اس حقیقت سے منقطع جوج کا ہے جوعالم کا تنات کے ہس پردہ کام کم وتلاب، یا در ی دندگی بیس فی الواقع اس کا ظهار بور ما ہے کو اس کا تمام و کمال قیم بردے علم و عقل سے باہر ہے اگر ایسا ہے تو کا مکات کے بھی پچھے معنی ہیں اور ہم اس میں اپنے علم وعقل اور فکر و وجدان کے سہارے بہ امید و اعتاد قدم اٹھا کتے ہیں۔ لین اگرابیانیں، بلہ جو کچھ ہے عبث، را یعنی اور الحاک، لینی ندکا تنات کا کوئی مقصدے نہ زندگی کی کوئی مایت، نداس کا کوئیاصول ہے نہ آئین و قانون، تو پیمر عقل و فکر کا کو گ مصرف ہے نہ علم وعمل کا پچھ حاصل اور انسان مسی ہے بھر مشیت اوربار م تقذر کی ستم ظریفی کا تختهٔ مثق، جران دسر گردان: اس مخص کی طرح جے شیطان کی و برانے میں م راہ کردے، والحرال وريان مجر ربابوء اس كے سائمى اسداللى طرف بائي: ادهر آؤ، كبال كلوسكة (الانعام:١٠ ١٠)\_ البدا آیات البیہ کے مطالعے سے جو نتائج مرتب ہوتے ہیں ان میں اگرد لاکن کارنگ پیدا کیا جائے تواس مفاشعے

سے اپنے کے لیے جے مصاورہ علی المطلوب ت آجی کی بات ہم یہ کسی کے است ہدا اور اس جس مسد استدالال کی طرف بردھتاہے اس کی قولی یہ نہیں کہ وواس حقیقت کے اب سے اس ارباز اس جس سے اس حالی اس کے قولی یاد ومرے لفظوی علی مراد از واس امریزے آسے کی مجھوار اسادرباز اس ارباز اس کی جس ارباز واس امریزے آسے اس کی حقوق کی جس سے مسال عدید اس بر بر آگ برجے اس اگریم نے فلوس دویات نے اقد مرکھا ورول نے صد قت کی حقوق تو ہما ہے مدر جس سال عدید اس بر بر آگ برجے اس امری نے معلوات اور نی ان فی واردات اور نی ان تی جسے اس بر بر آگ برجے اس میں اور اس اور ان اور موال کے میں معلوات اور ان اور موال کے میں میں اور ان اور موال کے میں معلوات اور ان اور موال کے میں موال کی میں موال کی میں موال کے میں موال کی میں موال کی میں موال کی میں موال کی کی موال کی موال کی موال کی موال کی موال کی موال کی ک

دراصل بید صرف مشبت البید، لین النیر تھائی کا فل امر وضتی، جس نے ساری کا نات کو یک و صدت کی طرح المبادات و کھانے اور جسے وہ اپنے علم و قدرت کے لائمانی اطابات کا ظہار کردہے۔ اس حقیقت سے صرف نظر کر بیجے تو انسان اور کا نات کے بارے اس مقرابی تصوران حقائی کی شریح ہے قاصر رہے گا جس کا جسی ابنی زندگی میں تجربہ ہوتا ہے اور النان ما کا کے کی صورت پیدا نہیں ہوگی جو اس مارے تا ہے سے البذا جم انسان اور کا نات کے بارے میں جو النے تا کا کوئی صورت پیدا نہیں ہوگی۔ خیالات محرائیس کے۔ تضاد اور تعارض، تباین اور تعاوت ساجی کوئی مورت کے دون کے خوالات مارے میں کھوجائیس کے۔ تضاد اور تعارض، تباین اور تعاوت ساجی کا طرح ہمن کے منسب العین ہوگی۔ خیال کا سہدا الی بھی کوجائیس کے۔ تعدوت کھیرا المحیس کے۔ تعدوت کی مارے کی کارفرہا المحیس کے۔ تعدوت کی المحیس کے۔ تعدوت کھیرا المحیس کے۔ تعدوت کھیرا المحیس کے۔ تعدوت کی کارفرہا: حالا کے اگر زمین اور آ سائوں کی دوسرے کا المجیت کے کئی کارفرہا: حالا کے اگر زمین اور آ سائوں کی دوسرے کا المجیت کی المحیت ہوت کے منام دو کے بیا تا اور دسم دال پر مرتب کی منام دو کہ کے کوئی نی کارفرہا: حالا کے اگر نہیں اور جس کا نظرت کے تمام دو کا کوئی نی کلوق از المور میں جنے بھی مخت کی منام دو کر میں کے دوسرے کا انگار۔ اس کا خیجہ ہوگادہ المحیت ہوگادہ اس کا خیجہ ہوگادہ المحت کی دوسرے کا انگار۔ اس کا خیجہ ہوگادہ المحت کی منام دو کر میں کی دوسرے کا انگار۔ اس کا خیجہ ہوگادہ المحت کی انہ کو میں خداد دو میک کی انہ کی میں خداد کو جیک گیا شیان کی خوالا نے دائوں کا۔ (الانعام ۱۱) کہ کردیم میں خداد کی جیک گیا شیان کی خوالا نے دائوں کا۔ (الانعام ۱۱) کہ کردیم میں خداد کی جان کار کارک کی انہ کو میں خداد کی کیا گیا گیا کا طرا چھمیں۔ (الردم ۱۱۰۰۰)۔

اً ررنگ اور نسل، وطن اور قوم، یا تبذیب و قرقی کے نام پر کوئی نیا کہ پید کر بھی لیا قوحیات و فیوی میں آک الیمن مراحب حیات میں چیچے بنت ہیں ہے۔ ان او و ب ل طرب جمن کی ساری کو ششیں حیات و فیوی میں را پیگال کنیں، کیکن جمن ہ خیال ہے کہ وہ کوئی بڑا۔ انچا کا رنامہ ۔ مراحب سرب میں، (العبف ۱۸ ۱۵۰)، وو فوج حوب فو مدافی ت اور صابت پہتے تیں جیسے جیوان د (محمد – ۱۳۰۰)۔

ریال او پرکات که اسام مه سنات به است کا در این او این که در می زبال بین موجود نسین، علی بندادات البید کا وه تھور مجھی نہیں جس سے تم ب تب بہت مررت ہے۔ فرش جے جم ذات الہ یہ او خدایا علیہ اولی یاد جب الوحود مجھیرات وں وال کے معنی اس سے معلی میں وسطت میں کے وہ مدا مامک اور آتا (خدا) ہے السیس سیجھ بیل شیس آئے گا کہ کہے، جیسے بيركراس كي تناكي ورخدال كي أو تيت أبيات عديد ول واصطب بيدو عديد بس ساعد عامد و معلول أثر ورجوا ال المارة والعربي المان المان المان المان المان أولى قدرو قيمت بيداء ولى من معلول من النبيا مجويل " تام ك الم معلاكا جاری رہنا کیوں منم ورک ہے نہ ہے کہ مات و معاول کا باہی تعالی بیائے۔ واجب الوجود حبارت ہے ایک ایے وجود سے جو جبر حال تھا، ہے اور رہے گا۔ جماتی ہے۔ ان کے او سرے وجود میں کہ ان کی معزود کی نشر دری میں۔ وومیں مبھی تو ممکن باحادث۔ مہذہ واجب الوجود اس مرتبے کو نہیں کنچتا جو است الہے کو حاصل ہے۔ یوں تھی وجود وہ صفت ہے جواللہ تعالی اپلی مخلوق کو عطاكر تاجيد واجب الوجود ميں بناء معنى بيدا مول أوجب بى كراس كا أبات ان معنول بيس كياجات جن بيس الله كار بعيد نداہب عالم کا معاملہ ہے کہ اس کے مہال ذات البید کا ہو تھ ورے سی حرت نہی مکمل نہیں۔ البیدا اس سے جو نتائج عرات ہوت میں وہ بھی ناقص اور نامکمل کے فات البید کو عالم کا ننات سے کولی تعلق سے شعام انسانی ہے۔ باپھر جسیس یہ کہنا پڑے گا کہ جبال تک ان روابد کا تعلق ہے جو جمیں عامم کا تنات وعالم انسانی ہے ہیں، لیسی بھاری زندگی کے مسائل اور احوال و واروات ان ے اے کوئی ویسی نہیں۔ اس کے برعمس متد کومان کیجئے تواس طرح جو شائع مرتب ہوتے ہیں ان کا تعلق عالم مرو علق کے ہر پہلوے قائم ہوجاتا ہے اور ہم انہیں ویسے بی مانے پر مجبور ہوں کے جس طرح اللہ تعالی نے خود انہیں ای ذات ے نبت دی۔ یہ نمائے متعدد میں اور ان سے کی میک تصورات اور کی ایک مسائل وابست، لیکن جن کی طرف یبال سرسر کی ساشارہ بھی ممکن شہیں۔ البتہ ان میں ایک جمیجہ ایسا ہے جسے بہاں انظر انداز نہیں کیا جاسکتا اورجوذات البید کے اثبات ے براوراست مرتب ہوجاتا ہے، لینی سلام لبذا ہم اس سے انکار مجمی نہیں کرسکتے۔ بات بہے کہ اگردی جبان بل جو کچے بالله كالمطيع و فرمان و بر دار ب ادر اس ليه عدم توسوال ببرابو تاب كه اس عبديت اور اطاعت و فرمانبر وارى كاظهار انسان الی ذائد گی ش کس طرح کرتا ہے، یا تخصوص جب اللہ ہماری رگ جان سے زیادہ قریب ے، ہماری ذات اور قلب کے در میان حائل ہے، جبزین و آسان ورجو یکھان میں ہے سبال کے سیج گزادیں۔ یددوسری بات ہے کہ ہمان کی صلوق و سیج کو خیل سجھتے۔(بی امرائیل:۱۵/۱۳/۱۸)۔ جباس نے آسانوں کو وحی کی، شہر کی مجس تک کواس نعت سے توازا، جباس كادهت اور ربوبيت نے برشے كوسهارا دے ركھا باورجب برايت بادى فقت يس ب توجميل بھى معلوم بوناچاہے كه يد مایت ہے کیااور ہم تک بیٹی تو کیے تاکہ ہمیں اس کاواس طور پر شعور ہو جاتے اور ہم این ذر کی کواس کے سانچے میں ڈھال دیں۔ ال كاجواب يركه الله تعالى في جهال جمين استعداد عم دى، سمع وبصر ، فواد دور قلب مطاكي، ارادت اورا الخاب كدولت جنی تاکہ جداجاد و حیات علم و عقل کی روشن سے منور ہوجائے وہاں یہ بدایت اس سلسد نبوت اور رسالت میں مشہود بول

جوایک طرح سے خودزندگی کا قتضا تھا اور جس کی ستمیل جب نبوت محمریہ علی صاحب السوق والتحیاق ہر ہو گئی اوراس نے زندگی کو جر پہلواور جر جبت سے اپنے واس میں سمیٹ لیا تو دونظام حیات سے قراری کی سے آب یں سے تعیم کیا ہو کا مل و مکمل جو کر اور سے سامنے آگیا، لہذا اس کام مجمی اسمام جوار (اس مدق ۳۵)۔

يهال آيك اليے تقور كوچش نظرر كھنامنرورى بجو آيات البيد كے مطالت ساز فود بيد موجاتا باور جس يركوا اسلام کی بنیادہ۔ ہدامطلب بے توصید، جو کلیٹا ذات البیر برس سحز اور اس سے طرح سے نکار اور مسائل کاسر چشمہ ہے، جیراکہ ابہات اسلامیہ کلام اور تصوف کی عبد بھد تاریخ کے سرسری کے معاشے سے قام ہو جائے گا۔ میکن يبال كنيك بت يه كديد ذي نقط تظر جوياغير نديى، مثلًا خاص فكر ياخالس علم كا، أد توحيد عبارت بالتدتعالي كى وحدائيت، خواديم اس كى تعبير واجب الوجود كے معنول بين كرين خوادة ات الله يا حقيقت مطاق إلى يعدى تعموركى رعایت سے، ذات البید چوکدان جملہ صفات کی جامع ہے جنہیں بطورائم و ت جم اندے سبت دیے ہیں، تواس کے احوال وظروف، عالم كائنات، عالم الساني اوران كے باہم وكررو اول ك ساتھ ماتھ ذات البيد سے بهرب تعلق، لهذا ايك معتول میں علم و عمل کا۔۔ بالفاظ ویکر ہماری ابتد وانتہ کا۔۔ کا تنات مخلوق ہے، جے مشیت البیہ نے ایک رائے ہ والدوااور اس نے عالم فطرت مجی ایک ہے، جس کے مطالع یں آرید ہم مختف بہلودں سے قدم اٹھاتے ہیں اور اول طوم کی فیرست اوران کے اختصاص پی چیم اضافہ ہورہاہ۔ بایں ہمہ عم بھی ایک ہے۔ اس لیے کہ جملہ علوم ایک بی تجر كيرك ارين، جسكانشون جدى إدر جومظير بائت تعالى كاقدرت كالمدكاء بس كى كوكى عدب شائبا يول جول ہم عالم فطرت کے مطالع میں آگے بوجے ہیں اوراس کے است نے مظاہر ہم یہ منکشف ہوتے ہیں، ہم اللہ توالی کی شان ملاق، اس كے جدال وجمال اور كبريائى كا ندازه ازياده بهتر طور يركر سكتے بير مكر بحر وحدت قطرت اور وحدت علم ك مرح عالم انسان مجی توایک ہے۔ سب انسان اللہ کی مخلوق ہیں۔ سب کا مبتدا اور معتباایک ہے۔ سب ای خلقت میں برابر ہیں۔ سالشک بندے ایں اور اس کے نزد یک ارت واحد ور (البقرة ۲ ۱۲۳)۔ توحید وحدت بشری کی اساس ہے اور اس کا تقاضا ہے بخوت ومساوات، عدل واحمان، لهذاا يك عالمكير معاشر وجوحفظ نوع كاضامن اور ان سب انتيازات و تعضبات سے پاك جو بسببائی کم نظری کے ہم نے اپنے ور میال پیراکرر کھے ہیں۔ توحید عبارت بے خالق و مخلوق کے براوراست تعلق سے اور ال لي بربيلو اور برجت سيانيان كي روهاني و اخلالي التخلاص اوراس كى حريت وشرف ذات سيد توحيد على امارا نصب العين ب اوراى سے ايمرى نقدير اور مستقبل وابست ب انسان آزاد ب تواس سے كه وه مرف الله كا بنده باوراى سے اعانت كاطلب كار (الفاحية ١١١) توجيدرورج بعل صالح كالورعمل صالح حسن ميرت اوراستحكام فخصيت كاذرايد توجيد ال سے كفر وشرك ادرياس وحرن كى جر كئتى ب توحيد ال امارے ليے عزم واحت اور يخصيل وطلب كاسر چشد ب جس ے الداؤول وشوق قائم رہتا ہورہم مرامب حیات میں باعثاد و یفین آ کے برجتے اور دیکھتے ہیں کہ ایک طرف عالم فطرت ے، دوسری جانب عالم انسال ایک جارے دست سخیر کاختظرے اور دوسرا انسانیت کیری کی تعمیر کل توحید کا یمی تصور ہے جس نات الميد ورانسان اور كا مات اس كى تعلق كے بيش تظر قلىفياند تركيب شروع موتى جے علم و تعلمت كى دنيا بى بوی اہمیت حاصل ہے۔ ہرامطلب بہمیات اسلامیہ سین وہ عقلی خور و فکر جواتی مجکہ منفرد مجسی ہے اور حس سے مشرق و مغرب کے افکار نے بھی نہاہت گہرے اور دور رس اٹرات تول کیے۔ چوک اس تحریک کا کی منیس کی ایس میں اور ہرشان

حمل من المست و طرح من من من من المستمثل، بهذا يبال ال تحريك من يندون بيدون كي طرف مرمرى من المراك على مرمرى من الشادون براكتفا كياب تا ب المن كا تعلق بالمصوص ذات البيد في ثبت اوداس كے فيم واوراك ييس البين املام كي فلسفيات كاد شول سے ف

(قب Thought in Islam درای و Reconstruction of Reignon Thought in Islam) یا قبل ہے پہلے شہولی اللہ (دک کیاں) اور ایمن تیمیہ (دک آبان) نے۔

جہاں تک ہمر اول، یعن زہن انسانی کے اس مقلی تقاضے کا تعلق ہے کہ ذات البند کا کوئی بثبت تصور قائم کرے،
قرآن مجید نے اس بب بیل نہیں بیٹ بنٹ اشارات کے ہیں۔ قرآن مجید نے جس باربار آیات کے مطالع اور مشاہدات کی طرف توجد دائی، تاکہ اور میں باربار آیات کے مطالع اور مشاہدات کی طرف توجد دائی، تاکہ اور میں اور ان مجید نے جس طرح ہمارے فور فکر اور فیم دادراک کو جیٹا ااور علم و عقل کی رزائی کی ہے اگر اس مجید نے جس طرح ہمارے فور فکر اور فیم دادراک کو جیٹا اادر علم و عقل کی رزائی کی ہے اگر اس مجرح کی جائے تو یہ بت بآسانی سجھی آ جائی ہے کہ دنیا کے کی فد جب اور کی فلسفیات تو کیک اس میارات کی انتقاد اس شدوید اور سیام معیت سے مقائل اور محض مقائل کی تاہراندان کوذات البند پر خورو فکر کی دوس نہیں دئی جسم طرح اس اس اور کی کا ندازہ اس اس سیام ہوگئی ہیں ہے سوال بیدا ہواکہ کیاایمان اور مشل کی ہم آ بنگی ضروری ہے؟ ایسا شخص شروع ہوائی جو اقداد کی ہوائی جائی کا ندازہ اس اسلے میں ہے سوال بیدا ہواکہ کیاایمان اور ممثل کی ہم آ بنگی ضروری ہے؟ ایسا شخص میں مقالہ بھر بھی ضروری تھاکہ ان کے علی ہوائی کی ایک کی ایک اور ایسے می کو ایک کیا گیا تعلق آئر چہ مسئلہ جر و نداز کے سواجہ راست فوت البند ہے سی میں محالہ بھر بھی ضروری تھاکہ ان کے علی ہوائی تعلق آئر جہ مسئلہ جر و نداز کے سواجہ کی صروری تھی۔ دوسری جائی شروک خواجہ کی میں ان کی مقالہ کی مقالہ کی مقالہ کی مقالہ دوری تھی۔ دوسری جائی شروک خواجہ کی خواجہ کی مقالہ کی انگار کی تقر سے کو سیمینا آسان ہے۔ ایک طرف خواجہ فیر تھے، لیک فی ایک کی خواجہ کا تقاشا فیر می کا تو تو کو کی خواجہ کا تقاشا فیر کی دو تا کا کہ کا تو تا کہ کی دوری تھی۔ دوسری جائی خواجہ کی خواجہ کا تقاشا فیار کی دور کی تھی۔ دوسری جائی خواجہ کی تو تو تو کی خواجہ کو تو تو کی کی خواجہ کی خواجہ کی خواجہ کی خواجہ کی خواجہ کی تو تو تو کی خواجہ کی خواجہ

تی کے جو نوٹ مسلام میں داخل مورے میں مقامہ اور تھی اور تھی اور مقامہ کی اروائنی میں ہا وہ الیت وہ سے ہے تعمورات اسوی تعلیمات کے سائمے میں ڈھال دیں۔

مگر کچر ان سب عوال کے جس طرح ک معنی تحریب و پہیا (جس ۔ ایت معادمیہ ۔ معاف مراہب والوا م آئے) بعیدان عوامل سے جو مراکل بیدادو سال فراہ میت حل بگ بات الله مان الله مان سال مذہب الله سال الله الله ال تی که قطع نظرائی کرد و چیش کی دنیاب علم و صمت میان حوال کی ? ن ب ب عالی ایر براتی و ب ایر کا مقلی اور قفری تقط اللرے کوئی شبت اقسور قائم کرمید توسیای اور ایتاق ادامت ب او مثال مراسید و سے ال سدود الحشیں حیفر محملی جن کا تعلق جارے علم و ممل، مینی جاری خاوتی اور جہاتی اے درایوں سے ہے۔ ایجاد اے فت و منطقی موشکا لیوں نے آم وات و صفت کامنلہ چینر، تو فکر اور وجدان نے اتابیہ ہے تف ب متوسل اور سی معرفت کا۔ اول آخرالام جاری توجه دو تح يكول يرم كوز بوج آل ب، جو كوياليك بي السل ووش فيس سي اليد يتى وسي عالميقي مسد تقاصفات العني والتهالبيه كومان كراس كي مفات هم وقدرت، تحلت اور مفيت كي تأبيه، الأبهار لي الرائز من الب بوت إن الناكا کولی شبت تصور قائم برجائے اس کادار و مدار منطق برنی، نظل وقیاس ۱۱ رجر و الربر، بدات کے یاس تصورات سے اسامات تعورات اورنامکن تعاوداس سے آئے براہ سکے۔ وومری وجدانی یادوس سالفوں اس تصوف، بد سے تامر ذات، اس کی معرفت اوراس سے تقرب و توسل پرسر محر، جس نے تیاسات عقلی اور دار کل منطق نے ندو قوانھایا سکین باآ تھر سیرائے قائم کی ك جبال تكذات البيدكا تعلق بي علم اور عقل اس ك فهم من قاصر، بك البيد طراح ك داد ي سي اس ي ك تعاف كى بنياد تمام تر واروات وطن پر تھی۔ یوں ان دونوں تحریکول کا بنیادی فرق جارے سائے آب تاہے۔ گواس کے بادجود ان میں گڑا کیک انظ باے اتصال بھی تھے جو حکماء اور صوفید اسلام کے مطالع میں اکثر ہمارے سائٹ آتے رہتے ہیں۔ پھر ال دونول تر یکور کوار ایک طرف قدیم و تنی افکار، قدیم بونانی قلیفے اور بونانی فلیفے کے زیرائر یہودی اور سیحی عقائدے (جن می مكمت يونال كى آميزش جوراى تقى) سابقه پرا تو دوسر ك جانب نوا قلاطونى تصوف اوران نيم ند جبى، نيم فلسفينه تحريكور = بھی، جن میں طرح طرح کے عقلی اورغیر عقلی بالغاظ دیگر متصوفانہ خیالات اور وردات کے ساتھ ساتھ اسراراور تو 🗠 مجی خلط معط ہورے تھے اور تیم اور آگے جل کرزر تھتیت، دیدانت اور بداد متے۔ بایں ہمدیادر کھنے ک بات ہے کہ المهات اسلاميدكي يه تحريك ان سب آلاكتول سياك موكر نكلي ادربه حيثيت مجموعي اس اسل في تعليمات كي بنيادي حيثيت مي كونى فرق نبيس آيا

اسلامی تصوف اور البلیت اسلامیہ کا مطالعہ ایک نہایت بی اہم، نہایت ہی وسٹے اور جداگانہ مضمون ہے، جس کی متعدد شاخیں ہیں۔ پھر ہر شاخ کی نئی نئی اور کئی ایک اور شاخیں، لمبداہم بیال ان نداہب کی طرف صرف مخضر سااشارہ کریں گے جنہیں اسلے میں بنیاوی اہمیت حاصل ہے۔ ان میں باعتباد زائد ندمب اعتزال کانام سر فہرست ہے، جس نے تھوڑے ہی دوں میں ایک با تاعدہ عفی تحریک کی شکل اختیار کرلی اور جس کا ظہور عفلی عبد بنوامیہ میں ان محقول کے دوران میں، بلکہ نتیج کے طور پر ہوگیا تھا جن کا تشخیل با تاعدہ عفی تحریک کی شکل اختیار کرلی اور جس کا ظہور عفلی عبد بنوامیہ میں ان محقول کے دوران میں، بلکہ نتیج کے طور پر ہوگیا تھا جن کا تشخیل با تعدم میں ان اختیار کی اور یوں گویا کیا کمل نظام فکر تیار کیا۔ اللہ تعدال واحد اور لا شریک ہوران کی وحد ان ایس کی دوران کی وحد انہاں کی دات جی اس کی متعاش کو جنرن داختی کو جنرن دات جی دوران کی دوران کی دات جی دوران کی منات کو جنرن دات کی متعاش کو جنرن دات جی دوران کی دوران کی دات جی دوران کی کی دوران کی کی دوران کی

فیرزات نہیں لینی: تاابیہ کے ساتھ ہی قائم اور استور ہیں۔ وہ گویا نفی صفات کے قائل تنصہ انہیں رویت پاری تعالیٰ سے بھی اکارتی، اس بنایر کہ ذات الہ جہت، مکان صورت، جسم، تحییز، انتقال، تغیر اور تاثر ہے بہمہ وجوہ میرا ومزوہے۔ ج و قدر کی بحث میں انہوں نے اور کی احاداتی واسے واری کا مسئولیت پر دورو یا۔ اللہ تعالی جرحال میں عادل ہے۔

وولت مبديك الليور معتر يك رمان فرون يجواها مول، الواثل اور المعتصم ك عبدين انتهائ عروج كوين كيد ليكن اك فدرسالهياب يس كيد بنيادى تخص تعد المهوب في السلام كاحما يت بين منطق اور هرف منطق كاس حد تك سهاراليا ك رند كى اورس أحقاق أخر نداز: و من الإسارمان أب باتھو ايك عقيدوس بن كرره كيا، بالفاظ ويكر منطقي تضورات كا یک نظام (قب اقبال، کتب فد اور د، حطه اول ایر بیا بیک لدرتی بات تھی کہ فقبا اور محدثین ان کی روش ہے ہے تعلقی کا ظبار کرتے، بلکہ وواس ب خارف حقی تر سے تھے۔فقہااور عد تین نے عقل کا رو تو سیس کیا، لیکن دود کھے رے بھے کہ منطق اور فلنے کاران اوقت منہاجت ئے زیراٹر فات البیدے بارے بیل سائی تعلیمات کی جو تعبیر کی جا رہی ے تطرے سے خالی تہیں۔ البدا الہوں نے ذات و حفات کا مسلم مویاکوٹی اور بحث، اس سلسے میں جو قدم اٹھا، آزاد اند تھا اور غیراملای افکار و تھورات کے برعکس قرار جید کے حوالے ہے غور کیا۔ ان کی روش چیئتر شقیدی مخلی محمد اس جی بھی ایک مثبت عقلی تحریک سے حز موجو دہیں، مثناً صدت کی بحث ہیں جب مام احمد بن طبل یہ کہتے ہیں کہ ہمارا عقیدہ وات البيا كے بارے ميں يہ تبيس كدائة و أوره إياالله وعلمه البكه الله بتوره الارالله بعلم الله يه حقامت كى ايك الي توجيد بي جس كى فلسفيد قدر 11 قيمت = الكارنسير كيا جاسكتا\_ (١ يلجيه محمد صنيف ندوكي: عقليات ابن تيميه الابور ١٩٢٤ء) نيكن مجر جس طرح بر عقلی تح یک کی ایک انته ہے لبد ااعتزال کے خاف بھی ایک عقلی رو عمل شروع ہوا، جس کی ایک بہت بوی اوجہ یہ بھی تھی ك يونانيت كاده سحر جوشر وعشر وع كى صديول مين عامم اسلام مين سييل سي تقاب اس كے خاتمے كے دن قريب تھے۔لبذا معتزل ای کے اندرانام ابوا حسن الاشعری (رک،ن) بیداموئے اورانام موصوف ای نے بلاخر ند بہاعتزال سے علی الاعلان ملحد کی فقیار کرتے ہوئے البیات اسل میہ کے بید سے ندہب کی طرح ڈالی۔ ہمارا مطلب بے ندہب اشاعرہ (رک آبان) ے۔ انہوں نے معزلہ کے خاف صفات کو عین ذیت نہیں ماناء کیٹی بجائے ان کی نفی کے ان کے جداگانہ تشخص براصرار کیا۔ معتزلہ کورویت باری تعالیٰ سے انکار تفلہ کیونکہ اس سے ذات البایہ کی ستجیم لازم آتی ہے۔ اشاعرہ نے ہی باب میں بیہ موقف انتیار کیا کہ اس امر کا تعلق جو تکہ احوال تیاست ہے لہذا جمیں اس کا اقرار کر لیناج ہے۔ رہائل کامسکد کدان کا خالق کون ے؟ انسان یاخوداللہ تعالیٰ؟ اور جس میں معتزلہ کی رائے جربہ (رک آبان) و قدریہ (رک آبان) کے مقالم میں ہے کہ انیان قدر استفاعت این اندال کا آپ زمددار ہے، گویالیک معنوں میں این اعمال کا آپ خالق۔ اشاعرہ نے اس کے برعش كسب (رك بن) كانظرية قائم كياء جس ان كامطلب يه تفاكد اعمال كى غابق توالله تعالى بى كى ذات بالبنة انسان می کب داستطاعت کی صلاحیتی موجود بین تاکه ده حسب اراده جیها جاہے قدم اتھا سکے۔ یہ کویا جربی کی ایک ترمیم شده

مورت تھی، جیسے معتزلہ کاعقبدہ قدریہ کے نظریے کی ترمیم۔ اناعرہ کاروئے تن چونکہ ایک مخصوص کردہ بعنی عقلیتن اسلام سے تھا لہذا وہ انہیں کے حربوں سے ان کے ولا كلى ترديد كردب عظم، جس سے بدغاط فنبى بيدا ہوئى كدانبيس شايد عقل كارد منظور ب، اشاع وعقل كے فعاف ہر كز نبيس تع انہیں درامل س عقلیت کی تردید منظور متی جو حکت بونان کے زیرار عالم اسلام میں در آئی متی۔ لبذاوہ منطق بونانی کارو

منطق الى سے كرتے وہد انہوں نے يا بيت بن فرو بس و مين ور حولي ب حتى يا ان واحد اف اس مفرب كو مجى ہے .

(و يكھے ميكرونلڈ ( Development of Musim Theology) و و بيت تے الله المحام كى فرسو و خلى المعام كى فرسو و المحلى ميں فكرو نظركى تازكى بدائر ہے و الله عرائ مائي فكر الميات المعام بى فكرو نظركى تازكى بدائر ہى و الله كاكام و مسكن ہے الله على الميان كى بارے ميں انہوں نے ہو تھريات قام ہے آئے المين قدر و تيم الله منان كے بارے ميں انہوں نے ہو تھريات قام ہے آئے المين قدر و تيم تيات سے فيل نسيس بك ضرادت ہے كہ منظر مين الميان كى طرف از مر أو الوج كريں دا قب الباس Islam و الميان كى طرف از مر أو الوج كريں دا قب الباس المان كے الميان كى طرف از مر أو الوج كريں دا قب الباس Islam فليم سوم)۔

البنین کی طرح عمائ سام کے غور و فکر کامرکزی نقط میمی ذات البیہ تھی۔ اس ملط میں سب سے بہلے الكندى(رك بان) كي شخصيت جارب سائے آتى ہے۔ پھر الفاراني (رك بان) اور ابن طفيل (رك بان) كے بعد ابن رشد (رک آبان) ، آنری مسهمال فسفی تفاجس پر عام اسلام کی اس فسفیانه تحریک کاخاتمه بو گیاجس کی ابتدا زیاده تر فلسغه یونان ے زواڑ ہوئی۔ محر جس سے مقصادیہ تھ کہ مائس کے جملہ قلسفیات تضورات کے اختلاف سے آیک جدید فلسفیائد روایت منطبط ہوجائے۔ انہوں نے آفر ور منطق کے سارے دات باری تعالیٰ کے اثبات پر عقلی دیائل قائم کیے۔ اس بس انہیں کوئی وقت پیش نہیں آئی، اس لیے کہ مسیحی مفکریں کے مقابلے میں، جو عقیدہ پرکی (Dogmatism) پر مجبور تھے۔ حكمائ سلام في جب اسارى عقائد كارت كياتوه يك كه ان كى حيثيت بجائ خود عقلي قضايا كى م، لهذاان كم لي عقل اور یمان کی ہم سینگی کا کوئی مسئلہ پیدا نبیس جوا۔ پن نجہ ابن رشد کی رائے تھی کہ عقل ایمان کی صد شیس بلکہ مید دراصل ایک ہی مدانت ہے جس کا ظہار دویظاہر مختلف صور تول میں ہوتا ہے۔ عقائد اور افکار کا یکی اشتر اک تھاجس کے باعث محمائے اسلام نے جہاں اس مرچمہ عم کو بھی نظر انداز نہیں کیا جے فلسفیانہ اصطفاح میں وجدان (Inturtion) سے تجیر کیا جاتا ہے وہاں ان کے بال متعوف ر بخانات بھی سنتے ہیں۔ جمیں معلوم ہے، لفارانی ایک صولی کی رندگی بسر کرتا تعاادرید ابن سیناکا دوق تصوف تفاجوات مضہور صوفی میزید بسط ی کے باس نے کیا۔ بہال افوان السفا (رک بان) کا تذکرہ مجمی ضروری ہے كونكدان كرسائل بيل فعف اورغدب، اخلق اور سياست سب باجم مر بوط بير- حيال بيري كد استعيليد (ركبان) نے آ کے چل کرم کل بلیات کو جوشکل وی اس کا سلسلہ انہیں رس کل سے ال جاتا ہے۔ اس طرح یہاں حکمت الاشراق کو مجى نظراعان تبين كياجاسك، جس بين شخ مقتول شهاب الدين السير وردى في اشراق، ليعنى ذبن انساني كاستعداد ك بنام جس سے حقیقت براہ راست جلوہ نماہو جاتی ہے حقیقت مطلقہ کو تور تھیرلیا۔ معلوم ہو تاہے کہ ان کے فکر کی بنیاد آئے نور (النور ۲۵۲۳) ير تقى، ليكن جس بيس عبد ماضى كى تاريخى اور غير تاريخى المخصيتون سے فير كر حكمائے يونان و ايران تك ك قري تصورات سي محى فاكدوا عليا كيا-

فاص تصوف کی طرف آیے تواند تعالی کی جت میں یقین کال، اس کی معرفت اوراس سے تقرب کی آرزو میں زعر کی کاجومسلک قائم ہوااس میں اللہ نعائی کی مجت، اس کی تعلق کے احزام اور خرخواتی کے ساتھ ساتھ سرکھتے عمل اور مغلب باطن کے لیے مسلسل جدوجہد، زہد اور پاکٹری، ریاضت اور عبادت پر بالخضوص زورویا گیا۔ خیال بیہ تعاکد ذات المبیدے اشابت اوراس کی معرفت کاراست علم اور عقل کی بجائے صوفیت داروات و مشاہدات کی بدولت طے ہو تاہے۔ بایں ہمد صوفی نے اس باب میں جس وجدانی اور جذباتی منہاج پر قدم الله یا وہ قیاسات منطق اور مجرد فکر سے بھی خال نہیں دہا جنگ معمولی میں میں میں میں میں میں میں کے میں منافی اور مجرد فکر سے بھی خال نہیں دہا جنگ معمولی میں اسلامی بحث خوار پر اجملی ہے، جس نے انسان کال کی بحث میں غیر معمولی فلسفی کو ویشن نظر کا اظہار کیا ہے۔ پھر ایاں احراق اور اس کی تھی اور صوفی بھی۔ وراصل اسلامی فلسفی کا کی برااور انہم حصہ ہمیں صوفیہ کی تحریر ویس سے گا۔ یہ دوسر کی بات ہے کہ تصوف نے اصوان وجدان کے مقابلے میں خوار میں اور خاردات یا طمن کے مقابلے علی خوار سے انتجاد اور اس کی مقابلے علی خوار میں اور خاردات کی تحریک مقابلے علی مقابل کی مقابلے میں میں ہوت کی دیا شخصیت کی دیا تھی تھی۔ اور میں اس کے مقابلے میں میں بھی بھی بھی ہوتی کھود ہے تھی۔ تعرب اور خاردات اور براکتھا کر روداس کی ہمی بھی ہوتی کھود ہے گی۔ یہ رہی خیالات اور جذبات کو تحریک تو تعرب کی دیا شخصیت کی دیا تھی دولہ دیار و مذباء اور سے دولوں کی ہمی بھی بھی ہمیں کئی جستی کھود ہے گی۔ یہ رہی جن خیالات اور جذبات کو تحرکے کیا تھی دولہ دی دولوں کی دیا تھی۔

البلیت اسلامیے کی تاریخ کے اس مجل سے خاکے میں ہم الغرال (رک بار)، الشہر ستانی (دک بان)، ابن جنم (رک بان) اوراین جمیه (رک بان) کاد کر کیے بغیر نہیں رہ کتے، کو چند نہایت ہی محدود اور مختصر الفاظ یل۔ کآب العصل في الملل والاهوا والمحل من ابن حزم كامنهاج سر تاسر على اور تنقيدي بيد النشيرة آفاق تعنيف من مذابها سلامیے سلے میں ندبہ اور فلنے سے بول عالمانہ بحث کی گئے، جس سے مصنف کی وقت نظر اور گہرے تور و قَلَرُكَا پَا صِلَا ہے۔ اشہر سمّالُ كى الملل والسحل كاور جہ مجى برز بلند ہے۔ أكر چہ ابن حزم ايك آراد خيل مفكر ادر الشمر سنانی خدمیا اشعری، تابم دونول کو عقلیت (Rationalism) کر تردید منظور متنی تاکد زندگ کے حقائل بحرد الكرك نذرند و جائی۔ ان کے بعدام این تین آتے ہیں جن کازماند زوال بغدادے مؤ فرے۔ لبدالہیت اسلامید کابورانشود نم ان کے سامنے تھا۔ انہوں نے اسلام البنيت پرجس طرح تظرؤالی اورجو نتائج سرتب کيے ان سے مغرب نے بھی گہر ااڑ قبول كيا۔ بعينها المغرال بي جنبول في النامة و تقانف (بالفوص احياء اورتهافة) من خراب فلف كاجازة بالكاو تنقيد وتغص الا اور آیک ایسے منہاج فکری بنیاد رکی جس نے آگے چل کرفسفہ عاضر کے سنگ بنیاد کا کام دیا۔ بقول سارش (Sarton) اسلائ علم كلام ان كے فكر من معرابي كمال كو بينج حميا اور يبودى اور مسيح علم كلام انبير كے خيالات كى صدائ بازگشت ہے۔ مجرابن فلدون ب- اس بلغد علم وحكمت في مقدمه بين ابتدا ب لي رايية زمان تك عالم اسدم كي د بني الريخ كانهايت مدلل اور براز معلومات خاک خالص علمی اندازیس قلم بند کیاوراس کے افکار آن کے قاری کے لیے بھی قابل توجہ ہیں۔ عالم اسلام ك دورانحطاط يم محى فلمقد جويا البيات مسلمانول ك ذبنى مركر ميول كاسلسله بالكل منقطع نبيل جواله مقا صدرا اور سکاباتر دلاد کاشکر متاخرین میں ہوتا ہے۔ انہوں نے تھی متقدین کی طرح ان مسائل پر تلم اٹھایاجو فلند و عکست بوربلبات من بدامو بلك سف ان سه مجمدادر آ محروص تواس سليد من شاه دلى الله دارك بان) كانام بالخصوص تامل وكرب شاه صاحب في حجد الله البالغه اليزابيات اورتصوف بين الى متعدد تصانيف بين ساكل كلام اليك الدار

میں بحث کی۔ ان کا خیال تھ کہ وحدۃ انوجود ادر وحدۃ الشہود کے نظر ہوں میں اصولاً کو کی فرق منیں اس لئے دونوں کی تطبیق مکن ہے۔ شاہ صاحب کا تعاق الحد عویں صدی عیسوی ہے ہے اور یہ وہ زمانہ ہے جس میں اقوام مغرب یادو مرے لفظوں میں ہے۔ جس میں اقوام مغرب یادو مرے لفظوں میں ہے۔ جس میں اقوام مغرب کے سیای غلبہ ہے کہیں زیادہ خطرناک وہ ذہتی تح کیا تھی اور جس سے خود مسلمانوں نے بھی نہریت ورجہ شط اور جس سے خود مسلمانوں نے بھی نہریت ورجہ شط اور گراہ کو بی بڑات قبول کے ایک اس تح کی جاد ہی بیک جاد ہی ایک دو خال کے اور جس سے خود مسلمانوں نے بھی نہریت ورجہ شط مؤکری میں پٹی انتہ کو پہنچہ۔ اقبال نے مشرق و مغرف کے افکار وخیالات احوال، واحیات و رجانانت کا جائزہ لیج ہوئے تقریباً ہراس مسئلے سے بحث کی جو بیادی طور پر المیات میں اٹھا یا جاسکتا ہے۔ اقبال کی رائے تھی کہ المیات اسلامیہ کے مختلف تقریباً ہراس مسئلے سے بحث کی جو بیادی طور پر المیات میں اٹھا یا جاسکتا ہے۔ اقبال کی رائے تھی کہ المیات اسلامیہ کے مختلف خال کی بات تھی کہ المیات اسلامیہ کے مختلف کی بنا برائے جدید فریب امریت میں میں مقرف کی علی میں اسلامی کا میال کی دور کے اقبال کی دور کے افکار کو میال تک فرات کے معلم ہے ور جامد للفرو۔ اقبال کی دائے کو سیجھنے کے ایس میں مقرب کی اسلامیہ کے بیان کی دور کے میں معرب کا کہ الشامی کی تاویل کی دائے کو سیکھنے کے میں معرب کی کہ انہ کی کہ میں جو جامد للفرو۔ اقبال کی دائے کو سیکھنے کے میں نیک میں کہ نورہ سے اور این تجرب اور این تجمید کی بیاد ہوں کہ بیاد مقبیت کی تاویل اپنی کی تاویل اپنی کہ دور کے اور کی اور ایس کی تاویل انہاں کی کہ اور کی دورہ کیا کہ دورہ کو دورہ کی دورہ کی

اقبال سے ہمر ذہن عالم اسمام کی صوفیانہ اور فلسفیانہ شاعری کی طرف شقل ہوجاتا ہے۔ المعری (رک ہاں)
کا نقط نظر خالصتاً عقلی ہے۔ حافظ (رک ہان) اور ابن القارض (رک ہان) نے دحدۃ الوجود کی ترجمانی کی۔ ان کے علاوہ کئے شاعر ہتے جنہوں نے تصوف کو اپنا موضوع ہنایا۔ مشداً عطارہ سائی، مثلا جائی، حق کہ بیدل اور غالب، لیکن ان مسب می مومانا جال الدین رومی (رک ہان) کا نقط نظر ہا تخصوص قابل توجہ ہے۔ انہوں نے ذات البنیہ، عالم کا نئت سے اس کے تعلق کو جم المراز میں چیش کی اور کا مرح کی دورن کے اجتہاد قکر کا بھانا اللہ میں جیش کی اور کا مرح کی دورن کے اجتہاد قکر کا نات ہے ایمانی از جم وقدر کی تشریح جس طرح کی دورن کے اجتہاد قکر کا نات ہے اور جس سے نامکن ہے کہ فلسفہ و تصوف کی دنی قطع تنظر کر سکے۔

عاصل کلام ہیں کہ عالم اسلام نے ذات بہنید کے فہم وادراک بیل طرح طرح ہے قدم اٹھایا زروئے عقائد، ازروئے علی ازروئے علی ادروئے علی اندوئے عقائد، ازروئے علی اندوئے عقل اورازروئے فر و وجدان۔ جس میں قرآن مجید کے علاوہ ادشادات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا امو حشہ اور طریق تعلیم و تربیت بھی مسلمانوں کے سینے تھیہ لبذاآیات قرآنی کی تغییر اورادادیث نبوی کی تشر تا و فرق ایس اور فقیمانے اپنے رنگ میں ذات البلیہ ہے بحث کی۔ البلیات کے متعدد تداہب وجود علی آگاہ اور الاکن و برامین کی عمارت تیار ہوئے گئی۔ بیہ ہواتو محمااور صوفیہ بھی اس میدان میں دوسروں سے بیچھے فہل دہ بس اس کے برقس صوفیہ نے محر دفکر اور طن و قربی کے بجائے داخل اور باطن کی دنیا کا رخ کیااوراس طرح جو نمائج قائم ہو سان کی تعمد ایش و سرتین کی میدان عربی اور ایش کا قائم اور ایش کی تعمد اور دیا ہے میں بٹ گئی۔ فرقہ برقر کی تعمد اور دیا ہی اور ایش کی تعمد کی تعمد فرقول میں بٹ گئی۔ فرقہ برقر کی تعمد اور دیمی اس کی بیا ہو اور دار جو مشافی کہ ہرقر قد متعدد فرقول میں بٹ گئی۔ فرقہ برقی کی تعمد کی دیا تعمد کی دیا تعمل کی دیا تا معافی کہ ہرقر قد اس بیا بیا ہو اور دار میں اور ایس کی دیا تعمل کی دیا تعمد کی میں کی دیا تعمل کی دیا کی دیا کیا کیا کیا کیا گئا کہ کیا کہ کیا کہ کی دیا کہ کیا کہ کی دیا کہ کیا کہ کیا

ایک پہلوسای بھی تھا۔ بعید ذات و صفات کا مسئلہ منطق بیرنانی کی فاد اند بٹی سے منتشکل ہوں کیو کہ اس کا تقاضا تھ ک ذات او صفات بیں قرق کیا جائے۔ بوں ذات الہید کے بارے بیں تشبیہ و سجسیم اور تفطیل و تجزیہ سے نے کر تنزیہ تک جو سلسلہ مزاع وجدال شروع ہوااس سے ایک کے بعد دومرے نہ ہب الہیات کا ظہور موا۔ بسااو قات کس ایک مسئلے یاس میں جزوی ادر قروی اختراب کی بدولت۔ حق کہ ان کی تعداداس حد تک بو حق جی ٹنی کہ بیبار ن کا شار مجمی نامکن، بلکہ فیر مناہب اور لاحاصل ہے۔

البت ال حقیقت کو بمیشد نظرر کھنا ہے کہ اسلای فرتوں کے محضوص عقا مد بر الیافکار فلف یا متعظیمین اور صوفیہ کے نظریے، جہاں تک ذات باری تعالی کا تعلق ہاں جی بیادی فی ظ ہے کوئی نشوف شیر۔ اختار ف ہو فرو گی، جزئیت و تفاصیل یااظہار خیال اور اوائے مطلب کا۔ رہے ملاصدہ موان کی بات اور ہے، شان کے عقائد اور تصورات کی کوئی ایمیت ہے شام اسلام بیاعالم اسلامی ہے باہر انہیں کوئی ایمیت دی گی۔ اس ہے کہ وہ نتیج جی اس اختقال دائے گاجو ظبور اسلام پر محمل مرح طرح طرح طرح طرح طرح اس اختقال دائے گاجو تظبور اسلام پر محمر طرح طرح طرح مرح اس اختقال دائے گاجو تفہور اسلام پر محمد اس کی ماری دنیا تھی جو اسلام ہے و ب دائی تھی۔ ملاحدہ اور ذلاقد کی کوشش تھی کہ انہیں اس محکش میں کوئی ایک دافرار می موان کی سازی دنیا تھی جو اسلام ہے و ب دائی تھی۔ ملاحدہ اور ذلاقد کی کوشش تھی کہ انہیں اس محکش میں کوئی ایک دافرار میں جانے جس کی جو اس اس محکم و تعکمت فیراہم ہے۔ معلی جیس محمل علی جیس اس جانے جس کی جو اس اس محکم و تعکمت فیراہم ہے۔



### مآخذ

فراتن جبید که مداده و یکین بنیدی کتب حدیث، فقه و تغییر، لف، البیات در ناسفه و حکمت ایز: ابن تزم كأب المصل في الملل والإهراء والنحل، معبعت الديية، ٢٠٠٠الهـ (i) الشمر متاني الملل؛ لتحل (r) وي خلدون. مقدمة و طع بحنة البيال العرفي التابره ١٠٠٠ العد (r)عقاد محود التده مطبوع دارالعارف، كابره ١٩٣٩ء. (r)liqual Reconstruction of Religious Tought in Islam, (a) الامور ١٩٧٠م فردوتر جمد حوال تفكيل جديد البيات ملامية لاسيد تذمير نيازي، مطبوع بزم اتبال، ١٩٥٨ م موما تاروم: مشتوى. (4) المذهبين مر آوليوي، اعظم شيم يريس، حيدر آباد (وكن) ۱۳۵۲ احد (4) عليف عبدا تكيم فكرت روى، مطبور مجلس تقافت اسلام الاوور (A) بوس فی: مقال روی: بزیان انگریزی، مطبوعه اقبال، محله برم اقبال، ناجور جنوری ۱۹۲۵مه (1) وتبل حرف قبال مجمور حطب و فيره مرج شاموه المناد اكادى، لا جور ١٩٣٥م يا كفوس معدم امراد خودى (11) الوزيره خابهه ماملاكيء قابره (11) المحالة لأنء طع اول وطبع الله بذي بالام (11) أترعرني بذيل ملاهب (m) اقتل مكوّات، الله أكدُي، كراجي ١٩٥٥-(4") شکی الکلام، ناگ پرلیس، کانپور ۱۹۰۳مه (4) فيلى: علم الكلام، معلى احدال، على النصر (n)سيرسليمان ادم القرآن، مطبوعه دارا (14) معلقات السع معلقه ومير (IA) المبائي عبير الرحن معرب (1) سيدرشيدرضا تغيير المناره مطبعة المنادء قابره (++) اقبل زيور مجم، يا تضوص "كلشن راز جديد". (ri) (FF) لهانء مطبحة أمحرب ومعمر الأسحاب (rr) الرزى مفاتع الغيب، معبة العامرة الشرفية ١٨٠ ١١٠٠ (rr) انفزال تبات العلامة ، وارالعارف، قابره ١٩٥٨م والمعتفى: مكتوة الانوارة للمي شوره كتب خارة جامع بالجاب الاورد (re) والى مصنف: احياء العلوم الدين، طبع نول تصور، فكمنو ٨٠ علاهـ (rt) Stuttgart Geschichte der Philosophie in Islam, T. G. Boer 1901. (r4) Muslim Theology (rA) Development of D.B. Macdonald 1960 Lahore (r1) Arabic thought & its place in History, O' Leary, London, 1958. الوالكام، ترجمان القرآن، مكتبد سعيد مناهم آباد، كرايي-(r.) (P1) Studies in a Mosque Lane Poole, London, 1893. Enkers in Islam Dig Multazaliten oder Die Friede, · H. Steimer, 1965. (rr) A History of Muslim Philosophy Otto Harrosowits, 1962-1967. (rr)Wiesbaden Muslim Philosophy History of Otto Harrosowits, 1963. (rr)

```
محدد النب بالي. مكتوبات، اردوترجمه بعنوان مخجيرً الويررتماني، مطني اسادي، المحورة مساور
                                                                                                        (ra)
                              شهولي القد جية القد البالغة ، الرووتر إلى الراسير القد سندهي الكتيد اليت الحديث الاور . - ١٩٥٠ .
                                                                                                        (rr)
                                          ويي مصنف. فيوش الحرين، ارود ترجمه سده ساكر الادي، الدور -194
                                                                                                        (FZ)
                                                   وى مصنف: أنكات، اردو ترجم منده ماكراكادي الرجور ٢ ١٩٣٠ م
                                                                                                        (PA)
                                            وي مصنف: القول الجميل، اردوتر جمد سنده ساكر أكادي، الاجور، ١٩٥٠ -
                                                                                                        (F4)
                                                  History of The Arabs P K. Hitti, London, 1940.
                                                                                                        (r.)
                                                           Spirit of Islam, Amir All, London, 1961.
                                                                                                         (e^{\alpha})
                                                        Short History of Saracens Armir Ali, 1927.
                                                                                                        (rr)
                      Understanding of Islam Schuan Mutozeia, TW Arnold, Paris 1961.
                                                                                                        (FF)
                                                                                                        (mm)
                                                              The Mutozela: T. W. Amold, 1952.
                                                                                                        (ma)
                            Development of Metaphysics in Persia: London, 1908, M. Igbal.
                                                                                                        (mx)
                                                 Averrocs: E. Renan et Averroisne, Paris 1861.
                                                                                                       (FL)
                         Mainy Uber die philosophiche Gedichte der Abul Ala: Von Kremer,
                                                                                     Viana, 1883.
                                                          Avicenna: Carra de Vaux, Paris 1900.
                                                                                                       (MA)
                                                        الخيط الانقيار، مطبعة دارالكتب المعرب قابروه ١١٠ ١١٠٠
                                                                                                       (44)
                                                  الاشعرى: مقالات الاسلامية مقريد مطريد مي استانبول ١٩٢٨ م
                                                                                                       (0.)
                                                                      الباطاني كمل التمبيد، يروت ١٩٥٥
                                                                                                       (a)
                                                             عيدالقابر البقداوي اصول الدائن، استانول، ٩٢٨ م
                                                                                                       (ar)
                                                               الشرستان نهدة الالدام، من الغرة غيوم، ١٩٣١مد
                                                                                                      (pr)
                                                                 البيداوي: طوالع الماتوار، مطهدة الخيري، ١١٧٣٠١م
                                                                                                      (ar)
                                                                                                       (00)
                               Ahmad bin Hambal and the Mihna, M. Patter, London, 1897
                                                   aus der Schriften der Lauteren Bruder Die
                                                                                                       (01)
                   Lerausgegeben der Araber
                                                             Fdr. Dietnci, Berlin, 1861-1879.
                                              Philosophie:
                                                                                                       (04)
                                       Zur Geschichte Abul Hasanal Ashari: W. Spitta, 1871
                                                                                                       (AA)
                                       Des Ashanthums Zur Geschichte: M. Schreiner 1891.
Acad, (1-)Die Philosophichen Ansichten von Razi und Tust. M. Hotten, Bone, 1912.
                                                                                                       (61)
                              of Amsterd, mane de Pexistence de Dieu dans la théologie
                                   musul-Lesprevues: J. Wensinck, 1936.
                               Baitrage zur Islamichen Atomenlehre: S. Pines, Berlin, 1936.
                                                                                                        (H)
                                       Amische Attributentehre, Die ferühist: O. Pretzi, 1940.
                                                                                                        (Yr)
                                                                                                       (Yr)
                           BIFAO Ghazzali et saint Thomas Aquin: Beauracueil S. de 1947
                                                                                 Page 237 - 239.
                                                          إبن مسكوب الفوز الما مغر مطبعة السعادة والبرده اساله
                                                                                                       (YM)
                                                                                        النسخ يحمق
                                                                                                       (10)
                                                                 وي مصنعب المنظائد لطبي علول الكعنو ١٩٣٣ العد
                                                                                                       (m)
                                                                  الورصفاء أبراقيم بمناسيار انتظامه فاهره واساحب
                                                                                                       (42)
                                                               البِّل ناسة مجموعه مكاتبيب البَّال، لايمور 1901م
                                                                                                       (N)
```

نَوْش، قرآن فمبره جلد جدارم ------- 342

# خدا اور خداشناسی

#### على أكبر د بخدله ترجمه و تلخيص: ڈاكٹر خواجه هميد ميزداني

(علی اکبر و تقدا مرحوم، کا شار ایران کے چند نامور محتقین اور دانشورول بی ہوتا ہے۔ ان کی وفات اور جس و تاہد ان کی علی فسیلت اور وسعت معلوات کی باپرانہیں علامہ کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے۔ انہیں قدیم اور جدید علوم پر جو عبور تھا اور تحقیق بی انہوں نے جس وقت نظرے کام لیاء اس کی بنا پروہ اپنے معاصرین بی "بہترین فاضل محقق" کے طور پر جانے جتے تھے۔ لغت پرانہیں بڑا عبور حاصل تھد اس ضمن بینان کی بک شاہ کار تعنیف و ناصل محقق" کے طور پر جانے جس کی تالیف میں انہوں نے اپنی زندگی کے آخری پینیشیں چیتی سال صرف کیے۔ مید لغت نامہ کی جلاوں پر مضن اور کی طرح کا وائر ہ معاول نے رانہیں پرانا پر بھی مقالات ہیں۔ ان کی وفات کے بعد اس کی افواکر محمد معین پروفیسر شہران پر نیورٹی نے شخصیات، اماکن اور اعلام پر بھی مقالات ہیں۔ ان کی وفات کے بعد اس کی اکو وائر محمد میں نے وائے وائر کی مقالات ہیں۔ ان کی وفات کے بعد اس کی اکو وائر محمد شہران پر نیورٹی نے تاہد کی اور اگر تھی معین پروفیسر شہران پر نیورٹی نے متعلق مر حوم دہند کی تحقیق کا نیورٹی نیورٹی کی جورہ سے مقال مرحوم نے جگہ جگہ میں ان الغت نامہ" سے فعدا اور فعدا شنای سے متعلق مرحوم دہند کی تحقیق کا نیورٹی نیورٹی کی صورے میں گھوریا ہے۔ تائد کی صورے میں گھوریا ہے۔ تائد کی صورت کی لیورٹی جور کی علاموں کی بجائے انہیں عبارت میں گھوریا ہے تاکہ کیا ب یہورٹی جور کی علاموں کی بجائے انہیں عبارت میں گھوریا ہے تاکہ کیا ب یہورٹی جوں کے ساتھ ادو د بیع بھی امکان ندرے۔ عبارت کی وضاحت کے لیے کچھ الفاظ کا اضافہ کیا اور انگریزی جوں کے ساتھ ادو د بیع بھی درے دیں۔ (یزوان)

فرا

رئے پر بیش) اللہ اور اللہ کی اند ذات باری تعالی کانام ہے۔ بربان قاض کے حاشیے می اس لفظ کی وجہ اختلاق یون ایان اند کی متاثر بہلوی زبان (میں اس کی شکل) XVATAY (خوتای) ہے، بہلوی اشکال میں xvatadh پازند

ی (r)xvada) ہے بعض نے اس افغا کو اوستال لفظ xvadhaya (مدال ہے سٹستن جانا ہے، جب کہ تولد کہ نے اس وجہ افتقاق میں بجا طور پر شک کا اظہار کیا ہے، کیونکہ فارس کا "خدای" اور بہلوی "خواتای"، لفظ xwalaya یا کہ درس کا "خدای" اور اس کا مجمی سٹسکرت کے Salas+aya (ازخود زندہ) یا سٹسکرت تو کے لفظ Svalas+adi (ازخود زندہ) یا سٹسکرت تو کے لفظ Svalas+adi (ازخود آغاز کردہ) ہے تعلق ہے۔ (۳)

چونکہ لفظ "فدا" مطلق ہے، ال میے ذات باری تعالیٰ کے علودہ اور آک پر اس کا اطلاق نیل ہوتا، البتہ ال مورت شن البالکن ہے جب یہ مضاف کی صورت شن ہوہ شنے کد فد اور دہ تفدا کہ جاتا ہے، کیو نکہ خدا جمعیٰ "فود آیدہ" (فود آلے واللہ) کے ہے، اس لیے کہ یہ مرکب ہے "فود" اور "آ" کے لفظوں ہے، لفظ "آ" مصدر آلدن کا صفحہ امرے اور فاہرے کہ امر اسم معنی کر کیب ہے اسم فاعل کے معنی پیدا کر لیت اور پو نکہ حق تعالیٰ اسپے ظہور میں کی صفحہ امرے اور فاہرے کہ امر اسم معنی کر کیب ہے اسم فاعل کے معنی پیدا کر لیت اور پو نکہ حق تعالیٰ ہاں بھو کا اطلاق کی دو سرے کا محتاج نہیں ہے لبدال مفت ہوں کہ اس مورے دال معبد ( بعنی ذال ) کے ساتھ تھی جے کہ اس مورے کا محتاج میں ہو جے فائد فدا اس میں موجہ ہوں گے ساتھ اور کی کے لیے جائز نہیں ہو جے فائد فدا جناب امیر شہاب الدین کیم دالی مہملہ کے ساتھ پڑھا کر اس کے معنی ہوں گے گھر کا بالک اور خداو تدوولت ( ۵) کہ خداد دولت کے معنی ہوں گے گھر کا بالک اور خداو تدوولت ( ۵) کہ خداد دولت کے معنی ہوں گے گھر کا بالک اور خداو تدوولت ( ۵)

یمردی "یموه" کتے بی جب کہ بندی بی خداکو "رام رایتور" کہاج تاہ۔ کتاب مقدس کی قاموس شی ہے۔
خدالی نازخود وجود شی آیہوا اور بہ تمام موجودات کے خالق اور کل کا نئات کے حاکم کانام ہے اور وہا کی ایک روح ہے جواز لی
ہ جس کی کوئی انتہا نہیں اور جو دجودش، حکمت و قدرت دور عدالت و کرامت میں تغییر ناپذیر اور ناتیدیل ہے۔ جو
افراع مختلف ادر متنوع طریقوں سے فود کو موجودات میں ظاہر کرتی ہے۔ خدائی صفات اس بات پر راالت کرتی ہیں کہ وہ تمام
مکنات سے کال ترب کیونکہ قدوس ہے اور او مینی، وہ ہر جگہ موجود ہے اور قادر کل ہے، سیا تیریل ہے معادل و رجم اور

سوی بسان کروش آن مرد ردی جلعت ای خدا این تن من بشوی (ایوشکور پلی)

(آکے ای طرح اشعار میں لفظ خدا کے استعال کی مثالیں ہیں)۔

فاری کے فرجی ادب میں خداکے لیے ورج زیل اساء اور ترکیبات استعال ہوتی ہیں، ان ہیں ہے بعض میں اس کا مل ومف ہادر کہند کہیں موصوف کی جگد استعال ہوئی ہیں۔اس افت نامہ میں سبح کاؤ کر اپنی اپنی جگد پر ہوگا۔ ان کی فہرست بیہ:

آخر (خ کے نیچزی) کا آفریدگار، آفریکندہ اُحد، اُحتب الحاسین، اِحسَ الخالِقین، اَحکم الحاکمین، اِحیر ۔۔۔۔ بعیر ۔۔۔۔ بعد نوان پاکساد، پروردگار، وروزگر، تواب، توانا ۔۔۔ بان آفرین، جبر

چنین که کرد تواند محرضدای بزرگ که قادِر است و علیم است وعالم و جیار (نامر خسرو)

(خدے تعالیٰ کے سواء جو قادرہے، تھیم ہےادرعالم و جہارہے، ایساکون کر سکتاہے)۔ جلیل، جمیل ہے جہان آرا، جہان آفرین، جہانبان، جہان دار، جہان داور، ہواد، چارا تھارگان۔۔۔ (بہت معصفت خداوندی فارس اور عربی بلس دی گئی ہیں، اور بیشتر ناصر خسرو کے اشعارے مثالیں ہیں)۔

خداے متعنق ارائی ضرب الامثال اور حکست کی باتیں:

۔۔ تو تو خود ے کیا (اب) خدا تیرے بچوں کو عقل وے۔

\_ خدا، باپ اور مال سے زیادہ مہریال ہے۔

- خدااے بندے سے خوش نیں ہے جو خداو ندکی قتم سے راضی نیس ہے۔ (شعر سعدی)

۔۔ خداتیرے مرے نے، اے کاش دیمائی ہو جیماتو کہتاہے۔

۔ خدارندے کی رگ مرون سے مجی زیادہ نزد کی ہے۔

\_ خداکوسفید بالول کی شرم ہے، حرمت گاد حیال رکھنا جاہے۔

۔۔ خدانے پہلے طال کیا پھر حرام، مطلب یہ کدامل اباحت ہوتی ہے۔

\_ خدا اس آنکھ کواس آنکھ کامخان ترے یہ احتیاج، نیاز خواری اور زبونی اتی ہے۔

۔ جب خدا صحیح طور پر کسی پر کوئی دروازہ بند کر دیتا ہے تو پھر لطف و کرم سے کوئی دومرا در کھول دیتا ہے۔ (شعر)

... خدا بندے کی آزمایش کر تاہے۔ بندے کوجا ہے کہ خدکی ستایش کرے۔ (شعر، ادیب بیشاوری)

۔ خدانے بندے کو آنکہ دی ہے، متعدیہ کے تم نے نری چرکوں انتخاب کے۔

۔ خدانےاے (آدی کو) ہاتھ دیے، مقصدیے کہاہے کام دوسروں پر مبیں چھوڑنے جاہیں۔

۔۔ خدانے آدی کوشعوردیا، مطلب ہے کہ توبری چیز کیوں پینے، اچھاکول ند پر کھے اور جانے۔

- خدانے آدمی کوعنل دی ہے۔ (شعور والے نقرے میں دیکھیے)

- خدان آدى كوجوش دياب (شعوردال فقر عين ديكھے)

۔ ''خدا بخت بدہد'' (خدا جھے نصیب کرے)۔ بید جملہ زیادہ تر عود تول میں رائج ہے۔ کسی ایسی عودت کے بارے میں رفک و حسد کے طور پر کہتے ہیں جو پنے شوہر یا اقربا کے زویک عزیز ہو۔

- ۔ خداجائے توفر سے بھی بچہ ویائے کسی ہیو قوف سے او گوں ہے کہا کہ تو مینٹر حوں ( بحرول) کی بچائے مجریاں کیول شہیل پال تاکہ سخچے ان کے بچ ساکاف عدہ ہو۔ اس نے بو ب دیا امر خدا خوامر از فر نیز بچہ بدمد۔
  - \_ فدا جست کے مطابق برا دیتا ہے۔ مثال جس کی عیت زیادہ اس کی برف ریادہ۔
- ۔ خدا ہر کسی کواس کے دل کے معابق دیناہے۔ حاسد اور رشک سرف وا ایشتر نقیر اور بے بندعت می رہتاہے۔
  - ۔ فدا بنی کا طالب خود بنی ہے نہ ہو، یعنی متواضع شخص (ساجزی کر نے الل) خدا بین ہے۔ متکبر نہیں۔
- ۔ خدا ہمیں پاک کر تاہ اور ہمیں فاک کر تاہے۔ یہ ایک دع ہے جو موت سے پہلے کی جالی اور خدا سے بخشش و مغفرت کے لیے کی جاتی ہے۔
  - خدارِست، شكم رِست شين بوتا. يشكم پرت كى دمت بى ايد ضرب المثل ب-

# خداشنای: (خ، دَا + شِ، كاس)

خداک شناخت (پہیاں)، معرفتہ اللہ ، کنایہ تدسین و دینداری کے معنوں میں۔

خداشای کے ساتھ وجدائی وی (۴) کے تعلق کے بارے میں پھھ اس متم کے نظریات ہیں کہ وجدائی وی کی اس خداشای کے ساتھ وجدائی وی کی اساس و بنیاد اے (وجدائی اساس و بنیاد اے (وجدائی و بنیاد ایک چیز پرے جو علوم طبیعی میں کام آنے والی چیز کے علاوہ ہواں طرح کہ یہ اساس و بنیاد اے (وجدائی و بنیاد اے (وجدائی و بنیاد اس کمی اور طریق ہے در میں اور طریق ہے مکن نہیں ہے۔ ممکن نہیں ہے۔

جب معاملہ اس طرح ہے تو بہتر ہی ہے کہ ہم بحث کے آغاز کے لیے "وجدائی دیں" کے خداشنا ک کے ساتھ تعلق کی بات کریں اوراس کے بعد دوسرے مطالب کی طرف توجہ کریں، بینی بین انسانی معلومات ۔۔ جیسے علوم طبیق اور فلفے کی تمام شاخوں کے جوالے سے خدا شناک کے ساتھ "وجدائی دین" کے عناصر و ابڑا کے بیان کی طرف آئیں۔ فلفے کی تمام شاخوں کے جوالے سے خدا شناک کے ساتھ "وجدائی دین" کے عناصر و ابڑا کے بیان کی طرف آئیں۔ فلفے کی تمام شاخوں کے نظریے کے مطابق انسان کے مادی و طبیعی معادف کا سرچشہ و اساس، مادی دنیا کی معرفت یا

نوع انسانی کی معرفت کی اندر حس بے کیونکد انسانی ہیں ہمیشاس کے مظاہر یعنی محسومات کے ماہین ایسے روابط پیراکر تاب کہ آفرکار ان روابط ہیں سے "عظل معاشی کی جسیرت"، اور "علوم" اور "ماوراہ اطبیعت" کا ظہور ہوتا ہے۔ نیز بھی حس مدرکات اور افاوغوں کی فراہمی کا باعث بنج میں مدرکات اور افاوغوں کی فراہمی کا باعث بنج میں مدرکات اور افاوغوں کی فراہمی کا باعث بنج ہیں جن کا متبور بند ہونے والے فکار ہمیش ایسے احساسات و دائی انسانی کی فراہمی کا باعث بنج ہیں جن کا متبور بند اس انسانی اور حس شنائی کی معمودت ہیں سامنے آتا ہے۔ لبذا اس بنام خداشنا کی سے متعنق اور عمر معمودت ہیں سامنے آتا ہے۔ لبذا اس بنام خداشنا کی سے متعنق اور عمر معمودت ہیں سامنے آتا ہے۔ لبذا اس بنام خداشنا کی سے متعنق اور عمر معمودت، وین عقایہ اور آراہ جبان محسوس، انسانی ذعن اور تاریخ بشری کے اندکاس کے موالوں کھی تیں ہے۔

اس نظریے کے مقابے میں خداشت وں کا عقیدہ ہے، جو کہتے ہیں کہ "وجدائی دینی" کی بنیددایک ادرادراک برہے جو ص کے نتیجے سے ہٹ کر ہے اور جو کی دو سرے ،حساس پر تکیہ کر تاہے بجز اس عام حساس کے جو علوم ادر مختلف بشری معادف میں کام آتاہے۔

اس گردہ کے عقید ہے۔ مطابق س فتم کاارداک، بسیط احوال و مقامت ہے، مناسب مدرکات منی کیاس سادگی و بے دگی اور عدم وسید کے ساتھ ظہور پذر ہو تاہے اور اس نیاو پر بھی بمیشہ دیسی بصیرت حاصل ہوتی ہے۔ جو حقیقت الحقایق (۳) کے کشف کاباعث بنتی اور طبیتی موم کی مبائی ایک مستقل (این الگ اور آزدانہ حشیت مالک) ویلہ ہے۔

الر بصیرت کابے عظم حصولی کی بر پر کھ سے بادر ابو تو کائی ہے کہ ہم شروع شی وصدت "وجدائی دین" کی طرب توجد کریں اور اس کے بہتے بیل فداشن کے فاص بہت کل پہنچیں۔ بظاہر وجدائی دین میں ایک الیا برّو موجود ہم جو منطقی شک کے درکرے سے باہر ہے ، اور یہ برّو جس بھی صورت میں قراریائے ، بیٹی اس امر سے بحث کر کہ وہ وجدائی دین کے فعلی یا انتحالی پہلوکا مہارا ہے ، ہمیش اس بات کا موجب بغرائے کہ "وجدائی دین" وجدانیات کی ایک فاص تم بن جائے جوائی ہم ریشہ انواع سے سمایر بواوریہ فرآ و تمیز بھی حقیقت یہ تھائی میٹی کا تمایز ہو جس کا انسانی ذبی نے بول جواب دیا ہے۔ وین وجدانی سے علی ببلو (انفعالی ببلو نہیں) کے لیاظ سے بعض فصائل کی حال ہے ، جسے "ارادوت" ، "عشق" وجدانیات ایر "حد" او یہ فضائل اگرچہ دیں وغر بہت مختق نہیں ہیں ، تاہم ان امور میں جو ابیشہ دین سے محتق ہیں اور ان میں جی ، محدانی اس محتق ہیں اور ان میں جی ، محدد کے فرق ہے۔

"عشق" يا "احترام":

دیلی میں عشق و احرّام کے ساتھ دیگر موضوعات متفادت ہیں اور (بی تفاوت) کسی ایسے امر کے وجود کی بنا پر عبد اور اولاً صرف اویان ہیں موجود ہاور ٹانیا ہر انفعال دیلی بحیشدائ کا جواب ہادروہ مسئلہ "ربانیت" اور یہ مسئلہ اللہ معد تک واضح ہے کہ حتی کہ دولوگ بھی جواس بات کے قائل ہیں کہ بیا ختل ف و تفاوت اور ش گذاری Evaluation کی ایک ایک ایک نوع کے وسلے ہے جو صرف اویان ہیں موجود ہے اور وہ اور زش بے حد تفترس کی بدولت ہے، چر بھی دین کی نظرت اوراس کے لوازم کو ایک ایسے موجود واحد کے وجود پر قائم کرتے ہیں جواویان کے ظہور کا موجب ہے۔ خرض جب نہ کورہ امر پر خود کیا جائے تو مندرجہ ذیل محکوک کی طرح اس افوق الفطر ت وجود ہے وابستہ مسائل کے بیرے مسلل ایسے خلوک وجود پذر ہوتے رہے جی جن پر خود کرنا ضروری ہے، آیا یہ مافوق الفطر ت مقدس وجود

بھیشہ ند کورہ ہے واسطکی کے ساتھ فہم میں سجاتاہے؟ سیا اس کی روحی کیفیات کی ابیت، محسوسات یا حسیار راکات سے متفاوت ہے؟ آیا اس کالوراک اس قدرت و قوت کے وسیے سے ہے حومتعادف نفیات (لیمنی روحی کیفیات) میں معروف اور جانی بچیل تواسے الگ ہے؟

یباں تاری جو مدو کرتی ہواور دین کے اولین دنوال کی سر گزشت سے بھی جو بھے معلوم ہوتا ہے اس کے مطابق اس افوق الفطرت وجود نے بمیشہ وجود نظیمی میں معول کیا ہے دوریہ سر آدی تے سینہ خوف و غیر والیہ احسال بیدا کرنے کا باعث بنائے سیات "پاک"، "ناپک" اور "عبادت حیوانات و مردگال" ایت سفائیم سے معلوم ہوجاتی ہے۔ اس قتم کی اوری واقعت جو ایک طرف تو "عدی الذہی " کے ہر ضامے سے بت کر ہے ۔۔۔ لین وہ خاص جو ایک بوسیلہ اوراک یا احساس کا تعین کرتا ہے اور دوسری خرف اس لاگنے ہے کہ اویان اور اساطیر میں راو پا ہے۔

"كى نے بھى قداكو كھى تيس د كھا ہے"۔

اصل لن تراني:

البت عدف اور صوفی اس قانون سے لگ ہیں اور سے ضروری مجھی نہیں کہ بہان ان کے عقیدے کی قدر واہمیت جائی جائے اس بیے کہ صوفی جب بات کرنے پر آتا ہے تو دوا بی خاص قدرت و قوت اور اپنی وجد انیات کا دعوی کرتا ہے ، اور دوا کی طرح کی بنیر بیان ہوئی (بلاشمہد صاحبان جس کی نظر بیل) ۔۔ خدا کے بارے می دوا کی طرح کی جس کی نظر بیل کے بغیر بیان ہوئی (بلاشمہد صاحبان جس کی نظر بیل)۔۔ خدا کے بارے میں تماری بعیرت وی بعیرت میں مورد کر اور خویش خویشتن خویش میں رکھتے ہیں، وورد کر اور خویش فویشتن خویش میں رکھتے ہیں، وورد کر اور خویش فویشتن خویش میں رکھتے ہیں، وورد کر اور خویش فویشتن خویش میں رکھتے ہیں، وورد کر اور خویش فویشتن خویش میں رکھتے ہیں، وورد کر اور خویش فویشتن خویش میں رکھتے ہیں، وورد کر اور خویش فویشتن خویش میں رکھتے ہیں، وورد کر اور خویش فویشتن خویش میں رکھتے ہیں، وورد کر اور خویشتن خویشتن خویشتان کو کرنا اور متمایز ہے۔۔۔۔

بلاشہد عبد بشر ک سے آغاز بی سے خدا کے سرتھ تعلق اور ربط کاوجود تھا، اس کے بغیر کہ ہم صراحت کے سرتھ یزدان اور ہر من کے مفہوم تک پہنچے ہوں۔ تاہم اس تعلق اور ربط نے بھی دین کی صورت اختیار نہیں کی ہے، ہاں بیال وقت ہواجب انسان اس عقیدے تک پہنچاکہ اس قتم کی موجودات، خدائی ہیں۔ کتاب مقدس بی آتاہے: "جوکوئی خدا

کے فزویک آئاس کے لیے ضروری ہے کہ وہ سیات کا معتقد ہو کہ کوئی خداہے "۔ اس آبت ہے پتا چاہاہے کہ دین اور دین وجدانیات ہمیشہ خداش کی فکر و نظر پر بنیاد پذیر ور "فی ہو تاہے اور حداثنا کی فکر و نظر پر بنیاد پذیر ور "فی ہو تاہے اور حداثنا کی فکر و نظر بھی ہی دین وجدانیات ہے وہود ہیں آئی ہے جب خداشا کی فکر مدفراہ و اسحاب وین میں یہ بات م قرح ہے کہ خداشا کی کر آر بہیشہ دین وجدانیات پر بخی اور بنیاد پذیر ہوتی چیں اور ال افکار خداشا کی کو جھی دینی وجدانیات پر بخی اور بدیلا پر بہوتی چیں اور ال افکار خداشا کی کو جھی دینی وجدانیات کی توجہ و تشکیر کے جائے ہیں اپنی مرکز کر کر کر آئی استاد کی تعلق کی تاثیر و الموال علاوہ کے سلطے پر غور کریں تو بہو دیکھتے ہیں کہ ہرطاق عدود کے سلطے پر غور کریں تو بہو دیکھتے ہیں کہ ہرطاق عدود کشت کے آبار کا خطر اکس میں مرحلی تاثیر و ایک ہو تاہید ہو کا مداور پر اور ہو سال میں مرحلی ہو کہ کہ ہو کہ

### خداشای کا فلفے سے ارتباط:

بہت بیرد کے زبانوں نے قدف ، خداشت کے پہوکا حال رہا ہے۔ علم اور بینانی ، بعد الطبیعیت کے آغازے ، کیا بینانوں کے دبیلے سے اور کیا و میلے کا خارات کے بارے بیس بہت کی آراء کو جہانے ہے ، کیا بیان کے دبیلے اور آسانوں کی خرصے ویکر مسائل میں اور کم و بیش خداشتای ہے محفق نظریے کا ظہار کیا ہے ، بین کا میات کا میداء اور مر نوشت اور انسانوں کی زعرگی۔ تاریخ کے بہت سے جھے میں عالی مرحد فلانے میں اور خداشتای کے میل مرحد فلانوں کی زعرگی۔ تاریخ کے بہت سے جھی اغلب ملاحظے میں آباد کے براس کے براس کے بعد اور خداشتای کے براس کی مرحد اور خداشتای کے براس میں اور اس کے بر عکس اسحاب وین کی جانب سے بھی اغلب ملاحظے میں آباد ہو ہے کہ قائد خداشت کو خداشتای ہا بعد المطبیعیات بیں آبر باہم مل جاتے ہیں اور فلائی اور خداشتای ایک امر بھی ہم قول ہو جاتے ہیں۔ ناگند شدر سے کہ خداشتای ہا بعد المطبیعیات کے دائر سے سالیے عموان کی جو سے مقائد کلیئ خداشتای کے پہلوکے حالی ہیں اور وہ (خقائد) کی بھی صورت البعد المطبیعیات کی شکل اختیار نہیں کرتے ہیں اس کے وجوداس کروہ کے ایمانی حقائد کا بینانو کے ہوئے ہا کا قدر وہ المول اور حقیقت انو تاہین کی جاتے ہیں، لیعنی ایک مسئلہ جس قدر مابعد المطبیعیات کا بہلولے ہوئے ہا کا قدر وہ المول اور حقیقت انو تاہی ہا جب ہم کہتے ہیں، لیعنی ایک مسئلہ جس قدر مابعد المطبیعیات کا بہلولے ہوئے ہا کا قدر وہ تنظیفی الفائمی "، تو ہا کہ وہ کے ایک تاریخی مقتبی تاریخی منوب المنائی "، تو ہا کہ وہ ایک تاریخی مقتبی تاریخی منوب تاریخی منابعد المطبیعیات کا بہلولے ہوئے ہا کا قدید تاہی تاریخی منابعد المطبیعیات کا بہلولے وہ نہیت تاہی تاریخی منابعد کی منابعد کیا تاریخی منبعد تاہم کہتے ہیں۔ اور وہ اس کی المند کیا تاریخی کا بھی دیا وہ بھی تاریخی منابعد المطبیعیات کا بہلولے کیا تاریخی منابعد المطبیعیات کا بہلولے کیا تاریخی منابعد کیا تاریخی منابعد کی تاریخی منابعد کیا تاریخی منابعد کیا تاریخی کیا تاریخی کیا تاریخی منابعد کیا تاریخی منابعد کیا تاریخی کا تاریخی کیا تاریخی کیا تاریخی کیا تاریخی کیا تاریخی کا تاریخی کیا تاریخی کے تاریخی کیا تاریخی کا تاریخی کیا تاریخی کیا تاریخی کا تاریخی کیا تا

ہے۔ لیکن آگراس سے ادامقصد یوک پیغیر اسلام کی تکالیف بی تویا انسان کے قدر ، مثنا نہت بھر کے لیے تھی تو اس فیمن بی مداریان ایک حقیق ہر آئی ہوگااور ووخدا کا ربط ہے انسانوں کی روٹ کے ساتھ جوائید خرف العبدیاتی پہلوکا حال ہے تو دومری طرف ایک محمل طور پروٹی عقیدت ہے۔ اس سے بہٹ کر فلف اور دین ہیں ارتبط بینی مابعد الطبیعیات اور فلف میں ارتبط بینی مابعد الطبیعیات اور فلف میں ارتبط بینی مابعد الطبیعیات اور فلف میں ارتباط میں کئی بہت سے مواقع پر راہ یا گیا ہے اور اس کو اس نے مک پہنچائی ہے ، جن ہیں ہے ہو اس نے مک پہنچائی ہے ، جن ہیں ہے ہو اس نے مک پہنچائی ہے ، جن ہیں ہے ہو اس نے مک پہنچائی ہے ، جن ہیں ہے ہو اس نے مک پہنچائی ہے ، جن ہیں ہے ہو اس نے مک پہنچائی ہے ، جن ہیں ہے ہو اس نے مک پہنچائی ہے ، جن ہیں ہے ہو اس نے مک پہنچائی ہے ، جن ہیں ہے ہو اس نے مک پہنچائی ہے ، جن ہیں ہے ہو اس نے مک پہنچائی ہے ، جن ہیں ہے ہو ایک فلام میں ادنا اور وہ میں کی پہنچائی اور "وحدت کی طرف کھنچان" (Unfication)۔

فلند، حی کہ محست رہونی مجمیدین کی جگہ شیس لے سی اورات سادعوی جی تبیل ہے۔ فاسفے کادعوی تو فظام ے کدوہ ایمان وعقل کے "ایک طرف جھکاؤ کی نشان دبی اور تابت کرے کہ ایمان کی محتویات، عقل کے زریک بیال کے تال جیں۔ اس کے علاوہ قلبغہ کا ایک اور قریشہ ان اعمال کی پر کہ میں مشغول ہوتا ہے جو جہری دائش میں در کار میں اور ان مدر کات کی تنقید بے جو جاری حضوری و حصول بصیر تول میں موجود بین، یقینا انسانوں کی جسیت کے حقیقت و صحت اور حدود پر گمری توجد كرك (الن مركات وغيره كي تقيد ع)، كيونك بي فريند خداشاى ك ميدان يس خود اكيد خاص كل كاحال ع، كو تكد فداشاى يل جميل فرورت ب كرجم كري فيم وشهورت في يصيرت اوراين بين عيد درميان رابط برغور كريل-یہاں گری محقیل کے لیے یہ مناسب ہے کہ ہمائی قبقر الی ( یکھے لوٹے وال) عقید کو، خداشنای جری (Dogmatic) کے موضوع میں اس حد تک جدی رحیل جبل تک تاریخ بھری دو کرتی ہے، کیونکہ کسی نظام و بھیرت کی سحیل کے بے مشروع رجوان البات يرب كدوه جانے اور دياده جانے كے اشتيال ميں سديل جو اور ايك امرے، اس يہلے كدوه فوب جاتاجات، گذر جائے اور دوسرے میں مشغول ہو جائے۔ قردن وسطنی میں جب خداشاس، عمی و تفقیدی پہلوے زیادہ جلب مرید کاببلولے ہوئی تھی، اوراک کے نتیج میں مسٹم کی صراحت و میکیل زیادوترد عول وقت کی مورو تھی، (جیماکدایک ول جلے تائ فیس نے ماحقہ کیاہے )، ہمیشداس خواہش وقت کے ساتھ "لد اوری" کا ایک رو عمل وی احرالات کے اتق توجہ مباحث کے ساتھ لازم وطرم رہتاتھا، کیونکہ خداشناسوں کے لیے یہ قدرتی امر ہے کہ وہ "متفدین" کی محقیق تک این آپ کو "نائج" کے استخراج میں مسلسل مصروف رکھیں اور یہی وجہ ہے کہ کلمد "جزی" (Dogmatic) خدالتا ک كے أيك ايسے رشتے كو عمل آشكار كرتا ہے جس كے معنى كادائرہ بعض او قات اس كے اصل معنى سے جموانا ہو جاتا ہے، اور "خداشنای جزی" ان مواقع پر، بن آرا ک نبعت باعتباری کی سندین جاتی ہوایک طرف تو واضح نبیل ہیں اوردوسر ک المرف كوئى بعى استدلال البين روش نهين كرسكا - عابم اكر فلسغه ال موقع يرايك تنقيدى روش كى مورت مين ميدان شي ايرتا اور Dogmitsm کی تعلی کرنے والہ بتراہے تو فلسفیانہ خداشنای بھی اس همن میں جزم (Dogma) کی مخالف تبیس کرتی۔ ہم کھاس طرح کی فداشای کے حال ہیں جود تیا، انسان اور تاریخ بشری کے مطالع سے تجربے کی صورت ی اتھ گاتی ہے، کہ ایک طرف تود غیر استدادی ہے اور غیر تجرباتی (Apriori) مفاہیم سے اسے کوئی سرد کار نہیں اور دوسر ک مرف اس کے مطالعہ میں تجربے کی روش سے استفادہ کیا گیا ہے۔ اس معاملے میں اس عنوان پر طبیعی عنوان مناسب اوراس ال ے کہ اس عنوان سے بحول میں مدلی جائے "یولیس قدیس" کے زمانے سے ایک ایا فداشتاس جاتا پیچاتا گیاہے جرنے

لکھا: "خدائی نامر کی امور جو تحدیق کا مُنات میں مشاہدے میں آتے ہیں، مُنلو قات الّبی میں سے سمجھے جاتے ہی "۔ استفید اظہار کرکے یک لیک خداشنای کے وجود کی نشاندہی کی جواز روے تجربہ ومشہرہ تابت ہوتی ہے۔

حداثناتی استدان، خدا کے وجود کوای التزام ہے لائی اثبت جائی ہے جس طری اقلیدس کے مسئلے کو جائی ہے،

لین اسکے بر جس خداشتای تج باتی اس نظر ہے کی نئی کرتی اور کہتی ہے کہ اس مقولے بھیرت بین اس قتم کا کلام ہے جیسا بھیرت
فرد میں اپنی روح بین ہو تا ہے، کیو تکہ اس قتم کی بھیرت موائے صاحب بھیرت کے لئے کسی دو مرے کی نبست ہے، قطعیت
کی حال نہیں ہوتی۔ صحب تج ہ اسب کا ظہار کرتے ہیں کہ جہان اور کے بارے بین ماری علمی بھیر تین (لینی علم حصولی)
جو بقینیات اور قطعیت کی صورت بیں بہر آئی ہیں، اصول موضوعات، کہ غیر قابل اثبات ہیں، اور ان اعمال کے مواکوئی
دومری چیز نہیں ہیں جن کا تعاق ایمان ہے ہو، اور ان کی وضاحتوں کے دونوں میدانوں بین عمل پر تھیہ کی جو ہماری
دومری چیز نہیں ہیں جن کا تعاق ایمان ہے ہو، اور ان کی وضاحتوں کے دونوں میدانوں میں عمل پر تھیہ کی ہوہ تاہے جو ہماری
ہوتی تھیہ تھید بیات اور کو بیوں سے متفاول ہیں مولوں اس معلومات محص پر توجہ دے بین ہوں جو مخلف
تحقیقات یا تھیہ کیریوں پر قائم نہ سے۔ بہر حال حقائی کی تلمروکال میں معلومات محص پر توجہ دے بیزہ جے ہم اوروئے
منائل سے متنام دیے ہیں، ایمان کے موسمی اور بات کا احمال شہیں ہے، جمیں فقواس امر کی قابلیت ہے کہ ہم منطقی
مناکت، بھیرت کانام دیے ہیں، ایمان کے موسمی اور بات کا احمال شہیں ہے، جمیں فقواس امر کی قابلیت ہے کہ ہم منطقی
میش شکہ سوفیصد منطقی۔

یوں ہے ملم وفسفہ کے ساتھ ایمان و عقل اور خداشنائ کے رابطے کی بھی تجربی ۔ جو کچھ بیان ہو چکا اس سے یہ نتیجہ نکل کے کہ کوئی بھی ایک دینے نکل موجود نہیں ہے جو خداشنای کے ابتدائی اعتقادات کے لیے تھوس اور دیتی معنی والے لفظ کی صورت میں ایس مل کی نمایش سے عبادت ہے۔ خداشنای ، ونیا اور انسان کی صورت میں ایس دیل اس صل کی نمایش سے عبادت ہے۔ خداشنای ، ونیا اور انسان کی انتہائی منطقی تعبیر ہے، اس وجود ہوئے کی صورت میں ایس کی نشاندہ کے ساتھ۔

فداشتا کی استدلالی کی طرح فداشتا کی دیگر مبانی ہوم اور کانٹ کی تقید کانشانہ بنیں۔ اس بات کی کوششیں کی خشیں کی حکمی کے جدید مبانی تاسیس ہوں، کیونکہ اس کے تدیم دلائل سوفسطا آمیز بھی تھے اور ناکائی بھی، اور بھی ہے اور ناکائی بھی، اور بھی ہے میں جب اپنی اساس کھو بیٹیس ٹو نظروں ہے گر گئیں اور اس کے ساتھ بی جمیرت کی نظریاتی روشین کر گئیں اور اس کے ساتھ بی تجرباتی آداب بھی جو سوضوعات کی تاش بیس تھے، تاکہ اس وسے سے ایمان کی توضیح روش قکری کے طربق ہے کریں، کانٹ کے بعد کے وارثوں کی توجہ اپنی طرف مبذول نہ کرا کے۔۔۔

مسلمانوں نے اپنے مہدت فردشنای کی بنیاد ضرائے واحد اور قرآن میں بیان شدہ (زات) کو قبول کرنے مر کھی اور ہونانی سکت کی اصطلاحوں اور ڈھانچوں سے استفادہ کر کے اپنے علمی طفول بی اس پر بحث و غور کرنے بی لگ کے در فرد شنای جو اسلامی قلم و میں ہونانی فلفہ کے ورود کے بعد تاسیس پذیر ہوئی، بعد میں "کلام" (علم کلام) کے نام سے موسوم ہوئی، اور مسمانوں کے تاریخ کے مختلف اووار میں اس نے خاصی پیٹر فت کی، اور عالم اسلام کے بڑے بڑے اور ماغوں نے تاریخ کے مختلف اووار میں اس نے خاصی پیٹر فت کی، اور عالم اسلام کے بڑے بڑے منامی داغوں نے اپنی ای بات کی سی کی گئی ہے کہ منتقلم،

دین اسلام کے اصولوں کو منطقی اور عظی صور توں کے ماتھ عنول و فہان کے ماشے رکھے تاکہ بغول اصحب کلام، ایمان اور عقل کے درمیاں ایک ربط و پیوند عمل میں آئے۔ بیبات کہ کلام اسلامی کی طرح وجود پذیر ہوا، اس کی توسیع و اشاعت میں کیے کیے داغوں نے تکیفیں انھا کی اور دو کن مباحث کو محیط ہ، اس کے لیے اس انفت نامہ (انفت نامہ و تخدا) میں انفذ کلام کی طرف وجوع کرتا جا ہے۔ فلنفے میں قداشتا کی کریخت "المبیات" کے ذیل میں آئی ہودہ مباحث پر جن ہ، ایک تو انفی معنوں میں امریخت پر جن ہ، ایک تو انفی معنوں میں اور دیگر المبیات فاص معنوں میں۔ عام معنول میں المبیات کے تو "فدف اول"، "حکمت ماتبل المبیلیات" اور "ابعد المبیلیات" کے ناموں سے محمی مشہور ہے۔ مدر جہ بال اساء میں ابنی وجہ تشمید، درج ذیل متائج و آدا ساختی ہے۔ انہا کہ دو آدا

- ـ دائرة المعارف بريانيكا (انسائيكوپيريا بريانيكا) لفظ Theology ير
  - اسفار ملاصدره دو عنوانول کے تحت "المبات بمعنانی اعم و اخص"
- ۔ غرر الغوائد ازحاجی مالے ہوی سبز واری، "العلیات بمعانی اخص" کے عنوان کے تخت، ستن و حاشیہ مطبوعہ سال ۱۹۱۱هجری قمری۔



10

- ر تا گلم الاطبه ایریان به <sup>این ت</sup> ند ت
- ع يوهمان سي مهدر مس ١٠١١
- علی النظامی ا
  - الم غياث اللغات.
  - ه څرفان منیرۍ
  - ا۔ بیان تعظ کے لیے رہے ۔ ۔ کی ماہ متول کو عہادت میں و بنا طواقت کا افت ہوتا، اس لیے آگے جال کر وہے ہی مارشند کا افت ہوتا، اس لیے آگے جال کر وہے ہی مارشند کا افت ہوتا، اس لیے آگے جال کر وہے ہی

#### فداشاك

- Theology -
- م کے دبدانی دینی Religious Experience کارجر کیاہے، می کے کہ "وجد بیات" (جیرا کے منطق میں کنان دی کی گئی ہے) علم کی جو بنیاداں ٹس سالک جیاد ہے اور بنو کا سالم اور معلوم اصل اتحاد کے بموجب عاقل استحدیں، س کئے وجد نیات حمی اس محاد کی بناپر فاعل بہو بیدا کر گئی اور تقیقت کے اوراک میں معروف بوجاتی جو جاتی ہیں۔ برجاتی ہیں معروف بوجاتی ہیں۔
  - Ultimate Reality. \_\_

## 8199A - 819MA



نقوش گولال جولی تمیر

١٩٢٨ \_ ١٩٥٥ كانتخاب كى دوجلدى جلددستياب مول كى -



اذا شغل عبدی ثناؤہ علی عن مسئلتی اعطیته افضل ما اعطی السّائلین و عول مجمی دعا کے سخن ش استعال ہوتا ہے، جسے:

وَاجِرُ دُغُوهُمْ أَنِ الْحَمَّدُ إِللَّهِ رُبِّ الْعَالَمِينَ ٥ (يُولَى ١٠)

ترجمہ: اور ان کا آخری قول یہ (ہو گا) کہ خدائے رب انعالمین کی حمد (اور اس کا شکر) ہے۔

(قرآن مجید میں لفظ دع تقریباً ان جملہ معالی میں (شمیہ کے سوا) استعال ہوا ہے: بالنا، بکارنا، جیسے:

لَا تَجْعَلُوا دُعَاءُ الرَّسُولِ بَيِّنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا ﴿ (النور ١٣٣)

ترجمه ويغبرك بلف كوايها خيال نه كرنا جيها تم آيس من ايك دوسرے كو بلاتے بو-

مغرب كرنا، يهي

أَذْغُوْهُمْ لِالْمَالِهِمْ هُوَ اقْسَطَ عِنْدَ اللهِ ۚ قَالُ لَمْ تَعْلَمُوْا إِيَاءَ هُمْ فَاخْوَانُكُمْ فِي اللِّيْنَ وَ مُوَالِيْكُمْ ۚ (اَللَّارَابِ: ٥)

ترجمہ: کے پاکوں کو ان کے (اصلی) بابوں کے نام سے بکارا کرد کہ خدا کے نزدیک بی بات ورست ہے۔ اگر م کو ان کے بابوں کے نام معلوم نہ ہوں تو دین جس وہ تمہارے بھائی اور دوست ہیں۔ نبوت کرنا جد إِنَّ الْدَيْنَ تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ الله عبادُ أَمْثَالُكُمْ فَادْعُوْهُمْ فَلَيستجبوا لَكُمْ الْ كُنْتُمْ طَلَقَيْنِ O (١ ح الله عليه)

ترجمہ (مشرکو) جن کو تم خدا کے سوا پکارت ہو تہادی طوح کے بندے ہی ہیں (اچھا) تم ان کو پکارو اگر کے ہو تو چاہیے کہ وہ تم کو جو اب بھی دیں۔

استبداد و استفاشه جي

وَادْعُوا شُهدَآء كُمْ مِنْ دُوْل اللهِ الْ كُنْتُمْ صدِقِين ٥ (البَدْة و ٢٣)

ترجمہ اور فدا کے مواجو تمہارے مددگار ہوں ان کو بھی بلالو اُلر تم ہے ہو۔ قالوا یاموسی اڈغ لَنا رَبَّكَ بِنَا عَهِدَ عِنْدَكَ (الاعراف ١٣٣٠)۔

ترجمه: کہتے کہ موی ہمانے لئے اسینے پروردگارے دعا کرو جیہا اس نے تم سے عمد کر رک ہے۔

الیک شعدد اطادیت بین جمن میں دعا کا ذکر پلیا جاتا ہے (اور جمن بیس ال کی فضیات و ابمیت کو واضح کیا ہے)۔ لام العزائی نے احیاء علوم لدمین (قاہرہ ۲۵۳انھ)، ۲۵۸ تا ۲۵۸ بیس س قشم کی کئی اعلایت کا ذکر کیا ہے (جے ابوہریاہ ہے دوایت ہے "لیسل شیاء اکرم علی الله علی و جل می الله عام، العمال بن بشیر ہے رویت ہے: إِنَّ اللهُ عَاء هُو العبادة، الدَعاء مُح العبادة، سلوا الله تعالی من فضله قال الله تعالی یُعبُ اَنْ یُسْئُل وَ اُفْضِلُ العبَادَةِ اِنْتَظَارُ الفُرح ۔ فرد باری تول نے ہے بندوں کو دعوت دی ہے کہ اس سے دعا کری، بھے:

اُدْعُوْا رَبَّكُمْ تَنْفُوْعًا وَ حُفْيَهُ ﴿ إِنَّهُ لَا يُجِبَ الْمُغْتِدِيْنِ (الْ عَرَافَ 20) ترجمہ: (لوگو) ایئے پرودگار سے عاجزی سے اور چیکے چیکے دعاکی مانگا کرو۔ وہ صد سے بڑھنے والوں کو ووست نیس رکھا۔

وَ قَالَ رَبُكُمُ ادْعُوْنِي ٱسْتَجِبْ لَكُمْ ۖ إِنَّ الَّدِيْنَ يَسْتَكُيْرُوْنَ عَلَّ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُوْنَ جَهَنَمَ دَاخِرِيْنَ٥٤ (غَافر:١٠)

مرجمہ تاور تمہارے پروردگار نے کہا ہے کہ تم جھ سے دعا کرو میں تمہاری (دعا) قبول کروں گا۔ جو ہوگ میری عمادت سے از راہ تحبر کنیاتے ہیں عنقریب جہنم میں ولیل ہو کر داخل ہوں گئے۔

13

وَ إِذَا سَالَكَ عِبَادِىٰ عَيَى فَالِيَّىٰ قُرِيْبٌ ۗ أَجِبُبُ دَعْوَةُ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْبِسْتَجِبُنُوْا لِيْ (الِتَرَةِ:١٨٧)\_

ترجمہ: اور (اے تغیر) جب تم سے میرے بندے میرسے بارے جس دریافت کریں تو (کہد دو کہ) جس تم (تجہددے) پاس میں مرادے) جس تم اس کی دعا قبول کرتا ہوں۔ (تمہدے) پاس کی دعا قبول کرتا ہوں۔

ليكن قفائ ووائح كے ليے ممى غيراللہ سے دعا تبين كرنى جاہے:

فَلَا تَدْعُوا شَعَ اللهِ ٱحَدَالُ ( حَن ١٨١)

ترجمه: الوفدا کے سوائمی اور کی عباوت تد مرونہ

بل سرف اللہ تھ لی ال سے دعا کرنی جاہیے، کیونک مب سے بڑا گراہ وی ہے جو مقد تعالی کو چھوڑ کر کی سے استہداد کرے۔

و من اصلُّ مَمَنْ يَدْغُوا منَ دُوْد الله من لا يستجيبُ له الى بوْمِ الْقيمة و هُمُّ عَنْ دُعَآءهم عُملُونَ ۞(١١٥ قَنَافَ : ٥)۔

ترجمہ اور س شخص سے بڑن کر کون گمراہ ہو سکتا ہے جو الیے کو پکارے جو تیامت تک اسے جواب شاوے سکے اور ان کو ان کے پکارنے ہی ک خبر نہ ہو۔

البيد كافرول كي وعاب اثر اورب سود راتي ب-

والدين بذغود من دونه لا يستجيّبون لهُمْ بشيءِ إلّا كَيَاسط كَفْيُهِ إِلَى الْمَآءِ لِيَبْلُغُ فَاهُ وَ مَا هُوَ بِيَالِعِه ﴿ وَ مَا دُعَآءُ لَكَهِرِينِ اللَّا فِي صِينِ۞(الرعم ١٣٠)

ترجمہ اور جن کو یہ اوگ اس کے سوا پیکا تنے میں وہ ان کی پیکار کو کمی طرح قبوں نہیں کرتے مگر اس مختص کی طرح جو اپنے وونوں ہاتھ پانی کی طرف بچیلا دے تا کہ (دور بی سے) اس کے مند تک آپنچے ھاں تکہ وہ (اس تک مجھی بھی) نہیں آ سکنا اور (اس طرح) کافرون کی بیکار بیکار ہے۔

وَ مَا دُعَوا الْكَفْرِينَ الَّا فِي صَلِينَ الْمُوسَى ٥٠)

ترجمہ: اور کافروں کی دعا (اس روز) نے کار ہو گا۔

اور جن باطل سعبودوں سے وہ دع كرتے ہيں وہ ان كى دعا مى سے يجھ شيك كن باتے۔

إِنْ تَدْعُوٰهُمْ لَا يَسْمِعُوْا دُعْآءَ كُمْ ۚ وَ لَوْ سَمِعُوْا مَا اسْتَجَابُوٰا لَكُمْ ۚ وَ يَوْمَ الْقِينَمَةِ يَكَفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ ۚ وَ لَا يُنْبَنُكَ مِثْلُ خَبِيْرٍ ۞ ۚ (قَاطْرَ: ١٣).

رَّحمہ اُکُر تم ان کو یکارو تو وہ تمبادی بکار نہ سنیں اور من مھی لیس تو تمباری بت کو قبول نہ کر عیس۔ اور تیامت کے روز تمبارے شرک سے انکار کر ویس کے اور (خدائے) باخبر کی طرح تم کو کوئی خبر نہیں دے گا۔

جمن رسائل میں وعاکی ہوایت ، شخین کی گئی ہے، اور خاص طور پر صوفی کے رسائل میں، ان بین وعا کے لئے لازی شرائط اور اس کے ضوابط و آواب کا بریاں ضرور کی سجھ جاتا ہیں۔ ان تر ایک و ضوابط کا مقصد ہیں ہے کہ درگاہ البی میں اجابت دعا کی زیادہ سے زیادہ ضائت ولائی جائے، البادوری، حاثیہ سے علی جوہرة التوحید، (قاہرہ سے ۱۹۳۱ھ رسم ۱۹۹۳ تا ۹۱) میں شرائط وعاکا ذکر ایل آیا ہے۔ کل ( رزق) حال، احابت وعا پر مکس بین رکھتے ہوئے وعا کرناہ دوران وعا میں ذہتی کی سول گناہ خونی قرابت واروں کے مایش و شمنی یا کی مسلمان کے مفاد کو نقسان بہنچانے کے لئے وعا ند مانگناہ اور آخر میں ہیں کہ کسی کام کے لئے وعا ند مانگناہ اور آخر میں ہیں کہ کسی کام کے لئے وعا ند مانگنا کیومکہ دیدا کرنا خدا کے حضور میں سوء اوب ہے۔

## وعاکے آواب

بہترین وقت کا انتخاب جو الباجوری کے نزا کی جوزہ اقامت یا دوران انان کا وقت ہے، دعا کی تبوابت کی شرائط بی سے ہے کہ بادشو ہو کر دو برگعت اوا کرنے کے بعد اعتراف شمناء اور احساس ندامت کے ساتھ دعا کی جائے، قبلہ زخ ہونا، ہاتھ انحانا، دعا کے آغاز، وسط اور خاتے پر ضد کی حمد و شنا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مج درود بڑھنا (آداب دعا جس شائل ہے)۔

بعض صور توں میں جب دع کا مقصد است کی عام فلاح و بہبود سو تو یہ دعا ایک مسلمہ نہ بی رسم کی شکل افقیار کر لیتی ہے۔ اس کی تمیاں ترین مثال صلوۃ (نماز) استنقاء (بارش کے لیے دعا) ہے، اس مقصد کے لیے دعا کے دو رکعت نماز (رگ بہ مسلوۃ) اور و خطبے نیز جادر کو الننے کی رسم کا او کرنا شروری ہے، میت کے لیے دعا کے بھی متعدد آداب مقرر بیں (اور بہ بھی نماز (صلوۃ) کی شکل ہیں ہوتی ہے)۔

دعا کو پراٹر بنانے کے لیے یہ شرائط اور آواب شحوظ رکھے جاتے ہیں۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ الفاظ ک تاثیر براهانے کے لیے شرق طہارت اور (ہاتھ انتحاف کے ساتھ تضرع و الحان) بھی ضروری ہے۔ یہ آخری کمنت بحث طلب ہے، جن تقنیفات میں اکثر و بیشتر سوتع پر دعا کی تلقین کی گئی ہے ان میں وضو اور ہاتھ اٹھانے پر ذوہ دیا جاتا ہے، اس کے لیے وہ اس مدیث کا سہار لیتے ہیں کہ "خضور نے دعا میں ہاتھ اٹھانے سے مہلے وضو کہا"۔ دیا جاتا ہے، اس کے لیے وہ اس مدیث کا سہار لیتے ہیں کہ "خضور نے دعا میں ہاتھ اٹھانے سے مہلے وضو کہا"۔ (البخاری، مغازی، 20.4) استنقاء میں ہتھ اٹھائے کے قائل ہیں۔

اسلای عبادات بن اس بات پر اصرار ہے کہ دعا کو خیر و بہبود بالخصوص است مسلمہ کی بہبود کے لیے نیز

فود اپنی اور دوسروں کی روصانی بیزود کے ہے و مائے فیر کے طور پر ملحوظ رکھ جانا چاہیے۔ جس طرح انسان کا تخیل اس کے بیٹے جسم پر اشر اندر و دانا ہے۔ مزید بر آن انہیں کرد سادق کے انسانوں کی دعا کے بارے میں صابح ولی اس کے بیٹے جسم پر اشر اندر و دانا ہے۔ مزید بر آن انہیں کرد سادق ہے انسانوں کی دعا کے بارے میں صابح کو اور حقیقت اور تجر یہ صابح کا مامیم سامہ سامہ سامہ و علی میں اپنی جگہ بنا لیتی ہے۔ اس وقت یہ کہ جا سنگ ہے کہ یہ در حقیقت ان اس اب ہے باری دائل کے مطابق دعا ہی کرد سادی لیگ ہے۔ اس سان کا بادان کا بادان کا بادان کا بادان کا بادان کے مادی سند را برتی ہور اس دور پر بارش، اور اسک بی دوسری باتس کی دوسری انسان کا بادان کے میں دور پر بارش، اور اسک بی دوسری باتس کی دوسری باتس مور پر بارش، اور اسک بی دوسری باتس کی دائل دوتی میں (انسجاق ص ۲۰۰ دیکھیے re geuse d, Avicenne یہ س دوار انسان کا دور کے سامہ بیتس بیزی افاد بیت کی دائل دوتی میں (انسجاق ص ۲۰۰ دیکھیے reigeuse d, Avicenne

وہ کا عقلی حور بیش آرنے کی جو متحدہ کوششیں کی گئیں وہ اس امر کی شاوت ویق بین کہ معمانوں کی نذائی ذائدگی بین وعا کی بری اسمیت ہے۔ جہاں تک متقی مسلمانوں کا تعلق ہے ان کے زہ یک دعا اشان اور کرہ عاوی کے درمیان رابط شیش بنتی بلکہ اصل رابطہ براہ راست وعا کرنے والے اور خدا کے درمیان ہوتا ہے جا سے بیع معروب تصور تکمل ہوتا ہے جکہ بسااو تات رفع تر ہوتا ہے کہ اسم کو مسمی پر قدرت حاصل ہوتی ہے (لیعن وعا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہوتا ہے جکہ بااو تات رفع تر ہوتا ہے کہ اسم کو مسمی پر قدرت حاصل ہوتی ہے (لیعن وعا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہوتا ہے جا شانی اگر درق مطلوب ہو تو کیے یا رزاق، حاجت کے متعلق صفت کے ساتھ خطاب کرنا رعا کی استجابت پر اثرا نماز ہوتا ہے۔ جنانی اکثر دعاؤں میں اس بات کو شحوظ رکھا گیا ہے، شانی .

رَبُ اعْفِرُ و ارْحَمْ وَ أَنْتَ خَيْرُ الرّاحِمِينَ ٥ أَلْهُ وَاوْن. ١١٨)

ترجمہ جمرے پروروگار نجھے بخش وے اور (مجھ پر) رحم کر اور تم سب سے بہتر وحم کرنے والا ہے۔ فَاعْفِرْ لَمَا وَ اوْحَمْمَا وَ أَنْتُ خَيْرُ الْعَقُويِّنَ۞(الاعراف،١٥٥)

ترجمہ تو آمیں (ہمارے گنہ) بخش دے اور ہم پر رحم کر اور او سب سے بہتر نکھنے والا ہے۔ وَارْزَقْهَا وَ اَنْتَ خَيْرُ الرَّزِقِيْنَ۞(الهماكدة: ١١٣)

رُجمہ: اور جمیں رزق دے تو بہتر رزق دیے والا ہے۔

ما ففد منن مقالم بين بذكور بين (نيز مفتاح كنوز النه، بذيل ماده الدعاء).

#### (اردو دائره معارف اسلاميه)

الله کی حمدوشنا کرنا انسانوں تک محدود خبیں بلکہ یہ خود خداوند تن کی کا فرمان ہے کہ جملہموجودات عالم خواج ود جاندار بول یا ہے جان، اس کی حمد و ثنا میں مشغول اور اس کی بارجاہ میں محو مناجات رہتے ہیں، تو ایسے بیس کون ہے جو اس کی جانب وست وعا بلند خبیس کر تا۔

ہر محض کا قلب عرفان و آگئی کا مرکز ہے اور وہ اس عظیم اور وسیع کا نات کے اندر موجود سرچشمہ زندگ کے ساتھ مربوط و شسکک ہے۔ اس کے دل کی تھیتی کو صرف دعاؤں کی آبیاری سے بن سرسبر و شاداب رکھا جا سکتا ہے۔ مناجات انسان کے لئے ایک خوبصورت تخفہ ہے۔ یہ اس کی ایک اطیف اور اہم ضرورت ہے۔ دعا الله تعالیٰ کی طرف انسان کی پرواذ ہے۔ مناجات و دعا کی بدولت انسان کو سیر روحائی اور مکاشعہ داخلی کی تعتیں میسر

اللہ تعالیٰ نے انہان کی زندگی کے مختف امور ہیں جن اسباب و مور قرار ایا ہے ان میں دی و مناجات میں شاق ہے۔ ایک مختص جب اپنی تمام تر توجبات کو خداوند عالم کی طرف سیدس سر ایت ہے، اس کے ساتھ ران و نیاز میں مشغول ہو جاتا ہے اور اپنی آرزووں کو اس کی بارگاہ ایس بیش کرتا ہے تو اپنا ہے۔ مقصود ارگاہ اللی سے جلد یا لیتا ہے۔ ورست ہے کہ اِس کی فرات وحدد ، شرکیہ ایپ اندے کہ سر ہے بخولی واقف سے گر جس طرح اس نے فطرت اور انسان کے درمیان رابط میں سی و کوشش اور جہد و ممل کو موہ تر روو ہے اور ای عا مرج و محض محنت نہیں کرتا وہ شمر حاصل نہیں کر باتا، اس طرح خات کا دہ ہا ایپ اور بندے کے درمیان مشخام تعلق خاطر کے لیے دعا اور مناجات میں برای تاثیر رکھی ہے۔

یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ مناجات کے وقت مام محسوسات کے سید یہ اسان کے دل پر سے بہت جاتے ہیں اور روٹ انسان کی شمع فروزاں نورانشاں ہو جاتی ہے۔ اس واقعی ہے ہے۔ یہ دہ موقع ہے جب ضمیم انسان کو تشکین و راحت نصیب ہوتی ہے۔ اش انسان کی آل انسین وحس جاتی ہیں، روٹ نو دولت اظمینان اور قلب کو تروت انبساط مل جاتی ہے اور یک وو وقت ہوتا ہے جب انسان کو اپنی ذیت کے کمارات کا صحیح شعور حاصل موتا ہے کیونکہ مناجات تو عظمت اللی کے اعتراف، خضوع و خشوع کے ساتھ اظہار اور خود کو رف خداد ندی کے تائع کر السینے بی کا دومرا نام ہے۔

قرآن مجید بی ایک متعدد مثالیل موجود میں جن کی رو سے دعا و منجات کو متجملہ اسباب و علی عالم قرار دیا کیا ہے۔ شان معزت موئ علیہ السلام گی دعا

قَالَ رَبِ اشْرَحْ لِي صَدْرِيُ٥ وَ يَسِرُ لِي آمْرِيُ٥ (ط ٢٧١٢٥)

ترجمہ کہا میرے پردردگار (اس کام کے لئے) میرا سینہ کھول دے اور میرا کام سمال کر دے۔ اور مطرت ذکریا علیہ السلام کی اوادد کے لئے دعا

دِكُو رَحْمَتِ رَبِّكَ عَبْدَهُ زَكْرِيَّا 0 مِنْ الْمُعْلَمُ وَيَه بِدَآءُ خَفَيْ 0 قَالَ رَبَّ آبَى وَهَنَ الْمُعْلَمُ مِنْيَ وَاشْتَعَلَ ٱلرَّأْسُ شَيْبًا وَ لَمْ آكُنْ بِذُعَائِكَ رَبِ شَقِيًّا 0 وَإِنِي جِفْتُ الْمَوَالِي مِنْ وَرَآءِ يُ وَكَانَتِ الْمُوَاتِي عَاقِرًا فَهَبْ لِي مِنْ لَذُنْكَ وَ لِيَّا 0 يَرْتُنِي وَ يَرِثُ مِنْ اللِ تَعْقُوبَ وَ وَاجْعَلْهُ رَبِ كَانَتِ الْمُواتِي عَاقِرًا فَهَبْ لِي مِنْ لَذُنْكَ وَ لِيَّا 0 يَرْتُونَ وَ يَرِثُ مِنْ اللِ تَعْقُوبَ وَاجْعَلْهُ رَبِ كَانَتِ الْمُواتِي عَاقِرًا فَهِبْ لِي مِنْ لَذُنْكَ وَ لِيَّا 0 يَرْتُونُ لِي وَلَيْ اللّهِ مِنْ قَبْلُ سَمِيًا 0 يَرْتُونُ لِي يَكُونُ لِي وَعِينًا 0 يَرْتُونُ لِي عَلَيْ هِ مِنْ قَبْلُ سَمِيًا 0 وَلَا يَعْفُونَ لَي يَكُونُ لِي وَلِي عَلَى مِنْ قَبْلُ سَمِيًا 0 وَلَا يَعْفُونَ لَي يَكُونُ لِي عَلَى هَا لَهُ مِنْ قَبْلُ سَمِيًا 0 وَلَمْ قَلْ مَنْ عَلَى هَا لَهُ مِنْ قَبْلُ سَمِيًا 0 وَلَمْ قَلْ وَلَمْ قَلْ مَنْ قَبْلُ مِنْ قَبْلُ لَو لَهُ قَلْ مَنْ قَلْ وَلَمْ قَلْ مَنْ قَلْمُ وَ لَهُ مَنْ قَلْ وَلَمْ قَلْ مَنْ قَلْ وَلَمْ قَلْ مَنْ قَلْ وَلَهُ مِنْ قَلْمُ وَلَا مَنْ الْكِيرِ عِيتِكُ 0 قَالَ وَلَهُ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ قَلْ مَنْ قَلْ وَلَهُ مَلْ مُنْ فَعْلُ لَكُونُ لِي عَلَى مِنْ قَبْلُ فَلَ وَلَمْ قَلْ مَنْ قَلْ مَنْ فَلْ وَلَا مُولِقُولُ وَلَا مُ لَكُونُ لِي عَلَى هُولُونَ لِي عَلَى مِنْ قَلْلُ مِنْ قَبْلُ لَوْ لَمْ قَلْ مَنْ قَالُ مَالِكُ مِنْ قَلْلُ مَا عَلَى مَالِكُ وَلَهُ لِلْ فَلْ لَهُ عَلَى مِنْ قَلْ مِنْ قَلْ مَا قَلْ مَنْ قَلْ مَا عَلَى مَالِكُ وَلَا مُ عَلَى مَالِكُ وَلَى مَا لِي لَا عُلْمَالُولُ وَلَمْ مَلْ فَلْكُونُ لِي مَا لِي مُنْ الْكِيرِ عِيْكُ 0 قَلْ مَا عَلَى مَالِكُ مِنْ اللْكُولِ عَلَى مِنْ اللْكِيرِ عَلَى مَا لِي اللّهُ الْمُولِ اللْمُولِ اللّهُ مَلْ اللّهُ الْمُولِي الْمُعَلِّلُ مَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

ترجہ: (یہ) تمبارے پروردگار کی میربانی کا بیان (ہے جو اس نے) اپنے بندے زکریا پر (کی تھی)۔ جب انہوں کے اپنے پروردگار کو دلی آواز سے لکارف (اور) کہا کہ اے میرے پروردگار میری بڈیاں برصابے کے سبب کرور ہو گئی جی اور سر شعلہ مارنے لگا ہے اور اے میرے پروردگار میں تجھ سے مانگ کر مجھی محروم نہیں رہد اور می این بین بود اس بین جھ سے مانگ کر مجھی محروم نہیں رہد اور می این بود اس بین بین بین برد اور می این میرک بود ایرک بین بانجھ ہے تو جھے اپنے یاس سے ایک وارث عطا فرمار جو میرل

اور اوارد لیفوب کی میرات کا مالک ہو۔ اور (اے) میرے بروردگار اس کو خوش اطوار بنایزو۔ اے زکریا ہم تم کو ایک لڑے کی بتارت دیتے ہیں جس کا نام سنتی ہے۔ اس سے پہنچ ہم نے اس نام کا کوئی شخص پیدا نہیں کیا۔ انہوں نے کہا پروردگار میرے بال کس طرن لڑکا ہو گا جس مال میں میرک بیوی بانچھ ہے اور میں برحاسید کی انتہا کو پہنچ کے انتہا کو پہنچ ہیں ہوا کہ اس طرن (ہو گا) تمہد سے پروردگار نے فرمیا ہے کہ جھے یہ آسان ہے اور میں پہلے تم کو بھی تو بدا کر جگا ہول اور تم پہلے تم کو بھی ۔

ان دعاوں کے وقیق و عمیق مطاحہ سے یہ بات واضع اور روشن ہو جاتی ہے کہ بارگاہِ ایردی میں دعا ہ مناجات سمی طرح عمرے اثرات کی حامل ہے۔ مشاہرے اور تجربے نے ہمیشہ میہ ثابت کیا ہے کہ وعالی کے طاہری اور روحانی اثرات بوی سرعت سے مرتب ہوتے ہیں۔

دعا فیر مادی جہن کے مراس کی طرف رون کی کشش، کمال مطاق کے ساتھ انسان کے راز و نیاز اور عالم جستی کی ذات کے ساتھ قالب کے اشات قطع نظر، جستی کی ذات کے ساتھ قلب تحلق کا نام ہے۔ دعا کے اجر و تواب اور دعا کی قبولیت پر اس کے اشات قطع نظر، حمد و شااگر زبان کی حد ہے آز جائے اور ولی زبان کے ساتھ ہم آجنگ ہو جائے تو انسان کی روح ججوم ، شختی ہے اور ایک روحائی لذت حاصل ہو جاتی ہے، جیب کہ انسان خود کو نور اور روشن میں عرق دیکتا ہے اور اس وقت ہو انسان خود کو نور اور روشن میں عرق دیکتا ہے اور اس وقت والنائیت کے گوہر شرانت کا احساس کر تا ہے، ور یہ اسکی سمجھ میں آتا ہے کہ وہ نتمام جھوئی جھوئی چیزیں جو اس کی توجہ کو اپنی طرف مبذول کئے رکھتی اور اسے تکایف دیتی شخیص کس قدر حقیر دیست شخیص۔

انبان کی روح عالم بستی کا ایک جزد ہے۔ اگر واقعی اس کے دجود میں کوئی خواہش یا ضرورت پیدا ہو تر خالق کا سے عظیم کارخانہ اس کو اکیوا نہیں چھوڑ ویتا اور جب تک انسان کا دل اس کی زبان کے ساتھ ہم آہنگ نہ ہو جائے حقیقی وعا نہیں ہے۔

انسانی وجود میں کوئی ایس خواہش نہیں جو بے سقعد اس میں خلق کی مئی ہو بلک تمام تر خواہشت، فروروں میں خلق کی مئی ہو بلک تمام تر خواہشت، فروروں سے انسان کی روصانی سکیل و تسکیل کے موثر عوالی میں سے میں۔ وے انسان کی روصانی سکیل و تسکیل کے موثر عوالی میں سے یک ہے جو معاشرہ کی معنوی تربیت میں معجزانہ کروار اوا کرتی ہے۔

## كن لوگوں كى دُعا جلد قبول ہوتى ہے

- ا مظلوم كى يجال تك ك وه ظالم سے بدار شالے
  - مصروف ہو۔
  - \* حافی کی جب تک که وه گھر واپس ند آ جائے۔
    - بار کی کہ جنوز جلائے آلام ہو۔
  - \* مافركى كد البحى اس كے بال غبار آلود بول-
    - \* روزه دار کی جب که وه روزه افظار کرے۔
  - · عادل عام كى بالخضوص جب كد الا عدل كر
- فوكرة والى كى جبكه وادوسرول كى لغزش معاف كرست

نقرش، قرآن نبر، جلد چبارم ......... 362

باپ کی جب کہ وہ خوش ہو کر بچوں کے حق میں کرے۔

• فائب كى عائب كے لئے، كيونكہ اس ميں فدوس ہو گا۔

تلك عشرة كامله

رب اشعث أغير مد فوعق بالأبواب مو حلف بالله لابره

بہت سے پریشان عال، پراکندہ بال اوٹ یں کہ جنہیں دو زول سے دھتکار دیا جاتا ہے۔ اگر دہ اللہ کا نام کے کر کوئی بات کہد دیں تو اللہ اے بوری کراتا ہے۔(صدیث نیوی)

كون سے امور مانع تبول ہيں

و امر بالمعروف اور شي عن المنكر سے غفلت

· غفلت اور ب توجي (ترندي)

• عجلت قبول كى خوابش (ملم)

جرام کمانا پیا اور پیننا (بخاری)

تبول پر یقین کا شد بونا (بخاری)

• مخلم اور زیاد آل

• جادو کري

## مقبول او قات دعا

• اقال كا وقت (ابو دادر واري)

• بروز تع منبر پر المام کے بیٹنے سے تماز کے آثر تک (ملم)

• بروز جور عمر کے بعد آفاب کے غروب ہونے تک (ترندی)

• جہادے وقت جب کہ عمسان کا زن بر رہا ہو (ابوداؤد \_ وارای)

• دات کے پچھلے پیر (زندی)

💌 فرض تمازول کے بعد (ترندی)

سجدے میں (مشکوۃ)

- + قدر کی دات کہ جو دمقان کے عشرہ آٹر میں ہے

٠ يوم عرف

بارش شروع موتے وات

کن مقامات پر دعا جلد تبول ہوتی ہے

تمام مقدس مقامات المام حسن بھری رحمۃ اللہ علیہ نے الل کمہ کے نام ایک خط کھما ہے، اس خط بی وہ (کمہ معظمہ میں) دعا کے قبول ہونے کے ہے ۱۵ مقامات بیان کرنے ہیں،

ر طواف (گاه "مطالب") ش<sub>س</sub>

ال ملتزم کے پاس (فلد تعب کا وہ حصد جس سے طورف کرنے والے چینے بیرہ سے حجر اسود اور فائد کعبے کے دروارہ کے دروارہ کے درمیان جار ہاتھ کے بقدر جگہ ہے)

حو ميزاب (فان عب كي حيبت ك برناله) كے ينجيد

س ہیت شد کے اندرہ

۵۔ یہ زمرم کے پاک۔

4\_4 صفا اور مروة (ببازيون) ير-

٨ مستى (من اور مرود ب درميان دورن كى جگه) مل

9۔ مقام ایرانیم کے بیچے۔

ول (سیدان) عرفات میں (جہال 9 ذی الحبہ کو زوال کے ابعد سے غروب تک تمیرتے میں، اور میلی مجمع کا اصلی رکن ہے)۔

اا۔ مروافد میں (جبر جبع عرفات سے واپس آ کر مغرب و عشاک نماز برجتے ہیں اور رات گذارتے ہیں کہ

۱۲ مٹی میں (جہال و سویں تاریخ کو حاجی جمروں پر کنگریال مارتے، قربانی کرتے ہیں)۔

السالان المنون جمرون کے پاس (بیہ تین میں جن بر عاجی محکریاں مارتے ہیں)۔

المام جرري رحمة الله عليه فرمات عير

"اُكُر في عليه الصلوة واسوام (ك رومة الذك) ك بيل دعا قبول نه بوكى تو مجر ممل عبكه قبول بوكى-باقي ملترم ك بيل دعاكى قبوليت كي ايك حديث مسلسل بهى جميل مكد ك راديول سائي بيني ب-

اسم اعظم اور دعا کی قبولیت میں اس کا اثر

(۱) حدیث ٹی آیا ہے کہ:

"الله تعالى كا وہ اسم اعظم () جس كے ساتھ جو بھى دعاكى جائے الله تعالى اس كو قبول كرتے ہيں اور اس كے ساتھ جو بھى الله سے سوال كيا جائے الله تعالى اس كو بوراكر ديتے ہيں۔ اس آيت كريمہ بيس ب

لَا إِلَهُ إِلَا ۚ أَنْتُ سُبِّحَالَكِ إِنِّي كُنْتُ مِن الظَّالِمِيْنَ 0 تَصْحُرُ الْبِياءِ ٨٤)

ترجمہ. (اے اللہ) تیرے سوا کوکی معبود تہیں ہے تو پاک ہے، بے شک ہیں بی ظلم کرنے والول ہیں ہے ہوں۔

(١) الك اور صديث ش آيا ع

الله تعالى كا وہ اسم اعظم جس كے ساتھ اللہ سے جو مجى ماتكا جائے (ضرور) ديتا ہے اور جو مجى دعاكى جائے الله (ضرور) تبوں كرتا ہے بيہ ہے۔

اَللَهُمَّ اِبَى اَشَالُكَ بِاَبَى اَضْهَدُ اَنْكَ اَنْتَ اللَّهَ لَآ اِللَّهِ اِلَّا اَلْتَ لَاَ خَدُالصَّمَدُ الْدَى لَمْ يَلِدُ وَ لَمْ لِللَّهُ وَ لَمْ يَكُنْ لُهُ كُفُوًا اَحَدُنَ ﴾ الله عَلَى اللهُ عَلَى الله عَلَى اللهُ عَلَى الله عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الله عَلَى اللهُ عَلَى ا

النی میں تھے سے سوال کرتا ہوں اس لیے کہ میں گوری دیتا ہوں کے تو بی اللہ ہے، تیرے سوا کرتی سعبود منسل کے اللہ علی سعبود منسل میں ہے۔ تو بی اللہ ہے، تیرے سوا کرتی سعبود منسل ہے۔ تو اُکیلا ہے، بے نیاز ہے، جس سے نہ کوئی بیدا ہو اور نہ وہ کسی سے بیدا ہو اور نہ ی کوئی اس کے ہمارہ کا (ہمسر) ہے۔ بیض روایتوں میں اس حدیث کے الفاظ سے بیں

اَللَّهُمَّ اِبَىٰ اَسْأَلُكَ بَأَنْكَ انْتَ اللهَ الْاحَدُ الْصَمَدُ الَّذِي لَمْ يِلْدُ وَ لَمْ يُولَدُ وَ لَمْ يَكُنُ لَهُ كُفُوا اَحَدٌنَ

النی، میں تھے سوال کرتا ہول اس لئے کہ تو بی اللہ ہے، کیوا ہے، بے نیاز ہے، جس سے ند کوئی میدا ہوا، شد کوئی اس کا ہمسر ہے۔

(m) ایک اور عدیث می آیا ہے کہ:

الله تعالیٰ کا وہ بہت برا اور سب سے برا نام جس سے جب میمی دیاک جائے، اللہ تعالی ضرور قبول فرمائے میں اور جو مجی مانگا جائے وہ ضرور دے دیتے ہیں، یہ ہے

اللَّهُمَّ إِنِّى اَسْأَلُكَ بِأَنْ لَكَ الْحَمْدُ لَا اِللهِ اللهِ اللهِ وَخُدُكَ لَا شَرِيْتُ لَكَ لَحَانُ الْمَانُ بَسِيْعُ السَّمَواتِ وَالْأَرْضِ يَا ذَاالْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِO

اللی، میں تجھ سے موال کر تاہوں، اس لئے کہ تیری بی سب تعریف ہے، تیرے مواکوئی معبود نہیں، تو

اکیلا ہے تیرا کوئی شریک تبیں ہے(تو) بہت بڑا مہربان ہے، بہت زیادہ احسان کرنے والا ہے، آسانول اور زمین کا توتل (بے مثال) ایجاد کرنے والا ہے، اے (عقمت و) جلال اور (انعام و) احسان کے مالک۔

(۱) ایک اور صدیث میں آیا ہے کہ اسم اعظم ان دو آیتوں بل ہے۔

(ا) وَ اِللَّهُ كُمْ اِللَّهُ وَاحِدٌ ۚ لَمْ اِللَّهُ اِلَّهِ هُوَالرَّحْمَانُ الرَّحِيْمُ ( الْرَجِيْمُ ( المرد الماس)

ترجمہ: اور تمہارا معبود تو وی بیگانہ معبود ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، دو بردا ہی رحم کرنے والا اور بہت می مہران ہے۔ .

نَوْشَ، قَرْ آن فَهِر، جلد چِهار مسمسه 365

(r) الم (٥٠ الله فأ الله الا خوالحقي القيُّوم ٥٠ ( آل عمران ١ - ٣)

> (۵) ایک اور حدیث بی آیا ہے کہ اللہ کا اسم اعظم تین سور توں بی ہے: (۱) سورة اتم ق (۲) سورة أل عمران (۳) سورة أد

قاسم بن حبران من أبات من في (الله صديث في تحت) الله و الأل كيا لو اللحمي الفيوم كو الم

(4) لام جزرى رحمه الأله في مات ين

"ميرے فردئيں الله فا الله الله هوالمحتى القياؤم اسم اعظم ہے تاكه (سب) عديش موافق و مطابق ہوجائيں، اور اس نے بھی كه واحدى كى كمات الدعاء كى حديث جو يونس بن عبدار على سے مروى ہے، وہ بھى اس كى تائيد كرتى ہے۔ واللہ اسم۔

بقيد احاديث اسم اعظم

(۱) خدیث شریف میں آیہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آیک شخص کو بیہ کہتے ہوئے سنا یَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِنْجُرَامِ

اے عقمت و جال اور اجمان و اکرام کے مالک

او اپ نے فرمایا ، تیری دعا قبول کی جائے گی اب او (جو جاہے) مالک۔

(٢) ایک اور حدیث بیس آیا ہے کہ،

الله تعالى كى جائب سند أيك قرشة مقرر به جو تحقل تين مرجه كميم. با أَدْخَمُ الرَّاحِمِيْنَ

لے سب رحم كرنے والوں سے زيادہ رجم كرتے والے

دہ قرشت اس شخص سے کہنا ہے، بے نک سب سے برا رحم کرنے والا تیری طرف متوجہ ہے اب تو جو چاہے موال کر۔

(٣) ایک اور حدیث میں آیا ہے گہ: (ایک مرتب) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آیک فخص سے پال سے محفرت جو یا آر تمنم الکجھین

كه رباته، آب في الله عليه "تو (جو جاب) أنك الله تعالى كى نكاد كرم تيرى طرف ب"

(٣) يك الا حديث ش آيا كه:

ح شخص الله تعالى سے تين مرتب جنت مائلما ہے تو جنت تبتی ہے "اے الله الله الله محص كو جنت ميں داخل

ندوش، قرآن نمر، جدر جبارم "

قرہ دے اور جو محض اللہ تقالی سے تیں مرب جہم سے پناہ مائلت ہے تو جہم کہتی ہے "اے اللہ تو اس محض کو جہم کی آگ سے پناہ دے دے"۔

(۵) ایک اور صدیث شریف یس آ، ب ک

(١) لَا إِلَّهُ إِلَّا اللَّهُ وَحَدَمُ لا شريَّك لَهُ

اللہ کے مواکوئی معبود سیس ہے، وہ کیل ہے س کا کوئی شریب سیس ہے۔

(r) لَهُ الْمُلْكُ رُ لَهُ الْحَمْدُ

ای کا تمام شک ہے اور ای کے لئے سب تحریف ہے۔

(٣) وَ هُوَ عَلَى كُلُّ شَيْءٍ فَعَيْرُ

اور وی ہر چر پر قدرت رکھتا ہے۔

(四) 国际影响

اللہ کے سواکول بھی معبود نہیں ہے۔

(٥) وَ لَا خُولَ وَ لا قُوْةَ إِلَّا بِاللَّهِ

اور کوئی مجمی طاقت اور کوئی مجمی قوت اس (کی مدد) کے بغیر (سیمر) تبیس ہے۔

القد تعالیٰ کے اساء حسیٰ

جدیث شریف میں آیا ہے کہ رسول اللہ معلی اللہ علیہ وسلم نے ادشاد فرمایا کہ:

اللہ تعالٰ کے اساءِ حتیٰ جن کے ساتھ وعا مائٹنے کا ہمیں تقلم ویا گی ہے نتانوے(۱) ہیں جو مخف ان کا اصلہ کر لے گا (لیمنی یاد کر لے گا اور پڑھتا رہے گا) وہ جنت میں واخل ہو گا۔ (ای صدیت کے دوسرے الفاظ میں سے ہے) جو کوئی شخص ان کو حفظ کر لے گا (اور ہر ہر پڑھتا رہے گا) وہ ضرور جنت میں داخل ہو گا۔ وہ نام یہ ہیں،

|    | 4.46 |
|----|------|
|    | 6    |
| ٠. |      |

## نمبرشار اساء مستلى

| خدا نام                        | الله                | _J   |
|--------------------------------|---------------------|------|
| برواء حم محرية وال             | الرخمل              | J.F  |
| يؤا مهريان                     | الرحيم              | _1"  |
| حقيقي بادشاه                   | الملك               | _5*  |
| برائوں ہے پاک ذات              | المُقَدُّرُسُ       | _۵   |
| ہے عیب ذات                     | السلام              | _4   |
| المنن و اليمان وسيط والأ       | آلمومن              | _4   |
| <sup>بنا</sup> بهبان           | آ <b>لمُه</b> يْمنُ | ٨    |
| سب ہے عامی                     | آلمعرير             | . 4  |
| مب ے زیرومت                    | المجار              | ٠    |
| برژائی اور بزرگی والا          | آلمتگير             | ال   |
| يبيرا كرسية والا               | آلْحَالِقً          | _r   |
| جان ڈا <del>ئ</del> ے والا     | ٱلْبَارِئُ          | _11" |
| صورت وسيغ والا                 | المُصوِرَ           | _10  |
| ور گذر اور بردہ ہوشی کرنے والا | المُعَقِّرُ         | _144 |
| سب كو اين قابو من ركين والا    | الْقَهَار           | ۳    |
| سب کھے عطا کرنے والا           | ٱلْوَهَّابُ         | 14   |
| بهت بزا روزی دسینے والا        | الرَّرَّاق          | ہاہ  |
| بهت بروا مشكل عمثا             | الفتاخ              | 4ل_  |
| بهبت وسنيع علم وذل             | اَلْعَلِيْمُ        | _#*  |
| روزی خکے کرنے والا             | ٱلْقَابِصُ          | اال  |
| روزی قرائے کرسٹے والا          | آلياسك              | _FY  |
|                                |                     |      |

| يست كر وسيط والا                  | الحافض           | _FF                             |
|-----------------------------------|------------------|---------------------------------|
| پلتبر کر و <u>سیع</u> و .         | الرّافع          | _144                            |
| 1・2・ニア                            | المعر            | _r4                             |
| قِ من د يخ وا ۽                   | ألمدل            | _£1                             |
| سب يجور ستنے وال                  | الشبيك           | _F2                             |
| مسيد كيجه وسيحيت والا             | ألبصير           | _PA                             |
| جاشم مطلق                         | آلحكم            | _19                             |
| سرتابا العباف                     | المنثل           | -100                            |
| برا لطف وترم كرنے والا            | ٱللَّطِيْفُ.     |                                 |
| باخبر اور آگاه                    | الغير            | ٣٣                              |
| 1.12 12                           | الحليم           | r                               |
| J1212                             | ألعظيم           | الماس                           |
| بهبت بخشے وال                     | المقور           | معن                             |
| فدر وان                           | ٱلشُّكُورُ       | um'i                            |
| بهت بلند و برتر                   | العلى            | _12                             |
| بهت بزا                           | الكيثر           | LMA                             |
| سب كا محافظ                       | الحفيظ           | ١٣٩                             |
| مب کو روزی اور تواناتی وسینے والا | المقيث           | _1′+                            |
| سب کے لئے کفایت کرنے والا         | ألخبيب           | ا ۳ار                           |
| بیشت اور بلند هر تنبه والا        | آلجائيل المجائيل | -100                            |
| بہت کرم کرنے والا                 | الكريم           | _l <sub>h</sub> ,l <sub>m</sub> |
| بوا تگهبان                        | ٱلرُّقِيْبُ      | البالم                          |
| دعائمی فنے اور قبوں کرنے وال      | المجيب           | ۵۳ے                             |
| وسعت والأ                         | آلواسيخ          | ۲۳ر                             |
| بزی حکتوں دالا                    | ألحكيم           | ۵۳۷                             |
| بروا محبت كرنے وال                | اللزئنوذ         | J.C.V                           |
| بينا بيزرگ                        | ألمجيذ           | _mq                             |
| شر دور) کو زندہ کرنے وال          | الباعث           | +۵پ                             |
|                                   |                  |                                 |

| - ·/. Ç      | 1 70%                 |                                   |
|--------------|-----------------------|-----------------------------------|
| _01          | المتينة               | حاضر و ناظر                       |
| _0*          | المحنى                | 1172 2 2 1                        |
| Joh          | الموكثيل              | يزا كارساز                        |
| _۵۳          | القوي                 | برسی طاقت و توت والا              |
| _00          | المنيل                | شفريد فخومت والا                  |
| _61          | الولئي                | مددگار اور حمایی                  |
| _54          | الحمية                | لائل تعريف                        |
| _04          | المخصى                | اینے علم اور شار ش رکھنے وانا     |
| ا ا          | المبدئ                | میلی بار بیدا کرنے والا           |
| _4•          | المعيث                | دوبارہ پیدا کرنے والا             |
| 741          | المحيى                | زندگی وینے والا                   |
| _4r          | المُميْث              | موت وسيط والأ                     |
| -4h          | ألحي                  | بميشه بميشه زنده ربيع والا        |
| 744          | القيوم                | مبب كو قائم ركت اور سنبل لنے والا |
| _40          | اَلُوْ احِدُ          | يرييز كوبات وال                   |
| 744          | الماجد                | بزرگی اور بردائی وارا             |
| 144          | ٱلْوَاحِدُ الَّا حَدُ | أيك _ أكيلا                       |
| _ <b>X</b> A | الصَّمَدُ             | ہے نیاز                           |
| _74          | ٱلْقَادِرُ            | فبدرت والا                        |
| _4           | المفتير               | بوری مقدرت رکھنے والا             |
| _41          | ٱلْمُقَبِّمُ          | ملے اور آگے کرنے والا ·           |
| _27          | المهوجو               | بيجهيد الدر أيعد ملس ركفته والا   |
| _25          | الاؤل                 | مب ہے ہ <u>ہا</u>                 |
| -60          | اللانجو               | سب کے بعد                         |
| _40          | الطَّاهِرُ            | طاهر و آشکارا                     |
| _44          | الباطِنُ              | بوشيده و بنهال                    |
| _24          | آلوَالِيُ             | متول اور متصرف                    |
| _4^          | ألمتقالي              | سب سے بلند و برتر                 |
| وعب          | البرُّ<br>البرُّ      | بروا اجھا سوک کرنے والا           |
|              |                       |                                   |

| الم المنتقبة المنتقبة المنتقبة الم المنتقبة الم | بہت زیادہ توبہ تیول کرنے والا         | اَلتَّوَّابُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ۸٠.  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| الله المُلك ال  | جدله لين وال                          | المنتقم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | _Ar  |
| الله المُملك  | مهت زیاده معانب کرنے والا             | اَلْعَقْرُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | _۸۲  |
| مر فُو الْجَلَالِ وَالْإِثْكُوا مِ الْوَاسِّكُوا مِ الْوَاسِّ وَ اِلْوَالِمُ وَالْا الْوَاسِّ وَالْوَالِمُ وَالْا الْمُعْنِينَ وَالْا الْمُعْنِينَ وَلِي الْمُعْنِينَ وَلِي الْمُعْنِينَ وَلِي الْمُعْنِينَ وَلِي الْمُعْنِينَ وَلِي اللَّهِ عِلَا وَمِنَى مِنا وَسِيعَ وَالْا اللهُ اللهُ عَنِينَ وَ عَنِينَ وَ عَنِينَ وَ عَنِينَ وَ اللهُ وَاللهُ اللهُ  |                                       | الرون المراقب | ٦٨٣  |
| الم المفسط عدل و انصاف تائم كرتے والا المحبيع المحبيع المحبيع الله المحبيع المحبيع المحبيع المحبيع الله المحبيع  | علول كا مألك                          | مَالِكُ الْمُلْكِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ۳۸   |
| مر البعدية البائل المنتق البائل المنتق المن | عظمت وحلال اور انعام و أكرام والأ     | فُوالْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | _^4  |
| الله المحمد العني المحمد المحمد المحمد العني المحمد المح  | عدل و انصاف قائم كريتے والا           | المقبط                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | YAL  |
| الله المعنى الم | سب کو جمع کرنے والا                   | ألجميع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | .٨૮  |
| مو اللهابيع المابيع الموات المابيع الله الله الله الله الله الله الله الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | براہ ہے تیاز و ہے پروہ                | الغيى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Ļ٨٨  |
| اه الطّالُ الله الطّالُ الله الله الله الله الله الله الله ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | بے نیاز و عملی منا دہیئے والا         | كالمغنى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | _A4  |
| الم الله المنافق الفع المنافق الفع المنافق المنافق الله الله الله الله الله الله الله الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | موكب وسيط والا                        | ٱلْمَانِعُ - الْمَانِعُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | -9+  |
| الله النور الله النور الله الله الله الله الله الله الله الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | مشرور بہو تیجائے والا                 | الصَّارُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | _91  |
| ۱۹۳ آلهادی سیدها راسته رکھائے اور اس پر چلائے والا ۱۹۵ آلهادی سیدها راسته رکھائے اور اس پر چلائے والا ۱۹۵ آلہوئی ۱۹۵ آلہوئی بیشہ بمیشہ بمیشہ بمیشہ باتی رہنے والا ۱۹۵ آلوکوٹ سے والا ۱۹۵ آلوکوٹ رہنے والا ۱۹۵ آلوکوٹ رہنے والا ۱۹۵ آلوکوٹ بہند کرنے والا ۱۹۵ آلوکوٹ بہند کرنے والا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | تقع پہونیائے وال                      | النافع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | _9r' |
| 90۔ الْکِیْنِیْ الله الله الله الله الله الله الله الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | مر تا یا تور اور تور بخشنے والا       | اَلَتُورُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | _92" |
| ۱۹۰ آلبَغِی جیشہ بمیشہ بمیشہ والا<br>۱۹۷ آلوکوٹ سب کے بعد خوجود رہنے والا<br>۱۹۷ آلوکوٹ رائن ور کوئی بیند کرتے والا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | سيدها راسته وكعائ اور اس ير جلات والا | الهادِيُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | _91" |
| عامہ الکوادِث المسائل میں کے بعد خوجود رہنے والا<br>۱۹۸۔ الگوشینڈ راستی اور تکوئی بیند کرتے والا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ہے مثال چیزوں کو ایجاد کرنے والا      | ٱلْكِينِيعُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | _90  |
| ۹۸ اکر شیلا راستی اور تکوئی بیند کرتے والا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | بميشه بميشه باتى رہنے والا            | آلِبَا <u>ق</u> يُّ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | _4Y  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | انسب کے تعد خوچود رہتے والا           | <b>آلُوَادِث</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | _94  |
| 99_ اَلصَّبُورُ يور و محل دالا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                       | ٱلرَّشِيْدُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | _4^  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | میزے مبر و محمل والا                  | ٱلصُّبُورُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | _99  |



اردو دائرة المعادف الاسلامية ، مطبوعه بنجاب يوغورسي، لأجور حسن حيين، مطبوعه على مكين، فاجور وعائدة يختبران، مطبود خان فرينك ايران، لاجور.. فلبقه وعاس

# تهليلات قرآني

## (اسم اعظم کی حامل آیات)

(اداره)

وَاللّهُ كُمْ اِللّهَ وَّاحِدٌ عَلَا اِللهَ اِللّهِ هُوَالرَّحْمِنُ الرَّحِبُمُ ٥ ع ﴿ وَمِن رَبْي مِن اللّهِ عَلَى اللّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ مودودى) ترجمه: تمهارا غدا اليك ى غدا ہے، اس رحمان اور رحيم كے سواكوكى اور خدا نبيل ہے۔ (مولانا الوالاعلى مودودى)

O ترجمہ اور (اپیا سعبود) جو تم سب کا معبور بننے کا مستحق ہے وہ تو ایک بی معبودِ (حقیق) ہے۔ اس کے سو کوئی عبادت کے لاکق تہیں (وہی) رحمان ہے اور رحیم ہے۔

مشرکین عرب نے جر آیت والھکم اله واحد اپنے عقیدنے کے خلاف کی تو تعجب سے کہنے گئے کہ کہری سازے جبان کا ایک معبود بھی ہو سکتا ہے؟ اور اگر یہ دعوی صحیح ہے تو کوئی دلیل چین کرنا چاہیئے۔ حق تعالی دلیل توجیہ بیان فرماتے ہیں۔

(مورانا اشرف على تحانوى)

0

ترجمہ: اور (لوگو) تمہارا معبود خدائے واحد ہے۔ ال بڑے مہران (اور) رحم والے کے سواکوئی عبادت کے لائق تہیں۔

## (مولانا في محد جالندهري)

0

ترجمہ اور معبود تم سب کا ایک ہی معبود ہے۔ کوئی معبود خیس اس کے سوا، بردا میربان ہے نہایت رقم والا۔ لیخی معبود حقیقی تم سب گا ایک ہی ہے۔ اس بیس تعدد کا اختال ہی خبیں۔ سو اب جس نے اس کی نافرہائی کی بالکل مردود اور غارت ہوئے دوسرا معبود ہوتا تو ممکن تھا کہ اس سے نفع کی توقع بائدھی جاتی یا آقائی آور یاوشاہی باستادی اور بیری نمیس کہ ایک ظلہ موافقت نہ کی تو دوسری جگہ جید گئے یہ تو معبودی اور خدال ہے نہ اس کے سواکسی کو معبود بنا کتے ہو اور نہ کی ہے اس کے ماروہ خیر کی تو تع کر سے دو جب ہے الھی الله واحد بازل بول تو کفار مکہ نے تو بہ کیا کہ تمام عالم کا معبود اور سب کا کام بن نے والا ایک کیے ہو کتا ہے اور اس کی دلیل کو کام بن نے والا ایک کیے ہو کتا ہے اور اس کی دلیل کیا ہے اس پر آیة ال فی خلق المسموس والارص التی تازب ہوئی اور اس میں ابند تھالی نے اپنی قدرت کی نشانیاں فرائیں۔

(مولا) محمود احسن)

O

قریمہ: اور تمہارا معبود ایک معبود ہے، اس کے سوا گوئی معبود خیس کر وہ سے رقمت وار مہربان۔

گفار نے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے گہ آپ اپ اپ رس کی شان ، شفت بیان فرمایے اس پر سے آیت اللہ بوئی اور افہیں بنا دیا گیا کہ معبود صرف ایک ہے نہ دہ مجر کی بوتا ہے اور نہ منظم، نہ اس کے سے شل نہ ظیرا اور براوین بن گوئی اس گا شریک نہیں، وہ یکنا ہے اپنے افعال ہیں۔ مصنوعات کو جب اس نے بنیا دہ اپنی ات اور براوین بن کا شریک نہیں۔ دو یکنا ہے اپنے افعال ہیں۔ مصنوعات کو جب اس نے بنیا دہ اپنی ات میں اکیلا ہے کوئی اس کا ضیم مہیں۔ لیخ صفات میں یگانہ ہے۔ کوئی اس کا شہبہ سمیس۔ ابود اور و ترزی کی صدیت میں ہے کہ انتدتعائی کا اسم اعظم ان دو آنتول میں ہے۔ ایک بنی و الھکم دوسری الم اللہ لا الله الا ہو۔

رسوان نا احمد رضافان جائند سری)

#### 44444

أَنَّهُ لَا إِلٰهُ إِلَّا هُوَ ؟ الْحَى الْقَيُّومُ هَ ۚ لَا تَأْحُذُهُ سِنَةً وَ لَا نَوْمٌ ۖ لَهُ مَا فِي السَمواتِ وَ مَا فِي الْأَرْضِ ۚ مَنْ ذَالَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْبِهِ ۚ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ اَبْدِيْهِمْ وَ مَا حَلْقَهُمْ ۚ وَ لَا يُحِيْظُونَ بِسَي الْأَرْضِ ۚ وَ لَا يَتُودُهُ حَفْظُهُمَ ۚ وَ لَا يَجِيْظُونَ بِسَي عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا اللّهَ عَلَي الْعَظِيمِ وَ الْمَا يَتُودُهُ وَعَفْظُهُمَا ۚ وَ هُو الْعَبِي الْعَظِيمِ وَ لَا يَتُودُهُ وَعَفْظُهُمَا ۚ وَ هُو الْعَبِي الْعَظِيمِ وَ لَا يَتُودُهُ وَعَفْظُهُمَا ۚ وَ هُو الْعَبِي الْعَظِيمِ وَ لَا يَتُودُهُ وَعَفْظُهُمَا ۚ وَ هُو الْعَبِي الْعَظِيمِ وَ لَا يَتُودُهُ وَعَفْظُهُمَا ۚ وَ هُو الْعَبِي الْعَظِيمِ وَلَا يَتُودُهُ وَقَطْلُهُمَا ۚ وَهُو الْعَبِي الْعَظِيمِ وَلَا يَتُودُهُ وَقَطْلُهُمَا وَ هُو الْعَبِي الْعَظِيمِ وَلَا يَتُودُهُ وَقَطْلُهُمَا وَ هُو الْعَبِي الْعَظِيمِ وَلَا يَتُودُهُ وَعَفْظُهُمَا وَ هُو الْعَبِي الْعَظِيمِ وَلَا يَتُودُهُ وَقَطْلُهُمَا وَ هُو الْعَبِي الْعَظِيمِ وَلَا يَتُودُهُ وَاللّهُ إِلَا يَعْفِي الْعَبِيلُونَ وَ الْعَبِي الْعَظِيمُ وَلَا يَتُودُونُ وَقَطْلُهُمَا وَ هُو الْعَبِي الْعَظِيمِ وَلَا يَتُودُهُ وَاللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ وَلَا يَتُودُونُهُ وَاللّهُ وَالْعَبِيلُ الْعَظِيمِ وَلَا يَعْفُونُهُمُ وَ اللّهُ إِلَى الللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ فَلَهُمُ الللّهُ وَلَا يُعْلِي الللّهُ وَلَا يَتُودُ وَاللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ الللّهُ وَلَا يَعْفِي الْعَظِيمُ وَاللّهُ ولَا لَهُ وَلَا يُعْلِيلُونُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ الللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا يُعْلِقُونُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلِي اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَال

ترجمہ اللہ وہ زندہ و جادید استی جو تمام کا نات کو سنجا لے ہوئے ہے، اس کے سواکوئی فدا خیس ہے، وہ نہ سوتا

ہادر نہ اس کو لوگھ آئی ، زمین و آسان میں جو کچھ ہے اس کا ہے کون ہے جو اس کی جناب میں اس کی اجازت
کے بغیر سفارٹی کر سکے۔ جو کچھ بندول کے سامنے ہے اے بھی جانتا ہے اور جو پچھ ان سے او چھل ہے اس سے
کچی واقف ہے اور اس کی معلومات میں سے کوئی چیز ان کی گرفت اوراک میں نہیں آ سکتی اللہ ہے کہ کس چیز کا علم
وہ خود بی ان کو دیتا جاہے۔ اس کی حکومت آسانوں اور زمین پر چھائی ہوئی ہے اور ان کی گہائی اس کے لئے کوئی
۔ تھگا دینے والا کام خیس ہے۔ میں وہی برزگ و برتر ذبت ہے۔
۔ تھگا دینے والا کام خیس ہے۔ میں وہی برزگ و برتر ذبت ہے۔

الله إلا الله الا مو الحي القيوم الدان لوكول ما إلى جكه جائب كتے بى معبود بنا ركھ بول محر اسل داقع بيا ب

ائی بی حیات سے زندہ ہے اور جس کے بل بوتے پر بی بوری کا تنات کا یہ سارا نظام قائم ہے۔ اپنی سلطنت میں فداولدی کے جملہ اختیارت کا مالک وہ خود بی ہے۔ کوئی دوسرا نہ اس کی صفات میں اس کا شریک ہے نہ اس کے اختیارات میں اور نہ جس کے حقوق میں۔ لبد اسکو چھوڑ کریا اس کے ساتھ شریک بھیرا کر زمین یا آسان میں جہاں بھی کی اور کہ معبود (اللہ) بدیاج رہ ہے ، آیک جموع گھڑا جا رہا ہے اور حقیقت کے خلاف جنگ کی جارتی ہے۔ لا فاخذہ سنة والا نوم ۔ یہ ان او وں کے خیالات کی تردید ہے جو خدادنہ عالم کی جستی کو اپنی ناقص جستیوں پر تاہر کرتے میں اور اس کی طرف وہ کروریاں مشوب کرتے میں جو نسانوں کے ساتھ مخصوص ہیں، مشلاً بائیل کا یہ بیان کہ خدا نے جد دان میں زمین و آسان کو بیدا کیا اور مباتویں دان آرام کیا۔

له ما فی السموت و ما فی الارص کینی وه زمین و آسان کا اور ہر اس چیز کا مالک ہے جو زمین و آسان میں ہے۔
اس کی ملکت میں اس کی تدبیر میں اور اس کی پادشاہی و تشرانی میں کسی کا قطعاً کوئی حصد نمیں۔ اس کے بعد
کا ثنات میں جس دومری مستی کا بھی تم نفسور کر کتے ہو وہ بہرطال اس کا نکات کی ایک فرد ہی ہو گی۔ اور جو اس
کا نکات کا فرد ہے، وہ اللہ کا محموک اور مارا سے، ند کہ اس کا شریک و ہمسر۔

می دا اللدی بشعع عدہ الا بادمہ یہ ان مشر کین کے خیالات کا ابطال ہے جو براگ افسانوں یا فرشتوں یا دوسری ہستیوں کے متعلق سے گان رکھتے ہیں کہ خدا کے ہاں ان کا بڑا زور چلنا ہے جس بات پر آڑ جیٹھیں وہ منواکر چیوڑتے ہیں اور جو کام چی ہیں خد، ہے لے کھتے ہیں انہیں تنایا جا رہ ہے کہ زور چلانا تو در کند کوئی بڑے سے بڑا جغیر اور کوئی مقرب ترین فرشتہ بھی اس پادشاہ ارض و ساء کے دربار میں بلااجازت زبان تک کھولنے کی جرات نہیں کر سکا۔

یعلم میں ایدیہم و ما خلفہم و لا یہ یہ طون بشی ، من علمہ الا ہما شاء ۔ ای حقیقت کے اظہار ہے شرک کی بنیادوں پر ایک اور شرب گئی ہے۔ اوپر کے فقروں ش اللہ تعالی کی غیر محدود حاکمیت اور اس کے مطلق انقیارات کا تصور بیش کر کے یہ بتایا گیا کہ اسکی حکومت بیں نہ تو کوئی بالاستقابال شریک ہے اور نہ کس کا اس کے ہاں ایسا زور چانا ہے کہ وہ بنی سنار شوں ہے اس کے فیصوں پر اثرانداز ہو سکے۔ اب ایک دومری حیثیت ہے بتایا جا مہا ہے کہ کوئی دومرا اس کے کام بیں وفل وے کیے سکتا ہے جبکہ کی دومرے کے پاس وہ علم بی فیس ہے جس ہے کہ کوئی دومرا اس کے کام بیں وفل وے کیے سکتا ہے جبکہ کی دومرے کے پاس وہ علم بی فیس ہے جس کے وہ نظام کا نبات اور اس کی مصلحتوں کو سمجھ سکتا ہو۔ انسان ہول یا جن یہ فرشتے یا دومری مختوف ت سے کا علم تاتی اور محدود ہے۔ کا نبات کی تمام حقیقتوں پر کس کی نظر بھی محیط نہیں ہے۔ پھر اگر کسی حجوثے ہے جبوثے تاتی اور کدوہ ہے۔ کا نبات کی تمام حقیقتوں پر کسی کی نظر بھی محیط نہیں ہے۔ پھر اگر کسی حجوثے سے اللے نبیں جس کسی کسی بیرے ان کی مصلحتوں کو بھی خداو تھ عالم کریں جس خوات ہوں کا براہے و دائیمائی پر اعتماد تو بور اپنی ذاتی مسلحتوں کو بھی سیجھنے کے اہل نبیں جیں۔ ان کی مصلحتوں کو بھی خداو تھ عالم کریں جو علم کا اصل سرچشہ ہے۔

و سع كرسبه السعوت والارض: اصل بيل لفظ انكرىبى" استعبل بوا ہے جے بالعوم كومت و افتدار كے لئے استفارے كے طور پر بولا جاتا ہے۔ اردو زبان بيل مجى اكثر كرى كا لفظ استعبال كر كے حاكمات یہ آیت "آیت الکری" کے نام سے مشہور ہے اور اس بیں اللہ تعالی کی ایس مکمل معرفت بھی گئی ہے جس کی تظیر کہیں نہیں ملتحد اس بتا ہر حدیث فیل اس کو قرآن کی سب سے فضل آیت قرار دیا ممیا ہے۔

اس مقام پر مید موال بیدا ہو تا ہے کہ بیبال خداوندعالم کی ڈت و سنات کا ذکر کس من سبت ہے آیا ہے۔ ال كو سمجينے كے لئے ايك مرتبہ چر اس تقرير ير نكاه وال ليج دو ركون ٢٢ سے جل رى ب- يبل مسمال كو وین حق کے قیام کی راہ میں جان و مال سے جہاد کرنے کے سے آئسیا گیا ہے اور ن مزور ہوں سے سے کی جائید کی سن ہی بن میں بنی امر انبکل مبتلا ہو گئے تھے پھر یہ حقیقت سمجمال سن ہے کہ سن کا مدار تعداد اور ماز ا ملان کی کثرت پر نہیں، بلکہ ایمان ، صبر ، منبط اور پھنٹی عزم پر ہے۔ پھر جنگ کے ساتھ اللہ تنوالی کی جو محست وابت ہے اس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، لیعنی ہے کہ دنیاکا نظام برقرار رکھے کے لئے وہ بمین انسانول کے ایک گروہ کو دومرے گروہ کے ڈریعے سے وقع کرتا رہتا ہے ورنہ اگر یک بی گروہ کو وائل افتدار کا یشہ فل جاتا تو دوسروں کے کیے جینا وشوار ہو جاتا۔ پھر اس شہد کو وقع کیا گیا ہے جو ہواقف ہوگوں کے دلوں میں اکثر کھنگنا ہے كر أكر الله في الميئة بيغم اختلافات كو منافي اور فزاعات كاسدب كرف بي ك في يصبح سفي اور ال كي آمد ك باوجود ند اختل فات مئے نہ نزاعات فتم ہوئے تو کیا اللہ ایا ای بے بس فق کہ اس نے ان فرابیوں کو دور کرنا جاہا اور ش كر سكا الى كے جواب ميں بنا ديا حميا كد اختلافات كو بجير روك وينا اور نوع انساني كو ايك فاس راست پر برور چلانا الله كى مثيت بى بىل نه تھا، ورند انسان كى كيا كول تھى ك اس كى مثيت كے خارف چانا يہ كھر ايك فقرے میں اس اعمل مضمون کی طرف اشارہ کر ویا گیا جس سے تقریر کی ابتدا ہوئی تھی اسکے بعد اب یہ ارشاد ہو رہا ہے ك انبانول كے عقائد و نظريات اور مسالك و غاجب خواہ كتنے بى مختف بور، بہر حال حقيقت تف الامرى جس م زشن و آسان کا نظام قائم ہے ہیہ ہو اس آیت میں بیان کی گئی ہے۔ انسانوں کی ضط قبمیوں سے اس حقیقت می ذرہ برابر کوئی فرق نہیں آتا۔ مگر اللہ کا بیہ خشا نہیں ہے کہ اس کے بائنے پر لوگوں کو زبردی مجبور کیا جائے۔ جو اے مان کے گا، وہ خود ای فاکدے میں رہے گا اور جو اس مے مند موڑے گا وہ آپ تفصال اٹھائے گا۔ (سول تا ابوالاعلى مودودي)

0

ترجہ اللہ تعالیٰ (ایبا ہے کہ) اس کے سوا کوئی عبادت کے قابل نہیں۔ زندہ ہے سنیالنے والا (تمام عالم کا)۔ نہ اس کو او تکھ دیا گئی ہے اور نہ نیزہ ای کے مملوک ہیں سب بجر جو آسانوں ہیں ہیں اور جو کھے ذہین ہیں ہیں۔ ایبا کون مخفی ہے جو اس کے پاس (کمی کی) سفارش کر سکے ہدوں اس کی اجازت کے۔ وہ جانا ہے ان کے تمام حاضر اور خائب حالات کو اور وہ موجودات اس کے معلومات ہیں ہے کمی چیز کو اچنے احالیٰ علمی ہیں نہیں لا سکتے گر جس قدر (علم دینا) وہی چاہے۔ اس کی کری نے سب جیز کو اچنے احالیٰ علمی ہیں نہیں لا سکتے گر جس قدر (علم دینا) وہی چاہے۔ اس کی کری نے سب آسانوں اور زہین کو این دونوں کی دھاظت کی گری نہیں انہیں جیزر آنے۔ اور اللہ تعالیٰ کو ان دونوں کی دھاظت کی گری نہیں جی گران نہیں گررتی۔ اور وہ عالیشان، عظیم الثان ہے۔

ب آیت ملقب ب آیة الکری ہے۔

تیمت میں انبیا، و اوس گنهگاروں کی سفارش کریں سے وہ اول حق تعالیٰ کی مرمنی یا لیس کے۔ جب شفاعت کریں مے۔

كرى أيك جمم ب عرش ب جهونا اور آسانوں س بول

اویر آیت واسک لمن المرسلین ش رسالت بینی طلی نشد علیه وسلم کی ور آیت الکری شی اتوجید حق بیا توجید حق بیا الکری شی الوجید حق بیجات و تعالی بیر الموام کے۔ تو ان کے اثبات سے دین اسلام کے۔ تو ان کے اثبات سے دین اسلام کی حق نیت بیمی اوزی طور پر فاہت ہو گئی۔

(مولانا اشرف على تعانوي)

O

ترجہ: خدا (وہ معبود پر حق ہے کہ) اس کے مواکولی عبادت کے لاکن خیس د نشرہ ہمیشہ دہنے والا۔ اسے نہ اونکھ آلی ہے نہ نیند جو کچھ آسانوں ہیں اور جو کچھ زمین میں ہے سب اس کا ہے۔ کون ہے کہ اس کی اجاذت کے بغیر اس ہے نہ نیند جو کچھ اس کی اجاذت کے بغیر اس کی سفارش کر سکے جو چکھ ہو چکا ہے اس اس کی اجازت کے بغیر اس کی سفارش کر سکے جو چکا ہے اس سب معلوم ہے۔ اور وہ اس کی معبومات میں ہے کسی چیز پر دسترس حاصل خیس کر سکتے ہاں جس قدر وہ جا ہتا ہے سب معلوم ہے۔ اور وہ اس کی معبومات میں ہے کسی چیز پر دسترس حاصل خیس کر سکتے ہاں جس قدر وہ جا ہتا ہے (ای قدر معلوم کرا دیتا ہے)، اس کی بادش بی (اور عم) آسان اور زمین سب بر حاوی ہے اور اس ان کی تفاظت کہا وہ نہیں۔ وہ بڑا عالی دشید (اور) جلیل القدر ہے۔

فضائل آیت الکری: اس کو حدیث ان بن کعب می اعظم آیت گاب الله فرمایا ہے کہ شیطان اس کے پڑھنے والے کے پاس نہیں پیشکر حدیث الوہری میں اس کو سید آیات قرآن کہا گیا ہے۔ حدیث می میں وارد میطان اس کے باس نہیں آتا۔ ہم شیطان اس سے بھاگا ہے پڑھنے والے کے باس نہیں آتا۔

(مولانا فنح محر جالندهري)

C

ترجمہ: الله اس کے سواکوئی معبود خبیں، زیمرہ ہے سب کا تفاضے واللہ خبیں بکڑ سکن اس کو ہو گھے اور خبیر، اک کا ہے جو پھے آسانوں اور زمین میں ہے۔ ایبا کون ہے جو سفارش کر سکے اس کے پاس مگر اجازت ہے۔ جانتا ہے جو پھے خلقت کے روبرہ ہے اور جو بھے ان کے بیجے ہے اور وہ سب احاطہ خبیں کر سکتے کسی چیز کا اس کی معلومات میں ہے خلافات کے روبرہ ہے اور جو بھے ان کے بیجے ہے اور وہ سب احاطہ خبیں کر سکتے کسی چیز کا اس کی معلومات میں ہے مگر جتنا کہ وہی جاہے۔ مخباکش ہے اس کی کرس میں تمام آسانوں اور زمین کو۔ اور گراں خبیں اس کو تھامنا ان کا۔ اور وہ ی ہے سب سے براتر عظمت والا۔

بہلی آیت سے حق سبحان کی شان بھی منہوم ہوتی ہے اب اس کے بعد اس آیت کو جس میں تودید فات اور اس کا تقدی و جلال غایت عظمت و وضاحت کے ساتھ ندکور ہے، نازل قرمائی اور اس کا لقب آیت الکری ہے۔ اس کو حدیث میں اعظم آیات کتاب اللہ فرمایا گیا نے اور بہت نضیلت اور تواب منقول ہے۔ اور اصل بات ہدے کہ حکمہ جگہ بیان فرمایا ہے۔ علم تودید بات ہدے کہ حکمہ جگہ بیان فرمایا ہے۔ علم تودید

و صفات ، علم احکام ، علم تصعی و حکایت سے بھی توحیہ و صفت کی تقریر و تاہیہ مقصود بوتی ہے یا علم احکام کی تاکید و ضرورت اور علم توحید و صفات اور علم احکام بھی باہم ہے مربوط ہیں کہ ایب دوسرے کے لئے عست اور علم احکام جبی باہم ہے مربوط ہیں تو حکام شرید حفات کے بھور غلامت ہیں۔ صفات می شفات کے بھورے فرید و صفات سے خرات اور اس کی تارید اور اس کی فرودت بھی تو اب طاہر ہے کہ علم تصفی اور علم توحید و صفات سے خرور مرب سے نبایت احس اور اس فرودت بھی شرودت بھی تارید اور اس کی اور اس کی تعلید اور اس کی فرودت بھی ہو جاتا ہے جیسا ایک طرف خوات کی باہدی موجب مال ہوتی ہو اور ایک علم سے دوسرے کی طرف خطی ہو جاتا ہے جیسا ایک باغ کی سیر کر کے دوسرے باغ کی سیر کرنے سکے دوسرے کی طرف خوات کو بھیرت کے ساتھ ہوگی۔ اس کی سیر کر کے دوسرے باغ کی سیر کرنے سکے دوسرے باغ کی سیر کر می دوسرے باغ کی سیر کر می دوسرے باغ کی سیر کر کے دوسرے باغ کی سیر کرنے سکے دوسرے معتمدی اور دفیت و بھیرت کے ساتھ ہوگی۔ اس کے اس طریق نہ کورہ بغیرت و عمدہ اور مقید اور قرآن مجید مسلمت تقدم کو بیاں کر کے تاہم احکام کو کس کورت و تنائ ، کو یا ہم کو آسموں سے دکھلا دیے اس سیسے باس کو بیان کر کے جملہ احکامت کی جرکو سیس کے بعد آیت اگری جو کہ دیارہ توحید و سفات میناز آیت ہے اس کو بیان کر کے جملہ احکامت کی جرکو دلول میں ایا معظم فرہا دیا کہ اکھائے نہ آگھڑے۔

اس کے ش توبال موجود ہے ہیشہ ہے،

اور کوئی اس کا شریک نہیں۔ تمام گلو تات کا موجد وہی ہے اور تمام نقصان اور ہر طرح کے تبدل اور فتور سے منزہ ہے۔ سب چیزوں کا مائک ہے، سب چیزوں کا کال علم اور سب چیزوں پر بوری قدرت اور اس درجہ کی معظمت اس کو عاصل ہے۔ کس کو نہ اتنا استحقال اور نہ اتن مجال کہ بعیر اس شے تھم کے کس کی سفارش بھی اس سے کر سے۔ کوئی امر بھی ابیا نہیں جس کو کرنے ہیں اس کو دشواری ہو۔ سب کی عقلوں اور سب چیزوں سے کر سے۔ کوئی امر بھی ابیا نہیں جس کو کرنے ہیں اس کو دشواری ہو۔ سب کی عقلوں اور سب چیزوں سے برتر ہے۔ اس کے مقالے میں سب حقیر ہیں۔ ایسے دو اور سفوں ذہیں نشین ہو گے ہیں ایک تو خی تعالٰ کی میرت اور اپنی گلومیت اور اپنی گومیت اور عبد ہیں۔ ایسے دو اور سفوں ذہین نشین ہو گے ہیں ایک تو خی تعالٰ کی دلایا جوں دلایا جوں دلایا جوں ایک گلومیت اور اپنی گلومیت اور اپنی کومیت اور اپنی کومیت اور اپنی گومیت اور اپنی کومیت کی مامیتر نہ ہوا معلوم ہو کہ میان کی مامیتر نہ ہوا معلوم ہو کہ سکا تھا کہ ہر فرد کے اس قدر معالمات و عمادات کیرہ ہیں کہ جن کا جموعہ اتناہے کہ ان کا منبط اور حسب کتاب کیل معلوم ہو تا ہے۔ سو محل مورت ہو گائی نہیں کہ جو اس سے باہر غیر ممکن معلوم ہو تا ہے۔ سو محل مورت ہو گائیت کہ دو تمام خیالات بھولت دور ہو گئی گئی اس کا علم و قدرت ایس کا علم اور قدرت ایس کا علم اور قدرت ایس کا میان و قدرت ایس کا میان و قدرت ایس کا میان و میں معلوم ہو تا ہو گئیات عالم کے منبط رکھنے اور ان کا عوض عطا فرانے میں کی خور میائی ویہ ہوستی ہو سکتی ہے۔

ترجہ۔ اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود خیمی وہ آپ زندہ اور اورول کو قائم رکھنے والا۔ استے نہ اونظم آئے نہ بیند۔ ای کا ہے جو اس کے مہال سفارش کرے ہے اس کے مہال سفارش کرے ہے اس کے عہال سفارش کرے ہے اس کے حکم کے۔ جاتا ہے جو آپ کے عہال سفارش کرے ہے اس کے حکم کے۔ جاتا ہے جو آپ کے علم بین سے علم بین سے کہ حکم کے۔ جاتا ہے جو آپ کے علم بین سے محمد کی جس سے محمد وہ جنتا جاتے ہے۔ وہ خیمی یائے اس کے علم بین سے محمد وہ جنتا جاتے ہے۔ اور اسے جو اس کی خیمی ان کی جمہانی آور والی ہے جائے۔ اور اسے جو اس کی خیمی ان کی جمہانی آور والی ہے جائے۔ اور اسے جو اس کی خیمی ان کی جمہانی آور والی ہے جائے۔ برائی وال

اس میں اللہ تحانی کی الوزیت ور اس کی توحید کا بیان ہے اس آیت کو آیت الکر ف کہتے ہیں۔ احادیث میں اس کی بہت تضیافیں وارد ہیں۔

حی القبوم کین واجب الوجود اور عالم کا ایجاد کرنے اور تدبیر قرمائے واللہ لا تا تعلقہ سنة و لا نوم کیو کلہ یہ نقش ہے اور وہ نقش سے یاک۔

له ما فی السعوات و ما فی الارض اس کی اس کی ولکیت اور نفاذ امر و نضرف کا بیان ہے۔ اور نہایت لطیف بیرایہ میں رو شرک ہے کہ جب سارا جبان اس کی ملک ہے تو شریک کون ہو سکتا ہے۔ سٹر کین یا تو کواکب کو بیا ہے بیں جو جسانوں میں بیں یا دریاؤں، بیباڑوں، پیتھروں، درختوں، جانوروں، آگ وغیرہ کو جو زمین میں ہیں۔ جب آسان زمین کی ہر چیز اللہ کی ملک ہے تو ہہ کیسے بوجے کے قائل ہو سکتے ہیں۔

من ذا الله یشتع عله الا بادنه: اس می مشرکین کا رو بے جن کا گمان تھ کہ ان کو بھی شفاعت نصیب ہو گی ان الله بیشتع علمه الا بادنه: اس می مشرکین کا رو بے جن کا گمان تھ کہ ان کو بھی شفاعت نمیں کر سکتا اور افن انہیں بڑا دیا گیا کہ کفار کے لئے شفاعت نمیں کر سکتا اور افن والے انہاء و مالا تکہ و مؤمنین میں۔

يعلم ما بين ايديهم و ما خلفهم: ليعن ما تبل أور مابعد يا أمور دنيا و أثرت.

ولا یحیطوں بشی من علمه الا بما شاء. اور چن کو وہ مطلع فرمائے وہ انہیاء ادر رسمل ہیں۔ جن کو غیب پر مطلع فرمانا ان کی نبوت کی دلیل ہے۔ دوسری آیت ش ارشاد فرمایا لا یظھر علمی غیبه احدا الا من ارتضی من وسول (غازن)۔

وسع کرسید السموت والارض: اس بین ان کی عظمت شان کا اظہار ہے اور کری ہے یا علم و تدرت مراد ہے یا عرش یا وہ جو عرش کے بینچ اور ماتوں آسانوں کے اوپر ہے اور ممکن ہے ہے دی اوجو فلک البروج کے نام سے مشہور ہے۔

ال آیت میں النہیات کے اعلٰی مسائل کا بیان ہے اور اس سے تابت ہے کہ اللہ تعانی موجود ہے۔
البیت میں واحد ہے، حیات کے ساتھ متصف ہے، واجب الوجود اپنے ماسوا کا موجد ہے، تحییز و علول سے منزہ اور تغیر اور فقور سے میرا ہے، نہ کسی کو اس سے مشابہت نہ عوارض مخلوق کو اس تک رسائی ملک و ملکوت کا سائک وصل کا مبدع، قوی گرفت والا، جس کے حضور سوائے ماڈون کے کوئی شاخت کے کوئی شاخت کے کوئی شاخت کے کوئی اور جزی کا مجمع اور جن کا مجمع اور جن کا مجمع اور جن کا مجمع اور خفی کا بھی، کلی کا مجمع اور جزی کا

(مولانا احدر شاخان بريلوي)

## 44444

اَللَّهُ لَا إِللَّهُ إِلَّا هُوَ<sup>لا</sup> الْحَيِّ الْقَيُّورُمُ O<sup>ط</sup>

﴿ اُنُورہ آل عمران (مدنی) آیت ، ۲، قرآنی تر تیب ، ۳، نرول تر تیب ، ۱۹۰﴾ ترجمہ ، الله وہ زندہ جادید ہستی، جو نظام کا نات کو سنجالے ہوئے ہے، حقیقت بس اس کے سواکوئی خدا نہیں ہے۔ (مولانا الوال علی مودودی)

0

ترجمہ: اللہ تعالیٰ ایسے بیں کہ ان کے مواکوئی قابل معبود بنانے کے نہیں، ود زندہ (جادید) بیں سب چیزوں کے سنمبالنے والے ہیں۔

حی و قیوم کے مفات الانے میں اشارہ ہے معبودانِ باطلہ کے معبود نہ ہونے کی دلیل عقلی پر۔ کیونکہ ان میں سے صفتیں جیس ہیں۔

(مولانا الشرف على تفاتوى)

O

ترجمہ: فدا (جو معبود برحق ہے) اس کے سوا کوئی عبوت کے لائق نہیں، رسمہ بیشہ رہنے والد۔ (مولانا فتح محمہ جالند حری)

O

رجمہ: اللہ اس کے سوا کوئی معبود جیس، زعمہ ہے، سب کا تھائے واللہ

بجران کے ساتھ بیسائیوں کا آیک مؤتر و معزز وفد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت علی حاضر ہوا۔

اس میں تین شخص عبدالمسے عاقب بحیثیت امارت و سادت کے، انہم السید بلحاظ رائے و تدبیر کے اور ابو حادثہ بن علقہ باتقبار سب سے برٹ ند بھی عالم اور لاٹ پادری ہونے عام شہرت اور انتیاز رکھتے ہے۔ یہ تنبرا شخص صل میں عرب کے مشہور قبیلہ "نی کر بن واکل" سے تعلق رکھتا تھا۔ پھر پکا تصرائی بن عمیا۔ سلاطین روم نے اس کی فیری مطابت اور مجد و شرف کو و کھتے ہوئے بڑی تعظیم و تحریم کی۔ عطاوہ بیش قرار مائی الداد کے اس کے لئے گرے تعمیر کتے اور امور ند بھی کے اعلی منصب پر مامور کیا۔ یہ ولئد بارگاہ رسالت میں بردی آن بان سے عاصر ہوا کور تعلیم کی بردی آئی بان سے عاصر ہوا کور تعلیم کی ایندائی حصد تقریباً اتی نوے آیت تک اس واقعہ میں نازل ہوا۔ عیسائیوں کا میہا اور بنیادی عقیدہ یہ اس کا ایتدائی حصد تقریباً اتی نوے آیت تک اس واقعہ میں نازل ہوا۔ عیسائیوں کا میہا اور بنیادی عقیدہ یہ اس کا ایتدائی حصد تقریباً اتی نوے آیت تک اس واقعہ میں نازل ہوا۔ عیسائیوں کا میہا اور بنیادی عقیدہ یہ

تن كه مطرت مسيح عبد السام اجينم خد ياخدا كے بينے يا تمن خداوں عن سے ايك جي - مورة بادا كى مميل آيت ش توحید خالص کا دعوی کرتے ہوئے خد تحالی کی جو صفات "انحیّ القیوم" بیان کی تنمیں وہ عیسائیوں کے اس وعوے کو ساف طور پر باطل تھبراتی ہیں۔ چانچہ حضور نے دوران مناظرہ ان سے فرمایا کیا تم نہیں جانے کہ اللہ تعالی حی (زندہ) ہے جس پر بھی موت طاری نہیں ہو سکتی۔ ای نے تمام مخلوقات کو وجود عطا کیا اور سامان بقا پیدا کر کے ان کو اٹی قدرت کامہ ست تھام رکھ ہے۔ برخوف اس کے عیلی علیہ السلام پر یقیناً موت و فنا آ کر مے گی۔ اور ظاہر ہے جو شخص حود این جسی کو ہر قرار نہ رکھ سکتے دوسری کلوقات کی جستی کیا برقرار رکھ سکتا ہے۔ "نه مدای" نے من كر اقرار كي (ك بے شك تھي ہے) شايد انہول نے نتيمت سمجھ ہو كا كہ آپ اينے اعتقاد كے موافق "عیسی باتی علیه العناء" کا سوال کر رہے ہیں لیٹنی تھیلی پر قنا ضرور آئے گی، اگر جواب کنی میں دیا تو آپ ہوے عقیدہ کے موفق کے عضرت سینی کو عراسہ اوا موت آ چکی ہے۔ ہم کو اور زیادہ صریح طور پر مزم اور سمجم کر علیں گے۔ اس کئے تفظی مناقصہ میں بڑنا مصلحت نہ سمجھا۔ اور ممکن ہے بیہ لوگ ان فرقول بین سے ہول جو عقیدہ اس کے موافق میں علیہ السوام کے عمل و صلب کا قطعاً نکار کرتے تھے اور رفع جسمانی کے قائل تھے جیسا کہ حافظ ابن تیمیہ نے "الجواب الصحیح" میں اور "الفارق بین المخدوق و الخائق" کے مصنف نے تصریح کی ہے کہ شام و مصر کے نصاری عمو، ای عقیدہ پر سے مدت کے بعد بولوس نے عقیدہ صلب کی اثناعت کی۔ پھر میہ خیال بورب ے محر و شام وغیرہ پہنچے۔ بہر حال نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ان عیسی اتبی علیہ الصاء کے بچائے یاتبی علیه الصاء فرمانا ورآل حاليك يبلي الفاظ ترديد الوبية مستح كے موقع ير زيادہ صاف اور مسكت بوتے ظاہر كرتا ہے ك موقع الزام میں بھی مسلح عدید السلام پر موت سے پہلے لفظ موت کا اطلاق آپ نے پند نہیں کیا۔ (مولانا محمود الحسن)

Ċ

### 44444

ال میں دو اہم حقیقوں کی طرف اثارہ ہے، آیک یہ کہ تمہاری فطرت کو جیب وہ جانا ہے، نہ کوئی دومرا جان سکتا ہے، نہ تم خود جان سکتے ہو۔ لہذہ اس کی رہنمائی پر عتباد کے بغیر تمہارے ہے کوئی چارہ نہیں ہے۔ دومرے یہ کہ جس نے تمہاری استفراد حمل سے لے کر بعد کے مراحل کک ہر موقع پر تمہاری جھوئی ہے جھوئی ضرور توں تک کو بورا کرنے کا اہتمام کی، کس طرح ممکن تھ کہ وہ وی کی زندکی میں تمہاری ہدایت و رہنمائی کا انتظام نہ کرتاہ حالاتکہ تم سب سے بڑھ کر گر کسی چیز کے مختاج ہو تو وہ میں ہی ہے۔

(مورانا الواراعلى مودودي)

O

ترجمہ: والی ذات (یاک) ہے کہ تمہاری صورت (شکل) بناتا ہے ارحام میں جس طرح جابتا ہے، کوئی عبادت کے لاکق خبیں بجر اس کے وہ غلبہ والے بین تھمت والے بین۔

(مولانا اشرف على تفاثوي)

O

ترجمہ: وہی تو ہے جو (مال کے) پیٹ میں جیسی جاہتا ہے تہماری صور تیں بناتا ہے۔ اس غالب حکمت والے کے سوا کوئی عبادت کے لاکن شیں۔

(مولانا في محمد جالندهري)

0

ترجمہ: واق تمبارا نعشہ بناتا ہے مال کے بید میں جس طرح جہے، مملی کی بندگی نہیں اس کے سواء زبروست ہے، حکمت واللہ

یعتی اپنے علم و حکمت کے مطابق کمال قدرت سے جیما اور جس طرح چاہا ہاں کے پیٹ میں تمہارا انتشد بنایا فذکر، مون فی خوبصورت، بوصورت، جیمیا بدا کرنا تھا کر دیا ایک پانی کے قطرہ کو کتن بلیٹیاں دے کر آدمی کی مورت عطا فرمائی۔ جس کی قدرت و صنعت کا بیہ حال ہے کیا اس کے علم میں کی ہو سکتی ہے۔ یا کوئی انسان جو خود بھی بطن مادر کی تاریکیوں میں رہ کر آیا ہو اور عام بچی کی طرح کھاتا، جینا، بیٹاب پاخانہ کرتا ہو، اس خداو ند قدوس کا جانا یا تو تا کہلایا جا بیکنا ہے؟ کیوت کلمة نخوج من افواھم ان یقولون الاکتابا ۔ عیمائیوں کا سوال تھا کہ جب مین کی جانا ہو ہوں الاکتابا ۔ عیمائیوں کا سوال تھا کہ جب مین کا خانم کی بیٹ تو بجر خدا کے کس کو باپ کہیں یصور کہ فی الارحام کیف یشاء میں اس کا جواب بھی ہو گیا۔ یعنی خدا کو قدرت ہے رحم میں جس طرح چاہے آدمی کا نقشہ تیا کر دے۔ خواہ مال باپ دونوں کے بیٹ جس طرح چاہ میا مناسب جانتا ہے کر تا ہے ۔ مسیح کو بدون جس کی قدرت کو کوئی محدود نہیں کر سکتا اور حکیم ہے جہاں جیما مناسب جانتا ہے کر تا ہے ۔ مسیح کو بدون پہلے کے اور آدم بدون مال باپ دونوں کے بیدا کر دیا۔ اس کی حکمتوں کا اعاطہ کون کر سکتا

ترجمہ ، وی ہے کہ تمہاری تصویر بناتا ہے مال کے پیٹ میں جیسی جیسی جاس کے سوا کسی کی عبادت اسلیں، عزت والاء محکمت والا۔

ھو الذی یصور کیم فی الارحام کیف یشاء. مرد، عورت، گورا کالا، خوبصورت، بدشکل وغیرہ بخاری و مسلم کی حدث من ہے۔ سید عالم سلی اللہ علیہ وسلم نے فرویہ تہارا واد کی بدائش وال کے پیٹ میں چاپس روز بچن ہوتا ہے پھر استے ہی دان علیہ بینی مورت رہتا ہے پھر استے ہی دان علیہ بینی فور بستہ کی شکل میں ہوتا ہے پھر استے ہی دان پارہ گوشت کی صورت رہتا ہے پھر استے ہی دان علیہ فرشتہ بھی نام کی معادت و شقاوب اللہ تعلق ایک فرشتہ بھی اس کی معادت و شقاوب کی ایک انہام کار لیعنی اس کی معادت و شقاوب کار ایم بی روح ڈال ہے

لا الله الا هو العربو المحكيم ال يس بن بنى أعمارى كا رد ب جو حضرت عين عليه الصلوة و التسليمات كو خدا كا بينا كم اور ان كى عبادت كرتے تھے.

(مولانا احمد رضاخال بربلوي)



شَهِدَ اللهُ أَنَّهُ لَا إِلَّهَ أَنَّهِ هُوَ \* وَ الْمَلَّذِكُةُ وَ أُولُوا الْعِلْمِ قَانِمًا \* بالْقِسْطِ \* لَا إِلَّهُ إِلَّا هُوَ الْعَرِيْرُ

الْحَكِيْمُ 0 الْ

﴿ وُره آل عمران (مدنى) أيت ١٨، تربيني ترتيب ١٣، نزول ترتيب: ٨٩٠

ترجمہ اللہ نے خود شہادت دی ہے کہ اس کے سوا کوئی خدا نہیں ہے، اور ( بھی شہادت ) فرشتول اور سب اہل علم نے بھی دی ہے۔ وہ انساف یہ قائم ہے۔ اس زبردست کیم کے سوائی الواقع کوئی خدا نہیں ہے۔

شہد الله الله الا هو لینن اللہ جو کا نات کی تمام حقیقتوں کا براہ راست علم رکھتا ہے، جو تمام موجودات کو بے تجاب دیکھ رہا ہے جس کی نگاہ سے زمین و آسان کی کوئی چیز پوشیدہ نمیں، یہ اس کی شہادت ہے۔۔۔ اور اس سے بردھ کر معتبر عینی شہادت اور کس کی ہوگی ۔۔۔ کہ پورے عالم وجود میں اس کی این ذات کے سواکوئی الی بستی نمیں ہے، جو خدائی کی مفات سے متصف ہو، خدائی کے اقتدار کی مالک ہو، اور خدائی کے حقوق کی مستحق ہو۔

والملئكة و اولوا العلم قائما بالقسط: الله كے بعد سب سے زیادہ معتبر شہادت فرشتوں كی ہے، كيونكه واسلفنت كا نتاج انتظامی الل كار بیں اور وہ براؤ راست الله ذاتى علم كی بنا پر شہادت وسے رہے ہیں كہ اس سلفنت بیں الله كے سواكسی كا ختم نہیں چانا اور اس كے سواكوكی جستی ایک نہیں ہے جس كی طرف زمن و آسان كے انتظامی معاملات میں وہ رجوع كرتے ہوں۔ اس كے بعد مخلوقات میں سے جن لوگوں كو

مجی حقایق کا تھوڑا یا بہت علم حاصل ہوا ہے ان سب کی ابتدائے فریش سے آج تک سے منفقہ شہادت رہی ہے کہ ایک ہی خدا اس پوری کا نات کامانک و مدہر ہے۔

(مورانا الوالاعلى مودودي)

0

ترجمہ کوئی دی ہے اللہ تعالی نے اس کہ بجز اس ذات کے کوئی معبور ہوئے کے واکن نہیں اور فرشتول نے بھی اور اللی علم نے بھی۔ اور معبود بھی وہ اس شان کے بیں کہ احتراں کے ساتھ نظام رکھنے والے جیں۔ ان کے سواکوئی معبود ہوئے کے لاکن نہیں۔ وہ زبردست بیں حکمت والے بیں۔ قائمہ بال معنود ہوئے کے لاکن نہیں۔ وہ زبردست بیں حکمت والے بیں۔ قائمہ بالقسط، کی صفت غالبًا اس لئے بڑھا دی کہ وہ ایسے نہیں کہ صرف اپنی تعظیم و عبادت ہی کرانے ہوں، بلکہ وہ سب کے کام بھی بناتے ہیں۔

(مول نا اشرف على تفانوي)

O

ترجمہ. خدا تو اس بات کی گوائی رہتا ہے کے اس کے سوا کوئی معبور نہیں ،ور فرشتے اور علم والے ہوگ جو انساف پر قائم ہیں وہ مجھ (گوائی دیتے ہیں کہ) اس غالب تحمت و لے کے سوا کوئی عبادت کے لائق شمیں۔

(مولانا فتح محمد جالندهری)

ترجمہ: اللہ نے گوائی دی ہے کہ کسی کی بندگی نہیں اس کے سواء اور فرشتوں نے اور عم والوں نے بھی، دنی حاکم انسان کا ہے، کسی کے بندگی نہیں سوا اس کے، زبردست ہے، تحکمت والا۔

و اولوا العلم: علم والے ہر زمانے میں توحید کی شہادت دیتے رہے ہیں اور آج نو عام طور پر توحید کے فلاف ایک لفظ کہنا جبل محض کا مرادف سمجھا جاتا ہے۔ مشر کین بھی دل ہیں مانتے ہیں کہ علمی اصول سمجھی مشرکانہ عقائد کی تائید نہیں کر سکتے۔

قائما بالقسط لا اله الا هو العزيز الحكيم: انساف كرئے كے لئے وہ ياتمي ضرورى ہيں، زبردست ہوكم اس كے فيلہ سے كوئى سرتانى شركر سكے۔ اور عليم ہوكہ عمت د دانائى ہے بورى طرح جائج تول كر تحك تحك تحك فيك فيك فيك الله الله كرے، كوئى علم بے موقع نه دے چونكہ حق توثى عزيز و كيم ہے لهذا اس كے منصف على الله الله الله الله الله على شام عيمانيوں كے مسلم كفاره كا مجم

ہ ہو گیا۔ بھلا سے کہاں کا انساف ہو گا کہ ساری دنیا کے جرائم ایک فخص پر لا دیے جائیں اور وہ تنہا سزا پا کر سب بھر موں کو بمیشہ کے لئے بری اور پاک کر ہے۔ خدائے عادل و تحکیم کی بارگاہ الی حمتا فیوں سے کہیں بالا و برتر ہے۔

(مولانا محمود لمحمن)

Ö

ترجمہ۔ اللہ نے گوائی دی کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں اور فرشتوں نے بھی، اور عالموں (لیعنی انبیاء و اور اللہ ال

احبار شم میں ہے جو شخص سید عالم صلی اللہ علیہ دسلم کی قدمت میں حاضر ہوئے۔ جب انہوں نے مدید طبیہ دیکھا تو ایک ووسرے سے کہنے گئے کہ ٹی اخری اظہان کے کی صفت ہے جو اس شہر میں پان جاتی ہے۔ جب آستانہ اقدی پر حاضری دی تو انہوں نے حضور کے شکل و شائل تورات کے مطابق دیکے کر حضور کو پہچان لیا اور عرض کیا آپ ایک گئے ہیں؟ حضور نے قربایا باں۔ پھر عرض کیا آپ اجہ ہیں اس اللہ علیہ وسلم) ۔ فربایا بال عرض کیا ہم ایک سوال کرتے ہیں اگر آپ نے تھیک جواب دے دیا تو ہم آپ پر ایمان کے آئیں سے فربای سوال کرو۔ انہوں نے عرض کیا کہ کتاب اللہ بیل مب سے بیڑی شہادت کون می ہے۔ اس پر بیہ آب کر بیہ معلی ہو گئے۔ خواب می کہ کیا مسلمان ہو گئے۔ حضرت سعید بین زبیر ہے مروی ہے کہ کیا معظم میں نین سو ساٹھ بت تے جب مدینہ طیبہ میں یہ آبیت مطرت سعید بین زبیر ہے مروی ہے کہ کیا معظم میں نین سو ساٹھ بت تے جب مدینہ طیبہ میں یہ آبیت نازل ہوئی تو کیا ہے۔ دیا تھیہ میں شر آبیت

(مون احدرضا فان بريلوي)



الله لا إله إلا هُوَ " لَيَجْمَعَنَكُمْ إلى يَوْمِ القِيمَةِ لارَيْبٌ فِيهِ " وَ مَنْ أَصَدَقَ مِنَ اللهِ حَدِيثًا 0

﴿ وَهُورُهُ النَّهُ وَهُ لِهُ لَى أَيْتَ ١٨٠ قُرَآئَى رَتِيبُ ١٠ نُولَى تَرْتِيبُ ١٩٠﴾ ترجمہ اللّٰه دو ہے جس كے سواكوئى خدا نہيں، دو تم سب كو اس قيامت كے دن جمع كرے كا جس كے آنے من كوئى شہد نہيں، اور اللّٰه كى بات سے يوھ كر تجى بات اور حمل كى ہو سكتی ہے۔ آنے من كوئى شہر نہيں، اور اللّٰه كى بات سے يوھ كر تجى بات اور حمل كى ہو سكتی ہے۔

لین کافر اور مشرک اور ملحد اوز وہر ہے جو کچھ کر رہے ہیں اس سے ضدا کی خدائی کا کچھ نہیں ۔ گڑتا۔ اس کا خدائے واحد اور خدائے مطلق ہونا ایک ایک حقیقت ہے جو کسی کے بدلے بدل نہیں علی۔ پھر ایک وان وہ سب انداوں کو جمع کر کے ہر ایک کو اس کے عمل کا نتیجہ دکھا دے گا۔ اس کی قدرت کے ایک واس کے عمل کا نتیجہ دکھا دے گا۔ اس کی قدرت کے

احاطہ سے نیچ کر کوئی بھاگ بھی تئیں سکتا۔ بندا خدا بر اُن اس بات کا صلات مند نہیں ہے کہ اس کی طرف سے کوئی اس کے کہ اس کی طرف سے کوئی اس کے باغیوں پر جسے ول کا بخد نکالٹا کیم سے اور کی خانی ، ترش کلای کو زنم دل کا مرہم بنائے۔

یہ تو اس آبت کا تعلق دیر کی آبت ہے ہے لیکن بہی آبت اس بورے ساست کلام کا فاتمہ محکی ہے جو ویچلے دو تین رنوعوں سے چا۔ آ رہا ہے۔ اس میڈیت ہے آبت کا مطلب ہیں ہے کہ دنیا کی زندگ میں جو فخص جس طریقے پر ویا ہے چلنا رہے اور جس راہ میں اپنی کو ششیں اور مختیس صرف کرنا وابتنا ہے کیے وائے، آفرکار مب کو ایک دن اس فدا کے سامنے طاشر ہونا ہے جس کے سو کوئی فدا شہیں ہے، مجم میں اپنی معی و عمل سے شائج دیکھ لے گا۔

(مولانا ابوالاعلى مودودي)

0

ترجمہ: اللہ ایسے بیں کہ ان کے مواکوئی سجود ہونے کے قابل نہیں۔ وہ ضرور تم سب کو جع کریں گے قیامت کے دن میں اس میں کوئی شبہ نہیں۔ اور خدانتمالی سے زیادہ کس کی بات کی ہوگی۔ (مولانا اشرف علی تھانوی)

0

ترجمہ خدا (وہ سعود برح ہے کہ) اس کے مواکوئی عبدت کے لائل نبیس۔ وہ قیامت کے دن تم سب کو ضرور جمع کرے گا۔ اور خدا ہے بڑھ کر یات کا سیاکون ہے۔

(مولانا فتح فحد جالندهري)

0

ترجمہ: اللہ کے سواکس کی بندگی نہیں ہے شک تم کو جمع کرے گا قیامت کے دن، اس جس کچھ شبہ نبیں۔ اور اللہ سے بیٹی کس کی بات ہے۔

لینی قیامت کا آنا اور تواب و عقاب کے سب وعدول کا بورا ہونا سب سے ہے۔ اس میں تخلف نیس ہو گا، ان باتوں کو مرمری خیال نہ کرو۔

(مولانا محبود الحن)

O

ترجمہ: اللہ ہے کہ اس کے سوا کمی کی بندگ تہیں، اور وہ ضرور تہیں اکٹھا کرے گا قیامت کے دن اس میں کچھ شک تبین، اور اللہ سے ریادہ کس کی بات کی۔

لیعن اس سے زیادہ سپا کوئی نہیں اس کے کہ اس کا کنرب نامکن و محال ہے۔ کیونکہ کنب عیب سے اور ہر عیب اللہ پر محال ہے۔ وہ جملہ عیوب سے یاک ہے۔

(مولانا احدر مناخان بريلوي)

## 636360

ذلِكُمْ اللهُ رَبُكُمْ أَلَهُ اللهُ هُو عَمَالُغُ كُلُ شَيْءِ فَاغْبُدُوْهُ ۚ وَ هُوَ عَمَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِبْلُ وَ الْجِنُورِهِ اللهُ عَام (كَلَى) آيت: ١٠١، قرآنی رَتيب ١١، زول ترتيب ١٥٥٤ ترجمہ، يہ ہے اللہ تمبارا رب، كوئی خدا اس كے سوا نميس ہند، ہر نہيز كا خالق، لبدا تم اس كی يتدگی كرو اور وہ ہر چيز كا كنيل ہے۔

(مولاتا ايوال على صودودي)

O ترجمہ یہ ہے اللہ تمہارا رب اس کے سو کوئی عبادت کے یا کُل ٹیس، ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے، لا تم لوگ اس کی عبادت کرو اور وہ ہر چیز کا کارساڑ ہے۔ غرض فالق بھی وہی، ملیم بھی وہی، و کیل بھی وی، ور یہ سب اسور منتظنی ہیں کہ معبود مجھی وہی ہو۔

(مولانا اشرف على تفانوى)

0

ترجمہ: بی (اوصاف رکنے والا) خدا تمبارا بروردگار ہے۔ اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ (وی) ہر چیز کا پیدا کرنے والا (ہے)۔ تو اس کی عبادت کرو اور وہ ہر چیز کا نگران ہے۔ (مولانا فتح محمد جالند حری)

O

ترجمہ، کی اللہ تمہار، رب ہے، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس کے، پیدا کرنے والد ہر چیز کا، سو تم اک کی عبادت کرد اور دہ ہر چیز پر کار مالہ ہے۔

اس کی عبادت اس کے کرنی چاہیے کہ مذکورہ بالا صفات کی وجہ سے وہ زائی طور پر استحقاق معبود بنے کا دکھنا ہے۔ اور اس کئے کھی کہ تمام مخلوق کی کارساؤی اس کے ہاتھ میں ہے۔ بنا کہ کہا ہے۔ اور اس کئے کھی کہ تمام مخلوق کی کارساؤی اس کے ہاتھ میں ہے۔ (مولانا محمود الحمین)

O . ترجمہ ' یہ ہے اللہ تمہارا رب، اور اس کے سواکسی کی بندگی نہیں، ہر چیز کا بنانے والا، تو اسے بوجو، وہ ہر چیز پر تکہبان ہے (خواہ وہ رزق ہو یا اجل یا حمل)۔

جس کے صفات مذکور ہوئے اور جس کے یہ صفات ہول وائ مستحق عبادت ہے۔ (مولاتا احمدرضاخان برطوی) إِنَّهِ مَا أُوْجِىَ اِلْيَكَ مِنْ رُبِكُ لَا اللهُ إِلَّا هُو ۚ وَ اعْرِضَ عَن الْمُشْرِكَيْنِ O وَاقْرِضَ عَ ﴿ تُورِهِ اللاَحَامِ (كَنَى) آيت ١٠١. قرآن ترتيب ٢. ترون ترتيب ١٥٥﴾

ترجمہ: اے محرا اس وی کی چیروی کیے جاؤ جو تم پر تہارے رب کی طرف سے نارں ہوئی ہے۔ کیونکہ اس ایک رب کے سواکوئی اور خدا نہیں۔ ہور ان مشرکین کے چیجے نہ بڑو.

مطلب ہے ہے کہ تہمیں ور گی اور میٹ بنایا گیا ہے، کو قال شیمی ہیں گیں۔ تہمارا کام صرف ہے ہے کہ لوگوں کے سامنے اس رو شی کو چیش کر وو اور اظہار حق اوا کرنے بیس پنی حد تک کوئی کر افی ند رکو۔ اب اگر کوئی اس حق کو قبول نہیں کرتا تو ند کرے۔ تم کو ند اس کام یہ بامور کیا گیا ہے کہ لوگوں کو حق پرست بنا کر ہی رہوں اور ند تمہاری قد وادی و جواب دہی بیس ہے سات شائل ہے کہ تمہارے صفح نہوت میں گوئی مختص باطل پرست ند رہ جائے۔ لہذا اس گھر بیس خواو مخوہ اپنے ذہن کو پریشان ند کرو کہ اندھوں کو کس طرح بیا بالیا جائے اور جو آئیس کھوں کر شیس و کھن چاہج انہیں کیے و کھایا جائے۔ اگر نی الوقع عمت الی کا تقاضا ہیں جوتا کہ وتیا بیں کوئی شخص باطل پرست ند رہنے دیا جائے تو اللہ کو سے کام تم سے محمت الی کا تقاضا ہیں جوتا کہ وتیا بی کا گوری شخص باطل پرست ند رہنے دیا جائے تو اللہ کو سے کام تم سے محمت الی کا تقاضا ہی جوتا کہ وتیا ہی کوئی اشارہ تمام البانوں کو حق پرست ند بنا سکن تھا؟ مگر وہاں تو مقصود سرے سے ہے ہی نہیں۔ مقصود تو ہے کہ انبان کے لیے حق اور باطل کے انتخاب کی آزادگی باقی دے اور ہو اور دوسروں کو اس کی آزادگی کی جو دوشتی تہمیں دکھا دی اس دوسروں کو اس کی رجوت دیتے رہو۔ جو لوگ گئے ہوں کو گور کے اس کی رجوت دیتے رہو۔ جو لوگ اس دوسروں کو اس کی رجوت دیتے رہو۔ جو لوگ اس دوسروں کو اس کی رجوت دیتے رہو۔ جو لوگ اس دوسروں کو اس کی رجوت دیتے رہو۔ جو لوگ اس دوسروں کو اس کی رجوت دیتے رہو۔ جو لوگ اس دوسروں کو اس کی رجوت دیتے رہو۔ جو لوگ اس دوسروں کو اس کی رجوت دیتے رہو۔ جو لوگ اس دوسروں کو اس کی طرف وہ خود جانا جائے تھی اور اس کو سے میں اس کی طرف وہ خود جانا جائے تھی اور ہوں۔ جس اسے میا جو رہون خود جانا جائے تھی لیے اس کی طرف وہ خود جانا جائے تھی اور ہوں۔ جس اسے می میں میں اس کی طرف وہ خود جانا جائے تھی لے انہیں جھوڑ دو۔

(مولانا ابرالاعلى مودود)

0

ترجمہ: آپ فود اس طریق پر چلتے رہے جس کی وحی آپ کے رب کی طرف سے آپ کے پاس آئی ہے۔ اللہ کے سواکوئی لائق عبادت نہیں۔ اور مشرکین کی طرف خیال ند کیجئے۔ (مولانا اشرف علی تفانوی)

C

ترجمہ: اور جو علم تمبارے پروردگار کی طرف سے تمبارے پاس آتا ہے ای کی پیروی کرو۔ اس (پروردگار) کے سواکوئی معبود تبین۔ اور مشرکوں سے کنارا کر ہو۔

(مولانا فتح تحد جالندهرى)

#### \*\*\*

رُجہ نو چل اس پر جو تم جھے کو آوے تیرے مب کا، کوئی معبود نہیں مواقع اس کے، اور مند پھیر لے مشرکوں ہے۔

آپ خدیے وہ در پر نجہ وسہ کر کے اس کے تھم پر چیتے رہیں اور مشرکین کے جہل و عناد کی طرف خیال نہ فرمائیں کہ ایک روش وارش وارش و بیانات سننے کے بعد بھی راہِ براست پر نہ آگے۔ طرف خیال نہ فرمائیں کہ ایک روش وارش و بیانات سننے کے بعد بھی راہِ براست پر نہ آگے۔ (مولانا محود الحین)

O

ترجہ ای پر چلو جو تمہارے رب کی طرف ہے وہی ہوتی ہے۔ اس کے سوا کوئی معبود نہیں اور مشرکوں سے مند پھیر لو۔

کفار کی بیبود کیوں کی طرف التفات نہ کرو۔ اس میں ان کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تسکیان خاطر ہے کہ آپ کفار کی بیبود کیوں سے رنجیدہ نہ ہوں۔ یہ ان کی برنصیبی ہے کہ ایسے دامنے برہانوں سے فائدہ مہ اٹھ کیں۔

(مولانا اجررمنا خان بربلوی)

## **()()()**

قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّى رَسُوْلُ اللهِ إِلَيْكُمْ جَمِيْعَا ۚ الَّذِىٰ لَهُ مُلْكُ السَّمَوٰتِ وَ الْأَرْضِ ۗ لَا اِللهَ الله هُوَ يُحْيَى وَ يُمِيْتُ ۚ فَامِنُوا بِاللهِ وَ رَسُوْلِهِ النَّبِيَ الْأُمِّيَ اللَّذِىٰ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَ كَلِمَتِهِ وَ اتَّبِعُوْهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَذُوْنَ۞

﴿ وَمُورُهُ النَّامُوافُ ( کُلُ) آیت: ۱۵۸ قر آئی ترتیب: ۵۰ نزولی ترتیب ۱۳۹۰ کی شورہ النامُواف ( کُلُ) آیت: ۱۵۸ قر آئی ترتیب: ۵۰ نزولی ترتیب ۱۳۹۰ کی ترجیب ۱۳۹۰ کی ترجیب ۱۳۹۰ کی است کی طرف اس خد کا تینجیر ہوں جو زمین اور آ تالوں کی بادشاہی کا مالک ہے س کے سوا کوئی خدا نہیں ہے ، وہی زندگی بخفا ہے اور وہی موت ویٹا ہے۔ لیس المان ماذ الله پر اور اس کے ارشادات کو مانیا ہے۔ اور جیروگ انتان ماذ الله پر اور اس کے ارشادات کو مانیا ہے۔ اور جیروگ افتیار کرو اس کی ارشادات کو مانیا ہے۔ اور جیروگ افتیار کرو اس کی امرید ہے کہ تم راہ راست یا لو گے۔

(مولانا ابوالاعلى مودودي)

C

رجمہ آپ کہد دیجئے کہ اے (دیمان کے) لوگو یس تم مب کی طرف اس اللہ کا بھیجا ہوا ( پیغیر) بوں جس کی طرف اس اللہ کا بھیجا ہوا ( پیغیر) بوں جس کی بادشاہی ہے تمام آسانوں اور زمین میں۔ اس کے سواکوئی عبادت کے لائن نہیں، وہی

زندگی دیتا ہے اور دبی موت دیتا ہے۔ سو (ایسے) اللہ پر انیان اود اور اس کے (ایسے) نمی امی پر (مجمی) جو کہ (خود) اللہ پر اور ان کے احکام پر انیان رکھتے میں اور ان (اس کا انہاں کرد تا کہ تم راہ راست پر آ جاؤ۔

یو من ہاللہ و کلمته کی باوجود ک رس عظیر نے ان کو اسد پر اور سب رسل و کتب پر بیان سے عار نہیں۔ بڑتم کو اللہ و رسول پر ایمان لائے سے کیوں انکار ہے۔

(مولانا اشرف على تقانوى)

0

ترجمہ (اے محمر) کبد دو کہ لوگو میں تم سب کی طرف خدا کا بہیجا ہوا ہوں۔ (لیتن اس کا رمول موں)۔ (وو) جو آسانوں اور زمین کا بادشاہ ہے۔ اس نے سو کوئی سعبود نہیں۔ وہی رندگائی بخشا ہے اور وہی موت دیتا ہے۔ سو طدا پر اور اس کے رسول ہر جو خدا پر اور اس کے تمام کارم پر انمان رکھتے ہیں، ایمان لاکا اور ان کی جیروی کرو تا کہ ہدایت یاؤ۔

(مولاة فتح محد جالندهري)

0

ترجمہ: تو کہہ اے لوگو میں رسول بوں اللہ کا تم سب کی طرف، جس کی حکومت ہے آ تانوں اور زہرے کی کی محکومت ہے آ تانوں اور زہرے میں۔ کس کی بندگی جیس اس کے سوا، وہی جلاتا ہے اور ماری ہے۔ سو ایمان لوگ اللہ پر اور اس کے بیجے بوئی تی ای پر، جو کہ یقین رکھا ہے اللہ پر اور اس کے سب کلاموں پر، اور اس کی بیردی کرونا کہ تم راہ یاؤ۔

لین آپ کی بعثت تمام دنیا کے لوگوں کو عام ہے۔ عرب کے اسین پریہود و نصاری تک محدود میں۔ جس طرح خداوند تعالی شہنشاہ سطلق ہے، آپ اس کے رسول سطلق ہیں۔ اب ہدایت و کامیالیا کی صورت بجز اس کے بہوی کی جائے جو آپ لے کر کی صورت بجز اس کے بہو تین کہ اس جامع ترین عالمگیر صد قت کی پیروی کی جائے جو آپ لے کر آگئے ہیں۔ یہ بی بینمبر ہیں، جن پر ایمان لانا تمام انبیاء و مرسلین اور تمام کتب عاویہ پر ایمان لانے کا مرادف ہے۔

(مولاتا محبود الحن)

О

ترجہ، تم فراد اے وگو یل تم سب کی طرف اس اللہ کا رسول ہوں کہ آساتوں اور زیمن کی بادشای ای کو اس کے اساتوں اور زیمن کی بادشای ای کو ہے۔ اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ چلائے اور مارے و اور ایان لاؤ اللہ اور اس کے رسول بے پڑھے، غیب نتائے والے پر کہ اللہ اور اس کی باتوں پر ایمان لاتے ہیں او ان کی غلامی کرد کہ تم راہ باد۔

انی رسول الله البكم جميعا: ي آيت سيد عالم صلى الله عليه وسلم كے عمرم رسالت كى دليل ب كم

آپ تمام خلق کے رسول میں اور کل جب آپ کی امت۔ بخاری و مسلم کی حدیث ہے، حضور فرماتے میں پریٹی چیزیں بھی ایسی معطا ہوئی جو جھے سے پہنے کسی کو شد میس (۱) ہر نبی خاص توم کی طرف مبعوث ہوتا تھ اور میں سرخ و ساو کی طرف سبعوث فرمایہ گلیا۔ (۲) میرے لئے تفیمتیں حدال کی گئیں اور بھی ہے کہا کسی کے لئے شہیں ہوئی تخییں۔ (۳) میرے سئے زمیں پاک اور پاک کرنے والی (قابل تیم) اور مجھ کے بہلے کسی کے لئے شہیں ہوئی تخییں۔ (۳) میرے سئے زمیں پارہ لے (۳) وشن پر ایک ماہ کی مسافت اور میرے رائے والی (قابل تیم) کئی جس کسی کو کسیس نماذ کا وقت آئے وہیں پارہ لے (۳) وشن پر ایک ماہ کی مسافت کی میرا رعب ڈال کر میری مدد فرمائی گئی۔ (۵) اور بجھے شفاعت عزایت کی گئے۔ مسلم شریف کی حدیث میں سے بھی ہے کہ میں خلق کی طرف وسولی بنایا گیا اور میرے ساتھ انبیاء قتم کئے گئے۔ حدیث میں سے بھی ہے کہ میں خلق کی طرف وسولی بنایا گیا اور میرے ساتھ انبیاء قتم کئے گئے۔

و مَا أَمَرُوْا لَا لِيغَبُدُوْاَ اللّهِ وَاحدُا ۖ لَا اللهِ اللّهِ عَلَى اللّهِ اللّهِ عَلَمَا لِمُشْرِ كُوْلُ 0 وَمَا أَمَرُوا لَا لِيغَبُدُوْاَ اللّهِ وَاحدُا لَا اللهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ مودادى)

ں رجرہ: ان کو صرف یہ تھم کیا گیا ہے کہ فقط ایک معبود (برحق) کی علامت کریں۔ جس سے سوا کوئی لاکق حمادت خبیں۔ وہ ان کے شرک سے پاک ہے۔ (مولانا اشرف علی تھانوی)

رجر: ان کو یہ تھم دیا گیا تھا کہ خدائے داحد کے سواسمی کی عبدت نہ کریں اس کے سواکوئی معبود میں۔ اور وہ ان اُوگوں کے شریک مقرد کرئے سے پاک ہے۔
اندر وہ ان اُوگوں کے شریک مقرد کرئے سے پاک ہے۔
(مولانا فتح محمد جالندھری)

ن جہ: اور ان کو تھم بی ہوا تھا کہ بندگی کریں ایک معبود کا۔ کسی کی بندگی تبیں اس کے سوا۔ وہ پاک ہے ان کے شریک بتائے ہے۔ ب

(مولانا محمود الحسن)

ر ترجمہ: ادر انہیں تھم نہ تھا (ان کی کمآبوں ہیں نہ ان کے انبیاء کی طرف ہے) گر یہ کہ ایک اللہ کو بوجیں۔ اس کے مواسمی کی بندگی مہیں۔ اے پاکی ہے ان کے شاک ہے ۔

(مودانا احمد رضافان بريوي)

### 696969

حسیبی الله ی ملے لما الله الا لهو علیه تو مخلت و لهو رئ العورش الفظیم ک<sup>ع</sup> الوشوره التوبه (مدنی) آیت ۱۲۹، قرآنی ترتیب ۹ نزون ترتیب ۱۱۱۶ هر آنی ترتیب ۹ نزون ترتیب ۱۱۱۴ هم ترجمه: میرے لئے اللہ یس کرتا ہے کوئی سجود خیس گر دو، ای پر یس نے بجرومہ کیا اور وہ مالک ہے عرش عقیم کا۔

(مىرون ايوللاشي مودودي)

ترجمہ: میرے لئے (ق) اللہ تعالی (حافظ و ناصر) کافی ہے وس نے مو اولی سعبود ہونے کے لاکل نیس عمل نے ای بر مجرومہ کر لیا اور وہ بڑے بھاری عرش کا مالک ہے۔

(مو انا اشرف على تحالوي)

0

ترجمد، فدا مجھے کفایت کرتا ہے اس کے سوا کولی معبود نہیں۔ ای پر میرا مجروسہ ہے اور وای عرش عظیم کا مالک ہے۔

(مول نافع محمد جالندهري)

O

ترجمہ۔ کافی ہے جھے کو اللہ اکمی کی بندگ نہیں اس کے سوار اسی پر میں نے کیمروسہ کی اور وہی مالک ہے عرش عظیم کا۔

اگر آپ کی عظیم الثان شفقت، خیرخوای اور دلسوزی کی نوگ قدر نه کریں تو بچھ پرواہ نہیں۔ اگر فرض کیجئے سادی و نیا آپ سے منہ بچیر لے تو تنہا خدا آپ کو کافی ہے۔ جس کے سوا نہ کسی کی بندگ ہے نہ کسی کی بندگ ہے نہ میں میں مکتابی کا مالک وہی نہ کسی بر بجروسہ بھو مکتا ہے کو تکہ زبین و آسان کی سلطنت اور عرش عظیم (تخت شہنشائی) کا مالک وہی ہے۔ سب تفع و ضروء ہدایت و ذلالت ای کے ہاتھ ش ہے۔

ابر دادور بین ابرالدردا سے روایت ہے کہ جو شخص صبح و شم سات سات سر تبد حسبی الله بالله الله علا علیه تو کلت وهو رب العرش العظیم براها کرے، غدا اس کے ترام ہموم و عموم کو کائی ہو جائے گا۔ باتی عرش کی عظمت کے متعلق اگر تغمیل دیکھنا ہو تو 'روح معانی' میں زیر آیت عاضرہ ملاحظہ سجیجے۔ گا۔ باتی عرش کی عظمت کے متعلق اگر تغمیل دیکھنا ہو تو 'روح معانی' میں زیر آیت عاضرہ ملاحظہ سجیجے۔ (مولانا محمود الحن)

نوش، قرآن تمير، جلد خبارم .......... 391

ترجمہ کجھے اللہ کافی ہے اس کے سوائٹ کی بندگی شیں۔ میں نے ای پر مجروسہ کیا اور وہ بڑے عرش کا ملک ہے۔

(مولانا محررضاخان بريوي)

### 44444

فَالَمْ يَسْتَحَبِّنُوا لَكُمْ فَاغْلَمُوا آلَمَا أَلُولَ بِعلْمِ اللهُ وَ الْ لَا إِلَهُ الاَ هُو عَلَى آلَتُم مُسْلِمُونُ٥٥ ﴿ وَمُولَ اللهُ اللهُ هُولِ اللهِ عَلَى آیت ۱۱، قرآنی ترتیب اله فزولی ترتیب: ۵۲﴾ ترجمہ: اب آگر وہ (تمہارے معبود) تمہارے مرد کو نیس تینیخ تو تم جان او کہ میر اللہ کے علم سے نازل ہوگی ہے۔ اور یہ کہ اللہ کے مواکوئی حقیق معبود نیس ہے۔ بجر کیا تم (اس امر حق کے آگے) مرسلیم خم

(مولاتا البرالاعلى مورودى)

ترجہ: پھر یہ کفار گرتم لوگوں کا کہنا (کہ اس کی مثل بنا لاؤ) ند کر عیس تو تم (ان سے کہد دو کہ اب تق) یقین کر ہو کہ یہ قرآن اللہ بی کے علم (اور قدرت) سے اترا ہے اور یہ (کئی یقین کر لو) کہ اللہ کے مواکوئی معبود جنیس تو پھر اب بھی مسلمان ہوتے ہو یا خبیں۔

(سول نا اشرف على تقانوي)

0

ترجمہ اگر وہ تمہاری بات تبول نہ کریں تو جان لو کہ وہ خدا کے علم سے اِٹرا ہے اور بید کہ اِس کے سوا کوئی معبود نہیں تو تمہیں بھی اسلام لے آنا جائے۔

یہ عام لوگوں سے خطاب ہے جو اسلام نہیں لاتے تھے۔ کینی دب تم قرآن مجید کا یہ اعجاز دیکھ کچے ہو کہ کوئی شخص ابیا کلام نہیں بنا سکنا تو تم کو بھی اسے ماننا چاہیئے کہ کلام خدا ہے اور اسلام لے آنا چہے۔

(مولانا فتح محمد جاندهری)

O

ترجمہ: پھر اگر نہ پورا کریں نہارا کہنا تو جان لو کہ قرآن تو اترا ہے اللہ کی وقی ہے اور سے کہ کوئی حامم نہیں اس کے سوا، پھر کیا اب تم تھم مانے ہو۔

(مولانا محبود الحن)

C

نَعْرُش، قرآن قبر، جلد جبارم ...... 392

اترا ہے اور یہ کہ اس کے سوا کوئی سچا معبود نبیں، تو کیا اب تم ماو گ

اور یقین رکھو کے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے یعنی اعجاز قرآن دیبے سے کے بعد ممان و اسلام م

فابت ربوب

(مولانا احدرمشاخان بريلوی)

## 女の女子女子

فُلْ مُوْ رَبِّىٰ لَا إِلَّهُ إِلَا هُوَ عَلَيْهُ تَو كُلُتُ و الله متاب ٥ ﴿ ثوره التوب (مدنى) آيت: ٥٠٠ قرآنى ترتيب: ١١٠ فيزول ترتيب ١٩١٠ فيرول الرتيب ١٩١٠ فيرول ترتيب ١٩٤ فيروما كيا اور ترجمه: ان سے كبوك وى ميرا رب ہے اس كے سواكونى سعود شيس ہے، س پر بيس مے مجروما كيا اور وى ميرا الجا و ماوئل ہے۔

(مولانا ابوالاعلى مودودي)

0

ترجمہ. آپ فرما و بیجئے کہ وہ میرا مرئی (اور نگیبان ) ہے۔ اس کے سوا کوئی عبوت کے قابل نہیں، یمل سے اس کے سوا کوئی عبود سے کا بل نہیں، یمل سے اس نے اس کے باس بھھ کو جاتا ہے۔

(مول: اشرف على تفانوي)

0

ترجمہ کہہ دو دبی ہو میرا پردردگار ہے اس کے سوا کوئی معبود شیس، بیس بی پر تجروسہ رکھتا ہوں اور اس کی ظرف رجوع کرتا ہوں۔

(مولانا فتح محمد جالند عفری)

0

ترجمہ تو کہہ وہی رے میرا ہے کمی کی بندگی شیس اس کے سوا اس پر میں نے بجروسا کیا ہے اور اس کی آتا ہوں رجوع کر کے۔

لینی جمل رحمان سے تم الکار کرتے ہو وہ بی میرا رب ہے، اور وہ بی اللہ ہے جم کا کوئی شریک جمیل رحمان سے تم الکار کرتے ہو وہ بی میرا رب ہے، اور وہ بی اللہ ہوا آغاز و جمیل اللہ ہوا آغاز و جمیل اللہ ہوا آغاز و المحمل اللہ ہوا آغاز و المحمل ہوں ہے، میں اس کی اس اس کے اتھ میں ہے، میں اس کرتا ہول۔ نہ تمہارے الکار و محمد یب سے جمیل شرر کا الدو و اعانت سے مالاس ہول۔

(مومانا محمود المحن)

Q

ترجمہ تم فرماؤوہ بیرا رب ہے اس کے سواکسی کی بندگ نیس، بیں نے ای پر بجروسا کیا اور ای کی

(موله تا احمد رضاخان برینوی)

## 494949

يُمْرِّلُ الْمَلْنَكَةَ بِالْرُّوْحِ مِنْ امْرِهِ على مِنْ يَشَآءُ مِنْ عَبَادةَ أَنُّ الْمُلْزُوْآ أَنَّهُ لَآ اللهِ إِلَّا أَنَّا فَتَقُوْدِي

المنظرة التحل ( تل) آيت: ٢٥ قر آني ترتيب ٢١ نزولي ترتيب: ١٠٨ الله

ترجمہ وہ سی رول کو ہے جس بندے پر جابتا ہے اپنے تھم سے طائکہ کے ڈریعے ناڈل فرا ویٹا ہے (اس ہدایت کے ساتھ کہ لوگوں کو) آگاہ کر دو ، میرے حوا کوئی شہارا معبود خیس ہے لہذا تم جھے سے ڈرو۔

بالروح: کینی روح نبوت کو جس سے جمر کر نبی گام اور گلام گرتا ہے۔ یہ وقی اور یہ بینجبرانہ امپرٹ چونکہ اضافی زندگی جس وی متام رکھتی ہے جو طبی زندگی جس روح کا مقام ہے، اس لیے قرآن جس متعدد مقامت پر اس کے لیے روح کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ اس مقیقت کو نہ سیجھنے کی وجہ سے عیسائیوں نے روح القدس کو تیمن خداوں جس سے ایک خدا بنا ڈالا۔

علی من بشآء من عبادہ. فیصلہ طلب کرنے کے لئے گفار جو چیتی کر رہے تھے اس کے بیل پشت جو نکمہ محمد سلی اللہ سیہ وسلم کی نبوت کا افکار بھی موجود تھا، اس لیے شرک کی تردید کے ساتھ اور اس کے معا بعد آپ کی بردید کے ساتھ اور اس کے معا بعد آپ کی برد یہ شخص بنا رہا ہے۔ اللہ اس کے بعد آپ کی برد یہ فرمانا ہے اللہ اس کے جواب میں فرمانا ہے کہ نبیس، یہ بماری بجیجی برئی روح ہے جس سے بریز ہو کر یہ محفق نبوت کر مہا

پھر یہ جو فرایا کہ اپنے جس بندے پر للہ چاہتا ہے یہ روح نازل کرتا ہے ، تو یہ کفار کے الن المترافعات کاجواب ہے جو وہ حضور پر کرتے تھے کہ اگر ضدا کو بی بی بھیجنا تھا تو کیا بس محمہ بن عبداللہ بی اس کام کے لیے رہ عمیا تھا۔ کے اور طائف کے سارے بڑے بڑے سردار سر گئے تھے کہ ان مشر سے کی بی بھی نگاہ نہ پڑ سکی۔ اس طرح کے بیبودہ اعترافعات کا جواب اس کے سوا اور کیا بھو سکنا تھا، اور جبی متعدہ مقامات پر قرآن میں دیا گیا ہے کہ ضدا اپنے کام کو خود جانتا ہے ، تم سے مشودہ لینے کی حاجت نہیں ہے، مقامات پر قرآن میں دیا گیا ہے کہ ضدا اپنے کام کو خود جانتا ہے ، تم سے مشودہ لینے کی حاجت نہیں ہے، ود اپنے بندول میں سے جس کو مناسب سجھت ہے آپ بی اپنے کام کے لیے ختن کر این ہے۔ ان اندور آ امہ آیا اللہ اللہ افا ماتقون سی فقرے سے یہ حقیقت واضح کی گئی کہ روح بوت جہاں جس انہان پر مجمی انہ بوکی ہے اور بس وی اکیلا ان کا مشتق ہے کہ اس کی ناراضی کاخوف، اس کی اراضی کاخوف، اس کی اراضی کاخوف، اس کی اراضی کاخوف، اس کی ا

سرا کا ڈر اور اس کی نافرہ کی کے نتائج بد کا تدیثہ انسانی اطلاق کا تنگر اور انسانی گر و عمل کے مورے نظام کا

(موزانا ابوالاعلى مودودي)

O

ترجمہ: وہ فرشتوں (کی جنس لینی جر میلن) کو وہی لیعن اپنا تھم دے کر اپنے بندوں بی ہے جس پر جایں (لیعن انبیاء پر) نازل فرماتے ہیں یہ کہ خبر دار کر دہ کہ میرے سوا کوئی لائل عبادت نہیں سو مجھ سے ڈریتے۔

> اس ش ب امر کاہر قرما دیا کہ توحید تمام انبیاء علیجم اسلام کی شریت مشترک ہے۔ (مولانا اثر ف علی تھاتوی)

> > $\circ$

ترجمہ: وای فرشنوں کو پیغام دے کر اینے تنام سے اپنے بندوں میں ہے جس کے پاس جاہتا ہے جیجا ہے کہ (کوگوں کو) بنا دو کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں، تو مجھی سے ڈرو۔

(سولامًا فنخ محمد جالتد مفرى)

0

ترجمہ الارتائے فرشتوں کو بھید دے کر اپنے عکم ہے جس پر جاہے اپنے بندوں میں کہ خبر دار کر داگہ سمی کی بندگی نہیں سوا میرے موجمے ہے ڈرو۔

ینزل الملنکة: لینی فرشتوں کی مبنی میں ہے ابنش کو جسے دفترت جبریئل علیہ السلام یا ضطۃ الوگی جن کی طرف فانه پسلك من بیں یدیه و من حلفه رصدا (جن ۲۷) میں اشہرہ کیا ہے۔

بالروح: یہال اروح کے مراد وقی البی ہے جر خداکی طرف سے بینیبروں کی طرف غیر مرکی ظریق کہ المور ایک بھید کے آتی ہے چنائچہ دوسری جگہ فرمایا: یدھی الروح من امرہ علی من بشآء من عبادہ (المومن: ۱۵) ۔ ایک جگہ قرآن کی نسبت فرمایا: وکندلك اوحیا المیك روحا من اموما (شوری: ۱۵) ۔ قرآن یا وحی اللهی کو روح ہو گئے دوح سے ظاہری یا وحی اللهی کو روح ہو کی دوح سے ظاہری علیم کو الله دوح سے تعمیر فرمانے ہیں یہ اشارہ ہے کہ جمن طرح بادی اجمام کو لئے روح سے فاہری حیات حاصل ہوتی ہے اس طرح جو قلوب جہل و ضمال کی بیاریوں سے مردہ ہو کی جے وہ دحی اللی کی دوح یا کہ فرم یا کہ فرم ہو جائے ہیں۔

على من يشآء من عباده وه بندے انبياء عليهم الصلوة والسلام بيں جن كو ضرائد لى سارى مخلوق بن ہے الما كلم على من يشاء على من الدنوام: ١٢٣)، الله علم حيث يجعل رسالته (الدنوام: ١٢٣)، الله بصطفى من الملائكة رسولا و من الناس (الحج. ٤٥)

ان امدروا انه لا اله الا انا فانقون: کینی توحیدکی تعلیم، شرک کا رد اور تقوی کی لمرف دعوت، به بمیشه سے تمام انبیاء علیم السلام کا مشترکہ و متفقہ نصب العین (مشن) رہا ہے۔ کویا اثباست توحیدکی بہ نقلی دیمل ہوگی۔ (مولانا محمود الحسن)

C

ترجمہ، ملائکہ کو ایمان کی جاں لیعنی دحی لے کر اپنے جس بندوں پر جاہے اتار تا ہے(اور انہیں نبوت و رسالت کے ساتھے برگزیدہ کرتا ہے)۔ کہ ڈر ساڈ کہ میرے سواکسی کی بندگی نہیں، تو جھے سے ڈرو (اور میری بی عبادت کرد اور میرے سواکسی کو نہ ہوجی)۔

(مولانا احدرضافان برطوي)

**()**()

(مولاتا ابوالاعلى مودودي)

0

رَجمد. (وو) الله ایس بے کہ اس کے سواکوئی معبود نہیں اس کے ایتھے ایتھے نام ہیں۔
سو قرآن ای ذات مجمع الصفات کا نازل کیا ہوا ہے اور بیٹی من ہے۔
(مولانا اشرف علی تفاتری)

C

آجمہ: (وہ) معبود (برحق) ہے (کہ) اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اس کے (سب) نام ایجھے ہیں۔ (مولانا (تتح محمد جالند حری)

О

رجہ اللہ ہے جس کے سو بندگ جیس کی اس کے جس سب نام فاصد

آیات بالا میں جو صفات حق تعالیٰ کی بیان ہوئی جی (بینی اس کا فالق الکل، اللہ علی الاطلاق، رحمان قادر مطلق اور صاحب علم محیط ہونا) ان کا اقتفاء ہے ہے کہ الوہیت بھی تنہا اس کا خاصا ہو، بجر اس کے کس دوسرے کے آگے سر عبودیت نہ جھکایا جائے۔ کیونکہ نہ صرف صفات نہ کورہ بالا بلکہ کل عمد صفات اور ایتھے نام اس کی ذائت شیح الکمال ت کے لئے مخصوص جیں۔ کوئی دوسری ہستی اس شان و صفت کی موجود نہیں جو سعبود بن سکے۔ نہ اس کی صفتوں اور ناموں کے تعدد سے اس کی ذائت میں تعدد آتا ہے موجود نہیں جو سعبود بن سکے۔ نہ اس کی صفتوں اور ناموں کے تعدد سے اس کی ذائت میں تعدد آتا ہے میسا کہ بعض جہال عرب کا خیال تھ کہ مختلف ناموں سے فدا کونکارٹا دعوائے توحید کے مخالف ہے۔ جیسا کہ بعض جہال عرب کا خیال تھ کہ مختلف ناموں سے فدا کونکارٹا دعوائے توحید کے مخالف ہے۔

O

ترجمہ: اللہ کہ اس کے سواکس کی بندگی نہیں اس کے بیں سب ایکے نام۔

وہ واحد بالذت ہے اور اساء و صفات عبارات میں اور طاہر ہے کے تعدد عیارات تعدد معنی و مقتنی شکل۔

(سولانا احمد رضاخان بريلوي)

# 434343

اِنَّنِیْ آنَا اللهُ لَا اِللهُ اِللهُ آمَا فَاعُنَدُنِیْ ﴿ وَ أَفِيمِ الصَّلُوةَ لِلا تُحْرِیْ ۞

﴿ وُرُهُ اللهُ لَا اللهُ لَا اللهُ الل

یہاں نمار کی اصلی غرض پر روشنی ڈالی گئی ہے کہ آدی خدا سے عاقل نہ ہو جائے۔ دہا کے وجوکہ وینے والے نمار کی اصلی غرض پر روشنی ڈالی گئی ہے کہ آدی خدا سے عاقل نہ ہوں آزاد خود مخار محوکہ وینے والے نماجہ س کو اس حقیقت سے بے فکر نہ کر دیں کہ میں کسی کا بندہ ہوں آزاد خود مخار نہیں ہول۔ کی فکر کو تازہ رکھنے اور ضا سے آدمی کا تعلق جو ڑے رکھنے کا سب سے بڑا ڈراجہ نماذ ہے جو ہر روز آدمی کو دنیا کے بنگاموں سے بڑا کر خد کی ظرف لے جاتی ہے۔

بعض لوگوں نے اس کا یہ مطب بھی لیا ہے کہ نماز قائم کر کہ میں تجے یاد کرول جیما کہ فرایا فاذ کرونی اذکو کم (جھے یاد کروہ میں حمہیں یاد رکھوں گا)۔

(مولاتا بوالاعلى مودودي)

ص ترجمہ، میں اللہ ہوں میرے سو کوئی معبود نہیں تم میری ہی حیادت کیا کرو اور میری ہی یاد کی نماز پڑھا کرد

(مولايا اشرف على تفاتوي)

ص جہد: بے شک میں بی خدا ہول، میرے سوا کوئی معبود نہیں۔ تو میری عبادت کیا کرد اور میری یاد کے لئے نماذ پڑھا کرد۔ کے نماذ پڑھا کرد۔

(مولانا في محم جالندهري)

ترجہ: میں جو ہوں اللہ ہوں، کسی کی بندگی نہیں سوا میرے۔ سو میربی بندگی کر اور ثماز تائم رکھ میری یادگاری کو۔ اس میں فاض توحید اور ہر اسم کی بدنی و مالی عبادت کا تھم دیا۔ نماز چوککہ اہم العبادات تھی اس کا کر خصوصیت ہے کیا گیا اور اس پر بھی مشنبہ فرما دیا گیا کہ نماز سے مقعود اعظم خدات کی یادگاری ہے۔ کویا نماز سے عافل ہوتا ہے اور ذکراللہ (یاد خدا) کے متعلق دومری جگہ فرما دیا واحکرو ربلك الدا نہسیت کینی جب بھول چوک ہو جائے اور خراللہ ایاد آ جائے اسے یاد كرو۔ پہی تھم نماز کا ہے كہ وقت پر خفست و نسیان ہو جائے اور ان بر نفا كر ہے۔

(مولانا محمود الحسن)

O.

ترجہ۔ بے شک عمل بی بول اللہ کہ میرے مواکوئی معبود نہیں۔ تو میری بندگی کر اور میری یاد کے لئے تماز قائم رکھے۔

تاکہ تو اس میں بجھے یاد کرے، اور میری یاد میں اظامی اور میری دضا مضود ہو، کوئی ووسری غرض نہ ہو۔ ای طرح رہ کا وخل نہ ہو۔ یا یہ سعی ہیں کہ تھے ای رحمت سے یاد فراوں۔ اس سے معلوم جواکہ ایمان کے بعد اعظم فرائض نماز ہے۔

(مولانا احدرشاشان برطوی)

# <del>4)4)4)</del>

اِنَّمَا اِلْهُكُمُ اللهُ الَّذِي لَا اِللهُ اِللهُ هُوَ ﴿ وَسِعَ كُلُّ شَيْءٍ عِلْمُا ٥ ﴿ وُره الله (كل) آيت: ٩٨، قرآئي ترتيب. ٢٠، نزول ترتيب ١٩٠﴾ ترجمہ اوكو تبارا فدا تو بس ايك بى اللہ ہے جس كے سواكوكى اور خد نبيس ہر چيز پر اس كا علم طادى ہے۔

(سولانا ابوالاعلى مودودي)

O ترجمہ: بس تہارا (حقیق) معبود تو سرف اللہ ہے۔ جس کے سواکوئی عبادت کے قابل نہیں ہے۔ وہ (اپنے) علم سے تمام چیزوں کو احاطہ کیے ہوئے ہے۔

(مولانا انترف على تعانوى)

ترجمہ: تمہارا معبود خدا بی ہے اس کے سواکوئی معبود نیس بال کا علم ہر چیز پر مجیط ہے۔
(مولانا آتح محمہ جالتد حری)

، ترجمہ: تمہارا معود وہی اللہ ہے جس کے سوا کمی کی بندگی نہیں سب چیز سا مٹی ہے اس کے علم عمر۔ بظل کو منانے کے ساتھ ساتھ حضرت موی علیہ السلام قوم کو حق کی ط ف بلاتے ہیں۔ لیمن پھڑا تو کیا چیز ہے کوئی بری سے بری چیز بھی معبود نہیں ہی سکتی۔ سی معبود تو وہی کید ہے جس کے سوا کسی کی بندگی عقلاً و نقلا و فطرعاً روا نہیں جس کا لامحدود علم ذرہ ذرہ کو محیط ہے۔ (موا یا محمود کشن)

O

رجمہ: کہارا معبود تو وئی اللہ ہے جس کے مواکسی کی بندگی شیس یہ جینے کو س یا علم محیط ہے۔

(مدین حمہ دف ناب بریلوی)

# 4 74 74 7

وَ مَا أَرْسَلُنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَّسُولِ إِلَّا تُوجِيْ إِلَيْهِ اللهُ لَا اللهُ لَا الله اللهِ لَا الله (الانجياد: ٢٥)

ترجمہ: ہم نے تم سے پہلے جو رسول بھی بھیج ہے اس کو یکی وحی کی ہے کہ میرے سو کوئی خدا تہیں، پس تم لوگ میری بی بندگی کرو۔

(سولانا ابوالاعلى مودودى)

0

ترجمہ: اور ہم نے آپ سے پہلے کوئی ایبا پیغیر نہیں بھیجا جس کے پاس ہم نے یہ وحی نہ بھیجی ہو کہ میرے سوا کوئی معبود (ہونے کے لاکن) نہیں ہی میری (بی) عبادت کیا کرو۔ میرے سواکوئی معبود (ہونے کے لاکن) نہیں ہی میری (بی) عبادت کیا کرو۔ (مولانا اثر ف علی تھانوی)

O

تر جمہ۔ اور جو پیٹیبر ہم نے تم سے پہلے بیسیج ان کی طرف یہی و تی بیبیجی کہ میرے مواکوئی معبود تبیل اور میری تی عبادت کرو۔

(مولاتا فتح محمد جالتدحري)

0

ترجمہ اور میں بھیجا ہم نے تجھ سے پہلے کوئی رسول تگر اس کو بین تھم بھیجا کہ بات یوں ہے کہ کسی کی بندگی نہیں سوائے میرے؛ سو میری بندگی کرو۔

یعنی تام انبیار و مرسلین کا اجماع عقیرہ توحید پر رہا ہے۔ کسی پینجبر نے مجھی ایک حرف اس کے طاف خیاں کہد ہیں۔ توجس طرح عقلی خلاف خیں کہد ہیں۔ توجس طرح عقلی اور فطری دلاکل سے توحید کا جوت مل ہے اور شرک کا رو ہوتا ہے۔ ایسے ہی نقلی حیثیت سے انبیء علیم اسلام کا بحاراً دعوائے توحید کی حقیب پر تفعی دلیل ہے۔

O

ترجمہ اور ہم نے تم سے پہلے کوئی رسول نہ بھیجا مگر ہے کہ ہم اس کی طرف وقی فرماتے کہ میرے سوا کوئی سعبود نہیں، تو مجھی کو پوجو۔

(مولانا احدر مناخان برياوي)

# 4444

و داالنُّوْد اذْ دُهب مُعاصِبًا فَظَلَ اللَّ لَلْ تَقْدِر عَلَيْهِ فَنَاهُى فِي الظَّلَمْتِ أَنَّ لَمَّا إِلَّهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَلَكَ وَصَلِّى إِنِّى كُنْتُ مِن الطَّنِمِينِ 50 صَلِّحَ

ور النبياء (كى) آيت ٨٥، قر آنى ترتيب: ١١، نزدلى ترتيب: ١٣٠٠

ترجر۔ اور مجھلی وائے کو جی بم نے ٹوازار یاد کرو جب وہ گر کر چلا کی تف اور سمجھا تھا کہ ہم اس پر گرف ند کریں کے آخر کو س نے تاریکیوں میں سے بکارا "نہیں ہے کوئی خدا گر تو، پاک ہے تیری ذات، بے شک میں نے قصور کیا"۔

و دا المون. مراد میں حضرت ہوس ۔ کہیں ان کا نام لیا گیا ہے اور کہیں 'ذوالنون' اور 'صاحب الحوت' مین 'جھلی دائے' کہیں اللہ المبین اس لئے نہیں کہا گیا کہ وہ مجھلیاں پکڑتے مین 'جھلی دائے' کے القاب سے یاد کیا گیا ہے۔ مجھلیاں اس لئے نہیں کہا گیا کہ وہ مجھلیاں پکڑتے ہے یہ یہ بیتے ہے ، بلکہ اس بنا پر کہ القد تو لی کے اذن سے ایک مجھلی نے ان کو نگل لیا تھا، جیبا کہ سورہ مافات آیت ۱۳۲ میں بیان ہوا ہے۔

اذ دهب معاصباً ۔ کینی وہ اپنی توم سے ناراض ہو کر ملے گئے قبل اس کے فد کی طرف سے جرت کا تھم آتا اور ان کے لئے اپنی ڈیوٹی چھوڑتا جائز ہوتا۔

فظن ان لن نقدر علیہ. انہوں نے خیال کیا کہ اس قوم پر تو عذاب آئے دالا ہے۔ اب بیجے کہیں چل کر بناء لین چینے۔ تاکہ خود بھی عذاب میں نہ محمر جان ۔ یہ بات بجائے خود نو قابل کرفت نہ تھی گر تیفیر کا اذان الٰہی کے بغیر ڈیوٹی ہے ہے جانا قابل کرفت تھا۔

فادی فی الطلمت: سین مجیلی کے بیٹ میں سے جو خود تاریک تھا اور اوپر سے سندر کی تاریکیاں مزید۔ (مولانا ابوالاعلی مودودی)

0

ترجمہ اور می والے (بیٹیبر میمی بوٹس علیہ السلام) کا تذکرہ سیجئے جب وہ (اپنی قوم ہے) جھا ہو کر چل و سیے اور انہوں نے ور انہوں نے ور سی انہوں نے اور انہوں نے رہم سمجھا کہ ہم ان پر (اس بیلے جانے ہیں) کوئی دارو کیم نہ کریں ہے۔ ایس انہوں نے اندھروں میں پکارا کہ آپ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے آپ (سب نقائص ہے) پاک ہیں، میں بے شک تھود وار ہوں۔

فطن ان لن نقد علیہ ۔ پس چونکہ اس فرار کو انہوں نے اجتباد جائز سمجی اس لئے انظار نص اور وہی کا تہ کیا۔ لیکن چونکہ امید وٹی کا انتخار انبیاء کے سے مناسب ہے اس نزک مناسب پر ان کو یہ ابتلا چین آیا۔ راہ بیل ان کو کو کی دریا ملا اور وہاں کشتی بیل سوار ہوئے۔ کشتی بیلتے چینے رک کی۔ یونس علیہ السلام سمجھ کئے کہ میرا میہ فراز بلا ادن تابیند ہوا۔ اس کی وجہ سے کشتی رک ۔ کشی و دار سے فراز بلا ادن تابیند ہوا۔ اس کی وجہ سے کشتی رک ۔ کشی و دار سے فراز بلا ادن تابیند ہوا۔ اس کی وجہ سے کشتی رک ۔ کشی و دار سے فران کو دریا بیل ذال دیا اور دور اس کو دریا بیل ذال دیا اور دور اس کو دریا بیل ذال دیا اور دور اس کو دریا بیل فرال دیا اور دریا بیل فرال دیا اور کے تکم سے ان کو ایک مجھنی نگل میں۔

فنادی فی المظلمت: ایک اندجرا شکم مای کا، دومرا قعر دریا کا، پیم و انون گیرے اندجرے بجے بہت سے اندجروں کے ما تیسرا تدجرا رات کا، غرض ان تاریکیوں بٹس دے گ۔

انی کنت من الظلمین: حضرت یونس علیہ السلام ہے اس واقعہ میں کوئی امر کی مخالفت نہیں ہوئی۔ مرف اجتہاد میں غلطی ہوئی جو امت کے لئے فنو ہے گر انبیاء کی تربیت و تہذیب زاید مقصود ہوتی ہے اس لئے یہ ابتلا ہول

(مولانا اشرف على تقانوى)

0

ترجمہ اور ذوالنون (کو یاد کرد) جب وہ (اپنی قوم نے نارائس ہو کر) غصے کی حالت بیں جل دیے اور خیال کیا کہ ہم ان پر قابو جیل یا سیس کے آخر اندھیرے میں (فداکو) پکارنے کے کہ تیرے سواکرتی معبود نہیں۔ لوّ پاک ہے (اور) بے شک میں تصور وار ہول۔

(مولانا فتح محمد جالندهري)

O

ترجہ: اور پیملی ولے کو جب چلا گیا غصہ ہو کر پھر سمجھا کہ ہم نہ بکڑ سکس کے اس کو ، پھر پکارا ان الدھیروں ش کہ کوئ وہ کم نہیں سوائے تیرے تو بے عیب بے، میں تھ گنہگاروں ہے۔ وہ الدون اذ ذهب معاصبا. "پیمل والا" فربایا حضرت یوٹس طیہ السلام کو۔ ان کا مخضر تصہ یہ ہے کہ اللہ تقالیٰ نے ان کو شہر نیوی کی طرف (حوصل کے مضافات میں ہے ہے) مبعوث فربایا تھا۔ یوٹس علیہ السلام نے ان کو بت پرتی ہے روک اور حق کی طرف بنیا۔ وہ بانے والے کہاں تھے، روز بروز ان کا عماد و السلام نے ان کو بت پرتی ہے روک اور حق کی طرف بنیا۔ وہ بانے والے کہاں تھے، روز بروز ان کا عماد و تمر اللہ کا انظار نہ کیا اور وعدہ کر گئے کہ تین دن کے بعد تم پر عذاب آئے گا۔ ان کے نگل جانے کے بعد قوم کو بھین ہوا کہ نی کی بدوعا، فالی خمیں جائے گی، پھھ آ فار بھی عذاب کے دیکھے ہوں گے۔ گھبرا کر بعد قوم کو بھین ہوا کہ نی کی بدوعا، فالی خمیں جائے گی، پھھ آ فار بھی عذاب کے دیکھے ہوں گے۔ گھبرا کر بعد قوم کو بھوں ہے جدا کر دیا۔ میدان بی سب لوگ بچوں سے جدا کر دیا۔ میدان بی سب لوگ بچوں سے جدا کر دیا۔ میدان بی سب لوگ بچوں اور پائیں، آدی اور چائور سب شور پیا رہے تھ، کان پڑی آداز سنگی شرد دیں تھی، تمام بھی والوں نے سے ول سے قوب کی، بت توثر ڈیلے۔ خداتوائی کی اطاعت کا فید میان نی بی خوب کی بعد وی بھی، تمام بھی والوں نے سے ول سے قوبہ کی، بت توثر ڈیلے۔ خداتوائی کی اطاعت کا فید

باندها اور حضرت یونس کو تایش کرنے گئے کہ ملیس تو ان کے ارشاد پر کاربند ہوں۔ حق تعالی نے آنے عذاب الخزى في الحيوة الديا و متعمهم الى حين (اونس ٩٨) ادهر اونس عليه السلام لبتى ہے لكل كر ایک جماعت کے ساتھ سنتی ہے سوار ہوئے، وہ سنتی فرق ہونے گی۔ سنتی والوں سے بوچھ بلکا کرنے کے لئے اوروہ کیا کہ میک وی کو بیٹے مینک ویا جائے (یا اپنے مفروصات کے موافق بید سمجے کہ مشتی میں کوئی غلام مولا سے بھاگا ہوا ہے) سبر حال اس آوی کے تعین کے لئے قرر ڈالا۔ وہ یونس علیہ السام کے نام بر نگار دو تی مرتبہ قرمہ اندازی کی ہر دفعہ بوس کے نام پر نکانا رہا۔ بید دکھے کر ہونس علیہ السلام دریا میں كرد يزے ۔ فورا ايك تجيلى آكر نكل كئ ۔ اللہ تعالى نے مجھلى كو تكم دياك يونس كو سينے چيك مي ركھ اس كا بال بیکا نہ ہو۔ یہ تیری روزی نہیں بلکہ تیرا پیٹ ہم نے اس کا قیدفاند بنایا ہے۔ اس کو اسپینے اندر مفاظمت ے رکھنا۔ اس وقت ہوس نے اللہ کو بکارا۔ لا اله الا انت سبحل اسی کنت من الظلمين اپنی خطاکا اعتراف کیا کہ بے شک میں نے جدی ک کہ تیرے تھم کا انظار کے بدون ستی والوں کو جیوڑ کر نکل کھڑا ہوا۔ کو یوٹس عدید السلام کی سے تعطی اجتہادی متی جو است کے حق بی معال ہے، گر انبیاء کی تربیت و تہذیب دوسرے وگول سے متاز ہوتی ہے۔ جس معالمہ میں وحی آنے کی امیر ہو، بدول انتظار کے توم کو مجھوڑ کر چلا جانا ایک نبی کی شان کے لاکن نہ تھا۔ ای نامناسب بات پر داردگیر شروع ہو گئی۔ آخر توب کے بعد نجات الى مجھلى نے كتارہ ير آكر الكل ديا۔ اور اى كبتى كى طرف سيح سالم واليس كے مجے فظن ان لن مقدر عدیه سین یه خیال کر لیا که ہم اس حرکت پر کوئی داردگیر نہ کریں گے، یا ایمی طرح نكل كر بھاگا جيسے كوئى يوں سمجھ كرجائے كہ اب ہم اس كو يكر كر وابس تبين لا علين مے۔ كويا كہتى سے نکل کر ہماری قدرت ہے تی نکل حمیار ہے مطلب نہیں کہ معاد اللہ یونس علیہ السلم فی الواقع ایہ سیجھے تھے۔ ایبا خال تو ایک ادنیٰ موسن مجمی نہیں کر سکتا بلکہ غرض یہ ہے کہ مورت حال ایس محمی جس سے یول منتوع ہو سکتا تھا۔ حق تعالی کی عادت ہے کہ وہ کالمین کی ادفی تزین لغزش کو بہت سخت وراب میں اوا كرتا ہے، جيها كہ جم يہلے كئ جگه لك يك جي اور اس سے كالمين كى تنقيص نہيں ہوتى۔ بلك جنالت شان ظاہر ہو آل ہے کہ استے بڑے ہو کر الی چھوٹی می فرد گذاشت بھی کیوں کرتے ہیں۔ فدادی فی الطلمت العنی دریا کی گرال مچھل کے بیث اور شب تاریک کے اندھروں ش۔ انی کنت من الطیمین: کینی میری قطا کو معاف فرائے بے فک مجھ سے علطی ہوئی۔

O

(مولانا محبود الحسن)

ترجم اور ذاننون (لینی حضرت ہونس ،بن منی ) کو (یاد کرو)، جب چلا ضعے میں مجرا تو مگان کیا کہ ہم اس بر شکی نہ کریں کے تو اند میروں میں پکارا کوئی معبود نہیں سوا تیرے، پاک ہے تھے کو، بے ذک میں سے بے ما ہوا۔ بے ما ہوا۔ اذ ذهب معاصبا: اپنی قوم سے جس نے ان ک و عوت نہ قبول کی تھی اور انسیحت نہ اٹی تھی اور کفر پر قائم رہی تھی آپ نے گان کیا کہ یہ ججرت آپ کے لئے جائز ب کیونک ان کا سبب صرف کفر اور اللہ کفر کے ساتھ اینض اور اللہ کے لئے نفسہ کرنا ہے۔ لئیس آپ اُس ججرت میں صم البی کا انتظام نہ کیا۔

فظن ان لن نقدر عليه: ﴿ وَ اللَّهُ نَمَالًى فَ اللهِ كُلِّلَ كَ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله

عدیث شریف میں ہے کہ جو کوئی مصیبت زود بارگا، البی میں ان کلمات سے دعا کرے تو اللہ تعالی اس کی دعا تبول فرماتا ہے۔

(موانا احدرضافان بريلوي)

# \*

فَتَعَلَى اللهُ الْمُلِكُ الْحَقُّ لَا إِللهُ لَا هُوَ آرَبُ الْعَرْشِ الْمُكِولِيْمِ ()

﴿ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ المُلْمُعَلَّلْمُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اله

(مون تا اليو الماطلي مودودي)

ر جہ اللہ تعالی بہت بی عالی شان ہے جو کہ بادشاہ حقیقی ہے اس کے سواکوئی بھی لائق عبادت نہیں (اور وہ) عرش عظیم کا مالک ہے۔

(مولانا اشرف على تقانوي)

ترجمہ: تو خدا ہو سیا باد شاہ ہے (اس کی شان اس ہے) او پی ہے۔ اس کے سوا کوئی معبود نہیں (ویل) عرش بزرگ کا مالک ہے۔

(مولاتا فتح محمد جالندهري)

С

ترجد اس بہت اور ب اللہ وہ بدش و سیا، کوئی حاکم نہیں اس کے سوائے، مالک اس عزت کے تخت کا۔

جب دہ بالا و برترہ شہنشاہ، مالک علی اداخلاق ہے تو ہو شیں سکتا کہ وفاداروں اور محر موں کو یوں مس مبری کی جالت میں جیموڑ وے۔

(مولانًا محمود الحسن)

0

ترجمہ ق بہت بندی والہ بے اللہ سچا بادشاد، کوئی معبود شیس سوا اس کے، عزت والے عرش کا مالک۔ (مولانا احمدرضاخان بربلوی)

南部 两 母 美 身

ے سو کوئی رکن عبادت نیس اور دہ عرش عقیم کا مالک ہے۔ (مولانا اشرف علی شانوی)

رجمہ خدا کے سواکوئی عبادت کے لاکل نہیں وہی عرش عظیم کا مالک ہے۔ (سواؤنا التے محمد جالندھری)

رجم الله عند کی بندگی خیس اس کے سوائے، پروردگار تخت بڑے کا۔
یعن اس سے عرش عظیم سے بلقیس سے تخت کو کیا نبست۔
(مولانا محود الحن)

ی رہے اس کے سواکوئی سیا معبود تہیں، دہ بڑے عرش کا مالک ہے۔ (مولانا احمدر شاخان بریلوی)

<del>()</del><del>()</del><del>()</del>

وَ هُوَ اللهُ لَمُ اللهُ إِلَّهُ هُوَ ۚ لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولِي وَالْاَئِحَرَةِ ۚ وَ لَهُ الْحَكُمُ وَ اللهِ تَرْجَعُونَ۞ ﴿وَثُورُهِ النَّهِ عَلَى آيت: ٢٥، تَرْآلَ تَرْتَبِ. ٢٨، نزول تَرْتِبِ. ٢٩٪﴾

نتوش. قرآن فمبر، جلد چبار م - 404

رّجہ: وہی آیک نشرے جس کے سواکوئی عبادت کا مستحق شیں۔ اس کے سے حمد ہے وہنا میں مجمی اور "ترت میں مجمی، فرمافروائی اس کی ہے اور اس کی طرف تم سب پلٹائے جانے والے ہو۔ (مودانا ابواراعلی مودودی)

0

ترجمہ: اور اللہ وی (ذات کائل شفاعت) ہے اس کے سوا کوئی معبود (بونے کے قابل) تبیس، حمد (د ثنا) کے لائن دنیا اور آخرت بیں وئی ہے۔ اور حکومت اس کی بود گی اور تم سب اس کے پاس لوث کرجاد

لمه المحمد فمی الاولی والاخرة <sup>سک</sup>وکد اک کے تقرفات دونوں عالم میں ہے۔ تیں جو دال میں صفات کال پرکہ مدار میں الجیت حمد کے۔

(مولانا اشرف على تقانوى)

0

ترجمہ. اور وہی خدا ہے اس کے سوا کو کی معبود نہیں، دنیا اور آخرت بٹل اس کی تعریف ہے۔ اور اس کا تحکم کور اس کی طرف تم لوٹائے جاتا مے۔

(مولانا نتخ محمد جالندهری)

0

ترجمہ: اور وئی اللہ ہے کمی کی بندگی نہیں اس کے سوال ای کی تعریف ہے دنیا اور آخرت میں۔ اور اک کے اور اک کے اس کے مال کے اور اس کے مال کے اس مجیرے جالا گے۔

لین جس طرف تخلیق و اختیار اور عم محیط علی وہ حفرد ہے الوہیت علی مجھی یگانہ ہے۔ بجز الل کے کمی کی بندگی نہیں ہو سکتی۔ کیونکہ ای کی ذات منبع الکمالات میں تمام خوبیاں بجع بیں۔ دنیا اور آخرت میں جو تحریف بھی ہو خواہ وہ کمی کے نام رکھ کر کی جائے حقیقت میں ای کی تحریف ہے۔ ای کا عم چلنا ہے اس کا فیصلہ ناطق ہے۔ ای کو اقتدار کلی حاصل ہے اور انجام کار سب کو اس کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ آگے بتلاتے ہیں کہ رات ون بیں جس قدر نعمتیں اور بھلائیاں تم کو بہنچتی ہیں اس کے فضل و انعام ہے۔ آگے بتلاتے ہیں کہ رات ون بیں جس قدر نعمتیں اور بھلائیاں تم کو بہنچتی ہیں اس کے فضل و انعام ہے۔ آگے بتلاتے ہیں کہ رات ون بیل جس قدر نعمتیں اور بھلائیاں تم کو بہنچتی ہیں اس کے فضل و انعام ہے۔ بیل بلکہ خود رات در دن کا ادل بدل کرنا بھی اس کا مشقل اصان ہے۔

(مولانا محود الحن)

Ö

ترجمہ اور وہی ہے اللہ کہ کوئی خدا نہیں اس کے سواد اس کی تعریف ہے دنیا اور آخرت میں اور اس کا خرجہ ، اور اس کا خرف گھر جاتا گے۔ تھم ہے، اور اس کی طرف پھر جاتا گے۔ له المحمد فی الاولی والاخوہ: اس کے اور اس میں بھی اس کی حمد کرتے ہیں اور آخرت میں مجی اس کی حمد سے لذت اٹھاتے ہیں۔ و له الحكم. اى كى نف ہر چز پر نافذ و جارى ہے حضرت ابن عباس رضى الله تعالى منهى نے قربايد كمد النے فربائبرداردل كے لئے معفرت كا اور نافربانول كے لئے شفاعت كا تھم فرباتا ہے۔ (مولانا التحدرضافان بريكوي)

## 4)4)4)

وَ لَا تَذَعُ مِعِ اللهِ النَّهِا احر ۗ لَا اِللَّهِ اِلَّا هُو اللَّهِ عَلَى شَيْءِ هَابِكُ اِلَّا وَجُهَا ۗ لَهُ الْحُكُمُ وَ اِلَيْهِ تُرْجَعُوْنُ0 عَ

﴿ وَهِ وَهِ النَّفِ مِن النَّفِ مِن اللَّهِ عَلَى اللَّهِ مِن اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ا ترجمہ: اور اللّٰہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو شہ پکارو۔ اس کے مواکوئی معبود فہیں ہے۔ ہر چیز ہلاک ہونے دالی ہے سوائے اس کی دیت کے فراس روائی اس کی ہے اور اس کی طرف عم سب پلٹائے جانے دانے ہو۔

لله العحكم بي مطلب بهى بو سكنا ہے كه فرماٹروائى اس كے ليے ہے، يعنی وہى اس كا حق ركھنا ہے۔ (مولانا بوالاعلى مودودي)

0

ترجہ: ادر (جس طرح اب تک آپ شرک ہے معصوم ہیں ای طرح آئندہ بھی) اللہ کے ساتھ کمی معبود کو نہ پکارنا ، اس کے سوا کوئی معبود خبیں، (اس لئے کہ) سب چیزیں فنا ہونے والی ہیں بیخو اس کی ذات کے، ای کی حکومت ہے (جس کا ظہور کائل قیامت ہیں ہے) اور اس کے پاس سب کو جانا ہے۔

ان آئیوں ہیں کفار و مشرکین کو ان کی درخواستوں ہے مایوس کرنا ہے اور روستہ نخن النا بی کی طرف ہے کہ تم جو رسول اللہ علیہ وسلم ہے وین ہیں موافق ہونے کی درخواست کرتے ہو اس ہی کامیائی کا کہی احمال خبیں۔ گر عادت ہے کہ جس شخص پر زیادہ غصہ ہوتا ہے اس سے بات نہیں کیا کرتے اپنے مجبوب ہے بات نہیں کیا کرتے ہیں۔

(مولانا اشرف على تقانوى)

0

ترجمہ: اور خدا کے ساتھ کسی اور کو معبود (سجھ کر) نہ پکارتا اس کے سواکوئی معبود خبیں۔ اس کی ذات (پاک) کے سوا ہر چیز فنا ہونے والی ہے۔ اس کا تھم ہے اور اس کی طرف تم لوٹ کر جاؤ گے۔ (پاک) کے سوا ہر چیز فنا ہونے والی ہے۔ اس کا تھم ہے اور اس کی طرف تم لوٹ کر جاؤ گے۔ (مولانا آتح مجمہ جالند هری)

O ترجمہ: اور مت بیکار ائلہ کے سوائے دومرا حاکم۔ کسی کی بندگی نہیں اس کے سوائے، ہر چیز کو فا ہے مگر اس کا منہ۔ اس کا تھم ہے اور اس کی طرف پھر جاؤ ہے۔ و لا تدع مع الله الها اخر: ي آپ كو خطاب كر ك دومروس او شايد

کل شہری ھاللك الا وجهد: گینی ہر چر اپنی وات سے معدوم ہے اور تشرب تنام چروں كو نن ہونا ہے، خواہ مجھی ہو۔ تگر اس كا مند لیمنی وہ آپ نہ مجھی معدوم تھ، نہ تبھی فن ہو سَان ہے۔ اور بعش سان نے اس كا مند لیمنی مارے كام من جانے و ليے اور فنا ہو جائے والے ہیں بجز اس كام كے جو فائناً لوجہ الله تجائے۔ واللہ تعالی اعلم۔

(مبولانا محمود الحن

Ö

ترجمہ اور اللہ کے ساتھ دو مرے خدا کو خد ہوجہ اس کے سواکوئی خدا نہیں۔ ہر چیز فائی ہے سوا اس کی فات کے۔ فات کے۔ اس کا تھم ہے، اور اس کی طرف بھر جاؤ گے۔ ولد توجعون: آخرت میں وہی اعمال کی جزارے گا۔

(موان احمر رضاخان بربلوی)

# 长子长子长子

يَا يُنِهَا النَّاسُ اذْكُرُوا مِعْمَتَ اللهِ عَلَيْكُمْ ۚ هَلَ مِنْ حَالِقِ عَيْرُ اللهِ يَرْرُقُكُمْ مِنَ السَّمَآءِ وَالْأَرْضِ ۗ لَا اللَّهِ اللَّهِ يَرُرُقُكُمْ مِنَ السَّمَآءِ وَالْأَرْضِ ۗ لَا اللَّهِ اللَّهِ هَوْرَمُكِ فَاتَى تُوْفَكُونَ۞ وله إِلَّا هَوْرَمُكِ فَاتَى تُوْفَكُونَ۞

و نورہ فرار فرار ہوئی ایس اس قرائی ترجیب ہے۔ ان فروں ترجیب ہے۔ اور خوال ہی ہے جو تمہیں ترجیہ اللہ کے جو احمانات ہیں انہیں یاد رکھو۔ کی اللہ کے سواکوئی اور خالق ہی ہے جو تمہیں آسان اور زمین سے رزق دیتا ہو؟۔۔۔ کوئی معبود اس کے سوا نہیں، سخر تم کہاں سے وحوکا کھا د ہے ہو؟ الذکو وا معمت اللہ علیکم سیمی احسان فراموش شہور تر مرای شہ تحتیار کرو۔ اس حقیقت کو نہ ہجول الذکو وا معمت اللہ علیکم بیمی اللہ کا دیا ہوا ہے۔ دوسر سے الفاظ ہی سے فقرہ اس بات بر متنبہ کر را باکہ جو مختی ہمی حاصل ہے اللہ کا دیا ہوا ہے۔ دوسر سے الفاظ ہی سے فقرہ اس بات بر متنبہ کر را باکہ جو مختی ہمی اللہ کے سواکس کی بندگی و پرسٹس کرتا ہے یا کسی نعمت کو اللہ کے سواکس دوسر کی مطاور ہی عظا و پیشش بھتا ہے یا کی نعمت کے اللہ کے سواکس دوسر کی اللہ کے سواکس اور کا شکر بجا لاتا ہے، یا کوئی نعمت کے لئے اللہ کے سواکس اور کا شکر بجا لاتا ہے، یا کوئی نعمت کے لئے اللہ کے سواکس اور کا شکر بجا لاتا ہے، یا کوئی نعمت کے لئے اللہ کے سواکس اور کا شکر بجا لاتا ہے، یا کوئی نعمت کے لئے اللہ کے سواکس اور کا شکر بجا لاتا ہے، یا کوئی نعمت کے لئے کے لئے اللہ کے سواکس اور کا شکر بجا لاتا ہے، یا کوئی نعمت کے لئے اللہ کے سواکس اور کا شکر بجا لاتا ہے، یا کوئی نعمت کے لئے اللہ کے سواکس اور کا شکر بجا لاتا ہے، یا کوئی نعمت کے لئے اللہ کے سواکس اور کا شکر بجا لاتا ہے، یا کوئی نعمت کے لئے اللہ کے سواکس اور کا شکر بھا لاتا ہے، یا کوئی تعمل کے لئے اللہ کے سواکس اور کی شکر بھا لاتا ہے، یا کوئی نعمت بڑا احسان فراموش ہے۔

 کے سوا کوئی نہیں ہے۔ تب مقرر کہتا ہے کہ معبود بھی پھر اس کے سوا کوئی نہیں ہو سکتا۔ آخر نتہیں ہے دونوکا کہاں سے دھوکا کہاں سے لگ کیا کہ خالق و رازق تو ہو صرف اللہ تھر معبود بن جائیں اس کے سوا دوسرے۔ (موادیا ایوالاعلیٰ عودودی)

0

ترجمہ اے وگوا تم پر جو اللہ کے احسانات ہیں ان کو یاد کرو (شکر کرو اور غور کرو کہ) کیا اللہ تو لی کے موا کوئی خالق ہے جو تم کو آئن ہے درزق پہنچاتا ہے۔ اس کے سو کوئی داکق عبدت نہیں سو تم (شرک کر کے گباں اللہ جا رہے ہو۔

یعنی نہ کوئی صاحب تخیق کہ نعمت ایجد ہے اور نہ کوئی صاحب ترزیق۔ کہ نعمت ابقاء ہے۔ پس جب وہ ہر طرح کائل ہے تو یتینا اس کے مواکوئی لاگق عبادت بھی نہیں۔

(مولانا اشرف على تقانوى)

0

ترجمہ: الوگو! خدا کے حوتم پر احسانات بیں ان کو یاد کرو۔ کیا خدا کے سوا کوئی اور خالق (اور رازق) ہے؟ جوتم کو آسان و زمین سے ررق دیے۔ اس کے سوا کوئی سعبود تبیس، پس تم کبال بہکے پھرنے ہو۔ (مولانا کتے محمہ جائندھری)

C

ترجمہ اے ہو کوا یاد کرو احسان اللہ کا اینے اوپر کیا کوئی ہے بنانے والد اللہ کے سوائے، روزی ن ہے تم کو آسان ہے اور زمین ہے۔ کوئی حاکم نہیں مگر وہ، کہاں النے جاتے ہو؟

لینی مانتے ہو کہ پیدا کرہ اور روزی کے سامان مجم پنجا کر زندہ رکھنا سب اللہ کے بہند اور انتمار میں ہے۔ پھر معبودیت کا استحقاق کمی دوسرے کو کدھر سے ہو گیا۔ جو خاتق و رازق حقیقی ہے وہ جی معبود ہونا چاہیے۔

(مولانا محود الحن)

O

ترجمہ: اے لوگو! دینے اوپر اللہ کا احمان یاد کرو۔ کیا اللہ کے سوا اور بھی کوئی خالق ہے کہ آسان ور زبن سے حمیس روزی دے۔ اس کے سواکوئی معبود خیس تو تم کہاں او تدھے جاتے ہو۔ اس کے سواکوئی معبود خیس تو تم کہاں او تدھے جاتے ہو۔ اک کروا معمت اللہ علیکم: کہ اس نے تمہارے لئے زبن کا فرش بنایا آسان کو بغیر کمی سنون کے قائم کیا اپنی راہ بتائے اور حق کی وعوت دیئے کے لئے رسولوں کو بھیجا۔

برزقکم من السمآء والارض: بيند برساكر اور طرح طرح كرات كم نباتات بيداكر كے رزق كے دروازے كولئے۔

فانی توفکون: اور بے جانے ہوئے کہ وہی فالق و رازق ہے ایمان و توحید سے کیوں پھرتے ہو؟

(مورن احدرضافان بريوي)

### \*\*\*

اِنَّهُمْ كَانُوْآ إِذَا قِيْلَ لَهُمْ لَا إِلَهُ إِلَا اللهُ لَا اللهُ يُسْتُكْبِرُ وْ ٥٠ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ يَسْتُكْبِرُ وْ ٥٠ اللهُ وَلَا يَبِ ١٠٥٠ وَ آلَى تَرْتِب ١٠٥ اللهُ وَهُوره الطفت (كَلَى) آيت ١٠٥٥ قرآنى ترتيب ١٠٥ الله الله على ١٠٥ ترجمه: بيد وه لوگ تنے كه جب ان سے كها جاتا "الله كے سواكولى معبود يرحن نهيں" تو يہ محملة عن ١٦ جائے تنے۔

(مولانا ايوالاعلى مودودى)

0

ترجمہ: وہ لوگ ایسے تھے کہ جب ان سے کہا جاتا تھ کہ غدا کے سو کوئی معبود برحق نہیں تو تکبر کیا کرتے تھے۔

(مولانا اشرف على الفانوى)

0

ترجمہ: ان کا بیر طال تھا کہ جب ان ہے کہا جاتا تھا کہ ضدا کے سوا کوئی معبود نہیں تو غرور کرتے تھے۔ (مولانا فتح محمد طالندھری)

O

ترجمہ: وہ تنے ان سے جب کوئی کہتا کی کی بندگی قبیل سوائے اللہ کے تو غرور کرتے۔

ایعنی ان کا کبرو غرور مانع ہے کہ نبی کے ارشاد سے یہ کلمہ (ال اللہ الا اللہ) زبان پر الا کمیں جس سے

ان کو چھوٹے معبودوں کی نفی ہوتی ہے خواہ دل میں اسے بچے ہی سیجھتے ہوں۔

(مولانا محمود الحسن)

٠ ترجمه، بے شک جب ان سے کہا جاتا تھا کہ اللہ کے سواکی کی بندگی نہیں تو او پُی کھینچتے تھے۔ اور توحید تبول نہ کرتے تھے، شرک سے باز شہ آتے تھے۔

(مولانا احد رضا خان بریکوی)

قُلْ إِنْمَا أَنَا مُنْذِرٌ لِللهِ وَمَا مِنْ إِللهِ إِلَّا اللهُ الْوَاجِدُ الْقَهَّارُ<sup>©</sup> رَبُّ السَّمُواتِ وَ الْاَرَاسِ وَ الْمَا يَيْنَهُمَا الْعَزِيْزُ الْعَقَّارُ۞

ووره من (كل) آيات: ١٥-١١١، قرآني ترتيب ١٨٨، نزول ترتيب ٢٨٠)

ترجہ (اے بی) ان ہے کہو، ''میں تو بس خیردار کر دینے والا ہوں۔ کوئی حقیقی معبود نہیں گر اللہ جو یکنا ہے، سب پر غالب ، آسانوں اور زمین کا مالک اور ان ساری چیزول کا مالک جو ان کے درمیان ہیں، زبردست اور درگزر کرتے والا''۔

یبال فرمایا جو رہا ہے کہ ان سے کبو میرا کام بس تمہیں فرداد کر دینا ہے۔ بعنی بی کوئی فوجدار

مبین بوں کہ زبرد سی تمہیں قدا رائے سے ہٹا کر سیدھے رائے کی طرف کھینجوں۔ میرے سمجھائے سے اگر

تم نہ مانو گے تو اپنا بی تقصان کرو گے۔ بے فبر ای رہنا اگر شہیں پند ہے تو اپنی غفلت میں مرشاد پڑے

دبو، اپنا انجام فود و کھے لو گے۔

(مولانا الوالاعلى مودودي)

0

ترجمہ آپ کہہ ویجئے میں تو (تم کو عذاب خداد ندی ہے) ڈرانے والا ہوں۔ اور بج اللہ واحد و عالب کے کوئی نائع عبادت کے کوئی نائع عبادت کے کوئی نائع عبادت کے تین ہے۔ وہ پروردگار ہے آسانوں اور زمین کا اور ان چرون کا جو ان کے درمیان میں جیں۔ (اور وہ) زیردست، برا بخشے والا ہے۔

(مولانا اشرف على تفانوى)

0

ترجمہ: کہہ دو کہ بی تو صرف ہدایت کرنے واں ہول ۔ اور خدائے یکنا (اور) غالب کے سوا کوئی معیود نہیں۔ وہ آسانوں اور زبین اور جو (مخلوق) ان میں ہے سب کا مالک ہے۔ غالب (اور) بخشنے واما۔ (مولانا افتح مجمد جالندھری)

O

ترجمہ ۔ تو کہہ میں تو یکی ہول ڈر سا دینے والا اور حاکم کوئی نہیں مگر اللہ اکیلا دباؤ والا، رب آسانون کا اور زمن کا اور جو ان کے ﷺ میں ہے۔ زیروست، گناہ بختے والا۔

میرا کام تو اتنا بی ہے کہ تم کو اس آنے والی خوفناک گھڑی سے ہیار کر دول ور جو بھیانک مستقبل آنے والا ہے اس سے بے خبر نہ رہنے دول۔ باتی سابقہ جس حاکم سے پڑنے والا ہے وہ تو وہ بی اکمیلا غدا ہے جس کے سامنے کوئی چھوٹا برا دم خبیں مار سکا۔ ہر چیز اس کے آگے دئی ہوئی ہے۔ آسان و المین اور ان کے درمیان کی کوئی چیز نیس جو اس کے زیر تقرف نہ ہو۔ جب تک چاہے ان کو قائم رکھے بہ چاہے توڑ چھوڑ کر برابر کر دے۔ اس غریز و غالب کا باتھ کون کیڑ سکتا ہے۔ اس کے زیروست قبضہ سے کون نکل کر بھاگ ہے اس کے زیروست قبضہ سے کون نکل کر بھاگ سکتا ہے اور ساتھ بی اس کی لامحدود رحمت و بخشش کر سمی کی مجال ہے، محدود کر

(مولانا محود الحسن)

ترجمہ تم (اے سدعالم صلّی اللہ علیہ وسلم مکہ کے کنار ہے) فرماؤ بین آر شائے والہ ہوں (تمہیں عدّاب اللّی کا خوف ولاتا ہوں)۔ اور معبود کوئی نہیں نگر ایک اللّٰہ سب پر غالب، مالک آ الول اور زمین کا اور جو پچھ ان کے ورمیان بیں ہے۔ صاحب عزت، بڑا بخشّے وال

(مون تا احمد رضا خان بر ملوگ)

### وأرضو به مورة

وَلِكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلَّكُ \* لَا اللهُ الَّا هُو \* فَانِّي تُصْرِفُوْ دُنَّ

﴿ تُوره الزمر (كَى) آيت، الم قر كن ترتيب ١٩٠٨ نزون ترتيب ٥٩٩

ترجمہ: یکی وہ اللہ (جس کے سے کام میں) تمہارا رب ہے، بادشی اس کی ہے، کوئی معبود اس کے موا تمیں ہے، پیر تم کدهرے پرائے جا رہے ہو۔

وبكم: بيحق بالك، حاكم اور يروروكار

له المملك لله الله هو و مرے الفظ میں استدارل ہے ہے كہ جب وہى تنهارا رہ ہے اور اى كى سارى بادشاى الله الله هو و وصرے الفظ میں استدارل ہے ہے كہ جب وہى تنهارا رہ ہے اور اى كى سارى بادشاى ہے تو بحر لازماً تميارا الله (معبود) بمى وہى ہے دوسرا كوئى الله كيے ہو سكتا ہے جبكه نه برداردگارى میں اس كاكوئى دخل آثر تمهارى عقل ميں ہہ بات كيے ساتى ہے كه زمين و آسان كاكوئى دھد نه بادشاى ميں اس كاكوئى دخل آثر تمهارى عقل ميں ہہ بات كيے ساتى ہے كه زمين و آسان كا بيدا كرنے والا تو ہو الله سورج اور دين كے بعد دات كا بيدا كرنے والا تو ہو الله سورج اور جانا كو معز كرنے والا اور دات كے بعد دان اور دين كے بعد دات لائے والا تو ہو الله تمهارا اپنا اور تمام حيوانات كا خالق و رب بھى ہو الله اور تمهارے سبود بن جاكيل الله على موا دومرے۔

فانا تصوفون: یہ افاظ قابل غور ہیں۔ یہ نہیں فرمایا کہ تم کدهم بھرے جا رہے ہو۔ ارشاد یہ ہوا ہے کہ م کدهر سے بھرائے جا رہے ہو۔ لیجن کوئی دوسرا ہے جو تم کو التی پٹی پڑھا رہا ہے اور تم اس کے بہائے سی آ کر الی سیدھی می عقل کی بات مجی نہیں سیجھ رہے ہو۔ دوسری بات جو اس اندازیبان سے فود مترخی ہو رہی ہو دوسری بات جو اس اندازیبان سے فود مترخی ہو رہی ہو دوسری بات جو ان کے اثر میں آ کر بھر رہے تھے۔ اس میں ایک لطیف مضمون ہے جو ذرا سے غور و فکر ہے بآسانی سیجھ میں آ جاتا ہے۔ پھرائے ولے ای معاشرے میں سب کے سامنے موجود تھے اور ہر طرف اپنا کام عاشد کر رہے تھے اس لئے ان کا نام لیج کی عاجت نہ تھی۔ ان کو خطاب کرنا بھی بیکار تھا، کیونکہ دہ اپنی اغراض کے لیے لوگوں کو خدائے داحد کی بندگی سے بھیرنے اور دوسر دل کی بندگی میں بچائے در بھانے رکھنے کی کوشش کر رہے تھے۔ ایس کا خاد دوسر دل کی بندگی میں بچائے در بھانے رکھنے کی کوشش کر دہے تھے۔ ایسے دوسر کی بندگی میں بچائے در بھانے رکھنے کی کوشش کر دے تھے۔ ایسے دوسر کی بندگی میں بھانے سے بھیر نے اور دوسر دل کی بندگی میں بچائے در سیجھنے تی سے ان کا خاد دوسر دل کی بندگی میں بھانے دیں جو ناسے نہ سیجھنے تی سے ان کا خاد دوسر دل کی بندگی میں بھانے کی جو تھے۔ ایسے مفاد کو قربان کرنے کے لیے مشکل می سے تیار ہو سیکھنے تھے۔ البت داست تھے، اور سیکھنے تی بور سیکھنے تھے۔ البت داست تھے، اور سیکھنے تھے۔ البت داست تھے، اور سیکھنے تی بود بھی دو ایسے مفاد کو قربان کرنے کے لیے مشکل می سے تیار ہو سیکھ تھے۔ البت داست تھے، اور سیکھنے تھے۔ البت

رم کے قابل ان ۱۱س کی صالت بھی ہو ال کے پیچے ہیں آ رہے تھے۔ ان کی کوئی فرض اس کاروبار سے واست نہ تھی، س سے وہ سمجھ نے سے سمجھ سکتے تھے۔ اور ذرا می آ تکہیں کھل جانے کے بعد وہ یہ بھی وکھ سکتے سے اور ذرا می آ تکہیں کھل جانے کے بعد وہ یہ بھی وکھ سکتے ہیں وہ دہی اور ذرا می آ سانوں کا راستہ و کھاتے ہیں وہ دہی اس کی دوبرے آ سانوں کا راستہ و کھاتے ہیں وہ دہی اس کاروبار کا فائدہ کیا شات ہیں۔ میکی وجہ ہے کہ گراہ کرنے والے چند آومیوں سے رق پھیم کر محراہ ہوئے والے چند آومیوں سے رق پھیم کر محراہ موٹے والے عوام کو ان حب کی جہ رہا ہے۔

(مولاتا ابوالماعلى مودودى)

0

ترجہ یہ ہے اسد، تبارا رب، ای کی سطنت ہے۔ اس کے سو کوئی لائن عبادت تہیں سو (ان ولائل کے اس کوئی لائن عبادت تہیں سو (ان ولائل کے بعد تم) کباں (حق \_\_) چے ہے جا رہے ہو۔

(مولانا بشرف على تھانوی)

0

ترجمہ کی خدا تہارا پروروکار ہے ک کی بادشائی ہے۔ اس کے سواکوئی معبود مبیں۔ پھرتم کبال پھرے جاتے ہو۔

(مولانا في محمد جالندحري)

0

ترجمہ وہ اللہ ہے، رب تمہدر ای کا رائ ہے۔ کمی کی بندگی نہیں اس کے سوائے، چر کبال سے چرے جاتے ہو۔ جاتے ہو۔

لینی جب فالق، رب، مالک اور منیک وہ بی ہے تو معبود اس کے سواکون ہو سکتا ہے۔ خدائے واحد کے لئے ان صفات کا اقرار کرنے کے بعد دوسردں کی بندگی کیری؟ مطلب کے اتنا قریب پہنچ کر کدھر پھرے جاتے ہو؟

(مولانا محود الحن)

O

ترجمہ. یہ ہے اللہ، تمہدا رب، ای کی بادشتی ہے۔ اس کے سواکس کی بندگی نہیں پھر کہاں پھرے اسے ہو (اور طرایق حق سے دور ہوتے ہو تو اس کے عبادت چھوڑ کر غیر کی عبادت کرتے ہو)۔ اس کے عبادت جھوڑ کر غیر کی عبادت کرتے ہو)۔ (موانا احدرضاضان بریلوی)

## **()()**

تَنْزِيْلُ الْكِتْبِ مِنَ اللهِ الْعَرِيْزِ الْعَلِيْمِ ٥عَافِر الذَّنْبِ رَقَابِلِ التَّوْبِ شَدِيْدِ الْعِقَابِ لا ذِى الطُولِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مُوَ اللهِ المُصِيْرُ ٥ الطُولِ اللهُ اللهُ مُوَ اللهِ المُصِيْرُ ٥

# ﴿ يُورِهِ المومن (كَى) آيات: ٣- قرآن ترتيب ٢٠٠٠ نزون ترتيب ٢٠٠٠

ترجمہ: اس کماب کا ٹرول اللہ کی طرف سے ہے جو زبروست ہے ، ب بیجہ جانے والا ہے، گناہ معانی کرنے والا اور لؤید قبول کرنے والا ہے، سخت سزا وینے والا اور بڑ صاحب فضل ہے۔ کوئی معبود اس کے سوء نہیں ای کی طرف سب کو بلٹنا ہے۔

یہ تقریر کی تمہیر ہے حس کے ذریعہ سے ساتھین کو پہنے کی خبر اور کر دیا گیا ہے کہ یہ کلام جو
ان کے سامنے چیش کیا جا رہا ہے کسی معمول جستی کا کلام نہیں ہے، بلکہ اس خدا کی طرف سے ٹازل ہوا ہے
جس کی یہ اور یہ صفات جیں۔ پھر بے ور بے اللہ تقالی کی چند صفات بیان کی گئی جیں جو آگے کے مضمول
سے گہری مناسبت رکھتی ہیں۔

اور یہ کہ وہ "زبروست" (عزیز) ہے، لین سب پر خالب ہے۔ اس کا جو فیسلہ بھی کمی کے تن میں ہو، نافذ ہو کر بی رہنا ہے۔ کوئی اس سے لز کر جبت نہیں سکنا۔، نہ اس کی گرفت سے فاق سکنا ہے۔ لیندا اس کی گرفت سے فاق سکنا ہے۔ لیندا اس کے قرمان سے منہ موڈ کر اگر کوئی فخص کامیانی کی توقع رکھتاہو، اور اس کے رسول سے جھڑا کر کے یہ امید رکھتا ہو کہ وہ اسے نیچا وکھ دے گا، تو یہ اس کی اپنی حماقت ہے۔ ایسی توقعات بھی پوری نہیں ہو سکتیں۔

ووسری مغت یہ کہ وہ "سب یکھ جانے والا" ہے۔ لینی وہ تیاں و گان کی بنا ہر کوئی بات نہیں کرنا۔ بلکہ ہر چیز کا براہ راست علم رکھتا ہے، اس لیے ماورائے حس و اوارک حقیقت کے متعلق جو معلومت وہ دے رہا ہے، صرف وہ بی مسلح ہو کئی ہیں، اور ان کو شد مانے کے مسلی یہ ہیں کہ آوی خواہ مخواہ ہمات کی جیروی کرے۔ ای طرح وہ جانتا ہے کہ نمان کی فلاح کس چیز ہیں ہے اور کون سے اصول و قوانین اور ادکام اس کی بہتری کے لیے صروری ہیں۔ اس کی ہر تعلیم حکمت اور علم صبح پر مبنی ہے جس میں غلطی کا امکان نہیں ہے۔ فہذا اس کی ہمایات کو قبول فہ کرتے کے مسل یہ ہیں کہ آوی خود پی تابی کے راہت بر جانا چاہتا ہے۔ پیر انسانوں کی جمایات کو قبول فہ کرتے کے مسل یہ ہیں کہ آوی خود پی تابی کے راہت بر جانا چاہتا ہے۔ پیر انسانوں کی حرکات و سکنات میں سے کوئی چیز اس سے چیچی نہیں رہ سکتی، حتیٰ کہ وہ ان نیوں اور ارادوں تک کو جانتا ہے جو انسانی افعال کے اصل محرک ہوتے ہیں۔ اس سے بانسان کی بہانے اس کی مرزا ہے بی کہر نہیں نکل سکی۔

تیری مغت ہے کہ وہ "کناہ معاف کرنے والا اور تربہ قبول کرنے والا ہے"۔ یہ امید اور ترفیب ولائے والا سفت ہے جو اس غرض سے بیان کی گئی ہے کہ جو لوگ اب تک سرکٹی کرتے دہ جی وہ ایوں مغت ہوئے اپنی روش ہے باز آ جائیں اور اب بھی وہ اس روش ہے باز آ جائیں تو اللہ کے داس رحمت میں جگہ یا سے بیار۔ اس جگہ یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ معافی ہوتی رہتی ہے۔ مثلا ایک مختص خطائیں بھی کرتا رہتا ہے اور نیمیاں بھی، اور اس کی نیمیاں اس کی خطائ کے معاف ہونے کا ذرایہ بین جاتی ہوئے کہ معاف ہونے کو انہیں بھول بھی ذرایہ بین جاتی ہوں انہیں بھول بھی خرج ایک خفص پر دنیا میں جنتی بھی تکیفی اور مصیبتیں اور بیماریاں اور طرح طرح کی رفی و

غم پہچانے والی آفت آتی ہیں، وہ سب اس کی خطاؤل کا بدل بن جاتی ہیں۔ اس بنا پر حمناہول کی معافی کا ذکر توبہ آبی ہیں۔ اس بنا پر حمناہول کی معافی کا ذکر توبہ آبیل کرنے ہے انگ کیا گیا ہے۔ لیکن یاد رکھنا چاہیے کہ توبہ کے بغیر خطا بخش کی یہ رعایت صرف الل ایمال کے نے جو سرکشی و بغاوت کے ہر جذب صرف الل ایمال کے نے جو سرکشی و بغاوت کے ہر جذب سے خال ہوں اور جن سے گنہوں کا صدور بشری گنروری کی وجہ سے ہوا ہو نہ کہ انتظار اور معصیت پر امراد کی بنا ہر۔

چوتھی صفت ہے کہ وہ "خت سزا دسینے دالا" ہے۔ اس صغت کا ذکر کر کے لوگوں کو متنبہ کیا گیا ہے کہ بندگی کی راہ افتیار کرنے والوں کے لئے القد تعالیٰ بقتا رحیم ہے، بغادت و سرکتی کا رویہ افتیار کرنے دالوں کے لئے القد تعالیٰ بقتا رحیم ہے، بغادت و سرکتی کا رویہ افتیار کرنے دالوں کے لیے اتنا بی تختے۔ جب کوئی فخص یا گروہ ان تمام صدول سے گزر جاتا بجیاں تک وہ اس کے درگزر اور اس کی خط بخش کا مستحق ہو سکتا ہے، تو پھر وہ اس کی سزاکا مستحق بنا ہے، اور اس کی سزا المی بولناک ہے کہ صرف ایک احمق انسان بی اس کو قابل برد، شت سمجھ سکتا ہے۔

یانچویں صفت ہے۔ کہ وہ "صاحب فشل" ہے، بینی کشادہ دست، غی اور باض ہے۔ نمام مخلوقات پر اس کی نعتوں اور اس کے احسانات کی ہمہ گیر بارش ہر آن ہو رہی ہے۔ بندوں کو جو پچھ بھی اس رہا ہے اس کے نفش و کرم سے اس رہا ہے۔

ان پینے صفات کے بعد دو تھیتیں واشکاف طریقہ سے بیان کر دی گئی ہیں۔ ایک یہ معبود نی الحقیقت اس کے سوا کوئی نہیں ہے، خواہ لوگوں نے کئے ہی دوسرے جھوٹے معبود بنا رکھے ہوں۔ دوسری یہ کہ جانا سب کو آخرکار اس کی طرف ہے۔ کوئی دوسرا معبود لوگوں کے اعمال کا حساب لینے والا اور ان کی جانا سب کو آخرکار اس کی طرف ہے۔ کوئی دوسرا معبود لوگوں کے اعمال کا حساب لینے والا اور ان کی جانا و سزاکا فیصلہ کرنے و لا نہیں ہے۔ لہذا اس کو چھوڑ کر اگر کوئی دوسرول کو معبود بنائے گا تو اپنی اس حداث کا خمیازہ بھگتے گا۔

# (مولانا ابوالاعلى مورودى)

O

ترجمہ سیر کتاب اتاری گئی ہے اللہ کی طرف سے جو زیردست ہے، ہر چیز کا جانے والا ہے، گناہ بخشے والا ہے، گناہ بخشے والا ہے، گناہ بخشے والا ہے اس کے سوا کوئی لائن اللہ ہے اور توبہ کا تبول کرنے والا ہے، سخت سزا دینے والا ہے، قدرت والا ہے۔ اس کے سوا کوئی لائن عمادت نہیں، اس کے یاس (سب کو) جاتا ہے۔

# (مولانا اشرف على تفانوي)

O

ترجمہ اس كتاب كا اتارا جاتا خدائے غالب و دانا كى طرف سے ہے۔ جو گناہ بخشنے والا اور توبہ تيول كرنے دالا (اور) خت عنداب دينے والا (اور) صاحب كرم ہے۔ اس كے سواكوئى سبود نبيں۔ اس كى طرف مجركر جاتا ہے۔

0

ترجہ. انارنا کتاب کا بند سے ہے، جو زیروست ہے، نیروار آباد کتنے ۱۰۱ اور قیبہ آبال کرنے والا، سخی عذاب دینے والا، مقدور والار کسی کی بندگی نہمی سائٹ ک کے، ای کی طرف یہ جوا ہے قابل التوب: کیمی توبہ قبول کر کے گزیموں سے ایسا پاک و ساف کے دیا ہے وہ کئی کاہ کیا تی نہ تھا۔ اور حربید برال توبہ کو مستقل طاعت قرار دے کے ک پر ایر منابت و باتا ہے۔ فلک شدہ کو مستقل طاعت قرار دے کے ک پر ایر منابت و باتا ہے۔ فلک الطول: کینی ہے حد قدرت و وسعت اور عمل والا جو بندوں پر انوام و حسن برشمی کرتا رہتا ہے۔ فلک المعصور یہ جہاں بھی کر ہر آیک کو استے کے کا بدر سے ناد

(مه ما محمود الحسن)

0

ترجمہ یہ کتاب اتارہا ہے اللہ کی طرف سے جو عزت وار، علم وا ان شاہ بخشنے وار اور توبہ قبول کرنے وال (ایمان داروں کی)، سخت عذاب کرنے والا (کافرول پر)، بڑے اندم والد (سارفول پر)، اس کے سو کوئی معجود حمیم کے طرف مجملہ ہے (بندول کو آفرت میں)۔

(مولانا احدر شاخان بر لموی)

# 434343

دَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ خَالِقُ كُلِّ شَيْءًا لَا إِلَهُ إِلَّا هُورَ ۚ فَانَى تُؤُفُّكُونَ۞ ﴿ وَرُورُو الْمُومِنَ (كَى) آينته: ١٣٤ع قرآني ترحيب: ٣٠٠ نزولي ترحيب ٢٠٠٠

ترجمہ: وہل اللہ (جس نے تہبارے کئے یہ سب کچھ کیا ہے) تمہارا رب ہے، ہر چیز کا خالق۔ اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ پیمر تم کدهر سے بہکائے جا رہے ہو (پین کون تم کو یہ اٹنی پٹی پڑھنا رہا ہے کہ جو نہ خالق این نہ پردردگار وہ تمہاری عبادت کے مستحق ہیں)۔

(مولايًا الوال على مودود ك)

O

رجمہ یہ ہے اللہ (لینی جم کا ذکر ہوا نہ وہ جن کو تم نے تراش رکھا ہے) تہبارا رب ، وہ ہر چیز کا بیدا کرنے والا ہے۔ اس کے سواکوئی عمبادت کے لاکن نہیں۔ سو (بعد اثبات توحید کے) تم لوگ شرک کر کے کہاں الملے بیلے جا مہے ہو۔

(مولانا اشرف على تحانوي)

-0

ترجہ: یکی خدا تمبارا پردردگار ہے جو ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، پجرتم کہاں بھٹک بہے ہو۔

# (مولانا في محمد جالندهري)

0

ترجمہ وہ اللہ ہے، رہ تمہارا، ہر چیز بنانے والاء کی کی بندگی نہیں اس کے سوائے، پھر کہاں سے کچرے جاتے ہو۔

یعنی رات ون کی سب نعمتیں سی کی طرف مانتے ہو تورندگی بھی صرف اس کی ہوٹی جاہیے۔ اس مقام پر پہنچ کر تم کبال محتَف جاتے ہو کہ مالک حقیق تو کوئی ہو اور بندگ کسی کی کی جائے۔ (مولانا محبود الحسن)

0

ترجمہ وہ ہے لقد، تمہار رب، ہر چیز کا بنانے والا۔ اس کے سو کسی کے بندگی نہیں۔ تو کہاں او ندھے جاتے ہو (کہ اس کو چیوز کر بنول کی عیادت کرتے ہو اور اس پر ایمان نہیں مائے بادجود کیہ ولاکل قائم بیں)۔

(مولانا جرر ساخان بريلوي)

## 494949

هُوَ الْحَتَّى لَا إِنْهُ اللهِ هُوَ فَدْعُواهُ مُحْلِصِيْنَ لَهُ اللهِ يَنَ " ٱلْحَمْدُ لِللهِ رَبِ الْعَلَمِينَ O ﴿ نُورِهِ الْمُوسَىٰ (كَلَى) آيات ٢٥، قرآ لَى ترتيب ١٠٠، نزولى ترتيب ٢٠﴾

ترجمہ وای زندہ ہے اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ ای کو تم بکارہ اپنے دین کو اس سے لئے خالص کر کے۔ سری تحریف اللہ رب کے۔ ساری تعریف اللہ رب اللہ لمین ع کے لئے ہے (یعنی کوئی دوسر انہیں ہے جس کی حمہ و ثنا کے حمیت گائے جائیں اور جس کے شکر اٹے بہا لائے جائیں۔

العی: کینی اصلی ور حقیق زندگی ای کی ہے۔ اپنی بل پر آپ زندہ وہی ہے۔ ازن و ابدی حیت ای کے سواکس کی مجھی نہیں ہے۔ باتی سب کی حیات عطائی ہے، عارضی ہے، موت آئنا اور فنا در آغوش ہے۔

# (مولاتا ابوالاعلى مودودى)

О

ترجمہ وی (ازنی ابدی) زندہ (رہنے والا) ہے۔ اس کے سواکوئی لائق عبادت تبیس سوتم (سب) خالص اعتقاد کر کے اس کو بِکارا کرد (اور شرک نہ کیا کرد)۔ تمام خوبیاں اس اللہ کے لئے ہیں جو پردردگار ہے تمام جہان کا۔

(مولانا اشرف على تعانوي)

ترجمہ وہ زندہ ہے (جس کو موت نہیں) ۔ اس کے سوا کوئی عبدت کے راکن نہیں۔ تو اس کی عبادت کرو۔ خالص کر کر ای کو پکارو۔ ہر طرح کی تعریف اللہ بی کو (سزاور) ہے جو ترم جہانوں کا پروردگار ہے۔ (مولانا فتح مجمہ جالندھری)

O

ترجمہ، وہ ہے مندہ رہنے والماء کسی کی بندگی نہیں اس کے سوائے، سو اس کو پکارو خالص کر کر اس کی بندگی۔ سب خوبی اللہ کو جو رہ ہے سارے جہال کا۔

المحی: جمل پر کسی حقیت سے مجھی فنا اور موت طاری خبیں ہوئی نہ ہو سکتی ہے۔ اور ظاہر ہے جب اب کی حیات ذاتی ہوئی لو تمام لوازم حیات مجھی ذاتی ہوں گے۔

الحمد فلہ رب العالمين: كالات خوبيال مب وجود ديات كے تائع بيں جو حى على الاظار ب وہ ال عبادت كا ستحق اور تمام كمالات اور خوبيوں كا مالك بو گا۔ اك لئے هو الحي كے بعد الحمد فله رب العالمين فرمايا تھا۔ بيش سلف ے فرمايا۔ جيما كہ اللہ الا الله ك الد اللہ الا الله ك بعد الحمد فله رب العالمين كهما جا ہے۔ اس كا ما حذ يكى آيت تحى۔ مقول ہے كہ لا الله الا الله ك بعد الحمد فله رب العالمين كهما جا ہے۔ اس كا ما حذ يكى آيت تحى۔ مقول ہے كہ لا الله الا الله ك بعد الحمد فله رب العالمين كهما جا ہے۔ اس كا ما حذ يكى آيت تحى۔

0

ترجمہ ، وی زندہ ہے (کہ اس کی فنا محال ہے) اس کے سوا کسی کی بندگی نہیں، تو اسے پوجو، فرے اس کے بندے ہو کر، مب خوبیاں اللہ کو جو سارے جہان کا رب ہے۔

(مولانا احمد رضاخان بريوي)

# **()()**

لَا إِلَهُ إِلَّا هُوَ يُحْمَى وَ يُمِيْتُ ﴿ رَبُّكُمْ وَ رَبُّ الْبَاتِكُمُ الْلَاوَلِيْنَ ۞ ﴿ تُوره وَمَان ﴿ كَلَى آيات: ٨، قَرَآنَى ترتبيب: ٣٣، نزولى ترتبيب: ٣٣﴾

ترجمہ: کوئی معبود اس کے سوائیس ہے۔ وہی زندگی عطا کرتا ہے اور وہی موت وینا ہے۔ تمہارا رب اور تمہارے ان اسلاف کا رب جو گزر کے ہیں۔

لا الله الا هو: سعبود سے مراد ہے حقیقی معبود، جس کا حق سے کہ اس کی عبادت (بندگ اور پرسش) کی جائے۔

یعی و بعیت: ید دلیل ہے اس امر کی کہ اس کے سواکوئی معبود نہیں ہے اور نہیں ہو سکتا۔ اس لیے کہ یہ بات سراسر عقل کے فلاف ہے کہ جس نے بے جان مادوں بی جان ڈال کر تم کو جیتا جاگتا انسان بنایا اور جو اس امر کے کلی افتیارات رکھتا ہے کہ جب تک جاہے تہماری اس زندگی کو باتی رکھے اور جب جائے اسے ختم کر ے، اس کی تم بندگی نہ کرو، یا اس کے سواکس اور کی بندگی کرو، یا اس کے ساتھ دوسرول کی

وبگم و دب ابانکم لاولیس ای بین ایک نطیف اشارہ ہے ای ہم کی ظرف کہ تمہارے جن اسلاف نے ای وہی تھا۔ انہوں نے این اصلی رب کے ای چیوڑ کر دوسرے معبود بنائے، ان کا رب بھی حقیقت میں وہی تھا۔ انہوں نے این اصلی رب کے سوا دوسروں کی بندگی کر کے کوئی سیح کام نہ کیا تھ کہ ان کی تھلید کرنے میں تم حق بجانب ہو اور ان کے فعل کو این فیر کو این فیر اسکو۔ ان کو لازم تھا کہ دہ صرف ای کی بندگی کرتے کوئکہ وہی ان کا رب تھا۔ سیکن اُر انہوں نے ایس خیر کی تو حسین ازم ہے کہ سب کی بندگی چھوڑ کر ایک کی بندگی چھوڑ کر ایک کی بندگی جھوڑ کر ایک کی بندگی جھوڑ کر ایک کی بندگی افتیار کرد کیونکہ وہی تمہارا دب ہے۔

(مولاتا ابوالاعلى سودودي)

O

ترجمہ اس کے سو کوئی لائل عبدت کے نہیں ، وہی جان ڈالٹا ہے اور وہی جان نکالٹا ہے۔ وہ تمہارا مجی پروردگار ہے اور تمہارے اگلے باپ واواؤل کا مجی پروردگار ہے۔

(مولانا اشرف على تفانوى)

0

ترجہ. اس کے سوا کوئی معبود تہیں (وئی) جلاتا ہے اور (وئی) مارتا ہے (وائ) تمہارا اور تمہارے پہلے باب دادا کا پروردگار ہے۔

(مولانا فتح محم جالندهري)

O

ترجمہ کسی کی بندگی تبیں سوائے اس کے ، جلاتا ہے اور مارتا ہے۔ رب تہارا اور رب تمہارے الکھ باپ دادوں کا۔

یعنی جس کے قبضہ میں مارنا جلانا اور وجود و عدم کی باک ہو اور سب اولین و آخرین جس کے زیر تربیت ہوں کیا اس کے سوا دوسرے کی بندگی جائز ہو سکتی ہے۔ یہ ایک ایس صاف حقیقت ہے جس میں شک و شبہ کی قبطعا سخجائش نہیں۔

(مولانا محود الحن)

O

ترجہ: اس کے سوا کسی کی بندگی نہیں، وہ جلائے اور مارے۔ تمہارا رب اور تمہارے اگلے ہاپ واوا کا رب۔

(مولاة احدرضاخان بريكوي)



فَعْلَمُ اللهُ لَا إِللهُ اللهِ اللهُ وُاسْتَغْفُو لَدُ بَيْكُ وَ لَلْمَوْمِينَ وَ الْمَوْمِينَ ۗ وَ اللهَ يَعْلَمُ مُتَقَلِّكُمُ وَ تَقُو كُمُّنَا ۚ

﴿ تُوره محد (درفي) آيت. 19 قرآني ترتيب عام. نزون ترتيب ده

ترجمہ: کیل اے ٹی اُ تحوب جان لو کہ اللہ سے سوا کوئی سبادت کا مستقل کیں ہے، اور معافی مانکو اپنے تصور کے گئے ہے تصور کے گئے بھی اور مومن مرووں اور عور تول کے لئے مجی۔

اسلام نے جو اخلاق انسان کو سکھائے ہیں، ان ہیں سے ایک ہے جی ہے کہ بندہ اپنے رب کی بندہ اپنے رب کی بندگی و عبادت بجا لاتے ہیں، اور اس کے وین کی خاطر جان فرائے ہیں، خو وائی حد شک کھی کی کوشش کرتا رہا ہو، اس کو کبھی اس زئم ہیں جتل نہ سوتا چہہے کہ جو بچی بچی ار، چہہے تن وو ہیں نے کر دیا ہے، یک اس بیٹ ہیں کو سات کی اس نے کہ بیرے بالک کا بھی پر جو حق تن وہ یس او شیس کر سکا بول، اور ہر وقت اپنے تصور کا اعتراف کر کے اس سے ورگزر فرالہ میں اصل روٹ ہے است تن نے س ارشود کی کہ ''اے نی کو تاتی مجھ سے بوئی ہے اس سے ورگزر فرالہ میں اصل روٹ ہے است تن س ارشود کی کہ ''اے نی' کو تاتی مجھ سے بوئی ان گو''۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ معاذ سند، ہی صلی اس جو یہ کو بعدہ اپنے بال بوجہ کر کوئی تصور کی تاری بلکہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ معاذ سند، ہی صلی اس جو یہ کو بدہ اپنے رب کو بدہ اپنے رب کو بدہ اپنے رب کو بدہ اپنے رب کو بدہ اس کے ول بندگی بنو لانے والا تھا، اس کا مقام بھی یہ تھا کہ اپنے کارنا سے پر فخر کا کوئی شائب تک اس کے ول بین راہ پہنے، بلکہ اس کا مقام بھی یہ تھا کہ اپنے کارنا سے پر فخر کا کوئی شائب تک اس کے ول اعتراف قصور ای کرتا رہے۔ ای کیمیت کا اثر تی جس کے تحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیشہ بکرت میں ہو اور اللہ علیہ اللہ وادور، نسائی اور سداحم کی روایت ہیں حصور کا سے ارشاد منتوں ہوا ہے کہ استفار گرتا ہوں''۔ اس کے میں مصور کا سے ارشاد منتوں ہوا ہے کہ مستنظم فرماتے رہے تھے۔ ابو وادور، نسائی اور سداحم کی روایت ہیں حصور کا سے ارشاد منتوں ہوا ہوں''۔ اس میں معادل کرتا ہوں کے اس مقال کرتا ہوں''۔ اس کو اللہ کی ایک کو کے سائند کرتا ہوں''۔ اس کی خور سے کہ کو اللہ اللہ سے استفار کرتا ہوں''۔ اس کا مقام کو اللہ اللہ سے استفار کرتا ہوں''۔ اس کی خور سے میں حصور کا سے ارشاد منتوں ہوا ہوں''۔ اس کی خور سے اس مقال کی اس کی خور سے اس مقال کی میں کرتا ہوں کی اس کرتا ہوں''۔ اس کی خور سے اس کرتا ہوں ''۔ اس کرتا ہوں ''۔ اس کرتا ہوں کرتا ہوں ''۔ اس کرتا ہوں کر

(مولانا ابواياعلى مودودي)

O

ترجمد ۔ تو آپ اس کا یقین رکھے کہ بجز اللہ کے اور کوئی قابل عبادت طبیں اور آپ اپنی خطا کی معالی معالی معالی مانگتے رہے اور سب مسلمان مروول اور سب مسلمان عور تون کے لئے بھی۔ فاعلم اند لا الد الا اللہ اس میں دین کے تمام اصول و فروع آ گئے۔ کیونکہ علم سے مراد علم کائل ،کمل ہے۔ اور علم کائل ممثل ممثلام ہے ممثل محمیع مابد التعبد کو۔ حاصل یہ کہ جمیع اوامر و نوائی کے اعتال پر مداومت رکھو۔

واستعفر للنبك وتب ے مراد ذنب مجازى ہــ

(مولانا التَرف على فضانوى)

 $\mathbf{C}$ 

ترجمه اليس جان ركھو كه خدا كے سوا كوئى معبود نہيں اور اينے كنابون كى معافى مائكو اور مومن مردول اور

(مولانا في محمه جالند حرى)

0

ترجمہ سو تو جاں نے ۔ ک ک بند و نہیں سوئے اللہ کے اور محافی مانگ اینے گناہ کے وسطے اور ممان م ووں ور عور توں کے شد

(مولانا محود الحن)

O

ترجمہ تو جان ہو کہ ہند کے سواکسی کی ہندگی نہیں اور اے محبوب اینے خاصوں ادر عام مسلمانوں مردول اور عور توں کے گزاہوں کی معافی ماگو۔

یہ اس مت پر اللہ تعالیٰ کا اکرہم ہے کہ نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ ان کے لئے منفرت طلب فر، کمیں اور آپ شفیع مقبول الشعاعة بیں اس کے بعد مومنین و غیر مومنین مب سے عام خطاب ہے۔

(مولانا احدوشاخان بريوي)



﴿ الله المحشر (مدنی) آیات: ۲۴،۲۲ قرآنی زئیب: ۵۹ نزدلی ترتیب ۱۰۱) الله معبود شمیل، غائب ادر ظاہر ہر چیز کا جائے والا، وی رحمان اور

رجیم ہے۔وہ اللہ بی ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ وہ ہادشاہ ب نبایت مقدی سراسر سامتی، امن و سے داللہ تلہبان، سب بر غالب، اپنا تھم بزور نافذ کرنے والا اور بڑا بی ہو کر رہنے والد پاک ہے اللہ ای شرک سے جو لوگ کر رہنے والا اور بڑا بی ہو کر رہنے والا اور اس کو نافذ کرنے والا اور شرک سے جو لوگ کر رہے ہیں۔ وہ اللہ بی ہے جو تخلیق کا منصوب بناے و لا اور اس کو نافذ کرنے والا اور اس کے مطابق صورت گری کرنے و لا ہے۔ اس کے لیے بہترین نام ہیں ۔ اور ہر چیز جو آسانوں اور زمین میں ہے اس کی حمیج کر وہی ہے، اور وہ غربروست اور جیم ہے۔

ان آیات بیل بیر بتایا گیا ہے کہ دہ خدا جس کی طرف سے بہ قرآن تمہاری طرف بھجا گیا ہے،
جس نے بید ذمہ دادیاں تم پر ڈالی بیل، اور جس کے حضور بالآخر تمہیں جواب دہ ہونا ہے،وہ کیما خدا ہے
ادر کیا اس کی صفات ہیں۔ ادیر کے مضمون کے بعد حصل سفات الین کا بیہ بیان خود بخود انسان کے اندر بیا
احساس بیدا کرتا ہے کہ اس کا سابقہ کسی معمولی ہتی سے نہیں ہے بلکہ اس عظیم و جلیل ہتی ہے ہس
کی بید ادر بیہ صفات ہیں۔ اس مقام پر بیہ بات ہمی جان لینی چاہیئے کہ قرآن مجید میں اگرچہ جگہ جگہ الله تعالی
کی مدات بے نظیر طریقے سے بیان کی گئ ہیں جن سے ذات اللی کا نبایت واضح تصور حاصل ہوتا ہے،
کی صفات بے نظیر طریقے سے بیان کی گئ ہیں جن سے ذات اللی کا نبایت واضح تصور حاصل ہوتا ہے،
کیس دو مقامت ایسے ہیں جن میں صفات باری تعالیٰ کا جائج ترین بیان پیا جاتا ہے۔ ایک سورہ بقرہ میں
آیت الکری (آیت ۲۵۵)۔ دومرے، سورہ حشر کی بیہ آیات۔

(مورانا ابو لاعلى مودودي)

O

ترجمہ: وہ ایسا معبود ہے کہ اس کے سوا کوئی اور معبود (بننے کے لائق) تریں۔ وہ جانے والا ہے اپشدہ چیزوں کا اور ظاہر چیزوں کا۔ وہ بران، رحم والا ہے۔ وہ ایسا معبود ہے کہ اس کے سوا کوئی اور معبود تریس کے اس کے سوا کوئی اور معبود تریس کے اس کے سوا کوئی اور معبود تریس کی اس کے سوا کوئی اور معبود تریس کے اس کے سوا کوئی اور معبود تریس کے مران ویتے والا ہے، اس ویتے والا ہے، فرانی کا ورست کر ویتے والا ہے۔ بری عظمت والا ہے اللہ تعالیٰ (جس کی شان ہے ہے) لوگوں تریروست ہو تریس کی شان ہے ہے لوگوں کے شرک سے پاک ہے۔ وہ معبود (یرحق) ہے۔ بیدا کرنے والا ہے، فریک تھیک بنانے والا ہے، وہ صورت یانے والا ہے، اس کے ایجھے ایجھے ایم ہیں، سب چیزیں اس کی تسبیح کرتی ہیں جو آسانوں میں ہیں اور جو رشن ہیں۔ اور وہی زیروست محمت والا ہے۔

القدوس السلم. لين ند ماضى بين اس بين كوئى عيب بهواكد حاصل هي قدوس كار اور ند أكده ال كا اختال من المسلم.

الممهیمن. کینی آفت مجی نہیں آنے دینا۔ اور آئی ہوئی کو مجی دور کر دینا ہے۔ المباری: کینی ہر چیز کو محکمت کے موافق بناتا ہے۔

لیں ایسے یاعظمت کے احکام کی بجا آور کی ضرور اور نہایت ضرور ہے۔ (مولانا اشرف علی تھانوی)

لقرش، قرآن تمبر، جلد جبارم ------------------------

ترجمہ وی خدا ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ پوشیدہ اور نظاہر کا جانے والا۔ وہ بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وی خدا ہے حس کے سوا کوئی عبادت کے لاکق نہیں۔ بادشاہ (حقیق) پاک ذات (ہر عیب ہے) ملامتی امن دینے والا، نتمبان، غالب، زیردست بردئی والا۔ خدا ان لوگوں کے شریک مقرد کرنے سے پاک

(مولانا في مجمد جالندهري)

O

ترجمہ وہ اللہ ہے جس کے سوا بندگی نہیں کی کی۔ جانتا ہے جو پوشیدہ ہے اور جو ظاہر ہے۔ وہ ہے بڑا مہربان رحم واللہ وہ اللہ ہے جس کے سواتے بندگی نہیں کی کی، وہ بادشہ ہے، پاک ذات، سب جبول سے سالم، امان دینے والا، بناہ جس لینے والا، زیردست دباؤ والا، صاحب عظمت، پاک ہے اللہ ان کے شریک بنائے ہے۔ وہ اللہ بناہ جس لینے والا، نکال کھڑا کرنے والا، صورت کھینچنے والا، ای کے بیں سب نام فاصے بنائے ہے۔ وہ اللہ ہے وال ، نکال کھڑا کرنے والا، صورت کھینچنے والا، ای کے بیں سب نام فاصے (عمرہ)۔ پی بول رہا ہے وی جو یکھ ہے آسانوں میں اور زمین میں۔ اور وی ہے زیردست حکول والا۔ اللہ اللہ اللہ کی بو یکھ ہے آسانوں میں اور زمین میں۔ اور وی ہے زبردست حکول والا۔ اللہ اللہ کی جو یکھ ہے آسانوں میں اور زمین میں۔ اور وی ہے زبردست حکول والا اللہ کی اللہ کی جو یکھ ہے اللہ اللہ کی بارگاہ تک کہنے۔ اللہ کی بارگاہ تک کہنے۔

> سبح الله عما يشركون: بين اس كى ذات و سفات اور اقعال مين كوئى شريك نبيل بو سكا . المصور - جيما كه نظف ير انسان كى نضور كين وى ـ

له الاسماء المحسى ليحنى وه نام جو اعلى درجه كى خويول اور كمالات پر دلالت كرتے بيل۔
بسبح له ما فى السمون و الارض ليحنى زبان حال سے يا قال سے بحى جس كو بهم نہيں سجھتے۔
وهو العزيز الحكيم: تمام كمالات و صفات البيه كا مرجع ان دو صفول "عزيز" اور "حكيم" كى طرف ہے۔
كونكم "عزيز" كمال قدرت پر اور "حكيم" كمال علم پر ولالت كرتا ہے۔ اور جھنے كمالات بيں علم اور قدرت
سے كى شرح وابستہ بيں۔ روايات بيں سورة "حشر" كى ان شين آيتول كى بهت فضيلت آئى ہے۔
مومن كو جاسئے كم صبح و شام ان آيات كى عماوت پر موائعت ركھ۔

(مولانا محمود الحن)

0

ترجمہ: وئی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہر نہاں و عمال کا جائے والا (موجود کا بھی اور معدوم کا بھی اور معدوم کا بھی اور معدوم کا بھی اور آخرت کا بھی)۔ وئی ہے بڑا مہربان رحمت والا۔ وئی ہے اللہ جس کے سوا کوئی معبود میں۔ بادشاہ ، نہایت پاک (ہر عیب ہے اور تمام برائیون ہے) ، سلامتی دینے والا (اپنی محلوق کو)۔ امان

پیٹنے والا (اسپنے عذاب سے اسپنے فرمائیروار بندوں و)، حفاظت فرمائے اور غزت والا، عظمت وافاہ محجر والا۔ اللہ کو بائی ہے ان کے شرک سے وئی ہے اللہ بنائے و ، پیدا سے ۱۱۱ فربست سے جست کرتے والا)، اللہ کو بائل ہے ان کے شرک سے وئی ہے اللہ بنائے و ، پیدا سے ۱۱۱۰ فربست سے جست کرتے والا)، ہر آیک کوصورت وینے و لا (جیمی جات) ای کے بین سب بنتے نام (انافوے جو حدیث می وارو بیل)۔ اس کی بیاکی بولتا ہے جو کھ آ تابول اور فربین میں ہے۔ اور وہی غزت و تعدیت والا ہے۔

اللملك من ملک و حكومت كا حقیق مانگ ك آنام موجودات اس ف اتحت این در این کی مالکیت و سلطت و الله

المعتكبر یعنی عظمت و برائی وال اینی ذات ور تهام صفات بش ادر ین یا نی كا اطبار می نے شایاں اور المعتكبر کے کہ اس كا بر كمال عظیم ہے اور بر صفت عالى مظاول بش سی اور حق تعیش بنایات سیمر یعنی اپنی برائی كا اظهار كرے بندے كے المئے مجر و انتصار شایاں ہے۔

(مه ان احمد رضا قال بربلوگ)

## おおき みかせ

أَنْهُ لَمَا إِلَهُ وَلَا هُوا ۚ وَ عَلَى اللَّهِ فَلْيَتُو كُلِ الْمُؤْمِنُونَ ۞ ﴿ تُوره التفايمن (مرني) آيت ١١٠ قرآني ترتيب: ١٢٠ نزول ترتيب ١٠٨ ﴾

C

رَجمه. الله کے سواکوئی معبود (خنے کے قابل) نہیں (پس ای کو معبود سمجھنا جائیے)۔ اور مسلمانوں کو اللہ بی پر (مصائف وغیرہ بین) توکل رکھنا جاہیے۔

اس من ایمان کا مضمون جو اوپر ندکور تھا اور مبر کا مضمون جو کہ بعد میں ندکور تھا دونوں آ گئے۔ (مولانا اشر ف علی تھانوی)

0

ترجمہ اللہ (جو معبود بر تل ہے س) کے سوا کوئی عبادت کے لاکن تہیں۔ تو مومنوں کو جاہیے کہ خدا بی پر مجروسا رکھیں۔

(مولانا للخ مجر جالندهري)

O

ترجہ: نشہ اس کے سواے کی بندگی شمیں، اور اللہ پر جاہیے مجروسا کریں ایمان والے۔ یعنی معبود اور مستنبان تبا اس کی ذالت ہے نہ کسی اور کی بندگی نہ کوئی دوسرا مجروسا کے لاگن۔ (مولانا محبود الحسن)

0

ترجمہ اللہ ہے، حس سے سو کی کی بندگی شیس واور اللہ بی پر ایمان والے بھروسا کریں۔ (مولانا احمدرشاخان بریاوی)

#### を中央を中央

رَبُّ الْمُشْرِقُ وَ لَمْغُرِبِ لَا إِلَّهُ إِلَّا هُو فَاتَّجِلْهُ وَكُلُّانَ

(مولانا بوالاعلى مودودي)

ترجمہ، وہ مشرق و مغرب کا مالک ہے، اس کے سوا کوئی فائل عبادت نیں۔ تو اس کو اپنے کام سیرد کر دینے کے لئے قرار دیے رہونہ

(مولانا اشرف على تفانوى)

نتوش، قرآل نميره جلد جبادم ..... 424

ترجمہ: (وئی) مشرق اور مخرب کا والک (ہے اور) اس کے سوا کوئی معبود نہیں تو ای کو اپنا کارساز بتا<del>ک۔</del> (مولانا انتج محیر جالند الری)

0

ترجمہ بالک مشرق اور مغرب کا، اس کے سوا کسی کی بندگی نہیں، سو کیز لے اس کو کام بنانے واللہ رب المعشوق والمعفوب: مشرق دن اور مغرب رات کا نشان ہے۔ گویا اشارہ کر دیا ہے کہ دن اور رات دونوں کو اس مالک مشرق و مغرب کی یاد اور رضابوئی ٹیس لگانا جائے۔
لا الله الا ہو فائتحدہ و کیلا: لیمن بندگ بھی اس کی اور توکل بھی سی یہ جوناچاہیے۔ جب وہ و کیل و کارسماڈ ہو تو دوسروں سے کٹ جائے اور الگ ہونے کی کیا پرداہ ہے۔
(موارنا محمود الحمن)

ל מפונים מפונים

ی ترجمہ، وہ بورب کا رب اور پیچتم کا رب، اس کے سوا کوئی سعبود نیس نو تم اس کو اپنا کارساز بناؤ (اور ایسے کام اس کی طرف تفویض کروگ

(مواانا احمر شاخان برطوي)



### كتابيات

ا تعنیم القرآن، مولانا ابوالاعلی مودودی\_

۲- القرآن الحکیم، ترجمه د تغییر: مولانا اشرف علی تمانوی.

ا- القرآن الحكيم، ترجمه و تغيير: مولانا فتح محمد جالندهري.

٣٠ القرآن الكريم، ترجمه : مولانا محود الحسن

تغير : مولانا شير احمر عثاني\_

۵\_ کنزالایمان م

في ترهمة الغراك ترجمه : مولانا احدر ضافان بريلوي

تنسير : مولانا محمد تعيم الدين مراد آبادي-

# قرآنی دعائیں

` پروین ریاض .

دعا اورشاد باری، سنت انبیاء اور شیوہ صالحین ہے۔ قرآن باک میں وارد مید دعائیں بائج منتد مضرین کی تخریحات کے ساتھ اہل دل کی نذر ہیں۔ ان شاء اللہ فکر نجات رکھنے والے عزید روحانی تنکین حاصل کریں ہے۔





# اس مضمون میں شامل دعاؤل کی فہرست (باعتبار ترحیب قرآنی)

| سنحد        | مقهوم دعا                         | وعا کرتے والے        | آيت        | 111          |
|-------------|-----------------------------------|----------------------|------------|--------------|
| of the term | حصول برحمت                        | معطرت وممالت مآب     | 21         | بم الدائر ال |
| rer         | مهرابیت و بریشمالی گلیلئے         | معترت ومالت مآب      | 4 _ 1      | 36           |
| #PA         | 2 2 20                            | حعزت ابرائح          | (F)        | بقره         |
| mr q        | ال کد ک ک                         | ففرت ايراسح          | 18.4       | 37.          |
| 6.00        | 2 2 23                            | معرت ابراميم         | ma_rz      | متره         |
| ስተሰተ<br>የ   | ونیا اور آئرت کے مجدائی کینے      | حفرت ومالت مآب       | 1*+1       | فقره         |
| mm6         | عبت قدمی کے لئے                   | طالوت ءور ال کا لشکر | * <u>^</u> | 17.          |
| الديرانيا   | مجول جوک ہے معانی سیلئے           | حفرت دمانت مآب       | KAYLYAD    | بقره         |
| rrq         | بدایت پر تابت قدمی کیلئے          | الراسخون في العلم    | A . F      | آل عمران     |
| māt.        | مغفرت کے لئے                      | القد کے منتی بندے    | 19         | آل عمر بن    |
| rar         | باك اولار كيدع                    | معفرت ذكريأ          | FA         | آل عران      |
| rom         | ما تبت پخیر ہوئے کیلئے            | الواريون             | or_or      | آل عمران     |
| MOM         | ٹابت ٹدی کے لئے                   | صايرين               | 16.7       | آل عمران     |
| MB3         | سنجرت کی رسوانی ہے جیجئے کیلئے _  | أولى الأكباب         | 191_791    | آل تران      |
| FAK         | مظلومیت اور لاجاری ہے گیات کیلئے  | کہ کے مطلوم مسلمان   | 20         | السياء       |
| 17.4÷       | فاستول کے ماحول سے چھٹکارے کیلئے  | حضرت موتئ            | ro.        | الماكره      |
| 6,41        | ہ تبت بخیر ہونے کے کئے            | تارك الدنيا نصراني   | APT APT    | المائده      |
| L.A.S.      | رزق طال کے لئے                    | معرت عينن            | )n=        | البائدو      |
|             | کوئی مجھی نیک کام خصوصاً          | حفنرت رسمالت مآب     | tal. The   | الانحام      |
| 4,4         | نماز شروع کرے سے پہلے پڑھنے کیلئے |                      |            |              |
| FYZ         | مصائب سے نجات کے لئے              | حضرت آوم و امال هوا  | rr         | الاعراف      |
| PHA         | انجام بدے بچنے کے لئے             | امحاب الاعرف         | r2         | الاعراف      |
| In.A4       | تقدمہ میں کامیابی کے سے           | معزت فعيب            | A9         | الاعراف      |
| MZE         | استقامت کے لئے                    | فر محان کے جادو کر   | פאונדאיי   | الاثراف      |
|             |                                   | (يعماذا يمال)        |            |              |

|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 427                             | التمبره جند چنازم              | فتوشه قرسن        |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|-------------------|
| rar           | البيئه اور مجماني كيلئ استغفار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | سوسی علیہ الساؤم                | (5)                            | الإخراف           |
|               | استنفار اور ۱ نیا بد آخریت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | مدى عنيد السلام                 | 151 , 165                      | -3 PM             |
| 646           | میں بھلائی کے لئے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 |                                |                   |
| r40           | فاستول کے ترقے ہے نکلنے کیلئے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | قوم موتن                        | 74 7 77                        | 0                 |
| ٣٧٨           | اللہ کے وشماول کے خلاف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | موكل عايد السلام                | AA                             | المح السمال       |
| m'Al          | تشتی میں سوار ہوتے وقت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | حسرت أومأ                       | ř.)                            | 15"               |
| ሮለተ           | ر حمت اور برکت کے لئے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 프기                              | <u> ۲</u> ۲-                   | 277               |
| ሮለተ           | الود بُ كرشتے وفت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | المسترحاء بالقوب                | Al In                          | 2                 |
| C V4.         | حسن خاتِد کے لئے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | المعم من إلى الله               | 1+1                            | الوسق             |
|               | شهر مكه كي نصيات، اچي، اولاد، والدين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | المحمد المستراتين               | 0 2 2 2 2                      | 121               |
| የለግ           | و مومنین کی مغفرت اور قبولیت افغال سمیلین                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 |                                | . 9               |
| ስ. ፅሌ         | شطان سے پناہ ما تھنے کیلئے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | أأداب الخدوب                    | 9.4                            | المحل ب           |
| W.E.A.        | والعرين کے لئے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ۲ سرت رسالت مآب                 | 2" ("                          | ہی سر بحل         |
|               | شمرے کئے اور ۱۰ حل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | المنم من رممالت مأب             | Α*                             | بی سر نکل         |
| <u> የየ</u> 4᠘ | یہ نے کی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 |                                | ,                 |
| 200           | نیک کام کے آغار پر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | منتاب كبف                       |                                | کپر               |
| ۵۰۰           | 2 5 16 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | زكريا عليد سلام                 | 1 _ 2                          | 61                |
| ð-r           | وعاکی قرایت کے لئے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | حشرت برائيم عب السلام           | ٣٨                             | 61                |
|               | وینی اور ونیاوی سوامات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | موی عابیہ السلام                | ra ra                          | Ţ.                |
| ۵۰۳           | میں آسال اور عرت کیلیج                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 |                                |                   |
| 5-4           | علم میں اضائے کے لئے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | فتغرب رسالب مآب                 | ((10                           | 7                 |
|               | al and a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 |                                |                   |
| Ø+9           | شفاء کے لئے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | حضرت الياب                      | AF                             | الرتبياء          |
| ØI+           | تید اور آفات ہے تجات کیلئے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | معرت يوس                        | ۸۷                             | ال تبي <u>ا</u> د |
| ۵IF           | طلب اولاد کے لئے .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | معرت زكريا                      | PA                             | ال تبيار          |
| 3,5           | الله ہے طلب استعانت کے لئے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | حفزت برمالت مآب                 | ((r'                           | ال نبياء          |
| DIC.          | دائی کل کے لئے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | حفرت نوح عليه السلام            | 74                             | مومنون            |
| ۵۵۵           | نیک اعمال اور هسن خاتر کمیسیج                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | مفرت نوح عليه السلام            | ra_ra                          | مومنول            |
| 0:2           | انجام برے بیجئے کیلئے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | حفرت ومالت مآب                  | مالي _ مالي                    | مومنول            |
| ΔIA           | جن و المن کے شر سے بیجے کہیے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | حفرت رسالت مآب                  | 91-94                          | مومتون            |
| ۹۱۵           | The state of the s | بيل جبتم كى دعا ادر الله كاجواب | <sub>_a</sub>  + <sup>p=</sup> | مومتون<br>« « «   |
| ۵۲۳           | طلب مغفرت کے لئے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | حفرت دمالت مآب                  | UA                             | مومتون<br>الفريس  |
| ۵rm           | عذاب جہنم ہے بچانے کیلئے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | عمياد الرحمان                   | 40                             | الغر قان          |
| ٥٢٥           | اللي خانہ کے لئے "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | عبادالرحمال<br>م                | ۷۳                             | الغر قان<br>ماڭ . |
| ۵۲۸           | حسن انجام کے لئے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | حضرت ابراجيم                    | 49_AP                          | الثعراء           |

|       |                                       | 428                         | عيره جلد چهارم   | نقوش، قرآل |
|-------|---------------------------------------|-----------------------------|------------------|------------|
|       | فرول سے چھنگارے اور اچھول             | هضرت ٽوخ                    | 11A ± 11Z        | ولشعراء    |
| arr   | کی شجات کیلئے                         |                             |                  |            |
| ٥٣٣   | بدكارول سے چھنكارے كيلئے              | حضرت لوط                    | 144              | الشعراء    |
| و٣٥   | للحنكمر نغمت اور انجام بخير مميكنة    | حفرت سليمان ً               | 14               | النمل      |
| or z  | طبب متغرب کے لئے                      | حفرت موتئ                   | 14               | القعص      |
| ama   | طالمول سے جنے کارے کیلئے              | حفترت حوسئ                  | ri -             | القعم      |
| 019   | جاجعت دواتي شك لخ                     | حضرت موشئ                   | 14,14,           | التمص      |
| + "اه | غلط کاروں کے نتنے سے بیخے کیلئے       | معربت لوق                   | <b>r</b> +       | المتكبوت   |
| ۲۳۵   | عبرت کے لئے                           | مجر مول کی دعا ادر          | $M \subseteq P'$ | المم محده  |
|       |                                       | الله تعانی کا جواب          |                  | ·          |
|       | بعد از تح مت عذاب البی                | كقار اور منافقين            | Pr _ Af          | الالااب    |
| ۵۳۷   | = 2 ==                                |                             |                  |            |
| ٩٣٥   | خبرت کے لئے                           | ابل جہم کی دعا اور          | r4_r4            | فالحر      |
|       |                                       | اللهُ تَعَالَىٰ كَا جِوَابِ |                  |            |
| 661   | فیک لولاد کے لئے                      | حفرت ايراقيم                | tee              | العقيي     |
| ۲۵۵   | طلب معترت و سعب کیلئے                 | حضرت سلمان                  | F4               | 0          |
| ۵۵۲   | شفا کے گئے                            | هفرت اليوب                  | in!              | To         |
| 464   | عبرت کے لئے                           | ابلمها جبتم                 | 16 7 00          | U          |
| ٩۵٥   | كفارك خلاف الله سے استعانت كيلي       | حغرت دمات مآب               | MA               | 13         |
| DY+   | ایل ایمان کے گئے                      | المرشحة                     | 1-4              | • مومن     |
| 676   | منكر كے شرے بحتے كيلتے                | حضرت سوش                    | 74               | حومن       |
| 576   | سوار ہوتے وقت اور سفر میں آسانی کیلئے | خنزت درادت مآب              | if" ⊥ II         | زژن        |
|       | محكر تعمت، عمل صالح، اولاد كى اصلاح   | ایک خاص انسان               | IA               | الاهان     |
| 04+   | اور توبہ کے لئے                       |                             |                  |            |
| 64r   | و شمنوں سے انتقام کے لئے              | حضرت ثوغ                    | je j             | القر       |
| OZF   | مكيته اور مخض سے تيخ مليا             | ايل ديمان                   | je.              | الحر       |
|       | الله ير تؤكل اور طلب معقرت            | حقرت ايراقيم                | 5 A_M            | 230        |
| ٥٥٥   | و استعانت كيك                         | P -                         |                  |            |
| 044   | آخرت من مر فرول كيلي                  | ايل ايمان                   | A                | 5.3        |
| 4ZA   | راحم) فالورائ على جميكارك بملط        |                             | Я                | 7 3        |
|       | کافرین کی بربادی اور این،             | حضرت نوع                    | ra ury           | 23         |
| ۵۸۰   | والدين اور مومنين کي مغفرت کيلي       |                             |                  |            |
| DAY   | قبولیت اعمال کے لئے                   |                             | IAP_IA+          | العاقبين   |
|       | • •                                   |                             |                  |            |

# 

| منحد        |                                          | صغير       |                                           |
|-------------|------------------------------------------|------------|-------------------------------------------|
| וצים        | تارک الدنیا نفراندل کی دعا               | rar        | a alta da                                 |
|             |                                          |            | آداب الزادت                               |
| (*4)**      | جوارچوں کی دھا<br>جوم میں میں اس میں میں | M44        | عفرت آدم و امل هؤاکي دعا<br>سر معرف شده م |
|             | حفترت زكريا عليه السوام كى دعاتيل        | aen.       | آسید بنت مزاخم (زن فرعون) کی دعا          |
| ۳۵۲         | ی                                        |            | هبرت ابرازیم علیه السلام کی دعائمیں       |
| <b>△</b> >> | _1*                                      | CLY        | J                                         |
| 697         | J**                                      | PTP4       | _1"                                       |
|             | معفرت شليمان طيد السلام                  | in, to, l  | ~F                                        |
| ۵۳۵         | کی دعائیں ا                              | #AY        | _j**                                      |
| Sar         | Pr                                       | ô-1"       | ۵_                                        |
| le.ed       | معترمت شعيب عليه السؤام كى دعا           | orA        | -4                                        |
| r'èr'       | صابرین کی وحا                            | ADF        | -4                                        |
| la lapt     | طالوت اور ان کے مخکر کی دعا              | 940        | _A                                        |
|             | عماد الرحمال کی دعائمیں                  | AYA        | امحآب الاعراف کی دعا                      |
| ۵۲۳         | J                                        | <b>6**</b> | المحاسبة كبيب كي دعا                      |
| rrò         | _*                                       | PM =       | الرابخون في العلم كي دِما                 |
| I T         | معزمت عبیلی علیہ السمام کی دعا           | ادًا       | الله کی منتنی بندون کی دعا                |
|             | فرشتوں کی دعائیں                         | ۲۵۵        | نولی الالیاب کی دیما                      |
| ear         |                                          | 72F        | اللي ايمال کی دعا                         |
| 414         | J                                        |            | اللي جبتم كي وعاكمي اور الله كا جواب      |
|             | قرحول کے جادو کرول کی ایمان              | PIÁ        |                                           |
| <b>621</b>  | لائے کے بعد وعا                          | ٩٣٩        | JT                                        |
| r20         | قوم موئی کی دھا۔                         | 800        | ٠ ـــــ                                   |
| ۵۴٤         | کفار اور منافقین کی وما                  | ۵.4°       | ایک خاص انسان کی دعا                      |
| arr         | بحر مول کی دعا اور الله کا جواب          |            | حغرت النب عليه السلام كي دعا              |
|             | معترت لوما عبیہ السلام کی دعائیں         | ۵۰۹        | Ţ                                         |
| orm         | J                                        | ٥٥٣        | 3'                                        |

|             |                                        | 430          | تقوش، قرآل فمير، جدر چبارم است          |
|-------------|----------------------------------------|--------------|-----------------------------------------|
| -           |                                        | صفح          |                                         |
|             | الأعراب الموكن عالم الأمام في وعا أمين | - 10 mg      | Jr                                      |
| (FT+        |                                        |              | باحضرت دسمالت مآب محمد مستنتل           |
| 7.F         | r                                      |              | معتلی اللہ مانیہ و آلہ و مسلم کی وعامیں |
| 8.46        | _t*                                    | * -1         | e)                                      |
| * _A        | ~                                      | * 8~ 6       | _r                                      |
| Q+1"        | _3                                     | 0 PP         | _r                                      |
| 5r ,_       | 1                                      | * P* _       | -P                                      |
| ∆೯ <b>೪</b> |                                        | 6°15         | _4                                      |
| ೨೯೯         | . 4                                    | <b>ሮ</b> ዓ ተ | ~4                                      |
| ۵۲۵         | .4                                     | ~ <b>4</b> — | _4                                      |
|             | معطر منته تول عليه الأعلام الن وما أين | 2-4          | .А                                      |
| MAI         | •                                      | 3m           | _4                                      |
| OIL.        | _r                                     | 04           | ار -                                    |
| 414         |                                        | ۵۸           | J                                       |
| AFF         | F                                      | STT          | _IP                                     |
| ۵۷۲         | ۵.                                     | 24¢          | Jr.                                     |
| ۵۸۰         | _4                                     | 274          | سال_                                    |
| MAM         | حضربت ليعتوب عليه السلام كى دعا        | r* 24        | کے کے مظلم مسلمازں کی دعا               |
| ሮለሮ         | حفترت لوسف عليه السلام كى دعا          |              |                                         |
| 26-         | حفترت تونس عليه السلام كي دعا          |              |                                         |

## حضرت وسامت مآب صلی الله علیه وسلم کی وعا (حصول برکت سے لئے)

بِئْمِ اللهِ الرَّجْمَنِ الرَّحَيْمِ ٥

ترجمه: الله کے نام ب جو رضان و رہیم ہے۔

سمام او تہذیب البان کو سکھاتا ہے اس کے قواعد ہیں ایک قاعدہ یہ مجی ہے کہ وہ اپنے ہر کام کی ابتدا فائدے فام ہے نام ہے کہ اس قاعدے کی پاندی اگر شعور اور فلوص کے ساتھ کی جائے قو اس سے بازمنا فائدے ماش ہوں گے۔ اللہ یہ آ۔ آدی کی بہت سے ایرے کا افول سے فی جائے گا کیو کھ فند کا نام لینے سے آدی کی فایت باطل فیک سمت فتیار کرے کی اور وہ بمیشہ صحیح ترین نقط سے اپنی فرکت کا آغاز کرے گا۔ نیز سب سے برا فائدہ یہ ہد وہ فدا کے نام سے اسپنے کام کا آغاز کرے گا تو فدا کی تائید اور توفیق اس کے شامل حال ہوگی۔ اس کی سی جس وہ فدا کے نام سے اسپنے کام کا آغاز کرے گا تو فدا کی تائید اور توفیق اس کے شامل حال ہوگی۔ اس کی سی جس برات ڈان جائے کی اور شیطان کی فیاد انگیزیوں سے اس کو بچایا جسے گا۔ فدا کا طریقہ یہ ہوگی۔ اس کی حرف توجہ کرتا ہے تو وہ بھی بندے کی طرف توجہ فرمانا مید الواعل مودودی)

O

رجم شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بوے مہریان نہایت رحم والے ہیں۔ (مولانا اشرف علی تھانوی)

O

ترجمہ: شروع فدا کا نام کے کر جو بردا مہریان نہایت رحم واللہ ہے۔

چو تک محمم ہے کہ قرآن مجید فدا کا نام لے کر شروع کیا جائے اس لئے ہمیں ہم اللہ کے ترجے کے شروع میں کہو کا لفظ جو مقدر ہے لکے دینا چاہیے تھا۔ محمو متب جگہ توجہ میں یہ لفظ لکھتا پڑتا اور اس میں وہ لفف شدرینا جو بسم الله المرحمن الوحیم میں ہے۔ اس لئے یہ لفظ مقدد می دینے۔

(مولانا فتح محمد فال جالندهری)

Ö

رجمہ شروع اللہ کے نام سے جو بے حد خبریان نہائیت رحم والا ہے۔ رحمان اور رحیم دونوں مبالنے کے بسینے ہیں اور وظن میں رحیم سے زیادہ مبالغہ ہے۔ (مولانا مجمود المحمن ) ترجمه: الله کے نام سے شروع جو نمایت میریان رحم والا۔

بسم الله الوحمان الرحيم قرآن پاک کی آیت ہے کر سورہ فاتح یا کسی اور سورہ کا برو نہیں۔ اس لیے نماز میں جر کے ساتھ نہ پڑی چے، بخدی و مسلم میں مردی ہے کہ حضور اقدس سنی اللہ عیہ وسلم اور دھڑت صدیق و فاروق رضی اللہ تعالی عنما نماز الحملہ لله رب العلمین سے شروع فرماتے ہے۔ تراوع میں جو فتم کیا جاتا ہے اس میں کہیں ایک مرتبہ ہم الله جر کے ساتھ ضرور پڑی جے تاکہ یک آیت بالی نہ رہ جائے۔ قرآن پاک کی ہر سورت بسم الله سے شروع کی جے، سور کہ برات کے۔ سورہ شمل میں آیت مجدہ کے بعد جربسم الله آئی ہے وہ مستقل آیت تیں بلکہ جزو آیت ہے، بلاطرف اس آیت کے ساتھ ضرور پڑھی جائے گ نماز جری میں جراہ سری می مرز بر مہل کام بسم الله سے شروع کرنا ستحب ہے، ناجائز کام پر بسم الله پڑھن ممنوع ہے۔ میں جراہ سری میں سرز بر مہل کام بسم الله سے شروع کرنا ستحب ہے، ناجائز کام پر بسم الله پڑھن ممنوع ہے۔

0

"الله تعالی نے اپنی آخری کماب قرآن مجید کا آغاز اپ تھم افتتاح اور سنت غیر مبدل کے مطابق اپ نامی اور اسم گرامی اور اپنی تمام صفاتِ عالیہ اور اوصاف کمالیہ پس سے عظیم ترین صفت و وصف سے کیا ہے۔ لینی اللہ کے نام سے جو الرحمن بھی ہے اور الرحم بھی۔ اس بنا پر نہ صرف قرآن مجید کا آغاز بسملہ سے کیا بلکہ اس کی ہر صورت کا افتتاح بھی اس ور تمدیاری سے کیا گیا ہے۔ سوائے سورت توبر براة کے جس سے قبل آکیا ہے۔ سوائے سورت توبر براة کے جس سے قبل آکی خاص سبب سے بسملہ مسمس موجودہ ہیں نہیں خیت کی گئی۔ جب اللہ تعالیٰ نے اپ کلام باغت لظام کا افتتاح ہوا تا میں اور ذکر سامی سے کیا تو اس کی تمام مخلوقات کے لئے یہ سمت ربانی اور طریقہ اللی قائم ہوا کہ وہ ایک مان سے کیا تو اس کی تمام مخلوقات کے لئے یہ سمت ربانی اور طریقہ اللی قائم ہوا کہ وہ ایک موالے بر قول و قبل سے قبل اللہ تعالیٰ کا نام لیا کریں۔

(نَعْوَشُ، قرآن تمبر، جلد دوم)



# حفرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا (ہدایت و رہنمائی کے لئے)

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِ الْعَلَمِيْنَ 0 الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ 0 مَلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ 0 اِيَاكَ نَعْبُدُ وَ إِيَاكَ لَمُنْعَيْنُ 0 أَيْهُ وَ إِيَاكَ لَمُنْعَيِّنُ 0 أَلَّهُ مُنْ عَلَيْهِمْ وَ لَا الْمُنْعَيِّنُ الْمُنْعَقِيْمُ 0 مِرَاطَ الْذِيْنَ الْعَمْتُ عَلَيْهِمْ الْمُنْعَيْنِ الْمُغْصُوْبِ عَلَيْهِمْ وَ لَا الطَّآلِيْنَ 0 عَلَيْهِمْ وَ لَا الْعَالَمُ وَاللَّهُ الْعَلَيْمِ وَ لَا الْعَالَمُ وَاللَّهُ اللَّهِ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَ لَا اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَ لَا اللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهِ وَاللَّهُ اللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّالَةُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهِ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ ال

﴿ وَمُورُهُ فَاتِحَدُ (كَلِى) آیات، ا۔ یہ قرآنی تر تیب: او نزول تر تیب ہے۔ ترجمہ: تحریف اللہ علی کے لئے ہے جو تمام کا نئات کا رب ہے۔ رحمٰن ہے رحیم ہے۔ روز جزا کا مالک ہے ہم تیری بن عبادت کرتے بیں اور تنجمی سے عدد مانگتے ہیں۔ ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ اُن لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام فرمایار جو معتوب نہیں ہوے جو چھنے ہوئے تہیں ہیں۔

تعریف ہم جس کی ہمی کرتے ہیں، دو وجوہ سے کیا کرتے ہیں۔ یک یہ کہ دہ بجائے فود حسن و خوبی ادر کما ہو جس ہو تھی اور کما رکت ہو جس کے ان فضائل کا کما رقر ہے۔ دو مرسے یہ کہ دہ ہمارا محسن ہو اور ہم اعتراف تعمین کی خوبیال بیان کریں۔ اللہ تعالی کی تعریف ان دونوں حیشیتوں سے اعتراف تعدین کی جدب سے در تاریخ میں دونوں حیشیتوں سے سے در تاریخ میں داخل اللمان ہول۔

اور بات سرف اتن بی تمین ہے کہ تعریف اللہ کے لئے ہے ملہ سیخ یہ ہے کہ تعریف صرف اللہ ای کے لئے ہے ملہ سیخ یہ ہے کہ تعریف صرف اللہ ای کے لئے ہے۔ بدر وہ حقیقت ایس ہے جس کی سیلی ای ضرب سے مختوق برستی ہوہ اٹھایا گیا ہے اور وہ حقیقت ایس ہے جس کی سیلی ای ضرب سے مختوق برستی کی جس کی جس کوئی خوبی ضرب سے مختوق برستی کی جس کی کوئی خوبی کوئی خوبی کوئی خوبی کوئی خوبی کوئی کا کہال ہے اس کا سر جشہ سد بی کی ذہر ہے۔ اس انسان کسی دیوتا کی فرشتے اس کا سر جشہ سد بی کی ذہر ہے۔ اس اُل کوئی سستی ہے کہ ہم اس کے گرویوہ پرستارہ احسان مند کا کمال بھی و تی نسیس ہے جگہ اللہ کا محلیہ ہے۔ اس کا رہنیں و وہ خاتی کمال ہے نہ کہ صاحب کمال۔

رب العلمي رب كا لفظ عربی زبان علی شمن معنول علی بولا جاتا ہے، لـ الک اور آقاء ١٢ مربی پرورش كرنے والاء فيركيرى اور منكبيانى كرنيوال، ٣٠ فرمازوا، و كم، فرير اور منتظم ـــ الله توائى سب سنول على كا نئات كا رب ہے۔
الرحمن الرحيم آسان كا خاصا ہے كہ جب كوئى چيز اس كى نگاہ على بہت زيادہ بوتى ہے تو وہ مباشد كے مسيفوں على اس كو بيان كرتا ہے اور اگر مباخد كا لفظ بول كر وہ محسوس كرتا ہے كہ اس شى كى فراوانى كا حق اوا فهيں ہوا تو پخر وہ اى معنى كا ايك ور نفذ بول ہوتى ہو تا كہ وہ كى يورى ہو جائے جو اس كے نزديك مباشد على رہ گئى ہے۔ الله كى توریف على رحمٰن كا نفظ استعمال كرنے كے بعد پھر رجم كا اضافہ كرنے على بحق يكى كات بوشيدہ ہے رحمان عربی نبان على بول الفظ استعمال كرنے كے بعد پھر رجم كا اضافہ كرنے على بحق يكى كات بوشيدہ ہے رحمان عربی نبان على بول بول كر جب تفقی محموس كرتے ہى تو اس پر "وائل"كا الله كا حد و حسب ہے كہ ، س كے بيان على "حق كا لفظ بول كر جب تفقی محموس كرتے ہى تو اس پر "وائل"كا اضافہ كرتے ہيں۔ الله على ميں جب "كورے" كو كائى فيل بول كر جب تفقی محموس كرتے ہى تو اس پر "وائل"كا اضافہ كرتے ہيں۔ رنگ كى تعربيف على جب "كورے" كو كائى فيل بول كر جب تفقی محموس كرتے ہى تو اس پر "وائل"كا اضافہ كرتے ہيں۔ رنگ كى تعربیف على خور من كر تا تا كھنا بولاها وہے ہيں۔ الساف كرتے ہيں۔ رنگ كى تعربیف على خور من كر تا كو كائى فيل بول كر جب تفقی محموس كرتے ہيں۔ الساف كرتے ہيں۔ رنگ كى تعربیف على خور من كر تا كو كائى فيل بول كر جب تفقی كھتے ہيں۔

کمک ہوم اللہن: کین ہیں دن کا مالک جبکہ تمام اگلی بچھلی نسلوں کو جمع کر کے ان کے کارنارہ زندگی کا حمال لیا جائے گا اور ہر انسان کو اس کے عمل کا پورا صلہ دیا جائے گا۔ اللہ کی تعریف میں رحمان اور رجم کہنے کے بعد مالک دونوٹنا کہنے سے مید بات تھتی ہے کہ دہ بڑا مہریان ہی مہیں ہے بلکہ منصف بھی ہے، اور منصف بھی ایسا بااتھتیار کہ آفری ٹیسلے کے دوز وہی بورے افتدار کا مالک ہو گا، نہ اس کی مزاحی کوئی مزاحم ہو سکے گا اور نہ جڑا جس مانعے لہذا

ہم ال کی ربوبیت اور رفت کی بٹا پر اس سے محبت ہی شیس کرتے بلکہ س کے نساف کی بٹا پر اس سے ڈرقے بھی جی جی اور بید احساس بھی رکھتے جیں کہ جمارے انجام کی بھوائی اور برائی برنکنیہ اس کے اختیار جس ہے۔

ایمان نصید: عبادت کا لفظ بھی عربی زبان جس تین معنول جی استان ہوتا ہے ا۔ چہ اور پر سنٹی، اراطاعت اور فرائبر دارگ، سل بندگی اور فائی سد اس مقام پر تینوں معنی بیک وقت مراد جی لین ہم تیرے پر سناد بھی جی جی اور فرائبر دارگ، سل بندگی اور فائی سد اس مقام پر تینوں معنی بیک وقت مراد جی لین ہم تیرے پر سناد بھی جی جی مطبع فرمان بھی اور بندہ و غلام بھی۔ اور بات صرف اتن بی نبیش ہے کہ ہم تیرے ساتھ بر تعلق رکھتے ہیں بلکہ واقع حقیقت بیہ کہ ہمارا بیہ تعلق صرف تیرے ان ساتھ ہے۔ ان تینوں معنوں جی سے کس معنی جی بھی کوئی وومرا ہمارا معبود نبیس ہے۔

و ایاك نستیں: یعنی تیرے ساتھ الله العلق محص عبادت ای كا نبیر ب بك استوان كا تعلق بھی ہم تیرے الله نستیں: یعنی تیرے ساتھ الله الله علام ب كه سارى كا نبات كا رب او اى بدر سارى طاقتیں تیرے اى باتھ مى ایس ساتھ رکھتے ہیں۔ اس كا آت كا رب او اى بات كا رب الله بى الله بالله بى الك ب الله بى الله ب

تیری فدمت می حاضر ہوئے ہیں۔

اهلنا الصراط المستقیم لین زندگ کے بر شعبہ بن ذیال اور عمل اور بر آؤ کا وہ طریقہ جمیں بتا جو بانگل می جو جس سے ضط غی اور غلط کاری اور بدانجای کا خطرہ نہ ہو، جس پر جل کر جم کی فداح اور سعادت حاصل کر سکیں سے سے دہ در فواست جو قرآن کا مطابعہ شروع کرتے ہوئے بندہ اپنے خدا کے حضور چیش کرتا ہے۔ اس کی گزارش سے ہے کہ آپ ہماری رہنمائی فرہائمیں اور جمیں بتائیں کہ تی قلسفون کی اس مجول تجلیوں میں حقیقت فس الامری کیا ہے، افعاق کے ان مختف نظریات میں سمجھے نظام اخلاق کونسا ہے۔ زندگ کی ان بے شار پگڈنڈوں کے درمیان فکر و عمل کی مید می اور صاف شاہراہ کوئی ہے۔

صواط اللین انعمت علیهم یہ اس سرھے رائے کی تعریف ہے جس کا علم ہم اللہ تعالی ہے باک دے ہیں۔

الیمی دو راشہ جس پر ہیش ہے تیرے منظور نظر لوگ چلتے رہے ہیں۔ وہ بے خط راستہ قدیم ترین زمند ہے آن کہ جو شخص دور جو گروہ بھی اس پر چا وہ تیرے العالمت کا مستحق ہوا اور تیری نعمتوں ہے والا مال ہو کر رہا۔

غیرالمعضوب علیهم و الا العضائیں یعنی اتعام پانے والوں سے ہماری مراد وہ لوگ نہیں ہیں جو بظاہر عارضی طور پر تیری دفیوں سے سر فراز تو ہوتے ہیں گر دراصل وہ تیرسے غضب کے مستحق ہو کرتے ہیں اور اپنی المان وہ تیری دفیوں کے مستحق ہو کرتے ہیں اور اپنی المان ہم ماد دو کو کھل جاتی ہو کرتے ہیں اور اپنی المان ہم ماد دو کی داد میں دو کا در خدا کی خوشنودی کے نتیجہ میں ملا کرتے ہیں، نہ کہ دہ عارضی اور غدا کی خوشنودی کے نتیجہ میں ملا کرتے ہیں، نہ کہ دہ عارضی اور غدا کی خوشنودی کے نتیجہ میں اور آنے بھی ہادی عارضی اور نمائٹی انعامات جو پہلے بھی فرعونوں اور غرادوں اور قاردنوں کو ملتے رہے ہیں اور آنے بھی ہادی اس کے تیر میں در تاریخ کو سامتے ہوئے برانے بوالے اور غرادوں اور قاردنوں کو ملتے رہے ہیں اور آنے بھی ہادی اس کے مانے ہوئے ہوئے الموں اور غرادوں کو ملے ہوئے ہیں۔

(موماتا الوالاعلى مودودي)

رجر سب تعریفی اللہ کو الک میں جو مرک ہیں ہر ہر عالم کے۔ جو بڑے مہربان نہایت رحم والے ہیں۔ جو بڑے مہربان نہایت رحم والے ہیں۔ جو مالک میں روز بڑا کے۔ ہم آپ بی کی عبادت کرتے ہیں اور آپ بی سے ورخواست اعانت کرتے ہیں۔ بٹا و بیجئے ہم کو رستہ سید عا۔ رستہ ال او کول کا جن پر آپ نے افعام فرمایا ہے۔ شہ رستہ ال او کول کا جن پر آپ نے افعام فرمایا ہے۔ شہ رستہ ال او کول کا جن پر آپ نے افعام فرمایا ہے۔ شہ رستہ ال او کول کا جن پر آپ کا فضب کیا گیا ،وں شہ ان لوگوں کا جو رستہ سے مجم ہو مجے۔

یہ سورت رہ الدہین نے ایخ بندوں کی زبان سے فرونی کہ ان الفاظ میں ایخ فالق و رازق کے سامنے عرض کریں۔

العلمين مخلوقات كى الگ الگ جنس كيك عالم كبلاتا ہے، مثلًا عالم الماكد، عالم انسان، عالم پرند، عالم حيوانات، عالم جن ـ

صراط الدین امعمت علیهم انعام سے دین نعام مراد ہے۔ انعام والے چار گروہ ہیں۔ انبیاء، صدیقین، شہداء اور سائین۔

المعضوب، الضالين فنسب كے مستخل وو لوگ بين جو تحقيقات كے بوجود راو ہدايت كو چھوڑ دين اور گراہ وہ بين جو راہِ مستقيم كى تحقيقات نہ كرنا جابين ان بين سے مغضوب زيادہ ناراض كے مستحل بين جو ديرہ وائستہ حق كى مخالفت بين سرگرم بين۔

#### (مولانا اشرف على تفانوى)

0

ترجمہ سب طرح کی تعریف اللہ بی کو (سراوار) ہے جو تمام مخلوقات کا پروردگار ہے۔ بردا مہربان نہاہت رحم دانا۔ الساف کے دن کا حاکم۔ (اے پروردگار) ہم تیری بی عبادت کرتے ہیں اور تجمی سے مدد مانگتے ہیں۔ ہم کو سیدھے رہے چلا۔ ان ہوگوں کے رہتے جن پر تو اپنا فضل و کرم کرتا رہا۔ نہ ان کے جن پر غصے ہوتا رہا اور نہ محمرانوں کے۔

یہ سورت خدا نے این بندوں کی زبان میں نازل قرمال ہے۔

انسان کے دان کے مراد تیامت کا دان ہے کی کلہ دوسری جگہ ادشاد ہوا ہے ما ادرائ مد یوم اللہن یوم لا تملك مفس لے سرائ و الامو یومنڈ لله ٥ ہی "ثم کو کیا معلوم ہے کہ انساف کا دان کونسا ہے جس دان کوئی کی کی ایس شیائ و الامو یومنڈ لله ٥ ہی تقم ہو گا"۔ آگرچہ اور دئول کا مالک ہی دان کوئی کی تاریخہ کام نہ آدے گا اور اس دان خدا نی کا تکم ہو گا"۔ آگرچہ اور دئول کا مالک بھی خدا نی ہے گر اس روز کی تخصیص اس لئے ہے کہ اس روز خدا کے سوا کمی کا تکم نہ چلے گا۔ خدا فرائے گا، لمین المملك الیوم شد الواحد القهاو۔

(مولانا فتح محمد خان جالندهري)

ترجمہ: سب تعربیش اللہ کے لئے ہیں جو پالنے والا عمادے جہان کا۔ ب حد مبربان نہایت رحم والا۔ مالک دوزیرہ کا۔ تبری بی بم بندگی کرتے ہیں اور تجھی سے مدہ جاستے ہیں۔ تلا ہم کو راہ سید حی، راہ ان لوگول کی جن پر تو ا کا۔ تبری بی ہم بندگی کرتے ہیں اور تجھی سے مدہ جاستے ہیں۔ تلا ہم کو راہ سید حی، راہ ان لوگول کی جن پر تو نفس نے نے فعل فرمایا۔ جن پر نہ تیرا غصہ ہوا اور نہ وہ ممراہ موئے۔

العجمد فلہ: سب تعریفیں عمدہ سے عمدہ اوں سے آثر تک جو جونی ہیں اور جو جوں کی خدا بل کو الأنق ہیں، کیونک بر العمت اور ہر چیز کا پہیرا کرنے والا اور عبطا کرنے والا وائل سے خواہ بازواسطہ عطا فر، نے یہ بالواسطہ، جیسے وطوپ کی وجہ سے اگر ممنی کو حرارت یا فور بہتھے تو حقیقت ہیں آفاب کا فیض ہے۔ شعر

> حدرا باتو نمیع ست درست بردر بر که رفت بردر ست

تو اب اس کا ترجمہ کرتا ہے کہ "ہر طرح کی تعریف فدا بی کو سراوار ہے" بری کو تابی کی بات ہے جس کو الل قہم خوب سیجھتے ہیں۔

العلمين: أسمجموعه كلوقات كوعالم كبتے بي اور اس لئے اس كى جمع نبيس وائے مكر آيت ميں عالم سے مراد جر جر عبن، طن عالم حق، عالم مل كد، عالم إنس وغيره وغيره) بين. اس لئے جمع لائے باكه جمله وفراد عالم، كا كلوق جناب بارى ہونا خوب مُلاجر ہو جائے..

یوم اللیں اس کے خاص کرنے کی بول وجہ تو ہی ہے کہ اس دن بڑے بڑے امور پیش آئیں گے۔ ایما خوفاک روز جو پہلے ہوا نہ ہو گا۔ دوسرے اس روز بجر ذات باک حق تعالیٰ کے کسی کو ملک و حکومت ظاہری بھی تو تھیب ند ہو گی۔ لمن الملك اليوم الله الواحد الفھار۔

ابلا نسعین: ای اکت شریف سے معلوم ہوا کہ اس کی ذات پاک کے سوا کسی سے حقیقت میں مد مانگی بالکل ناجائز ہے۔ ہاں اگر کسی مقبول بندہ کو محض واسطہ رحمت اللی اور غیر سنتقل سمجھ کر استعانت ظاہر اس سے کرے الو یہ جائز ہے کہ یہ استعانت ورحقیقت حق تعالی بی ہے استعانت ہے۔

انعمت علیهم جن پر انعام کیا گی وہ چار فرتے ہیں۔ البیاء، کر صدیقین، سے شہدا، اور سمہ سالحین۔ کام اللہ میں دوسرے موقع پر اس کی تقریح ہے۔ المعصوب علیهم سے یہود اور صالین سے نصاری مراد ہیں۔ دیگر آیات و دولیات اس پر شاہد ہیں اور صواط مستقیم سے محرول کل دو طرح پر ہوتی ہے۔ عدم علم یا جان بوجھ کر۔ کوئی فرقہ گراہ ، اگلا یجھلا ان دو سے فارج نہیں ہو سکتا۔ سو نصاری تو وجہ اول ہیں اور یہود دوسری میں ممتاز ہیں۔

(مودانا محمود الحن)

O

ترجمہ: سب خوبیاں اللہ کو جو مالک سادے جہان والوں کا۔ بہت مہریان رحمت والا۔ روز جزا کا مالک۔ ہم مجھی کو پر جبیں ہو جبیں ہو جبین کے جبیں کے جبین کے جبیں ہو جبیں ہو جبیں ہو جبیں ہو جبیں ہو جبیں ہو جبیں ہے مدد جا ہیں۔ ہم کو سیدھا راستہ جلا، راستہ ان کا جن پر تو نے احسان کیا، نہ ان کا جن پر خفس ہوا اور نہ دیکھے ہودک کا۔

رب العالمين مين تمام كائنت كے حادث، ممكن، مختاج بونے اور القدتى لى كے واجب، قديم، ازل، ابدى، حى، قيوم، قدار، مليم بونے كى طرف اشارہ ب جن كو رب العالمين متلزم ب- دو لفظول ميں علم البيت كے اہم مباحث طے ہو گئے۔

ملک بوم الدین. ملک کے تعبور ،م کا بیان اور سے دیل ہے کہ نللہ کے مواکوئی مستحق عبادت نہیں کیونکہ سب اس کے معمول ہوا کہ دی وارائعمل ہے اور اس سب اس کے معلوم ہوا کہ دی وارائعمل ہے اور اس کے لئے ایک آخر ہے۔ جبان کے سلط کو بزلی و قدیم کمنا باطل ہے۔ افتقام دنیا کے بعد ایک جزاگا دن ہے۔ اس سے نتائ باطل ہو گیا۔

ایالا معبد کر ذات و صفات کے بعد یہ فرمانا اشارہ کرتا ہے کہ اعتقادہ عمل پر مقدم ہے اور مہادت کی مقبولیت عقیدے کی صحت پر موقوف ہے۔ نعبد کے صیغہ جمع سے ادا بجماعت بھی مستفاد ہوتی ہے اور یہ بھی کہ عوام کی عماد تیں محبوبوں اور مقبولوں کی عباد توں کے ساتھ ورجہ قبول پاتی جیں۔ اس عمل ردِ شرک بھی ہے کہ القد تعالیٰ کے مواعبادت میں سے لئے شیس ہو سمتی۔

و ایاك مستعیں میں تعلیم فرمائی كه استعانت خود بواسطہ ہو یا ہے واسطہ ہر طرح اللہ تعالیٰ كے ساتھ فاعی ہے۔
حقیق مستعان وہی ہے باتی آلات و خدام و احباب وغیرہ سب عون اللی كے مظہر ہیں۔ بندے كو چاہیے كہ اس بر
نظر دکھے اور ہر چنے ہیں دست قدرت كو كاركن ديكھے۔ اس سے یہ سمجھنا كہ اولیا و انبیاء سے مد چاہنا شرك ہے
عقیدہ باظلہ ہے۔ كيونكه مقربان حق كی امداد، امدادالی ہے۔ استعانت باخیر نہیں۔ اگر اس آیت كے دہ معنی ہوتے
جو وہابیہ نے سمجھے تو قرآن پاك ہیں اعینونی بقوۃ اور استعینوا بالصبر والصلوۃ كيوں وارد ہوتا اور اعادیث ہیں اللہ
اللہ سے استعانت كی تعلیم كيوں دی جائی۔

الهلفا الصواط المستقیع: معرفت ذات و صفات کے بعد عبدت اور اس کے بعد دعا تعلیم قرمائی اس سے بید معلوم ہوا کہ بندے کو عبادت کے بعد مشغول دعا ہوتا چاہئے۔ عدیث شریف بس بھی نماز کے بعد دعا کی منظم معلوم ہوا کہ بندے کو عبادت کے بعد مشغول دعا ہوتا چاہئے۔ عدیث شریف بس بھی نماز کے بعد دعا کی تعلیم فرائی من کے المحرال فی الکبیر والبیبتی فی السنن)۔ مراط متنقیم سے مراد اسلام یا قران یا خلق نبی کریم صلی الله علیم یا حضور کے آل و اصحاب جی اس سے عابت ہوتا ہے کہ صراط متنقیم طریق اہلی سنت ہے الله علیہ وسلم یا حضور کے آل و اصحاب جی اس سے عابت ہوتا ہے کہ صراط متنقیم طریق اہلی سنت ہے جو اللی بیت و اصحاب اور سنت و قرآن و سواد عظم سب کو ملنے ہیں۔

صواط اللين انعمت عليهم: جمله اول كى تغير ب كه صراط متنقيم سے طريق ملين مراد بـ اس سے بهت

سے مسائل علی ہوئے ہیں کہ جن امور پر بزرگان دین کا عمل رہا وہ سراد مستقیم ہیں وافل ہے۔ غیر المعصوب علیهم ولاالصالین اس میں ہدایت ہے کہ طالب حق کو دشمنان خدا ہے اجتباب اور ان کے راہ و رسم، وضع و اطوار سے پر بیز لازم ہے۔ ترفدی کی روایت ہے کہ مغضوب عیبم سے بیرو اور ضالین سے تعاری مراد ہیں۔ ضاد اور شاہ میں مہاحث ذاتی ہے، بعض صعات کا شتر آگ انہیں متحد نہیں کر مکما ابدا نیر المحقوب بظا پڑھنا آگر بنصد ہو تو تحریف قرآن و کفر ہے ورشہ ناجائز۔ جو شحص ضاد کی جگہ گا پڑھے اس کے المحت جائز نہیں (محیط بربانی)۔

(مولانا احدرضا بربلوي)



#### حضرت ایراتیم علیہ السلام کی وعا (دُریت کے لئے)

قَالَ وَ مِنْ ذُرِيَّتِنَى ﴿ قَالَ لَا بَنَالُ عَهْدِى الظَّلِمِينَ ۞ ﴿ ثُورِهِ البَعْرِهِ (مدلَى) آيت: ١٢٣، قرآني ترتيب ٢، زولي ترتيب: ٨٥﴾

ترجمہ ابرائیم نے عرض کیا الاد کیا میری اولاد سے بھی میں وعدہ ہے "اس نے جواب دیا "میرا دعدہ ظالمول سے متعلق نہیں ہے"۔

نیخی بے وعدہ تمہاری اولاد کے صرف اس جے سے تعلق رکھتا ہے جو صالح ہو۔ ان بیل سے جو طالم ہول کے ان کے لیے یہ وعدہ نہیں ہے۔ اس سے بہ بات خود ظاہر ہو جاتی ہے کہ گراہ یہودی اور مشرک بی اساعیل اس وعدہ کے مصداق نہیں ہیں۔

(مولانا سيد ابوالاعلى مودودي)

ترجمہ انہوں نے عرض کیا اور میری اولاد میں سے مجھی کسی کسی کو (نبوت ویجے) اوشاد ہوا ہواکہ میرا (ب) ، عہدہ (نبوت) ظلاف درڑی کرنے والوں کو شالے گا۔

(مولانا اشرف على تحاتوى)

ترجمہ: انہوں نے کہا (پروردگار) میری اولاد میں سے بھی (پییٹوا بنائی) خدائے فرمایا میدا اقرار ظالموں کے لیے نہیں عوا کرتا۔

اس میں اختلاف ہے کہ یہ آزمائش نبوت سے پہلے تھی یہ بعد اور کس امر میں تھی۔ جمعی بو اور کسی امر میں تھی۔ جمعی بو اور کسی امر میں بھی ہو وہ اس میں بورے نکلے اور خدائے خوش ہو کر ان کو لوگوں کا بیشوا بنایا گر ہے بھی فرما دیا کہ

نتوش، قرآن نمبر، نبلد چبارم ........ 439

تہاری اور بنی ظالم بھی ہوں کے اور جو ایسے ہول سے ان کو منصب امامت عطا میں ہوگا، جو نیک ہوں کے دی امام بنائے جائیں گا۔ دی امام بنائے جائیں گے۔

(مولانا فتح محمد جالند حری)

O

ترجمه الولا اور ميرى اوراويس سے بھى فرمايا فيس پنج كا مير اقرار فالموں كو\_

بن امر ائیل اس پر بہت مغرور سے کہ ہم اواد ابرائیم بیل ہیں اور القداقة فی نے حفرت ابراہم میں سے وعدہ کیا ہے کہ نبوت و بزرگ تیری اوراد بیل رہے گی اور ہم حفرت ابراہم کے دین پر ہیں اور ان کے دین کو سب ملنے ہیں۔ اب القداقة فی ان کو سمجھاتا ہے کہ القداقة فی کا جو وعدہ تھا وہ ان سے تھا جو نیک راہ پر چلیں۔ اور حفرت ابرائیم کی دو بیٹے تھے، ایک مدت تک حفرت اسمال کی اوالد ہیں جنیم کی اور بزرگی دائی، اب حفرت اسمال کی اوالد ہیں جنیم کی اور فررتا ہے کہ ویر اسمام ہمیشہ ایک ہے، سب اولا ہی پہنی (اور انہوں نے دونوں بیٹوں کے فق میں دعہ کی تھی) اور فررتا ہے کہ ویر اسمام ہمیشہ ایک ہے، سب بخیم اور سب اسمیں اس پر گزریں (وہ ہے کہ جو تھی اللہ ایسے بخیم کے ہاتھ اس کو قبول کرنا) اب ہے طریقہ مسلمانوں کے اور تم اس سے بھرے ہو فق کیا کہ نی اپنے انعامت بنائے اب ان کے اس شیہ کو دفع کیا کہ نی امرائیل اپنے آپ کو سارے عالم کا نام اور متبوع اور سب سے افضل سمجے کر کسی کا انباع شد کرتے تھے۔ اس امرائیل اپنے آپ کو سارے عالم کا نام اور متبوع اور سب سے افضل سمجے کر کسی کا انباع شد کرتے تھے۔ اس اسمال میں کر سارے نام کو سارے عالم کا نام اور متبوع اور سب سے افضل سمجے کر کسی کا انباع شد کرتے تھے۔ اس اسمال میں کا انباع شد کرتے تھے۔ اندان کے اس شیم کو سارے عالم کا نام اور متبوع اور سب سے افضل سمجے کر کسی کا انباع شد کرتے تھے۔ اسمال کو سارے نام کی انباع شد کرتے تھے۔ اندان کے اس شیم کو کو کسی کی کو سارے کا کا در سال کا نام اور متبوع کو دو کسی کی کا انباع شد کرتے تھے۔

0

ترجمہ: عرض کی میری اوراد سے فرمایا میرا عہد ظالموں کو نہیں پہنچنا۔ لیحیٰ آپ کی اوراد میں سے جو ظالم (کافر) ہیں وہ نامت کا منعب نہ لیں ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ کافر مسلمانوں کا چیٹوا نہیں ہو سکتا اور مسمانوں کو اس کا اتباع جائز نہیں۔

(مولانا احدرضاغال بريلوي)



#### حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا (اہلِ کمہ کے لئے)

وَ إِذْ قَالَ إِبْرَاهُمُ رَبِّ الجَعَلُ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَ ارْزُقْ آهْلَهُ مِنَ الثَّمَرُاتِ مَنْ امَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَ الْيَوْمِ

الآنيحوط

﴿ وَمَوْرِهِ النِقْرِهِ (مَدَنِي) آئے۔: ۱۲۱، قرآنی ترتیب: ۱، نزول ترتیب: ۸۵) ترجمہ: اور سے کہ ابراتیم نے دعاکی "اے میرے رب، اس شہر کو امن کا شہر بنا دے، اور اس کے باشندوں میں سے جو اللہ اور آخرت کو مانیں، انہیں ہر تشم کے مجلول کا رزق دے"۔ حضرت ابراہم نے جب منعب المات کے متعلق و جی ان اور ارش اوا آل کہ اس منصب کا وعدہ تمباری الولاء کے صرف موسی و صافح لوگول کے لیے ہے، ظام اس سے سنتی جی اس کے بعد جب حضرت ابرائکم رزق کے لیے وعا کرنے گئے تو سابل فرمان کو چیش نظر دکھ کرانہوں نے سے نے اپنی موسی اوار د بی کے لئے وعا کی گر اندون کی نے جواب میں اس غلط بنبی کو فور ارفع فرما دیا اور منبیس بتایا کہ است صافح ور چیز ہے اور رزق ویا دوسری چیز کے اور رزق ویا موسی و کافر سب کو دیا جائے گئے میں ویا ورسری چیز کے امامت صافح ور چیز ہے اور رزق سے گئے دی کر رزق دیا موسی و کافر سب کو دیا جائے گئے میں سے بیات فود بخود نظر آئی کہ اگر کی کو رزق دنیا فروانی کے ساتھ مل رہا ہو تو وہ اس نفط فنجی بیل شہ بنے کہ الله اس سے اور وہ کی جا ور وہ کی خر اس رہا ہو تو وہ اس نفط فنجی بیل شہ بنے کہ الله اس سے داشتی بھی ہے وہ اس نفط فنجی بیل شہ بنے کہ الله اس سے داشی بھی ہے اور وہ کی خدا کے طرف سے چینوائی کا مستحق بھی ہے۔

(مورونا الواراعلي مودوري)

0

نرجمہ: اور جس وقت اہراتیم (علیہ السلام) نے (دعا بھی) عرض کیا کہ اے میرے پروردگار اس کو ایک (آباد) شہر بنا دیجئے امن (و امال) والا اور اس کے بسنے والوں کو سپلوں سے بھی عندیت کیجئے ن کو (کہنا ہوں) جو کہ ال میں سند للند تعالیٰ پر اور روز تیامت ہے ایمان رکھتے ہوں۔

شہر ہوئے کی دعا اس واسطے کی تھی کہ اس وقت ہے موقع بالکل جنگل تھا۔ بھر اللہ تھائی نے شہر کر دید الرائیم علیہ السلام نے جو کافروں کے لئے دعائے رزق شیس ما گی۔ غالباً س کی وجہ ہے موئی کہ پہل دعا کے جواب میں حق تعالی نے فالین کو یک نعب کی صلاحیت ہے خارج فرما دیا تھ۔ اس لئے ادباً اس دعا میں ان کو شائل شہری مرضی کے خلاف ہو۔

#### (مولانا اشرف على تفانوى)

O

ترجمہ: اور جب ابرائیم نے دعاکی کہ نے پروردگار اس جگہ کو امن کا شہر بنا اور اس کے رہنے والول ہی سے جو خدا پر اور روز آخرت پر ایمان لاکمیں ان کے کھانے کو میوے عطا فربار

ائن سے مرادیہ ہے کہ کوئی شخص کوئی قصور کر کے دہاں آ جاتا ہے تو اس کو بناد مل جاتی ہے ادر کوئی اس سے تو من نہیں کرتا۔

(مولانا فتح محمد جالندحري)

0

ترجمہ اور جب کہا اہراتیم نے اے میرے برب بنا اس کو شہر اس کا اور دوزی دے اس کے دہے والول کو میوے جو کوئی ال میں ہے ایمان لاوے اللہ پر اور تیامت کے دان مید

حضرت ابرائیم علیہ السلام نے ہوتت بنائے کعبہ یہ دعا کہ کہ بیہ سیدان ایک شہر آباد اور ہااس ہو موایا این ہور ایا م میں ہول اس کے رہنے ذائے جو الل ایمان ہول ان کو روزی دی میووں کی اور کفار کے لئے دعا نہ کی تاکہ وہ مقام لوٹ کفر سے باک رہے۔ (لیکن) حق تعالی نے فرمایا کہ دتیا میں کفار کو بھی وزق دیا جائے گا اور رزق کا حال (مولانا محود الحن)

0

ترجمہ اور جب عربش کی برائیم ہے کہ اے میرے دب اس شہر کو امال والا کر دے اور اس کے دہتے والول کو طرب طرب کے بھوں ہے روزی سے جو ن میں ہے اللہ اور پچیلے دن پر ایمان یا کیں۔

چونکہ ، مت نے باب میں لا بیال عہدی الظالمیں ارشاد ہو چکا تق اس کے حضرت ابراتیم سایہ السلام فرایو ہے تق اس کے حضرت ابراتیم سایہ السلام فرایو اس میں موسنین کو شاس فرایو ور کیں شان ادب تھی۔ التدفعائی نے کرم کیا دیا قبول فرمائی اور ارشاد فرایو کہ درفق میں کو دیا جائے گا موسمان کو مجھی کافر کو مجھی لیکن کافر کا رزق تھوڑا ہے بینی صرف دنیاوی زندگ میں مجبرہ مند ہو سکتا ہے۔

(موامانا احمد رضافان بریلوی)



#### خانہ کعبہ کی تعمیر کے موقع پر حضرت ابراہمیم کی دعا (ذریت کے لئے دعا)

وَ إِذْ يَرْفَعُ الْمُرْهُمُ الْفُوَاعَدَ مِنَ الْبَيْتِ وَ السَّمِيْنُ ۚ رَبَّنَا نَقَبَّلُ مِنَّا ۖ اللَّهُ الْمُلِيْمُ الْعَلِيْمُ وَهِ. وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنَ لَكَ وَ مِنْ ذُرِيَّتِنَا آلَةً مُسْلِمَةً لَكَ ۗ وَ لَوْنَا مَنَاسِكُمَا وَ ثُبُ عَلَيْنَا ۚ اللَّهِ الْمُوالِدُ الرَّامِيْمُ اللَّهِ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّ

زندگی سنوار نے بیل خیالات، اخلاق، عادات، معاشرت، تندن، سیاست، غرض ہر چیز کو سنوار یا شامل ہے۔ (وعا کے آخری جنے بیس) مید بتانا مقصور ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ظرور دراصل معرست ایراجیم علیہ اللہ میں وعام جواب ہے۔ 0

ترجہ: اور جب کہ افغا رہے تھے اہرائیم (علیہ السلام) ویواری فات کوب کی ادر اسٹیل (علیہ السلام) مجی (اور یہ کہتے جاتے تھے کہ) اے ہادے پروردگار (یہ فدست) ہم سے قبول فردیے۔ بلاخبہ آپ خوب سننے والے جائے والے ہیں اے ہارے ہیں اے ہارے پروردگار ہم کو اپنا اور زیادہ مطبع بنا لیجئے اور ہاری اواده جس ہے بھی گیا الی جماعت (پیدا) کہتے جو آپ کی مطبع ہو اور (نیز) ہم کو ہمارے کی (ونیرہ) کے احکام بھی بتا و شیخ اور ہمارے حال پر توجہ رکھئے (ونیرہ) کے احکام بھی بتا و شیخ اور ہمارے حال پر توجہ رکھئے (اور) فی الحقیقت آپ بی جن توجہ فرمائے والے، مہر بانی کرنے والے اے ہمارے پروردگار اور اس جماعت کے اندر این میں کا ایک بینٹیم بھی مقرر کیجئے جو ان لوگوں کو آپ کی آیس پڑھ پڑھ کر سایا کریں اور ان کو (آہائی) کاب کی اور فوش فنجی کی تعیم دیا کریں اور ان کو پاک کر دیں۔ بلاشبہ آپ بی جیں غالب انقدرہ ہو کائل الانتظام۔

تعزرت اسائیل علیہ السلام کی مُرکت وہ طرح ہو سکتی ہے۔ یا تو پھر گارا دیتے ہوں گے یا کئی وقت پنائی بھی کرتے ہوں گے۔ جس براحت کا اس آیت میں ذکر ہے وہ صرف بن اسائیل ہیں جن میں جنب رمول اللہ معلی اللہ علی موات ہوئے۔ کو نکہ یہ دعا دونوں ماجون نے کی ہے تو وہ بی جماعت مراہ ہو سکتی ہے جو دونوں کی اولاد ہو اور پینجبر کے ذکر میں کہ گیا ہے کہ وہ اس جماعت ہوں تو وہ بھاعت بن اسائیل ہوئی، اور پیغبر آپ ہوئے۔ بو کہ بنی اسائیل میں سے کہ وہ اس جماعت میں اسائیل ہوئی، اور پیغبر آپ ہوئے۔ بو کہ بنی اسائیل میں سے بی ابر آیم علی السلام کا دعا کا ظہور ہوں۔

مولانا اشر ق علی تھانوگی)

C

ترجمد اور جب ابراجیم اور اسائیل بیت الله کی بنیاوی او کی کر رہے تھے (تو دعا کیے جاتے تھے کہ) اے المارے برددگارا ہم سے بیہ فدمت قبول فرما ہے شک تو سننے وال (اور) جانے والا ہے۔ اے پروردگار ہم کو اپنا فرمانمودار بنائے رکھیتو اور اور کار) ہمیں ہمارے طریق عبادت بنا فرمانمودار بنائے رکھیتو اور اور کار) ہمیں ہمارے طریق عبادت بنا اور ہمارے والا میں اور کار اور کار اور اور کار اور کار اور کار اور کار کو کی ایک کروہ کو اپنا مطبع بناتے رہیو اور (پرودگار) ہمیں ہمارے طریق عبادت بنا اور ہمارے ماریک اور ہمارے اور دانائی عمانے کو جو ان کو تیری آئیتی پڑھ پڑھ کر سنایا کریں اور کتاب اور دانائی سکھایا کریں اور کار صاحب مکست ہے۔

جن بینیبر کے لئے حضرت ابرائیم نے دعا ک بھی وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ ایک حدیث میں آپ نے فریا کہ میں اللہ علیہ وسلم تھے۔ ایک حدیث میں آپ نے فریا کہ میں اپنے باپ ابرائیم ک دعا ہوں۔ سیس کی بشارت ہوں۔ ای والدہ کا خواب ہول۔ اس حدیث سے حالی نے اس بیت کا مضمون اخذ کیا ہے، بیت.

ہوگی مہلوئے آمنہ سے جویدا دعائے خلیل اور توبیر مسیخا

(مولانا فتح محمد جالندحري)

ترجہ اور یاد کر جب ٹیت نتے اہرائیم بنیادیں فلنہ کعب کی اور اساعیل اور دعا کرتے تھے، اے مرودگار ہماری قبل کر جم ہے ، ب ٹنگ تُو بی ہے سننے والا جانے والا۔ اے پروردگار ہمارے اور کر جم کو ظم بردار اپنا، اور ہماری اولاد میں بھی کر ایک جی عت فرہ نبر دار اپنی، اور بتلا ہم کو قاعدے نج کرنے کے اور ہم کو معاف کر بے شک لو ہی اولاد میں بھی کر آیے والا مہربان۔ اے بروردگار ہمارے اور بھی ان میں ایک رسول انہیں میں کا کہ پڑھے ان پر تیری آیش مورد گئر ہمارے اور بھی ان میں ایک رسول انہیں میں کا کہ پڑھے ان پر تیری آیش مورد گئر ہمارے اور تر کی باتھی اور پاک کرنے ان کو بی ہے بہت زبروست بری محکمت وار۔

وسا تقب هنا قبوں کر ہم ہے اس کام کو (کہ تغییر فانہ کعبہ ہے) تو سب کی دعا سنتا ہے اور نیت کو جانا ہے۔

وسا و ابعث فیہم وسولا مبہم یہ دی دعفرت ابرائیم علیہ السلام اور ان کے بینے حفرت اساعیل علیہ السلام دونول نے ماگی کہ جاری جی عتب میں کیک جماعت فرمانبردار اپنی بیدا کر اور ایک رسول ان میں بھیج جو ان کو کماب و عکمت کی تعلیم دے اور ایب نبی جو ان کو کماب و عکمت کی تعلیم دے اور ایب نبی جو ان دونول کی اولود میں ہو بجز سرورکا نکات صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نہیں آیا۔ اس کی وجہ سے یہود کے گزشتہ خیال کا بورا رو ہو گیا۔ علم کماب سے مراد سعنی اور مطاب ضروریہ جی جو عبارت سے واضح ہوتے ہیں اور عکمت سے مراد اسرائر مخفیہ اور بر مرود لطیفہ ہیں۔

(مولامًا محمود الحسن)

O

ترجمہ: اور جب اٹھاتا تھ ابرائیم اس گھر کی ٹیویں اور استعمل ہیں کہتے ہوئے اے رب جارے ہم ہے قبول فرما،

ب شک تو بی ہے سن جانا۔ اے رب جارے اور کر ہمیں تیرے حضور گردن رکھنے والما، اور جاری اولاد شی ہے

ایک امت تیری فرمانیر دار، اور جمیں جوری عبوت کے قاعدے بنا اور ہم پر اپنی رحمت کے ساتھ رجوئ فرما، بے

شک توبی ہے بہت توبہ قبول کرنے والا مہریان۔ اے رب جارے اور بھیج ان میں ایک رسول انہی شی ہے کہ ان

پر تیری آبیتی تلاوت فرمائے اور انہیں تیری کہا اور بختہ علم سکھائے اور انہیں خوب سخرا فرما دے۔ بے شک

تو بی ہے خالب سخمت دالا۔

میلی مرحیہ تعبیہ معظمہ کی بنیاد حضرت آدم علیہ السلام نے رکھی اور بعد طوفان اوح بچر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس بھارک سے ہوئی اس کے لئے بھر اٹھا کر علیہ السلام نے اس بھارک سے ہوئی اس کے لئے بھر اٹھا کر الف کی سعادت حضرت استعمل کو میسر ہوئی۔ دونوں حضرات نے اس وقت یہ دعا کی یا رب ہماری یہ طاعت و خدمت قبول فریا۔ وہ حضرات اللہ تعالی کے مطبع و مخلص بندے تھے۔ بھر بھی میہ دعا اس لئے ہے کہ طاعت و ادماص میں اور زیادہ کمال کی طلب رکھتے ہیں۔ ذوق طاعت میر نہیں ہوتا ہجان اللہ ع

فكر برمس بقذر بمت أوست

معرت ایرائیم و استعیل علیها السلام معصوم بیل آپ کی طرف سے توید تواضع ہے اور الله والوں کے لئے تعلیم ہے کہ مید مقام قبول دعا کا ہے اور الله والوں کے لئے تعلیم ہے کہ مید مقام قبول دعا کا ہے اور یہاں دعا و توبہ سفت ایرائیمی ہے۔ حضرت ایرائیمی و حضرت استعیل کے ذریت میں

یہ دع سید انجیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے تھی لیعنی کعبہ معظّم کی تقیہ کی سقیم خدمت ہی لانے اور توبد و استعقار کرنے کے بعد حضرت ابراہیم و استعمل نے بید دع کی کہ یہ رب اپ سجبوب تی آخرالزمان صلی اللہ علیہ وسلم کو ہماری نسل میں مظاہر قرما اور یہ شرف ہمیں عنابت کر یہ دعا تبول ہول اور ان وونول صاحبول کی نسل میں حضور کے سواکوئی ہی حبیں ہول اور اولاد حضرت ابراہیم میں باتی انبیاء حضرت اسمان کی نسل سے جی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا میاد شریف خود بیان فرمایا یا ام بغوی نے ایک حدیث روایت کی کہ حضور نے فرمایا میں اللہ علیہ وسلم نے اپنا میاد شریف خود بیان فرمایا یا ام بغوی نے ایک حدیث روایت کی کہ حضور نے فرمایا میں اللہ تعال کے نزریک خاتم البنیون لکھا ہوا تھا بحال کہ حضرت آدم کے بتلہ کا خمیر ہو رہا تھا میں حمیمیں اللہ اللہ تعال کی فرر دول میں دعائے ابراہیم ہوں، بشارت تو شیخ ہوں، بشارت کے ایوان و المیمی اللہ کے برای داللہ کی اور ان کے لئے ایک نور سطح نوا ہو جس سے ملک شام کے ایوان و انہوں نے میری دلاوت کے وقت دیکھی اور ان کے لئے ایک نور سطح نوا ہو جس سے ملک شام کے ایوان و تھور ان کے لئے روش میں دعائے ابراہیم سے مواد کی دعائے جو اس آیت میں نہ کور ہو استعمال کے دوش ہول و خاران کے ایم اللہ تعد مصطفی صلی اللہ عید وسلم کو مبعوث فرمایا اللہ میں اللہ علی احسانہ (جمل و خاران)۔

متاب سے قرآل باک اور اس کی تعلیم سے اس کے حق کی و معنی کا سکون مراد ہے۔ حکمت کے معنی میں بہت اقوال ہیں بعض کے نزدیک حکمت سے فقہ مراد ہے۔ آدہ کا قول ہے کہ حکمت سنت کا نام ہے۔ بعض کے برا کھے ہیں۔ فلاصہ یہ کہ حکمت علم امراد ہے۔ ستھرا کرنے کے یہ معنی ہیں کہ اور انہیں کہ اور انہیں اس تابل کر دیں کہ نفوی و ادواج کو کدورت سے باک کر کے تجاب اٹھا دیں اور آئینہ استعداد کی جوا فرما کر انہیں اس تابل کر دیں کہ ان میں حقائق کی جلوہ گری ہو سکے۔

(مولانا احمد رضاخان بریلوی)



#### حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا (ونیا اور آخرت کی بھلائی کے لئے)

رُبِّنَا آیَدُ فِی اللَّنْیَا حَسَنَهُ وَ فِی الْاَحِرُةِ حَسَنَهُ وَ قِنَا عَذَابَ النَّارِ O ﴿ وُرُورُهِ البَقْرِهِ (مَدَلِي) آیت، ۱۲۰۱، قر آلُ ترتیب: ۱۴، نزولی ترتیب: ۸۸﴾ ترجمہ: اے ہارسے رب ہمیں دنیا میں بھی بھلائی دے اور آخرت میں بھی بھلائی، اور آگ کے عذب سے
ہمیں بچلہ

(مولاتا سيد ايولاعلى مودودي)

ترجمہ: اے مارے پروردگار ہم کو دنیا جمل بھی بہتری عنایت کیجے اور آخرے میں بھی بہتری دیجے اور ہم کو

(مولانا اشرف على تفانوى)

0

نے پروردگار ہمارے جمیں دنیا میں بھی نعبت بخشیع اور آخرت میں بھی نعبت بخشیع اور دوزخ کے عذاب سے محفوظ پر کھیو۔

(نتخ مجر خان جالندهری)

0

ترجمہ اے رب عارے وے ہم کو انیا ش ہی خوبی اور آخرت ش بھی خوبی اور بہا ہم کو عذاب ووزخ ہے۔

پہنے فرمایا اور اللہ کا ذکر کرو اوروں کا مت کرو اب یہ بٹایا جاتا ہے کہ اللہ کا ذکر کرنے والے اور اسے
وہ مانگنے والے ہمی دو قتم کے لوگ جی ایک وہ جن کو مرف دنیا مظلوب ہے۔ ان کی دعا گئی ہے کہ ہم کو جو
کچھ دولت عزت وغیرہ دی جائے دنیا ہی بیل دی جائے سویہ لوگ آخرت کی نعمتوں سے بے ہمرہ بیل۔ دومرے
واکہ طاب آخرت ہیں جو دنیا کی خوبی سین توفیق بندگی وغیرہ اور آخرت کی فوبی الواب اور رحمت و جنت کو طلب
کرتے ہیں سو ایسوں کو آخرت میں ان کے جج اور دع جملہ حسنات سے پورا حصہ سے گا۔

(مولانا محبود الحن)

0

ترجمہ اے رب ہمارے ہمیں ویا میں بھلائی دے اور ہمیں آفرت میں مجلائی دے اور ہمیں عذاب دوڑ نے بچا۔

دعا کرنے والوں کی دو تشمیل بیان فرمائیں ایک وہ کافر جن کی دعا جن صرف طلب دنیا ہوتی متنی آخرت پر ان کا اعتقاد نہ تھا ان کے حق میں ارشاد ہوا کہ آخرت میں ان کا پیچے دھے نہیں۔ دوسرے وہ ایمان دار جو دنیا و آخرت دونوں کی بہتری کی دعا کرتے ہیں۔ موسن دنیا کی بہتری جو طلب کرتا ہے وہ بھی امر جائز اور دین کی تائید و تقویت کے لئے اس کی بید دعا بھی اسور دمین سے ہے۔ اس آیٹ سے عابت ہوا کہ دعا کس و اعمال میں داخل ہے۔ حدیث شریف میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اکثر مین دعا فروقے ہے۔

(مولانا احد رشاخان بریلوی)



طالوت اور ان کے کشکر کی وعا (کفر کے مقالبے میں تابت قدمی کیلئے) رُبُنَا ٱلَّهِ عُ عَلَيْنَا صَبُرًا رَّ ثَبَتُ اقْدَامَنَا وَ يُصُونًا عَلَى الْقَوْمِ ٱلكَفويَنَ٥ \* ﴿ وَهُ البَقره (مدلى) آيت ٢٥٠، قرآئي ترتيب ١، نزول ترتيب ٨٤﴾

ترجمہ لیے اعادے دب ہم ہم ہم میں کا فیضان کر، ہمارے قدم جو دے اور اس کاف سروہ ہمیث فتح نصب کر۔

داور عدیہ اسلام اس وقت ایک کسن اوجوان تھے۔ افال سے طالوت کے لئکر ہیں میں اس وقت پنج جبکہ فلطینوں کی فوج کا گراں ڈیل پہلوان جانوت (جوایت) ہی اسرائیل کی فوخ کی دعوت مبارزت دے رہا تو اور اسرائیلوں میں سے کسی کی ہمت شہران متنی کہ اس کے مقابلے کو نگی د حضرت داؤہ یہ دیکے کر ب محایا اس کے مقابلے کو نگی د حضرت داؤہ یہ دیکے کر ب محایا اس کے مقابلے کو نگی د حضرت داؤہ یہ دیکے کر ب محایا اس کے مقابلے پر میدان میں جہ پہنچ اور اس کو قتل کر دیا۔ اس دائی از ایس فروزہ ہوئے۔

طالوت نے این بھی ان سے میاد دی اور آخر کار وی امر ائیلیوں کے فروزوں ہوئے۔

(مولانا سير ابوالاعلى مودودي)

0

ترجمہ ۔ لے مامے پروردگار ہم پر استقدال (غیب ہے) نازب فرہائے اور ہمارے قدم جمائے رکھیے اور ہم کو اس کافر قوم پر غالب سیجھے۔

0

ترجمہ: کے پروردگار ہمارے ہم پر مبر کے دھانے کھول دے اور ہمیں (الرائی میں) تابت قدم اور (التکر) کفار پر فع یاب کر۔

(مولانا في محد جالندهري)

Q

رجمہ اور مدد کر ہماری اس کافر قوم ہے۔ رجمہ اسے دس ڈال دے ہمادے دول ہر صبر اور بھائے رکھ قدم ہمادے اور مدد کر ہماری اس کافر قوم ہے۔ (مولانا محمود الحسن)

0

ترجمہ ۔ ۔ ۔ دب ہمارے ہم پر صبر انڈیل اور ہمارے پاؤل ہے رکھ اور کافر لوگول پر ہماری عدد کر۔ ۔ ۔ ۔ ۔ دب ہماری عدد کر۔ (مولانا احمد رمند خان بریلوی)

﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ الله عليه وسلم كى دعا معرت رسالت مآب صلى الله عليه وسلم كى دعا (بحول جوك سے معانی كيلے)

رَبُنَا لَا تُوْاحِدُنَا إِنْ تَسِيْنَا أَوْ أَخْطَانَا ۚ رَبُنَا وَ لَا تَخْمِنُ عَلَيْهَ اِصْرًا كُمُا خَمَلَتُهُ عَلَى الْلِيْنَ مِنْ قَالِنَا رَبُنَا وَ لَا تُحَمَّلُنَا مَا لَا طَاقَة لَمَا بِهِ ۚ وَغُفُ عَنَّا رَفِّ وَاغْفِرُلُنَا رَفِّ وَارْخَمُنَ رَفِّهِ أَنْتَ مَوْلِنَا فَانْصُرْقَ عَلَى الْقَوْمِ الْكَثِرِيْنَ ۚ ۚ

عَ إِنُورُو الْبَقْرُو (مدنى) آيات ١٨٩١١٨٥ قر كل ترتيب: ١٦ نزولي ترتيب: ٨٥)

ترجہ اے ہمارے رب ہم سے بھول چوک میں جو تصور ہو جائیں ان پر گرفت نہ کر۔ الگ ہم پر وہ ہو جھ نہ اللہ جو اللہ اللہ اللہ ہم اللہ ہم بر وہ ہو جھ نہ اللہ جو تو نے ہم سے چہلے لوگوں پر ڈالے شے۔ پروردگارا حمل بارکو اٹھانے کی طاقت ہم میں خمیس ہے وہ ہم پر ذرکھ۔ ہمارے ساتھ نرکی کر، ہم سے ورگزر فرما، ہم پر رحم کر، تو ہمارا مولا ہے، کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد کر۔

ربنا و لا تعمل عليها اصرًا كما حملته على الذين من قبلنا. ليني الدين الدين روك كو تيرى راه على جو آزاكشين آئي جن زبردست ابتناؤل سے وه گزرے جن مشكات سے انبيل سابقه پڑا ان سے المين بچار آگرچه سنت كى ربى ہے كہ جس نے حق تول كى بيروى كى يا عزم كيا اسے سخت تراتشوں اور نتوں سے دوچار ہونا پڑا اور جب آزائش آئيں آئيں تو موسن كا كام مبى ہے كہ بورے استقابال سے ان كا مقابله كرسے كين بهر حال موشن كو انله سے يہ ده اس كے لئے حق برى كى راه كو آسان كرسے

ربا و لا تحملنا ما لا طافة لما بد لیخی مشکلات کا بارہم پر اتنائی ڈال نے ہم سبار سکیں آزائش ہم انٹی تک اللہ ہم کہ انٹی تک اللہ ہم کے اور مارے اور ہائی تک تک کہ ان میں سم بورے اثر جائیں ایب نہ ہو کہ ہماری قوت برداشت سے بڑھ کر ہم پر سختیاں ہوں اور ہمارے لدم راہ جن سے ڈگرگا جائیں۔

اس دع کی پوری پوری روح کو سیحنے کے لئے یہ بات بیش نظر رہنی چاہئے کہ یہ آیات جمرت سے تقریباً ایک سال پہلے معراج کے موقع پر نازل ہوئی خیس۔ جبکہ کمہ میں کفر و اسلام کی سخاش اپنی اخبا کو جن کا جس محراج کے موقع پر نازل ہوئی خیس۔ جبکہ کمہ میں کفر و اسلام کی سخاش اپنی اخبا کو جن کا جس محراب و مشکلات کے پہاڑ ٹوٹ رہے تھے اور صرف کمہ بی خبیل مرزمین عرب پر کوئی جگہ ایک نہ محمل میں بندہ نضا کی مرزمین پر سائس لینا در والی نہ محمل بندہ نضا نے دین حق کی چیروی اختیار کی جو اور اس کے لئے ضا کی مرزمین پر سائس لینا در دوار نہ کر دیا میں ہو۔ ان صلات بیس مسلمانوں کو سنتیں کی گئی کہ اپنے مالک سے اس طرح دعا مانگا کرد۔ گاہر ہے کہ دینے والا خود تی جب مائن جب مائنے کا ڈھنگ بنائے تو ملنے کا یفین آپ سے آپ بیدا ہو جاتا ہے۔ اس سنتے یہ دعا اس وقت مسلمانوں کے غیر معمولی تسکیس قلب کی موجب ہوئی۔

ملاوہ بریں اس دعا جی ضمنا مسلمانوں کو سے بھی تنقین کر ای گئی ہے کہ وہ اپنے جذبت کو کسی نامناسب روئ پر شہ بینینے دیں۔ بلکہ انہیں اس دعا کے سائیج جی ڈھال لیں۔ ایک طرف ان کے روئ فرسا مظالم کو دیکھتے جی شوں جو کش تن پرستی کے جرم جی لوگوں پر توڑے جا رہے تھے اور دوسری طرف اس دعا کو دیکھتے جس جی دشتوں کے ظاف کسی آئی کا شائیہ تک نہیں۔ ایک طرف ان جسمانی تکلیموں اور مالی نقصانات کو دیکھتے جن جی سے لوگ جاتے اور دوسری طرف ان جا کو دیکھتے جن جی سے ایک جاتے اور دوسری طرف ان جی اور کی طاب کا اونی سا نشان تک نہیں ہے۔ ایک طرف ان جی طرف میں میں کسی دیموں مقاد کی طلب کا اونی سا نشان تک نہیں ہے۔ ایک طرف ان جی پرستوں کی انتہائی خشہ حالی کو دیکھتے جی سے میں مارف ان جی پرستوں کی انتہائی خشہ حالی کو دیکھتے جی سے می دعا

الوش، قرآن تمبر، جلد چبادم ---

ہ یہ ہے۔ اس مقابل بی سے صحیح اندازہ ہو سکتا ہے کہ اس وقت اہل ایمان کو مس طرز کی اخارقی اور روحالی قربیت ری جا رہی تھی۔

(موازنا سيد ابولاعلى مودودى)

O

ترجہ اسے ہمارے دب ہم پر دارو گیر نہ فرمائے اگر ہم بجول باس یہ چوک بائیں۔ اے ہمارے رہ اور ہم بہول کوئی خت تھم نہ ہیجیجے، جیسے ہم سے پہلے لوگول پر آپ نے بیج نتے ہے۔ اور بحث دب رہ اور ہم پر کوئی ایسا بار (ونؤ با آئرت کا) نہ ڈالیئے جس کی ہم کو سہار نہ ہو۔ اور در گزر کیجئے ہم سے ، اور بحش دیجئے ہم کو ، اور رحم کیجئے ہم برا آپ ہمارے کارساز ہیں (اور کارساز طرف دار ہوتا ہے) سو آپ ہم کو کافر لوگول پر غالب کیجئے۔ حدیث ہی ہے یہ سب دعائیں قبول ہو گیں۔

(مولانا اشرف على تفانوي)

 $\Omega$ 

ترجمہ: ان پروردگار اگرہم سے مجول یا چوک ہو گئی ہو تو ہم سے موافقہ نہ کچو! اسے پروردگار ہمارے ہم پر ایس برجمہ نہ فالت برجمہ نہ فالت نہ فالت برجہ نہ فالی جیسا تو نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈال قتار اسے پروردگار سرے جتنا ہوجھ الحدث کی ہم میں طاقت فریس آنا ہمارے میر پر تہ رکھوا اے پروردگار ہمارے! ہمارے گزاہوں سے ور گزر کر اور ہمیں بخش دے اور ہم پر رہم فرما تو بی ہمارا مالک ہے اور ہم کو کافروں پر غالب فرما۔

(مول في تم جالدهري)

O

ترسن اے رب ہمارے نہ پڑ ہم کو اگر ہم مجولیل یا چوکیں، اے رب ہمارے نہ رکھ ہم پر بوچھ بھاری جیما رکھا تھا ہم سے الگے لوگول پر۔ اے رب ہمارے نہ اٹھوا ہم سے وہ بوچھ کہ جس کی ہم کو طاقت مہیں۔ اور ور گزر کر ہم سے، ور بخش ہم کو، اور رقم کر ہم بر، تو ای ہمارا رب ہے، مدد کر ہماری کافروں بر۔

ہم کو ظلب عنایت ہو ورنہ اس کی طرف سے محملف و تمیں وہی اور وغوی ہر طرح کی مزاحمتیں چین آ کر جس معوت سے اللہ اللہ کا یہ کہ دی کا موجب بے معملی ہوں کا موجب بے مطلب کی صالت بین گھر وہی کھڑکا موجب بے مطمینانی ہوگا۔

(مولانا محود الحس)

O

قرحہ اے رب ہمارے ہمیں نے پاڑ الر ہم کھویٹل یاچو کیل۔ اے رب ہمارے اور ہم پر بھاری بوجھ نہ رکھ، جیسا تو نے ہم سے الکوں پر کھاری ہم ہو۔ اور ہم پر دو پوجھ نہ والی جس کی ہمیں سہار نہ ہو۔ اور ہمیں معاف فرما دے اور بمیں معاف فرما دے اور بمیں مدد دے۔ استان فرما دے اور بمیں مدد دے۔ استان فرما دے اور بمیں مدد دے۔ استان اور سمو سے جے ای حکم کی تقمیل میں قاصر دھیں۔

(مولاتا احدرضاخان بريوي)



#### انر سخون فی العلم کی دعا (ہدایت نیر ثابت قدمی کیلئے)

رَبُنَا لَا تُوعُ فُلُوْمِنَا بَعْدَ إِذْ هَدَلِيْنَا وَ هَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً عَ إِنْكَ أَنْتَ الوَهَابُ O رَنْنَا اِنْكَ خَامِعُ النَّاسِ لِيَوْمِ لَا رَيْبَ فِيْهِ \* إِنَّ اللهُ لَا يُحْلِفُ الْمِيْغَاذُ O ﴿ عُرِنَ لِمَانَ لَا يُرْبُ عَرَانِ (مِنْ) آيات ٨ـ٥، قرآنُ ترتيب: ٣، نزول ترتيب: ٨٩﴾

وسرور ال مراق الرول المراق المدل المات المات المراق المرا

O

ترجمہ اے ہذرے پردردگار ہمارے دلوں کو کئے نہ سیجے بعد اس کے کہ آپ ہم کو ہدایت کر بچے ہیں۔ اور ہم کو اپنے پال سے رحمت (خاصہ) عطا فردیئے۔ بلاشہ آپ بڑے عطا فرمانے والے ہیں۔ اے ہمارے پروردگار آپ بلائبہ تمام آدمیوں کو (میدان محشر ش) جمع کرنے والے ہیں، اس دن علی جس جس میں ذوا شک تبییں (اور) بلاشہ میں تعالی خلاف کرتے تبییں وعدے کو۔

یہ حق پرستوں کا دوسرا کمال ندکور ہے کہ بادجود وصول الی الحق کے اس پر نازاں نبیس بلکہ حق تعالیٰ سے استقامت علی الحق کی دعا کرتے ہیں۔

نقوش، قر آن نبر، جد چبار مسسسس 450

یبال کک محاجہ بالس کا بین تھا۔ آگے محاجہ باسال کا بین تھے انہ شیم ، زیر تھیں بوٹ کی وقیم ہے۔ جو صرائلہ اس آبت بیس ندکور ہے۔ قبل لعدین کھروا النج اور اس ہے بیٹ کی آبت ابلور تمہید کے ہے۔ (معابد اللہ نے علی تی تولی)

0

ترجمہ: اسے پردردگار جب او نے جمیل مرایت جنٹی ہے او اس کے بعد ،،، ہوں جل کی نہ بیدا کر وہنو اور جمیں اسپنے ہاں سے فعلت عطا فرانہ او او برا عطا فرانے والا ہے۔ اب پردراکار او اس روز جس (کے سے) جس کہتے بھی شک نیس مب اوگوں کو (اپنے حضور جس) جن کر لے کار ہے شک خدا حارف وعدہ نیس کرتا۔

(اسر اللہ محمد جاندہ حری)

Ó

لیمن راسیحیں فی العلم اپنے کال عمی اور توت ایرانی پر مغرور و سطمئن کبیں ہوتے باکہ بمیشہ کل تعالیٰ سے استفامت اور مزید فضل و عن یت کے طبہگار رہتے ہیں تاکمانی سوئی ہوئی ضائع شہ ہو جائے اور فدا تاکروو دل سیدھے ہوئے کے بعد کئی ند کر دیئے ج کمی۔ حدیث میں ہے کہ تبی کریم سلی اللہ عاب وسلم (امت کو عنائے کے لئے) کمٹر مید دعا کیا کرتے تھے: یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دیسك۔

یوم: ده دن ضرور آکر رہے گا اور "زنتھین" (کھرہ) جن سائل میں مقلزت ہے سب کا دو ٹوک فیملہ ہو جائے گانہ پھر ہر ایک مجرم کو اپنی کجروی اور ہب دھرمی کی سرا مجلکتی بیس گی۔ اس خوف سے ہم ان کے رات سے بیزار اور آپ کی رحمت و استقامت کے حالب ہوتے ہیں۔ ہمارا را بخیں کے فواف راستہ افتیار کرنا کسی بدنی اور نفسانیت کی بنا پر نہیں، محض انروی فلاح متصوبے ہے۔

(مولامًا مجود الحسن)

O

ترجمہ۔ سے رب تمارے ہمارے ول نمیزھے نہ کر بعد اس کے کہ تو نے ہمیں ہدایت وی اور ہمیں اپنے ہاں سے دھت عطا کر، بے تک تو ہے جات والا۔ اے رب ممارے بے تک تو سب لوگوں کو جمع کرنے والا ہے، اس وان کے لئے جس میں کوئی شید خیس، بے تک انقد کا وعدہ خیس براتا ۔

جامع الناس حمل يا جزاك واسطي

يوم. الدوز آيامت ب

ان الله لا يحلف الميعاد. تو جس ك دل بس كى بو دو بداك بو كا اور جو تيرك منت و احمان س بايت إلى ان الله لا يحلف الميعاد. تو جس ك دل بس كى بو دو بداك بو كا اور جو تيرك منت و احمان س بايت إلى دوس قدير كا دو سعيد مو كا، تجات يائے كا داس آيت سے معلوم بواكم كدب منافى الوبيت ب لبدا حضرت قدوس قدير كا

عَوْشُ، قَرْ آن تَهِر، جند چهارم مسسسس 451

مذب محال اور اس کی طرف اس کی نسیت سخت بے اون (مدارک و الا مسعود و تیرو) ا

(مولانا المررضافان بريوي)

\* \*\*\*

#### اللہ کے متنقی بندوں کی وعا (مغفرت کیلئے)

ربٹنا النّا الله فاغفر لله ولوبنا و قنا غذاب النّار ٥٥ ولونورو آل عمران (مدنی) آیت. ۱۱ قرآئی تر تیب: ۱۴ فزون تر تیب: ۱۸ هرانه ترجمه الله هم ایمان اوت تاری فطاؤل سے درگزد فره اور جمیل آتش دوزخ سے بچ کے میہ لوگ، مبر کرسفہ والے تیں۔

(مورنا ابوالاعلى مودودي)

0

ترجمہ سے ہمدے پروردگار ہم ایران سے آئے ہو آپ ہمارے گناہول کو معان کر و پہنے۔ یہ جو کہا کہ ہم ایران سے آسے ہو آپ ہمارے گرہوں کو معان کر د بہنے۔ یہ اس وجہ ہے ہے کہ بدون ایران کے مففرت شیں ہوتی۔ پہر حاصل یہ ہوا کہ کفوجو مانع بدی مففرت کا ہے، س کو ہم مر تفع کر چکے، اب معانی کر د پہلے۔

(مولانا اثر ف على تقانون)

O

ترجمہ: اے پروردگار اہم انبان کے آئے ہو ہم کو ہمارے کنو معاقب فرہ اور دوز ن کے عذاب سے مخفوظ مرکھے۔ (موادنا فلخ محمد جالندھری)

0

ترجمہ اسے رب بھارے ہم ایمان لائے سو بخش دے ہم کو ساہ بارے اور بنیا ہم کو دوز ن کے عذاب ہے۔ معلوم ہوا کہ عمان معانف ہوئے کے لئے ایمان لبا شرط ہے۔

معلوم ہوا کہ عمان معانف ہوئے کے لئے ایمان لبا شرط ہے۔

(مولانا محمود الحسن)

0

ترجمہ: الے دب ہمارے ہم ایمان لائے تو ہمارے گند معاف کر اور ہمیں دوزت کے عذاب ہے بچا لے۔ (مولانا احمدرضافان بریوی)



#### حضرت زکری علیہ السلام کی وعا ( یاک اولاد کے لئے)

رَبِّ هَبُ لِي مِنْ لَذَنْكَ دُرِيَّةً طُبَّنَةً ﴿ إِنَّكَ سَمِيْعُ الدُّعَاءُ ٥ ﴿ وُرُورُ الْ مَرَانَ (مِنْ) "بت ١٣٨، قرآنى ترتيب ٣٠، زول ترتيب ١٩٩)

ترجمہ: پروروگار اپنی قدرت سے مجھے نیک اور و عط کر۔ تو بی وعا سے والا ہے۔

معزت زکریا علیہ السوم اس وقت تک ہے اوارد ہے۔ اس وجوان صالحہ ارک کو دیکھ کر فطرۃ ال کے دل میں میہ تما بیدا ہوئی کاش اللہ المیں بھی ایک بی فیک ولاد عل کر سے والے کر کے اللہ کس طرح اپنی قدرت سے اس کوشہ نظین لاکی کو رزق پہنچا رہا ہے انہیں ہے امید پیدا ہو گئی کے اللہ جا اس برها ہے میں بھی ان کو اولاد عطا کر مکتا ہے۔

(مولانا الوالاعلى مودودي)

0

ترجمہ اے میرے رب عنایت کیجے جھ کو خاص اپنے پاس سے کوئی اجھی اوراد بے شک آپ بہت سنے والے میں دعا کے ا

(مولانا اشرف على تھانوى)

0

ترجمہ اے رب میرے عطا کر اپنے پاس سے اولاد پاکیزہ بے شک نو دعا کا سننے (اور قبوں کرنے) وا ہے۔ (مول نا فنے محمد جالند حری)

O

ترجمہ اے رب میرے عطا کر مجھ کو اپنے پاس سے اوادد پاکیزہ بے شک تو سننے والا ہے وعا کا۔
حضرت ذکریا علیہ السلام بالکل بوڑھے ہو جکے شے ان کی بیوی بانچھ تھی اولاد کی کوئی ظاہری امید نہ تھی۔ مریم کی نیکی اور برکت اور بے غیر معمول خوارق دیکھ کر دفعہ قلب میں ایک جوش اٹھا اور فوری تحریک ہولک کہ بیل میں بھی بولک کہ بیل بھی بھی بھی بھی بھی ہے موسم میوہ مل جائے، لینی بڑھانے میں اواد مرحمت ہو۔
کہ میں بھی ولاد کی وعا کروں۔ امید ہے بھے بھی بے موسم میوہ مل جائے، لینی بڑھانے میں اواد مرحمت ہو۔
(مولان محمود الحسن)

0

ترجمہ لے رب میرے بیجھے اپنے پاس سے دے ستھری اول د ب شک تو بی ہے وعا سننے واللہ (معرت زکریا علیہ السلام نے) محراب بیت المقدس میں دروازہ بند کر کے دعا کی۔ (مودانا احررضاخان بریلوی)



#### حواریوں کی دعا (عاقبت بخیر ہوئے کے لئے)

لُحُنَّ الصَّارِ اللهُ اللهِ عَلَيْهِ ﴿ وَاشْهَدْ بِاللَّهِ مُسْلِمُونَ۞رَبَّنَا اللَّهِ بِمَا أَنْزَلْت وَ اتَبَعْنَا الرَّسُولَ فَاكْتَبْنَا مَعَ الشَّهِدَيْنَ۞

وہنوہ آب عران (مدنی) آیات: ۵۲۔۵۳ء قرآئی ترتیب سے نزولی ٹرتیب: ۸۹ھ۔۵۳ء قرآئی ترتیب سے نزولی ٹرتیب: ۸۹ھ۔ گواہ ترجم اللہ کے ایکے سر الحاجم بھکا ترجمہ سے اللہ کے مداکار تیں۔ ہم اللہ ج ایمان لائے، گواہ دیو کہ سم اللہ کے ایکے سر الحاجم ہھکا دینے والے) جین مالک جو فرمان و نے تازل کیا ہے ہم نے اسے مان لیا اور دسول کی پیروی قبول کی، جارا نام محوای دینے والوں جس لکھ ہے۔

(مولاتا ابوالاعلى مودوري)

0

ترجمہ ہم جیں مددگار اللہ (کے دین) کے ہم اللہ تعالیٰ ہر ایمان لائے اور آپ اس کے گولو رہیئے کہ ہم فرمانیر دار میں۔ اسے ہمارے رہ ہم ایمان لائے ان چیزوں (لیمنی ادکام) کے جو آپ نے نازل فرمائیں اور پیروی افسیار کی ہم نے (ان) رسول کی سوہم کو ان وکوں کے ساتھ لکھ دہیجے جو تصدیق کرتے ہیں۔

(مولاتا اشرف على تفانوى)

ترجمہ ہم خدا کے (طرفدار اور آپ کے) مدوگار ہیں۔ ہم خدا پر ایمان لائے اور آپ گواہ دہیں کہ ہم فرمانبردار ہیں۔ اے پروردگار جو (کتاب) کو نے ہازل فرائی ہے ہم اس پر ایمان لے آئے اور (تیرے) پیغیر نے متبع ہو بچکے کو ہم کو مائے والوں ہیں لکھ رکھ۔

(مولانا فتح محمد جالند عرى)

ترجمہ ہم جیں مدو کرنے والے اللہ کے۔ ہم یفین الدی اللہ پر اور تم گواہ رہ کہ ہم نے تھم تبول کیا۔ اے رب ہم نے یفین کیا اس چیز کا جو تو نے اتاری اور ہم تائع ہوئے رسول کے، سو تو لکھ لے ہم کو ماننے والوں ہیں۔
پیٹیبر کے سامنے اقرار کرنے کے بعد پروردگار کے سامنے یہ اقرار کیا کہ ہم انجیل پر ایمان لا کر تیرے رسول کا انباع کرتے ہیں۔ آپ ایپ فضل و تونیق ہے ہمارا تام ماننے والوں کی فہرست میں جب قرا لیس گویا ایمال کی رجنری ہو جائے پھر لوٹے کا احمال نہ درج۔

(مولانا محمود الجسن)

0

ترجمہ: ہم دین خدا کے مددگار ہیں۔ ہم اللہ پر ایمان لائے اور آپ گواہ ہو جائیں کہ ہم مسلمان ہیں۔ اے رب ہمارے ہم اس پر ایمان لائے جو تو نے اتارا اور رسول کے تابع ہوئے۔ تو ہمیں حق پر گوائ

نوش، تران نبر، جلد چبار م ملد جبار م ملد جبار م ملد جبار م ملد عبد من الكيم الله من الله من الكيم الله من اله من الله من الله

(مود المستمرين خان برطوي)

600000

#### صابرین کی دعا (ثابت قدمی کے لئے)

رَبِّنَا اغْمِرْلُنَا دُنُوْبَنَا وَ اِسْرَافَ فَیْ اَمْرِهِ وَ فَبَتْ اقْدَامَنَا وَ النَّصْرَفَا غَلَیْ الْقُوْمِ الْکَفِرِیْنَ 0 عَلِیْ اَغْمِرْلُنَا دُنُوبَنَا وَ اِسْرَافَ فَیْ اَمْرِهِ وَ فَیْتِ اقْدَامَنَا وَ الْفَارِقِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الْمُلِمُ اللَّهُ اللْمُولِمُ اللَّهُ اللْمُولِمُ اللَّهُ اللْمُولِمُ اللَّهُ اللْمُولِمُ الللِّهُ اللْمُولِمُ اللَّهُ اللْمُلِمُ الللْمُولِمُ اللَّهُ اللْمُولِمُ الللْمُولِمُ الللْمُولِمُ اللْمُلِمُ الللْمُلِمُ الللْمُلِمُ الللْمُلِمُ الللْمُلِمُ الللْمُلِمُ الللْمُلِمُ اللْمُلِمُ اللْمُلْمُ اللْمُلِمُ اللْمُلِمُ اللْمُلْمُ الللْمُلِمُ

0

ترجمہ اے جارے پروردگارا جارے گناہول کو اور جارے کا موں ش جارے مدے نکل جانے کو بخش دیجئے اور ہم کو تابت قدم رکھیے اور ہم کو کافر اوگوں پر غالب سیجئے۔

(مولانا اشرف على تفانوى)

0

ترجمہ اسے پروردگار جارے گناہ اور زیادتیاں جو ہم اینے کاموں میں کرتے رہے مواف فرماہ اور ہم کو تابت قدم رکھ اور کافروں پر انتخ عزایت کر۔

(مولانا فتح محمد جالند احرى)

O

ترجمہ است رب ہمارے! بخش ہمارے گناہ اور جو ہم سے زیادتی ہوئی ہمارے کام یں اور تابت رکھ قدم ہمارے اور مدد دے ہم کو قوم کفاریر۔

O

ترجمہ اسے رہ ہمارے مختش اسے ہمارے گناہ اور جو زیاد تیاں ہم نے اسپنے کام میں کیس اور مارے قدم ہما وے اور جمیل ان وقر او وں یہ عدد اسے

هنوب هم لینی تمام صفار و بار بود: و یک دو وک ربانی لینی اثنیا شخے کیر میمی گناموں کا اپنی طرف نسبت کرنا شاپ تواضع و انکسار اور آداب مهریت بیش ست ہے۔

> ال سے یہ مسد معدوم ہو کہ طلب دہمت سے تیل توب و استعفار آواب وعاش سے ہے۔ (مولانا اجمر صافان بریوی)

> > de de de de de de

#### اولی الالباب کی دعا (آفرت کی رسوائی ہے جیجے کہلیے)

رُبِّنَا مَا خَلَقْتَ هَٰذَا يَاطِلُا ۗ سُبْحَنَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ۞ رُبِّنَا إِنْكَ مَنْ تُذْخِلِ أَلْنَارَ فَقَدُ اخْرُيْتُهُ ۚ وَ مَا مَلظُّلْمِيْنَ مَلْ الْصَارِ ۞ رُبِّنَا الْمَعْنَا مُنادِيًا يُنَادَى لِلْإِيْمَانِ اَنَ امِنُوا بِرَبِكُمْ فَامَا لَا صَلَّى الْجَرُبَةُ ۚ وَ مَا مَلظُّلُمِيْنَ مَلَ الصَّلَا وَ وَقَلَا مَعْ الْأَيْرَارِ ۞ رَبِّنَا وَ وَعَدَّتُنَا عَلَى رُسُلِكَ وَ لا رَبِّنَا فَاعْمِرُكَنَا وَ كَفَرُ عَنَّ مَنَائِهَا وَ وَوَقَنَا مَعْ الْأَيْرَارِ ۞ رَبِّنَا وَ ابْنَا مَا وَعَدَّتُنَا عَلَى رُسُلِكَ وَ لا يَخْرِنَا يَوْمَ الْقِينُمَةِ \* وَنَفَلَ لَا تُخْلَفُ الْمِيْعَادَ۞ 
ثَخُونَا يَوْمَ الْقِينُمَةِ \* وَنَفَلُ لَا تُخْلَفُ الْمِيْعَادَ۞

و الورد ال عران (مدنى) آيات ١٩١١م قرآني ترتيب ١٠ زول ترتيب ٨٩٠٠

ترجہ پروردگارا یہ سب بیکھ تو نے فضول اور بے مقصد کمیں بیابہ تو پاک ہے اس سے کہ عبث کام کرے ۔ پس اے رب ہمارے تہ ہمیں دوزخ کے عذاب نے بیا الے تو نے بیے دوزخ بیل ڈال دیا اے حقیقت بیل بوئی ذلت اور رسوائی بیل ڈال دیا پھر الیے ظالموں کا کوئی مددگار نہ ہو گا۔ پروردگار ہم نے ایک پکارنے ولے کو سنا جو ایکان کی طرف بل تا تھا اور کہتا تھا کہ اپنے رب کو ماتو ہم نے اس کی دعوت قبول کر لید پس ہمارے آتا جو تصور ہم ے بوئی ان کو دور کر دے اور ہمارا خاتمہ نیک لوگوں کے ساتھ کے سے موئی ان کو دور کر دے اور ہمارا خاتمہ نیک لوگوں کے ساتھ کر۔ خداو ند جو وعدے تو نے اپنے رسونوں کے ذریعے کئے بین ان کو ہمارے ساتھ بیادا کر اور قیامت کے دان ہمیں رسوائی میں نہ ڈال، بے شک تو این وعدے کے مان ان کو ہمارے ساتھ بیادا کر اور قیامت کے دان ہمیں رسوائی میں نہ ڈال، بے شک تو این وعدے کے طاف کرنے دالا شین ہے۔

جب نظام کا گنات کا بغور مشہدہ کرتے ہیں تو یہ حقیقت ان پر کھل جاتی ہے کہ یہ مراسر ایک محقیمانہ افکام ہو۔ جسے افکام ہواسر ایک حکیمانہ افکام ہے۔ اور یہ بات سراسر حکمت کے خلاف ہے کہ جس محقوق میں اللہ تعالی نے اخلاقی حمل بیدا کی ہو۔ جسے تقمرف کے افقیارات دیا ہوں، جسے عقل و تخمیشہ عطاکی ہو انت اس کی حیات دنیا کے اعمال پر باز پرس نہ ہو اور اسے نیکی پر جزا اور بدی پر سزانہ دی جائل طرح نظام کا نتات پر غور و فکر کرنے میں انہیں آخرت کا یقین

عوش، قرآن فير، بيد چياد ۽ .... 456

عاصل ہو جاتا ہے اور خدا کی سزا سے پناہ استنے کے میں۔

اس طرح بی مشہود ن کو اس بات ہے تبی مظمن کر ویتا ہے کہ تیفیم س کا نات اور اس کے آباز و انجام کے متعلق جو نقطہ نظر چیش کرتے ہیں اور زند کی کا جو راستہ بتات میں وہ یہ اسر حق ہے۔

المبیں اس امر میں تو شک نہیں ہے کہ اللہ تحانی اینے وحدوں ہو پر کرے گایا نہیں البتہ زود الی امر میں اللہ تا اللہ علی البتہ تردد الی امر میں ہے کہ آیا ان وعدول کے مصداتی ہم مجھی قرار پاتے ہیں یا نہیں۔ اس لئے وو للہ ہے وعا مائیکے ہیں کہ ان وعدول کے مصداتی ہمیں بنا وے اور ہمارے ساتھے النہیں پورا کر کہیں ایسا شد ہو کہ دییا ہیں ہو ہم بیٹیمرول پر ایسان لا کر کفاد کی تفکیک اور طمن تشنیع کے مدف ہنے ہی ہیں، قیامت ہیں ہمی ان کافرول کے مداستے ہماری رسوائی ہو اور وہ ہم پر مجھیتی کمیں کہ ایمان لا کر بھی ان کا جملا تہ جوا۔

(سول تا ايوا على سودودي)

0

ترجمہ: اسے اعادے پردوگار آپ نے اس کو العین پیدا نہیں یا۔ ہم آپ و سنزہ سیخے بیل مو ہم کو عذاب دورق نے بیا لیجے۔ لمے عارے پردورگار باشر آپ جس کو دوزن میں داخل مریں س کو واقعی رسوائی کر دیا۔ اور الیے بے افسانوں کا کوئی جمی ساتھ دینے والا آئیں۔ اے اور دگار ایم نے ایک پیار نے دالے کو سنا کہ ایمان المانے کے داسطے اعدان کر دہے بیل کہ تم اپنے پردوگار پر ایمان ماؤہ سا ہم ایمان لے آئے۔ ے ایمان کر دہے پردوگار کو می ساتھ فرہ دیجئے اور ایماری بدیوں کو بھی ہم سے زائل کر دہیجے اور ہم کو فیک لوگوں کے ساتھ موت دیجے سے اور ہم کو وہ چیز بھی دیجے جس کا ہم سے اپنے پینجروں کی معرفت کے ساتھ موت دیجے سے اور ہم کو وہ چیز بھی دیجے بیٹینا آپ وعدد خوائی نہیں کرتے۔ آپ نے دعرہ فرمایا ہے اور ہم کو قیامت کے روز رمواٹ کیجے بیٹینا آپ وعدد خوائی نہیں کرتے۔ مالی ساتھ میں بھی ایک بیری خوت یہ ہے کہ اس مخلوق سے خالق ما خلفت میں باطلا ہے ایل میں حکمتیں رکھی ہیں جن میں ایک بیری خوت یہ ہے کہ اس مخلوق سے خالق تھا تھا کہ وجد و توجید پر استدادل کیا جائے۔

منادیا بنادی للایمان: مراد اس سے محمد صلی اللہ تنایہ وسلم ہیں۔ واسطہ یا بلاواسط۔

لاتنجونا یوم القیمة کیکن ہم کویہ خوف ہے کہ جن کے لئے وعدہ ہے بین موسیمن و ابرار کہیں البائہ ہو کہ خدا خواستہ ہم ان صفات سے موصوف نہ رہیں جن پر وعدہ ہے۔ اس لئے ہم آپ سے یہ التجا کرتے ہیں کہ ہم کو اپنے وعدے کی چیزیں ویجئے بیعی ہم کو ایسا کر دیجئے اور ایسا ہی رکھیے جس سے ہم وعدے کے مخاطب و محل ہو جائیں۔

(مورانا اشرف على تصانوى)

O

ترجہ: اے پروردگار تو نے ای (گلوق) کو بے فاکدہ نہیں پیدا کیا۔ تو پاک ہے تو (قیامت کے دن) ہمیں روزخ کے عذاب ہے تو (قیامت کے دن) ہمیں روزخ کے عذاب ہے بچایٹو۔ اے پروردگار جم کو تو نے دوزخ میں ڈالا اس کو برسوا کیا اور خالموں کا کوئی مددگار تمیں۔ اے پروردگار ہم نے ایک ندا کرنے دالے کو سنا کہ ایمان سکے لئے بکار رہا تھا۔ اسپے پروردگار پر ایمان الدا

نو ہم ایمان نے کے اسے پروردگار کارے گناہ معاف لرہا اور جاری برائیوں کو ہم سے محو کر اور ہم کو ونیا سے
میک بتروں کے ساتھ اٹھا۔ اے پروردگار تو نے جم جن چیزوں کے ہم سے اپنے چینبرول کے ذریعے سے وحدے
کئے ہیں وہ ہمیں عطا کر اور قیامت کے دن ہمیں رسوانہ کہوں کچھ شک نہیں کہ تو خلاف وعدہ فیش کرتا۔
(موادنا فتح مجمد جالند هری)

Ö

ترجمہ اے رب ہورے تو نے یہ عبت نہیں علیہ تو پاک ہے مب عبول سے مو ہم کو بچا دور فی کے عذاب سے سو ہم کو بچا دور فی کے عذاب سے سے برادگار ہورے جس کو تو نے دور فی میں ڈالا سو اس کو رسوا کر دیا اور نہیں گناہگاروں کا کوئی مددگار۔ اے رب ہورے ہم نے نہ ایک پار نے والا پکار تا ہے ایمان الله کے کو کہ ایمان الله ہے رب پرہ سو ہم ایمان کے آئے۔ اے رب ہورے اب بخش دے گناہ ہورے اور دور کر دے ہم سے برائیاں ہاری اور موت دے ہم کو یک اور دور کر دے ہم سے برائیاں ہاری اور موت دے ہم کو یک اور وسوائد کی اور دسوائد کر ہم کو قراید کو ایمان کے دریے اور دسوائد کر ہم کو قراید کا میں کہ باتھ کا دور دسوائد کی اور دسوائد کر ہم کو قامت کے دی ہو گناف تھی گرتا۔

عاصفت هذا باطلا کین ذکر و فکر کے بعد کہتے ہیں کہ ضاوندا یہ عظیم الثان کارخانہ آپ نے بے کار پیدا نہیں کیا، جس کا کون ستصد نہ ہو۔ یتبنا یہ جیب و غریب عکیمانہ انتظامت کا سلسلہ کس عقیم و جلیل بتیجہ پر نتہی ہونا چ ہینے۔ گویا یباں ہے ان کا ذہمن تصور آخرت کی طرف معلی ہو گیا جو ٹی الحقیقت دنیا کی موجودہ زندگی کا آخری بتیج ہے۔ اس لئے آگے دوزرخ کے عذاب ہے کفوظ رہنے کی دعا گی، اور درمیان جی خداقی کی شیخ و مزرج بیان کر کے اشردہ کر دیا کہ جو جمق قدرت کے ایسے صاف و صریح نتان دیکھتے ہوئے تھا کو نہ پیچائے یا تیری شان کو گھڑا کیس یہ کارخانہ عالم کو عبث و لعب سمجمیں، تیری بارگاہ ان سب کی بزریات و خرافات ہے پاک ہر سان کو گھڑا کیس یہ کارخانہ عالم کو عبث و لعب سمجمیں، تیری بارگاہ ان سب کی بزریات و خرافات ہے پاک ہے۔ اس آیت ہے معلوم ہوا کہ سمان و زمین اور دیگر مصنوعات النہ میں غور و فکر کرنا وہ بی محمود ہو سکتا ہے۔ اس آیت ہے معلوم ہوا کہ سمان و زمین اور دیگر مصنوعات النہ میں غور و فکر کرنا وہ بی محمود ہو سکتا ہے جس کا بتیجہ خدا کی یاد اور آخرت کی طرف توجہ ہو، باتی جو ملاہ پرست ان معنوعات کے تاروں بیس الجھ کر رہ جائی و مداہ پرست ان معنوعات کے تاروں بیس الجھ کر رہ جائی و دیا انہیں بڑا محتق اور سائندان کہا کرے، محمود تک نہ بہنچ سکیں، خواہ دنیا انہیں بڑا محتق اور سائندان کہا کرے، محمود تک نہ بہنچ سکیں، خواہ دنیا انہیں بڑا محتق اور سائندان کہا کرے، محمود تک نہ بہنچ سکیں، خواہ دنیا انہیں بڑا محتق اور سائندان کہا کرے، محمود تک نہ بہنچ سکیں، خواہ دنیا انہیں بڑا محتق اور سائندان کہا کرے، محمود تک نہ بہنچ سکیں، خواہ دنیا انہیں بڑا محتق اور سائندی کیاں نہیں ہو سکتے، بلکہ برلے درجے کے جائل و احق بیاں۔

لقد اخوزید: جو محتم جتنی و بر دوزخ بیل رہے گا ای قدر رسوائی سمجھو۔ ان قاعدہ سے مراد داکی رسوائی صرف کفار کے نئے ہے جن آیات بیل عامیہ موسنین سے خری (رسوائی) کی نئی کی گئی ہے دہاں ہی متنی سیجھنے حیا میش و ماللظلمین من انصار لیعنی جس کو خدا دوزخ بیل ڈالنا جاہے کوئی تمایت کر کے بچا نہیں سکتا اور ہال جن کو ابتدایا آخر بیل جیوڑنا اور معاف کرتا ہی منظور ہو گا جیسے (عصاۃ موسنین) ال کے لئے ضعاء کو اجازت دی جائے گی کہ سفادش کر کے بخشوا کیں وہ اس کے مخالف نہیں بلکہ آیات و اعادیث صحیحہ سے جابت ہے۔ اسوا بوبکم بھی تھی نئی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے بوئی اونچی آواز سے دنیا کو پکرایا قرآن کریم جس کی۔

فا منا بيل ايمان عقلي كا ذكر تقد بد ايمان سمعي بوله جس بي ايمان بالرسول اور ايمان بالقرآن بحي

ور في جو آيات

وبدا والنا ۔ یوم القیمه ۔ ''یکی طفیہ دل اربانی، ان الصدیل مرے پر در معرسہ آپ نے کیے ہیں (مشاؤ دنیا میں آخرکار اعداد اللہ پر غالب و منصور مرتا در آخرے میں حمت و رضواں سے مرقراز فرمانا) ان سے ہم کو اس طرق ہیرہ اندوز کیجے کہ تیامت کے ان تہ تی کی فشم ان اونی سے اونی رسوئی ہمی نے او

الله لا تعطف المیعاد یعنی آپ کے بال او اعدد خابانی کا حتی شیس، ہم بیس احتمال ہے کہ مبادا الیش ملطی شد کر جیٹیس جو آپ کے وعددس سے مستفید نہ ہو سیس س لئے در نواست ہے کہ ہم کو ان اشال پر مستمم مہنے کی توفیق دیجئے جن کی آپ کے وعدول سے متمتع ہوں کی ضرورت ہے۔

(سال محموه اسن)

O

ترجہ: اے دہ ہمارے تو تے ہے ہے کار تہ (یک اپنی معرفت کی ولیل) باوے پاک سے تھے کو تو ہمیں دوارٹی کے عذاب سے بچا ہے۔ اے دب ہمارے ہے شک جے لو دوائٹ ہیں ہے جا ہے۔ اے ضرور تو نے رسوائی دی، اور فالموں کا کوئی مددگار شیں۔ اے رب ہمارے ہم نے بیہ مناوی (سیدانبیا، محمد مصطفی علی اللہ علیہ وسلم، جن کی شان ہیں داعیا الی اللہ بادمہ وار، ہے یہ قر س تربیم) کو مناکہ ایمان کے لئے نما فرہاتا ہے کہ اپنی من داعیا الی اللہ بادمہ وار، ہے یہ قر س تربیم) کو مناکہ ایمان کے لئے نما فرہاتا ہے کہ اپنی دے اور ہماری فرہاتا ہے کہ اپنی دے اور ہماری موت انجوں کے ساتھ کر (انبیہ و صاحبین کے ساتھ کہ ہم ان کے فرہاج داروں ش داخل کیے جائیں)۔ اے رب ہمارے اور ہمیں دے وہ (انبیہ و صاحبین کے ساتھ کہ ہم ان کے فرہاج داروں ش داخل کیے جائیں)۔ اے رب ہمارے اور ہمیں دے وہ (انبیل و رحمت) جس کا تو دی ہم ہم دی ہم دی ہ

(مولانا احدر شاخان بريوي)



مکہ کے مظلوم مسلمانوں کی دعا (مظلومیت اور لاجاری سے نجات کیلئے)

رَبْنَا الْخَرِجُمَا مِنْ هَنِهِ الْقُرْيَةِ الطَّالِيمِ الْمُلْهَا ۚ وَالجَعَلُ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ وَلِيَّا ع ۗ وَالجَعَلُ لَنَا مِنْ لَكُونِهِ السَّالِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

#### هِ سُوره النساء (مدنى) آيت ۵۵، قرآني ترتيب ۱۳۰ نزولي ترتيب ۹۳)

ترجمہ خدایا ہم کو اس بہتی ہے نکال جس کے باشندے طالم میں، اور اپنی طرف ہے ہمارا کوئی جامی و مداکار پیدا کر دے۔

اشارہ ب ان مضاوم بچوں اور عور تول اور مردول کی طرف جو مکہ میں اور عرب کے دومرے قبائل میں اسام قبول کر یک شخصہ میں اور عرب کے دومرے قبائل میں اسام قبول کر یک شخصہ سے غریب طرح طرح طرح اسلام قبول کر یک شخصہ سے غریب طرح طرح طرح سے تختہ مشتل شم بنا۔ جارے شخصہ اور دعا میں مائلٹے شخصہ کہ کوئی انہیں اس تعلم سے بچائے۔ اور دعا میں مائلٹے شخصہ کہ کوئی انہیں اس تعلم سے بچائے۔ (موادا ابوالاعلی مودودی)

0

ترجمہ: اے عدر پرورو دارجم کو اس استی سے باہر نکال جس کے رہنے دائے تخت فالم میں اور ہمارے سے غیب سے کی دہنے اور ہمارے سے غیب سے کسی دائی کو بھیجے۔

کہ یل ایس کرور مسلمان رو گئے تھے کہ آپ ضعف جسمانی و کم سمانی کی وجہ سے اجمرت نہ کر سکے۔
پیمر کافروں نے بھی نہ جاسہ دید اور طرح طرح سے ان کو ساتے تھے۔ چنانچہ احادیث و غاہر ہی بعصول کے نام بھی سے جی نہ کہ نے ان کی دعا قبوں فرمائی اور بعضوں کی ربائی کا تو چہنے می سابان ہو گیا اور کم معظم فتح ہو گیا جس سے سب کو اس اور اعزاز حاصل ہو عمیا اور حضور نے آن پر فتاب بن امہر کو عالی و حاکم معظم فتح ہو گیا جس سے سب کو اس اور اعزاز حاصل ہو عمیا اور حضور نے آن پر فتاب بن امہر کو عالی و حاکم مقرر فرمیا لیس ولی ور نصیر کا مصدات خواد رسول صلی اللہ علیہ وسم کو کہا جائے اور یکی اچھا معموم ہوتا ہے اور یا حداد یا حضرت عمل مب کو فوب آرام بہنجایا۔
مقرمت عماب کو کہ جودے کہ انہوں نے اپنے زبانہ حکومت میں سب کو فوب آرام بہنجایا۔

0

ترجمہ اے پروردگار اس شہر ہے جس کے رہے والے ظالم میں ہم کو ٹکال کر کمیں اور لے جا اور اپی طرف سے کسی کو جہارا مدرگار مقرر فرمد سے کسی کو جہارا مدرگار مقرر فرمد (مولانا فلاح محمد جالند حری)

0

ترجمہ: اے رب ہمارے نکال ہم کو اس مبتی ہے کہ ظالم جیں بیبال کے لوگ اور کر دے ہمارے واسطے اپنے پاک سے کوئی حمایی اور کر دے ہمارے واسطے اپنے پان سے عددگار۔

لینی دو دجہ سے تم کو کافروں سے اٹرنا ضردری ہے ایک تو اللہ کے دین کو بلند اور غالب کرنے کی غرض سے دوسرے جو نوگ مظلوم مسلمان کافروں کے ہاتھ ہیں ہے اس پڑے ہیں ان کو جھڑانے اور ظلاصی دینے کی اور سے دوسرے جو نوگ مظلوم مسلمان کافروں کے ہاتھ ہیں ہے اس پڑے ہیں ان کو جھڑانے اور ظلاصی دینے کی اور ان کے اقریاء

نَقِوْش، ترأن نبر، جلد جارم ......

ان کو ستانے گئے کہ پھر کافر ہو جائیں۔ سو خدائتی کی نے مسلمانوں کو فرمایا کہ نتم کو دو وجہ سے کافرول سے لڑنا ضرور ہے تاکہ اللہ کا دین بلند ہو اور مسلمان جو کہ مظلوم اور کمزور جیں گذار مار نے کلم سے نجات پائیں۔ (موالانا محمود اسن)

O

ترجمہ اے اسامے دب ہمیں ال بستی سے نکال جس کے ہوائ طالم جیں اور ہمیں اینے پاس سے کوئی حاتی وے وے اور ہمیں اینے باس سے کوئی مددگار وے وسا

مسلمانوں کو جہاد کے ترغیب دی گئی تا کہ وہ ال کمزور مسمانوں کو کار کے بانبے ظلم ہے جیٹرائیں جنہیں کہ مکرمہ میں مشرکیں نے قید کر نیا تھا۔ اور طرح طرح کی ایذا میں وے رہے جیے اور ال کی عور توں اور بچوں تک بر نے رحمانہ مظالم کرتے ہے اور وہ لوگ ان کے ہاتھوں میں مجبور نئے س حالت میں وہ التد تعالی ہے این فلاصی اور عدوالی کی دعائیں کرتے ہے۔ یہ وعا قبول ہوئی اور القد تعالی نے اپ حبریب سنی القد علیہ وسلم کو ان کا دلی و تاصر کیا اور انہیں مشرکین کے ہاتھوں سے جیٹرایا اور مکہ شرمہ وسی کر کے ان کی زبرہ سے عدر فرمانی۔

# 494949

# حطرت مولی علیہ السلام کی وعا (فاسقوں سے چھٹکارے کیلئے)

رَبِ إِبَىٰ لَا آمُلِكُ إِلَّا مَفْسِىٰ وَ آجِىٰ فَافَرُقْ بَيْنَا وَ بَيْنَ الْفَوْمِ الْفَسِقِيْنَ O

﴿ وُوره المائده (مرلَ) آيت: ٢٥، قرآن ترتيب ٢٥، فزول ترتيب ١١٢﴾

ترجمه: له ميرے بردروگارا ميرے افتيار على كوئى تهيں حكم يا ميرى اپنى ذات يا مير بھائى، بيل تو جميم ال نافريان لوگول ہے الگ كر دے۔

(مولانا ابوالاعلى مودودي)

O

ترجمہ: اے میرے پروردگار میں این جان اور اینے بھائی پر البت انتقیار رکھتا ہوں سو آپ ہم دونوں کے اور اس بے سجم قوم کے درمیان فیملہ فرما و بجئے۔

(سولانا اشرك على تفاوى)

O

ترجہ: پروردگار میں اپنے اور اپنے بھائی کے سوا اور سمی پر اختیار نہیں رکھنا تو ہم میں اور ان نافرمان ٹوگول میں جدائی کر دے۔

#### (مولانا فتح محمه جالند حرى)

 $\mathbf{C}$ 

ترجہ اے پروردگار میرے! میرے ختیار میں شیس عمر میری جان اور میرا بھائی! مو جدائی کر دے تو ہم میں اور اس نافرمان توم میں۔ اور اس نافرمان توم میں۔

حضرت موی عایہ السارم نے سخت و تکیر ہو کر ہے دعا فرہ نی۔ کیونکہ تمام توم کی عظم عددنی اور بزدلاند عصیان کو مشاہدہ فرہ رہ بنتے۔ اس سے دعا میں بھی اپنے اور اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کے سور کہ وہ بھی معموم تھے اور کسی کا سر منہیں نہید یوشنے اور کالب مجی دونوں کے ساتھ سبت آھئے۔

جدائی کی دیا حسی اور خاب کی طور پر تو قبوں نے بوئی۔ ہاں معنیٰ جدائی ہو گئ کہ وہ سب تو عذاب الہی جم گر نتی ہو کر جرے و سے نروال پھرے تنے اور حظرت موک و ہارون طبیحا السلام بیفیراند اطمینان اور پورے قلمی سکون کے ساتھ ایسے متصب ارشاد و اصداح پر قائم دہے۔

(مولانا محبور الحن)

0

ترجمہ اے رب میرے بچھے افتیار سیس عمر اپنا اور اپنے بحائی کا۔ تو تو ہم کو ان بے عکموں سے جدا رکھ۔
ہمیں ان کی صحبت اور ترب سے بچا ہے سعن ایس ہمارے ان کے در میان فیصلہ فرما۔
(مولانا احدر ضافان بر الوی)



# تارک الدنیا تصرانیوں کی دعا (عاقبت بخیر ہونے کیلئے)

رَبَّنَا امَنَّا فَاكْتَبُنا مَعَ الشَّهِدِيْنَ0وَ مَا لَنَا لَا نُوْمِنُ بِاللهِ وَ مَا جَآءَنَا مِن الْحَقِّ وَ نَطْمَعُ أَنْ يُذْخِلَنَا رُبُّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصَّلِحِيْنَ۞

(مواونا ابوالاعلى مودودى)

تَتَوَشَّ، قَرآن نَبِر، جند چِهارم ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - 462

ترجمہ: (حق کو سن کر متاثر ہوتے ہیں اور بول کہتے ہیں) اے ان رب اس مسمان اور کے تہ ہم کو بھی ان لوگوں کے ساتھ لکھ لیجے جو تصدیق کرتے ہیں۔ ان امارے بال کول سا مذر ہے کہ ان الدی لی بر اور اس بات کی امید رحین کو بہتیا ہے اس بر ایس و اور اس بات کی امید رحین کہ سارا ۔ ہم اس و اول کی سدیت میں و حل کر دے گا۔

(مولان الثرف على قفاتوي)

O

ترجمہ: اسے پروردگار ہم ایمان لے آئے تو ہم کو ملئے والوں بیل نہو ہے۔ رہ ہمیں کی مواہب کہ خد پر الم حق بات پر جو تنارے پاک آئی ہے ایمان نہ لاکیر۔ اور ہم امیر رکھے جیں کے پروردار ہم کو ٹیک بندول کے ساتھ (بہشت میں) داخل کرے گا۔

(مولانا فنح محمد جالندهري)

0

ترجمہ اے رب ہمارے ہم ایمان انٹ سو لکھ ہم کو ہاننے والوں کے ساتھ۔ اور ہم کو کیا ہو کہ یقین نہ اوی اللہ پر اور اس چیز پر جو مجنجی ہم کو حق سے اور توقع رکھیں اس کی کہ وافس کرے ہم کو رب ہمارا ساتھ نیک مجنوں کے۔

بجرت کے کی سال بعد آیک وفد جو ستر توسلم عید بیوں پر مضمل بند ہی کریم سلی اللہ علیہ وسلم کی خدست قدس بل مشمل بند بہنچا اور قرآن کریم کے سم کے سم بعب سر فراز سو تو کارم البی س کر وقف ترب ر بکا بول با محمول سے آنو اور زبان بر الربنا المنا الم

(مول المحمود الحسن)

O

ترجمہ ۔ لے رب ہمدے ہم ایمان لائے تو ہمیں حق کے گواہوں میں لکھ لے۔ اور ہمیں کیا ہو، کہ ہم ایمان ۔ لائمی اللہ ال لائمی اللہ پر اور اس حق پر کہ ہمارے پاس آیا اور ہم طمع کرتے ہیں کہ ہمیں ہمارا رب نیک لوگوں کے ساتھ اوائل کرے گا۔

ربنا المنة سيد عالم صلى الله عليه وسلم فر اور بهم نے النا کے برخل جونے کی گوائی دی۔ فاکتها مع الشهادین سید عالم صلی الله علیه وسلم کی امت علی داخل کر جو روز قباست تمام احوں کے محواہ میں (بیر انہیں انجیل ہے معلوم ہو چوکہ تھا)۔

و نطعع ان بدحلیا رہا مع القوم الصالحین: جب جب حبث کا دفد اسلام سے مشرف ہو گر والیس جوا تو یہود نے اسمیں اس پر طامت کی اس کے جواب میں انہوں نے یہ کہا کہ جب جن واضح ہو گیا تو ہم کیوں نہ ایمان لاتے بین ایک حالت میں ایمان نہ لانا قابل طامت ہے ناکہ ایمان مانا کیونکہ سے سب ہے قلدح دارین کا۔

ایمن ایک حالت میں ایمان نہ لانا قابل طامت ہے ناکہ ایمان مانا کیونکہ سے سب ہے قلدح دارین کا۔

(مولانا احمد مضافان بر لیوی)

### 494949

## حضرت علیلی علیہ السلام کی وعا (رزق حلال کے لئے)

اللَّهُمَّ رَبَّنَا (سُولَ عَشِنا مَآبُدةً مِنَ السَّمَآءِ تَكُوْنُ لَنا عَيْدًا لَاوَلِنا و اخرِد و ايةً ملك ت وازَّرُقْنا وْ أَنْتَ حَيِّرُ الوَّرِقِيْنِ ۞

ه است اسائده (مدنى) آيت: ١١١٠ قرآني ترحيب: ٥٠ فزول ترحيب:١١١٠

ترجمہ خدایا عارے رہا ہم پر سان سے ایک خوال نازل کر حو ہمارے لئے اور سمارے انگلوں پیچھوں کے لئے خوتی کا موقع قرار پاے اور تیری طرف سے نشانی ہو ہم کو رزل دے اور تو بہترین رازل ہے۔

قرآن اس بدے میں خاسوش ہے کہ سے خون نی الواقع اتارا گیا یا نہیں۔ وامرے کی مہتم ذرایعہ سے مجھی اس مور کے مہتم ذرایعہ سے مجھی اس موال کا جو ہے نہیں مات ممکن ہے کہ میہ نازل ہوا ہو ور ممنن ہے کہ جوریوں نے بعد کی خوفاک و حملی من کر اپنی درخواست و پس لے ں ہو۔

#### (موارتا إيراني على مودودي)

#### 0

ترجمہ اسے اللہ اے جورے پروروگار سم پر آساں سے کھانا نازل فرمائے کہ وہ بھرے لئے چنی ہم میں جو اول میں باور جو بعد میں سب کے سنے بیک خوشی کی بات ہو جائے۔ اور آپ کی طرف سے ایک نشان دو جاوے اور آپ ہم کو عطا فرمائے اور آپ سب عطا کرنے والون سے ایجھ بڑی۔

ترمذی کی حدیث میں عمار بن یاس سے منقول ہے کہ ، ندد آنان سے نازل ہوا۔ اس میں روٹی اور کوشت تھا اور اس میں روٹی اور کوشت تھا اور اس حدیث میں یہ بھی ہے کہ ان لوگوں (بینی نبیض ) نے خیانت کی اور انگلے دن کے لئے اٹھ رکھ، بس بندو اور فنز رکی صورت میں مستح ہو گئے۔

#### (سالة اشرف على تحافوي)

#### 0

ترجمہ اسے ہمرے پروردگار ہم پر آسال سے خوان نازل فر، کہ ہمدے لئے (وہ دن) عمیر قرار پائے جن ہمارے الگول اور پچھوں (سب) کے لئے اور تیری طرف سے نشانی ہو اور ہمیں رزق دے تو بہتر رزق دیئے والا ہے۔

ریہ حواری یا تو حاجمتند ہتے یا اطمینان قلب حاصل کرنے کے لئے انہوں نے نزول ماکدہ کی درخواست کی محمد بھی ہو خدا نے ان پر خوان طعام نازل فرایا، مفرین نے لکھا ہے کہ خوان اتواد کے دن نازل ہوا ہو تھی ہو خدا نے ان پر خوان طعام نازل فرایا، مفرین نے لکھا ہے کہ خوان اتواد کے دن نازل ہوا ہو تھی جو عیسائیوں کی عید ہے۔ ممکن ہے نزول ماکدہ اتواد ای کے دن ہوا ہو گر ان کی ورخوست کے افاظ سے پایا جاتا ہے کہ وہ اس کا اس طرح نازل ہونا چاہتے تھے کہ ان کے لئے خوشی کا موجب ہو جو جے بین عن

نتوش، قرآن نبره جلد چبارم ........... 464

اس زمائے کے لوگ مجی اس سے خوش ہو جائیں اور جو ان کے بعد مسلمیں اور مجی خوش ہو جائیں۔ (سوالان سی مجد جالند حری)

0

ترجمہ: اے اللہ رب ایمارے اتار ہم پرخوان مجرا ہوا آسان سے کہ وہ دن عبد رہے ہمارے پہلول اور پچھاوں کے واسطے۔ اور بشائی ہو تیری طرف سے اور روزی وے ہم کو اور او ہی ہے سب سے بہتر روزی دینے والا ہے۔

بعض مغمرین نے نقل کیا ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام نے وحدہ فرمایہ تھاکہ تم خدا کے لئے تمیں دن کے روزے رکھ کر جو طلب کرہ کے وہ دیا جائے گا۔ حواریوں نے روزے رکھ لیے اور بامدہ صب کر لیا۔ و معلم ان قد صلفنا سے یہ مراد ہے واللہ اعلم۔

عیلنا لاولنا و اعونا، لینی دو دن جس دن مائدہ آسان سے نازل ہو ہورے گئے پیچنے و کوں کے حق میں عید ہو جائے کہ جمیشہ حاری قوم اس دن کو لطور یادگار تہوار منایا کرے۔ کہتے ہیں کہ وہ فواس مترا۔

وآیہ منطقہ کیجی تیمری قدرت اور ممرک نبوت کی نشائی ہو۔ و انت خیر الوازقین: کیجنی بیوں تعب و کسب کے روزی عطا فرمائے۔ آپ کے بیباں کیا کی ہے اور کیا

مشکل ہے۔

(مول نا محمود الحسن)

0

ترجمہ اے اللہ ے رب بہارے ہم پر آسمان ہے ایک خوان اتار کہ وہ ہمرے لئے عیر ہو ہمرے اسطے بچھنول کی، اور تیری طرف سے نشانی۔ اور ہمیں رزق دے اور تو سب سے بہتر رزق دینے وال ہے۔

حواریوں کے عرض کرنے پر حضرت عیسی علید السلام نے انہیں تمیں روزے رکھنے کا تھم دیا اور فرمایا کہ جب تم ان روزوں سے فارغ ہو جاؤ کے اللہ توالی سے جو دعا کرو کے وہ قبول ہو گ۔ انہوں نے روزے رکھ کر خوان افر نے کی دعا کی اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ بلصلوۃ والسلام نے عنسل فرمایا دو رکعت نماز اوا کی اور مر مبادک جھگایا اور دو کر سے دعا کی۔

(مولانا احدرمناخان بربلوي)



حضرت رسمالت مآب صلی الله علیه و سلم کی دعا (کوئی بھی نیک کام خصوصاً نماز شروع کرتے سے پہلے پڑھنے کیلئے)

عُلْ إِنَّتِينَ جَدَائِينَ رَبِّي ۗ إِلَىٰ صَرَّاطٍ مُسْتَقِينِمٍ \* قَيْنَا قِيْمًا مِلَّةَ إِبْرَاهِيْمَ حَنَيْفًا ۗ وَ مَا كَانَ مِنْ

الْمُشْرِكِيْنَ0قُلُّ انْ صلانيُّ و نُسْكِيُّ و مَحْيَاى و مُمَانِيُّ اللهِ رِبَّ الْعَلْمِيْنَ0 ۗ لَا شرِيِّكَ لَهُ ۚ و بَذَلِكَ أَمِرْتُ وَ آنَا أَوْلُ الْمُسْلِمِيْنَ۞

ونوره الانعام (على) آيات الاله ١٩٣٠ قر آني ترتيب، ١١ نرولي ترتيب ٥٥)

ترجمہ اے گئر، کرد میرے رہ نے بایقین میدھنا راستہ و کھا ویا ہے۔ بالکل ٹھیک دین جس میں کوئی ٹیڑھ شیں،
ہراہیم کا طریقہ جے کیسو او کر اس نے افتیار کیا تقد اور وہ مشرکوں میں سے نہ تقلہ کیو میری تمازہ میرے تمام
مرسم فیودیت، میراجینہ ور میرا مرنا، سب تیجہ اللہ دیب افعالیین کے لیے ہے۔ جس کا کوئی شریک نہیں۔ ای کا مجھے تھے جا جس جس کا کوئی شریک نہیں۔ ای کا مجھے تھے تھے۔ اور سب سے بہلے مر اطاعت جھائے وال میں ہول۔

ملة البراهيم حيفاً ابرائيم كا طريق بي ال داسة كى نشائدى كے لئے مزيد ايك العراف ہے۔ اگرچ اس كو مون كا طريق يا عين كا طريق بحق كب جا سكتا ہى، كر حضرت مون كى طرف دنیا نے يبوديت كو اور حضرت عين كى طرف مسجت كو منسوب كر ركھا ہے۔ اس لئے "ابرائيم كا طريق" فرمایا۔ حضرت ابرائيم كو ببودك اور عيمائل دونول كروہ برخ شليم كرت بين، اور وثول يہ بحى جانتے بيں كہ وہ يبوديت اور عيمائيت كى بيدائش سے بہت دونول كروہ برخ شليم كرت بين، اور وثول يہ بحى جانتے بيں كہ وہ يبوديت اور عيمائيت كى بيدائش سے بہت يہلے كرد كي بيح بن خراب بحى بن كو راست رو مائتے تھے اور اپنى جہالت كے باوجود كم ال كم اتى بات نہيں بحى تشليم تقى كہ كھ كى بنا ركھنے والا پاكيزہ انسال خالص خدا پر ست تھا نہ كہ ات پر ست۔ سكى كے معنی قربانی كے بحى بيں اور اس كا اطلاق عموميت كے ساتھ بندگى اور پر شش كى دومرى تمام صور تون پر بھى ہوتا ہے۔

(مولاتا يو لاعلى مودودي)

O

ترجمہ آپ کہہ و بیجے کہ جھ کو میرے رب نے ایک سیدها رستہ بنان دیا ہے کہ وہ ایک دین ہے مشکم، جو طریقہ باراہیم کا، جس میں فرا کجی نہیں۔ اور وہ شرک کرنے والوں میں ہے نہ تھ (آگے دین ندکور کے تدری تنعیل فر، دی لیجی) آپ فرما و بیجے کہ بالیقین میری نماز اور میری ساری عبادت اور میرا جینا اور میرا مرنا یہ سب فالص اللہ تی کا ہے۔ جو مالک ہے سارے جہان کا۔ اس کا کوئی شریک نہیں اور جھے کو ای کا تحکم ہوا ہے اور میں سب منظ والول سے میبلا جول۔

اس میں ووسروں کو تکلف کے ساتھ وعوت ہے کہ جب نبی تک مکلف بالدیمان ہے تو دوسرے کیول نہ ہون گے۔

(مولانا اشرف على تحانوي)

0

ترجمہ: کہہ دو کہ بیجے میرے پروردگار نے سیدھا رستہ دکھ دیا ہے (لینی دین صحیح) فرب ابرائکم کا جو آیک (خدا) ان کی طرف کے نتے۔ اور مشرکول میں ہے نہ ہتے۔ (یہ بھی) کبہ دو کہ میری نماز اور میری عبادت اور میرا جیتا اور میرا مرنا سب خدائے رب انعالمین ہی کے لئے ہے۔ جس کا کوئی شریک نہیں اور جھے کو اسی بات کا (٠٠٠٠ ك مر جاندهري)

C

ترجمہ، او کہد وے مجھ کو بھی کی میرے رب نے راہ سیدھی، وین تسیخ، ملت ابرائیم کی جو ایک بی طرف کا تھا (لینی ایک خدا بی کا جو رہا تھا) اور ند تھا شرک کرنے والوں بی سے تا کہ کہ میری نماز اور میری قربانی اور میرا میرا اور میرا مربا اللہ بی کے لئے ہے جو پائے وار سارے جہان کا ہے۔ کوئی نہیں س کا شریک۔ اور مجھ کو بھم جوا اور میں سب سے میں کے فرمائیروار جوئی۔

ان صلائی و نسکی و معیای و معانی نذه رب العلمین لا شریك له . اس آیت میں توحیہ و تفویش کے سب سے اوٹے مثنام کا پت ویا گیا ہے جمل پر ہمارے سید ہ آقا محمد مرسول اللہ صلی لند سید و سم فائز ہوئے۔ نماذ اور قربانی کا خصوصیت سے ذکر کرنے میں مشرکین پر، جو بدنی عبدت اور قربانی فیراننہ کے لئے کرتے ہتے، صریحا دو ہوگیا۔

و انا اول العسلمیں: عمواً مغرین و انا اول المسلمین کا مطلب سے لیتے ہیں کہ اس امت محدید کے اغباد سے آپ اوں المسلمین ہیں لیکن جب جائع ترذی کی حدیث سخت ببیا و ادم بین الووج والمجسد کے موافق آپ اول المسلمین ہونے ہیں کیا شبہ ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ حمکن ہے کہ ببال اولیت ذائی مراد نہ و بلکہ نقدم د تی مراد ہو۔ سینی شر سارے جہان کے فرابرواروں کی صف ہیں فہر اول اور سب سے آگے ہوں۔ شاید مترجم محقق قدمی سرہ منے ترجمہ ہیں مسب سے بہلا فرانبروار یوں کی جگہ اسب سے بہلے فرانبروار اول اور سب سے بہلے فرانبروار موں کی جگہ اسب سے بہلے فرانبروار اول کی حقید اولیت رتبی کے ادا کرنے ہی نواد واضح ہے۔

(مولانا محبود الحن)

O

رجہ: تم اراؤ ب نک جھے برے رب نے سید می راہ و کھائی (ایسی دین اسلام جو اللہ کو مقبول ہے)۔ نمیک رین، ابرائیم کی ملت جو ہر باطل سے جدا تھے، اور مشرک نہ تھے۔ تم فررؤ بے شک میری نماز اور میری قربانیاں ور میر بینا اور میرا مرنا سب اللہ کے لئے ہے جو رب ہے سارے جہان کا۔ اس کا کوئی شریک نہیں جھے کی تھم ہوا ہے۔ اور میں سب سے پہلا مسلمان ہول۔

دیها قیما ملذ ابر اهیم حیدها و ما کان من المشرکین. ال یس کفار قرایش کا رو ب جر گمان کرتے تھے کہ وہ دین ابرائی پر جیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرمایا کہ حضرت ابرائیم علیہ اسلام مشرک و بت پرست نہ تھے، تو بت پر سی کرنے والے مشرکین کا یہ وعوی کہ وہ ابرائیمی ملت پر جیں، باعل ہے۔

و أنا اول المسلمين - اليت يا تو ال اغتبار سے ب كه انبياء كا المام ان كى الله بر مقدم ہوتا ہے يا الى اغتبار سے ك سے كه سيد عالم صلى الله عليه وآله وسلم اول المخدوقات جي تو ده ضرور اول المسلمين ہوئے۔

(مولانا احدرض عان بریلوی)

**()**()()

# حضرت آدم عليه السلام اور اممال حواكى دعا (مصائب سے تجات كيكے)

ربّنا طَدُهُمُ النُفُسِيا اللهِ عَنْفِوْلُنَا وَ تَرْحُهُمُنَا لَنَكُوسٌ مِنَ الْحَسِوِيْنَ 0 ﴿ ثوره المَراف (كَلَى) آيت: ٣٣، قرآنى ترتيب ، نولى ترتيب ٢٩﴾ ترجمہ اے رب بمارے بم نے اپنے وہ شم كيا اب اگر تو نے بم سے درگزد ندافرايا اور رحم ندكيا تو يقبعاً نهم تباه بمو جائميں گے۔

(مولاتا الولااعلى مودودي)

ترجمہ اسے ہمارے رہ ہم نے اپنا بڑا نقصان کیا اور اگر آپ ہمری مغفرت نہ کریں گے اور ہم بر رحم نہ کریں گے تو واقعی ہمارا بڑا تفضال ہو جائے گا۔

(مولانا اشرف على ففانوى)

ترجمہ: پروردگار بم نے اپنی جانوں پر ظلم کی اور اگر تو جمیں نہ بخشے گا اور بھم پر رحم نہیں کرے گا تو ہم بناہ بو جادی گے۔

(مولانا فق محمه جالندهری)

ترجمہ کے رب ہمارے ظلم کیا ہم نے اپنی جان پر اور اگر تو ہم کو نہ بختے اور ہم پر رحم نہ کرے تو ہم ضرور ہو جائیں کے تباہ

Q

(مولانا محود الحن)

ترجمہ: اسے دب ہمارے ہم نے اپنا کے برد کیا تو اُسر کو جمیل نہ تنتے اور ہم پر مہم نہ کرے تو ہم شرور نفسان والوں میں ہوئے۔

(مورنا حمر ضاخان بريوي)

434343

# اسحاب الاعراف كى دى (انجام برے نيخ كيلئے)

رُبُّنَا لَا تُجْعَلْنَا مَعَ الْقَوْمِ الظَّلِمِينَ

وتورہ الدعراف (كل) آيت عام قرآني ترتيب عد، نزون ترتيب. ٢٩٠٠)

ترجمه: المع جمل رب جميل إن ظالم لوكول مين شامل ف يجيد

لین بر اسخاب الاعراف وہ نوگ ہوں سے جن کی زندگی کا نہ نو مثبت یہو بی تنا سطبوط ہو گا کہ جنت میں داخل ہو سکیں اور نہ بی منفی پہلو اتنا خراب ہو گا کہ دوڑخ بیں جبونک دیئے جائیں، اس لئے وہ جنت اور دورخ کے درمیان ایک مرحد پر رہیں گے۔

(مورنا ايوال على مودودي)

0

ترجمہ: اے عارے رب ہم کو ان طالم لوگول کے ساتھ شائل نہ سیجے۔ (مولانا اشرف علی تفانول)

O

ترجمہ اے ہمارے پروردگار ہم کو ظالم لوگول کے ساتھ (شال) نہ سیجے۔ (مولانا التی مجمد جالندھری)

O

ترجمه اے بروردگار جارے مت كر ہم كو كتابكار لوكوں كے ساتھ۔

(اس رعاکا تعلق اصخاب آعراف سے ہے)۔ اصحاب آعراف کون لوگ جیں۔ قرطبی نے اس بی بارہ قول افقار فقل کے جیں۔ ان بی رائح دہ بی قول ہے جو حضرت حدیفہ، ابن عباس، بی سعود رضی افقد عنہم جیے جلیل القدر محابہ اور اکثر سلف و خلف سے منقوں ہے لینی وزان آعمال کے بعد جن کے حسنات بھاری ہوں کے وہ جنتی جیل اور جن کے سینات بھاری ہوں گے وہ امنی اور جن کے حسنات اور سعیات بالکل پرابر بول کے وہ امنی اور جن کے حسنات اور سعیات بالکل پرابر بول کے وہ امنی اعراف جن معلم ہوتا ہے کہ انجام کار اصحاب اعراف جنت میں جے جائیں گے اور ویسے جمی خاابم اعراف جنت میں جے جائیں گے اور ویسے جمی خاابم کا جب کہ جب عصاق موسین جن کے سعیات غالب تھے جہنم سے نکل کر آخرکار جنت میں واضل ہول کے تو

اصیب افراف جن کے سیبت اور حسنت برابر ہیں وہ ان سے پہلے داخل مونے چاہیئی۔ جس طرح "سابقین مترین" فی الحقیقت سیب بیسن کی ایک فتم ہے جو اپنی اواسخر میں کی بدولت عام "اصحاب بیسن" سے پکھے آگے فکل محے بیں اس کے بائنانل " سیب افراف" ٹرٹی ہوئی فتم ہے بو اپنے اعمال کی گافت کی وجہ سے عام اصحاب بیس سے بیس سے بیسے وہ سے باور انہاں جنت " کے درمیان میں ہوئے کی وجہ سے دوٹوں طبقے بیس سے بیس سے بیسے وہ سے دوٹوں طبقے کے ماکوں کو ان کی منسوس نشانوں کی وجہ سے بیسے اور انہاں جنت " کے درمیان میں ہوئے کی وجہ سے دوٹوں طبقے کے ماکوں کو ان کی منسوس نشانوں کی وجہ سے بیسے اور انہاں جنت اور کو ان کے سفید اور نورانی چروں سے اور دور نیس موسی اور انہاں کی طبع اور آدرو کریں گے جو انٹرکار پوری ہوگی۔ فود انہی جنت میں داخل نہیں ہو کئے، اس کی طبع اور آدرو کریں گے جو آٹرکار پوری ہوگی۔ فود انہی جنت میں داخل نہیں ہو کئے، اس کی طبع اور آدرو کریں گے جو آٹرکار پوری ہوگی۔

جنت اور دورُنْ کَ سُنَ ہونے کی وجہ ہے ان لوگوں کی حالت بھی درجا کے نُنِی کی ہو گی۔ ادھر دیکھیں کے تو میدیں کریں کے اور ادھر خطر پڑے گی تو خدا ہے ڈر کر پناہ مانٹیں کے کہ ہم کو ان دوز نیول کے زمرہ میں شال نہ سیجند

(مولاة محودالحن)

ترجمہ: اے مارے رب جمیں ظالمول کے ساتھ مذکر م

(مولانا احدرضاخان بريلوي)



# حضرت شعیب علیه السلام کی وعا (مقدمه مین کامیابی کیلئے)

رَبَنَا الْمُتَحَ بَيْلَنَا وَ بَيْنَ قُوْمِنَا بِالْحَقِّ وَ أَنْتَ خَيْرُ الْفَاتِحِيْنَ۞ .
﴿ وَمُورِهِ الام ف (كَى) آيت. ٨٩، قرآنُ ترجب ٤٠ نزول ترجب ٢٩﴾
ترجم اے رب ہمارے اور ہماری قوم کے ورمیان ٹھیک ٹھیک فیصلہ کر دے اور تو بہترین فیصلہ کرئے والا ہے۔

(مولانا الوالداعلى مودودي)

ترجمہ: اے ہمارے پروردگار ہمارے اور ہماری (اس) قوم کے درمیان فیصلہ کر ویجئے حق کے موافق اور آپ مب سے انچھا فیصلہ کرتے والے ہیں۔

(موتا اشرف على تفانوي)

فتوش، قرآن فبر، جلد چبدم ----- 470

ترجمہ، ہے پروردگار ہورے، ہم میں اور جوری قوم میں انسان کے ساتھ فیصلہ کر دے اور تو سب سے بہتر فیصلہ کرنے والدہ۔

0

ترجمہ: اسے رب جارے فیصلہ کر ہم میں اور جاری توم کے در میاں انسان کے ساتھ اور تو سب سے پہتر فیصلہ محرفے والا ہے۔

اپنے افتیار یا تمہارے آگراہ اجار ہے ممکن شہیں کہ ہم معاد بند کفر کی طرف جائیں۔ ہال کر تم فرف کرو فدا ہی کی مشیت ہم ہیں ہے کسی کی نبیت اہی ہو جائے تو اس نے رادہ کو کون ردک سکنا ہے۔ اگر ال کی حکمت اس کو مقتفی ہو تو وہاں کوئی شہیں بول سکنا کیونکہ اس کا تقم ترام مصالح اور حکمتوں پر محیط ہے۔ ہبرطال تمہادی دھمکیوں سے ہم کو کوئی خوف شہیں کیونکہ ہمار بالکید اختہاد اینے خدائے داحد پر ہے کی کے طابتے ہے یکھ نہیں ہوتا اور جو ہوگا اس کی مشیت اور علم محیط نے تحت میں ہوگا۔ اس سے ہم اب اور تمہادے فیصلہ میں ہو سکنا۔ فیصلہ نہیں ہو سکنا۔ فیصلہ نہیں ہو سکنا۔ معروت شعیب کے ان الفاظ سے اندازہ ہو سکنا ہے کہ انہیاد کے قلوب حق تعالیٰ کی مختلف و جروت اور ابنی معمود ہوتے ہیں اور کس طرح ہر آن ادر ہر طال میں ان معودیت و انستاء کے کس قدر عظیم و عمیش اصابی ہے معمود ہوتے ہیں اور کس طرح ہر آن ادر ہر طال میں ان کا توکلی و اعزاد تمام و منظم ہو کر ای دحدہ لاشر یک لہ ہر بہاڑ سے زیادہ مضبوط اور غیر متز طرل ہوتا ہے۔ کا توکلی و اعزاد تمام و منظم ہو کر ای دحدہ لاشر یک لہ ہر بہاڑ سے زیادہ مضبوط اور غیر متز طرل ہوتا ہے۔

0

ترجمہ اے اللہ عدر بہ میں اور الاری قوم میں حق فیصلہ کر اور ترا فیصد سب سے بہتر ہے۔ ذجان نے کب کہ اس کے یہ معنی ہو کتے ہیں کہ اے رب ہمارے اس کو ظاہر فرما دے۔ مراد اس سے یہتر ہے۔ یہ ہے کہ ان پر ایسا عذاب نازل فرما جس سے ان کا باطن پر ہونا اور حضرت شعیب علیہ السام اور ان کے متبعین کا حق پر ہونا ظاہر ہو۔

(مورانا احمد صافان بريوي)



## ایمان لئے کے بعد فرعون کے جادوگروں کی دعا (استفامت کے لئے)

قَالُوْ آ انَا ۚ الَى رَبِّنَا مُنْعَلِبُوْ دَ۞ وَ مَا تَنْهِمُ مِنَا الَّا أَنُّ امْنًا بِايتِ رَبِّنَا لَمُ جَآءَتُنَا ۖ رَبُّنَا الْمِرِعُ عَلَيْنَا صَبُرُا وَ تَوقَنَا مُسَلِمِينِ۞ ۚ

والدوا الراف (كي) آيات ۱۲۵ ۱۲۱ قرآني رتيب ، زول رتيب ۴۹

ترجہ انہوں نے بواب او "بہ حال بہیں بائنا اپنے رب بی کی طرف ہے۔ تو جس بات ہو ہم سے نقام لینا چہتا ہے وہ اس کے سور بیٹھ انہیں مان لیا اس اس کے سور بیٹھ انہیں مان لیا اے دو اس کے سور بیٹھ انہیں کہ جدرے رب کی نشانیاں ہمارے سامنے آئیس تو ہم نے انہیں مان لیا اے دب ہم پر صبر کا فیضان کر در جسیں دنیا ہے انجا تو اس حال ہیں کہ ہم تیرے فرماں برداد ہوں "۔

فرخون نے پانسہ پیٹنے ویکے کر آخری جال ہے چلی تھی کہ اس سادے معالمہ کو موکی علیہ المام اور جادر گردں کی سازش قرار دے دے اور چر جادر گروں کو جسمانی عذاب اور قتل کی و شکی دے کر ان سے اپنے اس الزام کا اقبال کرا لے۔ لیکن ہے چل بھی الی پڑی۔ جادو گردل نے سپے آپ کو ہر سزا کے لیے چیش کر کے ثابت کر دیا کہ ان کا موکی علیہ السلام کی صدالت پر ایمان لانا کمی سازش کا جیس بلکہ سپے اعتراف حق کا نتیجہ تھا۔ اب اس کے لئے کوئی جارہ گار اس کے سوا باتی نہ رہا کہ حق اور انسانہ کا ڈھونگ جو دو رجانا چاہتا تھ اسے چھوڑ کر صاف صاف ظلم و ستم شرون کر دے۔

ال مقام پر بیہ بات مجی و کھنے کے قابل ہے کہ چند کھے کے اندر ایمان نے ان جاد اُروں کی سیرت میں کتا بڑا انقلاب پیداکر دیا۔ بھی تحوزی دیر پہلے انہی جاددگروں کی دنائت کا بیہ حال تھا کہ اپنے دس آبال کی نفرت و تمایت کے بیے گروں سے چل کر آئے تھے اور فرعون سے پوچ دہ تھے کہ اگر ہم نے اپنے نہ بہ کو کوموی علیہ اسلام کے عملہ سے بچا بیا تو مرکار سے جمیں انعام تو سطے گا تا یا اب جر نمت ایمان نصیب ہوئی تو انہی کوموی علیہ اسلام کے عملہ سے بچا بیا تو مرکار سے جمیں انعام تو سطے گا تا یا اب جر نمت ایمان نصیب ہوئی تو انہی کی حق پر تن اور اداوالعزی اس حد تک پہنے گئی کہ تعوولی ویر پہنے جس بادشاہ کے آگے ل کی کے مارے بچھ جا دے تھے اب اس کی کریائی اور اس کے جروت کو ٹھوکر مار دہے ہیں اور ان بدترین سزون کو تھاتنے کے لئے تیا ہیں جس کی دھمکی وہ دے رہا ہے گر اس حق کو چھوڑنے کے لئے تیار نہیں جس کی صدائت ان پر کھل بچی ہے۔ جن کی دھمکی وہ دے رہا ہے گر اس حق کو چھوڑنے کے لئے تیار نہیں جس کی صدائت ان پر کھل بچی ہے۔

C

ترجمہ انہوں نے جواب دیا کہ (بجھ پرواہ نہیں) ہم مرکر اپنے مالک کے پائی بی جائیں گے اور تونے ہم میں کون ساخیب دیکھ بجز اس کے کہ ہم اپنے رب کے ادکام پر ایمان کے آئے جب وہ ادکام ہادے پائی آئے۔ اے ہم سے اسلام پر نکالیئے۔ (تاکہ اس کی تخی سے پریشان ہو کہ کوئی بات ایمان کے فاف شہ ہو جاوے)۔

 $\mathbf{C}$ 

مرجمہ۔ وہ بولے کہ ہم تو اپنے پروروگار کی طرف اوٹ کر جا و نے بیں اور س کے سوا بھی کو ہماری کون تی بات بری گئی ہے گئے جب ہماری کون تی بات بری گئی ہے گئے جب ہمارے بروروگار کی نشانیاں ہمارے بیاس آ آئیں تو جم ان پر ایمان لے آئے۔ ب بروروگار ہم پر ممبر و اختفامت کے وصالے کھول وے ور جمیں (بارو تو) مسلمان بی باریو۔ (مواری کی باریو۔ (مواری کی جائد ہم کی)

0

ترجمہ: وہ بولے ہم کو تو ہے رب کی طرف لوٹ کر جانا جی ہے اور بھنے کو ہم سے بھی و شمنی ہے کہ مان لیا ہم نے اپنے برب کی نشائیوں کو جب وہ ہم تک سیجیں۔ اے جہرے رب دھائے تھول وے ہم پر صبر کے اور ہم کو مار مسلمان۔

ساحرین توحید اور تمنائے لقاہ اللہ کی شراب سے مخور مو کیے ہے۔ جنت و دوزخ گویا آنکھوں کے مامنے تھیں۔ بھلا وہ ان دھمکیوں کی کیا پروا کر کئے ہے۔ انہوں نے صاف کر دیا کہ مضافتہ نہیں جو کرنا مو کر گذر پھر ہم کو اپنے خدا کے پاس جانا ہے۔ تیرے سر جو کر سی۔ ویا کے عذب سے یہاں کی تکلیف آمان سے اور ایس کی وجہت و خوشنودی کے داستہ بی دیا کی بردی سے برق تکایف و مصائب کا برداشت کر بینا بھی عاشتوں کے لئے مہل ہے۔

هنيءُ لارباب النعيم نعيمهم وللعاشق المسكين ما يتجرعُ

جس رب کی نشانیوں کو مان کینے سے ہم تیری نگاہ میں مجرم تخیرے ہیں اس رب سے ہماری دعا ہے کہ وہ تیری زیاد تیوں اور ختیوں پر ہم کو صمر جیل کی توفیق بخشے اور مرتے دم تک اسلام پر مشتیم رکھے اید ند ہو کہ گھرا کر کوئی بات نشلیم و رضاء کے ظاف کر گذریں۔

(مولانا محودالحن)

Ö

ترجہ: بولے ہم نینے رب کی طرف بھرنے والے ہیں۔ اور کھتے ہمارا کیا برا لگا ہیں تا کہ ہم اپنے رب کی نشاخوں پر ایکان لائے جب وہ ہمارے پال آگی۔ اے پروردگار ہم پر صبر انڈیل وے اور ہمیں مسلمان اٹھا۔
اقا الی ربتنا صفلون: ہمیں موت کا کیا غم کیونکہ مر کر ہمیں اپنے رب کی لقا اور اس کی رحمت نصیب ہوگی اور جب سب کو اس کی طرف رجوع کرنا ہے تو خود ہمارے تیرے درمیان فیصلہ فرما وے گا۔
وہنا افرع علینا صبراً۔ لیمنی ہم کو مبر کائل تام عطا فر، اور اس کٹرت سے عطا فرما ہیے بانی کس پر انڈیل دیا جاتا ہے۔ افرا جاتا ہے۔ ان ان میں انڈیل دیا جاتا ہے۔ ان ان کا جاتا ہے۔ ان ان کا جاتا ہے۔ ان میں انڈیل دیا جاتا ہے۔ ان ان کا جاتا ہے۔ ان ان کا جاتا ہے۔ ان کا جاتا ہے۔ ان کا کہ ان کا کہ ان کا جاتا ہے۔ ان کا جاتا ہے۔ ان کا کا دیا جاتا ہے۔ ان کے دیا دیا کے دیا دیا کیا دیا جاتا ہے۔ ان کا دیا جاتا ہے۔ ان کا دیا جاتا ہے۔ ان کا دیا جاتا ہے۔ ان کیا دیا جاتا ہے۔ ان کا دیا کر دیا جاتا ہے۔ ان کیا تا دیا ہی کر دیا جاتا ہے۔ ان کا دیا جاتا ہے۔ ان کر دیا جاتا ہے۔ ان دیا جاتا ہے۔ ان کر دیا جاتا ہے۔ ان کا دیا جاتا ہے۔ ان کیا دیا جاتا ہے۔ ان کر دیا دیا کیا کر دیا جاتا ہے۔ ان کر

و توقّنا مسلمین: حضرت این عباس رضی الله عنها نے فرمایا یہ لوگ دن کے اول وقت بیس جدوگر تھے اور اک روز آخر وقت بیس جدوگر تھے اور اک

(مولانا احدرضاخان بريلوي)



# موسیٰ علیہ السلام کی دعا (ایئے اور بھ کی کے لئے استغفار)

وب اغفوالی و لاحی و آذحلنا فیی رَحْمَنكَ رَمْنِهِ وَ آلْتُ أَرْحَمُ الرَّجِمِیْنَ <sup>6</sup> ا ﴿ نُورِهِ الاحمَٰى وَ الْمَرَاكِ (كَلَى) آیت اها، قرآئی ترتیب که، نزدلی ترتیب ۴۹﴾ ترحمہ ایب ریب برے مجھے اور میرے بھائی کو معاف کرو اور ہمیں اپنی رحمت میں واضل فرما اور توسب سے بڑھ کر رحیم ہے۔

(مول نا ابوالااعلى مودودى)

0

ترجمہ اے میرے رب میری خطا معاف فرہ دے اور میرے بھائی کی مجنی۔ اور ہم دونوں کو اپنی رحمت میں داخل فرمائیے۔ اور ہم دونوں کو اپنی رحمت میں داخل فرمائیے۔ اور آپ مب دھم کرنے دالول ستے ڈیاوہ رخم کرنے دالے بیل۔
(مولانا انٹرف علی ففانوی)

C

تر تمد اے میرے پرورد گار مجھے اور میرے بی کی کو معاف قرما اور ہمیں بنی رحمت میں داخل کر تو سب سے بود کر رحم کرنے والا ہے۔

(مولانا في عمد جاندهري)

O

ترجمہ اسے میرے رب معاف کر مجھ کو اور میرے بھائی کو اور دخل کر ہم کو اپنی رہنت میں اور تو سب سے زیادہ رخم کرنے والا ہے۔۔

لینی شدت غضب میں جو بے اعتدالی یا اجتبادی غلفی مجھ سے ہوئی خواہ میں اس میں کتنا آق نیک نیت مول، آپ معانف فرما دیجئے اور میرے بھائی ہارؤن سے اگر ان کے درجہ اور شان کو منحوظ رکھتے ہوئے کی طرح کی کوتائی توم کی اصلاح نیں ہوئی اس سے بھی درگذر فرمائے۔

(مواننا محود الحس)

0

ترجمہ ۔ اے میرے رب مجھے اور میرے ہمائی کو بخش دے اور ہمیں اپی رحمت کے اندر لے لے تو سب مہر والول سے بڑھ کر میر والا ہے۔

نترش، ترآن فير، بلد جيارم -----

اً رہم میں سے کسی سے کوئی افراد یا تفریط مو گئی ہے ان سپ نے بھائی کو رفتی کرنے اور اللہ کی شاہت رفع کرنے کے لئے فرمائی۔

(موارع احمد رضاغان برملوک)

如海南海峡海

# موسیٰ علیہ السلام کی دعا (استغفار اور دنیا و آخرت میں بھارتی کیسئے)

آلَتَ وَلِيُنَا فَاعْفَرُكَ وَ ارْحَمُنا وَالْتَ خَيْرُ الْغَافَرِيْنَ۞ ۚ وَ اكْتُبُ لَنَا فِي هَٰذِهِ الدُّنْيَا حُسَنَةً وَّ فِي الْانْجِرَةِ إِنَّا هُدُمَا اِللِّكُ<sup>ط</sup>ُ

﴿ نُورِهِ الاعراف (کی) آیات ۱۵۵۱ـ۵۵۱، قر سنی تر تیب ک، نزولی تر تیب ۴۴﴾ ترجمه میر برست تو آب بی چیل۔ پس جمیس ساف کر ویجئے اور سم پر رحم فرائے آپ سب سے بڑھ کر رحم فرمانے ولے چیل۔ اور ہمارے سے اس دنیا کی مجمدائی تھی لکھ وییجئے اور آخرت کی مجمی۔ ہم نے آپ ک طرف رجی مجر لیا۔

(سومانا ابوالاعلى مودودي)

0

ترجمہ: آپ بی تو ہمارے جرگیرال ہیں ہم پر مغفرت اور رحمت فرمائے اور آپ سب معافی وینے والول سے زیادہ ہیں۔ اور ہم لوگول کے نام دنیا ہیں بھی نیک حالی لکھ دیجئے اور آخرت میں بھی۔ ہم آپ کی طرف رجوئ کرتے ہیں۔

(مورانا اشرف على تعانوى)

O

ترجمہ تو بی ہمارا کارسازے تو ہمیں (مارے گناہ) بخش دے اور ہم پر رحم فرہ اور تو سب سے بہتر بخشے والا ہے۔ اور ہمارے لیے اس دیا ہیں بھلائی لکھ دے اور آخرت میں بھی۔ ہم تیری طرف رجونگ ہو کے اور آخرت میں بھی۔ ہم تیری طرف رجونگ ہو کیے

(مولانا فنخ محمه جالند هری)

O

ترجمہ: تو بی ہے ہمرا تھائے والا سو بخش دے ہم کو اور رحمت کر ہم پر اور تو سب سے بہتر بختنے والا ہے۔ اور لکے درے ہم اور علی ہے اور لکے درے ہم اور انسانی اور آخرت ہیں۔ ہم نے رجوع کیا تیری طرف۔ کلے دے ہمارے لئے اس و نیا میں مجلائی اور آخرت ہیں۔ ہم نے رجوع کیا تیری طرف۔ بنی امرائیل نے حضرت موٹی سے کہا تھا کہ تمہاری باتیں ہم اس وقت سعلم کر سکتے ہیں جب خداتمانی ے فرد من لیں۔ حضرت موح ان شی ہے سر "ومیول کو جو مردار ہے مختب کر کے کوہ طور پر لے گئے۔ آخر انہیں نے حق قول کا کام من ایم اور کئے گئے جب تک ہم خدا کو ایل آنکھوں ہے ہے جابید وکیے نہ لیں ہم کو یہن میں آسکار اس سن کی پر نیچے ہے حق ہونیال آیا اور اوپر ہے بنگی کی گڑک ہوئی اور آخر کانپ کر مر گئے یا مردول کی ہی حالت کو جنگی کئے۔ موح نے آپ کو ان کے ساتھ شخص کر کے نہایت موٹر انداز میں وما کی جس کا حصل یہ تنہ صداو مد تو گر ہا کہ کرنا ہی چاہتاہ ب سب کو تو بکہ ان کے ساتھ بھے کو بھی کر میں کہ ان کو لے کر آیا :ول۔ با نے اور کام سانے ہے پہلے بی ہااک کر دینا، کی کی بجال تھی کہ آپ کی مشیت کو دول سنا؟ جب آپ این نہیں چا بلکہ بھے انسی لانے کی اور ان کو کام الی سنے کے سئے بیاں آنے کی جائے دی ہون کو دینا، کی گر بھان کی مزا میں میں کو ہاک کر دینا چین ہوتی فرن کی حالت کی مزا میں میں کو ہاک کر دینا چین ہون کی مزا میں میں ہو ہاک موزات کی مزا میں میں ہو ہاک کر دینا چین مزا میں میں میں کو ہاک موزات میں تاب کہ میں تو ہو گئے ہوئے کی اور ان کو کام اگی شخص کے نظرناک اور ایکان ہو کہ ان الاقدام مواقع میں تاب قدم رکھنا یہ در کھن جبی آپ بیا اور جی آب بی گی دات منی افخیرات اور بے اعتدالیوں سے دو گرد فرما میں اور جسموں اپنی رحمت ہے ایک خطرناک اور خواج میں اور جسموں کی خواج کی در خواج کی اور ان کو کام اپنی دو جسموں کی گزشت شخصیرات اور بے اعتدالیوں سے دو گرد فرما میں اور جسموں اپنی رحمت ہے ایک خطرناک اور خواج کی اور کر خواج کی اور ان کو اور کی خواج کی اور کی کرانے کی اور کر خواج کی کرانے کی کرانے کی کرانے کی کر خواج کی کر خواج کی خواج کی خواج کی کرانے کرنے کر خواج کی خواج کی کرانے کی کرانے کر خواج کی خواج کی کرنے کر خواج کی کرنے کر خواج کی خواج کی کرنے کر خواج کی کرنے کر خواج کی خواج کی کرنے کر کرنے کر خواج کر خواج کر خواج کر خواج کی کرنے کر کرنے کر کرانے کر کرنے کر کرنے کر خواج کر کرنے کر کرنے کر

(حضرت مولانا محمود الحن)

0

ترجمہ تو ہمرامولا ہے تو ہمیں بخش دے تو ہم پر مہر کر اور تو سب سے بہتر بخشنے والا ہے۔ اور ہمانے لئے اس دنیا میں ہملائی لکھ (اور ہمیں توثیق طاعت مرحمت فرما) اور آخرت میں۔ بے شک ہم تیری طرف رجوع لاسف۔ (مولانا احدرضافان بریلوی)



# قوم موسی علیہ السلام کی دعا (فاستوں کے نرینے سے نگلنے کیلئے)

فَقَالُوا عَلَى اللهِ تَوَكَّلْنَا ۚ رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَ فِ<sup>نَ</sup> ۚ لَلْقَوْمِ الطَّلِمِيْنَ ٥ ۗ وَ نَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الفَوْمِ الكَفِرِيْنَ٥

﴿ سُورہ يونس (كَى) آيات ٨٨٥٨، قرآنی ترتيب ١٠٠ نزول ترتيب ا ٥﴾ ترجمہ انہوں نے جواب دیا "ہم نے اللہ پر مجروسہ كیا، اے ہارے دب ہمیں ظالم لوگوں کے لئے فتر نہ بنا اور الی ارتمت سے ہم كو كافرول سے نجات دے"۔ یہ جواب ان نوجوان کا تھ جو موکی عالہ انسام کا ساتھ ویٹ ہے۔ آماد ہوئے میں ان فالوا کی شمیر قوم کی طرف نہیں بلکہ فارینڈ کی طرف کچر رہتی ہے جیسا کہ سیاتی کارام سے خود گئا ہے۔

ان صادق الائمان أوجوانوں كى بير وعاكر الممين كالم وكون ك اليد فالد بدائه برات وسيع مقبوم ب حاوی ہے۔ گرائی کے عام غلب و تساط کی حالت میں جب چھ اوے تیاستن سے سے تحتے میں تو انہیں مختف الشم کے قالموں سے سابقہ ویش آتا ہے۔ ایک طرف باطل کے اسل سے اور و نے بین جو پوری فاقت سے ان واعیان حق کو مخل دینا واستے ہیں۔ ووسری طرف نام نباد حق بہ عنوں کا بید اجب فال مردو و تا ہے جو حق کو مانے کا وجوی تو کرتا ہے گر باطل کی قامرانہ فرمال روائی کے متابلہ میں اقامت حق کی سعی کو غیرواجب، النامامل، یا حمالت سمجمتا ہے اور اس کی انتہائی کو شش ہے سوتی ہے کہ این اس خمات کو جو وہ حق کے ساتھ کر رہا ے کی ند کی طرح درست تابت کر دیتے اور ان اوگوں کو النا بر مر باطل تابت کر کے بے ضمیر کی ای خلش کو مناتے جو ان کی وعوت اقامت دین حق سے اس کے ول کی گہر انیوں میں جل یا تحق طور پر پید ہوئی ہے۔ تیمری طرف عامة الناس موت بین جو الگ كھڑے تماشا وكھ رہے ہوت بیں ور ان كا ووٹ آخر كار اى طاقت كے حق عمل بڑا کرتا ہے جس کا بلیہ بھاری رہے، حواہ وہ طاقت حق ہو یا باطل۔ اس صورت حال میں ان واعیان حق کی بر تاکامی، ہر مصیبت، ہر عظمی، ہر کنروری اور ہر خامی ان مختلف گروہوں کے بے مختلف طور پر فتہ بن جاتی ہے۔ دو میں ڈاے جائیں یا تکست کھا جائیں تو بہلا گردہ کہتا ہے کہ حق مدے ساتھ تھا نہ کہ ان بے و توفوں کے ساتھ جوناكام بو كے دومرا كروہ كيتا ہے كہ وكي ليا، ہم نہ كتے ہے كہ ايك بدى بدى واقتى سے كرانے كا حاصل بلا میتی جانوں کی بلاکت کے موا یکھ نہ ہو گا، اور آخر کار اس تبلکہ میں اپنے آپ کو ڈالنے کا جمیں شریعت نے مکلف ال كب كي تحاه دين كے كم سے كم ضروري مطالبات تو ان عقائد و اعمال سے ورے ہو اى رہے تھے جن كى اجازت فراعند ونت نے دے رکھی تھی۔ تیسرا گروہ فیصلہ کر دیتا ہے کہ حق وبی ہے جو غالب رہد ای طرح اگر او ائی وعوت کے کام میں کوئی تعظی کر جائمیں، یا مصائب و مشکلات کی سہار نہ ہونے کی وحد ہے کزوری و کھا جائیں، یا ان سے بلکہ ان کے کسی ایک فرد سے بھی کسی اخلاقی عیب کا صدور ہو جائے تو بہت سے لوگوں کے لیے والل ے چٹے رہے کے برار بہانے نکل آتے میں اور پھر اس وعوت کی ناکای کے بعد مدتہائے وراز تک کسی دوسری و الله عن کے اٹھنے کا امکان باقی نہیں رہا۔ اس بیہ بوی معنی فیز دعا تھی جو موی علیہ الساام کے ان ساتھیوں نے ماتی تھی کہ خدایا ہم پر ایبا تعلل قرما کہ ہم ظالموں کے لیے فتنہ بن کر ندرہ جائیں۔ لیعنی ہم کو غلطیوں ے، خامیوں ہے، کزور بیل ہے بیا، اور اناری سی کو ونیا میں بار آدر کر دے، تا کہ بہرا وجود تیری خلق کے لیے سب خرے نہ کہ فالموں کے لیے وسیاء شر-

(مولانا ابولاعلی مودودی)

ترجمہ امہوں نے (جواب میں) عرض کیا کہ ہم نے اللہ ہی ہو توکل کید اے ہمارے پروردگار ہم کو ان ظالم لوگوں کا تختہ مثل نہ بنا اور ہم کو اپنی رحست کا صدقہ ان کافروں سے نجات دے۔ لیٹن جب تک ہم پر ان کی حکومت مقدر ہے ظلم نہ کرنے یا کمیں اور پھر ان کی حکومت ہی کے وائزے (مولانا اشرف على تفانوى)

0

ترجہ ۔ تو وہ یوالے کہ ہم ضدا بی پر مجروس رکھتے ہیں اے ملاے پروردگار ہم کو ظالم لوگوں کے ہاتھ سے مزائش میں نہ ڈال۔

مراہ مبات فرعوں ہے۔ میٹن آیا ہے تو تا کہ ہم کو پرسٹش فرعون کی سے باز رکھ۔ لیٹن ان کو ادبر ہمارے عالب نہ کر، جب فرعون کی بلاکت فزدیک بھٹی، تب تھم ہوا کہ پی قوم ان بل شافل نہ رکھو، اپنا محلّہ جدا ساؤکہ آگے ن پر سفتیں پڑنی جیں ہے قوم آفت میں شریک نہ ہو۔

(مولانا فتح محمد جالندحرى)

ترجہ۔ سب وہ یو لیا ہم نے بقد پر مجرومہ کیا اے رہ ہماسے شد آنہا ہم پر زور ای ظالم قوم کا۔ اور مجھڑا دنے ہم کو مہر باتی فرہ کر ال کافر ہوگوں ہے۔

ی امرائل فرعویوں نے ہاتھوں سخت مصیبت اور ذات اٹھا رہے سے اور برانی بیٹین کو بُول کے مطابق منظر سے کہ فرعون کے مظامی منظر سے کہ فرعون کے مظام کا تختہ اللئے والا "امرائیل" بیٹیر مبعوث ہو۔ مولی فیک ای شان سے تشریف لانے حص کا انہیں انتظار تھا۔ اس لئے تمام "بی امرائیل" قدرتی طور بر مولی کی بعث کی اس شان سے تشریف لانے حص کا انہیں انتظار تھا۔ اس لئے تمام "بی امرائیل" قدرتی طور بر مولی کی بعث کو تھے کو افر آوی بعث کو نوب جانے اور الن کی عزت کرتے ہے گر ،کٹر آوی بعث و فرعون اور فرعون مر دروں سے فرکف ہو کر اسپے اسمام کا ،ظہار و اعلان کر دیا۔ چند کئے جے قبلی بھی جو فرعون کی قوم سے بھے مشرف بد ایمان ہوئے۔ افیر میں جب مولی کا ،ٹر اور حق کا غلظہ بڑھا تا چلا گیا تب مسلمان ہو گئے یہاں ابتدا کا قصہ بیان ہوا ہے۔

ان کے سرداروں سے سرادیا او فرعوں کے حکام و ممال ہیں یا بن اسر کیل کے وہ سردار مراد ہیں جو خوف
یا طمع وغیرہ کی وجہ سے ہے ہم قوموں کو فرغون کی مخالفت سے ڈراتے دھمکاتے تنے اور بجل دینے کا مطلب سے
کہ فرعون ایمان لائے کی خبر س کر سخت ایذائیں بہنچائے جس سے گھراکر ممکن ہے بعض ضیف القلب داو
حق سے بچل جائیں لیونی ان کا خوف کھان بھی بچھ بے جانہ تھا، کیونکہ اس وقت ملک میں فرعون کی مادی ھاقت
بہت بڑھ چڑھ کر تھی اور اس کا ظلم و عدوان اور کفر و طعیان صد سے متجاوز ہو چکا تھا۔ کرور کوستانے کے لئے اس
نے بالکل ہاتھ چھوڈ رکھا تھا۔

موئی نے کہا کہ گھرانے اور خوف کھانے کی ضرورت نہیں۔ ایک فرمال بردار مومن کا کام اپنے مالک کی طاقت پر بھروسہ کرنا ہے جسے خدا کی لامحدود قدرت و رحمت پر یقین ہوگا وہ یقیناً ہر معالمہ بین خدا پر بھروسہ اور اعتماد کرنا ہے جسے خدا کی لامحدود قدرت و رحمت پر یقین ہوگا وہ یقیناً ہر معالمہ بین خدا پر بھروسہ اور اعتماد کا اظہار جب بی ہو سکتا ہے کہ بندہ اپنے کو بالکلیہ خدا کے سرد کر دے، ای کے تھم پر چلے اور تمامی جدوجہد میں صرف ای پر نظر رکھ۔

موئی کی نصیحت پر انہوں نے افلاص کا اظہار کیا کہ ب شک اعادا مجروسہ فاص خدا پر ہے۔ ای ہے دعا

کرتے جیں کہ ہم ظالموں کا تختہ مٹل نہ بنیں۔ ای طرح کہ یہ اپنے زور و حافت سے ہم پر ظلم ڈھاتے رہیں اورہم ان کا کچھ نہ بگاڑ سکیں۔ ایک صورت میں ہمارا دین مجی خطرہ میں ہے اور ایک صورت میں ان طالموں کو اور دومرے ڈینگ مارنے والوں کو یہ کہنے کا موقع سلے گا کہ اگر ہم حق پر نہ ہوتے تو تم پر ایس تسلط و تفوق کوں حامل ہوتا اور تم اس قدر بست و ذہل کیوں ہوتے۔ یہ خیال ان گر ہوں ہو ور زیادہ عمراہ کر دے گا کویا ایک حیثیت سے مارا وجود ان کے لئے فتنہ بن جائے گا۔

ان کی محکومی اور غدمی سے ہم کو نجات وید اور دوست آر دی سے مالا مال فرما۔ (مول تا محمود الحسن)

0

ترجمہ ۔ بوئے ہم نے اللہ بی پر بھروسا کیا البی ہم کو ظالم ہوگوں کے سے ترباش ند بہد اور پنی رحمت فر، کر ہمیں کافروں سے تجات دے۔

یعتی انہیں ہم پر غالب نہ کر تا کہ وہ سے گمان نہ کریں کہ وہ حق پر ہیں۔ اور ان کے ظلم و ستم سے (ہمیں) بچلا

(مولانا احمد رضاخان بریلوی)



## موسی علیہ السلام کی دعا (اللہ کے دشمنوں کے خلاف)

وَ قَالَ مُوْسَى رَبَّنَا اِللّٰ اتَيْتَ فِرْعَوْدَ وَ مَلاَهُ زِلْنَهُ وَّ آمُوَالًا فِى الْحَيْوَةِ الدُّنْيَا لَا رَبَّنَا لِيُصِلُوا عَنْ سَبِيلِكَ ۚ رَبَّنَا اطْمِسَ عَنَى آمُوَالِهِمْ وَ الشَّدُهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُوا حَثَّى يَرَوُا الْعَدَّابَ الْأَلِيْمُ ٥ ﴿ ثَوره يُولُسُ (كَنَى) آيت. ٨٨، قرآنی ترتيب: ١٠ فرونی ترتيب: ٥٥ فرونی ترتيب: ٥٠ فرونی ترتيب: ١٠٠ فرونی ترتيب: ١٠٠ فرونی ترتيب: ١٠٠ فرونی ترتيب: ١٠٠ فرونی ترتيب: ١٤٠ فرونی ترتيب: ١٠٠ فرونی ترتيب: ترتيب: ١٠٠ فرونی ترتيب: ترتيب: ترتيب: ترتيب: ترتيب: ترتيب: ترتيب: ترتيب: ترتيب: ت

ترجہ اسوی علیہ اللام نے دعاکی "اے ہارے رب، تر نے فرعوں اور اس کے مرداروں کو دنیا کی زندگی جی ذروں کو دنیا کی زندگی جی ذروں کو تیری راہ سے زندگی جی ذروں کی اس سے کہ وہ لوگوں کو تیری راہ سے بھلکا کی اے دب ال عادت کر دے اور ان کے دلوں پر ایک مہر کر دے کہ وہ ایمان نہ لائیں جب تک کہ دردناک عذاب نہ دکھے لیں۔

(اس سے پہلے) کی آیات معنرت موئ علیہ البلام کے دعوت کے ابتدائی دور سے تعلق رکھتی ہیں اور یہ دعا نمائہ قیام سعر کے بالکل آخری زمانے کی ہے۔ رہی ہیں کی برس کا طویل فاصلہ ہے جس کی تفصیلات کو بہاں نظرانداز کر دیا مجا ہے۔ دوسرے مقامات پر قرآن مجید میں ان رہے کے دور کا مفصل بیان جوا ہے۔

زینت کینی شاخیر با تھ ، شان و شوکت اور تمرن و تبذیب کی دو خوشمائی جس کی اجد سے دنیا ان پر اور ان کے طور طریقوں پر رسیجستی ہے۔ اور ہر شخص کا دل جاہتاہے کہ ویبا تی بن جائے جیسے وہ جیں۔
اموال بینی فرائن اور و سائل جن کی فراوانی کی وجہ سے وہ اپنی تدبیروں کو عمل جی لانے کے لئے ہر طرح کی آس تیاں رکتے ہیں ور جن کے فقد ن کی وجہ سے اہل حق اپنی تدبیروں کو عمل میں لانے سے عاہر رہ جاتے ہیں۔
اس تیاں رکتے ہیں ور جن کے فقد ن کی وجہ سے اہل حق اپنی تدبیروں کو عمل میں لانے سے عاہر رہ جاتے ہیں۔
اس تی تھی اور اس وقت کی تھی جی بید وہ بد فشائت وکھر لینے اور دین کی ججت پوری ہو جائے کے ابعد مجمی اس کی تھی اور اس وقت کی تھی جب بدور پر نشائت وکھر لینے اور دین کی ججت پوری ہو جائے کے ابعد مجمی فروان اور اس کے اوران سلطنت حق کی وشنی پر انتہائی ہٹ و حری کے ساتھ جے رہے۔ ایسے موقع پر توفیم جو بردعا کرتا ہے وہ شمیک ٹھیک و ی ہوتی ہے جو گفر پر اصرار کرنے واٹوں کے بارے جی خود اللہ توائی کا فیصلہ ہے۔
بدرعا کرتا ہے وہ شمیک ٹھیک و ی ہوتی ہے جو گفر پر اصرار کرنے واٹوں کے بارے جی خود اللہ توائی کا فیصلہ ہے۔
بدرعا کرتا ہے وہ شمیک ٹھیک و ی ہوتی ہے جو گفر پر اصرار کرنے واٹوں کے بارے جی خود اللہ توائی کا فیصلہ ہے۔

#### (مورة ابوالاعلى مودودى)

Ö

ترجمہ اور موئی میے السلام نے وہا میں عرض کیا۔ اے جمارے رب (جم کو بے ہات معلوم ہو گئی ہے کہ) آپ نے فرعون کو اور اس کے سر داروں کو سان تجل اور طرح طرح کے مل دغونی زندگی میں ، اے جارے رب ای دائطے دیے ہیں کہ وہ آپ کی راہ ہے (لوگوں کو) گراہ کریں۔ اے جارے رب، ان کے بالول کو نیست و نابود کر دیجئے اور ان کے ولوں کو (زیادہ) سخت کر دیجئے (جس سے ہانگت کے مستخل بھو جا تھی)۔ سو بے ایمان نہ لانے بادیں۔ یہاں تک کہ عذاب الیم (کے مستحق ہو کر اس) کو دکھے لیں۔

ر (مولانا اشرف على تماثوي)

0

ترجمہ اور موکی ملیہ السلام نے کہا، اے جارے پروردگار تو نے فرعمان اور اس کے سرواروں کو ونیا کی زندگی فیل (بہت س) ساز و برگ اور مال و زر دے رکھا ہے۔ لے پروردگار ان کا مآل یہ ہے کہ تیرے دیتے ہے گراہ کر دیں۔ اسے پروردگار ان کا مآل یہ ہے کہ تیرے دیتے ہے گراہ کر دیں۔ اسے پروردگار ان کے مال کو برباد کر دے اور ان کے واول کو سخت کر دے۔ کہ ایمان نہ لاکی جب تک عذاب الیم نہ وکھیے گیں۔

(مولانا فتح محر جالندهري)

0

ترجمہ: اور کہا موک علیہ السلام نے اے رب ہمارے تو نے دی ہے فرعون کو اور اس کے مرداروں کو رونق اور اللہ ونیا کی زندگی میں۔ اے رب اس واسطے کہ برکائیں تیری راہ سے اے رب منا دے ان کے مال اور سخت کر دے ان کے دل اور سخت کر دے ان کے دل اور سخت کر دے ان کے دل کو کہ ایمان نہ لائیں جب تک دیجہ لیس عذاب وروناک۔ فراید ان کے دل کو کہ ایمان نہ لائیں جب تک دیجہ لیس عذاب وروناک۔ فراید شاک عمرہ بوشاک، انات البیت فرید تو اموالا:

و فيره اور مال و دولت كے تزائے سونے جائدى وغير كى كائيں عطا قرماكيں۔

لیصلوا اگر یشتوا بی اوم تعلیل ایروے تو مطاب یہ ہے کہ کوین طور پر یہ مران ان نابکاروں کو اس لئے ویا گیا کہ مغرور ہو کر فود گراہ ہوں اور دوم وں کو گر افر کرنے کی کو شش میں فرین کرنے۔ بینی آزادی ہے ول کھول کر زور لگا کیں، آٹر میں وکھے لیس گے کہ وہ بچی بھی کام نہ آیا۔ جب ف تی فیر ، شکا اللہ ہے اور ظاہر ہے کہ اس کا کوئی نعل فالی از تخمت نہیں ہو سکتا ہ المحال "فیق شر" میں بھی بجور عالم کے اعتبار ہے کوئی تخمت ضرور بوگی۔ وہ ای تخمت شریدوں کو اس قدر مہان دیے جنے میں سمجھ جینے کلا ممد ہولاء و ہولاء من عطاء ربك (نی امرائیل)، انعا معلی لھم لیردادوا المعا (آل عران) ہے بعض مفسرین نے سیمند میں "، م ماقیہ" ہو جینے فالفند المرائیل، انعا معلی لھم عدوا وجونا میں "لام ماقیہ" ہے۔ اس وقت مطاب یہ ہو گا کہ یہ سامان دیا تو اس لئے تی امور فیر میں فرج کریں اور فعتوں گو لے کر منتم خیتی کو بیچ فیل۔ اس نے شر کذار بندے بیس گر اس کے برطاف انہوں نے اپنی برختی ہے فادی فتری کی ایم ایس بیدری فوج کیا اور کراہ کرنے میں ایس بیدری فوج کیا کا برطاف اور فیس برنا۔

جب سوک علیہ السلام مدت وراز تک ہر طرح ہدایت کر چیے ور عظیم اش مجوزات و کھا چیا گر معالدین کا تحود و عناد بوحت ای مہا تھی کہ جرب اور طول صحبت یا وی البی سے چری طرح عابت ہو گیا کہ یہ یہ وگ کم معالدین کا تحود و عناد بوحت ای مہانی ہتا ان کی گندگی سے دیا جدد یا ک اور دوسرول کے کئے این کی براشیائی ہاعث عبرت ہے۔ آپ نے بردعا کی کہ خداو تدا ان کے موال کو جاہ اور ملیوسٹ کر دے اور ان کے ونول پر خت کرہ لگا دے جن بی مجمی ایمان و یقین نفوذ نہ کر ہے۔ بس ای وقت یقین حاصل ہو جب اپنی آنکھوں سے عذاب ایم کا مشاہدہ کر لیس۔ یہ دعا ان کے حق بیس ایسے سمجھو جسے ابلیس کو "العت اللہ" یا گذار کو فذ کہم الله کہا جا ہے۔ طالا تکہ ان کی معمونیت و فذلان کا قطعی فیصلہ پیشتر سے کیا جا چکا ہے۔ دھارت شاہ صحف بیت آب کی تقریر دوسری طرز سے کی ہے۔ وہ فرماتے ہیں "سے ایمان کی ان سے امید نہ تھی گر بب صحف الله کی تقریر دوسری طرز سے کی ہے۔ وہ فرماتے ہیں "سے ایمان کی ان سے امید نہ تھی گر بب جمہ کھی آفت پڑتی تو جھوٹی زبان سے کہتے کہ اب ہم ، نیس گے، اس میں عذاب تھتم جاتا کام فیصل نہ ہوتا۔ دعا اس فرائے مائی کہ یہ حموثا ایمان نہ لا کین درل ان کے سخت رہیں تا کہ عذاب پڑ چکے اور کام فیصل نہ ہوتا۔ دعا اس فرائے مائی کہ یہ حموثا ایمان نہ لا کین درل ان کے سخت رہیں تا کہ عذاب پڑ چکے اور کام فیصل ہو۔

C

رجر اور موئ علیہ السلام نے عرض کی اے رب ہمرے تو نے فرعون اور اس کے مرداروں کو آرائش اور اللہ دنیا کی زندگی میں دیئے۔ اے ہمارے رب اس کے کہ تیری راہ سے بہکاویں۔ اے رب ہمرے ال کے مال برباد کر دے اور الل کے دل سخت کر دے کہ ایمان نہ ما کیں۔ جب تک دردناک عذاب نہ دکیے لیں۔ رب و اموالا عمدہ لباس نیس فرش حجتی زبور، حرح طرح کے سمان۔

ربتنا اطمس علی اموالهم کدوه تیری نعتوں پر بجائے شکر کے جری ہو کر سعصیت کرتے ہیں۔

حضرت موک علیہ الله کی میہ دعا تبول ہوئی اور فرعونیوں کے درهم و دینار دغیرہ پھر ہو کر رہ محنے حتی کہ پھل ادر کھ نے کی چیزیں کچی۔ اور میہ ان نو نشانیوں میں سے ایک ہے جو جعزت موک

نوش، قرآل نمبر، جد چبارم ...... 481 علیه السلام کو دی گئی تنمیس.

حضرت موی جید السوم ان موگوں کے ایمان لانے سے مالوی ہو گئے تب آپ نے ان کے لئے سے دعا کی اور ایدا ہی ہوا کہ وہ غرق ہونے کے وقت تک ایمان نہ لائے۔ اس سے معلوم ہوا کہ کفر پر مرنے کی دعا کرنا کفر نہیں ہے۔

(مولانا احمد مقاخان بریلوی)



### حضرت نوح علیه السلام کی وعا (بشتی میں سوار ہوتے وقت)

بِسْمِ اللهِ مَجْرِهَا وُ مُرْسِهَا ﴿ إِنَّ رَبِي لَعَفُورٌ رَّحِيْمٌ ٥ ﴿ مُوره بُور ( كَل ) آيت: الله قرآن ترتيب: اله نزول ترتيب ٢٥)

ترجمہ اللہ بی کے نام کے ہاں کا چان بھی اور اس کا مخبر نا بھی، بیرا رب برا غنور و رقیم ہے۔

رجمہ اللہ بی کے نام کے ہاں شان۔ وہ عالم اسباب بیں ساری تداییر قانون فطرت کے مطابق ای طرح افقیار کرتا ہے جس طرح ابل دنیا کرتے جی، نگر اس کا مجروسہ ان تدبیرون پر نہیں بلکہ اللہ پر ہوتا ہے اور وہ خوب سمجھتاہے کہ اس کی کوئی تربیر نہ تو ٹھیک شروع ہو سکتی ہے، نہ ٹھیک بیل سکتی ہے اور نہ آخری مطلوب تک بہنی سکتی ہے در نہ آخری مطلوب تک بہنی سے در نہ آخری مطلوب تک بہنی ہے در نہ تک اہم و کرم شامل حال نہ ہو۔

(مولانا الوالاعلى مودودى)

0

زجمہ اس کا چنا اور اس کا تخبرنا (سب) اللہ بی کے نام سے ہے۔ بابیقین میرا رب غنور ہے رجم ہے۔ (مولانا اشرف علی تفانوی)

O

ترجہ خدا کا نام لے کر (کہ اس کے ہاتھ بیس) اس کا چلنا ادر تھمبرنا (ہے)۔ بے شک میرا پروردگار بخشنے والا مہران ہے۔

(مواذا لتح مجمه جالندهری)

O

ترجمہ: اللہ کے نام سے ہے اس کا چلنا اور تھہرنا۔ شخفیق میرا رب ہے بخشے والا مہریان۔ توح علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں کو فرمایا کہ بنام خدا کشتی پر سوار ہو جاتو کھے قکر مت کرو اس کا چلنا اور تھہرنا سب خدا کے اوّن و تھم اور اس کے نام کی برکت سے ہے۔ غرقابی کا کوئی اندیشر نہیں۔ میرا بروردگار

نغوش، قرآن قبر، جلد جارم ------

مو منین کی کو تاہیوں کو معاف، کرنے والا اور ان پر بے حد مبریان ہے۔ وہ بیٹے فضل سے ہم کو صحیح سلامت اتارے گا۔ اس آیت سے نکاتا ہے کہ مشتی وغیرہ پر سوار جوتے والت بسم اللہ کہنا جاہئے۔ (مولانا محمود الحسن)

O

ترجمہ اللہ کے نام پر اس کا چن اور اس کا کھیرنا۔ بے شک مرارب نے والے میرون ہے۔
اس میں تعلیم ہے کہ بندے کو جاہیے کہ جب کوئی کام کرنا نیاے قراس کو جسم للہ پڑھ کر شروئ کرے
اس کام میں برکت ہو اور وہ سب فراح ہو۔ خوک نے کب کہ جب معترت نوح علیہ اسلام چاہج نے کہ
کشتی سلے تو دہم اللہ فرائے نے کھے کھی تھی۔ اور جب جائے تھے کہ مختیر جائے اہم اللہ فرائے تھے تھی کہ مختیر جائے اہم اللہ فرائے تھے تھی۔

(مولانا احدرضاخان برطوی)



### فرشتوں کی دعا (رحمت و برکمت کے لئے)

رُخْفَتُ اللهُ وَ بَرَكَنَهُ عَلَيْكُمْ اَهْلَ البَيْتِ اللهِ خَبِيْدٌ مَّجِيدٌ آ ﴿ ثوره بود (كل) آيت ٤٦، قرآنى ترتيب اله زولى ترتيب ٥٢ ﴿ وَلَى ترتيب الله عَلَيْكُ مُ اللهِ عَلَيْكُمُ اللهُ اللهُ تَعْرَيفُ اور ابراتِيم كَ مُر والو، تم ير تو الله كى رحمت اور اس كى بركتيس بين اور يقينا الله تهديت قابل تعريف اور برئي شان والا ہے۔

(مولاتا الوالاعلى مودودي)

0

ترجمہ: اس فائدان کے لوگو تم پر تو اللہ کی (فاص) رحمت اور اس کی (انواع متم کی) بر تمتیں (نازل ہوتی رہتی)
میں۔ ب شک وہ (اللہ تعالی) تعربیف کے الائق (اور) بوی شان والا ہے۔
وہ برنے سے برا کام کر سکتا ہے ہیں بجائے تعجب کے اس کی تعربیف اور جشکر میں مشغول ہو۔
(موانان اشرف علی تقانوی)

O

رجمه: الدالل بيت تم ير خداكى رحمت اور اس بركتي بينده مزاوار تعريف اور بزركوار بهد رجمه (مولانا فتح محمد جالندهرى)

ترجد. الله كى رحمت ب اور بركس تم ير ات كمر والوء تحقيق الله ب تعريف كيا حميا برائول والله

یعنی جس محمر نے پر خدا کی اس قدر رحمین اور برکتیں نازل رہیں ہیں اور جنہیں ہمیشہ مجرات و خوارق دیجے کا اتفاق ہو تا رہا، کیا ان کے ہے یہ کوئی تعجب کا مقام ہے؟ ان کا تعجب کرنا خود قابل تعجب ہے۔ انہیں فائق ہے کہ بنادت س کر تنجب کی جگہ خدا کی تحمید و تجید کریں کہ سب بڑائیاں اور خوبیاں ای کی ذات میں جمع میں۔ (جبر) بعض محققین ہے کہ نمازوں میں جو ورود شریف پڑھتے ہیں اس کے الفاظ میں اس آجت سے التہاں کیا ہے۔

(مولانا محبود الحن)

Ò

ترجمہ: اللہ کی رحمت اور اس کی بر کتیں تم پر اس گھر والوہ بے شک وہی ہے سب خوبیوں والا عزت والا۔ فرشتوں کے کاام کے معنی یہ میں کہ تمہارے سے کیا جائے تعجب ہے تم اس گھر ش ہو جو معجزات اور خوارق عادات اور اللہ تعالیٰ کی رحمتوں اور بر کتوں کا مورد بنا ہوا ہے۔ اس آیت سے طابت ہو کہ بیبال الل بیت شمی وافل ہیں۔

(مولانا احدرضافان بريلوك)

## 4)4)4)

# حضرت لیفوب علیه السلام کی دعا (سمی کو الوداع کرتے وتت)

فَاللَّهُ خَيْرٌ حَفِظًا ﴿ وَ هُوَ أَرْحَمُ الرَّحِمِينَ ٥ ﴿ نُوره يوسف (كَى) آيت ١٢٠، قرآني ترتيب ١١٠، نرولي ترتيب: ٢٥٥ ترجمه: الله الله الله بحافظ به اور وه سب سے بود کر رحم فرمائے والاہے۔ (مولانا ابوالاعلی مودودی)

0

ترجمہ اللہ (کے سپرد وہی) سب سے بڑھ کر تکہان ہے اور وہ سب مہریاتوں سے زیادہ مہریان ہے۔ (مولانا اشرف علی تھانوی)

ر المولانا فی مجتر عمیان ہے اور وہ سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔
(مولانا فی محمد جائد حرق)

ترجمه: سو الله بهتر ب تكهاك، اور وبي ب سب مبريالون س مبريال

لیمن ہے تا افغاظ "وانا لله معافظون" تم نے ایست کو ساتھ ہے جاتے وقت کم تھے۔ تجر تمہارے وعدے کا کیا اختبار ہونہ ہاں اس وقت ضرورت شدید ہے۔ جس سے افغاض نہیں کیا جا سکنا۔ ال نے تمہارے موجود ہاں اس وقت ضرورت شدید ہے۔ جس سے افغاض نہیں کیا جا سکنا۔ ال نے تمہارے موجود ہوتا ہے۔ موجی اس گوخدا کی حفاظت کی دیتا ہوں۔ وہ بی اپنی مہرانی ہے اس کی حفاظت کرے گا اور بھی کو یوسف کی جدائی کے بعد دوسری مصیبت سے بچائے گا۔

(مولان محمود الحن)

O

ترجمہ: نو اللہ سب سے مجتر جمہیان اور وہ ہر مہربان سے یوارہ کر مہربان۔ (مولانا احدر مضافان بریلوی)

494949

# حضرت بوسف عليه السلام كى دعا (حسن خاتمه كيلية)

رَبِّ قَدْ اتَيْتَنِي مِنَ الْمُلُكِ وَ عَلَمْتَنِيُ مِنْ تَأْرِيْلِ الْآخَادِيْثِ ۚ فَاطِرَ السَّمُوتِ وَ الْآرْصِ الْ الْمَاتِيْ فِي اللَّذِيْ وَ الْآرْصِ الْ الْآرْصِ اللَّهِ فِي اللَّذِيْ وَ الْآرْضِ اللَّهِ وَ الْآرْضِ اللَّهِ وَ الْآرْضِ اللَّهِ فِي اللَّهُ فِي الللَّهُ فِي اللَّهُ فِي اللَّهُ فِي اللَّهُ فِي اللَّهُ فِي اللَّهُ فِي اللَّهُ فِي الللَّهُ فِي الللَّهُ فِي اللَّهُ فِي الللَّهُ فِي الللَّهُ فِي اللَّهُ فِي اللَّهُ فِي الللَّهُ فِي اللَّهُ فِي اللللَّهُ فِي الللَّهُ فِي اللللِّهُ فِي الللَّهُ فِي الللَّهُ فِي الللَّهُ فِي الللَّهُ فِي اللَّهُ فِي الللَّهُ فِي اللللِّهُ فِي اللَّهُ فِي اللَّهُ فِي اللَّهُ فِي اللَّهُ فِي اللَّهُ فِي اللَّهُ فِي الللْهُ لِللْمُ اللَّهُ فِي اللللْهُ لِللْمُ اللَّهُ فِي الللْهُ لِللْمُ اللَّهُ فِي اللَّهُ فِي اللللْهُ لِلللْهُ لِللْمُ اللْمُ اللْمُ اللِّهُ اللللِّهُ فِي اللَّهُ لِلْمُ اللَّهُ اللللْهُ الللْمُ اللَّهُ اللللْهُ فِي الللْهُ الللْمُ الللِهُ الللْهُ الللْمُ اللْمُ الللْهُ اللْهُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ اللْمُ الللِهُ اللللللْمُ الللللْمُ اللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ اللللللْمُ الللْمُ الللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ اللللللْمُ الللللللللْمُ الللللللْمُ الل

ونوره ايوسف (كل) آيت: اوا، قرآني ترتيب الد نرولي ترتيب على

ترجمہ: لیے میرے رب تو نے مجھے مکومت بخش اور جھے کو باتوں کی تہد تک پہنچا سکھاید زمین و آسان کے بتائے والے، توبی دنیا اور آخرت میں میرا مربرست ہے، میرا خاتمہ اسلام پر کر اور انجام کار جھے صالحین کے ساتھ ملا۔

یے چند فقرے جو حفرت اوسٹ کی زہاں ہے اس وقت نگلے چیں ہمارے سے جیب وکش نقشہ چیل کرتے چید محرائی گلہ ہانوں کے فائدان کا ایک فرو جس کو خود اس کے بھائیوں نے حسد کے مارے ہااک کر دیا علا تھد زندگی کے نشیب و فراز دیکھا ہوا ہال تر دغدی عروج کے انتہائی مقام پر پہنچ گی ہے۔ اس کے قحہ ذدہ الل فائدان اب اس کے دست محر ہو کر اس کے حضور آئے جی اور وہ حاسمہ بحائی بھی جو اس کو مد ڈالناپ ہے نے، اس کے تخت شائل کے سائے سر گلوں کھڑے جیں۔ یہ موقع دنیائے عام دستور کے مطابق فخر متانے، ڈیگیس مانے، کا تخت شائل کے سائے سر گلوں کھڑے جیں۔ یہ موقع دنیائے عام دستور کے مطابق فخر متانے، ڈیگیس مانے، کا تھا مگر ایک سیا فدا پرست انسان اس موقع پہ چکھ دوسرے بی افلاتی مظاہرے کا اظہار کرتا ہے۔ دہ اپنے اس عروج پر افخر کرنے کی بجائے خدا کے احمان کا افتراف دوسرے بی افلاتی مظاہرے کا اظہار کرتا ہے۔ دہ اپنے اس عروج پر افخر کرنے کی بجائے خدا کے احمان کا افتراف کرتا ہے جس نے اسے یہ سرنبہ دیا۔ وہ خاندان والوں کے اس ظلم و ستم پر کوئی خامت خیس کرتا جو ادائل عرجی انہوں نے اس پر کے تھے۔ اسکے برعیس دہ اس بات شکر ادا کرتا ہے کہ خدا نے اسے دلوں کی جدائل کے بعد ان

وگوں کو جھے سے ملایا۔ وہ حاسد بھ گیوں کے خلاف شکایت کا ایک لفظ بھی زبان سے منیس نکالیا۔ حق کہ بیہ بھی انہوں نے جرے ساتھ برائی کی۔ بلکہ ال کی صفائی خود ہی اس طرح بیش کرتا ہے کہ شیطان نے جرے اور ان کے در مین برائی ڈال دی تھی۔ اور پھر ای برائی کے بھی برے پہلو چھوڑ کر اس کا بیہ اچھا پہلو ہیش کرتا ہے کہ خدا حس م ہے پہلو چھوڑ کر اس کا بیہ اچھا پہلو ہیش کرتا ہے کہ خدا حس م ہے پہلو شیطان نے کروایا اس میں تعدت البی کی طرف سے جمرے لئے خیر محقی۔ چھ الفاظ جی بیہ سب بھی کہہ جانے کو شیطان نے کروایا اس میں تعدت البی کی طرف سے جمرے لئے خیر محقی۔ چھ الفاظ جی بیہ سب بھی کہہ جانے کے بعد وہ بے اختیار اپنے خدا کے آگے جھک جاتا ہے۔ اس کا شکر اوا کرتا ہے کہ اس نے لیے باوشائی دی۔ اور قالیتیں بخشیں جن کی بدولت میں قید ف نے جی سرنے کی بجائے آج ونیا کی سب سے برای سلطنت پر فرمازوائی کر دہا ہوں۔ اور آخر میں خدا سے بجی مائلما ہے تو سے کہ دنیا میں جب نک زندہ رہوں تیری بندگی اور غلامی پر فہر باتھ طایا جائے۔ میں قدر بلند اور فائرہ ہے یہ مونہ سیرت کا۔

#### (سولها ابواالاعلى مودودي)

O

ترجمہ اے برے پروردگار آپ نے جی کو سلطنت کا بڑا حصہ دیا اور جھے کو خوالوں کی تعبیر دینا تعلیم فرایا۔ (جو کہ طفتیم ہے) اے آ انوں اور زمین کے پید کرنے والے آپ بیرے کارساز بیں دنیا بیں بھی اور آخرت بیں مجھی۔ جھے کو باری فرمانبرد ری کی حامت میں اٹھا لیجئے اور جھے کو خاص نیک بندوں میں شال کر دیجئے۔

بھی۔ جھے کو بوری فرمانبرد ری کی حامت میں اٹھا لیجئے اور جھے کو خاص نیک بندوں میں شال کر دیجئے۔

بھی جس طرح میرے سب کام بنا دیئے کہ سلطنت دی، علم دیا، ای طرح آخرت کے بھی کام بنا دیجئے

اور میرے برر کول میں جو انبیاء اعزام ہوئے ہیں ال میں جھے کو بہنی دیجے۔

اشتيال موت كا أكر شوقاً الى لقاء الله بو تو جائز ب

(مولانا اشرف على تعالدي)

O

ترجمہ سے جیرے پروردگار تو نے جھے کو حکومت سے بہرہ دیا اور خوالوں کی تعبیر کا علم بخشا۔ اے آسانوں اور زین کے بیرا کرنے والے تو بی دنیا اور آخرت میں بیرا کارساز ہے۔ تو جھے (دنیا سے) اپنی اطاعت (کی حالت) میں اٹھائٹو اور (آخرت میں) اپنے نیک بندوں میں داخل کی جھو۔

(مولانا في محر جالندحري)

0

ترجمہ اے رب تو نے دی جھ کو پکھ حکومت اور عکمایا جھ-کو پکھرنا باتوں کا۔ اے پیدا کرنے والے آسان اور زبین کے تو میرا کارساز ہے دنیا بی اور آخرت بیں۔ موت دے جھ کو اسلام پر۔ اور مانا جھ کو نیک بختوں ہیں۔

توفنی مسلماً: یا تو لقاء الله کے شوق بی نی الحال موت کی تمناکی یا به مطلب ہے کہ جب مجی موت آئے

نتوش، قرآن فبر، جلد چارم ...... 486 اسلام (لیمنی کامل شلیم و رسا) پر آئے۔

و العضى بالصالحين: يد لفظ البيع جي كر جي ني ترجم صلى بقد عبد اسلم م ض اموت مي فردة سے اللهم في الوقيق الا على حضرت شاہ صاحب كي ح جي "علم كائل پيه دوات كائل بالى، اب شول دوا اپنے باپ داوا كم مرائب كائل كائل العقلى بالصالحين سے يہ غرض ہولى كہ ميرا مر جد اسمال و ابرائيم كے مراتب سے ما دمه حفرت ليقوب كى زندگى تنگ ملكى انظامات ميں دہے۔ ان كی دفات کے بعد اپنے افقياد سے جھوڑ ديد مقريان كھے جي كہ حفرت ليقوب نے وصيت فرمائى تم كہ ميرى يش "شام" نے جاكر و أن كرنا چنا بحد جنازہ دميں لے گئے صفرت ليسمن نے فرمايا تھا كہ ايك زمانہ آئے جب بن امرائيل مسر سے آئيں كرنا جنا بحد جبرى ماش بحل صفرت ليسمن نے فرمايا تھا كہ ايك زمانہ آئے اللهم جب بن امرائيل كو بے كر مصر سے نكا، مصر سے نكا، مصر سے اللهم سے الله كائل مصر سے آئيں مصر سے نكا، مصر س

(مولانا محمود الحسن)

O

ترجمہ: الے میرے رب بے شک تو نے جھے ایک سلطنت دی اور جھے بچھ بوں کا انجام نکالنا سکھاید اے آسانوں اور زمین کے بنانے والے تو میراکام بنانے والا ہے دنیا میں اور آفرت میں۔ جھے مسلمان اٹھا اور ان سے ما جو تیرے قرب خاص کے لاکق ہیں۔

معنرت ابراہیم و معنرت اسحاق و معنرت لیتقوب علیما السلام انبیاء سب معصوم ہیں۔ حضرت بوسف علیہ السلام کی یہ دعا تعلیم است کے لئے ہے کہ وہ حسن خاتمہ کی دعا آنگتے ہیں۔ حضرت بوسف علیہ السلام اپنے والمہ المجد کے بعد تبیس سال رہے۔ اس کے بعد آپ کی وفات ہوئی۔ آپ کے مقام وفن ہیں الل معر کے مندر خت اختلاف واقع ہولہ ہر مخلہ والے حصول برکت کے لئے اپنے ابی محلہ ہیں دفن کرنے پر مصر تھے۔ آخر یہ دئے قراد پائی کا آپ کو دریائے نیل ہیں وفن کیا جائے تاکہ پائی آپ کی قبر سے مجبوتا ہوا گزرے اور اس کی برکت سے تمام الل معر فیمن یاب ہوں۔ چنانچہ آپ کو سنگ رضام یا سنگ مرمر کے صندوق میں دریائے نیل کے اندر وفن کیا مجان کی کہ چار سو برس کے بعد حضرت موئ علیہ ولسلام نے آپ کا تابوت فرن کیا گا اور آپ وہیں دے۔ یہاں تک کہ چار سو برس کے بعد حضرت موئ علیہ ولسلام نے آپ کا تابوت شریف نکالا اور آپ کو آپ کو آپ کے باس ملک شام ہیں دفن کیا۔

(مولانا احدرشاخان برملوي)



حضرت ایراجیم علیه السلام کی وعا (هبر کمه کی فضیلت، اپنی اولاد، والدین، مومنین کی سخفرت اور قبولیت اعمال کے لئے) وَ إِذْ قَالَ اِبْرَاهِیْمُ رَبِ الْجَعَلْ هذا الْبَلَدَ امِنًا وَ الْجَسِّیْ وَ بَینَ آنْ نَفْدُ الْاَصْنَامُ O \* رَبِ اِنْهَانَ اله الورو يراتيم (كى) آيات ١١٥١م قرآني ترتيب ١١٥ لاولى ترتيب: ٢٢)

ترجہ یہ کرہ وہ وقت جب براہیم نے وہ کی تھی کہ "پروردگار، اس شہر کو اس کا شہر بنا اور کھے اور میر کی ادلاد کو بگی میں کر بُٹ پر سی ہے بچار پروردگار، ن جنول نے بہتوں کو گمرای شی ڈلا ہے۔ (ممکن ہے کہ میری اولاد کو بھی میر گراہ کر دیں لہذ ان میں ہے) جو میرے طریقے پر چلے وہ میرا ہے اور جو میرے خدف طریقہ اختیار کرے تو یقینا کو در گرد کرنے ولا مہر بان ہہ پروردگار، میں نے ، یک ہے آپ و گیاہ وادی میں اپنی اولاد کے ایک ھے کو تیرے محترم گھر کے یال ایس ہے۔ پروردگار، میر شی نے اس لیے کیا ہے کہ میہ لوگ میاں نماذ قائم کریں، لہذا تو لوگوں کے ولوں کو اس کا مشتاق بنا اور انہیں کھانے کو گیل دے۔ شاید کہ میہ شرکزار بنیں۔ پروردگار تو جاتا ہے جو لوگوں کے ولوں کو اس کا مشتاق بنا اور انہیں کھانے کو گیل دے۔ شاید کہ میہ شرکزار بنیں ہے، نہ ذشین میں نہ انہا میں انہوں میں ہے، نہ ذشین میں نہ انہوں میں انہوں میں انہاں اور جو آپہ ظاہر کرتے ہیں "۔۔۔ اور واقعی القد سے کھے بھی چھپاہوا نہیں ہے، نہ ذشین میں نہ آپنوں میں ۔۔ "شکر ہے اس خدا کا جس نے بھے اس برصابے میں اساعیل اور اسحاق بھی ہیا دیے، حقیقت ہے آپنوں میں ۔۔ "شکر ہے اس خدا کا جس نے بھے اس برصابے میں اساعیل اور اسحاق بھی ہیا دور میری اولاد میں بھی اساعیل اور اسحان کی اور سب ایمان ہوگے والوں کو اس دن معاف کر وہ جو جکی میں۔۔ "وروردگار جیسے بیاد کی اور سب ایمان کو اس دن معاف کر وہ جو یہ کام کریں)۔ پروردگار جیسے میری دعا قبول کر جمھے اور میرے والدین کو اور سب ایمان کانے والوں کو اس دن معاف کر وہ جو چکھے حساب قائم ہو گا۔

عام احداثات کا ذکر کرنے کے بعد اب ان خاص احداثات کا ذکر کیاجا رہا ہے جو اللہ تو اللہ تو لی نے قریش پر کے نتے اور اس کے ساتھ سے بھی بتایا جا رہا ہے کہ تمہارے باپ ابر ایکم نے بہاں لا کر کن تمناؤں کے ساتھ تمہیں بسایا تھا۔ اس کی دعاؤں کے جواب جس کیے کیے احداثات ہم نے تم پر کیے اور اب تم اپنے باپ کی تماؤں اور اپنے دب سے بور

هندالبلد: ليحن كمه

آنہن اضلان کٹیوا من الگاس: گینی فدا سے پھیر کر اپنا گردیدہ کیا ہے یہ مجازی کلام ہے۔ بت چونکہ بہتوں کی گرائی کے سبب ہے ہیں اس لیے گراہ کرنے کے فعل کو ان کی طرف منسوب کر دیا گیا ہے۔
من تبعنی فاند منی و من عصانی فائل غفور رحیم حضرت ابرائے کی کمال درجہ نرم دل اور نوع انسان کے حال پر ان کی انتہائی شفقت ہے کہ دہ کی حال ہیں مجی انسان کو قدا کے عذاب ہیں گرفآر ہوتے نہیں دکھے کئے بلکہ آخر دقت تک عنو و درگزر کی التجا کرتے رہے ہیں۔ رزق کے معالمہ ہیں تو انہوں نے یہاں تک کہہ دے ہیں درائی نہ فربایا کہ وارزق اہلہ من النصوات من امن منہم بالله والیوم الاحو کیکن جہاں آخرت کی پکڑکا سوال آیا وہاں

ان کی ذبان سے یہ ند لگا کہ جو میرے طریقے کے ضاف چیے اسے سزا دے ذائیو، بلکہ کہا تو یہ کہا ان کے معلام میں کمیاعرض کرول، تو طفور مرجیم ہے۔ ادر یہ بھی اپنی بی ادرو کے ساتھ اس سر اپار می و شفقت انسان کا مخصوص رویہ خیری ہے، بلکہ جب فرشتے توم لوط جسی بدکار توم کو نابه کرنے جارہے سے اس وقت بھی الداتی لی بری محت کے اثداذ جس فرماتا ہے کہ "ابراہیم ہم ہے جھڑنے لگا"۔ (مود سے) کی حال حضرت عیس عدید اسلام کا ہے کہ جب الله تعالی ان کے رو در رو عیمائیوں کی گرائی طابت کر ویتا ہے تو وہ عرض کرتے ہیں کہ "اگر حضور ان کو جب الله تعالی ان کے بندے جی اور اگر معاف کر دیل تو آپ بالدست اور تھیس ہیں۔ (ان کرد الله)

فاجعل افندہ من الگاس تھوی البھم وارز فھم من النموات ہے ای دی کی بر س ہے کہ پہلے سارا عرب کمہ کی طرف رج اور عرب کمہ کی جو سے بھی ہی ہی ہوں ہے ہی ہی ای طرف رج اور عرب کے بیار ہی ہی ای اور اب دی جم اور اب دی جم اور اب دی جم اور اب دی جم اور دوسر سے سمان رزن دہاں جاتے ہیں۔ چم بہ جال کا کہ مر زمانے جم ہم طرح کے مجمل غلے اور دوسر سے سمان رزن دہاں جی جہ جم اور ال کا میں وادی فیر دی زرن میں جانوروں کے لیے جارہ تک بیدا نہیں ہوتا۔

ربعًا امّلُك تعلم ما فعنى و ما تعلى: ليحلّ خدايا جو عمل زبان سے كبر ربا بور وہ مجى توسن ربا ہے اور جو جدّات ميرے ول عمل جينے بوئے ہيں ان سے مجى تو واقف ہے۔

و ما یخفی علی الله من شیء فی الارض و لا فی السماء بیجند معرضه بے جو الله تعالی نے عضرت ابرائیم

ربنا اغفرلی ولواللدی صفرت ابرائیم نے اس دعا میں اپنے باپ کو اس وعدے کی بنا پر شریک کر لیا تھا جو انہوں نے وطن سے نکلتے وقت کی تھا کہ سا ستغفر لمك ربی (مریم عسم) عمر بعد میں جب انہیں احساس ہوا كہ وہ تو اللہ كا دستن تھا تو انہوں نے اس سے صاف ترس فریا دی۔ (انتوبہ آیت ۱۱۳)

(مولانا ابوالاعلى مودودي)

O

ترجمہ: اور جبکہ ابرائیم نے کہا اے میرے رب اس شہر (کمہ) کو اسمن والا بنا و جبئے اور جمعہ کو اور میرے فاش فرز ندوں کو بنول کی عبادت سے بچائے رکھیئے۔ اے میرے بروردگار ان بنول نے بہتیرے آو میول کو گراہ کر دیا مجر جو مختل میری راہ پر چلے گا وہ تو میرا ہے ہی اور جو مختل (اس بات میں) میرا کہنا نہ مانے سو آپ تو کثیرالمفقرت (اور) کثیرالمفقرت (اور) کثیرالمفقرت (اور) کثیرالمفقرت الیں لین آباد کرتا ہول۔ اے ہارے برورگار میں اپنی اولاد کو معظم گھر کے قریب ایک (کنب وست) میدان میں جو زراعت کے قابل میں آباد کرتا ہول۔ اے ہارے رب تا کہ وہ لوگ نماذ کا اہتمام رکھیں تو آپ پکھ لوگول کے تلوب ان کی طرف مائل کر دہتے، اور ان کو (مجھن اپنی قدرت ہے) پھل کھانے کو دہتے تا کہ یہ لوگ شکر کریں۔ اے ہارے رب آپ کو تو سب بھی معظوم ہے جو بھی ہم ایپنے دل میں رکھیں اور جو ظاہر کر یہ ور اللہ تعالٰی ہے (و ثنا) خدا کے لئے دیں۔ اور اللہ تعالٰی ہے (و ثنا) خدا کے لئے دیں۔ اور اللہ تعالٰی ہے (و ثنا) خدا کے لئے دیا۔ اللہ علی الی میں۔ تمامی حد (و ثنا) خدا کے لئے دیں۔ اور اللہ تعالٰی ہے جو بھی کو بوصابے میں اسمائیل اور الحق (دو بیٹے) عطا فرمائے۔ حقیقت میں میرا دب وعاکم یا اسمائیل اور الحق وال رکھیئے اور میرے اولاد میں میرا دب وعاکم یا معلوں اللہ کے والمائے۔ ان میرے درب بھی کو بھی نماذ کا (فاص) اہتمام رکھنے وال رکھیئے اور میرے اولاد میں جو کھی اور میرے اولاد میں جو کھی اور میرے اولاد میں جو کہی اور میرے والاد میں جو کھی اور میرے اولاد میں جو کھی اور میرے اولاد میں جو کھی اور میرے اولاد میں جو کہی اسمائی کو ایک ایک ان میں دیا در میرے اولاد میں جو کھی اور میں المیان کی ایک ایک والوں کی دو اللہ کیا۔

کور اے ہمارے رب اور میری (ہے) وعا قبول سیجئے۔ اے ہمارے ربء میری منفرت کر دہیجئے اور میرے مال باپ کی مجمی اور کل مومنین کی مجمیء حماب قائم ہوئے کے دان۔

وادفال ابراهیم معترت الما میل اور معترت عاجرة کو بحکم البی میدان کم بین لا کر رکھنے کے وقت۔ فائك عفور رحیم معتمود اس دیا ہے شفاعت مومنین کے لئے اور طلب ہدایت غیر مومنین کے لئے ہے۔ بینٹ المحرم لئن نانہ کعبہ۔

فاجعل افندہ من الناس تھوی البھم: تاکہ آبادگ پُرونُق ہو جاوے۔ رہا اللہ تعلم یہ و ما میں تحض عبودیت و افتقار کے سے ہیں۔ آپ کو اپنی حاجات کی اطلاع کے لئے تمیس۔ یوم یقوم الحساب کینی قیامت کے دن۔

(مولانا اشرف على تقانوى)

C

ترجہ۔ اور جب ابر بیم نے دعا کی کہ بیرے بردروگار اس شہر کو (اوگوں کے لئے) ، کن کی جگہ بنا وے اور مجھے اور میر کی اولاد کو اس بیت ہے کہ بہت ہے لوگوں کو گراہ کیہے۔ سو جس شخص نے میر کہ بانا وہ میرا ہے اور جس نے میری نافرہائی کی تو تُو بخشے والا میریان ہے۔ اے پروردگار میں نے بی اوراد میران (کہ) میں جہاں تھیتی نہیں تیرے عزت (و اوب) والے گھر کے پال لا بہائی ہے۔ اے پروردگار میں نے بی اوراد میران (کہ) میں جہاں تھیتی نہیں تیرے عزت (و اوب) والے گھر کے پال لا بہائی ہے۔ اے پروردگار میں نے کہ طرف جھے رہی اور انہائی ہے۔ اے پروردگار میں نے دون کو این کی طرف جھے رہی اور انہائی ہے۔ اے بروردگار جو بات بیم چھپائے اور جو تھا ہم کرتے ہیں نو ان کو میرون سے دون کا دیا تھا کہ کرتے ہیں نو میں اس کی میرا ہے دون کی میرا بروردگار دعا سنے والا ہے۔ اے پروردگار میرے بھی کو (ایس توثیق میں اس کی اور انہائی توثیق بنی اور انہائی توثیق بنی اور انہائی توثیق بنی کرتے ہیں کہ کہ کو دار میری اور دون کو اور میری اور دونوں کو معنفرت کجھے۔ اور میں دعا قبول کر۔ اے بروردگار حماب کے دن جی کو اور میرے مال باپ کو اور مومنوں کو معنفرت کجھے۔

لین تجھ سے ہو سکتا ہے کہ تو ان گناہ گارول کو توثیق توبہ کی دے کر ان کے گناہ بخش دے۔ (مولانا التج محمد جائند حری)

O

ترجمہ: اور جس وفت کہ اہراہیم نے اے رب کر رے اس شہر کو اس والا اور دور رکھ جھے کو اور میری اولاد کو اس بات ہے کہ ہم پوجیس مور توں کو اے رب انہوں نے گراہ کیا بہت نوگوں کو سوجس نے بیروی کی میری سودہ تو بیرا ہے اور جس نے میر کہنا نہ مانا سو تو بختے والا مہریان ہے اے رب بش نے بیایا ہے اپنی ایک اولاد کو میدان میں کہ جہاں تھی نہیں تیرے محترم گھر کے پاک اے رب ادرے تاک قائم رکھیں نماذ کو، سورکھ بعضے لوگوں کے دل کہ مائل ہوں ان کی طرف اور روزی دے ان کو میووں سے شاید وہ شکر کریں۔ اے رب اللہ نو کون ہے تاکہ وائن پر کوئی چے زمین اللہ پر کوئی چے زمین

میں نہ آسمان میں۔ شکر ہے اللہ کا جس نے بخش بھی کو اتن برق عمر میں استعیل اور بخی ہے شک میرا رہ سنتا ہے وہا کو لئے بردوگانہ کم بھی کو کہ قائم رکھوں تمانہ اور میری اوااو میں ہے بھی، اب میر ب رہ قائم ہو صاب دعا۔ لئے میرے رہ بخش بھی کو اور میرے ماں بہ کو اور سب میں واوں کو جس ون کہ قائم ہو صاب و اخفال ابواهیم:

و اخفال ابواهیم:

و اخفال ابواهیم:

و اخفال ابواهیم:

النع میں ہوا تھا، انہیں ابرائیم ملیہ السلام کا قصہ یاد وال کر سنبہ کرتے ہیں کہ تم جن کی اواد میں ہونے کی وج سے کھیت اللہ اور حرم شریف کے مجاور ہے بیٹے ہو، نہوں نے اس عب ان بنید ن اس توحیم ہو رکھی تحقی، ان بی کی وعلی سے کھیت اللہ اور حرم شریف کے مجاور ہے بیٹے ہو، نہوں نے اس عب ان بنید ن اس توحیم ہو رکھی تحقی، ان بی کی وعلی سے خداتھائی نے یہ شہر (کمہ) آباد کیا اور بخرید رکھتان میں ضاب کی و باطنی نتیتوں کے وجیر لگا و ہے۔ کی وعلی سے خداتھائی نے یہ شہر اور وصیتیں کرتے ہوئے رخصت ہوئے کہ ان کی وادہ شرک کا طریقہ افتیاد نہ کرے اب تم کو موچنا اور شرانا جا بیٹے کہ کہاں تک ان کی وصابی کا باس کیا یہ ن کی وہ سے حصہ بیا اور کس حد تک خداتھائی کے اصابات بر شرک گذار ہوئے۔

رب اجعلی هدا البلد اصاً واجسی و بنی ان بعد الاصنام کنن مک که "حرم اس" بن دے (چنانچ قدائے بنا دیا) نیز بچھ کو اور میری اوالا کو بمیشہ بت پر آن ہے دور رکھ عالباً ببال "اولاد" ہے خاص صلی اولاد مراد ہے۔ مو آپ کی صلی اورد میں میہ مرض نہیں آیا اور اگر عام دریت مراد ہو تو کہا جائے گاکہ دے بعض کے حق میں قبول نمیں ہوئی۔ بادجود یکہ معرت ابرایم معصوم تغیر شے، گر یہ دے کا ادب ہے کہ دو مردل ہے پہلے آدی اپنے لئے دعا کرے۔ اس قتم کی دعائیں جو انبیاہ سے منقول ہوں ان میں سے اشارہ ہوتا ہے کہ بینجبروں کی عصمت بھی خود ان کی بیدا کی بوئی نمیں بلکہ حق تو انبیاہ سے منقول ہوں ان میں سے اشارہ ہوتا ہے کہ بینجبروں کی عصمت بھی خود ان کی بیدا کی بوئی نمیں بلکہ حق تو انبیاہ ہو انبیاہ ہو

انھن اصللن کنیرا من الناس. کینی یہ پہر کی مورتیاں بہت کرمیوں کی گرائی کا سبب ہو کیں۔
کمن تبھی فاتہ منی و می عصابی فائك عمور رحیم سینی جمل نے توحید طالص کا رستہ اختیار کیا اور میر کیا بات
مانی وہ میری جماعت میں شائل ہے۔ جمل نے کہنا نہ مانا اور ہمارے داستہ سے علیحہ ہو گیا تو آپ اپنی بخشش اور
مہریائی سے اس کو توبہ کی توثیق دے بحت ہیں۔ آپ کی مہریائی ہو تو وہ ایمان لا کر اپنے کو رحمت خصوصی اور
خوات ابدی کا مستحق بنا سکتا ہے۔ یا یہ مطلب ہو کہ آپ کو قدرت ہے اسے بھی بحالت موجودہ بخش ویرہ گو

ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتك المحرم لا ربنا لیقیموا الصلوة فاجعل افتدة من الماس تهوی البهم وارزقهم من الثعرات لعلهم یشکرون کیجنی اسمعیل علیه السلام کو کیونکه دوسری ادلاد حفرت آئق دنجره مشام " بیس تھے۔ قدانتمالی کے تھم سے آپ حضرت اسمعیل کو بحالت شیرخوارگی اور ان کی والد ہاجرہ کو یہاں جیشا

میدان میں چوڑ کر چے گئے تھے بعدہ قبیلہ جہم کے بچھ ہوگ وہاں چہنے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حصرے اسلمعل کی اور بجرہ کی بیخانی کو دیکھ کر فرشینے کے دارایہ سے وہاں "زمزم" کا پیشہ جاری کر دیلہ جربم کے خانہ بدوش اوگ وی بیان دیگھ کر اثر پڑے اور بازرہ کی اجازت سے وہیں بہتے گئے۔ اسلمیل علیہ السلام جب بوے ہوئے تو ای قبیل میں ان کی شاد کی جو لے اس من تر جب آئ کہ ہے ایک بہتی آباد ہو گئے۔ حضرت ابرائیم گاہ بگاہ ملک شام سے تر بینی از اور جیئیں آباد کی بین ہے اپنی ایک بہتی از اور جیئیں آباد کی بیا ہے تا کہ یہ اور اس کی خراد کی اس بینی از اور جیئیں آباد کی بین ہے اور اس کی اس بینی اور اس کی مینی اور اس کی مینی اور اس کی دور کیا وہ جیئی اور اس کی دور کیا ہو اور سینی کی دور کری اور دیجی کر دیا تھی ہے ایسا سالمان فر بینی سے تیر کی موادت اور شرکہ کو اور کیا وہ دیجی کے لئے قبیب سے انسا سالمان فر اور کیا وہ افران کی میاں افرانی ہو جی کہ میں اور شرکہ کو ایک اس بینی کی دور کی اور کیا ہوں کے بینی اور اس کی میں اور کیا ہوں کے دور کہ کی کہ میں وہ افران نے یہ سب وعائمی قبول سے دور کیا ہوں کے دور کیا ہوں کے اور کیا ہوں کے دور کیا ہوں جاتے ہیں اغلی تم کے میوں اور کیا ہوں کی کہ میں وہ افران ہے جو شاید و تیل کے کسی حصد میں نہ ہوں افاظہ خود کہ میں ایک ہمی تم دار دوشت کی کہ میں وہ افران ہوئے کی تر دور کیا ہوں خود کہ میں ایک ہمی تیک ہوں کو کہ تو میں ان اور کیا ہوں کہ تو کہ تا ہوں کہ تو کہ اور کیا ہوں کہ کہ تو کہ اور کیا ہوں کہ کہ اور کیا ہوں کہ کہ تو کہ کہ تارہ ہم علیہ المن م سے دعا میں افادہ کو کہ آور کوں کے دار اور کیا کہ کہ کہ دور کہ تو کہ کہ اور کیا کہ کہ کہ کہ کہ کہ دور کی دور کی

ربنا اللك تعلم ما تحفى و ما نعل \* و ما يخفى على الله من شيء في الارض و لا في السماء: لين زمين و آسان كي كوئى جيز آب سے بوشيده نهيس۔ بجر ادارا طاہر و ياطن كيے مخفى ده سكن ہے۔ يہ و فريايا "جو بجھ مم كرتے ہيں جهي كر اور جو كرتے ہيں و كھا كر" اس ميں مفسرين كے كئى اقوال ہيں ليكن شخصيص كى كوئى وجہ نهيں۔ الفظ عام هي جو سب كفلى جيبى چيزوں كو شامل ہيں ۔ حضرت شاہ صاحب نے فريايك ظاہر ميں دعاكى سب اولاد كے واسطے اور دل ميں وعا منظور تخى بينجبر آخرالزمان صلى الله عليه وسلم كى۔

الحمد فلہ اللذی وهب لی علی الکبو اسمعیل و استخق ط. الیخی برهائے میں اسمال سارہ کے اور اسامیل ہاجرہ کے بطن سے غیر متوقع طور پر عندیت ہوئے۔ جسے اولاد کے متعلق میری دعا رب مہل من الصالحین عن مید دعا میں مجوب بھی فیول فرمائے۔

رب اجعلنی مقیم الصلوۃ ومن فریتی <sup>سیخ</sup>ی میری ذریت شی ایے لوگ ہوتے رہیں جو تمازوں کو تھیک طور پر قائم رکھیں\_

رينا و تقبل دعاء: ليعني ميري سب دعاكش قبول قرمائي-

رب اغفرلی ولواللدی: بر دعا فالبًا اپ والد کے حالت کفر میں مرنے کی خبر موصول ہونے سے پہلے کی ہے۔ تو مطلب بر ہو گا کہ اسے اسلام کی ہدایت کر کے قیامت کے دن منفرت کا مسخق بنا دے۔ اور اگر مرنے کی خبر طلب بر ہو گا کہ اسے اسلام کی ہدایت کر کے قیامت کے دن منفرت کا مسخق بنا دے۔ اور اگر مرنے کی خبر طلخ کے بعد دعائی ہے تو شاہر اس وقت تک خداتعالی نے آپ کو مطلع نہیں کیا ہوگا کہ کافر کی مغفرت نہیں ہو گا۔ عقلاً کافر کی مغفرت محال نہیں، سمعا مشخع ہے۔ مواس کا علم سع پر موقوف ہو گا اور قبل از سمع امکان عقلی کا۔ عقلاً کافر کی مغفرت محال نہیں، سمعا مشخع ہے۔ مواس کا علم سع پر موقوف ہو گا اور قبل از سمع امکان عقلی کا۔

معتررے گا۔ بعض شیعہ نے یہ لکھ ہے کہ قرآن تعلیم میں بر جیم کے باپ و جو کافر کہا تیا ہے وہ ال کے حیقی باپ نہ تھے بلکہ جی وغیرہ، کوئی دوسرے خاندان کے بزے تھے۔ واللہ اسم۔

(موان محوه المسن)

O

قرجمر: ادریاد کرو جب اہرائیم نے عرض کی اے ہے رہ بس شر او مان وا کر دے دور تھے ادر ہمرے بیٹوں کو بھی کے بھی کے بیٹ و سے بہا ہے۔ اس میرے دب بے شک بھوں نے بہت و سے بہا ہے۔ تو جس نے مرا ساتھ دیا وہ تو میر ہے اور جس نے میرا کہانا مانا تو بے شک قر تنظیم وال مہربان سے اے میرے دب میں نے اپنی کھے اولاد ایک نالے میں بہائی جس میں کھی تنیس ہوتی۔ تیرے عرصت والے کھ کے باس اے مارے وب اس نے کہ وہ نمار قائم رکھیں قو تو بھی ہوگوں کے دل ان کی طرف مائل کر دے اور انہیں بھی بھل کھانے کو دے شاید وہ احمان مائیں۔ اے مارے دب تو جاتا ہے جو ہم چھپاتے ہیں اور جو ضاہر کرتے ہیں اور اللہ پر بھی چھپا تھیں نہیں دھن میں اور نہ آسان میں۔ سب خوبیال مند کو جس نے بھی وزعایہ میں اسلیل و الحق سے بے بہ میرا دب دعا سنے والا ہے۔ اے میرے دب قبی میرا دب دعا سنے والا ہے۔ اے میرے دب میرے دب میرے دب فیل کو د سے عام میرا دب دعا سنے والا ہے۔ اے میرے دب میرے دب میرے دب فیل در میرے ماں باپ کو اور سب مسلماؤں کو جس دن حمار میں جاتے والا کے دار میرے ماں باپ کو اور سب مسلماؤں کو جس دن حمار میں دن حمار قائم ہوگا۔

ھلا البلد امنا کم کرمہ کہ قرب قیامت دنیا کے ویران ہونے کے وفت تک یہ ویران سے محفوظ رہے یا اس شہر والے امان میں ہول۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی یہ دعا مستیب ہوئی۔ اللہ تعالی نے مکہ حکرمہ کو ویران ہونے سے اس دی اور کوئی بھی اس کے ویران کرنے پر قادر نہ ہو رکا اور اس کو اللہ تعالی نے حرم بنایا کہ اس میں نہ کی انسان کاخون بہیا جائے نہ حمی پر ظلم کیا جائے نہ وہاں شکار مارہ جائے نہ میزہ کاٹا جائے۔

واجنبی و بنی ان معبد الاصلم انبیاء علیم السلام بت پرتی اور تمام گناہوں سے معصوم ہیں۔ تعفرت ابراہیم علیہ الصلوة والسلام کا یہ دعا کرنا بارگاہِ الی ہیں تواضع و اظہار احتیاج کے لئے ہے کہ باوجود کید تو نے اپنے کرم سے معصوم کی لیکن ہم تیرے فضل و رحمت کی طرف دست احتیاج دراز رکھتے ہیں۔

رب انھن اضللن کٹیرا من الناس مجنی ان کی گرائی کا سیب ہوئے کہ وہ انہیں ہو بے سکے۔ من تبعنی: (جر) جرے عقیدے و دین ہر رہا۔

فالك غفور رحيم. علي تو است مرايت كرے اور توثيل توب عطا فرمائے۔

وبنا انی اسکت من فرینی بواد غیر فنی زرع عد بینك المعرم لین اس وادی می جہال اب مکہ کرمہ به اور فریت سے مراہ حفرت استیل علیہ السلام ہیں۔ آپ مرزمین شام میں حضرت باجرہ کے بطن پاک سے پیدا ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ آپ مرزمین شام میں حضرت باجرہ کے بطن پاک سے پیدا ہوئے حضرت ابراہیم علیہ المسلوم والسلیمات کی بیوی حضرت مردہ کے کوئی اواد شرختی اس وجہ سے انہیں رشک بیدا ہوا اور انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ المسلوم والسل مے کہا آپ باجرہ اور ان کے بینے کو بحرے باس سے جدا کر دیجے صحف باتی کے ایس سے بیدا کیا تھا چنانچہ وئی آئی کہ آپ حضرت باجرہ و اسلیمل کو اس مرزمین میں کر دیجے صحف باتی ہے دیا کہ ایس حضرت باجرہ و اسلیمل کو اس مرزمین میں

لے جائیں (جہال اب مکہ کرمہ ہے )۔ آپ ان دونوں کو اسینے ساتھ براتی ہر موار کر کے شام سے سرزمین حرم یں لائے اور کعبہ مقدمہ کے مزدیب اتارا بہاں اس وقت نہ کوئی آبادی تھی نہ کوئی چشمہ نہ یانی، ایک توشہ وان یش محجورین اور ایک برت میں یانی انہیں دیکر آپ واپس ہوئے اور مر کر ان کی طرف ند دیکھا۔ حضرت ہاجمہ والدہ وسمعیل نے عرش کیا کہ سے کہاں جاتے ہیں اور جمیں اس دادی میں بے انہیں و رفیل مجھوڑے جاتے ہیں لیکن آپ نے اس کا بیٹو :واب نہ وہ اور ال کی طرف التقات نہ فرمایا۔ حضرت باجرہ نے چند مرحبہ میں عرض کی اور جوب ندیلا تو کبر کے کیا اللہ نے آپ کو اس کا تھم دیا ہے۔ آپ نے فرمایا بال۔ اس وقت نہیں اطمینان ہوا حفرت ابراتیم ملید اسام بیلے کے اور نہوں نے بارگاہ الی میں ہاتھ اف کر یہ دعا کی جو آیت میں فرکور ہے۔ حضرت وجره این فرزند معنت استعیل علیه السلام کو دوده پانے لگیں۔ جب ود یانی ختم مو عیا اور بیاس کی شدت بول اور صاحبزادہ کا عال شریف بھی بیال سے ختک ہو کی تو آپ پانی کی جنٹی یا آبادی کی تاماش میں صفا و مرود کے درمیان دوزیں۔ یا سات مرتبہ ہوا بہال تک کہ فرشتے کے پر مارنے سے یا معزت استعیل علیہ اسوم کے لدم مبارک سے اس فشک زین بیل ایک پیشه (زمزم) نموداد ہوا۔ آیات بیل حرمت وے گھر سے بیت الله مراد ہے جو طوفان وٹ سے کید مقدسہ کی جگہ تھ اور طوفاں کے وقت سان پر اٹھا لیا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ واقد آپ کے سے میں ڈاے جانے کے بعد ہولہ آگ کے واقعہ میں آپ نے دعا نہ فرمائی تھی اور اس وقعہ میں وعاکی اور تفرع کی اللہ تعالی کی کارسازی پر اعماد کر کے دعا نہ کرنا بھی توکل اور بہتر ہے لیکن مقام دع اس سے بھی افضل ہے تو حضرت ابرائیم علیہ الصلوة والتسلیمات کا اس آخر واقعہ میں دعا فرمانا اس لئے ہے کہ آپ مدارج کمال میں دمیدم ترقی ہے ہیں۔

لبقیموا الصلوة: لینی حضرت استیل اور ان کی اورد اس وادی بے زراعت میں تیرے ذکر و عباوت میں مشغول بول اور تیرے بیت الحرام کے باش۔

فاجعل افتدہ میں الناس تھوی المیھم اطراف و بااد سے بہاں آئیں اور ان کے قلوب اس مکان طاہر کی شوق زیارت میں کھینچیں اس میں ایم نداروں کے لئے یہ وہا ہے کہ انہیں بیت اللہ کا تج میمر آئے اور اپلی بہاں رہنے وان ذریت کے لئے یہ کہ وہ زیارت کے لئے آنے والوں سے منتفع ہوتے دیوں فرض یہ دعا دیلی دنیوی برکات پر مشتمل ہے۔ حضرت کی دعا قبول ہوئی اور قبیلہ جرہم نے اس طرف سے گزرتے ہوئے ایک پر ند دیکھا تو انہیں تعجب ہوا کہ بیبان میں پرند کیل شاید کہیں چشمہ نمودار ہوئہ جیتی کی تو دیکھا کہ زمزم شریف میں پائی ہے۔ یہ دکھ کہ ان لوگوں نے حضرت ہاجرہ سے وہاں بسنے کی اجازت چاہی انہوں نے اس شرط سے اجازت دی کہ پائی میں تمہدا میں ہوگا۔ وہ لوگ وہاں بسے اور حضرت اسمنوہ والسلام جوان ہوئے تو ان لوگوں نے آپ کے صماح و تقویٰ کو دیکھ کر اب لوگوں نے آپ کے مساح و تقویٰ کو دیکھ کر اب خاندان میں آپ کی شادی کر دی اور حضرت ہاجرہ کا وصال ہو گیا۔ اس طرح حضرت ابراہیم علیہ المسلوہ والسلام کی میہ دعا پوری ہوئی۔

ولازقهم من الشهولت ای کا تمره ہے کہ نصول مخلفہ رائع و ترایف و معیف و ثنتاء کے میوے دہاں بیک وقت مرجود لحجے ہوں۔ الحمد الله الذي و هب لمي على الكبر السماعيل و السحق: حضرت ابرائيم سيد وا سازم في يك اور فرزندكي وعاكم المحمد الله الذي تعالى في تبول فرمائي تر آب في الركا شكر اواكيا اور بارگاه البي سيس عرض لبيا. وب الجعلمي مقيم الصلوة ومن فذريتي. كيونك ليض كي تسبت تو آب كو باطام البي معلوم تق كه كافر وو ساكم البي معلوم تق كه كافر وو ساكم البي معلوم تق كه كافر وو ساكم البي المعلوم والمناز وال كي باندي و محافظت كي و حاكم البي المعلوم المناز وال كي باندي و محافظت كي و حاكم المناز والكافية المشرط الميان يا مال باب سے حضرت آدم و هوا هم او ويس.

( موريا المرضافان بريوي)

a page and a

## آداب تلاوت (شیطان سے بناہ مائلنے کیفیے)

فَاذَا قُواْتُ الْقُوْانُ فَاسْتَعِلْ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَى الرَّحَيْمِ ٥ وَشُوره تَحْل (كَى) آيت ٩٨، قرآنى ترتيب ١١، نزون ترتيب ٥٠) ترجم عن خداكى ينه ماتك بي كرور ترجم عن خداكى ينه ماتك بي كرور

(مولانا ابوالاعل مودودي)

0

ترجمہ جب قرآب پڑھن چاہیں تو شیطانِ مروود (کے شر) سے اللہ کی پناہ مانگ لیا کریں۔ ینی ول سے خدا ہے نظر رکھنا کہ حقیقت استعادہ کی ہے۔ اسمی واجب ہے اور زبان سے مجمی کہہ لیما قراکت میں مسنون ہے۔

(مودنا اشرف تقانوی)

O

ترجمہ اور جب تم قرآن پڑھنے لکو تو شیطان مردود سے خداکی بناہ مانگ لیا کرد۔ ' (مولانا فتح محمد جالند حری)

0

ترجمه: اسو بعب تو يرجع الله قرآن تؤيناه لے اللہ كي شيطان مردود سے

صدیت بیل ہے کہ خیر کم من تعلم القرآن و علمه (تم بیل بہتر وہ ہے جو قرآن کیلیے ور سکھتے)۔
معلوم ہوا کہ موسیٰ کے لئے قرات قرآن بہترین کام ہے۔ اس سے قرات قرآن کی بیش آداب کی تعلیم قرات بیل تاکہ آدی ہے احتیاطی ہے اس بہتر کام کا اجر ضائع نہ کر بیٹے۔ شیطان کی کوشش ہمیشہ آئ بیک دہتی ہے کہ لوگوں کو نیک کاموں سے روکے، خصوصاً قرات قرآن جیسے کام کو جو تمام نیکیوں کا مرچشمہ ہے۔ کب شمندے دل سے گوارا کر سکتا ہے۔ ضرور اس کی کوشش ہوگی کہ موسیٰ کو اے باز رکھے اور اس بیس کامیاب نہ ہوتو اسکا آفات میں جتلا کر دے جو قرات قرآن کا حقیق فاکمہ حاصل ہونے سے مائع بول۔ ان سب منویانہ تدبیروں اور بیش آنے والی شرایوں سے مفاظت کا بیم طریقہ ہے کہ جب موسی قرائت قرآن کا ادادہ کرے تو بہلے صدقی دل بیش آنے والی نی بھرور کرے اور شیطان مردود کی ذر سے بینگ کر خداوند قدوس کی بناہ شی آ جائے۔ اصلی سے حق توالی پر مجرور کرے اور شیطان مردود کی ذر سے بینگ کر خداوند قدوس کی بناہ شی آ جائے۔ اصلی استفاذہ (پنہ بیس آنا) تو دل سے ہے۔ گر دماغ و دل کو موافق کرنے کے لئے شرور ہے کہ ابتدائے قرات میں فرائ میں اعو فہ ہاللہ من النہ بطن الرجیم بڑھے۔

(مولانا محمود الحن)

0

ترجمہ: تو جب تم قرآن پڑھو تو اللہ کی پناہ ما تکو شیطان مرددد ہے۔
سینی قرآن کریم کی علادت شروع کرتے دفت اعوذ باللہ من النسیطن الرجیم پڑھو یہ مستخب ہے۔
(مولانا احدر شاغان بربادی)



# رسالت مآب صلی الله علیه وسلم کی وعا (والدین سے لئے)

رُّبِ ارْحَمْهُما كَمَا رُبُّيني صغيْرُانَ \*

﴿ وُره بني سرائيل (عَى) آيت ١٢٠٠ قرآني ترسيب ١١٠٠ نرون ترسيب ٥٠٠

ترجمه پروردگار ان بر رحم فرما جس طرح امبول نے رحم و شفقت کے ساتھ جے بھین بس پالا تھا۔

اس آیت میں بڑایا گیا ہے کہ اللہ کے بعد اشانوں میں سب سے مقدم حق والدین کا ہے۔ اوالا کو والدین سے بے کا مطبع، فدمت گزار اور ادب شاس ہونا چہیئے۔ معاشر سے کا جن کی دفارت ایب مون چہیے جو اوالا کو والدین سے بے نیز بنانے والا نہ ہو بلکہ ان کا احسان مند اور ان کے احرّام کا پابند بنائے ور برحاب میں ان کی ای طرح فدمت کرنا سکھائے جس طرح جی بین میں وہ اس کی برورش اور ناز برواری کر یچے ہیں۔ یہ آیت بھی صرف ایک افلاتی سفارش نہیں ہے بلکہ اس کی بنیاد پر بعد میں والدین کے وہ شرع خفوق و افقیارات مقرر کے گئے ہیں جن کی سفارش نہیں ہے بلکہ اس کی بنیاد پر بعد میں والدین کے وہ شرع کی دہنی و افعائی تربیت میں اور مسمانوں کے تفعیلات ہمیں والدین کے اوب اور مطاعت کو ان کے حقوق کی تعبداشت کو ایک اہم عفر کی حقیت سے شائل کیا گیا ہے۔ ان چیزوں نے ہمیشہ کے لئے یہ اصول ہے کر بیا ہے کہ اسانی ریاست اپنے قوانیمن اور انتظامی حکام اور تعلی پالیس کے قربیعے سے شاندان کے ادارے کو مضبوط اور محفوظ کرنے کی کوشش کرے گی نہ کہ اے کہ اے کہ کرور بنانے گی۔

(مولانا ابوالاعلى مودودي)

O

ترجمہ اس میرے پروردگار ان دولون پر رحمت فرہائے جیما انہوں نے بھے کو پانا اور پردرش کیا ہے۔
ادحجما میں جو دعا کے نے فرہایا ہے۔ فاہرا امر ندب و استخباب کے لئے ہے۔ اور بعض نے کہا ہے کہ
دجوب کے نئے ہے۔ لیکن عمر بجر میں ایک ہار دعا کرنے ہے بھی واجب ادا ہو جائے گا۔اور بدلائل شرعیہ یہ دعا
کرنا مقید ہے ایمان ابوین کے ساتھ۔ البنہ اگر حالت کفر میں زعدہ ہوں اور دعائے رحمت بمعنی دعائے ہدایت کی
جادے آتے جائز ہے۔

(مولانا اشرف علی تھانوی)

0

(مولانا فتح محر جالندهري)

ترحمه المدير وكاررتم كران يرجيها انبول في ولا مجمع جيونا ملد

لین جب یں باکل کرور و اتوان تھا انہوں نے میری تربیت میں فون پید ایک کر دیا۔ اپنے خیال کے موافق میرے ہے۔ جب ایک راحت و خولی کی فکر کی۔ جرارہا آفات و حوادث سے بچانے کی کوشش کرتے دہے۔ بارہا مری فاطر اپی جان او حول ٹل ان، آج ان کی ضعفی کا وقت آیا ہے جو بچھے میری قدرت میں ہے ان کی ضدمت و تعظیم کرتا ہوں۔ ایکن پر احتی ان فیم سکر سکتا۔ اس لئے تجھ سے ورخواست کرتا ہوں کر اس برحان بی اور موت کے بعد ان پر فیر جت فراد والدین کی تعظیم اور ان کے سامنے تواضع و فرو تنی صمیم قلب سے ہوئی موت کے بعد ان پر فیر جت فراد والدین کی تعظیم اور ان کے سامنے تواضع و فرو تنی صمیم قلب سے ہوئی موت کے بعد ان پر فیر جن کون کیسے ول سے مال باپ کی خدمت کرتا ہے۔ اگر نی اواقع تم ول سے نیک ور سواج شدہ ہو گے اور عدا کی طرف رجون ہو کر اظامل و حق شای کے ساتھ ان کی خدمت کرو گے تو وہ تمہاری کی خاتیوں اور خطاق سے ور نیزر فرمائے گا۔ فرض کرو اگر کس وقت ہوجوہ نیک یتی کے خگ دی یا خک مز جی سے کوئی فروگر گاشت ہو گئی، بھر تو یہ ورجون کیا تو اللہ بھر قال ہے۔

(مولانا محمود الحسن)

O

ترجد اے میرے رب تو ان ووٹوں پر رحم کر جیسا کہ ان ووٹوں نے بھے چھٹین بی پانا۔
منا یہ ہے کہ دیے میں بہتر سوک اور خدمت میں کتا بھی مبالقہ کیا جائے لیکن والدین کے اصان کا حق
ادا ضیس ہوتا۔ اس لئے بندے کو چاہیئے کہ مارگاہ النی میں ان پر فضل و رحمت فرمانے کی دعا کرے اور عرض کرے
کہ یا رب میری خدمتیں ان کے احمان کی جڑا نہیں بڑ سکتیں تو ان پر کرم کر کہ ان کے احمان کا بدلہ ہو۔
کہ یا رب میری خدمتیں ان کے احمان کی جڑا نہیں بڑ سکتیں تو ان پر کرم کر کہ ان کے احمان کا بدلہ ہو۔
(مولانا احمدرضافان بر الوی)



## جناب رسالت مآب صلی الله علیه وسلم کی دعا (شهر سے نکلنے اور داخل ہونے کی)

رَبِ اَذَحلْنَى مُذَخلَ صِدْقِ وَ آخُو جُنِى مُنْوَجَ صِدْقِ وَ اجْعَلْ لِمَى مِنْ لَدُمْكَ سَلطَمًا لَجِيرُوا ﴿ مُورِه بِى امرائيل (كَى) آيت ٨٠، قرآنى ترتيب عاء نزول ترتيب، ٥٠﴾ ترتمد ال پروردگار ميرے مجھ كو جہاں مجى تو بے جا سجائى كے ساتھ نے جا اور جہاں سے مجى نكال سجائى كے ساتھ نكال اور اپنى طرف سے ايك اقدار كو ميرا مددگار بنا وسے رب ادخنى مدخل صدق و الحوجنى مخوج صدق: اس دعاكى تلقين سے صاف معلوم ہوتا ہے كہ ججرت كا وقت اب بالكل قريب آ نگا ہے اس لئے فرماياكہ تمہارى دعائيہ ہوئى جائيے كہ مدافت كا دوسمن تم ہے نہ مجموعے، جہال سے ایمی نظو صدالت کی خاطر فلو اور جہال مجمی جاز صدالت ۔ ساتھ ب

واجعل لی میں لدنك سلطنا مصبوا سين یا قر تحتے حود افتدار عنا اس ، یا پیم کی خواست و میرا مدد كار بنا دے کہ اس کی مدد سے بیس دنیا کے بگاز کو درست کر سئوں ، فرائش ادر موسی سے اس بیاب کو روک سئوں ادر تیمیں ہے تائون عدل کو جدی کر سئوں، خیر شوں ان ان اس بیس کی در قادہ سے کی ہے ، اور ای کو ایس بیس بیس میں اور ای کو ایس بیس بیس بیس بیس بیس القدر مفر این نے افتیاد کیا ہے اور ای ان تائید نی مسلی الله عابد و ملم کو یہ بیاب کر این الله لیز ع بالله آدر ایس الله الله عابد و ملم کو یہ مدان کی ہے کہ الله الله لیز ع بالله آدر الله الله کی عافت سے ان چیزوں کا مدیاب کر ویتا ہے جس کا سمدیاب قرآن سے شمیں کراند اللہ سے جموام مواسلے دیا ہو اس میں مواسلے جات کی مدان ہے جس کا سمدیاب کر ویتا ہے جس کا سمدیاب قرآن سے شمیل کراند اللہ سے جموام مواسلے میں اور در ایس جو اسلاح جات ہے جب بیس جو اسلاح جات ہے ہیں ہو تھی بیک اس کو عمل میں لائے سے بیان موات بیس جو اسلاح جات ہو جب بیس ہو اسلام جات ہو ہو اس میں ہو اس کے حصول سے بیان میں ہوا کے سے فرائد ہو اس کے مطاوب و مندوب ہو ادر اور لوگ تلطی پر ہیں جو اس کو دنیا پر سی یا دنیا جبی سے خواس کی سے تو ہر بیا ہوئی آب ہے بیان ہو ہو ہو کہ کو کو سے بر بیک مطاوب و مندوب ہو ادر کے حکومت کی طالب ہو رہا خدر کے دین کے کہ حکومت کی صاب میں تو تو یہ بی تو تو کہ کے کہ سائی افتدار اللہ کے حکومت کی طالب ہو رہا تھ کے لئے مواد کی سے تو ایس میں تو تو یہ بی تو تو کہ کے گواد کا جاب ہونا گیاد کا عیاں توان ہو گائی ہونا کہ گیاد کی جو اس کو دیا گائی افتداد کی طالب ہونا کہے گواد کا جاب ہونا گیاد کا عیاں توانا گیاد کا طالب ہونا گیا۔ گاؤ کو کومت کا طالب ہونا کہا گیاد کا عام بی ہونا گیاد کا طالب ہونا گیاد کا عاب ہونا گیاد کا عاب میا تو ہونا گیاد کا طالب ہونا گیاد کی کے کومت کا طالب ہونا گیاد کی کور کے گواد کا طالب ہونا گیاد کی کو کومت کا خواس کی کور کے گائی کور کے گائی کور کے گواد کا طالب ہونا گیاد کی کور کے گور کا گائی کور کی کور کے گور کا گیاد کی کور کے گور کی کور کے گور کی کور کے گور کور کے گور کی کور کے گور کور ک

(مورانا ابوالماعلى موروري)

0

ترجمہ الے رب بھی کو خولی کے ساتھ پہنچائیو اور بھی کو خولی کے ساتھ نے جایو (بھنی مکہ سے جانے کے بعد) اور بھی کو اپنے بال سے ایما غلیہ و پمجنع جس کے ساتھ تشریت ہو۔

سلطنًا مصیرا۔ حس سے وہ تلبہ بڑھتا بی جاوے ورند فارجی غلب تو کن رکو تھی ہو جاتا ہے۔ محر وہ منصور می اللہ نہیں ہو۔ آب اللہ علی ہو گیا۔

(موالانا الله ف على تفانوى)

Ö

ترجمہ اے پردردگار میرے مجھے (مدید میں) اچھی طرح داخل کچیو در (کے) سے الحیمی طرح تکالیو اور اپنے بال سے زور قوت کو برا مددگار بنایز۔

(مولانا فنخ محمد جالندهري)

0

ترجمہ۔ اے رب داخل کر بھی کو داخل کرنا سچا اور نکال کر بھی کو نکالتا سچا اور عطا کر دے بھی کو اسپے بال سے حکومت کی مدد۔

رب ادخسی هدحل صدق و احرجنی محرج صدق میخی جبال کچے پیچانا ہے (شناً مدینہ ش) نہایت آبرد ال

خولی اور خوش سلونی ہے۔ نیزیو کے حق کا بوں مالا رہے اور جہاں سے نکا نا ہے (میبحدہ کرنا ہے) (مثلا مکہ) سے تو وو مجھی آبرہ اور خوفی اور خوش اسمونی ہے -و کہ وعثمن ولیل خوار اور دوست شاداں و فرحال ہوں اور بہر صورت سچائی کی فئخ اور مجھوٹ کا سر نیجی ہو۔

واجعل من لدمك سلطنا مصيرا يتن ناب اور تساط عنايت فره جس ك ساتھ جرى مرد ادر تعرت بو تاكد حق كا يول بالا رہے اور معاندين ليست اور فاليل بول، ديو جن كوئى قانوں بو جادى يا ادانتى اس كے ناذ كے لئے ايك درج بي ضرورى ہے ك فاد كے لئے ايك درج بي ضرورى ہے ك فاد كو مت كى مدا مو حو لوگ و يا فل اور براين سنتے اور آنآب كى طرح حق و ضع بو كيلئے ك يعد بهى شد اور عناد بي قدم ري ان ك خرر و فساد كو كوشت كى مدد اى يوك كتى ہے۔ اس لئے مودت كى يعد بهى شد اور عناد بي ان ك خرر و فساد كو كوشت كى مدد اى يوك كتى ہے۔ اس لئے مودت مديد ان فرايا فقد ارساما وافرك الحليد فيه بي اس شديد و مسافع فلاس ان آخر با (حديد ٢٥)۔

#### (مولانا مجود الحن)

0

زجہ کے میرے رب جھے تجی طرح وافل کر اور تجی طرح باہر سے جا اور جھے اپی حرف ستا مددگار غلبہ دے۔

رب ادحلی مدخل صدق و احرجنی مخوج صدق جہاں مجی بی داخل ہوں اور جہاں ہے کی بیل باہر اور اور جہاں ہے کی بیل باہر اور ضدت اور ضدت کی ساتھ اور ایسے کے ساتھ اور شدت کے ساتھ اور شدت کی ساتھ اور شدت کے ساتھ اور شدت کی ساتھ اور شدت کی ساتھ اور شدت کی ساتھ اور شدت کی ساتھ اور کار اور اپنی من ہو ہی کہ کھے اپنی اور اپنی من کی ساتھ فادی فرما اور اس کے معی میں ایک اور عدل کے ساتھ فادی فرما اور اس کے معی میں ایک والے سے می ہے کہ اور مدل کے ساتھ ویا ہے دفست کے والے سے می ہے کہ ماتھ ویا ہے دفست کے دفست کے دفست کے دفست کے دفست کے دفست کے دولے ہو گئی ہوئے والے سے میں بندیدہ دافسہ عنایت کر اور مدل کے میں بندیدہ دافسہ عنایت کر اور کہ کر سے میرا فروق والیہ ہے عہدہ برآ فرمالہ ایک قرن ہے میرا دن میکن نہ ہو۔ گر ہے توجے اس مورت میں معرفی ہوئے کو قول کر اور مدل کر اس کے میرا فرما کہ اس میں میں بندیدہ کی ہوئے کو قول میں میں ہوئے کی طرف اشارہ کیا۔

واجعل کی من للملک مسلطانیا للصیرا وہ قوت عط فرہا جس سے تیرے ہشمنوں پر نالب ہوں اور وہ ججت جس سے میں ہر مخالف پر خالب ہوں اور وہ تجت جس سے میں ہر مخالف پر فخ پاؤس اور وہ نمب طاہرہ جس سے میں تیرے دین کو تفویت دول۔ یہ دعا قبول ہوئی اور القد تعالی نے اپنے حبیب سے الن کے دین کو خالب کرنے اور اخیس دشمنوں سے محفوظ رکھنے کا دعدہ فرمایا۔

(مولانا احمر صاحان بريوي)



#### اصحاب کہف کی وعا (نیک کام کے آغاز میر)

رَبُّنَا ابْنَا مِنْ لَلْمُنْكَ وَخُمِهُ وَ هَنِي لَمَا مَنَ الْمُومَا وَشَدُانَ ﴿ وَمُومَهُ كَبِفَ (كَلَى) آبَت، ﴿ ، قَرَ آنِي اللهِ مَنَ الرَّبِيةِ 14 مُنَا الْمُؤْمِنَ الرَّبِيةِ 19 مُنِ ترجمہ: اے پروردگار تاری بیم کو اپنی رحمت فاص سے اواز ور نہار معامر ارست کر وہ۔۔۔ ترجمہ: اے پروردگار تاریخ بیم کو اپنی رحمت فاص سے اواز ور نہار معامر ارست کر وہ۔۔۔

ترجمہ، اللہ بروردگار ہم کو اپنے پاس سے رحمت کا سامان مون فرمائے اور جمارے کے (اس) کام میں درتی کا سامان مہیا کر دیجئے۔

(مولانا اشرف تحاثوی)

ترجمہ اے پردردگار بم پر اپنے ہال سے رحمت نازل قر، اور نارے کام میں در سی (کے سامال) مہیاکر۔ (مولانا فیج مجمد جائند عری)

ترجمہ اسے رب ہمارے وے ہم کو بے پال سے انحشش اور بوری کر وے ہمارے کام کی ورتی۔ (مولانا محود الحسن)

ترجمہ ہمارے دب ہمیں اپنے باس سے رحمت دے اور ہمارے کام میں ہمارے سے راہ یابی کے سامان کر۔ (مولانا احمدرضاخان برطوق)

#### **49494**

#### ز کرما علیہ السلام کی دعا (اوماد کے لئے)

إِذْ نَادَى رَبَّهُ بِدَآءُ خَفِينًا ٥ قُلُ رَبِ إِنِّى وَهُنَ الْعَظَمُ مِنِى وَ الشَّنَعَلَ الرَّأْسُ شَيْبًا وَ لَمْ أَكُنَّ بِدَعَآئِكَ رَبِ شَفِينًا ٥ وَ إِنِّى جَفْتُ لَمُوَالِى مِنْ وَرَآءِى وَ كَانَتِ الْمُزَاتِيُ عَاقِرًا فَهَلَ لِى مِنْ لَدُنْكَ بِدَعَآئِكَ رَبِ شَفِينًا وَ يَوِثُ مِنْ الدِينَا اللهُ مَنْ الدُنْكَ وَلِينًا ٥ يَوْلُ مِنْ اللهِ يَفْقُونِ فَاسِح وَاجْعَلْهُ رَبِ رَصِينًا ٥ وَلِينًا ٥ يَوْلُ مِنْ اللهِ يَفْقُونِ فَاسِح وَاجْعَلْهُ رَبِ رَصِينًا ٥ وَلِينًا ٥ مِنْ اللهِ يَفْقُونِ فَاسِح وَاجْعَلْهُ رَبِ رَصِينًا ٥ وَلِينًا مَا اللهِ مَنْ اللهِ يَفْقُونِ فَاسِح وَاجْعَلْهُ رَبِ رَصِينًا ٥ وَلِينًا مِنْ اللهِ يَعْفُونِ فَاسِح وَاجْعَلْهُ رَبِ رَصِينًا ٥ وَلِينًا مِنْ اللهِ يَعْفُونُ فَاللهِ مَنْ اللهُ مِنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَا مُولِلُهُ مِنْ اللهِ مِنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مَنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ عَلَى اللهُ مَنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مَنْ اللهُ مُنْ اللهُ اللهُ مُنْ اللهُ اللهُ مُنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ الل

رجد جبکہ اس نے اسپنا رب کوچئے چیکے بکارہ اس نے عرض کیا اسے پروردگار، میری بنیاں مک تھل گئی ہیں اور مر برهانے سے ابنا ہے۔ اے بردردگار، ہیں بھی بتھ سے دعا مانگ کر نامراد نہیں رہا۔ بھے اپنے چیکے اپنے بیلے بھائی بندوں کی ہر بول کا خوف ہے، ور میری بوٹی بانجھ ہے۔ تو بھے ویٹے فلسل خاص سے ایک وارث عطا کر دے جو میرا وارث بھی اور آل باتوب کی میر ش مجی بائے، اور سے پروردگار، اس کو ایک پندیدہ انسان بنا"۔ انی خفت الموالی من وراء می سام ہے ہے کہ ابیاہ کے خاندان میں میرے بعد کوئی ایسا نظر خیس آتا جو ویل اور افلائی حیث وراء می سام ہے ہی سام ہے جس سنہ ہے بوئے ہوں۔ آگے جو نسل اجھتی ہوئی نظر آ رہی ہو اس کے بچھن گزرے و سے بی ایل دو جے بی سنہ ہے ہوئے ہوں۔ آگے جو نسل اجھتی ہوئی نظر آ رہی ہو اس کے بچھن گزرے و سے بیں۔

برثنی و یوٹ من ال یعقوب مینی بھے صرف اپنی ذات ہی کا وارث مطلوب عمیں ہے بلکہ خوانوار کا لینقوب کی جملہ توں کا وارث مطلوب عمیں ہے بلکہ خوانوار کا لینقوب کی جملہ تیوں کا وارث مطلوب ہے۔

#### (مواانا يوااعلى موددري)

0

ترجمہ جب کہ امبول نے سپنے پروردگار کو بوشیدہ طور پر پکارا (جس میں ہی) عرض کیا کہ اے میرے پروردگار میری بلیال (بوجہ بیری کے) کزور ہو گئی اور سر میں بالوں کی سفیدی بلیل گئی اور (اس کے قبل بہمی میں) آپ سے ماگئے میں اے میرے رب ناکام نمیں رہابول۔ اور میں اپنے بعد (اپنے) رشتے دارول (کی طرف) سے شریشہ رکھتا ہوں اور میری فی فی بائی ہے سو (اس صورت میں) آپ بھے کو خاص اپنے بائی سے ایک ایسا وارث رئین بڑا) دے دیجئے کہ وہ (میرے علوم خاصہ میں) میرا وارث بنے اور (میرے جد) لیقوب کے خاندان کا دارث ہے (لین علوم سابقہ و ارحقہ اس کو حاصل ہوں)۔ اور اس کو اے میرے رب (ابنا) پہندیدہ بنائے (مینی عالم بھی ہو)۔

#### (مولانا اشرف على تفانوى)

0

یوشی ویوٹ من ال یعقوب، سیراٹ کے مالک ہونے سے مراد نبوت کا دارث ہوتا ہے۔ یہ مال و دولت کا۔
کونکہ پنجبرول کی نظروں میں مال و دولت کھے چیز نہیں ہوتا جس کے لئے دہ خدا سے دارت مانکیں۔ ان کے اندیک جو چیز سب سے بہتر اور قابل درائت ہے دہ خدا کا دین اور بندگان کی ہدایت ہے۔ اور پیغیبر سے نہی کاموں کے لئے فدا سے اوادد مانگنے کی توقع ہوئی چاہیئے۔ نیز جیماکہ عدیث صحیح سے ثابت ہے، پیغیبر کا مال خدا کی راہ

( دو ان 💆 محمد جالنده می)

0

ترجمہ۔ جب پکارا اس نے اپنے ہوں کو جمیس آواز سے ہوں اس میر سب وارشی ہو کیں میر می بلیاں اور میں اور میں اور می شعلہ لگا (کارکا) اور سے ( مریس) برہائے کا اور تھی سے مائٹ کر سے رہ بین کسی محروم نسیس رہا اور میں اور میں اور جول ایمائی بعدول سے اپنے چیچے اور خورت میر می بالجھ ہے۔ اور بخش آو خیو مرین پاس سے کید کام افعات الله جو میری چگہ تاہ کی تاریخ ہوگی اور بحقوب کی اور کی وارس کو اے رہ میں مانٹا ( تی جو متا)۔

اذ فادی ربه مداآء حفیا کہتے ہیں رات ک تارکی ور خلوت بین پیت آواز ہے وی کی جیس کے وہ کا اعمل قامہ ہے ادعوا ربکم تضوعا و خصیه ( عراف)۔ اکن وہ رہا ہے وہ راور کمال افارش سے معمور ہوئی ہے۔ شاہ ہے ادعوا ربکم تضوعا کی عمر میں بڑنا یا گئے تھے اگر شامے تو شنے والے شمیں، اور ویت ہمی عمراً بڑھا ہے میں آواڈ بیت ہو جاتی ہو آلے ہے۔

قال رب انی و هن العظم می و اشتعل الواص شیبا یعنی بنام موت کا وقت تریب بے سر کے بادل میں برطانے کی سفیرٹی چنک ربی ہے اور بٹیال کک سوکتے آئیس۔

ولم اکن بدعائك دب شفیا گینی آپ ے اپنے فضل و رحمت سے عمین میری وعاکمی قبوں گیں اور ضعف ادر ویا کن بدعائك دب شفیا کو میری دعا دو كر كے مبریائی سے محروم رکھیں گے۔ بعض مضرین نے ولم اكل بیرنہ سالی میں كيے گال كروں كہ ميری وعا دو كر كے مبریائی سے محروم رکھیں گے۔ بعض مضرین نے ولم اكل بدعائك دب شقیا كے معنی بول كيے ہیں كہ اے بروردگار آپ كی وعوت میں محمی شقی عابت شمی ہو، لینی جب آپ نے بگارا برابر اختال امر اور طاعت و فرمانیر داری كی معاوت حاصل كے۔

وانی خفت الموالی من وارآء ی۔ ان کے بھائی بند قرابت دار ناائی بول ٹے ڈر یہ بوا ہو دو ن کے بعد اپنہ براٹالیوں اور غلط کاریوں سے راہ نیک نہ بگاڑ ویں اور جو دین و روحانی دولت بیخوب عید لسلام کے گھرنے میں منتقل ہوتی ہوئی حضرت ذکریا علیہ السلام کے گیرے میں الے معقوب: لیمنی حضرت ذکریا علیہ السلام کے گیرت میں الے معقوب: لیمنی میں بوڑھا ہوں بیوی الجھ سے طاہری سالان اوراد علی کی منتقل ولیا یوشی ویوٹ میں ال یعقوب: لیمنی میں بوڑھا ہوں بیوی الجھ کے طاہری سالان اوراد علی کی خور نہیں لیکن تو اپنی لامحدود قدرت و رحمت سے اولاد عطا فرما، جو دینی فدمات کو سنجالے اور تیری میں کیا کر سکتا ہوں، تی یہ چاہتا ہے کہ سنجالے اور تیری میں کیا کر سکتا ہوں، تی یہ چاہتا ہے کہ کوئی بیٹا اس لاگتی ہو جو اپنے باپ دادوں کی پاک گدی ہے جاہد سنجالے اور تیری میں کیا کر سکتا ہوں، تی یہ چاہتا ہے کہ کائنت نبوت کا دارت جے اپ دادوں کی پاک گدی ہے جیٹھ سکے۔ ان کے علم و حکمت کے خرانوں کا مالک اور میں ہوتی دان کی علم و حکمت کے خرانوں کا مالک اور خور شیوں کے مشتد کر با المخان کلیوں کے مال میں دراخت بال کی دراخت بال کی دراخت میں میں موتی دولت عن ال یعقوب میں دراخت میں مولی المحدون کی دولات ان کی دراخت میں دراخت میں مولی دراخت میں دراخت میں علی مشتد کر با المحدود میں دراخت میں مولی دراخت میں مولی دراخت کی میں موتی ہے اموال درائا کے درائی علیہ میں موتی ہے اموال درائا کے درائی جائی میں موتی ہے اموال درائا کے درائی ہو کی دراخت کی درائی ہو تھو ہو کی ان کا کہ درائی کی درائی کا ذکر دی درس موقع میں ظاہر کر تا ہے کہ الماک کی درائی کی درائی کے درائی کے درائی کی درائی کو درائی کے درائی کی درائی کو کہ کی درائی کو درائی کی درائی کا ذکر دی درائی موتی میں موقع میں ظاہر کر تا ہے کہ الماک کی درائی کی درائی کی درائی کو درائی کو درائی کو درائی کی درائی درائی کی درا

توش را ال أبر ، عد جرره مند سه 503

وراثت میں فیسی۔ یو تکہ یہ تو ترقیم و نیا کے خود کیک مسلم ہے کہ بیٹا باپ کا واٹ ہوتا ہے۔ پھر وعا بیل ایل کا ذکر کرنا محس بیار تق ہے خیال کرنا کہ حضرت رکریا کو اسپنے مال و ووات کی فکر محق کہ کمیں میرے گھرے فکل کو بنی امام ور ۱۰ سے رشت ۱۰ و ب بیس نہ بہتی جائے ، نب یت اور ونی خیال ہے۔ انبیاء علیم السلام کی شان میہ فہیں ان کہ دنیا ہے را سے وقت وقت و نیا کی مثل حقیر کی فکر میں پنز جائیں کہ باتے یہ کبال جائے گی اور محس کہ پاس مت نی اور اس یہ ہے کہ حصت رکریا بڑے ووالت مند بھی نہ بڑھی کا کام کر کے پیٹ بالئے شخے۔ جاد انہیں اس یہ سب میں کہا فر کے ان افغا کہ چار پھے وشت داروں کے ہاتھ مند پنز جائیں۔ اعماد ہاففہ وجعلہ رب رضیا ہے جن یہ خوا اینے افوال و افعال کے لائے کا ط ہے میری اور تیری اور ایتھ لوگوں کی بہند

(مواديًا محمود الحسن)

0

رجمہ جس کہ نہوں ہے اپنے پر اردگار کو پوشیدہ طور پر نیکارا (جس بیل ہیں) عرض کیا کہ اے میرے مردونگار میری بذیان (وجہ بیری ہے) کزور ہو سنیں اور سر میں بالوں کی سفیدی بجیل گئی اور (اس کے قبل مجھی میں) آپ سے ، نگئے میں اس میرے رہ با نکام خین رہا ہوں۔ اور میں اپنے بعد (اپنے) رشتہ وارون (کی طرف) سے اندیشہ رکھتا ہوں اور میری کی لی با بجھ ہے۔ سو (اس صورت میں) آپ بھٹ کو خاص اپنے ہاں سے ایک ایسا وارث (لیمنی بیٹا) ورے و بیجے کہ وہ (میرے علوم خاصہ میں) میرا وارث بینے اور (میرے جد) لیھوب کے خاندان کا وارث سینے۔ اور اس کو اے میرے دب (ابنا) لیندیوہ بنائے۔

> برثنی و برث من ال یعقوب مینی علوم سابقه و لاحقه ای کو حاصل بول. واجعله رب رضیا: گینی عالم مجنی بهو اور عال مجنی بهو۔

(مولانا احدرضاخان بریلوی)



حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا (دعاکی تبولیت کے لئے)

غسنی آلاً اکون بدُغاءِ رَبِی شفیاً نام ﴿ وُره مریم (کَم) آیت: ۴۸، قرآنی ترتیب ۱۹ نولی ترتیب ۴۸، ترجمه امید ہے کہ میں اپنے رب کو پکار کے نامراد شد رہوں گا۔ (مولانا ابوالاعلی مودودی)

نَوْش، قرآن نبر، جد چارم ..... 504

ترجمه: الديد ب البيني ب ك عمادت كرك محروم تدرجول كال

(م ) ش ف على خاول)

O ترجمہ: امید ہے کہ میں اپنے بروردگار کو پکار کر محروم شیس رسوں نا۔ (۱۹۱۶ کی میر جالمدھ کی)

0

ترجمہ: امید ہے کہ نہ دیول گا اپنے رب کی بندگی کر کر محروم۔ حق تعالی کے فضل و وحت سے کامل مید ہے کہ س کی بندگی کر نے میں مخروم و ناکام جیس میول گا۔ عربت و بے کمی میں جب اس کو پکارول گا، اوا مر سے ضرور اب سے مو گل۔ مید اخدا پھر کی مورتی حبیل کہ ممتنا بی جیج و چلاؤ سن بی نہ سکے۔

(مول ما محمود حسن)

ن بھر اس کی بندگی کے جی اور کی بندگی ہے بدبخت نہ ہول۔ اس میں تعربیش ہے کہ جیسے تم بتوں کی بوجا کر کے بد نمیب اوک خدا کے برستار کے سے سے ہات منہیں اس کی بندگی کرنے والا شقی و محروم شیس تبوتا۔

(مولانا احمد رضا خان بریاوی)



#### حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا (دیمی اور دنیادی معاملات میں آسانی اور عزت کے لئے)

قَالَ رَبِّ اشْرُحُ لِيْ صَدْرِىٰ٥ وَيُسِرَلِيْ اَمْرِىٰ ٥ وَ اخْلُلُ عُقْدَةً مِنْ لِسَانِیٰ٥ فَهُوْا قَوْلِی٥ صُ وَ اجْعَلْ لِیْ وَرِیْرًا مِّنْ اَمْلِیٰ٥ ﴿ هَرُوْنَ اَحِی٥ ﴿ اشْدُدْ بِهٖۤ اَزْرِیٰ٥ ﴿ وَ اَشْرِکُهُ فِیْ آَمْرِیٰ٥ ﴿ کَیْ نُسْیِحَكَ کَیْرًا٥ ﴿ وَ اَشْرِکُهُ فِیْ آَمْرِیٰ٥ ﴿ کَیْ نُسْیِحَكَ کَیْرًا٥ ﴿ وَ اَشْرِکُهُ فِیْ آَمْرِیٰ٥ ﴿ کَیْنَ بِنَا بَصِیْرًا٥ ﴾ الله کُنت بِنَا بَصِیْرًا٥ ﴿ وَ اَشْرِکُهُ فِیْ آَمْرِیٰ٥ ﴿ کَیْنَ اِللّٰهِ کُنْتَ بِنَا بَصِیْرًا٥

﴿ توره ما (كى) آيات ١٨ ــ ٢٥، قرآن ترتيب: ٢٠ يول ترتيب؛ ٢٥)

ترجد. سوئی نے عرض کی کہ اے پروردگار میرے میرا سید کھول دے اور میرے کام کو میرے لئے آسان کر دے اور میرے کام کو میرے لئے آسان کر دے اور میری زبان کی گرہ سلحا دے تاکہ لوگ میری بات سمجھ شکیں اور میرے سے میرے کئے سے ایک وزیا مقرد کر دے بادون، جو میر بھائی ہے اس کے درساتے سے میرا باتھ مقبوط کر اور اس کو میرے کام میں شریک کر دے، تاکہ ہم خوب تیری پاکی بیان کریں اور حوب تیرا چرچا کریں تو ہمیشہ ہمدے حال پر محران دہا ہے۔

رب اشوح لی صلوی میرے ول میں اس منصب عظیم کو سنجالئے کی ہمت پیدا کر وے اور میزا موصل برما دے۔ کیون استحالے کی ہمت پیدا کر وے اور میزا موصل برما دے۔ کیونک سے کیونک سے کیونک کے ہرا کام معزمت موسی کے ہرا کی جا دہا تھا اس کے لئے برے ول گروے کی منرورت متحی سے متحق وہ عمروہ شہات، وہ محمل، وہ بے فوقی اور وہ عزم عطا کر جو اس کام کے لئے ورکار نے۔

و بسو لمی امری و احلل عقدہ میں نسانی یفقهوا قونی اینل بین اس کی جو تشر کے بیان ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ فضرت موک سایہ اس سے حرش کیا 'اے خداو ندہ بین فیلی بول نہ پہلے ہی تھا اور نہ جب سے او نے بند سے بند سے کام یہ بند اس سے بار درک رک رک رک کر بول ہول اور میری زبان کند ہے 'ا۔ (فرون اند) گر تلمود میں بی بند ہے اور اندو میری زبان کند ہے 'ا۔ (فرون انده) گر تلمود میں بی کا ایک لمبا پوڑا قصد بیان ہو ہے۔ اس میں یہ وکر ہے کہ بجین میں جب فضرت موکی علیہ الملام فرخون کے گھر پردوش یا دہ ہے ایک مر بردوش یا دہ ہوا ہوا ہوا کہ اس بردوش یا دہ ہوا ہوا ہوا ہوا کہ اس ہے مائے مونا اور کہ اس ہے دہ ہوا کہ اس ہو کہ بالروں کی ہو ہوں کے سر کا تان اتار کر سے سر پر دکھ دیا۔ اس پر یہ سوال پیدا ہوا کہ اس ہے مائے مونا اور کہ اس ہے کہ بالروں کی جائے مونا اور کا ساتھ دکھے جائے الملام نے افحا کہ اس میں دکھ کی سے الملام نے افحا کر ساتھ دکھے جائے دونوں ساتھ دکھے جائے دونوں ساتھ دکھے جائے دونوں بیزیں لاکر ساتھ دکھی گئیں اور جھزت موکی عیہ الملام نے افحا کر اس مند میں دکھ کی۔ اس طرح ان کی جال تو بھ گئی گر زبان میں بہیشہ کے سے لکت پر گئی۔

یہ قصہ اسرائی روایات سے منتقل ہو کر اہارے ہاں کی تغیروں میں بھی روان یا گیا۔ لیک عقل اسے مائے سے انگار کرن ہے۔ اس ہے کہ اگر بچے نے آگ پر ہاتھ مارا بھی ہو تو یہ کی طرح ممئن نہیں ہے کہ وہ انگارے کو اف کر منہ میں لے جا سے بچہ تو آگ کی جلس محسوس کرتے ہی ہاتھ کی نیا ہے۔ سد میں لے جانے کی نوست ہی کہاں آ کتی ہے ؟ قرآن کے اغاظ ہے جو بات ہماری سجھ میں آئی ہو وہ یہ ہے کہ حضرت موک علیہ السلام اسپے اندر خطابت کی صدحیت نہ پاتے تھے اور ان کو اندیشہ لاحق تھا کہ نبوت کے فرائض ادا کرے علیہ السلام اسپے اندر خطابت کی صدحیت نہ پاتے تھے اور ان کو اندیشہ لاحق تھا کہ نبوت کے فرائض ادا کرے کے لیے اگر تقریر کی ضرورت مجھی پیش کی (جس کا انہیں اس دقت تک اتعاقی نہ ہوا تھا) تو ان کی طبیعت کر جمجک کے لیے اگر تقریر کی ضرورت میں چیز تھی جس کا فرعون نے ایک مرحیہ ان کو طعنہ دیا کہ میں انجمی طرح اپنی یات لوگوں کو سمجھ سکوں۔ میں چیز تھی جس کا فرعون نے ایک مرحیہ ان کو طعنہ دیا کہ میں ان کا میہ قول بات بھی پوری طرح بین نمیس کر سکتا" (یا یکاد یسن. الافرن کہ طور پر مانگا۔ صورہ قصص میں ان کا میہ قول انسان کو میرے سرہ تھی دورہ دو تو بون ھو الصح میں لسانا فارسلہ معی دھا، "برا اجائی بادون بھی ہے وارہ تو بان کا میں ان کا میہ قول انسان کی جو کہ تھرت سے تو اسے ہو دوہ فوب زوروار تقریر کرنے گئے تھے، چنانچہ قرآن میں اور انتحل میں ان کی بعد کے اندر کی جو تی جین تھی اور دوہ فوب زوروار تقریر کرنے گئے تھے، چنانچہ قرآن میں اور مائیل میں ان کی بعد کے تورک دور ہو گئی تھی اور وہ فوب زوروار تقریر کرنے گئے تھے، چنانچہ قرآن میں اور انتحل میں ان کی بعد کے تورک دورہ ہو گئی تھی دورہ وہ تی جیں۔

یہ بات عقل کے خلاف ہے کہ اللہ تعالیٰ تھی ایکے یا توسلے آدی کو اپنا رسول مقرر فرمائے۔ رسول بمیش منظل و صورت، شخصیت اور صلاحیتول کے خاط سے بہترین لوگ ہوئے ہیں۔ جن کے ظاہر و باطن کا ہر پہلو ولوں اور نگابول کو متاثر کرنے والا ہوتا تھا۔ کوئی رسول ایسے میب کے ساتھ نہیں بھیجا گیا اور نہیں بھیجا جا سکتا تھا جس

نَوْشَ, آئِ آن أَمِر، جدر جهاره مند مد مد مد 506

0

ترزمہ الرض کیا ہے ہو ہے ہے الموسد فران کر وجیکے اور میدا (ہے) ہام ( بینی کا کہ سن فرا وجیکے اور میدا (ہے) ہام اللہ کی کہ سن فرا وجیکے اور میں کہ تا اور ہے ہے اسٹ میرے کہ شری اور میرے اسٹ میرے کہ شری کی معاون مقرد کر و بینے گیے ہووان کو کہ میرے بین فی میں ان ہے ارہے ہے میری قوت کو متحکم کر وجیک اور ان کو میرے (اس تبلیغ کے) کام میں شریک کر وجیک تا کہ میں دوران کو میرے ان فرب کیا ہے ہاکی (شرک و فائقس سے) بیان کریں اور آپ کا فرب کرت سے فرکر کریں ہے شد آپ میں دورہ کیا ہے۔ ایک ان فرائی کریں اور آپ کا فرب کرت ہے فرکر کریں ہے شد آپ میں دورہ کیا ہے۔

O

ترجمہ کہا میرے پروردگار (اس کام کے لیے) میں اسینہ کھول اے اور میر ہاں تا اور ہری وے اور میری زبان کی گرہ کھول دے تا کہ وہ بات سمجھ میں۔ اور میرے گھر والوں میں ہے (یک کو) میر اور ایسی مددگار) مقرر فرما۔ (یعنی میری بوت کو مطبوط کر، اور اسے میرے کام میں شریک کر۔ تا کہ ہم تیری بہت کی تشریک کر۔ تا کہ ہم تیری بہت کی تشریک کر۔ تا کہ ہم تیری بہت کی تشریک کرتے اور بھی کو (ام حال ہیں) و بچر رہ ہے۔ تیری بہت کی تشریک کرتے اور مجھے کھڑت سے یاد کریں۔ اور ہم کو (ام حال ہیں) و بچر رہ ہے۔ (موال کھری)

ترجمہ اوا اے بروردگار میرے کشاور کر میرا بین اور آسان کر میر کام اور کنول وے گرو میری رہان ہے کہ سیحیل میری بات ہے کہ سیحیل میری بات۔ اور دے بچھ کو ایک کام بنانے والہ میرے گھر کا، مارون میرا بھائی۔ اس سے مضبوط کر میری کر اور شریک کر اس کو میرے کام میں کہ تیری پاک دات کا بیان کریں ہم بہت ساہ اور باد کریں ہم جھھ کو بہت ساہ تو تو ہے ہم کو فوب دیکھا۔

رب انسرح لمی صدوی کینی طیم بردبار اور جوصلہ مند بنا دے تاکہ خلاف طبع دکھے کو جلد نفا نہ ہو جاتل اور ادائے رسالت میں جو تختیال بیش آئی ان سے نہ گھر ایس بلکہ کشاوہ دلی اور خندہ بیشائی سے برداشت کرول ۔

و یسو لمی اموی کینی ایسے سامان فراہم کر دے کہ بیہ عظیم کام آسمان جو جادے۔

رو احلل عقدة من سمانی یفقهوا فولی زبان لاکین بین جل گئی تھی (جس کا قصہ تفامیر بیس ہے) صاف نہ بول کتے تھے اس لئے دعا ک۔

مزوں ابھی: یہ عمر میں حضرت موک علیہ الله م ست براے تھے۔

اشدد به اوری. و انسو که فی اموی: گینی رعوت و تبلیغ کے کام بیس ایک دو ہرے کا معین و بدرگار ہو۔ نسبجٹ کئیرا و مذکوك کئیرا، لیمنی دونوں دا کر دعوت و تبلیغ کے موقع پر بہت رور شور سے تیمرک پاک اور کمالات بین کریں۔ ور مواضع دعوت سے تطع تظر جب ہر ایک کو دومرے کی معیت سے تقویت قلب عاصل ہو آئی کو دومرے کی معیت سے تقویت قلب عاصل ہو گئی تو پی خاوتی بین نشاط و عمانیت کے ساتھ تیرا ایکر بکٹرت کر سکیل ہے۔ قال کو تر زمان ہے اور آئی میں بر ترام انوال کے فیصل کھی اور میں جو معالم کی اور میں ہو گئی فی

اللك كت بنا بصيرا من في مان مهرك تمام الوال كو خوب دكير رہا ہے اور جو وعاكمي محر رہا ہوں يہ بھی مختج خوب معاوم ہے كہ استعداد كى بورى خبر نه معاوم ہے كہ اس كا قبول في مانا مهار لئے كہال تك مفيد ہو گا۔ اُر يختج مهارے حال و استعداد كى بورى خبر نه موتى و نوب و نوب كي كول بھيجال موتى و نرس و رسا ت نے ہم كو نتخب مى كيول كرتا در اپنے سخت و شمن (فرعوں) كى طرف كيول بھيجال التي في بيال كر كيا ہے۔

(مولانا محمود الحسن)

O

ترجمہ سے موش ن سے میر سے میرے نئے میرا سید کھولی دے اور میرے لئے میرا کام آسان کر اور میری فراکام آسان کر اور میری فربان کی گرہ کھول دے۔ کے دو میری بات سجھ سکیں اور میرے لئے میرے گھر دانوں بیل سے آیک دزیر کر دہ، دو کون میرا بھائی ایس سے میری کر دہ، اسے میرے کام میں شریک کر (یعنی جو میرا معاون و معتد ہو) کہ ہم بکشرت تیری اور بکشرت تیری ماہ کری (فرادوں میں بھی اور خارج فراد بھی)۔ بے شک تو ہمیں دیکھ رہا ہے (بہارے احوال کا مام ہے)۔

وب اشرح نی صلوی ۱۰ اے تحل رمامت کے لئے وسیج فرما دے۔

و احلل عقدہ می لسانی ۔ جو خورہ سال میں آگ کا انگارہ سے میں رکھ لینے سے پڑگئی ہے اور اس کا واقعہ یہ تی کہ بجپن میں آپ کی روز فرعون کی گور میں تھے آپ نے اس کی داڑھی بگڑ کر اس کے مند پر زور سے طمامج مارا، اس پر اسے خصہ آیا اور س نے آپ کے قبل کا ارادہ کیا۔ آسیہ نے کہا کہ اسے بادشاہ سے مادان بچہ ہے کیا سمجھے۔ تو جاہے تو تجربہ کر لے۔ س تجربہ کے لئے ایک طفت میں آگ اور ایک طفت میں یاقوت سرخ آپ کیا سمجھے۔ تو جاہے تو تجربہ کر لے۔ س تجربہ کے لئے ایک طفت میں آگ اور ایک طفت میں یاقوت سرخ آپ کے سامنے پیش کئے گئے۔ آپ نے یاقوت لینا جاہا مگر فرشت نے آپ کا باتھ نگارہ پر رکھ دیا اور وو انگارہ آپ کے سامنے پیش کئے گئے۔ آپ نے یاقوت لینا جاہا مگر فرشت نے آپ کا باتھ نگارہ پر رکھ دیا اور وو انگارہ آپ کے سند میں وے دیا۔ اس سے زبان مبارک جل گئی اور لکنت پیدا ہو گئے۔ اس کے لئے آپ نے یہ دعا کی۔

494949

جناب دسمالت مآب صلی الله علیه وسلم کی دعا (علم میں اضافے کے لئے)

رَّبِ رِدْيِي عِلْمُان

 (مولاتا ابوالاعلى مودوري)

O

ترجمه اے میرے رب میراعم برهاد یجے۔

اس بیل علم حاصل کے یاد رہنے کی اور غیر حاصل کے حصوں کی اور جو حاصل ہونے والا تبیل ہے اس میں عدم حصول کو خیر سیجھنے کی اور مب علوم میں خوش فہمی کی، یہ مب وہ میں وافس ہیں۔ حاصل میہ کہ تدامیر حفظ میں سے تدبیر فجیس کو قرک سیجئے اور تدبیر و عاکو فقیور کیجئے۔

(مولایا اشرف قیانوی)

0

ترجمه: ميرے يروردگار يجے اور زيادہ علم وسعد

(موران التي محد جاند حرى)

0

ترجمه: اے دب زیادہ کر میری سمجھ۔

لینی جب قرآن ایک مفید و عجیب چیز ہے تو جم طرح ہم اس کو بتدریج آہت آست اتادتے ہیں ہم اس کو جبر طرح ہم اس کو جبر طرح ہم فیصل سے کے علیہ میں جدی نہ کی کرو۔ جس وقت فرشتہ و تی پڑھ کر سنے، تم عجات کر کے اس کے ساتھ ساتھ ساتھ ساتھ نہ پرخور ہم ذمہ لے بچے ہیں کہ قرآن تمہارے سینے سے نگلنے نہ بدئے گا۔ پھر اس فکر ہیں کیوں پڑتے ہو کہ کہیں مجبوں نہ جاتیا۔ اس فکر کے بجائے یوں وعا کیا کرو کہ اللہ تعالی قرآن کی اور زیادہ سمجھ اور ٹیش لا بیش علوم و معارف عطا فرمائے۔ دیکھو "دم بنے ایک چیز ہیں ہے سوقع بقبیل کی تھی اس کا انجام کیا ہول معرف شدہ سامی اللہ علیہ وسلم ان کے بڑھنے کے ساتھ آپ ہمی شدہ صاحب تھے ہوں کہ بھول نہ جاتی اس کو پہلے سے فرمایا تھا۔ سورہ قیامہ بیں "الا نصوك به لسامك لتعدی به ان علیا جمعہ و قوائه" ۔ اور تیلی کر دی تھی کہ اس کا یاد رکھواٹا اور نوگوں تکہنے وانا ہمارے ذمہ ہے۔ لیکن بندہ بشر ہے، شاید بھول گئے ہوں اس لئے پھر اس سے تقید کیا اور بھولئے پر آگے مثل بیان فرمائی آوم کی"۔ شاید بھول گئے ہوں اس لئے پھر اس سے تقید کیا اور بھولئے پر آگے مثل بیان فرمائی آوم کی"۔ شاید بھول گئے ہوں اس لئے پھر اس سے تقید کیا اور بھولئے پر آگے مثل بیان فرمائی آوم کی"۔

O

المراجمة الما مرس وب عجم علم زياده دسا

(مولاتا المروضاخان يريوي)



#### حضرت الوب عليه السلام كى دعا ( بيارى اور حادث كے وقت كى)

آبَی مَشَنبی الصَّرُّ وَ آنْتَ آرْخَمُ الرَّجِمِیْنَ0عَ مَلّے ﴿ اُورِهِ الرَّبِياءِ (کَل) آبت: ۱۸٪ قرالی ترثیب ۱۱، نزولی ترثیب: ۱۲٪ ﴿

رجم فی الرحمین الله علی ہے ور او او حم الرحمین ہے۔

دعا کا خداز کس فقدر طیف ہے۔ مختمر ترین الفاظ میں اپنی تکلیف کا ذکر کرتے ایل اور اس کے بعد سے کبد کر رہ جاتے ہیں کے نازی سے اسک کے بعد سے کبد کر رہ جاتے ہیں ہے کوئی عرض مدعا شہیں ہے، کوئی عمود اور شکایت نہیں ہے کوئی عرض مدعا شہیں ہے کسی چیز کا مطابہ نہیں ہے، اس طرز دعا میں بیکھ لیک شاں فظر آتی ہے جیسے کوئی انتہائی صابر و قائع اور شریف و فودور آدی ہے ور پے فاتوں سے بے تاب جو اور کسی نہایت کریم انتش جستی کے سامنے بس اتا کہ کر رہ جائے کہ اسمانے بس اتا کہ کر رہ جائے کہ اسمانے بس اتا کہ کر رہ جائے کہ اسمانے بول اور کسی نہایت کریم انتش جستی کے سامنے بس اتا کہ کر رہ جائے کہ اسمانے بول اور کسی نہایت کریم انتش جستی کے سامنے بس اتا کہ کر رہ جائے کہ اسمانے بس اتا کہ کہ کر رہ جائے کہ اسمانے بی اتا کہ کہ کہ اس کی زبان سے نہ فکل سکے۔

(مولانا الوالاعلى سردورك)

0

رجمہ: جھے کو یہ تکایف میں ربی ہے اور آپ سب مہربانوں سے زیادہ مہربان ہیں۔ (مول نا اشرف علی تفانوی)

0

ترجمہ: مجھے ایڈا ہو رہی ہے اور تو سب سے بڑھ کر رقم کرنے والا ہے۔ (مولانا فتح محمد جائدھری)

0

رجمہ: جھ پر بڑی ہے تکلیف اور تو ہے سب رحم والوں سے رحم والا۔

حضرت ایوب ہے بید دعا مفتوب ہے۔ حضرت ایوب کو اللہ تعالی نے دنیا پی ہر طرح آسودہ رکھا تھا۔

کھیت مولی اند تو ندی، فلام، اولاد صالح اور عورت مرضی کے موافق عطا کی تھی۔ حضرت ایوب براے شکر گزار بندے نئے کی اند تعالی ہے ان کو آزمائش ہیں ڈالہ، کھیت جل گئے اور اولاد آٹھی وب مری، دوست آشا الگ ہو گئے، بدن بی آلے پر کر کیڑے پر گئے، ایک بیوی رئین تھی وہ بھی آئیانے گی گر حضرت ایوب بھیے نعمت بیل شک بعد وست شکر تھے وہے بی بدا کے صابر بھی رہ جب تکلیف و لایت اور دشمنوں کی شاہت مدے گرر گئ، بلکہ دوست بھی کہ کے کہ یقینا ایوب نے کوئی ایس سخت گنہ کیا ہے جس کی سزا ایس سخت ہو گئی ہو تب دعا کی۔ "وب آئی مسی المضروان اور حم الوحمیں" رب کو پکارنا تھا کہ دریائے رحمت اللہ پڑاہ اللہ تعالی نے مرک بوئی اولود سے دوگن اوراد کے بیا مرک اور نہا کر تندرست ہوئے۔ بدن کا سارہ روگ جاتا رہا اور جیما کہ مدیث میں ہے کہ سونے کی ٹڈیاں برسائی۔ غرض سب طرح دوست کر دیا۔ حضرت ایوب پر یہ مہرائی جیسا کہ عدیث میں ہے کہ سونے کی ٹڈیاں برسائی۔ غرض سب طرح دوست کر دیا۔ حضرت ایوب پر یہ مہرائی جیسا کہ عدیث میں ہے کہ سونے کی ٹڈیاں برسائی۔ غرض سب طرح دوست کر دیا۔ حضرت ایوب پر یہ مہرائی جیسا کہ عدیث میں ہے کہ سونے کی ٹڈیاں برسائیں۔ غرض سب طرح دوست کر دیا۔ حضرت ایوب پر یہ مہرائی جیسا کہ عدیث میں ہے کہ سونے کی ٹڈیاں برسائیں۔ غرض سب طرح دوست کر دیا۔ حضرت ایوب پر یہ مہرائی

نعوش، قرآن فيرو جلد جبازم مسسس

ہوتی ور تمام بندگی کرنے والول کے سے الیہ تھیجت اور یادگار وائم او ٹی کہ جب کن لیک ندے پر والو میں بر وفت آئے تو الاب کی طرح صبر و اعتقاب وکھان اور صرف سپتا پر ارد کار سے فریا کرنا چاہیے۔ حق تحالی اس پر نظر عنامت فرمائے گا اور محض ایسے ابنا کو وکچہ کر کس شخص کی نہات ہے ٹمان سپس کرنا چاہیے کہ وہ اللہ کے بہال مفضوب ہے۔

( سوا يا محموه السن)

Ö

رجمه: عجم تكليف بحجى اور تو مير والول سے براء كر مير والا س

حضرت الوب علیہ المبلام، حضرت الحق علیہ المبلام کی او اور سے جی۔ اللہ تھائی نے آپ کو جر طرف کی تحتیں عطا فرمائی جی۔ حس صورت بھی، کشرت اوارہ بھی، آئیب مول بھی۔ یہ سی سے جی سے تین نے آپ کو ابتا میں اور آپ کے فرزند و اورو مکان کے گرنے ہے ، ب کر مر گئے جام جانور جس جی جر با او ت ، با او با بحریال تحقیم، سب مر گئے، تمام کھیٹیاں اور بیفات برباد ہو گئے۔ یکی اتی یہ رہا اور جب آپ کو ان چیزوں کے باک جونے اور ضائع ہوے کی فہر دی جان بھی تو آپ حمالی بجا وائے تنے ور فرات تنے میرا کیا ہے جس کا تن کر اور ضائع ہوے کی فہر دی جان بھی تو آپ حمالی بجا وائے تنے ور فرات تنے میرا کیا ہے جس کا تن کر اپنی ہوں۔ نے ایا جب کک مجھے ویا اور میرے پائی رکھا اس کا شکر ہی اوا شہیں ہو سکت۔ بین اس کی مرضی پر راضی ہوں۔ بھر آپ بیا رہوئے تمام جسم شریف میں آبلے پڑے، بدن مہذک سب کا سب زخموں سے بھر گیا۔ سب وگول کے جون وید جات سائبا مال دائد آفرکاد کی فیدمت کرتی بین اور یہ حات سائبا مال دائد آفرکاد کی ایسا میب جیش آبا گر آپ کی فی صاب کے کہ دو آپ کی فیدمت کرتی بین اور یہ حات سائبا مال دائد آفرکاد کوئی ایسا میب جیش آبا گر آپ کی فیان میں (یہ) ویہ گی۔

(مولانا احدرضاخان برياوي)



### حضرت بونس عليد السلام كى وعا (قيد اور أفات سے نجات كيكے)

O

ترجر. آپ کے سوا وئی معیود نہیں ہے۔ آپ (سب نقائقی سے) پاک بیں، بیں بے شک قصوروار ہول۔ (معالمانا اشرف تھانوی) ایک اند تیر عظم ماہی کا، دوسرا قعر دریا کا۔ پھر دونوں گہرے اند قیرے بہت سے اند چرول کے یا تیسرا اند قیر روت کا، غرش س تاریکیوں میں دعا کی۔

0

ترجم سے سے سو اونی معبود شہیں ہے قرباک ہے (اور) بے شک میں تعمور وار ہول۔

معنرت بوس اپن تیم کو مذاب کے کا وعدہ کر کے گئے وہ کی آئے تو مذاب کی کوئی نشانی ند و میمی اب سیجے کہ توم بھے بھوٹا کے بی اند تعالی ہے اس وج سے اس چر اللہ تعالی کے بھائے بھے اس وج سے اس چر اللہ تعالی نے ان کو مجھی کے بیت بیاں نیر یا۔ وہاں انہوں نے یہ دعا کی جو اللہ تعالی نے قبال کی۔

اللہ مولانا کے مجھی کے بیت بیاں نیر یا۔ وہاں انہوں نے یہ دعا کی جو اللہ تعالی نے قبال کی۔

(مولانا کے محمد جاند حری)

W 0 X C 1237 7

C

ترجمہ ۔ کوئی جام شہیں سواے ت<sub>ن</sub>ے ہے تو ہے عیب سے بیش تھا کہناہ گارون ہے۔

مجھی والا فرمایا ہونس و ن کا مختم قصہ ہے ہے کہ الله تعالی نے ال کو شیر نیزوا کی ظرف (جو موسل كے مضافات ميں سے سے) معوث فرما تو۔ يؤنس نے ان كو بت يرسى سے روكا اور حل كى ظرف وايا۔ وہ مائے والے کہاں ہتنے، روز ان کا عند اور غرور ترقی کرتا رہا۔ آخر دعا کی اور قوم کی حرکات سے خفا ہو کر غصہ میں مجرے جوے شہر سے نکل سے۔ حتم ابی کا مظار ۔ کیا اور وعدہ کر سے کہ تین وال بعد تم م عذاب آئے گا۔ ان کے نکل ب نے کے بعد قوم کو یفین مواکد نی کی بدوعا خان نہیں جائے گی۔ بھے عذاب کے آثار بھی دیکھے مول کے۔ تھمرا کر سب بچوں، بوزحوں اور جانوروں سمیت جنگل میں جلے گئے۔ ماؤں کو بچوں سے جدا کر دیا۔ میدان بی پہنچ کم سب نے رونا چلاتا شروع کر دیا۔ عے اور مائیس آدمی اور جانور سب شور محا رہے سے کان پڑی آواز عالی ند یا تھی۔ تمام بہتی والوں نے سے ول سے تور کی۔ بت توڑ ڈاے۔ خداتعالی کی اطاعت کا عبد کیا اور معنرت ہونس کو تا اُس كرنے لكے كم مليس تو ان كے ارشاد ير كاربند بول- حل تعالى نے آنے والے عذاب كو ان ير سے الخد ليا-فلولا كانت قرية امنت فنفعها ايمانها الا قوم يونس لما آموا كشفا عنهم عذاب الخرى في الحيوة اللليا ومتعهم الی حین۔ (یونس: ۹۸)۔ ادھر ہونس کہتی ہے بنکل کر ایک جماعت کے ساتھ کشتی یہ سوار بوئے وہ مشتی غرق بوے لکی، مشتی والول نے بوجید باکا کرنے کے لئے ارادہ کیا کہ ایک آومی کو نیچے مجینک دیں (یا این مفروضات کے مطابق سے سمجھے کہ محتی میں کوئی غلام مولا ہے بھاگا ہوا ہے) بہرحال اس آدی کے تعین کے لئے قرمہ ڈا ا۔ ود بونس کے نام پر نکا۔ وو تین مرجہ قرعہ اندازی کی ہر وقعہ یونس کے نام پر نکانا رہا۔ یہ ویکھ کر یونس وریا جس كود يزمد فررا ايك مجهل آكر ال كو نكل كل على القد تعالى في مجهل كو تكم وياك يونس كو اسينه بين على ركاء اس كا الیک بال مجی برکا نہ ہو یہ تیری خوراک نہیں بلکہ تیرا پید ہم نے اس کا قیدفانہ بنا دیا ہے۔ اس کو اپنے اندر شنظت سے رکھنا۔ اس وقت ہونس نے اللہ کو لکارا لا اله الا اللہ سبحنگ اس کنت من المظلمين۔ اللِّي قطا كا المتراف كياكم بي شك بيس نے جلدى كى كه تيرے تھم كا انتظار كئے بغير بدون كبتى والول كو تيجوڑ بھائ لكا\_ مو یونسن کی تنظمی اجتبادی تھی جو امت کے حق میں معاف ہے۔ حمر انبیاء کی تربیت و تبذیب درمرے ہو موں ہے

نتوش، ترجن نير، جند چهرم ...... 512

منتاز ہوتی ہے۔ جس معاملہ علی وٹی آئے کی مید .و) ہدون انظار کے توسکو جیجوز جاء جن ایک نبی کی شان کے واکن نہ تعلد ای نامناسب بات پر دار و کیر شروع ہو گئے۔ سخر نوبہ کے بعد نبیات ملی۔ مجھی نے کنارہ پر آ کراگل دیا اور اس بہتی کی طرف مجھے و سائم واپس آئے۔

احادیث میں اس دعاکی بہت نظیات آئی ہے اور است نے شداند و و اب میں میشہ ال کو مجرب پلیا ہے۔ مجرب پلیا ہے۔

(مونانا متهود الحسن)

Ö

ترجمہ: کوئی معیود نہیں موا تیرے۔ پاک ہے مجھ کوہ بے شک بھی سے بے جا ہو ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ جو کوئی مصیبت زدہ ،رگاہ البی میں ان کف سے وعا کسے تو اللہ اس کی دعا قبول فرماتا ہے۔

(مورنا حمدرضاخان بریلوی)



حضرت زكريا عليه السلام كى دعا (طلب اولاد كے)

رَبِ لَا تَذَرْنِی فَرَدُا وَ أَنْتَ خَیرُ الْوارِ بِیْنَ ٥٥ صلے

﴿ الله عَلَمُ الله بِیاء (کَل) آیت: ٨٩، قرآن ترتیب ٢١، نزولی ترتیب ٣٤٠﴾

ترجمہ: المه بروردگار مجھے آکیلا نہ مجھوڑ اور بہترین وارث تو بی ہے۔

مجھرین وارث تو بی ہے "۔ لیمی تو اولاد نہ مجھی وہے تو غم نہیں تیری ذات باک وارث ہونے کے لئے

کانی ہے۔

(سولاتا ابوالاعلى مودودى)

Ö

ترجہ اے میرے رب مجھ کو لاوارث مت رکھیتو (یعنی مجھ کو فرزند دینجے کہ میرا وارث ہو) اور سب وارثوں ۔ ے دمجتم آپ بی بیرا

(مولانا اشرف على قفانوی)

(مولانا في محمد حالندهري)

0

رجه: پرورد کار مجھے اکیا نہ چھوٹ اور تو سب سے جہر وارث ہے۔

O

زجہ اے رہ نہوز انگاہ اور تو ہے سب سے مجتز وارشد وب لا تدونی فوڈا کینی اوا و وہ او بیرے بعد قوم کی خدمت کر سکے اور میری تعلیم کو پھیلائے۔ جیما کہ مورہ مریم کے فوٹر میں امدین بین ہے۔

و انت حیو الولوئیں ۔ ارٹ علب کر رہے تھے۔ یوٹنی و یوٹ من ال یعقوب (مریم ) ای کے مناسب مام ے اللہ کو یاد کیا۔

(مولانا محود الحل)

0

زهر اے میرے رہ بجھے اکیا نہ جھوڑ (لین بے اولاد مکہ ورٹ عطا فرما)، اور تو مب سے مجتر وارث ہے۔ و انت حیر الوارٹیں شخص کی فنا کے بعد باتی رہنے وال عدما سے ہے کہ اگر تو بھے وارث نہ دے تو بھی کھے نو نمیں کیونکہ تو بہتر وارث ہے۔

(مولانا احدر ضاخان بریلوی)



## رسول اكرم صلى الله عليه وسلم كل دعا

اقل رَبِ احْکُمْ بِالْحَقِیُ " وَ رَبُنَا الْوَحْمِنُ الْمُسْتَعَانَ عَلَى مَا تَصِفُوْنَ 0 أَصِلُ وَ وَبُنَا الْوَحْمِنُ الْمُسْتَعَانَ عَلَى مَا تَصِفُوْنَ 0 أَيت. ١١١، قرآئى ترتيب ١٢١، نزولى ترتيب ٢٥٥ ﴾
ترجم (آثركار) رسول صلى الله عليه وسلم نے كہاكہ "اے ميرے رب، حق كے ساتھ فيصد كر دے، اور اوكوا تم جو بائيں بناتے ہو اس كے مقالم في بمارا رب رحمان اى بمارے سے مدد كا مبارًا ہے"۔
(مولاتا ابوالاناعلی مودودی)

O

رحد : پینجبر نے (باذب اللی) کہا کہ اے میرے رب فیصلہ کر دیجئے حق کے موافق اور (پینجبر نے کفار سے سے بھی فرمایا) ہمارا رب ہم پر برا مبربان ہے جس سے ان باتوں کے مقابلہ میں مدو چائی جاتی ہے جو تم بنایا کرتے ہو۔ رب احکم باللحق. مطلب ہے کہ عملی فیصلہ کر دیجئے بیٹی مسلمانوں کے جس غلبہ کی چیشین محوتی ہے اس کو واقع کر دیجئے تاکہ حجمت اور زیادہ تمام ہو جائے۔

(مولانا اشرف على تقانوي)

O

ترجم (پینبرنے) کہا کہ اے میرے پروردگار حق کے ساتھ فیصلہ کر دے اور جاندا پروردگار بوا مہمان ہے ای

(مه تا نتخ محمد جانند فنری)

0

ترجر: - رسول نے کہا اے دب فیصلہ کر انساف پر۔ اور رب ہورا رسان ہے کی سے مدا ما لیکتے ہیں ان باتوں یہ جو تم بتلاتے ہو۔

رب احکم بالحق کینی جیسے ہر معاملے کا فیصلہ العماف کے ساتھ کرنا آپ و شان ہے، ک کے موافق میرے اور میری قوم کے درمیان جلدی فیصلہ فرما دیجئے۔

و ربنا الرحمان المستعان على ما تصفون. ليني اى ہے جم فيصد عائب جيں اور كافروں كى فر فات شي اى سے عدد مائلتے جيں۔ اس طرح كى دعا انبياء عليم السلام كي كرتے تھے۔ ربنا النج بسا و بس فوصا بالحق و النت عمير الفاتحين (اعراف ٨٩) كيونكد اپني فقائيت و صدافت اور فق توبال كے مدں و عماف پر بور وثوق و اعتاد ہوتا تھا۔ (موانا محمود محمن)

0

ترجمہ تن نے عرض کی کہ اے میرے رب حق قیملہ فرما دے۔ اور سارے رب رحمان می کی مدہ ورکار ہے الن باتوں پر جو تم بتائے ہو (شرگ و کفر اور ہے ایمان کی)۔

دب المحکم بالعق میرے اور ان کے درمیں جو مجھے حجندات میں اس طرح کے میری مدد کر اور ان پر عذب فرمالہ سے دعا ستجب ہوگی اور کفار بدر و الزاب و حنین وغیرہ میں مبتلائے عذاب ہوئے

(مولانا احمدر شاخان بربلوي)



#### حضرت نوح علیہ السلام کی دعا (داعی حق کے لئے)

قَالَ رَبِّ الْمُسْرِينَ إِمَّا كَذَّبُؤُدِنَ

ونوره مومنون (کی) آیت ۲۶، قرآنی تر تیب: ۳۳، زولی تر تیب: ۳۳

رجہ: نوخ نے کہا "پروردگار ان لوگوں نے جو میری کندیب کی ہے اب اس پر نو ہی میری نفرت فرا۔
لین میری طرف سے اس کندیب کا بدلہ لے جیہا کہ دوسری جگہ فرایا ہے، قدعا ربه انی مغلوب فاتنصو (القمر، ۱۰)۔ "پس نوح نے اسپتے رب کو پکارا کہ میں دیا لیا گی بول اب تو ال سے بدلہ لے" ۔ اور مورہ نوح میں فرایا: و قال نوح رب لا تقو علی الارص من الکافوین دیارا الفائ ان مدر هم یصوا عبادك و لا یلدوا الا فاجوا کھاوا (نوح: ۲۷)۔ اور نور نے کہا کہ اے پروردگار میرے اس نیمن پر کافروں میں سے ایک بسے والا جمی شاہوا الا کانور اللہ میں کے ایک بسے والا جمی شاہوا اللہ میں سے ایک بسے والا جمی شاہوا اللہ میں سے ایک بسے والا جمی شاہوا اللہ میں سے ایک بسے والا جمی شاہوا کی ایک بسے والا بھی شاہوا اللہ میں سے ایک بسے والا بھی شاہوا کھاوا کی ایک بھی دیا دیا دیا تھا دیا کہا کہ اسے پروردگار میرے اس زمین پر کافروں میں سے ایک بسے والا بھی شاہوا کھاور کی دیا کہا کہ اسے پروردگار میرے اس دیا کی دیا دوسر میں سے ایک بسے والا بھی شاہوا

فَقَالَ، قُرْسَ قَمَ، عَمَد جِي من المستنب 515

چھوڑ۔ اُر آ نے اُن و رہنے دیا تو سے تیم سے ہندواں کو تھمراہ کر دیں گے اور ان بیمی ہدکار منکرین ہی پیدا دول کے۔

(مولاتا ابوالاعلى مودودي)

0

ترجمہ نوٹ کے خش ہوا ہے میر میرا بدلد نے بوجہ اس کے کہ انہوں نے بھے کو محظایا ہے۔ (مولانا اشرف علی تفانوی)

O

رَجِمَةَ ﴿ (أُولَّ مِنْ ) كَبَا يِرِهُ وَدُكَارَ مِيرِ مِنَ النَّبُولِ مِنْ مِحْصَةَ الْجَلْلِياتِ فَرْ عَلَى مِيرِي مَدَ كَرَبُ (موالانا الْمَا مُحْمَدُ جِالنَدُهُمِ فَيَ )

0

ترجمہ بولا اے رب میرے نو مدہ کر میری کہ انہوں سے مجھے تجٹایا ہے۔
سینی جب نیل کی سری کو ششیں ہے کار خابت ہو کی نو ساڑھے نو سو برس ختیاں جبیل کر بھی ان کو
راہ جاست پر انائے میں کامیاب نہ ہوئے تو خد سے نریاد کی کہ اب ان اشقیاء کے مقامے میں میری مدد کر کیونکہ
بظاہر یہ لوگ میری محمد بیب سے باز آنے والے نہیں جی اورول کو مجی فراپ کریں ہے۔
باز آنے والے نہیں جی اورول کو مجی فراپ کریں ہے۔
(مولانا محمود الحن)

0

ترجمہ نوخ نے عرض کی اے میرے رب میری مدد فرہ (اور اس قوم کو ہلاک کر) اس پر کہ انہوں نے مجھے مجھے مجھلے۔ جھلایا۔

(مولانا المررضافان بريلوي)



حضرت نوح علیہ السلام کی دعا (نیک اعمال اور حسن خاتمہ کیلئے)

فَقُلِ الْحَمَدُ لِلهِ الَّذِي نَجَّا مِنَ الْقَوْمِ الظَّلِمِيْنَ ۞وَ قُلْ رَّبِ ٱلْوِلِيِّي مُنْوَلاً مُنْزِكاً وَ أَنْتَ خَيْرُ المُنْرِئِيْنَ۞

﴿ شورہ مومنون ( مَكَى ) آیات، ۲۹، قرآنی زتیب، ۲۳، رولی ترتیب: ۴۸ کے اور تربیب کی ترجیب کر تیب اس خد كا جس نے جمیل ظالم لوگوں سے نجات دى۔ اور كہد اے پروردگار تو جھ كو بركت والی جگد أتار اور تو بہترین جگد دسینے والاہے۔

نعوش، قرآن نمبر، جد جارم ...... 516

الحمد الله الذي مجنا من القوم الطلمين ﴿ يَرَكُسَى قُومَ كَلَ الْهَالَى بِدَعْدَ رَقَ ﴿ رَبُّ اللَّهِ مَا اللَّ كَلَ تَبَانِي بِرِ شَكْرَ اوَ كُرْنَے كَا تَكُمْ وَيا جِائِد

الت خیراً المعتولین: اللہ نے کا مطلب محض الثاری خیس ہے بکہ عملی محادث میں اس بیل "میا بالی" کا مغیرہ مجھی شامل مغیرہ مجھی شائل ہے۔ کویا اس دعا کا مطلب ہے ہے کہ خدایا ہے جمہ تیم ہے معمل میں اور تو جی جہرہ میزیان ہے۔ (معانی ابو علی مودودی)

O

ترجمہ: لیول کیٹا شکر ہے خدا کا جس نے ہم کو کافر لوگول سے (بیٹی ان کے انعال اور ٹکالیف سے) نجات دل۔ اور بول کہنا کہ اے میرے رب جھ کو (رمین پر) برکت کا تارنا اتارینو (سن اطمینان ظاہر اور باطنی کے ساتھ رکھیئز)، اور آپ سب اتارتے والول سے انتھے جیں۔

(مولانا اشرف عي تحانوي)

0

ترجمہ کہنا کہ سب تعریف فدی کو (مزاوار) ہے جس نے ہم کو ظائم ہوگوں سے نجات بخش اور (یہ بھی) دعا کرنا کہ اے پروردگار ہمیں مبارک جگہ پر اہٹریو اور تو سب سے بہتر انار نے والا ہے۔ (مولانا فتح محکہ جالندھری)

O

ترجمہ، تو کہہ شکر اللہ کا جمل نے چیزایا ہم کو گناہ گار لوگوں سے (لینی ہم کو ان سے بیحدہ کر کے مذاب سے مامون رکھ)۔ اور کہد اے رب اتار جھ کو برکت کا اتارنا اور تو ہے بہتر اتار نے والا۔
و المت خیر المعنولین: لین کشتی میں اچھی آرام کی جگہ وے اور کشتی سے جہاں اتارے جا کیں وہاں بھی کوئی تکلیف نہ ہو۔ ہر طورح اور ہر جگہ تیری رحمت و برکت شامل حال رہے۔

(مول نا محمود الحن)

0

ترجمہ: تو کہہ سب خوبیاں اللہ کو جس نے ہمیں ان ظالموں سے نجات دی۔ اور عرص کر (مختی سے افریت اور عرص کر (مختی سے افریت یا اس میں سوار ہونے وائٹ) کہ اے میرے رب مجھے برکت والی جگہ اتار اور توسب سے بہتر اتار نے وال ہے۔

(مولانا احدرضاخان برياوي)

## رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم گی دعا (انجام بدے نیخے کیلئے)

قُلْ رَبِ مَا تُربَشَىٰ مَا يُؤَعِدُوْنَ٥ ﴿ رَبِّ فَلَا تُجْعَلَنِي فِي الْقَوْمِ الظَّلِمِينَ٥ وَ وَ مَا تُلَا تُجْعَلَنِي فِي الْقَوْمِ الظَّلِمِينَ٥ وَ مِن رَبِي اللّهِ مِن (كَى) آيات: ٩٣ ـ ٩٣ قرآني ترتيب: ٢٣، تزولي ترتيب: ٢٣ ﴾

رجہ اے تحد ( سنی اللہ علیہ و سم) وی کرو کہ "پروروگار جس عذاب کی ان کو دھمکی دی جا ری ہے اگر میری موجودگی میں تو رہے، تو اے میرے رب مجھے ان طالم لوگول میں شامل نہ مجھو ہے۔

اس کا یہ مطب تہیں ہے کہ معاذ اللہ اس عذاب بین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جتل ہو جانے کا فی الواقع کوئی عطرہ تن یا ہے کہ اس طرح کا انداز بیان یہ تغور الواقع کوئی عطرہ تن یا ہے کہ خدا کا عذاب بی ڈرنے کے الائن چیز ہے ۔ وہ کوئی الی چیز تہیں ہے کہ جم الاسٹے ہے اس کے النے بین دیر کرے تو اطمینان کے ماتھ کا مطاب کی جائے اور تار اللہ بین رحمت اور حلم کی وجہ ہے اس کے لانے بین دیر کرے تو اطمینان کے ماتھ شراد توں اور نافرمانیوں کا مسلم جوری رکھا جائے۔ در حقیقت وہ الی فوفاک چیز ہے کہ گناہ گادوں تی تو تیس شراد توں اور بین اس میں ایک چیلو ہے جم کہ کیا واقع میں ایک جائے کہ خوال کرادوں کو جبی اپنی ساری نیکیوں کے یاد جود اس سے بٹاہ ہاگئی چاہئے۔ عددہ بری اس میں ایک چیلو ہے جم کہ کہ اوقائی گناہوں کی پاواش بیں جب عذاب کی چئی چلتی ہے تو صرف نرے ہوگ تی نہیں ہے اس میں اس کے ماتھ اور برکار معاشرے میں دہنے واسلے ہر نیک آدئی ماتھ میں اس کے خور نہیں کہ کب کس صورت میں طافوں پر قبرالی کا کوڈا برسنا شروع ہو جائے اور کون اسکی زو ہیں آ جائے جی خبر نہیں کہ کب کس صورت میں طافوں پر قبرالی کا کوڈا برسنا شروع ہو جائے اور کون اسکی زو ہیں آ جائے۔

(مولاتا الوالاعلى مودودي)

0

ترجمہ آپ (فق تعالٰ ہے) دعا کیجئے کہ اے میرے رب جس منداب کا ان کافروں سے وعدہ کیا جا رہا ہے اگر آپ بھے کو دکھا دیں تو اے میرے رب جھ کو ظالم لوگوں میں شائل نہ کیجئے۔ (مولانا ایشرف علی تھانوی)

C

ترجر : (اے جم) کبوکہ اے بروردگار جس عذاب کا ان (کفار) سے دعدہ ہوا ہے آگر تو میری زندگی بیس نازل کر کے بیجے بھی دکھائے، تو اے بروردگار جھے (اس سے محفوظ رکھیتو اور)ان ظامون میں شائل ند سیجے۔ کر کے بیجے بھی دکھائے، تو اے بروردگار جھے (اس سے محفوظ رکھیتو اور)ان ظامون میں شائل ند سیجے۔
(مولانا فتح مجہ جائند هری)

C

ترجمہ ۔ تو کہد ے رب اگر تو دکھانے کے جھے کو جو ان سے وعدہ ہوا ہے تو اے رب جھے کو نہ کریو ان گناہگار لوگوں جی۔ بعن حق تعالی کی جناب میں دلی گستانی کی جاتے ہے۔ آپھینا ولی جنگ آفت آ کہ رہے گی۔ اس لیے ہو موسی کی جاتے ہوئی کے اس لیے ہو موسین کو جائیت ہوئی کہ انسان کے افران سے اور کر یہ والدا اوردت مفوج البتا الدون سے معلوں مطلب ہے کہ فعداوندا ہم کو ایجان و احسان کی راو پر مستقیم رکور کوئی دری تشمیم نے ہو کہ اور استین الدین طلعوا صکھ حاصد (انتال ) یمال حضور کو انااب جا کہ والی کی دومروں کو منان ہے اور الدون کی میان حضور کو انااب جا کہ دومروں کو منانا ہے اور یہ قرآن کی عام عاورت ہے۔

(معلم محمود الحس)

0

ترجمہ۔ ہم عرض کرد کہ اے میرے رب ٹر تو چھے دکھائے (دو عقراب) جو اشیس وعدد دیا جاتا ہے تو اسے میرے رب چھے ان ظالموں کے ساتھ نہ کرنا۔

رب فلا تجعلنی فی الفوم الطلمین اور ان کا قرین اور ساختی نه بانال به و ما بخرین تواشع و اظبار عبدیت ہے۔ باوجود کیکہ معلوم ہے کہ اللہ تعالی آپ کو ان کا قرین و ساختی نہ کرے گا ای طرح انبیا معصوبین استغفاد کیا کرتے ہیں باوجود کیکہ افسی اپنی مغفرت اور اکر م خداوندی کا علم نیٹینی ہوتا ہے۔ یہ سب بطریق تواشع و اظبار بندگی ہے۔

(مولاء احدرصاخان بربوی)



## جناب رسالت مآب صلی الله علیه وسلم کی وعا (چن و انس کے شر سے سیخ کیدے)

رُبِّ اَنُودُ بِكَ مِنْ هَمُونِتِ الشَّيْطِيْنِ اللَّهِ فَا اَنْ اِللَّهِ فَالْمُودُ بِكَ رَبِّ اَنْ يَنْحَضُرُو دِنَ وَ وَهِ وَاللَّهِ فَاللَّهِ اللَّهِ فَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللِّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللللَّهُ الللللِّهُ الللِّلْ الللللِّلْمُ الللللِّلُولُ الللللِّلْمُ الللللِّلُولُ اللْ

(مولانا ايوالاعلى مودودي)

O

رجمہ اسے میرے رب بی آپ کی بناہ مانگرا ہول شیطان کے وسوسول سے اور اے میرے رب بی آپ کی بناہ مانگرا ہول اس سے کو شیطان میرے پائی مجمی آویں۔

(مولانا اشرف على تفانوي)

 $\circ$ 

ترجمہ ۔ اے پروردگار میرے سے میں شیطانوں کے وسوسوں سے تیری پناہ مائٹنا ہوں اور پروردگار اس سے مجھی تیری پناہ مائٹنا موں کہ وہ میر سے باس آ موجود موں۔

(مولانا في محمد جالندهري)

0

ترجمہ ۔ اب پرورو ہر ایر سے میں باہ جوہا ہوں تیری شیطان کی چینر سے اور پٹاہ تیری جاہتا ہوں اس سے کہ میرے باس آئیں۔

وب اعود بلك من همرت مساطین بہلے شیاطین المائس کے ساتھ برتاؤ كا ظریقہ بتلایا تھا گر شیاطین افجن اس طریقہ ہے ہتی اس كا علیاتی سرف استعادہ ہے بعنی طریقہ ہے متاثر یہ اس كا علیاتی سرف استعادہ ہے بعنی اللہ تحالی كی بناہ میں آ جانا۔ وہ قاور مطلق ان كی جھینر خالی اور شر سے محفوظ دکھے۔ حضرت شاہ صاحب لکھتے ہیں كہ شیطان كی تہنے ہے اور لڑائی ہو بڑے۔ ای جو قرمایا كه شیطان كی تہنے ہے اور لڑائی ہو بڑے۔ ای جو قرمایا كه برے كام كا جواب و سے كے موقع غصہ بڑھے اور لڑائی ہو بڑے۔ ای جو قرمایا كه برے كام كا جواب و سے سے بہتے۔

و اعود بلك رب ان يعصرون لينني كن حال ش مجى شيطان كو ميرے پال نه آنے ، يَجِحَ كه دہ مجھ مر اپنا وار كر يجھ

(مولانا محود الحس)

0

ترجمہ اے میرے رب تیری پناہ شیفان کے وسوسوں سے (جمل سے وہ لوگوں کو فریب دے کر معاصی اور گناہوں میں مبتلہ کرتے ہیں)۔ اور اے میرے رب تیری پناہ کہ وہ فمرے پاس آئیں۔ (مولانا احمدرضافان بریلوں)



ائل جہنم کی دعا اور اللہ کا جواب (عبرت کے ملئے)

وَ ٱنْتَ خَيْرُ الرِّحِمِيْنِ٥ عَلَى فَاتَحَذَّتُمُوهُمْ سِخْرِيًا حَتَى الْسُوْكُمُ دَكْرَى وَ كُلْتُمْ مِنْهُم تَشْحَكُونَ٥ ابِي جَرِيْلُهُمُ الْنَوْمِ بِمَا صَبَرُوْ آلا أَنَهُمُ هُمُ الْفَآثُرُونِ٥

هِ شُوره مومنون (کَن) آیات. ۱۹۳ به الله قر آنی تر تیب ۴۳ نرون تر تیب سمے به

ترجہ اور جن کے پلڑے بلکے ہوں گ وی وی سور ت حسول نے ہی آپ اور کیا ہے ہو گیائے میں الله اور جن کے پلڑے بلکے ہوں گ کھال جن جان فی الله اور ن سے جہام میں ہمیشہ رہیں گے۔ آگ ان کے چہروں کی کھال جن جان فی الدین جہنا ہے جہا ہے آئل آئیں گ۔ آئی اسلام میں ہو کہ میری آیت سہیں سائی جائی شمیں تو تم النہیں جہنا ہے ہے " وہ کہیں کے "اے عارب رب الماری بدینتی ہم پر چھا گئی تھی۔ ہم واقعی شمرہ وائی شعد الله برارو اور الله ہمیں بہال سے نکال دے ہجر ہم الیا تھور کریں تو نطائم ہوں گے "د اللہ تعالیٰ جواب دے گا۔ "دور ہو جہ سے سامت سے برنے رامو ای شاہ اور محمد سے بات مد کرو۔ تم وی اور گارہ ہم ایان مجمد سے بات مد کرو۔ تم وی اوگ تو ہو کہ میرے بکھ بندے جب کہتے ہے کہ اے ہمارے پروردگارہ ہم ایان اللہ بھال کے بات کہ ان کی ضد نے حمہیں ہے ہمی ہملا دیا کہ میں بھی کوئی ہوں، اور تم ان پر ہنتے رہے۔ آئ اُن کے ای میم کا میں نے سے کھی دیا ہے گئے دور تم ان پر ہنتے رہے۔ آئ اُن کے ای میم کا میں نے سے کھی دیا ہے کہ وی کامیاب ہیں"۔

لواس المشيط مي تم ي من المن الري مرى تبين ويكمي

و لا تكلمون فين اپن ربائ كے كئے كوئى عرض معروض نہ كرور اپن معذر تيں چين نہ كرور به مطلب نيس بي الله كام بوگا جس كے بعد الله بعد الله كم بميشہ كے بالكل چپ بو جائد بعض روايات ميں آيا ہے كہ بد الله اترى كلام بوگا جس كے بعد الله كى زباني بميشہ كے ليے بند بو جائيں گی۔ مگر ميہ بات بظاہر قرآن كے خلاف پرتی ہے كيونك آگے خود قرآن بى الله كا ور الله تعالى كى گفتگو نقل كر رہا ہے۔ لهذا يا تو يہ روايات غدد جين، يا چھر ان كا مطلب بيہ ہے كہ اس كے بعد وہ رہائى كے بے كوئى عرض معروف نہ كر سكيں گے۔

ہم الفاتوون: ای مضمون کا اعادہ ہے کہ فلال کا مستحق کون ہے اور خسران کا مستحق کون۔ (مولانا ابوالاعلیٰ مودودی)

C

ترجہ: اور جس مخض کا پلتہ بلکا ہو گا (لینی وہ کافر ہو گا) سو یہ وہ لوگ ہوں کے حنہوں نے اپنا فقصان کر لیا اور جہنم میں ہمیشہ کے لئے رہیں گے۔ ان کے چروں کو (اس جہنم کی) آگ جھلتی ہو گی اور اس (جہنم) میں ان کے مدر بگڑے ہوں گے۔ کیوں کیا تم کو میری آہیٹی (دنیا میں) پڑھ کر سنائی نہیں جایا کرتی تھیں اور تم ان کو جھلایا کرتے تھے۔ (یہ ای کی مزائل رای ہے) دہ کہیں گے کہ لے ہمارے رب (واقعی) ہماری بد بختی نے ہم کو گھر میا اور زب شک ہم) گمراہ لوگ تھے۔ اے ہمارے رب ہم کو اس (جہنم) سے (اب) نکال دیجے پھر اگر ہم دوبادہ اور ایک کریں تو ہم بے شک پورے تھوروار ہیں۔ ارشاد ہو گا کہ ای (جہنم) میں راند نے ہوئے پڑے رہو اور جھ

ے بات مت کرور میرے بندوں کل ایک گروہ تھا جو (ہم ہے) عرض کیا کرتے تھے کہ اے ہمارے پروردگار ہم ایکان لے سے موجہ کو بھی کو رحم کرنے ایک سے بود آپ مب وحم کرنے والول ہے بود آپ مب وحم کرنے والول ہے بود کر رحم کرنے والے جی سے موجہ کو رحم کرنے والے جی سے میں مقتلہ نے میں کہ شخلہ نے ہم کو ہماری یاد مجمی بھلا والے جی بھلا وی ایس کا شاہ ہے گھی اور کی بھلا وی ایس کا میں ہوئے۔

مطلب بواب کا یہ بواکہ تمہارا قسور اس قابل نہیں کہ مزاکے وقت اقرار کرئے ہے معاف کر ریا جادے۔ کیونکہ تم نے اید معامد کیا جس سے ہمارے حقوق کا بھی ، خلاف ہوا اور حقوق العباد کا بھی۔ اور عبر بھی کیے بات معامد کیا جس سے خصوصیت خاصد رکھتے ہے۔ لیں اس کی مز کے لئے دوام اور تمام من سب ہے ور موضین کو جزائے فوذ دینا مخملہ تمام مزاہے کفار کے لئے۔ کیونک اعداء کی کامیانی سے دوحائی تاوں ہوتی ہے۔

(مولانا اشرف على تقانوي)

0

ترجہ: اور جن کے بوجید بلکے بوں گے وہ وہ وگ ہیں جنہوں نے اپنے شین خدارے ہیں ڈالہ بمیشہ دورن میں رہیں گے۔ آگ ان کے مو نہوں کو تجنس وے گی اور وہ اس میں شوری پڑھائے ہوں گے۔ کیا تم کو میری آیشی پڑھ کر سائی (منیں)جاتی تحیی تم ان کو (سنتے تھے اور) جھٹائے تھے۔ اے ہمارے پروردگار ہم پر ہماری مجبتی غالب ہو گئی اور ہم رہے ہے بھٹاک گئے۔ رے پرودگار ہم کو اس میں سے نکال دے۔ اگر ہم پھر (ایسے کام) کریں تو فالم ہوں گے۔ (فد) فرمائے گا کہ ای میں ذرت کے ساتھ پڑے رہو اور جھ سے بات نہ کرد۔ میرے بندول میں کیک گروہ تھا جو دعا کی کرتا تھ کہ ای میں ذرت کے ساتھ پڑے رہو اور جھ سے بات نہ کرد۔ میرے بندول میں کیک گروہ تھا جو دعا کی کرتا تھ کہ اے ہمارے پروردگار ہم ایمین لائے تو تو ہم کو بخش دے اور ہم پر رحم کر اور تو سب سے بہتر رحم کرنے والا ہے۔ تو تم ال سے شخر کرتے رہے یہاں تک کہ ان کے پیچھ میری یاد بھی مجول گئے۔ لور تم (بمیش) ان سے بندی کیا گرتے تھے۔ آئ میں نے ان کو ان کے صبر کا بدلہ دیا کہ وہ کامیاب ہو گئے۔ گئے لور تم (بمیش) ان سے بندی کیا گرتے تھے۔ آئ میں نے ان کو ان کے صبر کا بدلہ دیا کہ وہ کامیاب ہو گئے۔

0

ترجہ: اور جس کی ہلی تکلی تول سو وی لوگ ہیں جو ہار بیٹے اپنی جان دوزخ ہی علی رہا کریں گے۔ جہلی وے گی ان کے منہ کو آگ اور وہ اس بیں بد شکل ہو رہے ہوں گے۔ کیا تم کو سائی نہ تھیں ہمری آیتیں بجر تم ان کو جہلاتے تھے۔ بولے اے رب زور کیا ہم پر ہماری کم بختی نے اور رہے ہم لوگ جہئے ہوئے۔ ے ہمارے رب نکال لے ہم کو ہی بیٹ ہوئے ہے اگر بھر کریں تو ہم گہنگار۔ فرملیا پڑے ، ہو پھٹارے ہوئے ای بیں اور جھ سے نہ بولا۔ ایک فرقہ تھا جیرے بندوں میں جو کہتے تھے اے رب ہمارے ہم بھین لائے، سو معاف کر ہم کو اور رحم کر ہم بول گئے ان کے شخصول میں بگڑا بہال تک کہ جمول گئے ان کے شخصول میں بگڑا بہال تک کہ جمول گئے ان کے شخصول میں بگڑا بہال تک کہ جمول گئے ان کے شخصے میری یاد اور تم ان سے ہنتے رہے۔ میں نے آئ دیا ان کو بدلہ ان کے حمر کا کہ آوی ہیں مراد کو شخصے والے گئے والے گئے ہوں کا حمون کر کھورڈی تک ہوئے کا ہونٹ لگ کر ناف تک اور اور کا کھول کر کھورڈی تک چہنچ جانے گا، نینے کا ہونٹ لگ کر ناف تک اور اور کا کھول کر کھورڈی تک چہنچ جانے گا، نینے کا ہونٹ لگ کر ناف تک اور اور کی کھول کر کھورڈی تک چہنچ جانے گا، نینے کا ہونٹ لگ کر ناف تک اور اور کی کھول کر کھورڈی تک چہنچ جانے گا، نینے کا ہونٹ لگ کر ناف تک اور اور کی کا کھول کر کھورڈی تک چہنچ جانے گا، نینے کا ہونٹ لگ کر ناف تک اور اور کی کی کھورڈی تک کے ہوئی گا کہ تو کی گئی جانے گا کہ تا ہونٹ لگ کر ناف تک اور اور کی کا کھورڈی تک کر ہوئی گئی جانے گا ہونٹ لگ کر ناف تک اور دی کا کھورڈی تک کھورڈی تک کو کورڈی کی کورڈی کی کھورڈی کی کورڈی کی کھورٹی کی جان کو کھورڈی تک کا ہونٹ لگ کر ناف تک اور دور کی کھورڈی کی کھورڈی کی کھورڈی کورڈی کی کھورڈی کی کھورڈی کی کھورٹی کی کھورٹی کی کھورڈی کورڈی کی کھورڈی کے کا کھورٹی کی کھورڈی کی کھورڈی کی کھورڈی کی کھورڈی کی کھورڈی کورڈی کی کھورڈی کھورڈی کی کھورڈی کی کھورڈی کی کھورڈی کی کھورڈی کی کھورڈی کی کھورڈی کھورڈی کی کھورڈی ک

گا اور زبان بابر نکل کر زمین میں گئتی ہو کی نت دور ٹی پاؤل سے رو مریب ہے۔ (الھیم احفظا مدہ و من سانم الواج العذاب)

الم تکن ابانی نظی علیکم فکنتم بھا بکذبون ۔ ایسٹی اس وقت ں ہے ہیں آسیں گے۔ گویا شن ہاؤں کو دیا تیں حجالیا کرتے تھے اب آگھوں ہے وکمچے لو کی تحمیل یا حصائی؟

قالوا رہنا علیٰت علینا شقوتنا و کنا فوھا ضاکی ۔ آیعنی اختراف کریں ہے کہ بیا شک ہمری یہ بختی نے احکا وہ جو سیدھے راستہ سے بہک کر اس اندی جاکت کے گڑھے ہیں کریں ہے جہا ہے ہے ہے ہیں ہے کہ وکچھ بیا۔ ازراد کرم ایک دفعہ ہم کو یہاں سے نکال ویجے کہ پھر بھی ایسا کریں تو گنابار، جو سے جیت و بیجے گا۔

لا تکلمون: کیمن بک بک مت کرد جو کیا نفا اس کی سرا بھکٹور آبار سے معاوم موتا ہے کہ اس جواب کے بعد مجر قرواد منقطع ہو جائے گی۔ بجز زفیر و شہیل کے چھے کارم نہ کر سیس کے۔ میاذ باشد۔

و محتم مہم تصحکوں۔ لین ونیا یں سلمان جب اپنے رب ئے ۔ دو و استغمار کرتے تو تم کو بنی ہوجہتی مہم تصحکوں۔ لین ونیا یں سلمان جب اپنے رب ئے ۔ دو و استغمار کرتے تو تم کو بنی ہوجہتی محک ابن قدر خصا کرتے اور ان کی نیک فصلتوں کا اتنا نداق اڑائے نئے کے اس کے بیجیے ہا کر تم ہے بھے بھی اور اس کے بیجیے ہا کر تم ہے بھی بات شرار تول کی مزا شدر کھا، گویا تمہارے مر پر گوئی طاکم بی در تھا جو کسی وفت ان حرکتوں پر نوش لے اور ابنی سخت شرار تول کی مزا دے سے۔

مع الفائزون. بے جارے مسلمانوں نے تمہاری زبانی ،ور عملی یذاؤں پر صبر کیا تیا، آج دیکھتے ہو تمہارے بالقائل ان کو کیا کھل ملا۔ ان کو ایسے مقام پر پہنچا دیا گیا جہاں وہ ہر طرح کامیاب اور ہر فتم کی لذتوں اور سرتوں سے ہمکنار بیں۔

#### (مولانا محمود الحن

0

رجہ: اور جن کی تولیں بلکی پریں وہی ہیں جنہوں نے اپنی جائیں گھانے میں ڈالیس بمیشہ دوزخ جی رہیں گے ان کے مشہ پر آگ لیٹ مارے گی اور وہ اس میں منھ پڑنے ہوں گے (اور ان سے فرمایا جائے گا) کیا تم پر (ونا میں) میری آئیس نہ پڑھی جائی ہیں گئے ہے بہارے رہ بم پر بماری بد بخی عالی میری آئیس نہ پڑھی ہیں گئے ہے بہارے رہ بم پر بماری بد بخی خالب آئی اور بم گمراہ لوگ تھے۔ اے جمرے رہ بم کو دورخ سے نکال دے پھر اگر ہم ویسے بی کریں تو بم خالم ہیں۔ رب فرمائے گا د تکارے پڑے دہو اس میں اور جھے سے بات ند کرو ہے شک میرے بندون کا ایک کردہ کہتا تھا لے ہمارے دب بم ایمان لاتے تو ہمیں بخش دے اور بم پر رحم کر اور تو سب سے بہتر رحم کرنے والا ہے۔ تو تم نے انہیں شعنعا بنا لیا پہل تک کہ انہیں بنانے کے شغل میں (سینی ان کے ساتھ تھ کر کرنے جم کا انہیں سے مشخول ہوگ کے اور تم ان سے جسا کرتے ہے شک سنج میں نے ان کے صر کا انہیں مد بدلہ دیا کہ دبئی کامیاب ہیں۔

کلحون: ترفدی کی صدیت میں ہے کہ آگ الن کو بھون ڈانے گی اور اوپر کا ہونٹ سکڑ کر نصف سر تک پنج مج اور نیچے کا ناف تک لک جائے گا دانت کھے رہ حاکیں گے۔ (خداکی پناہ) وبنا اخو حنا مبھا فان علد فاما طلمون ۔ رزر کی صدیت کی ہے کہ دور فی لوگ جہنم کے داروقہ بالک کو چالیس برس تک پہارت رئیں ک اس کے بعد وہ کبے گا کہ تم جہنم ان میں پڑے رہو گے۔ پھر وہ پروردگار کو پہاری گے
اور کمیں گ اے رب تنارے ہمیں دور ن سے نکال اور یہ پہار ان کی دنیا ہے دوئی عمر کی مدت تک جاری رہے گی
اس کے بعد شیس یہ جواب دو جا گا جو اگلی آبہت کی ہے (خازی) اور دنیا کی عمر کتی ہے اس میں کئی تول
میں۔ بعض نے کہا کہ ایک عمر سات بڑار برس ہے العض نے کہا بارہ بڑار برس ہون نے کہا تین لاکھ ساتھ
بیرے و بتد تو ل اعلم (اند کرو قر جبی)۔

احسنوا فیھا و لا تکلمود ۔ ب ان کی امیدی منطع ہو جائیں گی اور یہ اہل جہم کا آفر کلام ہو گا پھر اس کے بغد انہیں کلام مرنا تعیب ند ہو گا۔ روتے تیجے ڈکرائے ہوگئے رہیں گے۔

فاتعود تموهم سعوراً به آیتی کفار قرایش کے حق میں بازل ہو کیں جو معفرت بلال و حفرت عمار و حفرت مہیب و ضرت خیاب وغیرہ رسمی اللہ عظیم فقراء اصحاب رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے متسفر کرتے ہتھ۔ (مولانا احدر شاخان بریاری)



## رسالت مآب صلی الله علیه وسلم کی وعا (طلب مغفرت کے لئے)

وَ فَكُلْ رَّبِ اغْفِرْ وَ اوْخُمْ وَ آنْتَ خَيْرُ الرُّحِمِينَ 0 عَلَيْ الْمُعْمِينَ 10 عَلَيْ الْمُعْمِينَ 10 ﴿ مُورُورُ مومنون (كَلَ) آيت ١١٥، قرآنَى ترتيب ٢٣، فرولى ترتيب ١٢٣﴾ اے محدًا كبو "ميرے رب درگزر فرما، اور رقم كر، اور تو سب رحمون سے اچھا رحيم ہے"۔

یبال ای دعا کی لطیف معنویت نگاہ یس رہے۔ ابھی چند سطر اوپر یہ ذکر آ چکا ہے کہ آخرت میں اللہ تعالی بی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے وشمنوں کو معاف کرنے سے یہ کہہ کر انکار فرمائے گا کہ میرے جو بندے یہ دی مانگتے تھے، تم ان کا بذاق اڑائے بھے۔ اس کے بعد اب بی صلی اللہ علیہ وسم کو (اور ضمنا صحابہ کرام کو بھی ) یہ تھکم دیا جا رہا ہے کہ تم تھیک وہی دعا مانگو جس کا ہم اسمی ذکر کر آئے ہیں۔ ہماری صاف تنمیہ کے باوجود اب اگر سے تمہارا بذاق اڑائیں تو آخرت میں اپنے فارف فود می ایک مضبوط مقدمہ تیار کر دیں گے۔ باوجود اب اگر سے تمہارا بذاق اڑائیں تو آخرت میں اپنے فارف فود می ایک مضبوط مقدمہ تیار کر دیں گے۔

C

ترجمہ: اور آپ بوں کہا کریں کہ اے برے رب "میری فطائی معاف کر اور رحم کر اور تو مب رحم کرنے دانوں ہے۔ دانوں سے برائ کو اور تو مب رحم کرنے دانوں سے برائ کر رحم کرنے ولا ہے۔ آبوں سے برائ کا مغفرت و رحمت مانگنا اپنے درجہ کے موافق ہے۔ یس اس سے بٹیہ معصیت کا نہیں ہو سکلہ

(مو نا شاف على تصاوي)

0

ترجمہ: اور غدا سے دعا گرد کہ میرے پروردگار مجھے بخش دے (بھو یہ) رحم کر اور تو سب سے بہتر رحم کرنے وال ہے۔

(مور) کتا محمہ جائند حرمی)

0

ترجمہ: اور تو کہہ اے رب معاف کر اور وحم کر اور تو ہے بہتر سب رخم والوں سنا۔ لیعن اماری تنقیمرات سے ور گڑو فرما اور اپنی رحست سے دنیا و آخرے میں سر فرز کر تیری رحت بے نہایت کے سامنے کوئی چیز مشکل نہیں۔

(مولانا محبود الحسن)

O

ترجمہ: اور تم عرص کرد اے میرے رب بخش دے (ایمان والوں کو) ور رحم فرہ اور تو سب ہے بہتر رحم کرنے والا ہے۔

(مولانا احدر شاخان بریلوی)



## عباد الرحمان كى دعا (عذاب جبنم سے بچائے كيليے)

وَ الَّذِيْنَ يَقُولُونَ رَبِّنَا اصْرِفَ عَمَّا عَذَابُ جَهَيَّمَ <sup>قَ مِنْ</sup> إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا ۞ <sup>ق مل</sup>َّ إِنَّهَا سُآءَتْ مُسْتَقَرًّا وَّ مُقَامُ ۞

﴿ وُوره فرقان (كى) آيت: ١٥، قرآني ترتيب: ١٥، تزون ترتيب: ﴿ وَمَا لَهُ مُرْتِيبَ ﴾ ترجمه الله جوده كيل كرت بيل كه "ك الارك رب جہنم كے علاب سے ہم كو بي كه اس كا عذاب تو جان ي

لین یہ عملات ان میں کوئی غرور پیدا نہیں کرتی۔ انہیں اس بات کا کوئی زعم نہیں ہوتا کہ ہم تو اللہ کے پیارے اور اس کے چہتے ہیں، بھلا آگ ہمیں کہاں جھو سکتی ہے۔ بلکہ اپنی ساری نیکیوں اور عباد توں کے باوجود دواس فوف ہے کانپتے دہتے ہیں کہ کمیں ہمارے عمل کی کو تاہیاں ہم کو جنال کے عذاب ند کر دیں۔وہ اپنے تقول کے ذور ہے جنت جیت لینے کا چندار نہیں رکھتے بلکہ اپنی اٹسال کمزوریوں کا اعتراف کرتے ہوئے عذاب سے فائی نگلے تا کو فیسرے جیجے ہیں اور اس کے لیے بھی ان کا اعتماد اپنے عمل پر نہیں بلکہ اللہ کے رحم و کرم پر ہوتا ہے۔

(مورنا ابوالاعلى مودودى)

0

ترجمہ اور جو دیا ہی مانگٹ ہیں کہ اے جورے پروردگار جم ہے جہم کے عذاب کو دور رکھے کیو کلہ اس کا عذاب پوری تباق ہے۔ ب شک وہ حہم یوا تھات اور برا مظام ہے۔

(مولانا اشرف على تفانوي)

O

ترجمہ اور جو دعا منگتے رہے ہیں کہ اے بروردگار دوزخ کے عذاب کو ہم سے دور رکھیتو کہ ال کا عذاب برای تنظیف کی چیز ہے اور دوزخ شھیر نے اور رہنے گی بہت بری تنگیف کی چیز ہے اور دوزخ شھیر نے اور رہنے گی بہت بری تنگیف کی چیز ہے اور دوزخ شھیر نے اور رہنے گی بہت بری تنگی ہے۔

(مولانا فتح محمد جالند عربی)

0

ترجمہ اور وہ ہوگ کہ کہتے ہیں اے رب بن ہم سے دوزخ کا عذاب بے ٹک اس کا عذاب چیننے والا ہے۔ وہ یرئ جگہ ہے تفرید کے کا مذاب کے خار کے کا دونے کی۔ یرئ جگہ ہے تفرید کی اور بری جگہ رہنے کی۔ لینی اتن حوادت یہ اتنا خوف مجی ہے۔ یہ نہیں کہ خدا کے قبر و غضب سے بے تکر ہو تھے۔ لینی اتنی حوادت یہ اتنا خوف مجی ہے۔ یہ نہیں کہ خدا کے قبر و غضب سے بے تکر ہو تھے۔ (مولانا محمود الحن)

0

ترجمہ اور جو حرض کرتے ہیں اے ہمارے رب ہم سے پھیر دے جہنم کا عذب ہے خک اس کا عذاب ملے کا غل ہے۔ یہ شک وہ بہت ہی بری تفہر نے کی جگہ ہے۔ غواما: گین لازم بیدا تد ہوئے واللہ

ال آیت یں ان بندوں کی شب بیداری کا دکر فرمانے کے بعد ان کی ہی دعاکا معابیان کیا۔ ال سے بید ان محد اس کے ہیں۔ نور اس کے حضور تفرع کرتے ہیں۔ اظہار مقصود ہے کہ وہ باوجود کثرت عبادت کے اللہ تعالی کا خوف رکھتے ہیں۔ نور اس کے حضور تفرع کرتے ہیں۔
(مولانا احمدر ضافان بر کوی)



عباد الرحمان کی دعا (الل غانہ کے لئے)

رَبُنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا رَّ خُرِيَّتِنَا لَمُؤَلَّا أَعْلَمْ وَ اجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِيْنَ إِمَاهُا O رَبُنَا هَبْ لَنَا مُعَلَىٰ اللَّهُ تَقِيْنَ إِمَاهُا O رَبُنَا مِنْ أَرْوَالِ مِنْ أَمَامُا O وَبُنُورِهِ الفرقانِ (كَلَى) آمت: ٣٥، قرآني رَتيب ٣٥٠ وَلَا رَتيب ٣٥٠ ﴾

ترجمہ: اے پروروگار میرے ہمیں اٹی دویوں اور اٹن او او سے آتھوں کی خدارک عط فرم اور ہم کو پرجم گاران کا امام بنا۔

رہنا ہب لدا من ازواجنا و فریننا قرۃ اعین کینی ان کو ایمان اور عمل صالی کی قریق اسے اور پاکیڑہ افدان سے آراستہ کر، کیونکہ ایک موس کو دول بچول کے حسن و جمال اور شیش آراستہ شری بعد ان کی فیک خصالی سے خسنڈرک حاصل ہوں ہے۔ اس کے سے س سے ہڑھ کر کوئی چیز آگایف او شیس ہو شیق کے جو دنیا جس اس کو سب خسنڈرک حاصل ہوں ہے۔ اس کے سے س سے ہڑھ کر کوئی چیز آگایف او شیس ہو شیق کے جو دنیا جس اس کو سب سے زیادہ پیارے جی انجیل دوارخ کا ابند حسن بنی کے لیے تیار ہوت ، نیجے کی صورت جس تو بیوں کا حسن اور بیچول کی جوئی و لیافت اس کے لیے اور مجمی زیادہ سوبان روح ہو ہی ، یونک وہ ہو ، افت اس ریٹ جس بیتل رہے گا کے سب اپنی ان خوبیوں کے باوجود اللہ کے عذاب جس گرفتار دوئے دوئے دائے تیاں۔

یباں خاص طور پر سے بات نگاہ شمی رہنی چاہیے کہ جس وقت ہے آبات نار باوٹی ہیں وہ وقت وہ قا جَبَد کہ عمل مانوں میں سے کوئی ایک بھی ایا نہ تق جس کے محبوب قرین شتہ وار نظر و جابیت ش مثلا نہ ہوں۔
کوئی مرد ایمان لے آیا تھا تو اس کی بیوی انہی کافر تھی۔ کوئی عورت ایمان سے آئی تھی تا اس کا شوہر انہی کافر تھا۔ کوئی نوجوان ایمان لے آیا تھا تو اس کے بال باپ اور بھائی مجن سب نے سب نظر بیل جتن ایک شویر انہی کافر باپ ایمان لے آیا تھا تو اس کے اپنے جوان جوان بچ کفر پر تو نم تھے۔ اس حالت بیل ہر مسلمان ایک شدیم روحائی اذبت میں جاتا تھ اور اس کے وہ دعا تکلی تھی جس کی بہترین ترجمالی اس آب میں بیل کو گئی ہے۔
روحائی اذبت میں جاتا تھ اور اس کے ول سے وہ دعا تکلی تھی جس کی بہترین ترجمالی اس آب میں بیل دیگی کو ایک شور کو گئی اور اس کے ول سے وہ دعا تکھیں آشوب چیتم سے اہل آئی ہوں اور گھٹک سے سوئیں کی چھا آدی کو ایک اور کی کو ایک ان کی اس کی اس کیفیت کو دراصل سے جاتے ہیاں کیا گیا ہے کہ وہ جس دی بیل ور سے مطمئن رہتے ہیں کی جو جس کے دو گئی ہے جس کے داخل کوئی کی نئیس ہے جس کے خاہدان کا گئی مرمالیہ موجود ہے۔

کوٹر میں اور اور بارٹیوں میں شائل رہتے ہیں اور سب مطمئن رہتے ہیں کہ جو، ہر ہیک میں ہاں کی شار کی سے مرمالیہ موجود ہے۔

کوٹر مرمود ہے۔

واجعلنا للعتقین اماما لیمن ہم تقوی اور طاعت میں سب سے بڑھ جائیں۔ بھدئی اور نیکی ہی سب سے آگے فکل جائیں، محض نیک بی بی بی بی ایک شیول کے بیٹوا ہوں اور ہماری بدولت و نہ بجر میں نیکی بیلیہ بہاں یہ ذکر بھی ہے کہ یہ دہ نوگ جی ہے کہ یہ دہ نوگ جی جا ایک بھی ہے جائے گئے کا کہ بین جی ایک بھی ہے جائے گئے اور ہمین گئے کہ بین ہے کہ یہ دہ نوگ جی جو مال و دولت میں نہیں بلکہ نیکی و پر بیز گاری میں ایک دوسرے سے بڑھ جانے کی کوشش کرتے ہیں۔ مگر ہمارے زمانے میں کچھ اللہ کے بندے ایسے جی حنہوں نے اس آیت کو بھی نامت کی امیدواری اور ریاست کی طلب کے سنے ولیلی جواز کے طور پر استعمال کیا ہے۔ ان کے زور کی اس آیت کا مطلب ہے ہو گئی و جماری رعیت اور ہم کو ان کا حکمران بنا وے "۔ اس خن نور کی داد میں میدواروں "کے موا کون وسے سکتا ہے۔

(مولاتا ابراعلى مودودي)

ترجمہ: اے ہمارے پروردگار ہم کو ہماری ہوہول اور ہماری اورو کی طرف آتھوں کی شنزک (یعنی راحت) وطا فرما اور ہم کو متعقبوں کا انسر بنا ۔۔۔

رہنا ہب لنا من اؤواجنا و فریت قرۃ اعیں فود جے دین کے عاش ہیں ای طرح اپنے اہل و عیال کے لئے مجی ال کے ساتھ حق تعالیٰ ہے دعا کرتے ہیں کہ ان کو دیندار بنا دے۔ اس کے ساتی اور دائل ہیں۔ چنانچے مملی کو شش کے ساتھ حق تعالیٰ ہے دعا کرتے ہیں کہ ان کو دیندار بنا دے۔ اور ہم ور ہو۔ اور ہم ور ہم ایس کی طامت میں دیجے کر رادت اور سم ور ہموں اجعدا المصنی اماما استان مقدود اصری مائن شیں، کو اس میں تھی قیادت شیں۔ مگر مقام دلالت سمیں کرتا بلکہ اسمل مقصود اپنے شاندان کے منتی ہوئے کی درخواست ہے۔

(مولانا اشرف تفانول)

0

ترجمہ اے بروروگار ہم او جوری بی یوں کی طرف سے (ول کا جین) اور اولاد کی طرف سے آگھ کی شندک عطا قرما اور جمیں برجیزگاروں کا امام بن۔

(مولانا في مجر جالندهري)

0

ترجمہ اے دب ہمارے، وے ہم کو ہماری عور توں کی طرف سے اور اولاد کی طرف سے آگھ کی شمنڈک اور کر ہم کو یر بیز گارول کا بیشوز

ربا ہب كا من ازواجا و خويتنا قرة اعين اليحنى بيوى اور بنج اليے عنايت قرما جنہيں دكير كر آئميس شمندى اور تلب سرور بور اور ظاہر ہے موس كافل كا دل اى وقت شمندا ہو كا جب اپنے الل و عيال كو طاعت اللى كے رائمة پر گامزن اور علم نافع كى تخصيل بين مشغول بائے۔ دنيا كى سب نعتيں اور سرتمی اس كے بعد اين۔ و اجعلنا للمتقين اماها ليحق ايبا بنا دے كه لوگ بهرى اقتداء كر كے متقى بن جلا كريں۔ حاصل بيد كه بهم نه مرف بذات خود مهتدى، بلكه دوسروں كے سے بادى ہوں ۔ اور جمارا خاندان تقوى و طہارت بين جمارى بيردى

#### (مولانا محمود محسن)

0

ترجمہ اے جمارے رب ہمیں دے جماری ہویوں اور جماری اولارے آنکھول کی شندک، اور ہمیں پر بیزگاروں کا چیٹوا بنا۔

ربنا هب لنا من ازواجنا و خریننا قرۃ اعین: کینی فرحت و مرور، مراد یہ ہے کہ جمیں کی بیال اور ادااد نیک صافح متنی وطا فرما کہ ان کے حسن عمل اور ان کی اطاعت خدا و رسول دکھ کر ہماری آئٹھیں عمندی اور دل خوش ہول۔ و اجعلنا للمنفین اماما: کینی جمیں ایبا پر بیز گار اور ایبا عامد و خداپرست بنا کہ ہم پر بیزگاروں کی چینوائی کی قابل بوں اور اور ایبا عامد و خداپرست بنا کہ ہم پر بیزگاروں کی چینوائی کی قابل بوں اور اور ایبا عامد و خداپرست بنا کہ ہم پر بیزگاروں کی چینوائی کی قابل بوں اور اور ایبا عامد و خداپرست بنا کہ ہم پر بیزگاروں کی چینوائی کی قابل بوں اور اور ایبا عامد و خرایا کہ اس میں دلیل ہے کہ آدی کو دینی چینوائی

اور سر داری کی رغبت و طلب عابیت ان آیات میں امتد نے اپنے صال بندس کے مصاب اگر فی ہے اس کے ال کی جزا ذکر فرمائی جاتی ہے۔

(اسان الدرسان برايي)

0.0000000

#### حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا (حسن انجام کے لئے)

رَبِ مَبْ لِيْ حُكْمًا وَ ٱلْحِقْبِي بِالصَّلِحِيْنَ٥ ﴿ وَاجْعَلَ لَيْ لَــَدَ صَدْقِ فِي الْاجِرِيْنَ٥ ﴿ وَ الْجَعَلَىٰ يَوْمِ وَالْجَعَلَىٰ مِنْ وَرَثَةِ جَنَّتِ النَّعِيْمِ٥ ﴿ وَ اغْفَرُ لِآبِيْ آنَهُ كَانَ مِنَ الصَّآلَيْنِ٥ ﴿ وَ لَا تُحْرِينُ يَوْمِ لِلْجَعَلُونَ٥ ﴿ يَوْمُ لَا يَنْفَعُ مَالًا وَ لَا تَنُونَ٥ ﴿ إِلَا مَنْ آتَى الله بِفَلْبِ سَلْمِ٥ ﴿ وَلَا يَنُونُ٥ ﴿ إِلَّا مَنْ آتَى الله بِفَلْبِ سَلْمِ٥ ﴿

و توره الشعراء (كل) آيات ١٨٩٠٨، قر آني ترتيب ٢٦، نرون ترتيب ٢٨٠٠

ترجمہ اسے میرے رب بیجے تھم عطا کر۔ اور بھے کو صالحوں کے ساتھ میں اور بعد کے آنے والوں میں جھے کو تاموری عظا کر۔ اور بیجے بنت تیم کے وار توں میں شامل فرما۔ اور میرے باپ کو سوف کر دے بے شک او محمولا کو گوں میں ہے اور کیے اس ون رسوا شہ کر جب کہ سب لوگ زندہ کر کے بیشے جائیں گے جبکہ نہ مال کو فی فائدہ دے گا نہ اوارد بیز اس کے کہ کو فی شخص قلب سلیم لیے بوئے ادقد کے حضور حاضر بو۔ کو فی فائدہ دے حکما۔ "تھم" ہے مراد "نبوت" بیال درست نہیں ہے، کیونگ جس وقت کی یہ دعا ہے اس وقت کو حضرت ابراتیم علیہ السلام کو نبوت عظا ہو بیکی تھی۔ اور اگر بالفرض یہ دع اس ہے پہلے کی بھی ہو تو نبوت کی کو طلب پر اے عظا نہیں کی جاتی ملکہ وہ ایک و تبی چیز ہے جو القد تعالیٰ خود سے جے چاہتا ہے دیتا ہے۔ اس لیے طلب پر اے عظا نہیں کی جاتی ہو گوت فیصلہ ہی لیٹا درست ہے، اور حضرت ابرائیم کی یہ دعا قریب عبران عظم سے مراد علم، حکمت، فہم مسیح اور قوت فیصلہ ہی لیٹا درست ہے، اور حضرت ابرائیم کی یہ دعا قریب کر بیب ای معنی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے سے دعا معقول ہے کہ اردنا الانسیاء کہ مدھی لین ہم کو جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے سے دعا معقول ہے کہ اردنا الانسیاء کہ مدھی لین ہم کو جس کی بین کی میں گریس کی میں کہ ہم ہر چیز کو اس نظر ہے دیکھیں جیسی کہ وہ فی الواقع ہے اور ہر سعاملہ میں وہی رائے قائم کریں جس گریں گریس کی حقیقت کے فائل سے تائم کی جائی جائے۔

و العضی بالصالحین لیمن دنیا بی بی صافح سوسائی دے اور سخرت بی براحش صالحوں کے ساتھ کر جہاں بک آخرت کا تعلق ہے، صافح لوگوں کے ساتھ کمی کا حشر ہونا اور اس کا نجات پانا گویا ہم معنی میں، اس لیے یہ تو ہر اس انسان کی دنا ہوئی ہی جائے جو حیات بعد الموت اور جزنا و سز ریقین رکھتا ہو۔ لیکن دنیا بی بحی ایک پاکیزہ روح کی دلی تھنا مہی ہوتی ہے کہ القد تعالی اے ایک بداخلی فائن و فاحر معاشرے میں زندگی بسر کرنے کی مصیبت سے نجات دے اور اس کو نیک لوگوں کے ساتھ طائے۔ معاشرے کا بگاڑ جہاں چاروں طرف محیلہ بند دیاں ایک آدمی کے سے صرف میں چیز ہمہ وقت اذبیت کی موجب شیس ہوتی کہ دو این کرد و بیش کدگ کی دہاں ایک آدمی سے سرف میں گور و بیش کدگ کی

گذگی گئی ہوئی وکی ہے، بلکہ اس کے لئے خود پاکیزہ رہنا اور اپنے آپ کو گذگی کی چھینٹوں سے بچا کر رکھنا بھی مشکل مو تا ہے۔ اس لیے ایک صالح آئی اس وقت تک بے چینن بی رہتا ہے جب تک یا تو اس کا اپنا معاشرہ پاکیرہ نہ و بائے ہو تن و ممدانت کے این معاشرہ پاکیرہ نہ و بائے ہو تن و ممدانت کے اصولوں یا جے ماں مو۔

واجعل لی لسان صدق فی الاحویں کی بعد کی تعلیں کھے فیر کے ساتھ یہ کریں۔ بم دنیا ہے وہ کام کر کے نہ جاؤں کہ نسل انہاں میہ بے بعد میرا ٹھر بان ظالموں بی کرے بو فود بجڑے ہوئے تھے اور دنیا کو بگاڑ کر چلے گئے، بلکہ بجھ ہے وہ کارنات انجام یا کی جن کی بروانت رہتی دنیا تک میری زندگی خال خدا کے لیے روشی کا بینار بی رے اور فیجی اندازیت کے محسنوں میں شار کیا جائے۔ یہ محفی شہرت و ناموری کی اعا فہیں ہے بلکہ کی شہرت اور فینی ناموری کی ویا ہے جو ارز فوس خدمات اور فیش قیت کارناموں میں گئے نتیج بیں حاصل بحوق ہے۔ کی مختل کو اس چیز کا حاصل بونا اپنے اندر دو فائدے رکھتا ہے۔ دئیا میں جس کا فائدہ یہ ہے کہ انسانی تسلول کو بی شاوں کے مقابلے بی انہائی تسلول کو بی شاوں کے مقابلے بی اور جر سعید روسی کو داچ ماسی بی گئی ہو اس کرتی ہی اور جر سعید روسی کو داچ داست پر چلئے میں اس سے مدد خاتی ہے۔ اور آفرت میں اس کا ہاکہ یہ یہ کہ ایک آدی کی چھوڑی بوئی بیک ان کہ تاہد ہی اس کو بی بیاری کو داچ دائی کی جھوڑی بوئی بو ان کا قواب اس محفی کو بھی سے گا اور خی میں بھارت نصیب بوئی بو ان کا قواب اس محفی کو بھی سے گا اور خی میں بھارت نصیب بوئی بو ان کا قواب اس محفی کو بھی سے گا اور خیا میں بھارتی کے جن میں موجود بوگی وہ دنیا میں بھارتی کے جن میں موجود بوگی کردہ دنیا میں بھارتی کے جن میں موجود بوگی کو دنیا میں بھارتی کے جن میں موجود بوگی کو دنیا میں بھارتی کے جن میں موجود بوگی کو دنیا میں بھارتی کے جن میں موجود بوگی کو دنیا میں بھارتی کے جن میں موجود بوگی کو دنیا میں بھارتی کے جن میں موجود بوگی کو دنیا میں بھارتی کے جن میں موجود بوگی دنیا میں بھارتی کے جن میں دوران کر کے آبی ہے جن سے نسل پر نسل سراب بوتی دیا کی دوران کیا تو اس کی جن میں اس کے جن میں موجود ہوگی کیا دوران کیا تو اس کی جن کے دوران کیا گورل کیا گورد کی دیا سے جن ہے نسل میں اس میں دوران کیا کو اس کیا دوران کیا ہوئی دیا کیا دوران کیا گورد کیا ہے۔

لین قیامت کے روز پیر رسوالی مجھے نہ دکھا کہ مبدان حشر میں تمام اولیں و آخرین

از لا تحزنی بوم بیعثون

ے سامنے اہرائیم کا باپ مزایا رہا ہو اور ابرائیم کنزا دیکیر رہ ہو۔

یوم لا ینفع مال و لا بنون. الا من اتبی الله بقلب سلیم

ان دو افتروں کے متحق یہ کہ یہ حضرت براہیم کی وہ کا حصہ بین یا آئیس بنہ تولی نے اس کے قول پر اضافہ کرتے ہوئے ارشاد قرمانے ہے۔ آئر بیکی بات الی جے آئر بیکی بات الی جے کے یہ وما کرتے وقت خود بھی ان حقائق کا اصاب رکھتے تھے۔ اور دوسر کی بت شیم کی جے تو اس کا مطاب یہ ہوگا ۔ ان کی دعا پر تبعرہ کرتے ہوئے الله تولی یہ قرما رہا ہے کہ قیامت کے دن آدی کے کام اگر کوئی چیز آ کمی ہو تو ان کی دعا پر تبعرہ کرتے ہوئے الله تولی یہ قرما رہا ہے کہ قیامت کے دن آدی کے کام اگر کوئی چیز آ کمی ہو تو الله ور اولاد خمیل بلکہ حرف قلب سلیم ہے، ایب دل جو گفر و شرک و بافرانی اور فش و فرور سے پاک جو الله اور اولاد بھی قلب سلیم ہے، ایب دل جو گفر و شرک و بافرانی اور فش و فرور سے پاک جو الله اور اولاد بھی علب ایمان و افغائل میں ایمان و افغائل کے ساتھ اللہ کی رہ بیں صرف کیا ہو، ورث کرواری اور اولہ پی حرف ای مالت بیل دال کا کہ آدی بھی دہاں کار خمیل کی تعلیم میں مورت میں مالت بیل دار کار کی گئی ہو تو وہ بہ سے مربانے سے نہیں دہاں کار خمیل کی تعلیم دی کہ وہ ورث بینا آگر ٹی بھی ہو تو وہ بہ سے مربانے سے نہیں کے کمیل جو سے مربانے کی تو بہ ہو۔ مربانے کی کا کہ کی کا کہ کو در معصبت بر بوا بو اور اولاد کی گئی ہی جس کا اینا کوئی حصد نہ ہو۔

(مورانا ابوالاعلى مودوري)

O

تر حمد: اے ہرے پروردگار بھے کو تھکت عط فرما اور (مراتب قرب میں) بھے کو (اعلی ورجہ کے) نیک اوگوں کے ساتھ شائل فرما۔ اور میر دکر آئندہ آنے والول میں جاری رکھ (تاکہ میرے طریقے پر جیس جی بی بھ کو زیادہ تواب سلے) اور بھے کو جنت النجم کے مستحقین میں سے کر اور میرے باپ (کو توفیق ایمان کی دے کر اس) کی مغفرت فرما کہ گراہ لوگوں میں ہے۔ اور جس روز مب زندہ ہو کر اٹھیں کے اس روز بھے کو رسوانہ کریا اس دن میں کہ (تجات کے لئے) نہ مال کام آوے اور نہ اوارو۔ گر ہال (اس کی نجات ہو گی) جو اللہ کے پاس (افر و شرک ہے) یاک دل لے کر آوے گا۔

رب هب لی حکما کینی جامعیت بین العلم والعمل بین زیادہ کمال عط فرما کیونکہ نفس حکمت تو دعائے وقت بھی حاصل ہے۔

(مولانا اشرف على تفانوي)

0

ترجمہ۔ اب پردردگار مجھے علم و دائش عطا قر، اور نیکو کارول میں شال کر۔ اور پیچھے لوگوں میں میرا ذکر نیک (جاری) کر ۔ اور جھے نعمت کی بہشت کے دار تول میں کر۔ اور میرے باپ کو بخش دے کہ دو گر ابول عما ہے۔ اور جس دان لوگ اٹھا کھڑے کے جائیں ہے جھے رسوا نہ کی جیو۔ جس دان نہ مال ای کچھ فاکدہ دے سے گا اور نہ بیٹے، ہال جو شخص خدا کے پاس پاک دل سے کر آیا (وہ فی جائے گا)۔

(مولانا فتح محمه جالندهري)

O

ترجہ: اے میرے رب دے بھے کو عظم اور طا (شال کر) مجھ کو نیکوں میں اور پر کھ میرا بول سچا پھیدوں میں اور کر جھ کو وار تول میں اور کر جھ کو وار تول میں اور معاف کر میرے باپ کو وہ تھا کر جھ کو وار تول میں۔ میں دون میں میں اور معاف کر میرے باپ کو وہ تھا راہ بجولے ہوؤں میں۔ میں روان کر مجھ کو جس دون سب بی کر اعیمی، جس دون نہ کام آئے کوئی مال اور نہ بینے، میں جو کوئی آیا اند کے باتی لے کر ول چڑگا (بے دوگ)۔

رب هب لی حکما والحقی بالصالحین کینی عزید علم و حکمت اور درجت قرب و قبول مرحمت لر، اور اعلی درجه کے نیکوں کے زمرہ ہیں (جو نبیا، علیم اسلام ہیں) شامل رکھ کما قال نبینا صلعم "اللهم فی الموفیق الاعلمی" اس دعا ہے این کامل افتیان ور حمل تحول کی غناہ کا اظہار مقصود ہے بیٹی نمی ہو یا دلی، اللہ تعالی محمل کے معالمہ ہیں مجبور و معنظم نہیں، ہمہ واقت اس کے قضل و رحمت سے کام چنا ہے۔

واجعلی لی نسان صدق فی الاخویں یعنی ایے انحال مرضیہ اور آثار حند کی توفیق دے کہ بیجیے آنے والی سلیس بمیشہ میر ذکر نیر کریں اور برے راست پر چلنے کی طرف راغب بول، اور یہ بھی ہو شکآ ہے کہ آخر زمانہ میں میرے گھر نے ہے نبی ہو امت ہو، اور است ہو، اور برا دین تازہ کریں۔ چنانچہ یہ بی ہوا کہ حق تعالی نے ابرائیم کو میں میرے گھر نے ہے نبی ہوا کہ حق تعالی نے ابرائیم کو ونیا میں قبیل می معطا فریایا اور ان کی نسل سے غاتم الدائیے، صلع کو معوث کیا جنہوں نے ملت ابرائیم کی تجدید کی اور فرمایا کہ میں برائیم کی دے ہوں، آج بھی ابرائیم کا ذکر فیر اہل مبلل کی زبانوں پر جادی ہے اور است محدید تو ہم فرمایا کہ میں برائیم کی دعہ اور کھا دار کت علی ابراہیم پڑھتی ہے۔

واغفو لابی الله کان من الصالین ترجمہ سے قابر ہوتا ہے کہ یہ دعا باپ کی موت کے بعد کی۔ گم دوسم کی جگہ توسم آئی آئی کہ جب س کا وغمن خدا ہونا ظاہر ہو گیا تو براء ت اور بیزاری کا اظہار فردیا کہ تعالیٰ۔ "وہا کان استعفار ابواہیم لابیه الا عی موعدہ وعدھا بیاہ فدما تبین له انه عدو الله نبوا منه". (توبہ رکوئ ۱۳) اور اگر "الله کان میں الصالیں" بیس "کان" کا ترجمہ "تھا" کے بجائے "ہے " سے کیا جائے، پھر کوئی اشکال نہیں۔ کیونکہ زندگی میں ایمان سے آنے کا امکان تھ۔ تو دعا کا حاصل میہ ہے کہ الی اس کو ایمان سے مشرف فرما کر کفر کے ذمانہ کی خطائمیں معاف فرما دے۔ اس کی قدرے مفصل شخین بہلے کمی عبار کی میں۔ فلیمانی

الا من اتنی الله بقلب سلیم:

کینی بھلا چگا ہے روگ دل جو کفر و نفاق اور فاسد عقیدون سے پاک ہوگا وہ ای دہاں کام دے گا۔ اگر کافر چاہے کہ تیامت میں مل و اولاد کھی کام نہ آکیں گے۔ اگر کافر چاہے کہ تیامت میں مل و اولاد فدید دے کر جان چیڑا لے تو ممکن شہیں۔ یہاں کے صد قات و خیرت اور نیک اولاد سے بھی پھی نفع کی توقع ای وقت ہے جان چہر اپنا دل کفر کی پلیدی ہے یاک ہو۔

(مولانا محمود الحن)

C

ترجمہ: اے میرے رب مجمعے تھم عطا کر اور مجھے ان سے ملا دستہ جو تیرے قرب خاص کے سزاوار ہیں۔ اور میرک کچی ناموری رکھ پچھلوں میں ، اور مجھے ان میں کر جو چین کے باغول کے دارث ہیں ( جنہیں تو جنت عطا فرائے گا)۔ اور میرے باپ کو بخش وے ، بے شک وہ گر او ہے۔ اور مجھے راوا نہ کرنا جس وان سب افی عامی جائیں سے (بعنی روز قیامت)، جس وان نہ مال کام آئے گا نہ ہنے۔ گروہ او اللہ کے صفور حاضر جوا سلامت ول نے کر۔ و اللہ قدی بالصالحین: کینی انبیاء علیم اسلام، اور آپ کی ہے ، ستوے جو فر پن نی اید تعالی فروا ہے واللہ فی الاخرة لمن الصلحین، الله میں اسلام، اور آپ کی ہے ، ستوے جو فر پن نی اید تعالی فروا ہے واللہ فی

و اجعل لی لسان صدق فی لاحویں لین ان استوں میں جو میر ہے صد آئیں، پنانچہ انتد تعالیٰ نے ان کو میر مطا فرمایا کہ تمام الل ادیان ان سے محبت رکھتے میں اور ان کی ٹئ کرتے میں۔

واغفو لابی: آنوبہ و ایمان عطافریہ اور بہ دعا آپ نے ای نے فریل کہ وقت مذافت آپ کے والد نے آپ کے الد نے آپ کے ایمان لانے کا وعدہ کیا تھا۔ جب ظاہر ہو کہ وہ فداکا وشمن ہے اس کا وعدہ کچن نی تو آپ ای سے ویزار ہو گئے۔ جیہا کہ سورت برات بیس ہے حاکال استعمال ابراہیم لابیہ الاعل موعدۃ وعدھا باہ فلما تیس لہ انہ علو لله تیرا منہ.

الا من اتبی الله بقلب سلیم: جوشرک کفر و طال سے پاک موس کوس کا مال ہی افتی وے گا جو راہ خدا شک خوش کیا ہو اور اولاد مجمی جو صالح ہو۔ جیما کہ حدیث شریف بیل ہے کہ جب دوس مالے ہو۔ جیما کہ حدیث شریف بیل ہے کہ جب دوس مالے میں مواقعی موسل کے اولاد جو مسائح ہو جارہ ووس ووس وہ مال جس سے اوا سے نفع اٹھا ہیں، تیمری نیک اولاد جو ایس کے لئے وعا کوس۔

(موریا حمد رضاخان بریدوی)



# . خضرت نورج عليه السلام كى دعا (بردل سے بيمنكارے اور الجھوں كى نجات كے كئے)

قَالَ رَبِّ إِذَّ قَوْمِيُّ كَذَّبُوْنِ۞ عَلَى فَاقْتَحْ بَيْتِيْ وَ بَيْنَهُمْ فَتُحَا وَ نَجِّبِيْ وَ مَنْ مُعِى مِن الْمُوْمِينِّنَ۞

و نور کی ترتیب: ۲۳ می آیات. کاله الله قر آنی ترتیب ۳۶ نزولی ترتیب: ۲۳ می ترونی ترتیب: ۲۳ می ترونی ترتیب: ۲۳ می ترجمه: نوح نے دعاکی "اے میرے رہ میری قوم نے جھے تجٹلا دیا اب میرے اور ان کے در میان دو ٹوک فیصلہ کر دیمہ اور مجھے اور جو موسمن میرے ساتھ بیں ان کو نجات دید

ان قوی کذبون کیون کور اور تطعی طور پر جبتان دیا ہے جس کے بعد اب کسی تقدیق و بیان کی امید باتی منبیل رئی۔ ظاہر کلام ہے کوئی مختص اس شبہہ میں نہ پڑے کہ بس پیفیبر اور سرداران قوم کے درمیان اور کی شنگو بوئی اور ان کی طرف ہے کہ بیا ہی محلف ہے بعد پیفیبر نے اللہ تعالی کے حضور دبورٹ پیش کر دی کہ یہ میری بوٹ نہیں ان کی طرف میں محلف مقامات پر اس طوف منبیل انتے، اب آپ میرے اور ان کے مقدمہ کا فیصلہ فرہ دیں۔ قرآن مجید میں محلف مقامات پر اس طوف

فافتح بینی و بیسھیم فتحا و رجنی و من معنی من المعومنین کیمنی صرف بجی فیصلہ نہ کر دے کہ حق پر کون ہے اور باطل پر کون، بلکہ وہ فیسد اس شکل میں نافذ فرہ کہ باطل پرست تاہ کر دیے جاکمیں اور حق پرست بچا لیے جاکمیں یہ الفاظ کہ " مجھے ور میر ۔ مومن ساتھیوں کو بچا لے " خود یخود اینے اندر یہ مفہوم رکھتے ہیں کہ باتی لوگوں پر عذاب نازل کر اور انہیں حرف غاط کی طرف مٹاکر دکھ دے۔

(مول تا ايوال على مودودى)

C

ترجمہ نوح (علیہ السوم) نے دی کی کہ اے میرے پروردگار میری قوم جھے کو (برابر) جھٹلا رہی ہو آج میرے اور ان کے درمیان میں ایک (عملی) فیصلہ کر دیجئے (بیعی ان کو بلاک کر دیجئے) اور جھے کو اور جو دیماندفر میرے ساتھ جیں ان کو (اس بلاکت ہے) نجات دیجئے۔

(مولانا اشرف على تمانوى)

0

ترجمہ: (نوح نے) کہا کہ بردردگار بیری قوم نے تو مجھے مجٹلا دیا سو تو میرے ادر ان کے در میان ایک کھلا فیصلہ کر دے۔ اور بختے اور بنو مومن میرے ماتھ بیل ان کو بچا لے۔ کر دے۔ اور بچھے اور بنو مومن میرے ماتھ بیل ان کو بچا لے۔ کھلا فیصلہ کر دیتے ہے بیہ مراد ہے کہ ان کفار پر اپنا عذاب تازل کر۔ (مولانا فتح محمہ حالندحری)

O

ترجم کہا اے رب میری توم نے تو جھ کو جلایا سو فیعلہ کر دے میرے ان کے چھیم کسی طرح کا فیصلہ اور بھا کے بھی میں می اور بچا لے جھے کو ور جو نیرے ساتھ بیل ایمان والے۔ فاقتح بینی و بینھم فتحان نیتنی میرے اور ان کے درمیان عملی فیعلہ فرما دیتی اب ان کے راہ واست پر آنے

نغوش، ترآن نمبر جدد جبارہ -- ----- 534 کی توقع نہیں۔

و نجسى و من معى من المومنين: لينى جھ كو اور ميرے ما تيوں كو الگ كر ك ان كا بين غرق كر- (موان تحوو الحن)

O

ترجمہ: (معفرت نوع علیہ السلام نے بار گاہ اللی میں) عرض کی ہے اور سب میدی قوم نے مجھے جمندایا۔ قام میں اور ان میں پورا فیصلہ کر دے اور مجھے اور میرے ساتھ والے مسمانوں و نجات دے (ان لوگوں کی شامت اعمال ہے)۔

ان قومی کلبون: کینی تیری وجی و رسالت بیل۔ مراو آپ کی یہ جھی کے بیل جو ان کے حق بیل بدوہ کر تابول اس کا سبب بنے خیص کہ انہوں نے بیجے سنگیار کرنے کی وضمکی دی نہ یہ اسبوں نے میرے مبعین کو رذیل کبا بلکہ میری دعا کا سبب بیا ہے کہ انہوں نے تیرے کلام کو جیٹلایا اور تیم کی رسالت کے قبوں کرنے سے انگار کیا۔ بلکہ میری دعا کا سبب بیا ہے کہ انہوں نے تیرے کلام کو جیٹلایا اور تیم کی رسالت کے قبوں کرنے سے انگار کیا۔



حضرت لوط عليه السلام كى دعا (بدكارون سے چھنكارے كے لئے)

رُبِّ نَجِّنِي وَ أَهْلِي مِمَّا يَعْمَلُونَ ٥

﴿ مُورہ الشعر آو ( کی ) آیت ۱۹۹، قر آئی تر تیب: ۲۹، نزولی تر تیب: ۲۸ کھی ترجمہ اللہ میں الشعر آو ( کی ) آیت ال

اس کا یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ ہمیں ان کے اعمال بد کے برے انجام سے بچد اور یہ مطلب بھی لیے جا سکتا ہے کہ اس بد کروار بہتی بیں جو اض تی گذرگیاں پینیلی ہوئی بیں ان کی چھوٹ کہیں ہماری آل اوادد کو شد لگ جائے، الل ایمان کی اپی تسلیم کہیں اس بگڑے ہوئے ماحول سے متاثر نہ ہو جا کیں، اس لیے اے پروردگار، بھی اس ہر وقت کے عذاب سے نجات دے جو اس نایاک معاشرے بیں زندگی بسر کرنے سے ہم پر گزر رہا ہے۔ ہمیں اس ہر وقت کے عذاب سے نجات دے جو اس نایاک معاشرے بیں زندگی بسر کرنے سے ہم پر گزر رہا ہے۔

0

ترجہ: لوط نے دعاکی کہ اے بیرے رب مجھ کو اور میرے (فاص) متعلقین کو ان کے اس کام (کے وہل) سے تجات دے۔

(مولانا اشرف على تعانوى)

ترجہ اے بیرے پروروگار جھے کو اور میرے گھر والوں کو ان کے کامول (کے وہال) سے نجات دے۔ (مولانا اللّٰج محمد جالند هرى)

0

قرجمہ اے رب خواس کر بھی کو اور میرے گھروالوں کو ان کاموں سے جو یہ کرتے ہیں۔
یعنی ان کی نخوست اور وہال سے ہم کو بچا اور انہیں غارت کر۔
(مول محمود الحن)

0

رجمہ اے میرے رب بجے اور میرے گھروالوں کو ان کے کام سے بچا۔ اس کی شامت شال سے محفوظ رکھ۔

(موقانا القدرضاغان بریادی)



# حضرت سلیمان علیه السلام کی دعا (عَكرِ لعمت اور انجام بخیر کے لئے)

رَبِ آوْرِعْسِیْ آنُ آشْکُرَ بِعْمَتَكَ الَّتِیْ آلْعَلْتَ عَلَیْ وَ عَلیْ وَالِدَیْ وَ آنَ أَعْمَلَ صَالِحًا فَرْطَهُ وَ آذْحِلْنِی بِرَحْمَلِكَ فِیْ عِبَادِكَ الصَّلِحِیْنَ٥

وانوره النمل (كل) آيت: ١٩، قرآل ترتيب: ١٥٠ زول رتيب: ٨٨٠

ترجمہ اے میرے رب بچھے قابو میں رکھ کہ بی تیرے اس احمان کا شکر اوا کرتا رہوں جو لونے مجھ پر اور میرے والدین پر کیا ہے اور ایبا عمل کروں جو مجھے پہند آئے اور اپنی رحمت سے جھ کو اپنے صافح بندول عمل وافنل کر۔

رب اوزعنی وزع کے اصل معنی عربی زبان میں روکنے کے ہیں۔ اس موقع پر حفرت سیمان عیہ السائم کا سے کہنا کہ اوزعنی ان اشکر نعمتك (جھے روک کہ میں تیرے احمان کا شکر ادا کروں) ہمارے نزد یک دراصل سے معنی ربتا ہے کہ اے میرے رب جو عظیم الثان تو تیں اور قابلیس تو نے جھے دی ہیں دہ ایس ہیں کہ اگر میں ذراس فراس خفات میں بھی جان ہو جان تو حد بندگ سے فارج ہو کر اپنی کریائی کے خبط میں ند معلوم کہاں سے کہاں نگل جائے۔ اس لیے اے میرے پروروگار، تو جھے قابو میں رکھ تا کہ میں کافر نعمت بننے کے بجائے محکم نعمت پر قائم دوروں۔

و ادخلنی برحمتك فی عبادك الصالحين: صالح بندول من واقل كرنے سے مراد غالبًا يہ ہے كه آثرت ين ميرا

انجام صالح بندول کے ساتھ ہو اور میں ان کے ساتھ جنت میں وافل ہوں۔ س لیے کہ آدی جب عمل صائح سے انجام صالح بندول کے ساتھ ہو گا ہی، البتہ آفرت میں آس کا جنت میں وافل ہونا کفل اس کے عمل مسائح سے بل ہوتے ہو نہیں ہو ساتھ ہو ہو ساتھ ہو

معترت سلیمان کی سے دعا اس موقع پر باکل ہے گل ہو جاتی ہے آمر انمس سے مراد نمانوں کا کوئی قبلہ سے لیے جائے اور معللہ کے معنی قبیلہ شمل کے یک فرد کے بے لیے جائے۔ ایس درشاد کے اشکر جراد ہے ڈر کر کسی انسانی قبیلہ کے ایک فرد کا اپنے قبیلے کو خطرے سے جردار کرنا منح کو این میں جیر معمول بات ہے کہ دو دار انسانی قبیلہ کے ایک فرد کا اپنے قبیلے کو خطرے اس جردار کرنا منح کو این زروست قوت اور ک حاصل جونا کہ دودور انقدر یادشاہ اس پر خدا سے بید وعا کرنے گئے۔ البتہ ایک شخص کو این زروست قوت اور ک حاصل جونا کہ دودور سے ایک جودی گئی آواز بھی من لے اور اس گا مطلب سمجھ چائے ضرور ایس بات ہے جس سے آدمی کے مردی نفس میں جنان ہو جائے کا خطرہ ہو۔ ای صورت میں حضرت سلیمان کی ہے دے برمحل ہو شکق ہے فنص میں جنان ہو جائے کا خطرہ ہو۔ ای صورت میں حضرت سلیمان کی ہے دے برمحل ہو شکی ہے دوروں)

0

رجہ، اے میرے رب مجھ کو اس پر مداومت و بیجئے کہ آپ کی ان منمتوں کا شکر کیا کروں جو آپ نے بھو کو اور میں ہو آپ نے بھو کو اور میں اور (اس پر مجھی مداومت و بیجئے کہ) میں نیک کام کیا کروں جس سے آپ فوش ہوں اور مجھ کو اپنی رحمت و فاصہ) سے رہے (اعلی ورجہ کے) نیک بندوں میں رافل رکھیے۔ فوش ہوں اور مجھ کو اپنی رحمت (فاصہ) سے رہے (اعلی ورجہ کے) نیک بندوں میں رافل رکھیے۔

C

رجمہ، اے پروردگار بیکھے توثیق عنایت کر کہ جو احدان تو نے بھے پر اور میرے ماں باپ پر کئے ہیں ان کا شکر کروں اور ایسے نیک کام کروں کہ تو ان سے خوش ہو جائے اور مجھے اپتی رحمت سے اپنی نیک بندول میں واحق قربا۔

(مولانا نتخ محمه جالندهری)

O

ترجمہ: کے میرے دب میری تسمت میں دے کہ شکر کروں تیرے احمان کا جو تو نے کیا بھی پر اور میرے ماں باپ پر اور یہ کہ کروں کام فیک جو تو بہند کرے اور طالے (شامل کر نے) جھ کو اپن رحمت سے اپنے یک بیندوں میں۔

لین جران موں تیرے انعامت عظیر کا شکر کس طرح ادا کروں، پس آپ ای ہے والتجا کرتا ہوں کہ

نوش (آن فير جدر جدارم

مجھے پورا شاکر بنا و بیجے، زبان سے مجھی اور عمل سے مجھی۔ اور اعلی درجہ بے نیک بندوں میں (جو انبیاء و مرسین میں) محتور فرمائیے۔

(مولانا محمود الحن)

0

ترجمہ اے میر سے رہب جیجے قریش رے کہ میں شکر کروں تیرے احمان کا جو تو نے بھی پر اور میرے مال باپ پر خیر (نبوت و ملک و ملک و ملک و ملک و میرے مال باپ کے (نبوت و ملک و ملک و ملک و ملک و میں وہ بھلا کام کروں جو بہتے پہند آئے اور بیجے اپنی رحمت سے اپنے ان بندوں (حضر ت نویا و اولیا و اولیا و اولیا کی جو تیرے قرب خاص کے مزاوار ہیں الیا کی میں شامل کر جو تیرے قرب خاص کے مزاوار ہیں (مولیا احمد رضافیان بر بلوگ)

# 44444

## حضرت موی علیہ السلام کی دعا (طلب مغفرت کے لئے)

قَالَ رَبِ إِنِي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْلِيْ

﴿ وَ آَئِهِ وَالْتَصِي (كَنَ آتِيت. ١١ قَرَ آلَى تَرْتِيب. ٢٨ نرول ترتيب ٢٩ هِ القصص (كَن آتيت. ١١ قر آلَى ترتيب ٢٨ نرول ترتيب ٢٩ هِ الله ترقيد المحمد المح

ن المجہ: عرض کیا کہ اے مبرے پروردگار مجھ سے تصور ہو گیا ہے آپ معال کر ویجئے۔ (مولانا انٹرف علی تھانوی)

ر جرد الولے كه اے يروردگار ش نے الن آپ ير ظلم كيا تو يھے بخش دے۔ (مولانا فق حمر جالند حرى)

رجم اے میرے رب میں نے براکیا اپی جان کا(اپنا) ، سو بخش جھ کو۔

حضرت مولی جب جوان ہوئے۔ فرعون کی قوم سے بسبب ان کے قلم و تفر کے بیزار رہے اور بی امرائیل ان کے ماتھ گئے رہتے تھے، ان کی والدہ کا گھر تئبر سے بہ تھ۔ دست مونن بھی وہاں جاتے مجی فرعون کے گیر آتے۔ فرعون کی قوم (قبط) ان کی دشمن متی کہ غیر قوم کا تحص سے یہا نہ موک زور چار جائے۔ ایک روز ویکھا کہ دو مخص آپس میں اور رہے ہیں۔ ایک اسرائیل دوسرا تبتی اسرائیل نے موت کو دیکھ کر فرود کی كہ مجھے اس تبھي كے ظلم سے چراو كہتے ہيں قبطى فرعوں كے مطبخ كا آدى تھد موتى يہے ى قبطيول كے ظلم و ستم کو جائے تھے۔ اس والت آگھ سے اس کی زیادتی دکھے کر راب حمیت نیجزے افتی۔ ممکن ہے سمجھ نے بجات میں تبطی نے موئ علیہ السارم کو بھی کوئی سخت لفظ کہا ہو جیس کہ بعض نفامیہ میں ہے۔ عرض موی ملیہ السلام نے اس کی تادیب و کوشال کے نئے ایک محمونسہ رسید کیا۔ ماش، اللہ بڑے طاقتور جوال بنتھ۔ بیک ہی محمونسہ میں تبطی نے بالی شہ مانگا۔ خود مومی علیہ السلام کو مجھی یہ اندازہ نہ تھا کہ ایک گھو سے میں اس مجنت کا کام تمام ہو جائے گا۔ پچتائے کہ بے قصد خون ہو حمیا۔ مانا کہ قبطی کافر حربی تھ، ظالم تھ اور موک عدید السوام کی نبیت بھی محفل ادب دینے کی مقی، جان سے مد ڈالنے کی نہ مقی۔ گر ظاہر ہے اس وقت کوئی معرک: جہاد نہ تھا۔ موثی علیہ السلام نے قبطی قوم کو کوئی النی میٹم مہیں دیا تھا۔ بلکہ مصر میں ان کی بود و ،ند کا شروع سے جو طرز عمل رہا تھا اس سے لوگ مطمئن تھے کہ وہ یونہی کمی کی جان و مال لینے والے نہیں پھر ممکن ہے غیر و غضب کے جوش میں معاملہ ك محقیق بھى سرسرى بولى ہو اور مكا مارتے وقت يورى طرح اندازہ نه رہا ہو كه تنتى ضرب تاديب كے لئے كافى ہے۔ لاحر اس باارادہ ممثل سے اندیشہ تھا کہ فرقہ وار اشتعال بید! ہو کر دوسرے مصابب و فتن کا دروازہ نہ ممل جائے اس کئے اپنے تعل پر نارم ہوئے۔ اور معجے کہ اس میں کس درجہ تک شیطات کا دخل ہے۔ انبیاء علیم اسلام کی نظرت الی پاک و ساف اور ان کی استعداد اس قدر اعلی ہوتی ہے کہ نبوت سانے سے پیشتر بی وہ اینے درہ درد عمل کاملبہ کرتے ہیں اور اولی می لفزش یا خطائے اجتہادی پر مجمی حق تعالی سے رو رو کر معانی و تھتے ہیں۔ چنانچہ مول عليه السلام نے اللہ سے اپن تقفيرات كا اعتراف كر كے سوئى جواى جو دے دى كئ اور غالبًا اس معالى كا علم ان كو بذريد الهام دغيره بوا بو كار آخر يغيبر لوگ نبوت سے يملے ولى تو جوتے جيں۔ (مولانا محمود الحن)

O

رجر: حرض کی اے میرے رب میں نے اپنی جان پر زیادتی کی تو جھے بخش دے۔

یہ کلام حضرت موکی علیہ السلام کا بطریق تواضع ہے کیونکہ آپ ہے کوئی معصیت مرزد نہیں ہوئی اور
ابنیا، معصوم ہیں ان سے گناہ نہیں ہوئے۔ قبطی کا مارنا سپ کا دفع ظلم اور الداد مظلوم تھی، یہ کسی ملت بس بحکی اللہ نہیں۔ پیر بھی پی طرف تقصیر کی نبت کرنا اور استغفار جا ہتا ہے مقربین کا دستور ہی ہے۔ بعض مغربین نے فریایا کہ اس میں تاخیر اولی تھی اس سے حضرت موکی علیہ السمام نے ترک اولی کو زیادتی فرمایا اور اس پر تی تفالی کے مغفرت طلب کی۔

(مولانا احدرض خال بريلوي)

494949

موسیٰ علیہ السلام کی دعا (خالموں سے چھٹکارا یانے کیلئے)

قَالَ رَبِّ نَجِمَعُ مِنْ الْقَوْمِ اللظَّلُولِيْنَ ٥٩٥ ﴿ يَوْمُورُو النَّفُصُ ( كَلَى) آيت: الله قرائل ترتيب ١٨٨ نزولي ترتيب: ١٣٩﴾ ترجمه موكل عبيه السلام في حد المن ميرے پروردگار نجھے ظالموں ہے بچا۔ (موانا ابواعل مودودی)

ں ترجمہ (دع کے طور پر) کئے لگے اے میرے پروروگار جھے کو ان خالم تو گوں سے بچا کیجئے ( اور من کی جگہ پہنچا دیجئے)۔

(مولانا اشرك تفانوی)

رجہ دعا کرنے لگے اے پروردگار میرے بچھے ظالم ہوگوں سے نجت دے۔ (مولانا لاخ مجہ جالندھری)

ترجمہ: بولا اے دب بچا لے جھے کو اس توم بے انصاف ہے۔ (مول نا محود الحن)

ر جمہ، اور ش کی است میرنے رب جھے ستمالاول (لیٹی قوم فرعون) سے بچ کے۔ ا

<del>()</del><del>()</del><del>()</del>

حضرت موی علیه السلام کی دعا (حاجت روائی کے سے دعا)

رَبِّ إِنِّي لِمَا ٱلْرَلْتِ إِلَىٰ مِنْ خَيْرٍ فَقِيْرٌ ٥

وَقُوره القصص (کی) آیت: ۱۲۸ قرآنی تر نیب ۱۲۸ ندو آسیبه ۳۹ مر آلی تر نیب ۱۲۸ ندو آسیبه ۳۹ مر ترجی ترجی ترجی تر جمل تو جمل پر نازل کر وے بیش اس ۵ مختاب ۱۲۰ ساب در مورود گار میرے جو خیر مجلی تو جمله پر نازل کر وے بیش اس ۵ مختاب ۱۲۰ ساب در درگار میرودوگی)

0

ترجہ الے میرے پروردگار (اس وقت) جو تعت سے جھے کو تھی دیں بٹس اس کا ( سخت) عاجت معد ہوں۔ (موارنا اشر ف علی شاؤی)

O

ترجمہ پروردگار میں اس کا مختاج بول کہ تو مجھ پر اپنی نعمت نازل فرہ۔۔ (مولینا نتج محمد جالتد عربی)

0

ترجمہ: اے رب تو جو چیز اتارہ میر کی طرف انجھی بین اس کا مختان جوں۔ سین اے اللہ کسی محمل کی اجرت مخلوق سے تبین جاہتا۔ الستہ تیے کی طرف سے کوئی بھائی پہنچے اس کا ہمہ وقت مختائ ہوں۔

(موينا محمود احسن)

0

ترجمہ۔ اے میرے دب بی اس کھانے کا جو تو میرے لئے اتارے مختان ہوں۔
حضرت موک علیہ اسلام کو کھانا ملاحظہ فرمائے پورا ہفتہ گذر چکا تھا، س درمین میں ایک عقمہ نہ کھایا
تھاد شکم مبادک پشت اقدی سے مل گیا تھا اس عالت میں اپنے رب سے غذا طلب ک اور باوجود یکہ کہ بادگاہِ الٰہی
میں نہایت قرب و منزمت رکھتے ہیں اس مجز و انگساری کے سرتھ روٹی کا ایک کھڑ، طلب کیا۔

شمی نہایت قرب و منزمت رکھتے ہیں اس مجز و انگساری کے سرتھ روٹی کا ایک کھڑ، طلب کیا۔

(مولانا احمدر ضاختان بریاوی)

#### **44449**

حضرت لوط علیہ السلام کی دعا (غلط کار لوگوں کے نتنہ سے نیچنے کیلئے)

رَبِّ الْصُولِي عَلَى الْفَوْمِ الْمُعَسِدِيْنَ <sup>5</sup> ﴿ تُولِهُ الْعَنْكِوتَ (كَلَّ) آيت ١٣٠، قرآنَى ترتيب: ٢٩، نزولى ترتيب ٨٥﴾ ترج<sub>د س</sub>اے دب ميرے ان مفعد لوگول کے مفاسلے ش ميری مدد فراد (مولمانا ابوال علی مودودی)  $\circ$ 

تر : اے میرے رب بھی و ان منسد لوکوں پر عالب (اور ان کو عذاب سے بدک) کر دے۔ (مولانا اشرف علی تفانوی)

0

ترحمہ میں بیرورہ کار میں سے ن مفسد ہوگوں کے مقابلے میں جھے نصرت عنایت فرما۔ (مولانا اللّج محمد جالند حری)

O

رجمه: اے دیب میری مدد کر ان شریر لوگوں یہ

لوط سایہ انسازہ نے جب اپنی قوم کو برائیوں سے روکا تو انہوں نے ٹوط عیہ السلام کو جواب وہا کہ اگر تم بے بی ہو تو اور وہ آئ بی بی سنتے ہو کہ ہمارے کام خراب ہیں اور مستوجب عذاب ہیں تو دیر کیاہے وہ عذاب لے آئے۔ دوسر کی جگہ فررے کو اپنی لیستی سے نکال باہم کرو۔ یہ بڑے پاک بنما چاہیے ہیں۔ شہیہ قوم کے جنس نے جواب وہا ہو گا یا ایک وقت ہیں ایک بلت اور دوسرے میں ووسر کی ہات کی ہو گی۔ مثل اول عذب کی و شکیول کاند تی ازی پھر آخری فیصلہ ہے گیا ہو گا گہ انہیں لیستی سے نکال باہم کری، بہر صال بے طابت ہو گیا گا ہو گیا کہ وہ کی ایس قدر احمرار تھا کہ طابت ہو گیا کہ وہ گیا کہ وہ گیا کہ وہ گیا کہ وہ کی بات قدر احمرار تھا کہ شہرت کرنے والے بیغیم کو اپنی بہتی ہے نکالئے پر تیار ہو گئے۔ ان کی فطرت اور طبح ای قدر من ہو بھی تھی ہو شوف ضدا کا کوئی شائبہ رہوں میں باتی نہ رہا تھا۔ مذاب النی کانداق الالتے سے اور بیغیم ضدا کے مقابلہ پر آبادہ شے۔ جرم کی جراب کی طرف سے مشتم ہو کر جربی بھی ہو گیا ہو گیا۔ ہو گیا ایس کے ساتھ توجید کے بھی قائل نہ سے توجید و کہی ہو گیا ہو گیا ہو گیا۔ اس کے طرف سے مشتم ہو کر جربی بھی ہو گیا۔ اس کے طرف سے مشتم ہو کر جربی بھی ہو گیا۔ اس کے لوط علیہ اسلام ضاص اس منطل شنیج کو روک پر مامور ہوئے اور ممکن سے انہوں نے توجید وغیرہ کی دوجید کی ہو۔ اس کے لوط علیہ اسلام ضاص اس منطل شنیج کو روک پر مامور ہوئے اور ممکن سے انہوں نے توجید وغیرہ کی ہو۔ وہ بوٹ کی دی۔ دو میں۔

یہ ان کی طرف سے مایوس ہو کر فرمایا۔ شاید سمجھ کے بول کے کہ ان کی آئدہ شلیس بھی در مت ہونے والی نہیں۔ بیہ بھی انہیں کے نقش قدم پر چلیں گی۔ جسے نوح علیہ السلام نے فرمایا تھ۔ انان ان تانوہم مصنوا عبادك و لا بلدوا الا فاجوا كفارا (نوح ۲۷) كذا قال المیشابودی فی تغییرہ

لوط علیہ السلام کی دع پر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو اس بہتی کے تباہ کرنے کا تھم دیا۔ فرشتے اوں ابرائیم ملیہ السلام کے پاس پہنچے اور ان کو بڑھاپ بیس بیٹے کی بشارت دی۔ اور اطلاع کی کہ ہم اس بہتی سدوم کو تباہ و مداخ کے بار پہنچے اور ان کو بڑھاپ بیل کے لوگ کی طرح بھی اپی حرکات شیعہ سے باز فہیں آئے۔ شاید مباہ کرنے کے لئے جا رہے ہیں کیونکہ وہاں کے لوگ کی طرح بھی اپی حرکات شیعہ سے باز فیری آئے۔ شاید جین کی بشارت کے ساتھ ہلاکت کی خبر دینے کا مطلب بیہ ہو کہ ایک قوم سے آئر غدا کی زمیں خالی کی جانے وال سے تو دوسری طرف حق تعالی آئے۔ عظیم الثان قوم بن امرائیل کی خیاد ڈالنے والا ہے۔

المول مرف حق تعالی آئے۔ عظیم الثان قوم بن امرائیل کی خیاد ڈالنے والا ہے۔

(مول المحمود الحمن)

റ

ترجہ: (جب حضرت لوظ علیہ السلام کو این قوم کے راہ رست پر آن کی تجد مید نہ ربی تو آپ نے بدگاہ النبی میں عرض کی) اے میرے رب میری مدو کر ﴿ نزول مذاب کَ بدے اِس این ایم کی بات اِدی کر کے ) ان فعادی لوگوں پر۔

مننہ تعالیٰ ہے آپ کی دعا قبول فرمائی۔

( ۱۰۰ ن احمد شاخان بر يلول)

444000

## محر مول کی دعا اور اللدتعالی کا جواب (عبرت کے لئے)

وَ لُو تَرَى إِذِ الْمُجْرِمُوْنَ الْكِسُوا رُءُوْسِهِمْ عِنْدُ رَبِهِمْ " رَبَّنَا أَبْصَوْنَا وَ سَمِعْنَا قَارْجِعْنَا مَعْفَلْ صَالِحًا إِنَّا مُؤْفِئُونُ وَنَى لِامْلَنَ جَهَنَّمْ مِنَ الْجِنْةِ وَالنَّاسِ آجُمَعِيْنَ ٥ فَذُوْفُوا بِمَا نَسِيْتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا " إِنَّا نُسَسَّكُمْ و دُوْفُوا عَدَاتَ الْحُلْدِ بِمَا كُنْتُمْ قَالَانِي آجُمُعِيْنَ ٥ فَذُو اعْدَاتَ الْحُلْدِ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونُ ٥ إِنْهَا يُوْمِنُ بِالنِينَا الَّذِيْنَ إِذَا ذُكِرُوا بِهَا حُرُّوا سَجَدًا وَسَيْحُوا بِحَمْدِ رَبِهِمْ وَ هُمْ لَا يَشْكُرُونُ وَلَى اللّهُ مَا الْمُعَلَّاحِع يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَ طَمَعَا وَ مَعْمَا وَوَ مُعْمَلُونَ ٥ أَنْهُمْ فَلَ اللّهُ مِنْ الْمُعْلَاحِع يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَ طَمَعَا وَ مِعَا وَرَفْهُمْ يَلُونُ مُونِينًا اللّهُ مَنْ الْمُعَلَّاحِع يَدْعُونَ وَبَهُمْ خَوْفًا وَ طَمَعَا وَ مَعْمَلُونَ ٥ أَنْهُمْ فَلَ اللّهُ مَنْ الْمُعَلَّاحِع يَدْعُونَ وَبَهُمْ خَوْفًا وَ طَمَعَا وَ مَعْمَلُونَ ٥ أَنْهُمْ مِنْ قُرَّةٍ آغَيُنِ " جَزَآءً " بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ٥ أَوْمَلُ كَانَ مُولِئًا يَعْمَلُونَ ٥ أَنْهُمْ مِنْ قُرَةٍ آغَيْنِ " جَزَآءً " بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ٥ أَوْمَلُ كَانَ مُولِنَا وَلَا فَاسِقًا " لَا يَسْتَونَ ٥ أَنْهُمْ مِنْ قُرَةٍ آغَيْنِ " جَزَآءً " بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ٥ أَوْمَلُ كَانَ فُلِيقًا " لَا يَسْتَوْنَ ٥ أَنْهُ لَكُونَا لَا فَاسِقًا " لَا يَسْتَوْنَ ٥ أَنْهُ لَا يَسْتَوْنَ ٥ أَنْهُ لِللّهُ اللّهُ الْعَلَى اللّهُ الْمُ لِللْهُ الْفِيقَا " لَا يَسْتَوْنَ ٥ أَنْهُ لِهُمْ مِنْ قُرَةً وَ أَعْيُنِ " جَزَآءً " بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ٥ أَنْهُ لَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ لَا لَيْهُمْ مِنْ اللّهُ لَمُولُونَا الْمُعْلِقُ لَا لَا فَالِيقًا " لَا يَسْتَوْنَ ٥ أَنْهُ لَا لَا لِلللّهُ لَا لِلْهُمْ لِلْهُ لَا لَمُعْلِقًا لِلللّهُ لَهُمْ مِنْ لَا لَكُولُولُكُونَا لِلْهُ لَالِكُونَا لِلْعُولُ لَا فَاللّهُ لَا لَعْمَالُونَ لَا لَا لِلْهُ لِلْهُ لِلْهُ لَا لَا لِلْهُ لِلْهُ لَا لَا لِلْهُ لِللْهُ لَا لَا لِللْهُ لَا لَا لِلْهِ لَا لَكُولُوا لِلْهُ لَا لَا لَاللّهُ لَا لَا لِلللْهُ لَا لَالِهُ لَلْهُ لَا لَهُ لَا لَهُ لُولُولُ لِلْهُ لَا لَاللّهُ لَا ل

وانورہ الم عجدہ (کی) آیت: ۱۲ - ۱۸ قرآئی ترتیب: ۱۳ دول ترتیب کے جو رہ کی ترتیب کے جو رہ کائی تر تیب کے حضور کھڑے ہوں گے (اس وقت یہ کہہ رہے ہوں گے (اس وقت یہ کہہ رہے ہوں گے اللہ علی اور س لیا، اب ہمیں والی بھیج دے تا کہ ہم نیک مل کریں، ہمیں الی ایس بھیل کی ہوئی کو اس کی ہوئیت کی جی سے دیتے۔ گر میری وہ بات پوری ہوگئی جو بی نے کہی تھی کہ بی جہنم کو جنوں اور اشانوں سب سے بھر دول گا لیس اب عزہ چکھو اپنی اس حرکت کا۔ کہ تم نے اس ون کی ما قات کو فراموش کر دیا، ہم نے بھی اب حہیں فراموش کر دیا ہے۔ پہلو وہ لوگ ابنان فراموش کر دیا ہے۔ پہلو وہ لوگ ابنان میں ہو جہدے ہیں گر پڑتے ہیں اور اپ وہ لوگ ابنان کی جانے میں میں دیا ہے اس میں سے خرج کرتے ہیں، اپنے رب کو خوف میں کہ ہو گھوں کی شوخ کرتے ہیں اور جو کھے برزق ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے خرج کرتے ہیں، اپنے رب کو خوف اس کی شوخ کرتے ہیں اور جو کھے برزق ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے خرج کرتے ہیں، اپنے رب کو خوف آگھوں کی شوخ کے ساتھ پیارتے ہیں اور جو پکھ برزق ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے خرج کرتے ہیں، اپنے رب کو خوف آگھوں کی شوخ کے ساتھ پیارت ہی اور جو پکھ برزق ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے خرج کرتے ہیں، اپنے رب کو خوف آگھوں کی شوخ کے ساتھ پیارت کی منان ان کے انتمال کی جزا میں ان کے لیے چھی کر رکھا گیا ہے اس کی کی منان کے لیے جو کی کر رکھا گیا ہے اس کی کی منان کی کی منان کی کر دی گون کر دیا ہوں کی کر دی گون کر دیا گیں ان کے لیے چھی کر رکھا گیا ہے اس کی کی منان کی کی منان کی کر کی منان کی کی منان کی کی منان کی کر دیا ہیں ان کے لیے جو کر کر دیا گیں ان کے کی کر دیا ہیں ان کے لیے جو کر کر دیا گیں ان کے لیے کر کر دیا گیں ان کی کی منان کی کر دیا گیں ان کے کر دیا گیں ان کے کر دیا گیں ان کر دیا گی

نیں ہے۔ بھلا کہیں یہ ہو سکتا ہے کہ جو شخص مومن ہو دہ اس شخص کی طرح ہو جائے جو فائل ہو؟ یہ ددنوں \* برابر نہیں ہو کتے۔

ولو توی اذ المجرمون ماکسوا رؤسهم عبد ربهم اب اس حالت کا نقشہ پیٹی کیا جاتا ہے جب اپنے رب کی عرف پلٹ کر یہ انسانی "ان" اپنا صاب دینے کے لئے اس کے عضور کھڑی ہوگی۔

ولو شنا الاتيا كل هس هدها ليحنى ال طرح حقيقت كا مثابه اور تجربه كراكر بي يوكول كو بدايت دينا ماري وی نظر ہوتا تو و نیا کی زندگی میں است برے استحال ہے گزار کر تم کو یہاں مانے کی کیا ضرورت تھی، ایس بدایت تو ہم پہلے بی تم کو دے کئے تھے۔ لیکن تمہارے کئے تو آغاز بی سے اماری انکیم میہ نہ تھی۔ ہم تو حقیقت کو تكابول سے او تجل اور حواس سے تخفی ركھ كر تمهارا امتحان لينا ميائ سے كم تم برايو راست اس كو ب نقاب ويكھنے کے بجائے کا تنات میں اور خود اپنے نفس بیل اس کی علمات دیکھ کر اپنی عقل سے اس کو پہیائے ہو یا نہیں، ہم اہے انبیاء اور ایل کتابوں کے ذریعہ سے اس حقیقت شنامی میں تمباری جو مدو کرتے ہیں اس سے فاکرہ اٹھاتے ہو یا الہمیں، اور حقیقت جان لینے کے بعد اینے نفس پر اتنا قابو یاتے ہویا نہیں کہ خواہشات اور اغراض کی بندگی ہے آزاد ہو کر اس حقیقت کو مان جاہ اور اس کے مطابق اپنا طرز عمل درست کر لو۔ اس متحان میں تم ناکام ہو تھے ہو اب دوبارہ ای امتحان کا ساسعہ شروع کرنے سے کیا حاصل ہو گا۔ دومرا امتحان اگر اس طرح لیا جائے کہ حمہیں وہ سب کھے یاد ہو جو تم نے بہال دکھے اور س ایا ہے تو ہد سرے سے کوئی استحان می شہ ہو گا۔ اور آگر پہلے کی طرح مہیں خالی الذین کر کے اور حقیقت کو نگاہوں سے او جھل رکھ کر حمہیں چمر دنیا میں پیدا کر دیا جائے اور منظ مرے سے تمہارا ای طرح امتحان لیا جائے جے میلے میا گیا تھا، تو نتیجہ پچلے امتحان سے بچھ مخلف ند ہو گا۔ الاملن حهنم من الجمة والماس اجمعين: اشاره ہے اس قول کی طرف حو اللہ تعالی نے تخلیق ادم کے وقت البیس کو خطاب کر کے ارشاد فرمیا تھ۔ سورہ می کے آخری رکوع میں اس وقت کا بور قصہ بیان کیا گیا ہے۔ ابلیس نے آدم کو تجدہ کرنے سے انکار کیا اور نسل آدم کو بہکانے کے لئے قیامت تک کی مہلت مانکی۔ جواب میں الله تعالی نے قربایا فالحق والحق اقول لا ملئن جھنم ملك وممن تبعك منهم اجمعين: ﴿ إِلَى حَنْ يَهِ ﴾ ادر شر حَنْ ى كباكرة موں كه يس جہنم كو بحر دول كا تجو سے اور ان لوكول سے جو ان من سے تيرك بيروى كري كے ك اجمعیں کا لفظ یہاں اس سخی میں استعل خیس کیا گیا ہے کہ تمام جن اور تمام انسان جہم می وال ویے

وہم لا یستکبرون بالفاظ دیگر وہ اینے غلط خیالات کو مجھوڑ کر انٹد کی بات مان کینے اور انٹد کی بندگی افتیار کر کے اس کی عمادت بجا لائے کو اپنی شان سے گری ہوئی بات نہیں سیجھتے۔ نفس کی کبریائی انہیں قبول حق اور اطاعت رب سے مائع فہیں ہوتی۔

نتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم حوفاً وطعفا: التن راتول كو داد ميش دية المرة كا بجايا وا

اپنے رب کی عمیادت کرتے ہیں۔ ان کا حال ان دیو پر ستوں کا سائیس سے جنہیں دن کی محفق کی کلفت دور کرنے رب کی عمیادت کرتے ہیں۔ ان کا حال اور شراب ٹوشی اور تحییل تہ شی کی آفر بھات درکار ہوتی ہیں۔ اس کے مجانے ان کا حال ہے ہوتا ہے کہ دان تجر اپنے فر نش انجام دے کر جب وہ فارٹ ہوتے ہیں تو اپنے رب کے حضور کھڑے ہو جائے ہیں اس کی یاد میں دائیں گزارتے ہیں۔ س کے خوف سے دائین ہیں اور اس سے ابی سارتی امری مادی وابستہ کرتے ہیں۔

بسرّوں سے فیلفیل الگ رکنے کا مصاب یہ شین ہے کہ دو راتی کو سے ہی شین ہیں، بلکہ اس سے مراہ رہے کہ وہ راتول کا دیک حصر خدا کی عبادت بین سرف کرتے ہیں۔

روایت کن کی سے کہ بی کی اللہ علیہ و مہم نے فرمایا ''اللہ حال فرمانا سے نہ میں سے آپ کیک بندوں سے لیے وہ کچھ فراہم کر رکھا ہے جسے نہ مجھی کسی آگھ نے دیکھا، نہ مہمی کسی کان نے سا، نہ کوئی انسان مجھی اس کا تصور کر سکا ہے''۔ بجی مضمون تھوڑے سے نفظی فرق کے ساتھ خشرت ابوسعید خدری، خشرت مغیرہ بن شعبہ اور حضرت مبل بن سعد ساعدی نے مجھی حضور کے روایت کیا ہے جسے مسلم، احمد، ابن جربر اور ترفدی نے مسلم سندوں کے ساتھ نقل کیا ہے۔

افعن کان عومنا کمی کان فاسفا لا بستؤن یمال مومن اور فاس کی دو متفایل ، سطار عین استعال کی گئی ہیں۔
موس سے مراد دو شخص ہے جو للد تعالیٰ کو اپنا رب اور معبود واحد مان کر اس قانون کی اطاعت احتیار کر لے حو
اللہ نے اپنے پنجبروں کے ذریعے ہے بھیجا ہے اس کے بر عکس فاسق وہ ہے جو فسق (خروج او طاعت، یا باغاد دیگر
بغادت، خود مختاری اور اطاعت غیراللہ) کا رویہ اختیار کرے۔

(مولانا ابوالاعلی مودودی)

C

ترجہ. اور اگر آپ ویکھیں تو عجب حال ویکھیں جبکہ ہے جمرم لوگ اپنے رب کے سامنے سر جھکائے ہوں کے کہ سے ترجہ کے رور اگر آپ وردوگار میں ہاری آئکھیں اور کان کھل گئے (اور معلوم ہو گیا کہ جینجبروں نے جو بچھ کہا سب تق تھا) سو ہم کو پھر بھیج دیجے، ہم نیک کام کیا کریں گئے، ہم کو پورا یقین آ گیا۔ اور اگر ہم کو منظور ہوتا تو ہم ہر شخص کو اس کا دستہ عطا فرائے ولیکن میری ہے بات محقق ہو چی ہے گہ میں جہم کو حالت اور افساؤں دواوں سے ضرور مجروں گا، تو اس کا مزہ چکھو کہ تم ہیا اس دن کے سے کہ میں جہم کو حالت اور افساؤں دواوں سے ضرور مجروں گا، تو اس کا مزہ چکھو کہ تم ہیا اس دن کے سے کو مجول رہے ہے، ہم نے تم کو مجل دیا (لیمی مردی ہے۔ اس کی عذاب کا مزہ چکھو۔ لیس ہماری آبتوں پر تو وہ لوگ انبان کی ہولت ابری عذاب کا مزہ چکھو۔ لیس ہماری آبتوں پر تو وہ لوگ انبان کی ہولت ابری عذاب کا مزہ چکھو۔ لیس ہماری آبتوں پر تو وہ لوگ انبان کو وہ سیش یاد دلائی جاتی ہیں تو وہ مجدے میں گر پڑتے ہیں اور اپنے رب کی آبیج و تحمید

گرئے لگتے ہیں اور وہ لوگ تکبر نہیں کرتے۔ ان کے پہلو خواب گاہوں سے علیحدہ ہوئے ہیں اس طور پر کہ وہ لوگ نگتے ہیں اور خوف سے بکارتے ہیں، اور جہارے دی ہوئی چیزداں ہیں سے فرج کرتے ہیں۔ سو کوگ نہنے رب کو امید سے اور خوف سے بکارتے ہیں، اور جہارے دی ہوئی چیزداں ہیں سے فرج کرتے ہیں۔ سو کی فخص کو خبر نہیں جو جو آئجھوں کے ہشندک کا سامان ایسے لوگوں کے لئے فزائد غیب میں موجود ہے یہ ان کو ان شخص کو خبر نہیں جو جو آئجھوں کے ہشندگ کا سامان ایسے لوگوں کے لئے فزائد غیب میں موجود ہے یہ ان کو ان کی شخص جیس ہو جانے گا جو بے تھم ہو، وہ آپیں میں برابر شیس ہو جانے گا جو بے تھم ہو، وہ آپیں میں برابر شیس ہو سے تے۔

انعها یومی ہابتدا الدیں ۔۔۔ مطالب ہے کہ ایمان لانے والوں کی ہیہ صفات جیں جن بیس بعض تو ننس ایمان کا مو توف عایہ ہے اور بعض کمال ایمان کا

(مولانا اشرف علی تھالوی)

O

ترجہ اور (ہم تیجب کرو) جب و کیمو کہ گانبگار اپنے پردردگار کے سامنے سم بھکائے ہوں کے (اور کہیں گے کہ) اے انارے پروردگار ہم نے دکیے لیا اور س لیا تو ہم کو (وئیا میں) واپس بھیج وے کہ نیک عمل کریں ب شک ہم یقین کرنے والے ہیں۔ اور اگر ہم چاہتے تو ہر شخص کو ہدایت دے دیے لیکن میری طرف سے بیہ بات قرار پا جی ہے کہ میں دورخ کو جنوں اور انسانوں سب سے بحر دوں گا۔ سو (اب آگ کے) عزب چکسو اس لئے کہ تم کے اس دن کے آنے کو بھو ارکھا تھا (آج) ہم جمی شمیس بھوا دیں گے اور جو کام تم کرتے تھے اس کی سزا میں نے اس دن کے تانے کو بھو ارب کے اور این ایس لئے کہ تم کی شمیس کی اور جو کام تم کرتے تھے اس کی سزا میں کی بات ہو کی جات ہو کہ جب ان کو ان سے نفیجت کی جاتھ شیخ کرتے ہیں کہ جب ان کو ان سے نفیجت کی جاتھ شیخ کرتے ہیں اور خرور نمیں کرتے۔ ان کو ان سے نفیجت کی جاتھ شیخ کرتے ہیں اور جو (ال) ہم ان کے بہلو بچھاؤٹوں سے الگ رہتے ہیں (اور) وہ اپنے پروردگار کو خوف اور امید سے پکارتے ہیں اور جو (ال) ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرج کرتے ہیں۔ کوئی شخص شہیں جانا کہ ان کے لئے کئی آ گھوں کی شنڈک نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرج کرتے ہیں۔ کوئی شخص شہیں جانا کہ ان کے لئے کئی آ گھوں کی شنڈک بھی ناز بھی ہو۔ دوئوں برابر نہیں ہو سکتے۔ بھا جو موس ہو وہ اس قض کی طرح ہو سکتے ہیں بار بھیں ہو سکتے۔ بھا جو موس ہو وہ اس قض کی طرح ہو سکتے ہیں بار بھی ہو سکتے۔ بھا جو موس ہو وہ اس قض کی طرح ہو سکتے ہیں بار بھیں ہو سکتے۔

(مولانا نتح محمد جالندهري)

O

آجہ: اور (بھی کو تعجب ہو اگر) بھی تو دیکھے جم وقت کہ منکر مر ڈالے ہوئے ہول گے اپنے رب کے مانے (لینی ذات و ندامت سے محتر میں)۔ اے رب ہم نے دیکھ لیا اور س لیا اب ہم کو پھر بھی دے کہ ہم کریں بھلے کام، ہم کو یقین آ حمیا اور اگر ہم چاہے تو سمجھا دیتے ہر کی کو اس کی راہ نیکن تھیک پڑ بھی میری کمکا بات (کی ہو بھی) کہ بھی کو بھرتی ہے دوزخ جنوں سے اور آدمیوں سے اکتفے۔ سو اب چھو مزہ جیسے تم نے بھلا دیا تھا اس کی رہ بھی کو ہم کی ہما دیا تھا اور تعم سے بھی کو اس کی دائے کے کا ماری باتوں کو وائی ان اپنے دن کے سلنے کو ہم نے بھلا دیا تم کو ، اور چھو عذاب سداکا عوش اپنے کے کا ماری باتوں کو وائی ان کے ساتھ اور بردائی نہیں کرتے۔ عدا رہتی ہیں ان کی کروش اپنے سونے کے جگہ سے۔ لیکات ہیں اپنے ب کو ساتھ اور بردائی نہیں کرتے۔ عدا رہتی ہیں ان کی کروش اپنے سونے کے جگہ سے۔ لیکاستے ہیں اپنے ب کو ساتھ اور بردائی نہیں کرتے۔ عدا رہتی ہیں ان کی کروش اپنے سونے کے جگہ سے۔ لیکاستے ہیں اپنے ب کو ساتھ اور بردائی نہیں کرتے۔ عدا رہتی ہیں ان کی کروش اپنے سونے کے جگہ سے۔ لیکاستے ہیں اپنے ب کو ساتھ اور بردائی نہیں کرتے۔ عدا رہتی ہیں ان کی کروش اپنے سونے کے جگہ سے۔ لیکاستے ہیں اپنے ب کو ساتھ اور بردائی نہیں کرتے۔ عدا رہتی ہیں ان کی کروش اپنے سونے کے جگہ سے۔ لیکاستے ہیں اپنے ب کو ساتھ اور بردائی نہیں کرتے۔ عدا رہتی ہیں ان کی کروش اپنے سونے کے جگہ سے۔ لیکاستے ہیں اپنے ب

ؤرے اور لانے سے، اور ہمارا دیا ہو گیاہ فرق کرتے ہیں۔ سو کی ٹی و فہیں معاوم ج چھپ وہ کی ہے ان کے واشنے آکھوں کی شخندک بریہ اس کا جو کرتے تھے۔ بھال ایک جو ہے ایمان پر برابر ہے، اس سے جو نافرمال ہے، فہیں بریہ بوتے (آگر ایماندار اور بے ایمان کا ایجام بر بر حو جائے آ سجھو فدا ہے ماں یا فل ند تیر ہے۔ جیاہ یافتہ)۔ ربط ابھونا و سمعنا فار حعد نعمل صالحا انا موقوں کے لیمن مارے کان اور اسمعنا فار حعد نعمل صالحا انا موقوں کے لیمن مارے کان اور اسمعنا فار حدا نعمل صالحا انا موقوں کے ایمان اور اسمعنا فار حدا نعمل صالحا انا موقوں کے ایمان اور اسمعنا فار حدا نعمل صالحا انا موقوں کے ایمان اور اسمعنا فار حدا نعمل صالحا انا موقوں کے ایمان اور اسمان کی خد کے ہاں کام ان فرایا کرتے تھے ان کا بیتین آ گیا۔ بلکہ آگھوں سے مشاہدہ کر ایو کے ایمان اور اسمان بی خد کے ہاں کام ان ہے۔ اس کی مرات پھر اور بی بی مجھی و تیجے کیے نیس کام آ ہے ہیں۔

لاملتن جہتم من الجنہ والناس اجمعین و مرک جگر فرمایا ولو ردوا لعدوا لندہ والناس المحمعین و مرک جگر فرمایا ولو ردوا لعدوا لندہ والناس المحمعین و مرک خرات کی ان کا شیعت بن فرائی طرف میں اگر دنیا کی طرف میں کے انجوا کو قبول کر لیم الد اللہ کی رحمت سے دور بھی گیں۔ ب شک سم و فررت تھی چاہتے و ایک طرف تمام آدمیوں کو فربرد تی ای دارو بھی ہوں ہے جس کی طرف سان کا من وط تا رہنم فی کرتا ہے لیکن می طرف میں میں کو ایک علی مور طریقہ افتقیاد کرئے کے لئے معظم کر وین قدت سے فوف ہے۔ مس کا بیان کی جگر پہلے مور پی چاہد ہوں ہوں کی جو الجس کے دعوب لاعوبہ مدت و حمد من کا بیان کی جگر پہلے المحلصین میں المحلصین اللہ عبادت منہم المحلصین (من ۸۳) کے جواب شر فرمائی تھی۔ فالحق والحق اقول لاملان حہم مدت و حمد تبعد صفح اجمعیں (من ۸۳) کے جواب شر فرمائی تھی۔ فالحق والحق اقول لاملان حہم مدت و حمد تبعد والے ہیں۔ النا فسیکم، ایم نے بھی تم کو بھلا ویا یعنی کھی رحمت سے یاد شیس کے جاؤ گے۔

آگے محریمن کے مقابے میں موسین کا طال و مال بیان فرائے ہیں۔ لینی خوف و خشیت اور خشوع و خصوع سے مجدے میں کر پڑتے ہیں، زبان سے اللہ کی حبیج و تحمید کرتے ہیں، وں میں کبر و غرور اور برال کی بات فہیں رکھتے جو آیات اللہ کے مانے بھٹنے سے ماقع ہو۔ میشی فیند ور فرم بستروں کو چھوڑ کر اللہ کے مانے کھڑے ہوئت ایس مراد شہر کی فراز ہوئی جیس کہ حدیث سیج بیل نڈکور ہے۔ اور بھش نے فیج کی یا عشاہ کی فمان کے فران سے مغرب و عشاء کے درمیان کے فوافل مراد کی ہے۔ گو الفائل میں اس کی مخبائش ہے سیکن رائے وہ بی مبل تشیر ہے۔ واللہ اعلم۔

یلعوں ربھم حوفا و طمعا، حفرت تاہ صاحب کھتے ہیں "اللہ سے دائے اور ڈر برا نہیں، دنی کا ہویا آخرت کا اور اس واسطے بنرگی کرے تو رہا ہے بچھ تحول نہیں۔ وار اس واسطے بنرگی کرے تو رہا ہے بچھ تحول نہیں۔ فلا تعلم نفس ما اخفی لھم من قوۃ اعین: جس طرح راتوں کی تاریکی ہیں لو وں سے جیپ کر انہوں نے بویا علاقت کی داس کے بدلے ہی اللہ تعالیٰ نے جر نعتیں چھپا رکھی ہیں ان کی پوری کیفیت کسی کو معلوم نہیں۔ جس وقت دیکھیں کے بدلے ہی اللہ تعالیٰ نے جر نعتیں چھپا رکھی ہیں ان کی پوری کیفیت کسی کو معلوم نہیں۔ جس وقت دیکھیں کے آنکھیں شنڈی ہو جا کی گے ۔ حدیث ہیں ہے کہ ہیں نے اپنے نیک بندوں کے لئے جنت ہی

(سولانا محمود الحسن)

ترجمه اور كبين تم ويجوجب مجرم (يعني كفار و مشركين) اين رب كي يال مريني والي ماريني (اين انعال و کردارے شرمندہ و عادم جو کر عرض کرتے ہول میں اے جارے رب اب ہم نے دیکھا (مرنے کے بعد انتے کو اور تیرے وسرہ و میر کے صدق کو، جن کے ہم دنیا میں مظر تھے) اور سا (جھے سے تیرے رسولول کی سیائی کو سوتو اب وزیا ہیں ) جسین کے محقیق کے نیک کام کریں ہم کو یقین آگیا (اور اب ہم ایمان لے آئے، لیکن اس ونت ہے ایمان اوا یا یو کو سے دیے گا) ۔ اور اُس بم جائے ہر جان کو اس کی جابیت فرماتے (اور اس پر ایسا لطف كرت ك وواس كو اختيار كرتا تو راه ياب موتالكن بم في ايهات كيا كيونك بهم كافرول كو جائ تن وه كفر عى اختيام كريں كے ك محر ميرى بات قراريد چكى ك ضرور جبتم كو مجروول كالك جون اور آدميون سب سے (جنبون في كمر اختیار کیا اور جب جہم میں وافس ہوں گ تر جہم کے خازن ان سے کہیں عے اب چکھو بداند اس کا کہ تم اسے س دن کی حاضری ہوے سے (اور ونیا میں نمان نہ الے شے)۔ ہم نے شہیں چھوڑ دیا (عذاب میں اب تہاری طرف النفات نه جو گا) اب بمیش کا مذاب چکمو، اینے کئے کا بدلد بماری آیتول پر وی ایمان لاتے میں گه جب ده النيس ياد دلائي جاتي جي سجده بيس مرجات جي ( تواشع اور خشوع سے تعت اسلام ير شكر گذاري كے لئے) اور اسپے رب کی تعریب کرتے ہوئے اس کی یاک بولنے میں اور تحبر نہیں کرتے۔ ان کی کروٹیس جدا ہوتی ہیں خواب ا کہوں سے ( یعنی خواب استر احت کے ستروں سے اٹھتے ہیں اور اپنے راحت و "رام کو چھوڑتے ہیں) اور اپنے مب کو لیکاتے میں ڈرتے اور امید کرتے (لیمن اس کے عذاب سے ڈرتے میں اور اس کی رفست کی امید کرتے میں۔ یہ تجد او كرنے والول كى حالت كا بيان ہے) اور جارے ديے ہوئے ہيں ہے كھے فيرات كرتے ہيں۔ تو كى تى كو مبیں معلوم بو آتھ کی تھندک ان کے سئے چھیا رکی ہے (جس سے وہ راحت پائیل کے اور ان کی آتھیں مھندی بول کی)، صله ان کے کاموں کا ( بیجی ان اطاعتوں کا جو انہول نے دنیا میں ادا کیں)۔ تو کیا جو ایمان وادا ہے وہ اس جیما ہو جائے گا جو بے عظم (مینی کافر) ہے، یہ برابر تبیل۔

(مولانا احدرضاخان بريوي)



# کفار و منافقین کی دعا

 $\mathbf{C}$ 

ترجہ: جس روز ال کے چرے ووزی میں الف بلٹ کے جاویں کے (یشن چروں کے بل تھینے جاؤیں گے۔

مجھی چرے کی اس کروٹ بھی اس کروٹ) یول کہتے ہوں تے سے کاش ہم نے اللہ کی اطاعت کی ہوتی اور ہم نے

رسول کی اطاعت کی ہوتی۔ اور کھیں گے لے ہمارے رب ہم نے اسپ سر داروں اور پنے برداں کا کہا مانا تھا سو انہوں

نے ہم کو (سیدھے) دستے سے گمراہ کیا تھا، لے مارے رب ان کو دہری سزا و بہتے اور ان پر بری لونٹ کیجئے۔

(میدا نا انشرف علی تھانوی)

O

ترجمہ جس دن ان کے منہ آگ ہیں الٹائے جائیں، کہیں گے اے کاش ہم خدا کی فرمانبر داری کرتے اور رسول (فدا) کا عظم مانے اور کہیں گے اسے ہمارے پروردگار ہم نے اپنے سر داروں اور بڑے ہوگوں کا کہا ماٹا تو انہوں نے ہم کو رہتے سے محمراہ کر دیا۔ اسے ہمارے پروردگار ان کو دکنا عذاب دے اور ان پر بڑی لعنت کر۔ (مو اٹا نشخ محمد جالند حری)

0

ترجمد بھی وان او ندھے ڈالے جائیں گے آگ بیں، کہیں گے کیا اچھا ہوتا ہو ہم نے کہ مانا ہوتا اللہ کا اور کہا مانا ہوتا رسول کا۔ اور کہیں گے اے رب ہم نے کہا مانا اپنے سر داروں کا اور اپنے بروں کا نیمر انہوں نے چکا دیا ہم کو راہ ہے۔ اے رب ان کو دے دونا عذاب، اور پھٹکار ان کو بردی پھٹکار۔

یوم تقلب وجوعهم فی الناد کینی او ندھے منہ ڈال کر ان کے چروں کو آگ بیں الت بلیث کیا جائے گا۔ یقولوں بلیتنا اطعنا الله و اطعنا الرسولا: اس وقت صرت کریں کے کہ کاش ہم وٹیا بیں الله اور رسوں کے کہنے یہ جلتے تو یہ دن و کینا نہ بڑتا۔

ربا اتھم صعفیں من العداب والعنھم لعنا کہیوا ہے شدت غیظ ہے کہیں گے کہ ہمارے ان دیوی سردارول اور نہیں چیٹونوں نے دھوکے دے کر اور جموت فریب کہہ کر اس مصیبت میں بجشوایا۔ انہیں کے اغوا پر ہم دالو تن ہے بچنے رہے۔ اگر ہمیں سرا وی جاتی ہے تو ان کو دوگئ سزا و جیئے۔ اور جو بچنکار ہم پر ہے اس سے بڑی بجنگاد ان بروں پر پرنی چاہے گویا ان کو وگئ سزا داوا کر اپنا دل خونڈا کرنا چاہیں گے۔ اس مضمون کی ایک آیت سورہ اعراف کے چوتھی رکوع میں گذر بھی ہے وہیں ان کی اس فریاد کا جواب بھی دیا عمیا۔ طاحظہ کر ایا جائے۔

O

ترجمہ جس دن ان کے مند الت الت کر آگ بین تلے جائیں گے کہتے ہوں گے ہائے کمی طرح ہم نے اللہ کا حکم مانا ہوتا (دنیا میں تو ہم آج اس عذاب میں گرفآر ند ہوتے)۔ اور کہیں کے اے کا حکم مانا ہوتا (دنیا میں تو ہم آج اس عذاب میں گرفآر ند ہوتے)۔ اور کہیں کے اے ہمارے رب ہم اپنے مرداروں اور اپنے بردوں کے کہنے یہ چلے( لیمن قوم کے مرداروں اور اپنے بردوں کے کہنے یہ چلے( لیمن قوم کے مرداروں اور بردی عمر کے لوگوں اور

پی تماعت کے عالموں کے۔ نہوں نے ہمیں کفر کی تنقین کی)۔ تو انہوں نے ہمیں راہ سے بہکا دیا۔ اے ہمارے رب انہیں آگ کا دونا عذاب دے (کیونکہ وہ خود بھی عمراہ ہوئے اور انہوں نے دوسرول کو بھی عمراہ کیا۔ اور ان کے بین لعنت کر۔

(مورانا احدرشاخان بریوی)

**6 9 6 9 6 9** 

## اہل جہتم کی دعا اور اللہ کا جواب (عبرت کے لئے)

و الدين كفروًا لهم مار جهتم لا يُقْضَى عَلَيْهِمْ فَيَمُونُوْا وَ لَا يُحَفَّفُ عَنْهُمْ مِّنْ عَذَابِهَا كدلِكَ نَجْرِىٰ كُلُّ كَفُورِ ٥٥ و همْ يَصْطَرِخُونَ فِيْهَا ۚ رَبُّنَا آخْرِجْهَا نَعْمَلُ صَالِحًا غَيْرَالَهِىٰ كُنَّا نَعْمَلُ ۗ آوَلَمْ نُعْمِرُ كُمْ مَا يَتَدَكَّرُ فِيْهِ مَنْ تَذَكَرُ وَ جَآءَ كُمُ النَّذِيْرُ ۗ فَذُوقُوْا فَهَا لِلظَّلِمِيْنَ مِنْ تُعِيْرٍ ٥٠ لَعَمْ النَّذِيْرُ ۗ فَذُوقُوْا فَهَا لِلظَّلِمِيْنَ مِنْ تُعِيْرٍ ٥٠ لَمَا يَعْمَلُ مَا يَعْمَلُ مُنْ مَا يَعْمَلُ مُنْ مَا يُعْمَلُ مَا يُعْمَلُ مَا يَعْمَلُ مُ مَا يُعْمَلُ مَا يُعْمَلُ مُنْ يَعْمِلُ مُنْ يَعْمَلُونُ مَا مِنْ يَطْعَلُونُ فَيْهُا مِنْهُمْ مَا يُعْمَلُ مُعْمَلُ مُسْلِحُونُ مَا يَعْمَلُ مُنْ مَعْمَلُ مُونِلُمُ مُعْمَلُ مُعْمَلُ مُعْمَلُ مُ يُعْمِلُونُ مُونِ مَنْ مَعْمَلُ مُ اللّهُ يُعْمَلُ مُعْمَلُوا فَعْلِمُونُوا فَعْلَ مِنْ مُعْمِلُونُ مُونِ مُعْمَلُونُ مُوالِمُونُ وَلَا عُلْفُلُومُونُ مِنْ فَعْمِولُونُ مِنْ مُعْمَلُونُ مُونُونُ مُونُونُ مِنْ مُعْمِلُونُ مُونِ مُونُونُونُ مُونُونُ مِنْ مُعْمُونُونُ مُونُ مُونُونُ مُونُونُ مِنْ مُعْمَلُونُ مُونُونُ مُونُونُونُ مُونُونُونُ والْمُونُونُ مُونُونُ مُونُونُونُ مُونُونُ مُونُونُ مُونُونُونُ مِنْ مُعْمُونُ مُونُونُ مُونُونُ مُونُونُ مُونُونُ مُونُونُ مُونُونُ مُونُونُ مُونُونُونُ مُونُونُ مُونُونُونُ مُونُونُونُ مُونُونُ مُونُونُونُ مُونُونُونُ مُونُونُونُ مُونُونُ مُونُونُ مُونُونُونُ مُوالْمُونُونُ مُونُونُونُونُ مُونُونُ مُونُونُونُونُ مُونُونُ مُونُ

ترجمہ اور جن لوگوں نے گفر کیا ہے ان کے لئے جہم کی آگ ہے۔ نہ ان کا تصد پاک کر دیا جائے گا کہ مر جائیں اور نہ ان کے لئے جہم کے عذاب میں کوئی کی کی جائے گا۔ اس طرح ہم بدلہ دیتے ہیں ہر اس طخص کو ہو گفر کرنے والد ہو۔ وہ وہال بی چی چی کر کہیں گے کہ "اے ہمارے رب ہمیں یہاں سے نکال لے تاکہ ہم نیک عمل کریں ان اعمال سے مختلف جو پہلے کرتے رہے ہے"۔ (انہیں جواب دیا جائے گا) "کیا ہم نے تم کو اتن محر نہ دی تم کی سی کوئی سبق لیم جا ہتا تو سبق لے مکنا تھ اور تمہارے پاس سننہ کرنے وادا بھی آ چیکا تھا۔ اب مرہ چکھو۔ فاالموں کا یہاں کوئی مددگار خمیس ہے "

والدبن كفروا البين س كتاب كو مائن سے انكار كر ديا ہے جو اللہ تعالى نے محمر ملى اللہ عليہ وسلم پر تازل فرمائى ہے۔

اولم معموکم ما یتذکر فید من نذکر وجاء کم النذیو ال سے مراد ہر وہ عمر ہے جس میں آدی ال قابل ہو الما ہے کہ آگر وہ نیک و بد اور حق و باطن میں اتبیاز کرنا چاہے تو کر سکے اور گرائی چھوڑ کر جاہت کی طرف دیموں کرنا چاہے تو کر سکے اور گرائی چھوڑ کر جاہت کی طرف دیموں کرنا چاہے تو کر سکے اس عمر کو چہنے ہے جہلے آگر کوئی شخص مر چکاہو نو اس آیت کی رو سے اس پر کوئی موافذہ نہ ہوگا۔ البتہ جو اس عمر کو چہنے چکا ہو وہ اپنے عمل کے لئے لار جوابدہ قرار پائے گا۔ پھر اس عمر کے شروئ موجائے کے بعد جنتی مدت تھی وہ زندہ رہے اور سنجل کر راہ راست پر آنے کے لئے جنتے مواقع بھی اسے مطح جا کیں ان تی ہی اس کی ذریہ داوی شدیدتر ہوتی جلی جائے گی، یہلی تک کہ جو شخص بوصاب کو چھنے کر بھی میدھا نہ ہوا اس کے لئے کوئی عذر کی گئوائش باتی نہ رہے گا۔ بھی بات ہے جو آیک حدیث میں محفرت ابوہر برہ اور مسلم ماند ہوا اس کے لئے اور سلم سے نقل فرمائی ہے کہ جو شخص کم عمر پائے اس کے لئے تو

عقدر کا سو تع ہے، تکر سائھ سال اور س سے اوپر عم پانے والے سے نے کوئی مذر تبین ہے (بخاری، احمر، کمائی، این عبلیل اور این الی جاتم وغیرہ)ک

( صوال ایدال موروری)

0

اولم تعمو کم ما یتذکو فیه من تذکر: مراد اس سے عمر دول ہے کہ بنائر شد درت اس سے کال قیم حاصل ہو جاتا ہے۔ اس ان کے اس ان کی مکاف جو جاتا ہے۔

(موایانا انشرف علی تفانوی)

0

ترجمہ: اور جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لئے دورَخ کی آگ ہے۔ نہ انہیں موت آئے گی کہ مر جاتمی اور نہ اس کا عذاب بی بلکا کیا جائے گا۔ ہم ہر آیک ناشکرے کو ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں۔ دو اس بین چلا کی شک کہ است پروردگار ہم کو نکال سے (اب) ہم نیک عمل کیا کریں گے نہ دو جو (پیلے) تھے۔ کیا ہم نے تم کو اتی غمر نہیں دی تعقی کہ اس بین جو سوچنا چاہتا سوچ لیتا اور تمہارے پاس ڈرائے والا مجی آیا۔ تو اب مزو چھو۔ خالموں کا کوئی عدوگار نمیں۔

(مورانا فتح تحد جالندهري)

0

ترجمہ: اور جو لوگ منکر ہیں ال کے لئے ہے آگ دوزخ کی نہ ان پر تھکم پہنچے کہ مر جا کیں اور نہ ان پر بھی بو وہاں کی کچھ کلفت، یہ مزا دیتے ہیں ہم ہر ناشکر کو۔ اور وہ چلاکیں کے اس میں اے رب ہم کو نکال کہ ہم آلجھ بھلاکام کر لیں وہ نہیں جو کرتے رہے۔ کیا ہم نے عمر نہ دی تھی تم کو اتنی کہ جس میں سوچ لے جرز کو سوچا ہو اور اور اور کا مددگار۔

لایقصی علیهم فیموتوا ولا یعفف عهم من عذانها تد کفار کو چنم بیس موت آئے گی کہ اس سے تکایف کا فاتمہ ہو جائے اور نہ مذاب کی تکایف کا فاتمہ ہو جائے اور نہ مذاب کی تکایف ہلکی ہو گ۔ ایے تاشکرول کی بمارے ہال میمی سزا ہے۔

وبنا اخرجنا بعمل صالحا غیرالذی کنا بعمل لیکن اکر وفت تو ای کو بجالا سمجھتے ہتے پر اب وہ کام نہ کریں سے فرا دوڑخ ہے نکال دیکے تو خوب نیکیال سمیٹ کر ادئیں اور فرانبردار بن کر حاضر ہول۔

O

**44444** 

## حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وعا (نیک اولاد کے لئے)

رَبِّ مَبْ لِي مِنَ الصَّلِحِينَ٥

﴿ ورد كار ميرے مجھے آیك بيا عطاكر جو صالحول على سے عود

ال دعا ہے خور بخود یہ بات معلوم ہو گئی ہے کہ حضرت ابراہیم اس وقت ہے اوادد تھے۔ قرآن مجید می دوسرے مقامات پر جو حالت بیان کئے گئے ہیں ال سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ صرف ایک بیوی اور ایک بختیج (مضرت لوط) کو لے کر ملک سے لگئے تھے۔ اس وقت فطرتا آپ کے دل میں خواہش پید، ہوئی کہ اللہ کوئی صافح اولاد عطا قرمائے جو اس تحریب الوطنی میں آپ کا خم غلط کرے۔

(مودون إواراعلى مودودي)

О

ترجمه: ال مرسه رب جحه كوايك فيك فرزند وسه

(موادنا اشرف على تفاوى)

0

رجمہ۔ اے پروردگار بھے (اولار) عطافرہا (جو) سعادت مندول میں ہے (ہو)۔ (مولانا نفخ محمد جالندھری)

O

ترجمه: ال رب بخش بھ كو كوكى تيك جيا ..

لین کنید اور وطن چھوٹا تو اچھی اولاد عطا فرما، جو دین کام میں میری مدد کرے ور اس سلیلے کو

باتی رکھے۔

(مولانا محمود الحن)

Ö

ترجمه: اللي جي لائق اوراد وي

(مولانا احدرضاخان بربلوي)



حفرت سليمان عليه السلام كى دعا (طلب مغفرت و منصب كيك)

قَالَ رَبِّ اغْفِرْلِیْ وَ هَبْ بِی مُلَکَ لَا یَنْیَغِیْ لِانْحَدِ مِنْ بَعْدِی اَ اِنْكَ اَنْتُ الْوَهَابُ O ﴿ وَهُورُهُ مِنَ (کَی) آیت: ۳۵، قَرِآنی تر تبیب: ۳۸، نزولی تر تبیب: ۳۸﴾ ترجمہ کیا کہ ''لے بیرے رب مجھے معاف کر دے اور مجھے وہ بادشائل دے جو بیرے بعد خمس کے لیے سراوار تہ ہو۔ بیشک توامی اصل و تا ہے۔

(مولانا ابوالاعلی سودودی)

0

ترجہ: دعا ماتھی کہ اے بمرے رب میرا (پچھلا) تصور معاف کر۔ اور (آئدہ کے لئے) جھے کو ایک سلطنت وے کہ میرے موا (میرے زمند بین) کسی کو میسر نہ ہو۔ آپ بڑے دینے والے ہیں۔ (مولانا بشرف على تقاوى)

C

ترجمہ دعاکی اے یہ وردگار بھے مغفرت کر اور جھ کو ایک بادشای عطا کر کہ جیرے بعد کسی کے شایال نہ ہوں اے شکہ تو بول

(مورينا فتح محمه جالند هری)

0

ترجمہ بولا اے رہ میرے معاف کر مجھ کو اور بخش جھھ کو دہ بادشائی کہ منامب نہ ہو کمی کے (نہ سیمے کسی پررنہ ملنی جائے کسی کو) میرے بیجھے۔ بے شک تو ای سب کچھ بخشنے دالا ہے۔

یعنی ایک تعلیم الشان سلطنت عنایت فرماجو میرے سواکسی کو ندسلے، ند کوئی دومرا اس کا اہل ثابت ہویا یہ مطلب ہے کہ کسی کو حوصل نہ ہو کہ مجھ ہے چھین سکے۔

احادیث میں ہے کہ ہر تبی کی ایک دعا ہے جس کے متعلق الند تعالیٰ نے اجابت کا وعدہ فرما لیا ہے لینی وہ دعا ضرور بی قبول کریں گے۔ شایع حضرت علیمان کی ہے وہ ای دعا ہو۔ آخر نبی زلاے اور بادشاہ زادے تنے۔ دعا میں بھی ہے رنگ رہ کہ بادشاہت مے اور انجازی رنگ کی فے۔ وہ زمانہ الوک اور جبارین کا تھا، اس حیثیت ہے بھی میں بھی ہے رنگ رہ کہ بادشاہت مے اور انجازی رنگ کی فید وہ زمانہ الوک اور جبارین کا تھا، اس حیثیت ہے بھی ہے دعا نداق زمانہ کے موافق تنے۔ اور ظاہر ہے کہ انبیاء علیم السلام کا مقصد ملک عاصل کرنے ہے اپنی شوکت و مال بنا حشمت کا مظاہرہ کرنا نہیں بھکہ اس دین کا ظاہر و غالب کرنا اور قانون سادی کا بھیلانا ہوتا ہے جس کے وہ حال بنا کر جسے جس کے وہ حال بنا کر جسے جاتے ہیں لہذا اس کو دنیا داروں کی دعا بر قیاس نہ کیا جائے۔

(مولانا محود الحن)

0

ترجہ: عرض کی اے میرے رب مجھے بخش دے اور مجھے الی سلطنت عطا کر کہ میرے بعد سمی کو ڈاگن نہ ہو(اس سے یہ منصود تھا کہ ایسا ملک آپ کے لئے مجزہ ہو) بے شک تو تل ہے بردا ذین واللہ (مولانا اجدر ضافان بر لیوی)



حضرت ابوب عليد السلام كى دعا (شفائے لئے)

آئی مَسُنی الشَّیْطَنُ بِنُصْبِ وَ عَذَابِ٥ ﴿

وَهُنُورَهِ مَنَ (كَلَ) آیت اس، قرآنی ترتیب: ٣٨، نوبی ترحیب: ٣٨﴾
ترجمہ: شیطان نے مجھے سخت تکلیف اور عذاب میں وال دیا ہے ۔

(مو ياما الوالياعلى مودودي)

0

ترحمد شيطان نے جمھ کو رہے اور سرار پہنچایا ہے۔

(مورانا شرف على تفانوى)

0

ترجمه: (بارالبا) شيطان نے جھے کو ايدا اور تكليف دے ركھى ہے۔

(سولانا نتخ محمه جائند حری)

Q

ترخمه: مجھ كولكا دى شيطان نے ايدا اور تكليف (يمارى)\_

قرآن کریم کے تتبع سے ظاہر ہوتا ہے کہ جن امور میں کوئی پہلو غریا ایذہ کا یا کسی متعد سمج کے فوت ہونے کا ہو ان کو شیطان کی طرف مغموب کیا جاتا ہے۔ جسے موی علیہ السلام کے قصہ میں آیہ "و فا انسانیہ الا المشبطان ان اذکرہ " (کبف ۱۳) کوئکہ اکثر اس سم کی چیزوں کا سبب قرب یا بحید کسی ورجہ میں شیطان ہوتا ہے۔ ای قاعدہ سے معزت الیب علیہ السلام نے ایش زماری یا تکیف و آزار کی نسست شیطان کی طرف شیطان ہوتا ہے۔ ای قاعدہ سے معزت الیب علیہ السلام نے ایش زماری یا تکیف و آزار کی نسست شیطان کی طرف کی گویا تواند فا و تکویا ہو فالم کیا کہ مرود مجھ سے پہلے تمالی یا کوئی فعطی اسپنے ورجہ کے موافق صاور ہوئی ہے جس کے مقبی جس سے آزاد چیچے لگا۔ یا صحت مرض و شدت میں شیطان القاء وسروس کی کوشش کرتا ہو گا اور یہ اس کی ہوندے میں تقید جس سے آزاد چیچے لگا۔ یا صحت مرض و شدت میں شیطان القاء وسروس کی کوشش کرتا ہو گا اور یہ اس کی ہوندے ایوب یہ مقبرت ایوب

عَيْشُ, قرآن تَهر، جيه جِهاره ما المسامة 555

(مولانا محمود الحن)

Q

آجمه مجمح شيطان أن هيف ورايد لكا دي-

جسم ور مال بین س سے آپ کا عرض اور اس کے شدائد عراد جیں۔ اس واقعہ کا معصل بیان سورہ انبیاء کے رکوع یہ میں طرقدر چکا ہے۔

(مولانا احمررضاخان بريلوي)



اہلِ جہنم کی دعا (عبرت کے لئے)

الله نوره ص (كي) آيات: ۵۵ سه، قرآل ترتيب ۱۸۸ نزول ترتيب ۲۸

رجہ اور مرکشوں کے لئے برترین شمکانہ ہے جہنم جس بل وہ محلے جانمیں گے، بہت بی بری قیام گاہے ہے ان کے لئے، بہت بی بری قیام گاہے ہے ان کے لئے، بہی وہ مزا چکھیں کو لئے ہوئے بانی ، بہپ، لیو اور ای متم کی دوسری تکھیوں کا۔ (وہ جہنم کی طرف اپنے چردوک کو تا ویکھی کر آپس میں کہیں گے) "ہے ایک لفکر تمہاہے بائی محس چاں آ دہا ہے۔ کوئی فوش آمدید اللہ کے لئے نہیں ہے، یہ جملے واسے ماں کو جواب دیں کے منہیں بلکہ تم بی جملے جا رہے اللہ کے لئے نہیں ہے، یہ جملے جا رہے جا رہے

ہو، کوئی خیر مقدم تمبارے لئے خیں۔ تم بی تو یہ انجام بھارے آئے ، ب بو۔ کیس بری ہے یہ جائے قرار آل پر وہ کہیں گئے در مقدم تمبارے لئے خیس ہے میں اس انجام کو بہنچانے کا بندوست کیا اس کو دوزن کا دہرا عذاب دے اللہ اور وہ آئی میں کہیں گئے اللہ کے الکیا بات ہے ہم ان اوگوں کو کہیں نیس کھنے جنہیں ہم دیا میں برا بھے دے ہم نے یو نمی ان کا شاق بن میا تھا، یہ وہ کہیں انتخروں سے وجھل ہیں اس کا شاق بن میا تھا، یہ وہ کہیں انتخروں سے وجھل ہیں اس کا شاق بن میا تھا، یہ وہ کہیں انتخروں سے وجھل ہیں اس

غساق: کے کنی معنی اٹل مغت نے بیان کیے ہیں۔ ایک معنی جسم سے تھے والے رطوبت کے ہیں جو پیپ، ہو، کی خساق: کے کنی معنی اٹل مغت نے بیان کیے ہیں۔ ایک معنی اندائی سرو چیز کے ہیں اور تمبیرے کی نظل ہیں۔ دوسر ۔ معنی اندائی سرو چیز کے ہیں اور تمبیرے معنی اندائی ہربودار متعض چیز کے۔ لیکن اس لفظ کا عام استعال پہلے ہی معنی میں سوتا ہے، اگر چہ ہاتی دونوں معنی میں سوتا ہے، اگر چہ ہاتی دونوں معنی میں سوتا ہے، اگر چہ ہاتی دونوں معنی میں کے اعتمار سے درست ہیں۔

وقالوا مالنا لانری رجالا کنا معدهم من الاشواد مراد بین وہ اہل ایران جن کو بیہ کفار دنیو میں برا سیکھتے تھے مطلب سے کہ وہ جبران ہو ہو کر ہر طرف دیکھیں گے کہ اس جبنم میں ہم اور ہارے بیشوا تو موجود ہیں گر ان لوگوں کا یہاں کہیں پت نشاں تک نہیں ہے جن کی ہم دنیا میں برائیاں کرتے ہتے اور خدا و رسوں سخرت کی ان لوگوں کا یہاں کہیں پت نشاں تک نہیں ہے جن کی ہم دنیا میں برائیاں کرتے ہتے اور خدا و رسوں سخرت کی واقعی کی گرنے پر جن کا قداق ہندی مجلوں میں اڑایا جاتا تھا۔

#### (مولانا ابوالاعلى مودودي)

0

ترجہ اور سر کشول کے لئے برا ٹھکانہ ہے لیتی دوز ن اس میں دہ دخل ہوں گے، مو بہت بی بری جگہ ہے۔ یہ کولٹا ہوا پائی اور پیپ ہے۔ مو یہ لوگ اس کو چکسیں اور (اس کے علوہ) بھی اس قتم کی (ناگوار) طرح طرح کی گئی دہ بھی اور آیک جماعت اور آئی جو تمہارے ساتھ (عذاب میں شریک ہونے کے لئے دوز ن میں) گئی دہ بیل ان پر خدا کی مارہ یہ بھی دوز ن میں آ رہے ہیں۔ وہ (انباع ان ستبوعین ہے) کہیں کے بلکہ تمہارے ان لوپر خدا کی مار (کونکہ) تم بی تو یہ (مصیبت) ہمارے آگے لائے۔ سو (جہنم) بہت ہی برا شھکانا ہے۔ دھا کریں گے کہ اے مارے پروردگار جو شخص اس مصیبت کو ہمرے آگے لائے۔ سو (جہنم) بہت ہی دونا عذاب وی جید۔ اور وہ لوگ کہیں مارے پروردگار جو شخص اس مصیبت کو ہمرے آگے لایا ہو اس کو دوز ن میں دونا عذاب وی جید۔ اور وہ لوگ کہیں گے کہ کیا بات ہے ہم ان لوگوں کو (دوز ن میں) شہیں دیکھتے جن کو ہم برے لوگوں میں شہر کیا کرتے تھے وہ کیوں نظر شہیں آتے)۔ کیا ہم نے ان لوگوں کی ہنی کر رکھی تھی یا ان (کے دیکھٹے) سے نگایں چگرا رہی ہیں۔ یہ بات لیتی دوز خیوں کا آپس میں لڑنا جھڑنا بالکل تی بات ہے۔ ان ان رکھ کی بات ہے۔ ان ان رکھ کھی اس خالات کے بیات ہے۔ ان ان کوگوں کی بنی کر رکھی تھی یان ان رکے دیکھٹے) سے نگایں چگرا رہی ہیں۔ یہ بات لیتی دوز خیوں کا آپس میں لڑنا جھڑنا بالکل تی بات ہے۔ ان ان رکھ کھی خالوں)

O

ترجمہ اور سر کشوں کے لئے برا شمکانہ ہے (نینی) دوزخ جس میں وہ داخل ہوں گے اور دہ بری آرام گاہ ہے۔ یہ کھواتی ہوا پانی ادر پیپ (ہے) اب اس کے حزے چکھیں اور اسی طرح سے بہت سے (عذاب بول گے)۔ یہ ایک فوج ہے جو تمیارے ساتھ داخل ہوگی ان کو خوشی نہ ہو یہ دوزخ میں جانے والے بیں۔ کہیں سے بلکہ تم ن کو فوج ہے جو تمیارے ساتھ داخل ہوگی ان کو خوشی نہ ہو یہ دوزخ میں جانے والے بیں۔ کہیں سے بلکہ تم ن کو

فوگی نہ ہو۔ تم بی تو یہ (بلا) ہمارے سامنے لائے ہو۔ سو (یہ) برا ٹھکانہ ہے۔ دہ کہیں گے اے پردروگار جو ال کو ہمارے سامنے لائے سامنے لیا ہے دہ کہیں گے اے پردروگار جو ال کو ہمارے سامنے لیا ہے اس کو دوزخ میں دونا عذاب دے۔ اور کہیں گے کیا سبب ہے کہ (یبال) ہم ان شخصول کو شہیں دیکھتے جن کو برول میں شمار کرتے ہتے۔ کیا ہم نے ان سے شخصا کیا ہے۔ یا (ہماری) آئھیں ان (کی طرف) سے بھر گئی ہیں؟ بے ذک یہ جل دوزخ کا چھکڑنا برحق ہے۔

(مولانا في محمد جالند حرى)

O

رجہ اور تحقیق شریدوں کے واسطے ہے برا شمکانا ۔ دورز نے جس بیل ان کو ڈیلیں گے۔ سو کیا بری سرام کرنے کی حکہ ہے۔ یہ ہے ہیں اور چکھ اور ای شکل کی طرح طرح کی چڑیں۔ یہ ایک فوج ہے دخستی آری ہے تہدے ما تھ جگہ خد بیاد ان کو یہ بیل گھنے والے آگ بیل۔ وہ بولے بلکہ تم ایک وی جگہ خد بیاد کو یہ بیل گھنے والے آگ بیل۔ وہ بولے بلکہ تم ایک ہو کہ جگہ خد بیاد کو ہی بری تخمیر نے کی جگہ (قرارگاہ) ہے۔ وہ بولے اے وہ بولے ایس کو دونا عذاب آگ بیل اور کہیں گے کی ہوا کہ ہم اے وہ بولے ایس کو دونا عذاب آگ بیل اور کہیں گے کی ہوا کہ ہم شیل دیکھتے ان مردوں کو کہ ہم ان کو شار کرتے تھے برے لوگوں میں۔ کیا ہم نے ان کو شینے میں بگڑا تھ یا چوک گئیں ان سے ہماری سیکھیں۔ یہ بات ٹھیک ہوئی ہے (ہو کر دہے گی) جھڑا کرنا آئیں مردوجیں جن میں سانبول کا ذہر عساق سیمن مردوجیں جن میں سانبول کا ذہر عساق سیمن کو کہتے ہیں جس کے بینے جس جس تھیں اور ان کی آئا کہ بینے ہیں جس کے بینے سے سانبول کا ذہر میں جس کی بینے وری کو کہتے ہیں جس کے بینے سے سانبول کا ذہر میں اور ان کی آئا کہ کہتے ہیں جس کے بینے سے سیمن اقبت ہو۔ کیا اور کیمن کی بینے سے سیمن کی بینے سے سیمن اور مین جس کی بینے سے سیمن اور مین جس کے بینے سے سیمن اقب اور ان کی آئا کی ہیں جس کی بینے سے سیمن اقب سے سیمن افران کی آئا کی ہیں جس کے بینے سے سیمن اقب اور این کی آئا کی ہیں جس کی بینے سے سیمن اور میں جس کی بینے سے سیمن اور مین جس کی بینے سے سیمن اقب اور این کی آئا کی ہیں جس کی بینے سے سیمن اقب اور این کی مدے واللہ اعلی کی اور کیمن کی بید کی اور کیمن کی بید کی اور کیمن کی بیان کو کہتے ہیں جس کی بینے سے سیمن اقب اور این کی کیوری ضدے واللہ اعلی اور این کی کیوری ضدے واللہ اعلی کیا کہ کو کہتے ہیں جس کی بینے سے سیمن اقب اور این کی کیا تھی اور این کی کیوری ضدے واللہ اعلی کی اور کی کی کیا کی کیوری شدے واللہ اعلی کی کی کیوری شدے واللہ اعلی کی کیا کی کی کیوری شدے واللہ اعلی کی کیوری شدے واللہ اعلی کی کیوری شدے واللہ ایک کی کیوری شدے واللہ اعلی کی کیوری شدے واللہ ایک کیوری شدے واللہ ایک کی کیوری شدے واللہ ایک کیوری شدی کی کیوری شدے واللہ ایک کیوری کی کیوری شدی کی کیوری شدی کی کیوری شدی کی کیوری کی کیوری کی کیوری کی کیوری کیوری کی کیوری کیوری کی کیوری کی کیوری کیوری کیوری کیوری کیوری کی کیوری کیوری کیوری کیوری کیوری کیوری کیو

هذه فوج مقتحم معكم لا موحبابهم انهم صالوا النار. قالوا بل انتم لا مرحا بكم النم قلعتموه لنا فينس القراد: يه التنكو دوز فيوں كى آئيس ميں ہوگى، جبوت قرشتے ان كو يكے بعد ديگرے لا لا كر دوز خ كے كندے يہ بتح كريك ك سياد كرده مرداروں كا ہو كا بعده ان كے مقدين و انباع كى جماعت آئے گي۔ ان كو دور سے آتے ہوئ ديكھ كر يہنے لوگ كہيں كى كر يہ لو يہ ايك اور لوج و حسق اور كھتى ہوئى تمبارے ماتھ دوز خ بين كرے كے لئے چى آ رائ ہے۔ فدا كر يہ دوز كي كر ان برد يہ بھى يہيں آكر مرف كو يتھ۔ فدا كرے ان كو كيس كشاده جگد نہ لئے۔ ان يو دور كي افوا و جواب ديں گئے دور كي بين آكر مرف كو يتھ فدا كرے ان كو كيس كشاده جگد نہ الله اور اور خدا كى بار ہو فدا تم كو بى كبيں آدام كى جگد نہ دے، تم بن تھ جن كے افوا و اضلال كى بدوات آج ہم كو يہ معيب چين آئى۔ اب بناؤ كهاں جائيں۔ جو يكھ ہے كى عگد تخمير فى كى ہے جس اطلال كى بدوات آج ہم كو يہ معيب چين آئى۔ اب بناؤ كهاں جائيں۔ جو يكھ ہے كى عگد تخمير فى كى ہے جس طرح ہو يہاں بن سب مرو كھو۔

قالوا رہنا من قدم لنا ھدا فودہ عذاب صعفا فی النار کینی آبل میں لعن طعن کر کے پھر حق تعالیٰ سے عرض کریں گے کہ اے پروردگار جو اپنی شقاوت ہے ہے بلا اور مصیبت اللاے سر پر لایا۔ اس کو دوزخ میں دوگانا عذاب دہتے۔ شاید سمجھیں کے کہ اس کا دوگان عذاب دکھے کر ذوا دل محتفرا ہو جائے گا۔ حالا نکہ دہاں تسلی کا سامان کہاں؟ ایک دوسرے کو کوسنا اور پھٹکارٹا ہے بھی اُیک مستقل عذاب ہو گا۔

و قالوا مالنا لاترى رجالا كنا نعلجم من الاشرار الخلقهم سخويا ام زاغت عهم الابصار: وبال ويكس م كرك

سب جان میجان والے لوگ اونی و انفی دوزخ میں جائے وات بھی دوئی ہے۔ گر جن مسلمانوں کو میجائے سے اور سب سے زیادہ برا جاں کر نداق اڑایا کرتے تھے وہ اس خید انظر تربیس کے ۔ آو جہ ان جو کر آمیں گ کہ کیا ہم نے فلطی سے ان کے ساتھ میں کیا تھا وہ اس توبل نہ تھے کہ کہیں ہے ۔ آن دورٹ سے نزہ بید رہیں، یا ای جگہ کہیں ہیں ہر مماری آنکھیں بوگ گئیں۔ ممارے دیکھے میں نہیس آتے۔

ان ذلك للحق فتحاصم اهل العار: لينني نظاهر ميه بات خاوف تي ت ب س افرا آخري بيس ايک دوسر سے جھار ميرد عذاب كا جو الناك منظر كيے ووسرى طرف متوج بوئے و س كاله البكن ياد ، كنو اليا به كر رہے گا۔ يہ بالكل البين جن اس ميں شك و شبه كى مخوائش فيمل ہے۔ اور حقيقت بيس به ان ك مذب كى مخيل ہے۔ اور حقيقت بيس به ان ك مذب كى مخيل ہے۔ اور حقيقت بيس به ان ك مذب كى مخيل ہے۔ اور حقيقت بيس به ان ك مذب كى مخيل ہے۔

0

ترجہ۔ اور بے شک مرکشول کا برا محکانہ جہم کہ اس میں بائیں گو آیا بی برا بجنونا (بجر کے والی آگ کہ وہی فرش ہو گیا ۔ ان کو بیر ہے تو سے بجنسیں کھولٹا پائی اور بیری (جو جبیوں کے مسمول اور ان کے سزے ہوئے جسموں اور جوزے (قسم قسم کے ہوئے جسموں اور جوزے (قسم قسم کے عذاب)۔ ان سے کہا جسکے گا یہ ایک اور فوج تمہارے ساتھ وضنی پڑتی ہے جو تمہاری تنی وہ کیں گے ان کو عذاب کہ نہ بلوہ آگ بیل اور فران کو جانا بی سے وہاں بھی نگل جگہ شیں رہیں۔ تائ وی لئک تمہیں کی جگہ نہ بیو میں سے اس رو پر جانیا۔ تو (جہنم) کیا جگہ نہ بیو میں سے معارے آگ لئے لئے (کہ تم نے پہلے کفر افقیار کی اور جسمیں اس رو پر جانیا۔ تو (جہنم) کیا ہی برا محکنہ ہے۔ وہ بولے اے انہیں سے معیب بیارے آگ لائے انہیں سے میں دونا عذاب براہ ۔ بولے جسمیں کیا ہوا ہم ان مردوں کو نہیں دیکھتے جنہیں بیم پر سیجھتے تھے، کی ہم نے انہیں بنی بنا یہ بیا ان کی طرف سے پھر جسمیں ان کی طرف سے پھر جسمی کیا ہوا ہم ان مردوں کو نہیں دیکھتے جنہیں بیم پر سیجھتے تھے، کیا ہم نے انہیں بنی بنا یہ بیا یہ بی بیا یہ بیا ی

ھذا فوج مقتحم معاکم عضرت أين عميائ نے فرمايا كه جب كافرول كے سروار جبنم بين داخل ہول م اور ان ك يجھے يجھے ال كى اتباع كرنے وائے تو جبم كے خادم ان سرداروں سے كہيں مے يہ تبهارے متبعيل كى فوج ب جو تمہارى طرح تمہارے ساتھ جبتم ميں وهنسى يرتى ہے۔

وقالوا مالنا لانوی رجالا کنا نعلیم من الاشوار: یعنی غریب مسلمانول کو اور انبیں این دین کا مخالف ہونے کے باعث شریر کتے تھے اور غریب ہونے کی وجہ سے حقیر سمجھتے تھے۔ جب کفار جہنم میں نہیں نہ دیکھیں کے تو کہیں سے کا دہ جمیں کیول نظر نہیں آئے۔

التحلیهم مسحویا" اور در حقیقت وہ لیے نہ تھے۔ دوزخ میں آئے ای تبیس، جارا ان کے ساتھ استہزا کرنا اور ان کی النی بنانا باطن تھا۔

ام ذاعت عنهم الابصار الل سے وہ سمیں نظر نہ آئے کہ ان کی طرف سے آ تکھیں پھر کئیں اور دوزخ میں ہم ان کے مرتب اور دوزخ میں ہم ان کے مرتب اور بررگی کو نہ دیکھ سکے۔

(مولانا احمد صافان بريوي)

696969

# رسائنت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا (قیوزیت سے لئے)

اللَّهُمَ فاطر الشَموت و الارْض عيم الغَيِّب و الشَّهَادةِ الْب بحُكُمُ بين عبادك في ما كَانُوْا فَيْه يَخْتَلَفُوْن

ه ۱۰ ده زمر (کی) آیت ۴ می قر تی ترتیب ۹ می نرون ترتیب ۵۹ م

ترجمہ مندایا آسانوں اور رٹیان کے بیدا کرنے والے، حاضر و خانب کے جائے والے تو می اپنے بندوں کے درمیان اس چیز کا فیصلہ کرے کی جس میں وہ اخترف کرتے رہے تیں۔

( عول تا ليوار كل مودور كي)

C

ترجمہ اسے اللہ آنان اور زینان کے پیدا کرنے والے، پاطن اور گاہر کے جانے والے آپ می (آیامت کے روز) اپنے پندوں کے درمیان ان امور بیس فیصلہ فرمائیں گے جن بیس وہ باہم انتقاب کرتے تھے۔ روز) اپنے پندوں کے درمیان ان امور بیس فیصلہ فرمائیں گے جن بیس وہ باہم انتقاب کرتے تھے۔ میٹی آپ ان مکاررین کی فکر بیس نہ پڑتے بلکہ ان کا معاملہ انتقابے میرد بیلیخ وہ عمل فیصلہ کر دیں گے۔

(مولانا المرف على تقانوى)

O

ترجمہ' اے خد (رے) سیانوں اور زمین کے پیرا کرنے والے (اور) لوشیدہ اور فاہر کے جانے والے تو جی اپنے بندول میں ان باتوں کا جن میں وہ ختلاف کرتے رہے میں فیصلہ کرے گا۔ (مولانا فتح محمہ جاندھری)

О

ترجمہ: اللہ بیدا کرتے والے آسانول کے اور زشن کے جانے والے چیے اور نی ہر کے تو بی فیصلہ کرے گا اپنے بندول میں جس چیز بش وہ جھکڑ رہے تھے۔

لیمی جب ایسی موٹی بالوں میں مجھی جھڑے ہوئے آلیس اور القد کا اتنا و قار مجھی ولوں میں نہ رکھا تو ب تیرے بی سے فریاد ہے تو بی ان جھڑوں کا مملی فیصلہ کرے گا۔

(مومانا محمود الحسن)

ترجمہ: اے اللہ آسانوں اور زمین کے بیدا کرنے والے، نبال اور عیال کے جانے والے تو اینے بندول می فیصلہ فرمائے گا جس میں وہ اختیاف رکھتے تھے۔

لینی امر دین ہیں۔ ابن میتب سے منتول ہے کہ یہ آیت پڑھ کر جو ،عا ماتھی جائے قبول ہوتی ہے۔ (مولانا احدرضاخان بریلوی)

# فرشتوں کی دعا اہل ایمان کے لئے

آلَذَيْنَ يُحْمِلُونَ الْعَرْضَ وَ مَنْ حَوْلَهُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْد رَبِهِمْ وَ يُوْمِنُونَ بِه وَ يَسْتَغْفِرُونَ لِلّذِيْنَ امْنُوا ۖ رَبّنا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءِ رُحْمَةً وَ عِلْمًا فَاعْفِرْ لِلّذِيْنَ عَايُوا وَ اتَّبَعُوا سَبِيْلُكَ رَ فِهِمْ عَبْرابَ الْجَحِيْمِ الرّبّا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْء رُحْمَةً وَ عِلْمًا فَاعْفِرْ لِلّذِيْنَ عَايُوا وَ اتَّبَعُوا سَبِيْلُكَ رَ فِهِمْ عَبْرابَ الْجَحِيْمِ الرّبّا وَ آدْخِلُهُمْ جَنَّتِ عَدْنِ وِلَتِينَ وَعَدْتَهِمْ و مَنْ صلحَ مِنْ الآنِهِمْ وَ أَزْوَاجِهِمْ وَ فَرْابَهِمْ وَ أَزْوَاجِهِمْ وَ فَرْابِهِمْ وَ أَزْوَاجِهِمْ وَ فَرْابِهِمْ وَ أَزْوَاجِهِمْ وَ فَرْابِهِمْ وَ أَزْوَاجِهِمْ وَ فَرْابُولَ اللّهِ وَعَنْهِ فَقَدْ رَحِمْتُهُ وَ فَرَابُولُ الْعَوْلُ الْعَالِمُ الْعُلِيْمُ الْمُرْبِيقِ مِنْ الْعَوْلُ الْعَوْلُ الْعُولُ الْعَوْلُ الْعَوْلُ الْعَوْلُ الْعَوْلُ الْعَوْلُ الْعَوْلُ الْعَلَى الْمُعْلِمُ الْمُلْلِيْلُ الْمُولُ الْعَوْلُ الْعَوْلُ الْمُ لِلْهُ الْمُؤْلُ اللّهُ الْمُلْلِكُ اللّهُ الْمُلْ الْمُولُ الْعَوْلُ الْمُؤْلُ الْعُولُ الْعَلِيْلُ الْمُؤْلُ الْعُولُ الْعَلِيْلُ الْعِيْلِيْلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْعُولُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُولُ الْمُعْلِيْمُ الْمُؤْلُ الْعُلْلُ الْمِيْلِ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْعُولُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُولُولُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلِلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمِلْلِيْلُولُ الْعُلِيْلُولُ الْمُؤْلُ اللْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُولُ اللْعُولُ اللْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ اللْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ اللْمُؤْلُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُو

الوائورہ موس (کی) گیات ہے۔ ا، قرآنی ترتیب: ۳۰ نزوں ترتیب ۱۰ کی جد کے ترجہ: ۳۰ نزوں ترتیب ۱۰ کی جد کے ترجہ: ۶۳ اللی کے حال فرشتے اور وہ جو عرش کے گرد و پیش حاضر رہتے ہیں، سب اپنے رب کی جد کے ساتھ اس کی تشیخ کر رہے ہیں۔ وہ اس پر ایمان رکھتے ہیں اور ایمان الانے والوں کے حق میں وعائے منفرت کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں اللہ عالی کے سرتھ ہر چز پر چھا ہوا ہے، بی معاف کرد اور عذاب دوزن سے بچائے۔ ان لوگوں کو جنہوں نے توب کی ہے اور تیرا راستہ ا ختیار کیا ہے۔ اے جا کہ رب اور واخل کر ان کو ہمیشہ رہنے والی ان جنتوں میں جن کا تو نے ان ہے وعدہ کیا ہے۔ اور ان کے والدین اور بولوں اور واخل کر ان کو ہمیشہ رہنے والی ان جنتوں میں جن کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے۔ اور ان کے والدین اور بیم بولی اور اولاد میں سے جو صالح ہوں (ان کو بھی وہاں ان کے ساتھ بی بہنچا دے)۔ تو بل شبہ قادر مطابق اور تیم کیا ہو اور ان کو ہمائیوں ہے ۔ جس کو ہو نے قیامت کے دن برائیوں سے بچا دیا اس پر تو نے بڑا رحم کیا ہے۔ اور بیم بولی کامیانی ہے "۔

الذیں یحملون العرش و من حولہ یسبحون بحمد ربھم و یومنون به و یستخصرون للذیں امنوا یہ بات نبی صلی اند علیہ دسلم کے ساتھیوں کی تسلی کے بیے ارشزہ ہوئی ہے۔ وہ اس وقت کفار کمد کی بان رازیاں اور چیرہ دستیاں اور ان کھیا اور رزئی کے مقابلہ میں اپنی بے حال فرشتے اور عرش کے لوگوں کی باتوں پر تم رنجیدہ کیوں ہوتے ہو۔ تمہارا مرتبہ تو وہ ہے کہ عرش البی کے حال فرشتے اور عرش کے عرض ماضر دہنے والے ملائکہ تک تمہارے حالی جی اور تمہارے حق بیں اور تمہارے حق بیں اللہ تعالیٰ کے حضور سفاد شیں کرد د چیش حاضر دہنے والے ملائکہ تک تمہارے حالی جی اور تمہارے حق بیں اللہ تعالیٰ کے حضور سفاد شیں کرد د چیش حاضر دہنے والے ملائکہ تک تمہارے حالی جی اور تمہارے حق بیں اللہ تعالیٰ کے حضور سفاد شیں کو

رہے ہیں۔ عام فرشنوں کے بہت عمرش البی کے حال اور اس کے گرو و پیش حاضر رہنے والے فرشنوں کا ذکر ہے مصور و ۔۔ کے لیے کیے کیے کیے سلطنت خداد ندی کے عام اہل کار تو در کنار وہ ما انکہ مقربین مجی ہو اس سلطنت کے ستون ہیں ہو ہیں۔ مقربین فرارو دے کا کنات کے ہاں قرب کا مقام حاصل ہے، تمہادے ما تھ گہری و لیکن ہر ہدرای رکھتے ہیں اور ایمان المائے وانوں کے حق عمی مدرای رکھتے ہیں اور ایمان المائے وانوں کے حق عمی دیات مغذے کرتے ہیں۔ ہو ایم ہوتا ہے کہ ایمان کا رشتہ ہی وہ ایمان المائے وانوں کے حق عمی والے وائیں کو ملائے کہ ایمان کا رشتہ ہی وہ اس رشتہ ہے جم نے عرشیوں اور فرشنوں کو ملائر کیے دو سے اس ساتھ اس ہوتا ہے کہ ایمان کا رشتہ ہی وہ ہے عمی کے عرشیوں اور فرشنوں کو رشن پر سے وال ان خاکی انسانوں ہے رئیجی بیدا ہوئی ہے جو اٹمی کی طرح اللہ پر ایمان رکھتے ہیں۔ فرشنوں کو رشن پر سے وال ان خاکی انسانوں ہے رئیجی بیدا ہوئی ہے جو اٹمی کی طرح اللہ پر ایمان رکھتے ہیں۔ فرشنوں کی اس بر بیان اور ایمان کہ وہ کھر انہوں نے اسے مجبوڑ کر ایمان فرشنوں کی دوران کی دوران کی انسانوں کے اور ایمان کی دوران کی دوران کی دوران کی دوران کے درمان ہم مشرفی خوانیوں کی دوران کی دوران کی دوران کی دوران کی درمان ہم مشرفی کی دوران کی دوران

ربنا وسعت کل شی رحمة و علما فاغفرللذین تابوا؛ یخی این بندوں کی کروریال اور لفزشیں اور خطاکی تجھ سے چھی ہوئی نہیں ہیں، بے شک تو سب بچھ جاتا ہے گر تیرے علم کی طرح تیرا واسمن رحمت بھی تو وسیع ہوئی نہیں ہیں، بے شک تو سب بچھ جاتا ہے گر تیرے علم کی طرح تیرا واسمن رحمت بھی تو وسیع ہے، اس لیے ان کی خطاؤں کو جانے کے باوجود ان غریبوں کو بحش دے۔ دومرا مطلب بیہ بھی ہو سکتا ہے کہ برینائے مرحمت ان سب لوگوں کو بخش دے جن کو برینائے علم تو جانتا ہے کہ انہوں نے سے دل سے توبہ کی ہو اور نی اواقع تیرا روستہ اختیار کر میا ہے۔

معاف کرنا اور عذاب ووزع ہے بچا لینا آگرچہ صریحاً لازم و طروم ہیں اور ایک بات کا ذکر کر دیے کے بعد دوسری بات کہنے کی بظاہر کوئی حاجت نہیں رہتی نیکن ائل طروبیان سے دراصل اہل ایمان کے ساتھ فرشتوں کی مجری دلیجی کا موقع پالیتا ہے تو مجم وہ الحاح کے ساتھ ایک بی ورخواست کو بار بار طرح طرح سے چیش کرتا ہے اور ایک بات بس ایک دفعہ عرض کر کے اس کی تسلی نہیں ہوتی۔

ربا وادخلهم جنت عدن الني وعدتهم ال من بني واى الحال كى كيفيت پائى جاتى ہم كى طرف اور طائيہ على بن الله كيا ہے۔ ظاہر ہے كہ معاف كرنا اور دوزغ سے بچا ليما آپ سے آپ جنت على داخل كرنے كو محتزم ہے، اور بھر جس جنت كا اللہ نے خود موسين سے وهده كيا ہے، بظاہر الى كے ليے موسين كے حق على دعا كرنا غير مرورى معلوم ہوتا ہے، ليكن الل ايمان كے ليے فرشتوں كے دل على جذبه فيرخواى كا اتنا جوش ہے كہ ده الله طرف سے ال كے حق ميں كامية فير كہتے ہى چا جاتے جي حالاتك انہيں معلوم ہے كہ اللہ تعالى بي سب ميرانياں ال كے ما تھ كرنے والا ہے۔

و من صلح من اباتھم و ازواجھم و طریتھم ۔ کیس ن کی میکنیس شددی آرئے کے بے ان کے ال بہا اور بیولیوں اور اولاد کو بھی ان کے ماتھ شی کر ہے۔ یہ وہ بات ہے ہو اسد تی ٹی ٹ فود بھی ان فعقوں کے سے بیل بیان فرائی ہے جو جنت بیں اہل ایماں کو ای ہائیں گی۔ ماہ خلف دو سورہ عدد آیت سوا۔ ار سورہ طور آیت اللہ سورہ طور والی آیت بیل یہ تہر آئی بھی ہے کہ آر ایک شخص جنت میں مذار ہے کا آئی ہو اور اس کے والدین اور بال بیچ اس مرتے کے مستحق نہ ہوں آؤ اس کو بیچے ، آر ان ہے ساتھ مدائے گئے جو اندر اس کے والدین کے اور بال کے والدین کے اس مرحے کے مستحق نہ ہوں آؤ اس کو بیچے ، آر ان ہے ساتھ مدائے گئے جب انقد تھا کی ان کو افحال کی ایس مرحے کے مستحق نہ ہوں آؤ اس کو بیچے ، آر ان ہے ساتھ مدائے گئے جب انقد تھا کی ان کو افحال کی ایس مرحے کے مستحق نہ ہوں آؤ اس کو بیچے ، آر ان ہے ساتھ مدائے گئے جب انقد تھا کی ان کو افحال کی ایس کے ورجے میں لئے جائے گا۔

وقیم السیات: "سینات" (برائیول) کا لفظ تین مختلف معنول میں استامال جو تا ہے در تنول کی بہال مراد میں۔ ایک غط عقائد اور بگرے ہوئے اخلاق اور برے اخمال، دوسرے مرش اور عمال بد کا ومال، تیسرے آفات اور مصائب اور او بین خود دہ ای و نیا کی جول یا عالم برزٹ کی یا روز قیاست ک، فرشنول کی وعاکا متعود ہے کہ ان کو ہر اس چیز سے بیجا جو ان کے حق میں بری ہو۔

و من تق السیات یومند است کی برائیوں سے مراد میدان حشر کا موں، سائے اور بر متم کی آمائش است کے مراد میدان حشر کا موں، سائے اور بر متم کی آمائش سے محرومی ، کاسب کی سخی، تمام خلائل کے مائے زندگی کے راز وش مونے کی رسوائی اور وومری دہ تمام ذلیس اور سختیاں میں جن سے وہال مجر بین کو مالیتہ بیش کے والا ہے۔

(مو تا بوار على مودودق)

0

ترجمہ: جو آفرشتا کہ عرش اہی کو اٹھائے ہوئے ہیں اور جو افرشتے اس نے امرا ارد میں وہ ہے دب کی تحق و تحمید کرتے دہیے گا۔ تحمید کرتے دہیے گار اس طرح) استغداد کیا کرتے ہیں کہ اسے ہمائے پرودوگار آپ کی رصت (مامد) اور علم ہر چیز کہ شامل ہے (پس جل ایمان بر بدرجہ اولی دصت ہو گیا۔ سوان لوگوں کو بخش و ہیں جنہوں نے (شرک و کفر ہے) توب کر لی ہے اور آپ کے رہتے پر چلتے ہیں اور ان کو چہنم کے عذاب سے بچا لیجے اے ہمارے پرورگار ان کو ہمیشہ رہنے کی بہشتوں میں جن کا آپ نے ان ہوں ان کو ہمیشہ رہنے کی بہشتوں میں جن کا آپ نے ان سے وعدہ کیا ہوں ان کو ہمیشہ رہنے کی بہشتوں میں جن کا آپ نے ان سے وعدہ کیا ہوں ان کو میں ان کو ہمیشہ رہنے کی بہشتوں میں جن کا آپ نے ان سے وعدہ کیا ہوں ان کو میں ان کو رفت کے کا لائق (بینی موسی) ہوں ان کو کیا ہوں ان کو درجہ عطا فرماتے ہیں)۔ اور ان کو (قیامت کے دن ہر طرح کی) تکاف ہے بچا لیس تو اس ہر اگرے کی میں ان قو اس ہو کی تکاف ہے بچا لیس تو اس ہر آپ نے خیف ہوں جو بھیے میدان قیامت کی پریٹائیاں)۔ اور آپ جس کو اس دن کی تکاف ہے بچا لیس تو اس ہر آپ نے خیف ہوں جو بھیے میدان قیامت کی پریٹائیاں)۔ اور آپ جس کو اس دن کی تکاف ہے بچا لیس تو اس ہر آپ نے خیف ہوں جو بھیے میدان قیامت کی پریٹائیاں)۔ اور آپ جس کو اس دن کی تکاف ہے بچا لیس تو اس ہر آپ کے خیف ہوں جو بھیے میدان قیامت کی پریٹائیاں)۔ اور آپ جس کو اس دن کی تکاف ہے بچا لیس تو اس ہر آپ کی خیف ہوں جو بیا گیس فرائی اور سے بڑی کامیان ہے۔

وقہم عذاب الجحیم ، جو کہ ستندی ہے منفرت کا، کیو کہ عذاب کا سبب دنوب ہیں۔ ان کے ارتفاع سے 10 مجی مرتفع ہو جادے گا۔

وذلك هو الفوز العظيم لين مغفرت و حفاظت عذاب أكبر و المغر سے اور وخول جنت يوى چيز ہے۔ (مولان اُشرف علی تھانوی)

رجہ ہو عرش کو افغات ہوں اور س کے گردا آرد (حلقہ باندھے ہوئے) ہیں (لیتن فرنے) وہ اپنے پراددگار کی تعریف کے ساتھ ایمان رکھتے ہیں اور سومنوں کے لئے بخشش مانظتے رہے ہیں کہ اے سی اور اس کے ساتھ ایمان رکھتے ہیں اور سومنوں کے لئے بخشش مانظتے رہے ہیں کہ اے سی کار تیری رحمت ہر چیز پر اعاط کیے ہوئے ہو تو جن اوگوں نے توبہ ک اور تیر سے راست پر چینے ان کو بخش دے اور ان کو دوزرخ کے عذاب سے بچا لے۔ اے ہمارے پروردگار ان کو جمیشہ رہنے کی مشتوں میں و فس کر جن کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے اور جو ان کے باپ داوا اور ان کی جمیشہ رہنے کی مشتوں میں و فس کر جن کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے اور جو ان کے باپ داوا اور ان کی جمیشہ رہنے کی مشتوں میں و فس کر جن کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے اور جو ان کے باپ داوا اور ان کی بیاب داوا اور ان کی بھیا ہوں ہے۔ بیانے رکھ اور جس کو قرار ہی بوری کامیانی ہے۔ بیانے رکھ اور جس کو قرار میں روز مذابوں سے بیالے گا تو ہے شک اس پر میربانی فرمانی۔ اور ایک کامیانی ہے۔

#### (مولانًا في محمد جالند حرى)

0

ترجمہ جو ہوگ ابنی رہے میں عرش کو اور جو اس کے گرد ہیں پیکی بولتے ہیں اپنے رہ کی اور خوبال اور اس پہتے ہیں۔ رکھتے ہیں ور گزہ بخشواتے ہیں ایمان والوں کے۔ اے پروردگار ہر چیز ہائی ہوئی ہے تیری بخش اور جم (آگائی) میں سو سعاف کر ان کو جو توبہ کریں اور چیس تیری رہ پر اور بی ان کہ عذاب آگ ہے۔ اے رب ہمارے اور داخل کر ن کو سدا بھنے (بھیٹ سرنے) کے باغوں میں جن کا دھدہ کیا تو نے بن سے اور جو گوئی نیک ہو ان کے باپوں میں اور عور توں میں اور اور و میں۔ ب شک تو بی ہے ذیروست حکست ولد۔ اور بی ان کو برائیوں سے اور جس کو تو بیچائے اس وان، اس پر ہمربانی کی تو نے۔ اور یہ جو ہے میک ہے بری مراد پائی۔ الدین یہ موان کو برائیوں الدین اسوا کی ہی آیات میں الدین یہ موان کو برائیوں الدین اسوا کی ہی آیات میں ایک موسئین تا کین کا فضل و شرف بیان کرتے ہیں۔ گئی عرف عرف کی وجہ سے اعلی ورجہ کا بیان و بیٹین رکھتے ہیں، وہ اس خوان کی وجہ سے اعلی ورجہ کا بیان و بیٹین رکھتے ہیں، وہ اپنے پروردگار کے تی کی خرش کی ہو اسے اور جو مقر بین بارگاہ ہونے کی وجہ سے اعلی ورجہ کا بیان و بیٹین رکھتے ہیں، وہ اپنے پروردگار کے تی موسئین کے سے ،ستفالہ کرتے ہیں۔ سمان اللہ اس عزت افزائی اور ترف و احرام کا کیا تھکانا ہے کہ فرش کی کی پر رہنے والے موسئین سے جو خطاکی بھر اور لغزشیں ہو گئیں طائکہ گروہین بارگاہ اور دی شن ان کے لئے کا کیا کی پر رہنے والے موسئین سے جو خطاکی بھر اور لغزشیں ہو گئیں طائکہ گروہین بارگاہ اور دیں شمل ان کے لئے کہ فرش

ما مور ہوں گے۔ رب اوسعت کل شی ، رحمہ و علما فاغفر للنیں تابوا و انبعوا سیلك و فہم عذاب الجحیم، یہ فرشتوں کے استعقاد کی صورت بتلائی۔ بیخی بارگاہِ احدیت میں بیل عرض کرتے ہیں کہ اے ہمارے پرودگار آپ کا علم اور رحمت ہم چیز کو محیط ہے ہیں جو کوئی تیرے علم محیط میں برائیوں کو بچوڑ کر سچے دل سے تیم کی طرف رجوع ہو اور تیمے راستہ پر چلنے کی کوشش کرتا ہو، اگر اس سے بمقضائے بشریت یکھ کمزودیاں اور فطاکمی، سرزو ہو جائمی

غائرتہ معانی جا ہیں۔ اور جب ان کی شان میں و بھعلوں ما يومرون آيے ہے تو وہ حن تعانی کی طرف سے اس کام پر

آپ اسی فضل و رحمت سے اسے معاف فرائی ۔ نہ دنیا ہیں ان ہر دار ، آیہ ہو اور نہ دورنے کا مند دیکھنا پڑے۔
باتی جو مسلمان توبہ و انایت کی راہ اختیار نہ کرے س کا یہاں ذکر ضیں ہے۔ آیت بداس کی طرف سے سکت ہے۔ ایس بنداس کی طرف سے سکت ہے۔ ایس بنداس ہوگا ہے دو سری نصوص ہے۔ بنااہر طالبین عرش ان کے حق میں دیا نہیں کرتے۔ اللہ کا ان نے ساتھ ایا معاملہ ہوگا ہے دو سری نصوص ہے کے عرفا جا ہیں۔

ومن صلح من اباتھم و ازواجھم و فریتھم لین مُرچ بہشت ہے کی کو اپ ممل ہے "تی ہو ایسا کہ ایک و من صلح کی قید ہے فاہر ہے گا بدول ہے ایمان ، صلاح کی بیاہ ایس ہوں کا بیابی کا میں آنے لیک جیری حکمتیں ایک بھی ہیں گد آیک کے سب سے کشوں کو ان کے ممل سے زیادہ اسی درجہ پر پہنچا دے کما قال تعالی والمذین امو واقبعتھم فریتھم بایمان الحقنابھم فریتھم و ما الناھم می عملھم میں شہرہ (طور۔۔۔۔) ادر گہرک نظر سے دیکھا چائے تو مشیقت میں وہ بھی ان بی کے کی عمل فینی کا بدلہ بور مشاغ وہ آرزو رکھے بوں کہ بم میں ان کی چالی چلیں۔ یہ نیت اور نیکی کی حرص مند کے بال مقول بو چائے اس مرد صائح کے آلاام و مدورت ہے ہو کہ اس کے مال باپ اور بیوی نیچ ہی اس کے درجہ میں ان کو کوئی برگی (خانہ وقعم السیات و میں تق السیات یومند فقد و حصه و ذلك ھوالموز العظم یہ لین محمل مربانی بی حاصل ہو مشی گھرامیٹ اور پریٹائی وغیرہ) لائی نہ بو اور یہ طائل میں مراہ لئے ہیں لین آگے کو انہیں برے کا موں سے محفوظ فرہ دے گھرامیٹ اور پریٹائی وغیرہ) لائی نہ مرائی کی طرف نہ بو کہ اس تعلی مراہ لئے ہیں لین آگے کو انہیں برے کا موں سے محفوظ فرہ دے گیا۔ وہ اور ان کی خوالمی نہ کی کامین مرائی کی طرف نہ بو کہ اس تعلی کوئی بری ان ہو کہ بری ہو گیا۔ وہ نیل کی خوالمی دین کی اس بری کی ہو کہ اس تو کہ برائیوں سے بیائے "اس دن" کے "اس دن" کی جون جون کی کامین مال کرے گا۔ اس تغیر پر یومند کا ترجمہ بجائے "اس دن" کے "اس دن" کی تیل میں کوئی نہیں کی تعلی مولی ہو کہ برائیوں سے بیائے "اس دن" کی تیل سے کوئی نہیں کی تعلی مولی ہو کہ برائیوں سے بیائے "اس دن" کی تیل سے کوئی نہیں کی تیل سے کوئی نہیں کی اس کی تیل سے کوئی نہیں کی تولی کی درائیوں سے بیاں ہو بھے ہیں۔

O

ترجہ: اور جو عرش اٹھائے ہوئے ہیں (یعنی مل تکہ حالمین عرش جو اصحب قرب اور مل تکہ جی اشرف و افغل ہیں) اور جو اس کے گرد ہیں (یعنی جو ملا تکہ عرش کا طواف کرنے والے ہیں انہیں کروئی کہتے ہیں اور اس کہ ایمان لائے صاحب ساوت ہیں) اپنے رب کی تعریف کے ساتھ اس کے پاکی ہولتے (سیحان الله و بجہرہ) اور اس بر ایمان لائے اور مسلمانوں منفرت مانگتے ہیں (اور بارگاہ اللی عی اس طرح عرض کرتے ہیں) اے ہوارے رب تیری رحمت و علم عی ہر چیز کی سائی ہے تو انہیں بحش دے جنہوں نے توب کی اور تیری راہ (یعنی وین اسلام) پر چلے اور انہیں ووزخ کے عذاب سے بچا ہے اے لئے ہمارے رب اور انہیں سے کے باغوں میں داخل کر جن کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے اور ان کو جو فیک بوں ان کے باپ دادا اور بیمیوں اور اولاد میں (انہیں بھی داخل کر)۔ بے شک تو وعدہ فرمایا ہے اور ان کو جو فیک بوں ان کے باپ دادا اور بیمیوں اور اولاد میں (انہیں بھی داخل کر)۔ بے شک تو بھی تو اس دن گاموں کی شامت سے بچا گیں اور جے تو اس دن گاموں کی شامت سے بچا گیں اور جے تو اس دن گاموں کی شامت سے بچا گیں اور جے تو اس دن گاموں کی شامت سے بچا گیں اور جے تو اس دن گاموں کی شامت سے بچا گیں اور جے تو اس دن گاموں کی شامت سے بچا گیں اور جے تو اس دن گاموں کی شامت سے بچا گیں ہو ہیں تو نے شک تو نے اس پر رہم فرمایا اور کیل بوری کامیانی ہے۔

نَوْشُ، تَرَ أَن مُبره جلد ينبارم ......... 565

یسبحود بحمد ربھم: شر بن توشب نے کہ کہ عالمین عرش آٹھ بیں ان بی ے چارکی تبیع یہ ہے۔ سبحانات الهم و بحمدال لك الحمد على حلمك بعد علمك

اد چار کی ہے ہے

سبحانك الهم و بحمدك لك الحمد على عفوك بعد قدرتك

ربا وسعت كل شىء رحمة و علما. لينى تيرى رحمت اور تيرا علم بر چيز كو وسيع ب وعا س بيلي عرض ثنا سي معنوم بوك شي معنوم بوك آن سي وك آن سيل عرض ثنا كي حمد و ثناكي جائم بحر مراد عرض كي حائے۔ معنوم بوك آن سير سے سام كے بيلے الله تعالى كى حمد و ثناكى جائے بجر مراد عرض كى حائے۔ (موانا احمدرضافان بريلوى)



#### حفرت موی علیہ السلام کی دعا (محکبر سے شرے بچنے کیلئے)

و قال ماوسی آنی علات بربی و ربگہ میں گو منگیر آلا یؤوں بینوم البحث ب الله و و البحث ب الله و البحث ب الله و البحث بربی و ربگہ میں گور منظر الله و البحث ب الله و البحث الله و الله و البحث الله و البحث الله و اله و الله و الله

یہاں دو برابر کے ، حتال ہیں، جن ہیں ہے کی کو کمی پر ترجے دینے کے لیے کوئی قرید موجود شیم ہے۔ ایک احتمال ہیں ہے کہ حضرت موسی اس وقت وربار ہیں خود موجود ہوں، اور فرعون نے ان کی معجد، گی ہیں الہیں قتل کر دینے کا ارادہ ظاہر کیا ہو، اور حضرت نے اس کو اور اس کے درباریوں کوخطاب کر کے ای وقت برالما ہیں جو اب دوسر احتمال ہیں ہے کہ حضرت موسیٰ کی غیر موجود گی ہیں فرعون نے اپنی حکومت کے ذمہ دالد لوگوں کی کسی مجلس میں بی خیال طاہر کیا ہو اور اس گفتگو کی اطلاع آنچاب کو المل ایمان ہیں ہے کچھ لوگوں نے بہنچائی ہو، اور سے من کر آپ نے اپنے بیرودوں کی مجئس میں یہ بات ادشاد فربائی ہو۔ ان دونوں صور تول میں سے بہنچ صورت کسی ہو، حضرت موشیٰ کے دفاظ ہے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ فرعون کی دھمکی ان کے دل میں ذرا برابر میں خوف کی کوئی کیفیت بیدا نہ کر سکی اور انہوں نے اللہ کے بجروے پر اس کی دھمکی ای کے مشد پر مار دی۔ اس واقعہ کو جس موقع پر قرآن مجید ہیں بیان کیا گی ہے، اس سے خود بخود ہے بہ اس کی دھمکی ای کے مشد پر مار دی۔ اس واقعہ کو جس موقع پر قرآن مجید ہیں بیان کیا گی ہے، اس سے خود بخود ہے بہ اس کی دھمکی ای کے گھر صلی اللہ علیہ دسلم کی طرف سے بھی بی جواب ان سب ظالموں کو ہے جو ایام الحساب سے بے خوف ہو کر آپ کو قتی کر وسلم کی طرف سے بھی بی بی جواب ان سب ظالموں کو ہے جو ایام الحساب سے بے خوف ہو کر آپ کو قتی کر مازشیں کر دے ہیں۔

(مولاتا ابوالاعلى مودودي)

نَعْوَش، قرآن تمير، جلد چهارم بهده مستند 566

ترجمہ. اور موی نے (جب سے بات کی آو) کہا کہ جس اینے ور تمہدے (یکن سب کے) پروردگار کی بناہ لیا، ہول ہر خر دمائے شخص (کے شر) سے جو رور حساب پر یقین تسین رکتا۔

(موالاً اشرف على تقانوي)

0

ترجمہ موئی نے کہا کہ بیل ہر منتجر سے جو حساب کے دن ( لیعن آیامت) پر ایمان شمیل ، ما اپنے اور تہاہ۔ مروردگار کی ہٹاہ لے پرکا ہول۔

(مورانا نتخ محد جالندهری)

0

ترجمہ: ور کبا موکی نے میں پناہ لے چکا ہول اپنے اور تہب رے رب کی ہر غرور واے ہے۔
حضرت موکی علیہ السلام کو جب اپنے تنل کے بارے میں فرعون کے مشوروں کی خبر بہنی تو فرمایا کہ
مجھے ان کی دھمکیوں کی مطلق بروا نہیں ہے۔ فرعون اکیا تو کیا سرق دنیا کے مشکہ بین و جبارین بھی جمع ہو جانمیں
تو تب بھی میرا اور تمہارا رب ان کے شر ہے بچانے کے سے کائی ہے۔ میں پنے کو تنبا ک کی بناہ میں وے پکا
ہول۔ وہتی میرا ھائی و مدوگار ہے۔

کمال قال تعالی "لاتحافا اسی معکما اسمع و اری (ط ۲۰۳) مجملا اس کی جدیت اور امداد کے بعد کس مغرور انسان کاکی ڈر۔

(مولانا مجمود الحن)

0

ترجمہ: اور موی نے (فرعون کی دھمکیاں س کر) کہا میں تمہارے اور اینے رب کی پناہ لیتا ہوں ہر محکمر سے کہ حساب کے دن ہر یعین نہیں لاتا۔

حقرت موی علیہ السلام نے فرعون کی سختیوں کے جواب میں اپنی طرف سے کوئی کلمہ تعلیٰ کا نہ فرایا بلکہ اللہ تعالٰی سے پناہ چائی اور اس پر بجروسہ کیا۔ بہی خداشناسوں کا طریقہ ہے اور اس لیے اللہ تعالٰی نے آپ کو بر ایک بلا سے محفوظ رکھا۔ اور ممارک جملوں میں کیسی نفیس ہرایتیں ہیں۔ یہ فرمانا کہ تمہارے اور اپنے رب کی پناہ بل اور اس میں مدایت ہے رب ایک ہی ہدیت ہے کہ جو اس کی پناہ میں آئے اس پر بجروسہ کرا شان بندگی کے اور اس کی مدد فرمائے کوئی اس کو ضرر فہیں چہنی سکا۔ یہ بھی ہرایت ہے کہ ای پر بجروسہ کرنا شان بندگی ہے اور اس کی مدد فرمائے میں یہ بھی ہدایت ہے کہ اگر تم اس پر بھروسہ کرو تو خمیمیں بھی سعادت نصیب ہو۔ ہو ادر تمہارے رب فرمائے میں یہ بھی ہدایت ہے کہ اگر تم اس پر بھروسہ کرو تو خمیمیں بھی سعادت نصیب ہو۔ اور تمہارے در فرمائے میں یہ بھی ہدایت ہے کہ اگر تم اس پر بھروسہ کرو تو خمیمیں بھی سعادت نصیب ہو۔

# حضرت رسالت مآب صلی الله علیه وسلم کی وعا (سوار ہوتے وقت اور مفر میں آسانی کیلئے)

و جعل لكم مَن الفُلك والانعام ما تَرْكَبُوْدَ٥ لِلسَّوْا عَلَىٰ ظَهُوْدٍه ثُمُّ تَذْكُرُوا بِعُمَةُ وَبَكُمُ إِذَا اسْتَوْلِنْمُ عَلَيْه وَ نَقُولُوا شَبْحَنَ الدَّى سَخَرَلْنَا هَذَا وَمَا كُنَا لَهُ مُقْدِينِنَ۞ لا وَإِنَّا الِلَّى وَبِمَا لَمُنْقَدُوْدَ۞

الأسرر زفرف (كي) آيات: الدامل قرآني ترتيب: ١١٠ نزولي ترتيب ١١١١ه قرآني ترتيب ١١١١ه

ترجمہ اور جس کے شہرے کے کشتیوں اور جانوروں کو سواری بنایا تاکہ تم ان کی پشت پر پڑھو اور جب تم ان پر نیٹیو تو اپنے رب کا احمان باد کرو اور کیو کہ انپاک ہے وہ جس نے ان چیزوں کو ہمارے لئے مسخر کر دیا ورنہ ہم ان کو قابو میں اونے کی طاقت نہ رکھتے ہتے، اور ایک روز ہمیں اپنے رب کی طرف بائمنا ہے۔

لیمی زمین کی تہام مخلوقات میں ہے تنہ انسان کو کشتیاں اور جہاز چرے اور سواری کے سے جانور استعالی کرنے کی یہ قدرت اسد تعالی نے اس لئے تو نہیں دی تھی کہ وہ غلہ کی بوربیاں کی طرح ان پر لے جانے اور بھی شہ سوچے کہ آخر وہ کوں ہے جس نے ہمارے سے بحر زخار میں کشتیاں ووڑانے کے احکامت پیدا کے اور جس نے جانوروں کی بے شار اقدام میں سے بعض کو اس طرح پیدا کیا ہے کہ وہ ہم سے بدرجہ زیادہ طاقتور ہونے کے بادجود ہمارے تائع فرمان بن جاتے ہیں اور ہم ان پر سواد ہو کر جدهر بھی جانے جاتے ہیں۔ ان تعتوں سے فائدہ الحالا اور نقت دینے والے کو فراموش کر دیناہ دل کے مردہ اور فقیر اور عقل کے بے حس ہونے کی علامت ہے۔ ایک نفدہ اور حماس قلب رکھنے والا نسان تو ان سواریوں پر جب بیٹھے گا تو اس کا مل احساس نعت اور شکر لاحت کے جذبے سے لبریز ہو جائے گا۔ اور وہ پکار اٹھے گا کہ پاک ہے وہ دات جس نے میرے لیے ان چیزال کو مخر کم دیا پاک ہے اس کی ذات و صفات اور اختیارات میں کوئی اس کا خریک ہو۔ پاک ہے اس کر ذور کی سے دیا ہوں کہ اپنی خدائی کا کام خود جانے گا۔ اس کی ذات و صفات اور اختیارات میں کوئی اس کا خریک ہو۔ پاک ہے اس کر دور کی سے کہ میں ان نعمتوں کا شکریہ اوا کر دور میں اس کے سرتھ کسی اور کو شریک کردال،

اس منتاکی عملی اور بہترین تغیر نبی کریم صلی الله علیہ وسلم کے وہ اذکار بیل جو سوارلول پر بیٹھتے وقت
آپ کی زبان مبارک سے اوا ہوتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے بیل کہ آپ مسلی اللہ علیہ وسلم جب بھی سوارک پر سفر کے بنتے سوار ہوتے تو تین دفعہ اللہ اکبر کہتے اور پھر یہ آیت پڑھتے تھے اور اس کے بعد یہ وعا مانگا کرتے تھے:

اللهم انی استالک فی سعری هذا الر و التقوی، و من العمل ما ترضی اللهم هود لنا السفر واطولتا البعد، اللهم انت الصاحب فی السفر والخلیفه فی الاهل، اللهم اصحبنا فی سفرنا واحلفنا فی اهلنا.

ترجمہ فعالی میں تجھ سے درخواست کرتا ہوں کہ میرے اس سنر میں مجھے نیک اور تقوی ادر ایسے عمل کی توفیق

دے جو تجھے بہند ہو۔ خدایا ہمارے کئے سفر کو آسان بن دے اور بھی مسافت کو لیویت وے۔ خدایا تو بی سفر کا ساتھی ہے اور ہمارے چھے ہمارے الل و حمیاں کا تہمبان ہے۔ خدایا ہمارے سنر ملل اور ہمارے ساتھ اور چھیے ہمارے گھر والول کی خبر سیری فرد۔

ایک صاحب بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ عمل جانور پر سوار ہوا اور عمل ہے آیت سبحال الدی سحوال هذا پر العمی و بعض سعوال الدی سحوال هذا پر العمی و بعض سعوال الدی سعوال الدی سعوال الدی سعوال الدی اللہ علیہ برائی کے جمعی اللہ عند عند نے فرمایا کیا ہی جر تمیا کہوں؟ فرمایا یوں کہو کہ شکر ہے اس فدا کاجس نے جمیس اس ام برایت دی۔ شکر ہے س کا کہ اس نے جمیس اس بہترین امت میں داخل محمد صلی اللہ علیہ اسلم کو بھیج کر ہم پر احساس فرمایا۔ شکر ہے اس کا کہ اس نے جمیس اس بہترین امت میں داخل کیا و نیق خدا کے لیے نکال میں ہے اس کے بعد ہے آیت پراعو (ائن جریر، ادکام الفر س لیساس)

وانا الي ربنا لمنقلون مطب بي ب كد بر سفر ير جائے ہوئے ياد كر لوك آئے ، يك برا اور آفرى سفر مجى در الله ور بنی ربنا لمنقلون مطب بي بر سوارى كو استعال كرنے ميں بيد امكان مجمى ہوتا ہے كہ شايد كوئى حادث ان سمر كو آدى كا آفرى سفر بنا دے، اس ليے بہتر ہے كہ جر سمر تبد وہ اپنے رب كی طرف وائي كو ياد كر كے بلے تاك الكر مرتا ان ہے لئے بہتر ہے كہ جر سمر تبد وہ اپنے رب كی طرف وائي كو ياد كر كے بلے تاك

یہاں تمور کی دیر شمیر کر زرا اس تعلیم کے اطراق شائ کا بھی اندازہ کر لیجے۔ کیا آپ یہ تصور کر کئے ہیں کہ جو شخص کی مواری پر بیٹھتے وقت بجھ بوجھ کر پررے شعور کے سرتھ اس طرح اللہ کو ادر اس کی هنود اپنی اور جواب دی کو یاد کر کے جن، وہ آگے جا کر کسی فشق و بخور یے کی ظلم و ستم کا مر کب بو گا؟ کیا کی فاضت سے ملاقات کے لئے، یا کسی کلب شمی شراب خوری اور قماریادی کے لئے جاتے وقت بھی کوئی شخص یہ کلمات زبان سے نکال مکنا ہے یا ان کا خیال کر مکنا ہے؟ کیا کوئی جا کم یا سرکاری السر، یا تاجر، جو یہ بھے مونا کراور اللہ منہ سے کہد کر گھر سے چل بو، اپنی جائے ممل پر بھن کر کوگوں کے حق یار مکنا ہے؟ کیا کوئی سائی ب اللہ من ہو، اپنی جائے من پر کائی کر لوگوں کے حق یار مکن ہے؟ کیا کوئی سائی ب گناہوں کا خون بہائے اور کروروں کی آزادی پر ڈاکہ مارتے کے لئے جاتے وقت بھی اپنے بوائی جائے یا گئی کہ ایک بے جو معصیت کے لیے ہو۔

قدم ریکھتے ہوئے یہ الفاظ زبان پر لا مکنا ہے؟ آگر تھیں تو بھی آیک چیز ہر اس نقس و حرکت پر بند باندہ دیے کے گئی ہے جو معصیت کے لیے ہو۔

0

تر ہم ور تمہدر وو انتقیال اور چوپائے بنائے جن ہم موار ہوتے ہو تا کہ تم ان کی پیٹے ہر ہم کر بیٹو پھر جب ن پر بیش ہوتا کہ اس کی پیٹے ہر ہم کر بیٹو پھر جب ن پر بیٹو ہی ہوتا کہ وال کی وال بیل یاد کرد اور (ربان سے استخبا) یول کبو کہ اس کی وال پاک ہے حس نے اس نے اس کی وال بیا کہ والے مب کو اپنے مب کس نے اس چیزوں کو ہما کہ اور ہم کو اپنے مب کی طرف اوٹ کو قابو بیل کر لیتے اور ہم کو اپنے مب کی طرف اوٹ کو قابو بیل کر جانا ہے۔

کیونکہ جانور نے زیادہ زور شیں۔ اور بے البام فق مشتی جلے کی تدبیر سے واقف نہیں۔ دونوں کے متعلق حق تدبیر نے واقف نہیں ۔ دونوں کے متعلق حق تدبیر نے تعلیم فریا وی۔

(مولانا اشرف على تقانوى)

C

ترجمہ اور جس سے تمام فتم کے جوانات پیدا کے اور تمہدے کئے کشتیال اور چاریائے بنانے جن پر تم سوار بوتے ہوتا کہ ان کی پیتے پر چڑھ شخو اور جب اس پر بیٹھ جاتا نجر اسپنے بروردگار کے صال کو یاد کرو اور کبو کہ وہ (وات) پاک ہے جس سے اس کو بہارے زیر فرمان کر دیا اور جم بس طاقت نہ تھی کہ اس کو بس جس کر لیتے۔ اور جم اسپنے بروردگار کی طرف لوث کر جائے والے ہیں۔

(مولانا فتح محمد جالند هری)

0

ترجمہ اور بنا دیا تمہارے وسطے کشتیوں اور چوپایوں کو جس پر نم سواد ہوتے ہو تا کہ چڑھ بیٹھو، تم س کی پیٹے پر پھر یاد کرو اپنے رب کا احمان جب بیٹھ بجاواس بر اور کبو باک ہے وہ ذات جس نے بس بھی کر دیا ہمارے اس کو اور جم نہ شتھ کہ قابو بیش اور جم نہ شتھ کہ قابو بیش او سکتے۔ ور سم کو اپنے رب کی طرف پھر جاتا ہے۔

و جعل لكم من الفلك و الانعام ما تركبون لتستوًا على ظهوره: لين خَشَّى مِن افض چِواِيوں كى بيٹيم پر اور دريا <mark>مِن</mark> كُشْتِر . . . .

کشتی میر موار ہو۔

ثم تذكروا نعمة ديكم لينى چوايوں اور مشق بر سوار بوت وقت الله كا احمان رل سے ياد كرو كه الل في تذكروا نعمة ديكم و الل فقد قوى اور بنر مند بنا ديا ہے كہ جم اپنے عقل و تدبير سے ان چيزوں كو قايو بنل لے آئے۔ يہ محض فدا كا فضل ہے ورنہ بهم بن اتى طاقت اور قدرت كبال تقى كه ديك چيزول كو مخر كر ليتے۔ نيز دن ياد كے ساتھ ذبان سے موارى كے وقت يہ الفاظ كينے چاہئيں۔ إنها إلى دينا لمسقلبون لور محى الاكار و داعيد احاديث بن اكن بين بو كتب تغير بنين فدكور بين۔

و انا الى ربا لعمقلبون: لين الى سفر ے آخرت كا سنر ياد كرديد آ تخضرت صلى الله عليه وسلم سوار بوت

تویہ ہی تہیج کہتے تھے۔

O

ترجمہ اور تہدے کے کشتیوں اور چوپیوں سے سواریوں بنائیں کے تم من کی بیٹیوں پر ٹھیک بیٹیو (خطکی اور ترکی کے سفر میں)۔ پچر سپنے رس کی لعمت یاد کرہ جب اس پر تحکیک بیٹی اور اور بیوں کو یاک ہے اس جس نے ال سواری کو ہمارے بس بیل کر دیا اور بیر ہمارے ہوتے کی نہ تھی ور ب شک جس سپنے رس کی طرف بالخما ہے۔

مسلم شریف کی حدیث میں ہے سید عام صلی اللہ عید وسلم جب سے میں تشریف سے جاتے تو دینے تو دینے تا دیا ہوتے وقت پہلے الحمد للہ یاج سید عام صلی اللہ عید وسلم جب سے سب شین تیں بار پھر یہ آیت پڑھئے۔

مسمحان الدی سخول ہنا وما کیا لہ مقرین و انا الی رہنا لمسقلوں ور اس کے جد اور دی کی پڑھنے اور جب سید عالم صلی اللہ تو اللہ عید وسلم کشق میں سوار جوتے تو فرماتے بسم اللہ محرینیا و مرسلمیا اس رہی لعمور رحیم عالم صلی اللہ تو اللہ عید وسلم کشق میں سوار جوتے تو فرماتے بسم اللہ محرینیا و مرسلمیا اس رہی لعمور رحیم اللہ علی اللہ تو اللہ علی علیہ وسلمی اللہ علیہ وسلم کشق میں سوار جوتے تو فرماتے بسم اللہ محرینیا و مرسلمیا اس رہی لعمور رحیم اللہ علیہ وسلمی اللہ تو اللہ اللہ وہنا الحدر شاخان بریلوی)



## ایک خاص انسان کی دعا (شکر نعمت، عمل صالح، اولاد اور توبه کیلئے)

رَبُ ٱوْرِغْییٰ ۚ اَنَّ اَشْکُرَ یَعْمَنُكَ الْبَیٰ ۚ ٱنْعَمْتَ عَنَیْ وَ عَلیٰ وَالدی و اَنَ اغْمَلَ صَالِحًا تَرْصَهُ وَ اَصْلِحُ لِیْ فِی ذُرِیَّتِیْ ۚ (بَی تُبْتُ اِلَیْكَ وَ اِبْنی مِنَ الْمُسْلِمِیْنَ۞

وانوره الد تقاف (كي) آيت: ١٥، قرآني ترتيب ٢٧، نزولي ترتيب ٢٢)

ترجمہ اللہ میرے رب بھے توفق دے کہ بی تیری ان نعتوں کا شکر ادا کروں جو تو نے بھے ادر میرے والدین کو عط فراکیں، اور ایبا نیک مل کروں جس سے تو راضی ہو، اور میری اولاد کو بھی نیک بنا کر بھے سکھ دے، بیس تیرے صفور توبہ کرتا ہوں اور تائع فرمان (مسلم) بندوں میں سے ہوں۔

لینی بھے ایسے نیک عمل کی تونین دے جو اپنی فلاہری صورت میں بھی ٹھیک ٹھیک تیرے قافان کے مطابق ہو اور حقیقت میں بھی تیرے ہاں مقبول ہونے کے داکن ہو۔ ایک عمل آگر دنیا والوں کے زدیک برا اچھا جو، گر طدا کے قانون کی بیروی اس میں نہ کی گئی ہو تو دنیا کے لوگ جے اس پر کتنی ہی داد دیں خدا کے ہال دد کی مطابق ہو تا ہے اور بظاہر اس کی داد کا مستحق نہیں ہو سکا۔ دوسری طرف ایک عمل ٹھیک شریعت کے مطابق ہوتا ہے اور بظاہر اس کی شکل شریعت کے مطابق ہوتا ہے اور بظاہر اس کی شکل شریعت کے مطابق ہوتا ہے اور بظاہر اس کی شکل میں کوئی کسر نہیں ہوتی، گر نیت کی خرائی، ریا، خود پہندی، فخر و غرور اور دنیا طبی اس کو اندر سے کو کھا کر دی ہے اور وہ بھی اس کو اندر سے کو کھا کر دی ہے اور وہ بھی اس کو اندر سے کو کھا کر دی ہے اور وہ بھی اس کو اندر سے کو کھا کہ دی ہے اور وہ بھی اس قابل نہیں دہتا کہ القد کے ہاں مقبول ہو۔

(مولانا ابوالاعلى مودودي)

رج ا۔ میرے پر وردگار جھھ کو اس پر مداومت و بیخے کہ علی آپ کی ان نفتوں کا شکر کیا کروں جو آپ نے جھے کو اور میرے اور میری اولاد علی جھ کو اور میر باپ کو حق فرمال جس اور میں نیک کام کرول جس سے آپ فوش ہوں، اور میری اولاد علی مجھی کی میرے ہے سامیت پیدا کر و بیخ کہ علی آپ کی جناب علی توبہ کرتا ہوں اور علی فرمائیروار جول۔ حاصل مقام ہے اور حقوق والدین کے مجھی جو حاصل مقام ہے اور حقوق والدین کے مجھی جو کہ حقوق اولدین کے محل میں دوراند میں سے جس اور مرتا ہے۔

(مولانا اشرف على تفانوي)

0

تر حمد ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ اور مجھے تا فیق اے کہ تا نے جو احسان جھے پر اور میرے مال ہیں چر کیے ہیں ان کا شکر گزار ہوں اور سہ کہ نیک ممل کرول جن کو تا پہند کرے۔ اور میرے لیے میری اولاد میں احساح (و تقوی) وے۔ میں تیرے طرف رجوں کرتا ہوں اور میں فرمائیر داروں میں ہوں۔

(مولانا في محمد جالندهري)

0

ترجمہ اے میرے رب میری قسمت میں کر کہ شکر کردن تیرے اصان کا جو تونے بچو پر کیا اور میرے مال باپ یہ اور میرے مال باپ یرہ اور رہے کہ کروں نیک کام جس سے تو راضی ہو، اور مجھ کو دے نیک اولاد میری۔ میں نے توبہ کی تیری طرف اور میں جون تھم بردار۔

لین سعانت مد آدمی اید بوتا ہے کہ جو احسانات اللہ تعالیٰ کے اس پر اور اس کے مال بب پر ہو چکے ان کا شکر او کرنے اور آیندو نیک عمل کرنے کی توفیق خدا ہے چاہور اپی ادلاد کے حق جس بھی نیکی کی دعا مانگے۔ جو کوتائی حقوق اللہ یا حقوق الحباد میں روگئی ہو، اس ہے توبہ کرے اور ازراہ تواضع و بندگی اپنی مخلصانہ عبودیت و فرمانیرور کی کا اعتراف کرے۔ (عبید) صحابہ رضی اللہ عنہ بڑے موریت و فرمانیرور کی کا اعتراف کرے۔ (عبید) صحابہ رضی اللہ عنہ برے ان خوش قسمت سے کہ خود من کو، ان کے مل باپ کو اور اوراد کو ایمان کے ساتھ صحبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا شرف میمر ہول سحابہ میں میہ خصوصیت کمی کو حاصل نہیں ہوئی۔

(مولانا محود الحن)

O

ترجمہ اسے میرے رب میرے ول بیس ڈال کہ بیس تیری نعت کا شکر کروں جو تو نے مجھ پر اور میرے ماں باپ پر کی اور میرے مال باپ پر کی اور میں معامل رکھے۔ بیس تیری طرف باپ پر کی اور میں معامل رکھے۔ بیس تیری طرف رجوع لاہا (بیس معامل میں جس میں تیری رضا ہو) اور میں مسلمان عول (دل سے بھی اور زبان ہے بھی)۔

یہ آبیت حضرت ابو بمر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں نازل ہوئی آپ کی عمر سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے دو سال سم تضی جب حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر اٹھارہ سال کی ہوئی تو آپ نے سید عالم مسلم اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت اضیار کی ، اس وقت حضور کی عمر شریق جیس سال کی تنمی۔ حضور علیہ

الصلوة والسلام كي جمرابي بي بغرض تجارت مك شام كا سنر كيا. أيب منه أن ير تنمبر بدوب أيك بيري كا ورخت تھا۔ حضور سید عالم علیہ بلصاوۃ والسلام اس کے سامیہ میں سحریف فرہ موسئے۔ قریب بی ایک راہب رہتا تھا۔ حعفرت مدایق رضی اللہ تعالی عند اس کے پاس ملے گئے۔ ، جب ف سے کہا یہ کون صاحب ہیں ہو اس میر فی سے سامیے میں جاوہ فرما ہیں۔ حضرت صدیق رمنی اللہ تعالی عنہ نے فرویا کے ہی محد (صلی مقد تعانی علیہ وسلم ) ابن عبداللہ میں، عبدالمطلب کے بوتے۔ واہب نے کہا، خدا کی قتم یہ ٹی ہیں۔ س بیری کے سایہ میں معترت میسی علیہ السلام کے بعد سے آج تک الن کے سوا کوئی شیش بیٹا۔ ایس ٹی آخرائدمان ہیں۔ راہب کی ہے بات عفرت صدیق رمنی اللہ تعالی عند کے دل میں اثر کر مٹی اور نبوت کا بیٹن آپ نے دل میں جم کیا اور آپ نے سجت شریف کی ملازمت اختیار کی سفر و حضر میں آپ سے جدا نہ ہوئے۔ جب سید مام صلی اللہ تعالی علیو مسلم کی عمر شریف عالیس سال کی ہوئی اور اللہ تعالی نے حضور کو اپنی نبوت و رس سے سے سے تھ سر فراز فربایا تو حضرت صدایل رضى الله تعالى عند آب ير ايمان لائے اس وقت حفرت صديق وضى مند تون عندكى عمر الرحمي سال كى تحى جب معرت صدیق رضی اللہ تعالی عند کی عمر والیس سال کی ہوگی تو انہوں نے اللہ تعالی سے یہ دی ک۔ چنانچہ اللہ نے سب کو مرایت فرائی اور اسلام سے سرف کیا، حصرت صدیق رضی اللہ تعالی عند کے والد کا نام ہوتیافہ اور والدو کا تام ام الخير ہے۔ 'ب كى دعا ستجاب موكى اور الله تعالى نے آب كو حسن عمل كى وو ودات عطا فرماكى كه تمام امت کے امال آپ کے ایک عمل کے بربر نہبی ہو سکتے، آپ کی نیکیوں بیں سے ایک یہ ہے کہ نومومن حوایمان ك وجه سے سخت ايدلال اور تكليفول من مثلا تھے ان كو آپ نے آزاد كيا انہيں ميں سے سي حضرت بال وضى الله تعالی عند۔ الله تعالی نے آپ کی اولاد میں صلاح رکھی آپ کی تمام او او موسن ہے اور ال میں حضرت ام المومنين عائشہ صديقة رضى اللہ تعالى عنها كا مرتب كس قدد بلند و بالا ہے ك تمام عور تول بر الله تعالى في ميس فضیلت دی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ نتعالی عند، کے والدین بھی مسلمان اور آپ کے صاحبزادے محمہ اور عبداللہ اور عبدالرحمٰن اور آپ کی صاحبزادیاں حصرت عائشہ اور حضرت ساء اور آپ کے بیاتے محد بن عبدالرحمٰن میہ سب مومن اور سب شرف محابیت سے مشرف محابہ ایں۔ آپ کے سواکوئی ایا تبین ہے جس کو ب نعلیت حاصل ہو کہ اس کے والدین بھی محالی ہوں، خود مجھی صحافی، اولاد مجھی صحافی، روئے مجھی صحابی، جار پشتی شرف مخابیت ہے مشرف ر

(مولانا احدرضاخال برطوی)



حضرت توح عليد السلام كى وعا (دشمنول سے انقام كيكے)

نَقُونَ. قرآن نمبر، حد جبارم ......... 573

ع نوره القمر (كل) آيت: ١٠ تر آني ترتيب: ١٥٠ زول ترتيب: ٢٥٠)

ترجمه: عين مفاوب جو يكة أب تو الناس انقام ف

لیمن ان او توں نے محتل ہی و سمکیاں دیں ہر اکتفاف کیابلک النا اے دیون فرار دیا، اس کو و حمکیاں دیں، اس پر العت ماست کی روچیاز کی ہے والٹ دیت کر صدرفت کی تبلغ سے بار رکھے کی کو مشش کی، اور اس کا جین دو مجر کر دیا۔ (مولانا سیر ابوالاعلیٰ مرد دوی)

0

ترجهه: على ورمانده مول سور آب (ان سنة) انتام لے لیجے۔

(مولانا اشرف على تفانوى)

O

ترجمہ: (بارالب) یل (ان کے مقابع میں) کمزور ہوں تو (ان سے) بدلہ ہے۔ (موالا فتح محمد جالندهری)

0

ترجمه: الله عايز مو كيا مول تو بدله في

یعنی سکڑوں برس سمجھ نے پر بھی جب کوئی نہ بیجا تو بددے کی، اور کہ اے مردرگار، میں ان سے عاجز '' چکا ہوں۔ ہدایت و فہمائش کی کوئی تدبیر کارگر نہیں ہوتی۔ اب آپ اپ دین اور پیٹیبر کا بدلہ لیجئے اور زمین پر کسی کافر کو زندہ نہ چھوڑ ہے۔

(مولانا محود الحن)

O

ترجمه: من مغلوب بول نؤ ميرا بدله الي

(مولانا احدرمانال بربلول)



اہل ایمان کی دعا (کینہ ادر ہُغض سے بیخے کیلیے)

رَبِّنَا اغْمِرُلُنَا وَ لِلْخُوَائِنَا الَّذِيْنَ سَبَقُوْنَا بِالْإِيْمَانِ وَ لاَ تَجْعَلَ فِي قُلُوبِنَا عِلَّا لِلَّذِيْنَ امْنُوْا رَبُنَا رِنُكَ رَءُوْتُ رَجِيْمٌ ٢٥٠\_

و المحتر (مرنی) آید ۱۰ قرآنی ترتیب ۵۹ نزدلی ترتیب ۱۰ فرانی ترتیب ۱۰ تر آنی ترتیب ۱۰ الله ترسیب ۱۰ الله ترسیب ۱۰ تر ترب تمیس اور مارے ال سب بھائیوں کو بخش دے جو ہم سے پہلے ایمان لائے ہیں لور

الماسے ولوں میں اہل ایمان کے لئے کوئی بغش شدر کے اے الارے رب تو برا مبربان اور رجیم ہے۔

ال آیت یل ترجه اصل مفسود سرف به بنانا به که حص کی تقلیم یل حاضر و موجود لوگول کا ای شمیں بعد میں آئے والے او کوں (مسلمانوں) اور ان کی سمندہ سے وں نسور کا حصہ بھی ہے۔ انیکن ساتھ ساتھ اس میں آلک اہم اخلی ورس مجنی مسلمانی کو دیا گیا ہے ۔ وہ اپ سرف کے حق ہیں وہ نے مغفرت کرتے رہیں تد ہے گہ ان نے تعنت مجھجیں ور تب کریں۔ مسل ان وجس رہنے نے ایک دوسرے کے ساتھ جوزا ے وہ دراصل ایمان کا رشتہ ہے۔ اگر سمی سنس ک میں میاں و امیت ١٠ می تمام چیزوں سے براہ کر ہے تو لا كالد وو انسب لوكون كا خير خواو مو كا جو يمان ك رشت ك ساتند ان ك بناني جن ان ك يل يا يا الله والا بغض و نفرت ال کے دل میں ای وقت میکہ یا سمتی ہے جبر انیان کی قر اس کی نگاہ میں گفت جائے اور کسی دوسری چیز کو اس کی جگہ زیادہ اہمیت دینے کے۔ لہذا یہ نیس ایمان کا نقاضا ہے کہ ایک موس کا دل دوسرے مومن کے لئے لیفض اور نفرت سے فالی ہو۔ اس کے متعلق بھتاین سبق کید حدیث سے ملا ہے جو سائی ۔ حضرت انس سے روایت کی ہے۔ ان کا بیان ہے کہ ایک مرجبہ تین ان مسلسل ہے موتا رہاک رسول اللہ مسل اللہ علیہ وسلم ایل مجلس میں یہ فرمائے کہ اب تمہارے سامنے بیک ایس سخس سے وال ہے جو اہل جنت میں سے ب اور ہر بار وہ آنے والا مخص انسار میں سے ایک صاحب بی ہوئے۔ یہ دیکھ کر حضرت عبداللہ بن عمرہ بن عالی کو محتجو پیدا ہوئی کہ آٹر سے ایسا کیا عمل کرتے ہیں جس کی بنا پر حضور مسی اللہ عابیہ وسلم نے ال کے بات من بار بار سے بشارت وی ہے۔ چنانج وہ ایک بہانہ کر کے مسلسل تین روز مسلسل رت گزارتے رہے تاکہ ان کی عبادت کا حال و کیمیں۔ مگر ان کی شب گزاری میں ان کو کوئی غیر معمولی چیز نظر نہ آئی۔ ناجار انہول نے حود عی ال سے ایک روز پوچھ میا کہ بھائی آپ کیا عمل کرتے ہو جس کی بنا ہر آپ صلی مند نایہ وسلم آپ کے ادے میں سے مطلیم بثارت دیتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ میری عبادت کا حال تو آپ دیکھ سیکے ہیں البت آیک بات ہے جو شائد اس کی موجب بنی ہو اور وہ یہ ہے کہ میں کسی مسمان کے خلاف اسینے ور میں کیٹ نہیں رکھا ور نہ کسی الى محلائى يرجو الله تعالى نے اس كو عطاكى ہوات حسد كرتا ہول\_

(مومانا الوال على مودودن)

O

ترجمہ: اے ہمارے پروروگار ہم کو بخش دے اور ہمارے ان بھائیوں کو (بھی) جو ہم ہے پہلے ایمان لا کچے ہیں اور ہمارے دہ ہمارے دلیاں کی جو ہم ہے ہیں ایمان لا کچے ہیں اور ہمارے دلیاں میں ایمان والوں کی طرف ہے کینہ نہ ہونے دہیجئے۔ اے ہمارے رب آپ بڑے شین رہم ہیں۔ یہ دعا معاصرین کو بھی عام ہے ۔ مجموعہ کا حاصل ہے ہوا کہ متنفر بین کے فضل کے معتقد رہیں لاد مجت معاصرین کے لئے بھی عام ہو۔ حرص طبعی و حبی پر طامت نہیں۔ البتہ اس کے متنفسائے نامشروع پر عمل کرنا فیدموم ہے۔

(مولانا اشرف على تضانوى)

ترجمہ اے پروردگار ہمارے اور ہمارے بھائیوں کے جو ہم سے پہلے ایمان لائے ہیں گناہ معاف قرما اور مومنول کی طرف سے ہمارے دل میں کینے (وحسد) نہ بیدا ہونے وے اور اے ہمارے پروردگار تو بڑا شفقت کرنے والا مہربان ہے

(مولانا فتح محد جالندهري)

0

ترجمہ ۔ اے رب بخش جم کو اور ہمارے ہی تیوں کو چو ہم ہے چہنے واظل ہوئے ایمان میں اور نہ رکھ ہمارے ولول میں ہیر ایمان وانوں کا، اے رب تو تی ہے ترمی والا مہرمان۔

یعی سابتین کے نے دیائے سغفرت کرتے ہیں اور کمی سلمان بھائی کے لئے اپنے دل میں ہیر اور بخض ہیں رکھتے۔ حسرت شاد ساحب لکھتے ہیں کہ "یہ آیت سب سلمانوں کے لئے ہے جو اگلوں کا حق مانیں اور ان میں ہیر نہ رکھیں"۔ اہم مالک نے پہلی سے فرمایا تھا کہ جو محابہ سے بغض رکھے اور ان کی ہیر نہ رکھیں "۔ اہم مالک نے پہلی سے فرمایا تھا کہ جو محابہ سے بغض رکھے اور ان کی ہیر نہ رکھیں ہے۔

(مولانا محمود الحسن)

0

(مورانا احددشاخال برياوي)



### حضرت ایرائیم علید السلام کی دعا (مبغین سے کئے)

رَبُنَا عَلَيْكَ تُوَكِّلُنَا وَإِلِيْكَ أَنْبُنَا وَإِلَيْكَ الْمُصِيَّرُ ٥رَبُنَا لَا تَجْعَلُنَا فِثْنَةً لِلَذِيْنَ كَفَرُوا وَاغْفِرُكَا رَبُنَا ۚ رِئْكَ أَنْتَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ٥

﴿ سُوره محمد (مرنى) آيات. ١٣ - ٥٥ قرآنى ترتيب: ٢٠ نزولى ترتيب ١٩١٠)

ترجمہ: اے دب جارے حیرے ہی اوپر ہم نے مجروسہ کیا اور تیری ہی طرف رجوع کر لیے ہے اور تیرے عی حضور ہمیں لوٹنا ہے۔ اے ہمارے پروردگار ہمیں کافروں کے لئے فتنہ نہ بنا دے اور اے ہمارے رب ہمارے تصوروں سے درگزر فرمار بے فتک تونی ڈیرومت اور واتا ہے۔

كافروں كے لئے الل ايمان كى فتنہ بننے كى متعدد صورتمى ہو مكتى بي جن سے بر مومن كو خداكى پنا

(مه نا يو اعلى مودودي)

0

ترجمہ اے ہمارے پردارگار ہم آپ ہر توکل کرتے ہیں اور آپ ہی کی طرف رجوں کرتے ہیں اور آپ می کی طرف لوٹنا ہے۔ اسے ہمارے پرداردگار ہم کو کافرول کا تختہ مشق ند بنا۔ در اے ممارے پردادگار ہمارے گادہ معاف کر دہنجتے ہے شک آپ ذہروست تحکمت والے ہیں۔

(مول ما اشرف على تصانوي)

0

ترجمہ اے پروروگار بخبی پر ہمارا مجروس ہے اور تیری بی طرف ہم رجوں کرتے ہیں اور ایرے بی حضور ملی (میر) لوث کر آنا ہے۔ اے ممارے پروروگار ہم کو کافرون کے باتھ سے عذاب نہ دمانا۔ اور اے پروروگار ہماری معاف قرما ہے شک تو غالب محکمت والا ہے۔

(مولانا فتح مجمد جالندهري)

0

ترجمہ لے رب ہمارے ہم نے بھی پر بھروسا کی اور تیری طرف رجوئ ہوئے اور تیری طرف ہے سب کو آنا۔ اے رب ممرے مت جانی ہم پر کافروں کو ۔ اور ہم کو معاف کر ہے رب ہمارے تو ہی ہے زبروست حکت والا۔

رہنا علیك تو كلنا واليك البنا واليك المصير: ليجن مب كر چيموڑ كر بتھ ہر بجروسہ كيا اور توم ہے أوٹ كر تيرى طرف رجوئ ہوئ البحد تيرى طرف رجوئ ہوئ البحد بيل كہ سب كو بجر كر تيرى اى طرف رجوئ ہوئ البحد والتح بيلى كہ سب كو بجر كر تيرى اى طرف آنا ہے۔ ربنا لا تجعلنا فئة للدين كفروا ليتى ہم كو كافرول كے واسطے كل آزائش اور تخت مشق نہ بنال اور ايے حال ممل مت ركھ جمل كو دكھ كر كر كافر فوش ہول، اسلام اور مسلمانوں پر آوازے كسيں اور ہمارے مقابلہ ميں ايني تقانيت بر استدال كرنے لكيس.

نقوش، قرآن قمر، جدر جهارم · · · · · · 577

واغفو لنا ربنا۔ لینتی ہماری کو تاہیوں کو معاف، فرما اور تقضیم ان سے در گذر کر۔ ان انت العویو الحکیم ہے تیم کی زبرہ ست قوت اور عکست سے بھی توقع ہے کہ اپنے وفاداروں کو ، شمنوں کے متاجہ میں مغلوب و مقدور نہ موسفے وے گا۔

(مولانا محود الحن)

0

زجمہ اے ہمارے بہ ہم نے میں چر مجروسا کیا اور تیری بی طرف رجوع لائے اور تیری ای طرف مجرہ ا ہے۔ اے ہمارے بب ہمیں وفروں کی آزمائش میں مدوال (انہیں ہم پر غلبہ ندوے کہ وہ اپنے آپ کو حق پر اگان کرنے گیس) ور ہمیں منش سے بادے رسید بے شک تو بی عزت و حکمت والا ہے۔ ادارے رسید بے شک تو بی عزت و حکمت والا ہے۔ ادارے رسید بے شک تو بی مولانا اجمد صافال بر بیلی)





## اہلِ ایمان کی دعا (آخرت میں سرخروثی کے لئے)

رَبُنَا أَتْمِمْ لَمَا نُوْرَنَا وَاغْفِرُ لُنَا \* إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ فَدِيْرٌ ٥ ﴿ مُوره تَحْرِيمُ (مَرَلَى ) "يت ٨ قر "لَى ترتيب ٢١، زولى ترتيب ٢٠١﴾

ترجمہ اے اعارے رب ہمارا اور ہمارے سے ململ کر وے اور ہم ہے درگزر فرمہ تو ہر چیز پر تدرت رکھتا ہے۔

ائل ایمان کے آئے نور کے دوڑنے کی ہے کیفیت اس وقت چیش آئے گا جب وہ میدان حشر ہے جن کی طرف جا رہے ہوں گے۔ وہاں ہر طرف گھپ اندھرا ہو گا جس جی وہ سب اوگ ٹھوکریں کھ رہے ہوں گے بن کے حق میں دوزخ کا فیصلہ ہو گا، اور روشنی صرف ہیل ایمان کے ماتھ ہو گا جس کے سہلے وہ اپنا ماست طرک رہے ہوں گے۔ اس نازک موقع پر حاریکیوں میں بھٹنے وہ لے لوگوں کی آہ و فنال من من کر اٹل ایمان پر طرف گھوکریں کھاتے نہ وہ جا گیں اندیشہ لائن ہو گا کہ خشیت طاری ہو رہ ہم ان پر بختوں کی طرح ٹھوکریں کھاتے نہ وہ جا کی اس اندیشہ لائن ہو گا کہ کہ اس نور بھی یہ بھین جائے اور ہم ان پر بختوں کی طرح ٹھوکریں کھاتے نہ وہ جا کی اس لیے وہ وعا کریں گھاتے نہ وہ جا کی اس لیے وہ وعا کریں گی کہ اے تمارے دب ہمارے قصور محاف فرہا دے اور ہمارے فور کو جنت میں ہینچنے تک ہمارے نے باتی رکھے۔ ان ہر بھی اندورنا کے متن یہ ہیں کہ "وہ اللہ تعالی سے دعا کریں گے کہ ان کا فور اس وقت تک باتی رکھا جائے اور اے بچھے نہ دیا جائے جب تک وہ بل صراط سے بختے نہ دیا جائے ہیں تو وہ اپن حراط سے بختے نہ دیا جائے جب تک وہ بل صراط سے بختے نہ دیا جائے ہیں تو وہ اپن کی ہے۔ ان کی گرے نے ان کا یہ قبل نقل کیا ہے قبل نقل کیا ہے قبل نقل کی ہے۔ ان کی شرے جس کی ہے۔ ان کی گر نے ان کا یہ قبل نقل کی دعا کریں گے ہیں تو وہ اپ حق جس ان کا یہ قبل نقل کی ہے گرہ موائی نور سے محروم رہ می ہیں تو وہ اپ حق جس ان کا یہ قبل نور کی دعا کریں گے "۔

(موایا ابوال عی مودودی)

0

ترجمہ، اے ہمارے رب ممارے کئے اس نور کو اخیر تک رکھنے (یعنی راہ میں کل یہ ہو جائے) اور ہماری معفرت قرما دیجئے آپ ہر شے یہ قادر ہیں۔

(مولانا اشف على تفانوى)

0

ترجمہ' اے پروردگار بھارا تور بھارے سے پیورا کر۔ اور جسیں معاف فرما، نے لیک خدا ہر چیز پر قاور ہے۔ (مولانا فیج تیمہ جالند هری)

0

ترجمہ: اے رب ہمارے پوری کر دے ہم کو ہماری روشی اور معاف آر ہم آؤے بے شک تو سب بچھ کر سکتا ہے۔

ایعنی ہماری روشی آخر کک قائم رکھے ، بچھے نہ و بیجئے جیسے مناخیس کی سبت سورہ حدید میں بیان ہو چکا

ہے کہ روشی بچھ جائے گی اور اندجرے میں کھڑے رہ جائیں گے۔ منسرین نے عموماً یہی لکھا ہے لیکن معارت مثلا صاحب اہم اندا مورما کی مراد بیان کرتے ہوئے گھتے ہیں کہ "رو" فی ایمان دی وں جس ہے، ول سے بوقے تو ممارے بدان میں، پھر گوشت ہوست ہیں" (مرایت کرے)۔

(موانا محبود الحسن)

O

ترجمہ: الے جارے رب جارے لئے جارا نور بورا کر دے ( مین اس کو باتی رہے کہ و نول جنت تک باتی رہے) اور جمیں بخش دے بے شک مجھے ہر چیز پر فقررت ہے۔

(موارتا احمدرصافال برطوي)



## زن فرعون (آسیہ بنت مزائم) کی دعا (طالموں سے چھکارے کیلئے)

رَبِّ ابْنِ لِنْي عِنْدُك بَيْتَا فِي الْجَنَّةِ وَ نَجِّنِى مِنْ قِرْغَوْدَ وِ عَمَلِه وَ نَجِبَى مِنَ الْعَوْم الظَّلِمِيْنَ0'

﴿ وُرُوهُ تَرُبُمُ (مَدَنَى) آیت: اله قرآنی ترتیب، ۲۲، نزدلی ترتیب؛ ۲۰ائع ترجمہ لے میرے رب میرے لئے اپنے ہال جنت بیل ایک گھر بنا و ۔۔ بیجھے فرعون اور اس کے عمل سے بچا لے اور ظالم قوم سے جھے کو ٹجات دے۔ لین فرعون جو برے اعمال کر رہا ہے اس کے انجام بدیش جھے شریک ند کر۔ (مولانا ابوالاعلی مودودی)

O

ترجمہ اے جمرے پررودگار جمرے واسطے جنت میں اپنے قرب میں مکان بنائے اور جھے کو فرعون (کے شر)

ے اور ایک ممل (کفرے ضرر اور اش) ہے محفوظ رکھنے اور جھے کو قام فائم (لیعنی کافر) لوگوں ہے محفوظ رکھیے۔

یا تو یہ دیا مطبق انوال میں کی متمی یا ایک فاص حالت میں جس کا قصہ یہ لکھ ہے کہ فرعون کو جب
اس کے مومن ہوئے کی اطابات ہو گئی تو کم دیا کہ چومنی کر کے وعوب میں ذال دیا جائے اور ان کے سید پر چکی کا

پیمر رکھا جادے۔ سی تکایف میں انہوں سے یہ دعا کی تو ان کو بہشت میں اپنا مکان نظر آگیا۔ جس سے وہ تکلیف خفیف ہو گئی۔

(مولانا اشرف على تفانوى)

O

ترجمہ ے میرے بروردگار میرے لئے بہشت بل اپنے پال ایک گھر بنا اور جھے فرعون اور اس کے اعمال (رشت ماں) سب تجات بخش اور نالم لوگوں کے ہاتھ سے جھے کو مخلص عطا فرماد (رشت ماں) سب تجات بخش اور نالم لوگوں کے ہاتھ سے جھے کو مخلص عطا فرماد (مولانا فتح محمد جالندھری)

C

ر جمد الے رب بنا میرے واسطے اپنے پاس ایک گھر بہشت میں اور بچ نکال بھے کو فر مون سے اور اس کے کام سے اور بچا نکال جھے کو ظالم نوگول ہے۔

رب ابن لی عندك بیتا فی المجملة لین اپنا قرب عطا فرما اور بہشت میں میرے نے مكان تیاد كر۔
و نجنی من فرعون و عمله و مجنی من الفوم الظلمین: لین فرعون كے پنجه سے جبڑا اور اس كے ظلم سے نجات دے۔ حضرت سوئن كو انہوں نے پرورش كيا تى اور ان كی مددگاد تھیں۔ كہتے ہیں كہ فرعون كو حمل كھلا تو ان كو چريخا كر كے طرح كر ايذاكين ديتا تھا۔ اس حالت میں اللہ كی طرف سے جنت كا گل ان كو دكھايا جاتا۔ جس سے سب سختیاں آسان ہو جاتی تھیں۔ آئر فرعون نے ان كو سیارہ قبل كر دیا۔ اور جام شہاوت نوش كر جاتا۔ جس سے سب سختیاں آسان ہو جاتی تھیں۔ آئر فرعون نے ان كو سیارہ قبل كر دیا۔ اور جام شہاوت نوش كر انك حقیق كے پاس سبنج كئيں۔ حدیث صبح بین ئی كريم حسی لللہ عليہ وسلم نے ان كيكائل ہونے كا اعلان فرمايا ہے۔ اور حضرت مريم كے ساتھ ان كا ذكر كيا ہے۔ ہزاراں ہزاء رحمیں ہوں اس پاك روح ہے۔

O

ترجمہ: الے جمیرے دب جمیرے لئے اپنی ہاں جنت بل گھر بنا اور بھے فرعون اور اس کے کام سے نجات است اور بھے نگالم لوگوں سے نجات بخش۔ وب ابن کی عدالے بینا فی المجنة ۔ اللہ تعالٰی نے ان کا مکان جو جنت میں ہے ان پر کااہر فرایا اور اس کی مسرت

نوش، قران فبره جلد چدرم .....

میں فرعون کی مختبوں کی شدت ان پر سبل ہو گئی۔

و نجتی من فرعون و عمله فرعون کے کام سے یا اس کا نثر ک و اللم مروسے۔ یا اس کا قرب و مجنی من القوم الظلمین لینی فرعون کے دین والوں ہے، چانچے ہے وہ قیول سونی اور اللہ تعالیٰ نے ان کی روح قیش فرمائی دور این کیمان نے کہا وہ زندہ اٹھا کر جنت میں داخل کی شیں۔

(سورنا جدرصافال برطوی)

## 436363

## حضرت توح علیه السلام کی دعا (کافرین کی بربادی اور این، والدین اور مومنین کی مغفرت کیلئے)

وَ قَالَ نُوْحٌ رُبِّ لَا تَذَرَّ عَلَى الْاَرْضِ مِنَ الْكَفِرِيْنَ دَبَارُ اللِّائِكَ اِنَّ تَذَرُهُمْ يُضِلُوا عِبَادَكَ وَ لَا يَلِدُوْآ اِلَّا فَاجِرًا كُفَّارُ ((رَبِّ اغْفِرَلِيْ وَ لِوَالِدَىَّ وَ لِمَنْ دَخَلَ النِّبِيُّ مُؤْمِنًا إِ لِلْمُؤْمِنِيْنَ وَ الْمُؤْمِنَا \* وَ لِللَّالِمِيْنَ اِللَّا تَبُرُا () لَا تَوْدِ الظَّلِمِيْنَ اِلَّا تَبُرُا () وَ

(خوره توح (كل) آيات: ٣٨\_٨، قرآني ترتيب اك، نزول ترتيب اك

ترجمد اور نوع نے کہا "میرے رب ان کافرول میں ہے کوئی زمین پر بہتے وال نہ چھوڑ ۔ آگر تو نے ان کو چھوڑ دیا تو چھوڑ ۔ اگر تو نے ان کو چھوڑ دیا تو ہیں ہیدا ہو گا بدکار اور سخت کافر ای ہو گا۔ میرے دیا تو ہی بیدا ہو گا بدکار اور سخت کافر ای ہو گا۔ میرے رب ، جھے اور میرے والدین کو اور ہر اس شخص کو جو میرے گھر میں موسن کی حبیبت ہے واض ہوا ہا اور سب موسن مردول اور عور تون کو معاف فرما دے، اور فالموں کے سے بلاکت کے سواکس چرز میں اضاف نہ کر"۔

(مولانا ابوالاعلی مودودی)

0

ترجمہ: اور نور علیہ السلام نے (یہ مجی) کہا کہ اے میرے پروردگار کافرول میں سے زمین پر ایک باشدہ مجی مت مجھوڈ (کیونکہ) اگر آپ ان کو روئے زمین پر رہنے دیں گے تو آپ کے بندول کو گراہ تی کر دیں گے اور (آھے مجی) ان کے تحق فاجر اور کافر بنی اولاد بیدا ہو گی۔ اے میرے رب مجھ کو اور میرے مال باپ کو اور جو موکن ہوئے کی حافت میں میرے گھر میں داخل ہیں ان کو (مینی اٹل و عیال باستان ووجہ و کنان) اور تمام مسلمان مورتوں کو بخش دے اور ظالموں کی ہلاکت اور بردھائے۔

ولواللدى: ظاہرة معلوم ہوتا ہے كہ نوح عليہ السلام كے والدين مومن تنے أكر اس كے خلاف عابت ہو جے تو

نَوْشُ، قُرْ آن تبره جلد چارم ........ 581

والدین کے مراد آباء و امہات جیدہ کیس گے۔ اور شنیہ مفرد کا نہ ہو گا بلکہ جنس کا ہو گا۔ اور آباء بعیدہ بل مومنین کا تحقق بیٹی ہے۔

ولا تزد الطلمين الا تباراً ليعنى ال كى تجات كى كوئى صورت نه رہے، بلاك أى بهر جادي، اور يهى مقعود تلى وعائے طارل ہے۔

#### (مولانا اشرف على تفانوى)

O

ترجم اور (پُج ) نون نے (پ) دما کی کہ بیرے پروردگار کس کافر کو روئے زیمن بے بہتا نہ رہے وہ۔
اُم تو ان کو رہنے دے کا تو تیرے بندول کو گمراہ کریں کے اور ان سے جو اوراد ہوگی وہ بھی بدکار اور
نا شکر گزار ہوگی۔ اے بیرے پروردگار بھٹ کو ور میرے مال باپ کو اور جو ایمان او کر میرے گھر میں آئے
اس کو اور تمام بیمان واے مرووں اور ایمان والی عورتوں کو معاقب قرما اور ظالم توگوں کے لئے اور زیادہ
جائی پڑھا۔

#### (مولاتا في محمه جالند حرى)

O

ترجمہ اور کبا نوح نے اے رب نہ چیوڑ ہو زجن پر منکرول کا ایک گھر یسنے والا مقرر اگر تو چیوڈ دے گا ان کو بہکائیں کے تیرے بندول کو اور جنیں کے سو ڈھیٹھ حق کا منکر۔ اے رب معاف کر جھے کو اور میں کے سو ڈھیٹھ حق کا منکر۔ اے رب معاف کر جھے کو اور میرے میرے گھر جی ایمان دالے مردول کو اور جور تول کو۔ اور میرے میرے گھر جی ایمان دالے مردول کو اور جور تول کو۔ اور گہرادول پر بردھتا رکھ یہی برباد ہوتا۔

(مومانا محود الحن)

0

ترجمہ: اور توح نے عرض کی اے میرے رب زمین پر کافرون جی سے کوئی مے والما نہ مجھوڑ۔ بے شک اگر تو انہیں رہے دے گا (اور ہلاک نہ فرمائے گا) تو تیرے بندول کو مجمراہ کر دیں گے اور ان کی اولاد ہو کی تووہ بھی نہ ہوگی گر بدکار بڑک ناشکر (یہ حضرت ٹوٹ مایہ سلام تو و تی سے معلوم ہو چکا تھ) ۔ اب میرے رب بھی بخش وے اور میرے مان باپ کو (کہ وہ وہ اول مو کن بھے) اور سے جو ایمان کے ماتھ میرے گر بین ہے اور بہ مسلمان عروول اور سب مسمئن عور وں او مر کا فرول کو نہ بڑھا گر تہائی۔ میرے گر بین ہے اور بہ مسلمان عروول اور سب مسمئن عور وں او مر کا فرول کو نہ بڑھا گر تہائی۔ حضرت ٹوٹ علیہ لسلام نے اپنے اور اپنے والدین اور سو منین و مو مانت کے نے والم فرمائی۔ ولا تو د الطالمين الا تبارا: اللہ تعالی نے حضرت ٹوٹ مایہ والے کی دو نوں فرمائی اور ال کی قوم کے تمام کھار کو عذب سے بلاک کر دیا۔

(مو الا احدر شاخان بريلوي)

(人) () () () () () ()

#### (قیوایت اعمال کے نتے)

سُبُّخَنَّ رَبِّكَ رَّبِّ الْعِرَةِ عَمَّا يُصفُوْنَ٥ ۚ وَ سَلَمٌ عَلَى الْمُرْسِلِينَ٥ ۚ وَ الْحَمُدُ لِلْهِ رَبِ الْعَلْمِيْنَ٥ عَ

﴿ وُره الصَّفَّ (كَى) آيات ١٨٠ ١٨٠ قرآنى ترتيب ١٢٥ نزولى ترتيب ٢٥﴾ ترجمه: يأك ب تيرا رب عن الك، ن تمام باتول سے حو يه لوگ بنا رہے جيں۔ ور سمام ب مرسلين مِر، أور سمارى تعريف الله رب العالمين عَى كے ليے ہے۔

(موانا اليوالاعلى مودودى)

 $\cap$ 

ترجمہ: آپ کا رب بول عظمت وال ہے، ان باتوں سے پاک ہے جو یہ (کافر) بیان کرتے ہیں۔ اوبہ سلام ہو پیٹیبروں پر اور تمام تر خوبیاں اللہ بی کے لئے ہیں جو تمام عالم کا پروردگار ہے۔ (سولانا انشرف علی تھانوں)

 $\circ$ 

ترجمہ، جو کچھ نے بیان کرتے ہیں تمبارا پردردگار جو صاحب عزت ہے ( س سے) پاک ہے ادر بیٹیبرول پر سلام۔ سب طرح کی تعریف خدائے رب العالمین کو (سزادار) ہے۔

ترجمہ: پاک ذات ہے تیرے رب ک، وہ میدورگار عزت والما پاک ہے ان باتوں ہے جو بیان کرتے ہیں

نفوش، قرآن نمبر، جلد چبارم .....

اور سام ب رسولول بر اور سب خونی الله کو جو رب سے سادے جہال کا۔

لین اللہ کی بات تنام عیوب و فقائص سے پاک اور تمام کائن و کادت کی جامع ہے۔ سب خوبیال ای کی ذہب میں اس میں اس کی طرف سے سلام آتا ہے۔ جو ان کی مظمت و مصمت ای کی ذہب میں میں میں اس کی طرف سے سلام آتا ہے۔ جو ان کی مظمت و مصمت اور سالم و منصور جو ۔ کی ولیس ہے۔ اصاویت سے بعد تماز اور ختم مجلس پر ان آیات کے پڑھنے کی فسیلت تابت ہوتی ہے۔

(مومانا محمود الحن)

0

ترجمہ پاکی ہے تمہارے رب کو، عزت والے رب کو ان کی باتوں ہے۔ اور ملام ہے پینمبرول پر ۔ اور مب خوبیاں اللہ کو جو سارے جہان کا برب ہے۔

سبحی ربت رب العرد عما بصفون ۔ جو کافر اس کی شان میں کہتے ہیں اور اس کے لئے شریک اور اولاد مخبرائے ہیں۔

و مسم على المرسليس جنوں نے اللہ عن و جل كى طرف سے توحيد اور احكام شرح بينجائے انسان مراتب عليم ميں سب سے اعلى مرجد ہے كہ خود كائل ہو اور دومروں كى تنكيل كرے، بيد شال انبيء كى به عليم السلوة والسلام۔ تو ہر ايك بر ان حضرات كا انباع اور ان كى قتدا ماذم ہے۔

(مولانا احد رضافان بريادي)



## كتابيات

مولانا احدرضاخان بريكوي

: مولانا محد تعيم الدين مراد آبادي.

ال تنفيم القرآن الحكيم، مولانا ابوالاعلى مودودي.

المرآن الحكيم، ترجمه و تغيير: مولانا الثرف على تعانوى المرآن الحكيم، ترجمه و تغيير: مولانا فتح محمه جالندهري المرآن الحكيم، ترجمه و تغيير: مولانا فتح محمه جالندهري المرتم، ترجمه ، مولانا محود المحن القرآن الكرتم، ترجمه ، مولانا محود المحن التعرف القرآن الكرتم، ترجمه ، مولانا شبير احمد عثماني .

۵- محتزالا میمان نی ترجمه القرآن ترجمه تغییر

۲- نقوش قرآن نمبر جلد دوم

# سيرت رسول براردوريان بي سب طاكام



ایک عهد آهندی دستاوین ۱۳ جهدول بمشتم مکل سیط و تنیاب کے

قیمت نی جلد ر/۰۰۰ روپے



## 

#### پروفیسر محمدا قبال جاوید

جمعہ جمال و کمال کسی ایک ذات میں سے ہوئے ہوں اور دوذات ان کے اظہار پر کمس اختیار بھی رکھتی ہو اور کوئی اس خولی اور صالاحیت کی تحریف کرے تو ہی کا یہ فعل حمد کہلائے گا، گویا کسی کی اختیار کی خولی پر زبانی تعریف کانام حمر ہے۔ دح صرف خولی سے تعتق رکھتی ہے۔ اس کا اختیار کی اور غیر اختیار کی ہونا ضرور کی خبیں ہے بلکہ ضرور کی ہے کہ واخونی کسی سے بلی ہو۔ خمکر متعین تعتق رکھتی ہے۔ اس کا اختیار کی اور غیر اختیار کی ہونا ضرور کی خبیں ہے بلکہ ضرور کی ہے کہ واخونی کسی سے بلی ہو۔ خمکر متعین تعتق سے ساتھ وابستہ ہے۔

شکر صرف متعدی صفتول پر ہوتا ہے، جبکہ حمد ہر صفت پرکی جاتی ہے، الذم پر بھی اور متعدی پر بھی۔ فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ حمد، شکری اصل ہے، حمد، ہر نوع کی تعریف کو محط ہے۔ حضرت علی کے فرمان کے مطابق، المحمد اللہ وہ کے فرمان کے مطابق، المحمد اللہ علیہ کہ کہ اللہ نے فودا ہے۔ ہر شاکر و ممنون کا کلمہ الحمد وہ پائے کہ اللہ اللہ المحمد اللہ ہے اور شکر اسی سے بجر تا، محمد تا اور بال و پر لیتا ہے۔ موالنا اس اصلاحی، مورہ فرتح کے ان بندائی کلمات کے بارے میں تھے ہیں گھے ہیں گھے ہیں گھے ہیں گھے ہیں گھ

مشورے کی ضرورت نہیں۔ اللہ تعالی مجمی خوریوں والاے اور اس کی مختول بھی۔ مختول کو خوریاں مطاکر نے والاوی ہے۔ اس ک فات، صفات، حقول اور اختیارات میں کوئی شریک میں۔ اللہ تعالی کی تمام خوریوں از لی اس بدی ہیں، جبّیہ مختول کاہر حسن مستعاد وٹاپائیدار ہے اور اسے دوام واستقرارہ صل نہیں ہے۔ صاحب کمال اور صاحب، ممال تو بہت میں محر خاتی کمال و جمال ایک اور صرف ایک ہے۔ میں وجہ ہے کہ ہر شامی کو مر اوار ہے ورہ راوای کی جاوی ک رواز ہے ہوں ت

مالک دوجہاں کا اُسر کوئی ذکن ام ہو سکتا ہے تو دواللہ بی ہو سکت ہے کو نکہ اس کی و سعت ور فعت کانہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے خداس کا اصاطہ کیا جا سکتا ہے۔ جانے کی سمی کی جائے گر تو اور نسالت ہے۔ جانے کی سمی کی جائے گر تو سوائے کھوجائے کے بی جگے نہ سطح گا۔ اللہ تعالی کو کسی صفائی نام ہے بکاراجائے تو و تی طور پراس کی ذات معنویت کے اس دائرے میں محدود ہوجائے گی، چونکہ اس کی صفات ہے حدو حسب ہیں۔ اس لیے اللہ بی وہنام ہے جس میں عطاد بخشش کی وہ تمام انہا کمی آجاتی ہیں۔ اس لیے اللہ بی وہنام ہے جس میں عطاد بخشش کی وہ تمام انہا کمی آجاتی ہیں۔ آجاتی ہیں ہور بی ہے۔

 دى مى اور جننا شكر بو كالعمر ل يراس كالدراضا قد بو تاجل جائك

التدخى جسل ہے۔ ہر جمال كافائق ہے اور ہر جمال اسے بہندے۔ الله تعالى كى طرف ہے جملہ خل كق كواچھا كياں اور خوبیال ای ای مین جند بر یو را کاد مدجه را تعسب هل کار ب- الترتعالی کی نمی سفاست کابیان، اس کی عطا کرده خوبیول کااعتراف اور الذاس کے حضور میں مسجور و جانا، حمد ای کی مختف شکیں جیں۔ محویا تھرا الشکائے جمیل ایے، صرف شانبیں مجو تک شانقل ند موم کی مجمی موسکتی ہے۔ اس وجہ ہے کہ حمد صرف اللہ کے لئے ہے۔ کیونک وجال کامر کڑوما فقرے اور حمد میان جال ادر تحسین حسن ہے۔ جدری تدر بند نعالی پر کی ورائے کوئی حسال نہیں ہے بلکہ بدتواس امر کا جوت ہے کہ حامد کی سوج ا فالقساء نگاہ شفاف ور فکر والنے ہے۔ ہم حمد ہوا کی گے تو افعتول کی قدر کرنے والے تغیریں کے اور جارا شاراحسان کا حق احسان ے دینے والوں میں ہو گا۔ "ناو سپائی ہے اُسریزال رہیں گئے تواصال لراموش قرر دیئے جائیں گے، جس کا متیجہ بہر کیف اور بير مقام رسوالي بيد ير حسن كي تحريين مندكو سيجين بي الوياثائية جميل جس متم كي مجي بور جس كي يتي بهي بو اور جهل میں ہو، اس کی مستق وی و سبیاک ہے۔ خواو شاکو کواس کاعلم ہویانہ ہو۔ جوشے مجی لا اُل تعریف نظر آئی ہے اس کا تعلق مرقع اللدى ہے كہ وہى صدرك كات ہے۔ الركى جمعہ اوائي اور جمين كى جملد رفعتين، اى مركز جمال اور معدر كمال سے ايمران میں۔ میس سے پر بروار لیتی میں اور میس بہنچ کر سٹ جاتی ہیں۔ اس مسن ادیزال نے اظہار ذات کے طور پر اپنی مفت کا عس كا نات كرد در در در الله و كا با الله عن مناخر بير كر نكامون الله ليث ليث جات بين - كتن ال جرا بين كد المين عنی باندھ کردیکھنے کو بھی جاناہے کہ نظر کو آئینہ بنے میں مہر کیف دنت لگتاہے۔ کتی ہی نعیس ہیں کہ ہمیں قدم قدم سکون و ظم نیت عط کرتی ہیں۔ خو شبو کی کتنی بی لیٹیس ہیں کہ مشم جال کو معطر کرتی جلی جاں ہیں۔ رنگ کے کتنے بی آجک ہیں کہ نگاہوں کو طراوت بخش رہے ہیں۔ حرف وصوت کے کتنے بی بیرائے ہیں کہ فردوی کوش بختر ہے ہیں۔ نقوش و الدر کی متنی ى درآويزيال بيل كدروح كينها ئيول بيس اترتى جلى جاتى بيل مسدورول كي باليكي بحى صحر الى وسعور كى آئية دارب ورقطرول ك بيناعق بمى سمندر ك طرح بيكرال تكتى ب:

ند جائے بہ سے مرا دل وجود تطرہ میں دعراک رہا ہے کی جو میکرال کے لئے

وں کو آگاہی ہی نصیب ہو جائے تورنگ دنور کی ہے سرری کہکٹا کی کسی کی جات کا تعادف کراتی اور کسی ایک ہی مصدر کا تصور عطا کرتی ہیں۔ دھوپ سے کسی کوروشنی ملت ہے کسی کو حرارت، بات تو آلناب ای تک پہنچت ہے۔ شرر ہو، برتی جورہ نظار ہی کسی جو گئی ہو گئے عادش ہو

بہر عوال حکامت ایک ای معلوم ہوتی ہے

اس تورف کاتعربیف ہوجانا، اس تصور کا تصویر بن جاناادرائ حسن کا تحسین کے منانجے یمی ڈھل جانا بڑے نصیب کی بست ہے۔

بست ہے۔

بہی دہ مقام ہے جہاں بہتائی یک بی بدں جاتی اور کٹرت وحدت لگتی ہے۔

بید معلوم کہ نعت بالواسطہ طیا بالانسطہ منان کی بیٹن کی بیٹ کے مستحق تعربی دہ محقق تعربی دہ محتق تعربی مستحق معلوں پری کی بیٹر کٹ جاتی ہے کہ مستحق تعربی مستحق معلوں پری کی بیٹر کٹ جاتی ہے جس سے محلوں پری کی بیٹر کٹ جاتی ہے کہ مستحق تعربی معلوں پری کی بیٹر کٹ جاتی ہے جس سے محلوں کا بیٹر کٹ بیٹر کے سو اند نافی اندر کا کے سو اندر کا کی بیٹر کا دہ کے سو اندر کا کی بیٹر کئیدہ نظر آتا ہے۔ الحد دی میدر کوئی بھی ہے اور محلوں کا ایک بیٹر اند ہے۔ در بیدد کوئی بھی ہے اور محلوں کا ایک بیٹر اند ہے۔ در بیدد کوئی بھی ہے اور

ولیل مجھی۔ مولانا ظفر علی خال اس حقیقت کو کس خوبصورت انداز کے ساتھ نکھا گئے تیں۔ حق میہ کم بیان حسن کو حس بیان مجھی ای ڈارت سے ملاہے جو کا گنا معوجسن مجھی ہے اور حسب کا نئات مجس۔ میں مور نا کا قلم کس دل آر ، انداز کے ساتھ لولوئے لالہ بجھیرر ہاہے

و المادوك جس كى يكم الى كالقارة تصاف كالنات بين في آفريش سن في رباب-

o اے دوکہ جس کے لیے صد برارازل اور ابدیک سریزیا محد کا غبار انس اے۔

o اے دوگر جس نے انسان کواحسن کھو ہم کے ٹورائی سے جی شر ڈھال کر، بی صفحت ، فد اور صنعت کاما۔ کے کر شے ارباب نظر کود کھائے۔

اے دوکہ جستی میں ہے ہستی اور ہستی میں ہے جیستی، تظلمت میں ہے نور ور توریس ہے تھامت، زندگی میں ہے صوت موست میں ہے زندگی، عزت میں ہے ذاکت اور ذاکت میں ہے عزات ہید کرنا حس کی شاپ خلاقی کا مرمدی مضفعہ ہے۔

و اے دہ کہ جس کی ہے ال محبت نے اسپنے ہر گزیرہ پنجبروں کی معرفت انسان ضعیف انبیان کے قلب آریک کو ایک مشقت کی نورانی حفیقتوں سے ہورہ کر جمرہ کیا ہے۔

السادہ کہ جسکی ناخدائی نے لوح کی گئتی کو گرداب باسے بچایا۔ ابراہیم کے بینا نار نمر وو کو گلرار بنایہ موک عران کو فرعون کے چنگل سے جیٹر ایا میسی امریم کو بیک جست تیم و خاکدال سے چرخ بریں پر بہنچایا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عالم گیریوں کا پر چم کو نیمن میں اڑ ایا۔

0 اے دہ کہ ہمارے شہر اندیشہ کی انتہا کی اڑان ہے مجید در لیکن بایں ہمہ ہماری شہر گے ہے جی نزد یک ہے۔

لےدہ کہ جس نے فالیسنجیولی کی صلائے عام دے کر جم ہے اُٹل دعدہ کیا ہے کہ اُٹر جم اپنی پیشانی اس کی چو کھٹ پر
 ر کھ دیں گے اور رو رو کر اس ہے مرادیں انگیس کے تو ہماری التجا ٹھکر الی نہ جائے گی۔"

انفس و آفاق میں خالق کا مُنات کی بنین نشانیاں جلود گرہیں۔ حسین ایک بی ہے جس کا حسن ستاروں ہیں دمکاہ ، قآب میں چنکا، مجدولوں میں مہکنا، سبزے میں لہکنا، جلہل میں چبکتا اور ہواؤں میں مجلناہے۔ اور انسان کی ذات میں ہید حسن، سمت سمت کر سنور تااور سنور سنور کر مُکھر تاہے۔ بات سوچنے کی ہے کہ خود دو صافع حقیقی کیا ہوگا اور اس کی بار گایا ناز کیسی ہوگی؟

تحفلیں ماہ و ستارہ کی سجائے والے الم

اپنی محدود بسارت ہے ہم اس بسیط کا نتات کا جس قدر مجمی اصطرکرتے ہیں اور اپنی محدود بھیرت سے اس کا نتات کے منہوم و مقصود کو جس مد تک بھی سیجھنے اور پائے کی سعی کرتے ہیں، ہماری بے خود کی اتی ہی برحتی چلی جاتی اور تحیّر اتنائی نیادہ ہو تا جا اجا تا ہے۔ تحیر آفرین بے خود کی کی پر کیفت، ایک نوع ہے جم مجمی ہے اور محمود کے وجود کی دلیل بھی۔ ہماری آئی کا ضااور ہماری تعمد کی نارسائی خود کہتی ہے کہ خداہے:

اتھا حاصل نظارہ فقط آیک تخیر جلوب کو کے کون کہ اب مم ہے نظر بھی جرت کا جذب بہ بہت نظارے اور جلوے کی ایک ایس تعریف ہے جے افظون کا کوئی ساچراہے بھی ادا مہیں کر سنگا، جس طرح سکوت، تکلم بیٹ کی جیٹیت رکھتاہے ای امرح جرت بھی تخسین جمال کی یک معنوی ادا ہے۔ بیالورائی کا کنات، پن طرح و احسال کی ایک معنوی ادا ہے۔ بیالورائی کا کنات، پن فات کے وجود واحسال کی آیک ایک نورائی دیک ہے۔ دیکھنے وہ لی تطراور قبول کرنے والاوں چاہیے، جب بیبت نصیب ہوجائے گی و شکر وسپائی دور کی جرانیوں سے اتھرے گا، کیونک دینے و لے نے جم کے سرتھ دل بھی دیا ہے اور آئکھ کے ساتھ دوق دید بھی و شکر وسپائی دور کی جرانیوں سے اتھرے گا، کیونک دینے و لے نے جم کے سرتھ دل بھی دیا ہے اور آئکھ کے ساتھ دوق دید بھی بخشاہ ہے۔ اور ایس کی بخشے ہیں اور پھر کا کنات کی بخشاہ ہے۔ اور ایس کے تریخ بھی بخشے ہیں اور پھر کا کنات کی تیز گیوں اور رعی تیوں میں خود کو جانو اور کرکے ایس حسن تخلیق کا ایک تیجر مقرین مظہر بنادیا ہے:

مکتوم سی کی موج کرم ہے عدد اف مدنی مرتوم سی کا خرف دقا ہے افق افق

مولونا بواا کام آزاد کے الفائد میں

"اس رادیس فکر نسانی کی سب سے بڑی گر ان ہے رہ ہے کہ اس کی انظریں معنوعات کے جلووں میں محوی کورو کروہ جاتا گراس کی جبتونہ کر تاجس نے اپنے جمالی جبتی ہوئے ہے ہوئی ہے جاتی ہے جاتی ہوئی ہے جمالی مستحت پرسے دل آویز پررے ڈال رکھے ہیں۔ و نیایش مظاہر فطرت کی پرسشش کی بغیادائی کو تاہ نظری سے پڑی۔ لیس الحمد نشا انتراف ہے کہ کا نکات ہستی کا تن م فیضان و جمال خواہ کی گوشے در کمی شکل میں ہو، صرف ایک صافح مطبق کی صفول آن کا خبور ہے۔ اس لیے حسن و جمال کے لیے جبتی بھی مدحت طرازی ہوگی جمشن و فیضان کا جنتا بھی اعتراف کیے جبتی بھی مدری کا فیاں کا جنتا بھی اعتراف ہوں کے لیے جبتی بھی مدحت طرازی ہوگی بحضن و فیضان کا جنتا بھی اعتراف ہوں کے لیے جبتی بھی مدحت طرازی ہوگی بحضن و فیضان کا جنتا بھی اعتراف ہوں کے لیے جوگا ہوں کے لیے جوگائی مدحت طرازی ہوگی بحضن و فیضان کا جنتا بھی اعتراف ہوں کے لیے ہوگا ہوں سے بوگا ہوں کے لیے ہوگا ہوں سے بوگا ہوں سے بھی بوگا ہوں سے بوگا ہوں ہوں سے بوگا ہو

مید عام اسبب، یہاں اسبب کے تحت آنے والی ہر ہات انسانی تصرف بین ہے۔ گھر دا امود جو ان اسبب باند ایں دو صرف ا کے اسباب در خالق، سبب ہی ہے مخصوص ہیں۔ ان تک ندانسانی دستری ہے اور ندان کی = تک انسانی عظل جاسکتی ہے۔ متیجہ ہے ابی، سکوت اور سر تسلیم خم ہی کی صورت میں فکایا ہے:

> کوئی آن کو سمجھ بھی لے تو چر سمجھا ٹیل عکما جو اس صدیر سبخ جاتا ہے وہ خاموش رہنا ہے۔

اندان زین کو تیاز کر کے اس میں نے ہوسکتا ہے، پان وے سکتا ہے، گر مٹی کی تاریکیوں سے مالدد کل ابھار نہیں سکتا۔
اندان ایک حد تک دیجے سکتا ہے مگر ہر شے کا اعاظہ اس کے بس کی بات نہیں ہے۔ چونکہ ہر فعت، ہر خصوصت اور ہر مدا دیت، اور ان کے دورو دی کھنے ہیں کرت و ٹر ف ہے۔ کا محات کی ہر فے،
مثال کا مناسہ کے حضور ہیں اپنے اپنا از اور اپنا ہے ہیں جو شاہ، اور اندال چونکہ اللہ تس کی کہترین تخلیل ہے، اس کی حد فلوص و نقتر س کی رفعتوں کو چھو لے، کیونکہ منام حقیق نے اس پر نفستول کی انتہا ہی کردی ہے اور ہر اور ایک انتہا ہی کردی ہے۔
اور ہر اور کے اس کی حد فلوص و نقتر س کی رفعتوں کو چھو لے، کیونکہ منام حقیق نے اس پر نفستول کی انتہا ہی کردی ہے۔
اور ہر اور کے اس اب بھی فراہم کرد ہے ہیں۔

انسان کے دل میں نیکی کی آرزو جاگتی ہے۔ حق کی طلب؛ بحرتی ہے اور وہ راہِ طلب میں قدم بڑھا تاہے تو یہ اللہ تعالی ہی تو نیک سے ہے، جس نے جسم کو رورج سے مزین کمیا، عقل و شعور کو جذب و جنون کی منزل دی، بینائی کورعنائی اور کویائی کو برنائی بینش جس نے شکوک و شبہات کے مقابلے میں بیتین کا نور دیا اور صماحیت کوصالحیت کا شعور عطاکیا۔ اس دنیائے سود وزیال میں قدم خود بخود الله تبیل کرتے بلکہ کس کے کرم سے اللہ کے دائے ہیں۔ طالب ک ہوتی ور جذب ک ہر رسالی ای کی فیش ہے۔ میہاں تک کہ لیوں کو الحمد دند کئے کی توفیق تھی ای بار گاد بند و نواز سے اررائی ہوتی ہے۔ اس وات باند و ہرتی کے بس بیل مدانسان تو انتہائی ہے ہیں ہے، قدم قدم حرف حرف الفظ الفظ و شکری شکرہے و سوس ہی سی سے ساکان مشان میود یت ہے۔

حرو شکر ہے روی تاہر داور وں رندہ ہوجت ہیں۔ حمد ہیں اس اللہ پائٹ اس مال اللہ علیہ و اس سے مولیا کی صلی اللہ علیہ و سلم ہے ور بھے ہیں ملا۔ کافر خداکو مائے اور اس کی تعریف و تاکر نے کہ بہ جوہ اس سے موہ وہ ہیں کہ مور سوں عربی صلی اللہ علیہ و سلم کے حوالے نے اللہ کو فہیں ہی کہ السروگی بھی ہی مرد کی بھی فہیں مدل سی ۔ فضا مر مائیس کر ہے ۔ اللہ کو فہی کافر وگی بھی ہی مرد کی بھی فہیں مدل سی ۔ فضا مر مائیس کر ہے ، اللہ کی فو شہو یہ کی موٹ کاوار کوشت بوست بر جواکر تا ہے۔ عشل کی ڈھال ہی ہو گا اس سے تعریف کر اللہ عالیہ و سام کے نام موٹ کو مو

مولانا ضیقی دہلوی کا بہار پرور قلم، حمد وشاکے پیرائے میں حضور ناز میں بول تبدیئے نیاز بیش کر تاہے، اس تحریر می جدت کی شادالی اور ندرت کی شکھنگی کے ساتھ تاٹر کا بچاز وگداز بھی کو دے رہاہے۔اظہار تشکر، احتراف مظمت اور حسن طلب عیوں جنوہ گر ہیں۔

"فداد نداداک لڑکھڑاتی ہوئی زبان اک تکلم کے زورے قاصر گویائی، اگر تیرے لطف واحس، تیرے اگرام وعطایا کوشن طلاقت کے ساتھ شار نہیں کراسکتی تو کیااے پروہ پوٹی مامک تواس کے اس اقرار بگز، تواس کے اس اعتراف قصور کواپی تبولیت در صامندی کی چادر میں نہیں ڈھانپ سکتا؟ اے مالک آگ پوشکنٹ و ہے کیف قدم، بال اک ایسا قلم جو نیر نگ جمال کی نشر کامل سے عہدہ برآ نمت تی کرشمہ آرا بچول کے بیان سے عاجزادراس کے اظہار کی قابلیت نہیں دکھتا، وداکر تیری مہریانیوں کے نشر کامل سے عہدہ برآ نہیں فراسکتا؟ نشری اس شرم، تواس کے اس قیال کواپنی بندہ پر در بسندید گی سے مر قراد جہیں فراسکتا؟ نہیں ہو سکتا تواہ کہ جو مشتمی زبان اور شکفتگی بیان کی نستول سے باندادر طلسم ستائش و نیائش سے مستفی ہے، اے تو وہ کہ جو

گرازِر نم اور شوخی تنظم سے بے نیاز اور مسرت مدت و تکمی ذم ہے بے پرواہ، جھے بتا تو، آخر توکیاہے؟ آتا، بھے آرز دی رہی کہ کسی طرح میں اپنی فرصتوں کا خلاصہ، اپ ٹوٹے بجوٹے تلم کی چند کیسری، اپل بندگ کے چند ٹفوش، تیرے حضور چیش کر دیتا!

> مالک! میری بکنت بول ای پیول کتر تی رای ا میرانلم بوشی ب کارب کیف جنش کر تارملسا میری ساری عربونی انتظارین میم می گزدگی ....!"

جہاں تک تعریف کو مینے کا تعلق ہوہ زندہ کی بھی ہو سکتی ہو اور مردہ کی بھی۔ حاضر کی بھی اور غائب کی بھی۔ محرف فرد فرات لا برزال کے لیے ہے۔ حمد کے فور ابعد اسم ذات کا آجانا اور دومر کی صفات کے ذکر کا مؤخر ہوجانا، دلیل ہے الی امر کی صفات کے دمرف اللہ تعالی اور اختیارات کے اعتبارے حمد کا ستحق ہے۔ حمد کے لیے ضرور کی ہے کہ جمال اللی کا ذکر فرات کے انتہال کمال کے ساتھ کیاجائے۔ خود کو حقیقتا حقیر اور اللہ تعالی فواجت کے انتہال کمال کے ساتھ اور جانل اللی کا بیاں بلاغت کے انتہالی احلال کے ساتھ کیاجائے۔ خود کو حقیقتا حقیر اور اللہ تعالی کو القتنا ارفع واعلی جانے ہوئے کی جائے ، جبکہ تعریف نے اختیال کر اللہ کا خواج کے انتہالی مجب سائبالی حیث استحال کے انتہالی مجب سائبالی حیث الموج کے متعلا نداز ای کا دوسرانام کی بھی تعریف ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے کہ اور جو جائے کہ انتہالی دیا ہے۔ اس سلسلے خشوع و خشوع ہے مقسود ہے کہ جو ہے و لاء محبوب حقیق کو ٹوٹ کر چاہ اور یہ جاہت ہم چاہت برج ہت برخاب رہے۔ اس سلسلے خشوع و کان کی خشیس ہوئی بلکہ ان سب محبق لی برایک میں حق کی انتہالی میں حق کی کہت کی حالت ای شرک کی خارت کے ہم دوسرے حن کو قلب و نظر کام مایہ بنانے کی حازت ای شرک برب کہ میہ سب محبق لی برایک میں حبت میں خسم کر دیتی ہے۔ و طرت کے ہم دوسرے حن کو قلب و نظر کام مایہ بنانے کی حازت ای شرک ہوئی ہا ہوئی ہوئی کی سب مضم کردیتی ہے۔ ایس مضم کردیتی ہے۔ ایس مضم کردیتی ہے۔ و طرت کے ہم دوسرے حن کو قلب و نظر کام مایہ بنانے کی حازت ای شرک ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہے۔ ایس خوب کو بھر شرک غیم ہا ال بنادی تی حبت میں خسم کردیتی ہے۔

یہ غم ہو گا تو کہنے غم نہ ہول کے اور کا تو کہنے عم نہ ہوں گے اور سے اور ہے اور

مرشت، عشق طلب اور حسن بے پایاں مصول، تشد لبی ہے، شدید تشد لبی القد تعالی ہے، تیوم اور معظیم و جیس واست ہے۔ وہ تارے خیاں ہی ہی واست جی بند و بررہے۔ اس یک بر بوج کے حسن و کمال کی جا معیت جبوہ ارہے۔ ایس آئی گی گا ہے۔ ہم تی ایس یہ جائی ہے جہ ان کے خواس ہے۔ تاریک ہوری کے خواس ہے معید ان کا اسلامی اسلامی کی طرح بیکراں اور المانتیا ہے اور مجرال کے اسلامی خیاں اگر ، شدارہ آواب اور سوت مسدا لی جی جو تی ہے۔ فوج کہ سوس میں معروب نست مصوب نست دیمی ہیں مفتور کی میں افتیاری میں ہیں۔ و مارش، خیال اگر ، شدارہ آواب اور سوت مسدا لی جی جو تی ہا اور سوت مسوب نست خصوب نست محسوب نست میں ہوئی ہیں ہوئی ہیں ہوئی ہو جی ہے۔ اور میں کی دو جی ہو اور سوت موری میں ہوئی ہو گئی ہو گ

انسان اپی فویوں اور اپی است متعمق نوازشوں ہی کے بارے على ممرور ، ممنوں سیس ہو تا بکہ دوسر ول کی صلاحیتوں سے ہی مستفید ہو تا ہے۔ ان کی ستائش بھی کر تا ہے اور دعا بھی ویتا ہے۔ ووذر ہے ہے لے کرخورشید تک پہلی سوئی نعمت باد سعاد توں ہے ہی بالواسطہ بادا واسطہ فیض اشحا کر تنظر ہو تا ہے۔ یول حمد وثناس کے خیالوں اور لفظوں میں ایک ایسی و سعت بید کر دیتی ہے جس سے اس کی ذات میں گائت ست آئی ہے اور وہ دوسر ول کی مسر توں میں خود کوشر یک پاتا ہے۔ اس کے دن کی وطور کون میں اند کی تنا ہوں ہے دن کی سال نہیں ان نہیت اپنی تمام الآوین اولوں کے ساتھ و می تبک ہو جاتی ہے گوی حمد ، ربط مست اور جذب بائی کا ایک ایس فود موجودت ذریعہ ہے جو لاشتور کی طور پر فاصلوں کو محبول میں مبدل کر تا چلا جارہا ہے۔ انور کیجے کہ حمد میں بر نبیل کہا گیا کہ "میں اللہ کی تحریف کر تا ہوں "۔ بلکہ اس مرکا علان ہے کہ جملہ محلوقات و موجودات ہر رنگ میں ایک کی شانواں ہے۔ یہ شانہ بان قال سے ہولی بان میاں کی شانواں ہے۔ یہ شانہ بان قال سے ہولیز بان حال ہے ، ہم برلی است اور بغیر کسی واسطے کی، گویا جمد نفر بیف کر نے والوں کو ہر اور است ذات محمد و جمد میں ہوئی کر ایک کی ایک ہوئی کی گائت اور بھی ایک کی باندیون سے باور اور است ذات محمد میں ہوئی کی بی برا کر دیا ہوں کی ایک گائت کی کر ذشوں ، فوان اور تمذان کی باندیون سے باور اور است ذات کی کر دیا ہوں میں دیت کی کر خوان کی برا خوان کی برا دور است دات و جم کی بیدا کر دی ہے۔ جم کالفظ مصدر سے ور مصدر تذکیر کو تائیف، وصدت و جم اور دران و مکان کی باندیون سے ماور اور ور کی کا کا ک

نماز، حمر کی ایک منظم، مرتب اور مرنی شکل ہے۔ جملہ عبادات پر نور سیجے تخصوص حالت میں روزہ تھی معاف ہو سکتا ہے۔ زکوۃ بھی اور جج بھی، حمر نماز کی حالت میں معاف بیس ہے۔ نہ عدالت کی انبتائی شدت میں منہ برست ہوئے تیروں کی یو چھاڑیں، نہ سفر و حصر میں اور نہ رزم میں، صرف اس لیے کہ حمر کا نمات میں بنیادی حیثیت رکھتی ہے، بنیاد باتی نہ باتی باتی در سے تو پوری عمارت زمین ہوں ہو کر رہ جائے گی۔ حمد و شا اور دکر و شکر کی میہ صورت جس کانام نمازے، اس لیے دان م ہے کہ کا نمات کا قیام اس پر مو توف ہے اور حمد کی بین کیفیت، کفر وائیمان میں نشان القرائے۔ تھیدہ تحسین اور تعظیم و تحریم کا کا باتھ انداز اس و نیا کا بھی اعرازے اور کر کا بھی اقراز، نص قر آئی ہے: و مقو اللہ آلا اللہ مقو للہ الحضائہ فی الا والی و الآجو و سی ا

اللہ کے سو کوئی بعد کی کے ان کل سیس ورو تیا و محرت بیس و بی مرز اوار حمہ ہے۔

انسان کی تخیّق فی او اتبع شمیل عبدیت کے ہے ہے۔ کا ننات کی لذخیر، اس کے لیے ہیں دوان کے ہے نہیں عصد عطا ہے۔ دیاکا عیش و نشاھ کی مقام پر بھی مقصد زندگی نہیں ہاور نہ نفتوں کا حصول و اصول حیت ہو، بلکہ حقیق مقصد عطا کرنے والے کی رضا کی تابش ہے۔ رضا کی یہ جابت، انسان کو ہر دوسر کی چہت ہے بیز کردیت ہے۔ انعام داکرام کی بیش ہے، یہ حسن حدب کسی رنگ ہے بھی متاثر نہیں ہوتا، جوہت کے اس رائے بیس کانے، پھول شعطے گلزاد اور گریاں کی بیش ہے، یہ حسن حدب کسی رنگ ہے بھی متاثر نہیں ہوتا، جوہت کے اس رائے بیس کانے، پھول شعطے گلزاد اور کی بیش ہے، یہ حسن حدب کسی رنگ ہے معلوم کہ مجت، کواروں کی جھاؤں میں بھی مجدہ گزادر ہی اور موروں پر کر بھی حمدو شا کے بڑمز سے الاین ہو ہا۔

سلام ان ہے ہے آئے کمی جنہوں نے کہ جو سیرہ تعلم، جو تیری رہنا جو تو جاے

یہ کا کنات، نمان کی شان عبوہ یت کا ظبار بھی ہادراعتراف کی۔ غور سیجے تو قدم قدم، مظاہر پر تی کی بڑکتی اور خداید سی کی بنیاد پوٹی ہے کہ ہر مظہر فنایڈ برے ۔۔ ہر شخر اس خمیدگی کوزیدگی اوراس تحریف کو ہندگی نمان نے دی ہے بلکہ سلمان نے دی ہے۔ حضور صلی القد طیہ وسلم نے جنگ بدر ہے قبل اس لیے فرمایاتھا کہ "کر آج یہ مشی جر مسلمان مارے کئے تواے اللہ! تیرانام لینے والا کوئی باتی نہ رہے گا"۔ گویا جب تک زبان حمد کے ترائے گائی رہے گی اس وقت تک کا تنات قائم رہے گا اور جب نمتی اندائی ہے انجر نے والی حمد وقتا پر چپ لگ جائے گی اور جب جبینیں مجدول کے تورے محروم ہوجا کیں گی تب کا شات بھی اپنے وجود کا مقہر م کھودے گی اور دی گائی ماور نظام دو توں سے مقصد ہو کررہ جا کیں گئی۔

ونعنا راز وو عالم ب مدا جو جائے گا کہتے کہتے ڈک گے جس دن ڈا انسانہ ہم ر سول مقبول مسلی المقد ماید و سلم کایے فرمان میر ہے۔ 'س خیال کا موبد ہے' ۔ ''اس وقت تک تنی مت تائم نہیں ہوگی جب کک ''اللہ اللہ'' کی صدائیں بلند ہوتی رہیں گ'۔

حق ہے کہ امتہ تحالی مزاوار حمد ہے کہ وہ جونی کامانک مجس ہے افتار بھی اور ب نیاز بھی کہ جا سے کسی کو بچھ عطا کر سے بانہ کرتے بھر بھی مستحق حمد ہے۔ وومز اوار مدت بھی ہے کہ سکن برونی نیر قابل تم بیت ہے۔ وومز اوار مدت بھی ہے کہ اس کی ٹواز شات بیکراں ہیں۔ یہ بھی بچے ہے کہ خواہ کوئی ہیں وشکر بھی ایس کی ٹواز شات بیکراں ہیں۔ یہ بھی بچے ہے کہ خواہ کوئی ہیں وشکر بھی اسٹے بدار ہے اس کی شاس موں ش کوئی فرق بڑتا ہے اور شار کا دست عطا و کیا ہے۔ اس کے التعادے او کے مور ن کی کر خیس بیسان اندازے محلی پر سمی ہوئی ہیں اور شار کو محل اوار تی در روس کو بھی۔

اليے ال ذات كر حت الدكرم سب كے ليے ب

بہنچاہے ہر آگ میش کے آگے دور جام اس کا میش کے آگے دور جام اس کا میش کے آگے دور جام اس کا میں کو تشتہ لب رکھتا تہیں ہے لطف عام اس کا

حمرگاایک رنگ یہ بھی ہے کہ سلام ہواس ذات اقد س (سلی القد مایہ وسم) پر جس کی تعریف وودات کرتی ہے جو خود ہر تعریف کے مستحق ہے۔ جو ذات سعطی اور بحس ہے اور جس کا سب سے ہزاا حسان اور حس کی سب ہے ہوئی مطل ہیں میں معلان ہے۔ اگر عطاکا یہ سلسلہ نہ ہوتا تو ہم سند تھ ان کے نام سے بھی نا آشنا سکی حمد و شاہے بھی علیہ و سلم کی صورت بھی ہما ہواں سے اعتراف سے بھی نے تو ہوری ساک اللہ مایہ و سلم اللہ مایہ و سلم کی عطاؤں کے اعتراف سے بھی نے تو اس ہوئی اللہ عاب و سلم اللہ مایہ و سلم کا شات موروں ہوتی اور ہم شعور حق و باطل سے برگانہ ، کفر و تشکیک کے عالم بھی بہک اور بھنک رہے ہوتے ہوتے سے ہزاروں درود پہنچیں اس دجود ذی جود (سلم اللہ علیہ و سلم) کو ، جس کی اتباع اللہ تو الل کی عجت کی واحد و لین ہے اور آئی مجت کے صلے میں عرفان کی مجت کی واحد و لین ہے اور آئی نہ صرف اللہ تعالی کی سب سے زیادہ تھر کرنے والے جیں بلکہ حمد کا حق میں ہوں گے اللہ تعالی کی مورد میں بلکہ حمد کا حق میں ہوں گے ہیں۔ یہاں تک کہ روز حشر حمد کا برج میں مصور صلی اللہ تعالی کی سب سے زیادہ تھر کرنے والے جیں بلکہ حمد کا حق میں ہوں گے ہیں۔ یہاں تک کہ روز حشر حمد کا برج میں مصور صلی اللہ علیہ و مسلم تو کہا تھ ش ہوگاور باقی سب اس کی چھوں جس ہوں گے ہیں۔ یہاں تک کہ روز حشر حمد کا برج میں محضور صلی اللہ علیہ و مسلم تی کہا تھ ش ہوگاور باقی سب اس کی چھوں میں ہوں گے

اک وہم و گمال ہوتے، اگر آپ نہ ہوتے ہم اگر آپ نہ ہوتے ہم اوگ کہال ہوتے، اگر آپ نہ ہوتے کہ کعبہ کو صنم خانہ بنائے ہوئے اب تک ہم سجدہ کنال ہوتے اگر آپ نہ ہوتے ہم سجدہ کنال ہوتے اگر آپ نہ ہوتے ہم طوہ کنال ہوتے اگر آپ نہ ہوتے ہم طوہ کنال ہوتے اگر آپ نہ ہوتے میں سے وحدت کے قریبے کم سے طور جمین ہوتے ہم کم طور جمین ہوتے ہم اگر آپ نہ ہوتے

الغرض حمد ذکر کی ایک حسین کبکشال اور یاد گرایک دالآوید توب قزر ہے۔ ای سے تصور مہکا اور ورد چبکتا ہے۔ بگل بات بیب کہ تصور کا حسن جھن جا تودل، ایک پار کا سنگ ہا اور یاد کی رہنگ ہیں بات بیب کہ تصور کا حسن جھن جائے تودل، ایک پار کا سنگ ہا اعتباد ہے۔ یہ نفس نفس زیبائی، روش روش رعنائی اور تدم قدم حمد، اذان و تحبیر کا وقار، قیام و تعود کا معیار اور رکوع و جود کا اعتباد ہے۔ یہ نفس نفس زیبائی، روش روش رعنائی اور تدم قدم سے اُئی ہے۔ یہ دل کی سعادت، جیس کا لور اور نطق کی معراج ہے۔ اس سے شکوک وشبہات کی و هند چھٹی وریقین کی منزل کا اجالا

نظراً تاہے۔ اللہ کی حمد ، سینے بیس گداڑ بن کر ، ترتی ، آنگھ ل بیس شہنم بن کر تیرتی اور روح بیل بطافت بن کر نگھرتی ہے۔ ای سے فریوں کے آنسوؤں ، نیٹیوں کی فریاد ول اور بیواؤں کی آبوں بیل رحمت کی تازگی ادر امید کی جاندنی بھرتی ہے۔ یہ مخکوں کا عزاز بھی ہے ، ور قد سیوں کا شعاد بھی ۔ یہ فطرت کے ہے تاہ سینے کی بوک اور چاہت سے لمبر بزروح کی ترقی ہے۔ یہ ممل کا حساور ایمان کا فور ہے ۔ ای سے تیار کو تاراور مجدوں کو گداز ملنا ہے۔ جب حمد جبینوں بیس د کمتی ہے توول سے المحضود النے نالوں کا جو اب عرب میں د کمتی ہے توول سے المحضود النے نالوں کا جو اب عرب میں اور شول بازیں ہوتا ہے۔ حمر ، زندگ کے تیج ہوئے صحر ایمی ایک اور غیر میں ہر آبار ہا ست سکتا ہے۔ یہ بیات کا مرون دور مقفرت کا د ثیقہ ہے۔ یہ تحدیث نعمت اور غیر میں ہر آبار ہا ست سکتا ہے۔ یہ بیات کا مرون دور مقفرت کا د ثیقہ ہے۔ یہ تحدیث نعمت اور غیر میں ہر آبار ہا ست سکتا ہے۔ یہ بیات کا مرون دور مقفرت کا د ثیقہ ہے۔ یہ تحدیث نعمت اور غیر میں ہر آبار ہا گئر ہے ۔

مرا وجود ہے خود عاصل جبین نیاز نقس تفس تفس ہو جبادت، نظر نظر ہے تمان دل و نظر ہے ہمان میں نوازشیں کیا کیا ہیں وازشیں کیا کیا ہہ ر نگ ذوتی تماشا، بہ نام موز و کمان سوے ذات خدا، جو ہے قادر و طائل شد کوئی عقدہ کشا ہے نہ کوئی بندہ نواز



## عربي شاعري مين حمد كاار ثقاء

#### زائس بومضيان اضداتي

"الشعر دیوان العرب" ایک بمبت مشہور مقولہ ہے جس سے عرب معاشر ہیں نعم و شام بی کی حقیق قدر وقیمت کا اعدارہ لگایا جاسکتا ہے۔ یوں تواور تومیں مجمی شاعری کی دمدادہ ربی ہیں لئین بو مقام شاعری کو قبل اسالی سے عرب سعاشرہ ہیں حاصل تھا۔ اس کی ہم سری کادعوی مسکم اور زبال کی شاعری نہیں کر سکتی۔

دور جاہیت کی شاعر کی فقط نظر سے بھی اور عرب معاشرہ پر پنے نیے معمون اثرات کے عاظ ہے بھی منتہائے کمال کو پینی بھوئی تھی۔ اس صور شمال میں فطری طور پر شعر ادکو بوری قدر و منذ سند کی نگاہ ہے دیکھ جاتا تھا۔ آپ کل اپنے شعر ادکو ایک تیمی اٹا نے تصور کرتے اور انہیں سر مائی افتحار سمجھتے۔ نہیں سر آنکھوں پر بھات اور ان کے اعزاز ہیں جشن بریا کرتے۔ درم ہو یا برم ان کے اشعار کیسال طور پر موثر بوتے۔ جہاں کیک طرف ان کے شعد و فاشعار کی، مہمان نوازی میں ان کی رجز سر انگ ایل فیلید کو پنے ناموس کی یاسدار کی فیاضی اور سر چشن کے ایمی چذبات ابھارتے تھے وہیں میدان کا درار میں ان کی رجز سر انگ ایل فیلید کو پنے ناموس کی یاسدار کی ساتھ میں کوئی فرز ان ور سال دہت تھا۔ یہ صور شحال نی صل اللہ علیہ وسلم کی بھٹ تھا جون کوئی میں میں ان کی اجو ہے سرکوئی فرز ان ور سال دہت تھا۔ یہ صور شحال نی صل اللہ علیہ وسلم کی بھٹ تھک تا کم دئی۔

طلوع اسلام نے عرب معاشرے کو ایک عظیم الثان انقلب سے سمکنار کیااور اس کے نتیج میں اس کے فکری دھاروں نے اپنادرخ یکس مدل دیا۔ فکر و تظریک انداز بدل سے اور خوب و ناخوب کے برانے معیاریاتی شہیں رہے۔ اس بہہ کیر انقلاب نے عرب معاشرہ کی کایاتی پلیف دی اور انہیں، قوام عالم کی قیادت کے مہم بالثان منصب بر فائز کیا۔ طاہر ہے کہ اس انقلاب کے اثرات سے عربی شاعری معائر ہوئے بغیر شہیں رہ علی تھی۔ قرآن مجید نے اسپے کلام مجر نما کے ذریعہ عربی زبان و انہیں رہ علی نہیں ، اللہ تعالی کے آخری پیغام کا وسیلہ ہونے کی حیثیت سے ان بان کوجوشرف و عظمت ماصل ہے اس میں اس کا کوئی شریک و سیم شہیں ہے۔ پھر اسان نبوت نے اس انقصح العرب و العجم کے افراد سے مخیر کیالوراس کے دامن کو علم و حکت کے موتیوں سے مجر دیا۔ اب ظاہر ہے شاعری کا دہ سقام و العجم مرجبہ باتی نہیں رہ سائری نہیں بلد اللہ کا کلام مرجبہ باتی نہیں رہ سکا تماجوا سے پہلے ماصل تھا۔ فطری بات ہے کہ عربی ربان کا سرمایہ افتحار اب شاعری نہیں بلد اللہ کا کلام اور اس کے لئے وسلمہ مرببہ باتی نہیں دوس سے کی اللہ علی اللہ علیہ وسلم کے فر مودات تھے۔ بی عربی ربان کا سرمایہ افتحار اب شاعری نہیں بلد اللہ کا کلام اور اس کے لئے وسلمہ مرببہ باتی نہیں دوس سلمی اللہ علیہ مرببہ باتی نہیں دوس سلمی اللہ علیہ وسلم کے فر مودات تھے۔ بی عربی ربان کا سرمایہ افتحار اب شاعری نہیں بلد اللہ کا کلام اور اس کے لئے وسلمہ مرببہ باتی نہیں۔

المیکن اس کامطلب بی خبیرے کہ اسلام کی آمدے عربی شاعری کو موت کی آغوش میں سلادیا، اسان نبوت کے اعلان اللہ میں ال

اسائی انقاد ب تجربی و طور پرمت ترسونی اور سیم بنیادی تبدید بر روتی بو کی مقعد اور منطح نظر بدل گیااور شعرا است است و خیالات بین کید اس کے موضوعات بلک التحاد وویت نقال است و خیالات بین کید اس کے موضوعات بلک تقاد و وویت نقال اس محیات آفریل بیغام کے دافی اور بلک تقاد و وویت نقال محید اور البین کی میشون بینام کے دافی اور البین کا موضوعات است معید و محید ایک نظری است محادث است معید و محید ایک نظری است محادث است محید و محید ایک و مید شعرا و محید است است کے است است کی مقدد و محید ایک نظری کی متراف اور سیمیت و حقید ت کے اسلام کی و مید شاعری بھی بی ۔ شعرا و نیان البین کے است است کے والے کو شاعری کا موضوع کے متراف اور سیان میں وجود میں آئی بینے است و مسلم کے نام ہے جاتا گیا۔ اس محد بخن کے متراف میں موضوع کی میں نواز میں موسوع کی است میں موسوع کی است میں موسوع کی میں است میں موسوع کی موسوع کی میں موسوع کی میں موسوع کی میں موسوع کی میں موسوع کی موسوع کی موسوع کی

اموی اور بہای بید کی شامری میں معانی ور مفاہم کے متبارے بہب یکھ تنظیرت آئے۔ وومری تہذیبوں اور ان کے علوم و فنوں جب عروں کی ومتری میں آئے توان کے زیراٹر معاثر وہیں بہت کا اہم اور دورری تبدیلیاں بوقما ہوئے۔ شاعری ان تبدیلیوں ہے لا تعمل نہیں رو مکتی تھی۔ چنا پید اس میں بہت کی تبدیلیاں سمی بہت کی تبدیلیاں سمی بہت کے تبدیلیاں سمی بہت کے تبدیلیاں سمی بہت کے تبدیلیاں سمی بہت کے تبریلیاں سمی بہت کے تبدیلیاں سمی بہت کے تبدیلیاں سمی بہت کے تبدیلیاں سمی بہت کے تبریلیاں سمی بہت کے تبریلیاں سمی بہت کے باوجود اور ان سب کے باوجود اور ان کی باوجود اور ان کی باوجود اور ان کی باوجود اور کی باوجود اور کی باوجود اور کی باوجود ک

الله يَعْلَمُ مَا تَوَكَّتُ فِنَالَهُمْ حَنَّى عَلَوْا فَرسِیْ باشقر مربد (٢) (الله گواه ہے کہ میں نے ان سے مقابلہ کرنا تبیں ترک کیہ یہاں تک کہ مرخ اور جھاگ والے فون کے ساتھ میرے گھوڑے پر چھاگئے)۔

لَمْ أَكُنْ مِنْ جِنَتِهَا عَلِمُ اللهُ و إِنَّى بحرها اليوْمَ صالِ (٣)

(الله كواهب كه بين ال فسادك ابحارت والى لوكون بين سے نهين بون، عمر بين ان فسادك آگ سے جل رہا بون)۔

اب كه اشعار ايسے بيش كے جارے بين جن بين الله تعالى كے لئے جالى شعراء نے "والر حمان" كا لفظ استعال كياہے:

كُلُوا الأِنْ مِنْ رِزْقِ الاللهِ وأَيسَرُوا فَإِنَّ عَلَى الرَّحْمَانِ رِزْقِ الاللهِ وأَيسَرُوا فَإِنَّ عَلَى الرَّحْمَانِ رِزْقِ الاللهِ وأيسَرُوا فَإِنَّ عَلَى الرَّحْمَانِ رِزْقُكُمْ عَدَا (٤)

(الله کے عطا کردہ رزق میں سے کھاؤ اور مطمئن رمور ب شک المدائی تمہارے رزق کا آسرو باروں و سے اور کا

ولاحمل الزخمال بلنك في الغلا المخال عوبي الصفا والمحرم (٥) (الرائد عن تبهار عن كومن الرخم م من مغرب ويند في المين عبوك

لحی الوخمال اقحواله اصاغوا علی الوعواج افر اسی و عبسی (۳) (اللہ کیال توموں پر لعنت ہو جہوں نے میر کے گھوڑوں اوراہ تنوں کو ابنتوں سے شاش ایا)۔

كتب الرَّحْمالُ والحمد به سعة الاحلاق فيه و لتملع (٧)

(الله في ممارك على مين القصى علامت كر كسترت الدقيت لكنو وى سار تمام العربيل الله سائيل) ولا من المعالم من مناهر في مقد تعول المسائيل الله المعالم من مناهر في مقد تعول المسائل الله المعالم ا

وهُوا لرَثُ والشَهَيْدُ عَلَى بَوْمُ الحَيَارِينِ وَالْبَلاَّهُ فَارَهُ ٨, هُ

(اور وین ادار رب باور جرافول کے دل کا گرال ب ورمسیب تو ۱ مسل مسیب بی ب

امر عالقيس:

امر والتعیس تاریخ اوب عربی کا یک زندهٔ جادید نام ہے۔ اے جالی شام یکا نمائندہ شاعر تسلیم کیاجا تا ہے۔ دنیائے اوب اے ملک الشعراء، می الای الای التحالی الدی المورش ہوئی۔ باپ کاسب سے جھوٹالا گاتھا، اے ہر طرح کی تراوی حاصل تھی۔ چنانچہ اس کی وجہ سے وہ مختلف مرائی کا اللہ اللہ وہ ہر وقت عیاشیوں اور شراب و مرائی کیارہ و گیا۔ باپ نے اس کے غدورو نے کی وجہ سے گھر سے نکال دیا۔ اس وہ ہر وقت عیاشیوں اور شراب و کہا ہوں المرائیس کا تصیدہ کیا ہوں اللہ میں اس کا انتقال ہول امر والقیس کا تصیدہ اللہ میں قرق وہتا ہوں اس کی شامل ہے۔ اس کے علادہ اس کی عدورہ سے اس کی شامری میں یکھوا ہیں جن سے خدا کی عظمت و قدرت کا بیت جاتے۔ (۹)

فَقَدْ أَصْبُحُوا وَاللَّهُ أَصْفَاهُمْ بِهِ ۚ آبَرَّ بِمِيثَاقِ وَ أَوْفَىٰ بِجِيرَانِ (١٠).

(ال)ابیرطال بواک مندے اس کی جہ سے اشکیل عزت دی۔ اس نے دعدہ پورکیا اور بمسالیل کاذمہ لے ایا)۔ آللہ انجخ ماطلبت به و آگیر خیر خفیلة الرخل (۱۱)

جو چریں ایس نے سد سے اللہ و و مجھ ل کئیں۔ سب سے ایجادر برا توراک رکھے والا کی وہ ہے)۔ اُری املی وَ الْمَحَمَّدُ لِلَهِ أَصَبْعَتْ اللّٰهِ أَداما أَسْفَيْلُها، صَعْوَدُهَا (١٢)

(آنام تریفی اللہ کے سے میں۔ میں پنے اونٹوں کو دیکھٹا جول کے وہ ابو مجل ہو گئے میں، جب انہیں پڑھائی کا سرمنا کرتا ہے۔

فقال هدان الله أنك أنها دغوات لها لم يَاتِهِ سَبع فَيْلَىٰ (١٣) (اس نے كِهاك الله تَمَ وَمِوارِت و ... تَمْ نَهُ مِنْ يَحْت اس وقت كِاراجب ور ندو مجھ سے جُہلے اس كَانِ نَبيس آيد حاتم طائی :

عاتم حاتی عام نے میں۔ الیون یہ بات بہت کم و گوا کی شہراوہ و حکر ال تھا۔ اس کی خادت و ایمان سے مختف واقعات زبان رو عام نیں۔ الیون یہ بات بہت کم و گور کو معلوم ہے کہ ووا کی احجہ شاعر بھی تھا۔ شام کے سفر بی اس نے ادب بنت مجر الغمانیہ ہوا۔ یا قوت کا خیال ہے کہ اس کی قبر براس کے مقام براس کا انتقال ہوا۔ یا قوت کا خیال ہے کہ اس کی قبر براس کے بہت اشعار کدوس سے الموار کیون میں۔ اور خی میں موجود ہیں۔ اور خی و اوب بہت سے اشعار کدوس سے سکی شری کا بیٹھ حصد حالت ہوگیا، کچھ قصائد مجموع کی صورت بی سوجود ہیں۔ اور خی و اوب کا کہت ہو گیا، کچھ قصائد مجموع کی صورت بی سوجود ہیں۔ اور خوادت با کی کتب میں حاتم طاقی کے متحدد و قعات مرقوم ہیں۔ مور خین کا خیال ہے کہ سخضرت صلی اللہ علیہ و مسلم کی وادوت با معدد سے سخوس ال بعد حاتم طاقی کا انتقال ہوا۔ (۱۳) اس کے پکھ اشعار بہال جیش کے جارہ بی جن بی جمن میں مید باری تعالٰ کی آواز بازگشت سانی دیت ہے۔ نظم در بند سند "جودوشعرول پر مشتمل ہے ملاحظہ کریں:

فَلَوُ كَانَ مَا يُعْطِىٰ رِياءُ أَمْسَكُتْ بِهِ جَبِيَاتُ اللَّوْمِ يَجلينَه جَبِيًّا

(اگر اس کے عطیات میں دیاکاری ہوتی تواس بر لعنت وطامت کاسلسد رک جاتااور وگاس سے مامت کو تنم کردیے )۔

وَالْكِنَّمَا يَبْغِي بِهِ اللَّهُ وَجُدَه ، فَاعْطِ فَقَدْ الْرَبْحُتَ فِي الْبِيْعَةِ الكَّسَبَا (١٥)

(لیکن وہ اس سے صرف خداکی رضاحیا ہتاہے، یس عطا کر دیاقنا تم اس کار دبارے بہت نفع الفاؤ کے )۔ حمد بی سے متعاق اس کے تین شعر اور ہیں،

اذْ تَحَانَ بَعْضُ الْمَالِ رَبَّ لِآهَلِهِ فَانِيْ بِحَمْدِ اللَّهِ مَا لِي مُعَبَّدُ (١٦) اذْ تَحَانَ بَعْضُ النَّمَالِ رَبَّ لِآهَلِهِ فَانِيْ بِحَمْدِ اللَّهِ مَا لِي مُعَبَّدُ (١٦) (ابنض بالدارون كه ميرانل ميرافلام ب)

سَفَّىٰ اللَّهُ رَبُّ النَّاسِ سَخَاوَدِيْمَةُ جُوْبَ السَّرَاةِ مِنْ مَآبِ الِي زَغْسَرِ (١٧)

(الشرولوكون كارب، اس في مآب، ز عمر تك كى جنوبي بهازيون كوب بناهيانى اوربارش سے سيراب كيا)۔

وتَوَا عَدُوا و دُوا القَرِيَّةِ غُدْرَةً . وَ خَلَفْتُ بِاللَّهِ الْعَرِيْرِ لَتُحْسَبِ (١٨)

(اور تم لو اوں نے صبح مبع باہم "قریہ" کے گھاٹ پروعدہ کیا اور میں نے اللہ کی فقم کھالی ہے کہ تم سب مع سر دیئے جادیے)۔

نالبغه وبياني:

نابذ ذبیانی کا تعلق بن ذبین کے شرف ہے فاسی مر و شنین کے بعد اس نے دورہ شعر کوئی کا گان کیا۔ اس معود تھال کی بناہ پراسے نابذ کے بقب سے وازا گید جس کا مطلب نہ کی بین کا بینت شہور پذریہ وکا۔ حرب نابذ کو بری قدر کی نظر میں در کھتے تھے۔ لیکن جب وہ عراق کے قدر ان انہان ان منذ سمی ہے شرکی ہے ہے ش ایر ق و گوں کی نظروں سے گر گیا۔ نعمان بن منذر نے اسے ہے شردولت و شروت سے فوازا جس کی دجہ ہے دو جو فیفی کا ایس شار ہوا کہ اسے این عزرت بناس میں دور عشر کے مرض کا فیکار ہو گیا اور سرم دو شرف انٹال ہو گیا۔ اس کو عکاظ بیل دولی میانات میں در عشر کا میں در عشر کا ایک انہ اس کا انتظام میں درجہ اس کو عکاظ بیل دولی میانات میں درجہ کے مرض کا فیکار ہو گیا اور سرم دو شرف کا انتظام میں درجہ کی اس کا انتظام میں درجہ کی اس کا انتظام کی دات و صفات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ (۱۹)

اللّم تَرا أَنَّ اللهُ أَعْطَاكَ سُورَةً ٥ تَرَىٰ كُنَّ مُلكِ دُوْلِهَا يَتَدَبُدُ بِ ٢١) (كياتم في يُعالَم بِين كَدَاللّه في م كو بلندى عطاك تم ويجية بوكه طاقت كے بغير به ملك ب جان و تاہ )-

وَرُبُ عَلَيْهِ اللهُ أَحْسَنَ صَنْعَةِن كَانَ لَه عَلَىٰ البّرِيَّيةِ ، ناصرا (٣٢)

(الله تعالى في ال كى مهايت ميكى تربيت كى الله تعالى الد تعالى علوق كے سے عاى و مدر كار ب )-

تابخد كالك قصيده "وات السفا" بحس من باربدالله كاوكر بواب-

فَرَاثَقَهَا بِاللَّهِ حِيْنَ تُرَاضِيًا ۞ فَكَانَتْ تَدِيْهِ الْمَالُ عِبًّا و ظَاهِرَةً

(پس اس نے اس سے اللہ کے حوالہ سے عہد و پیان کیا، جس وقت لوگوں نے اسے پیند کیا، ووائے خوں بہا ہیں مال کو ظاہر و باطن دونول میں دیتی ہے)۔

تُذَكَّرُ أَنْ يَجْعَلُ اللهُ جُمَّةُ ٥ فَيَصْبَحُ ذَا مَالَ وَ يَفْتُلُ واتِره (٢٣) ( كَيْ كُورُ مَالَ اللهُ عَلَى اللهُ جُمَّةُ ٥ فَيَصْبَحُ ذَا مَالَ وَ يَفْتُلُ واتِره (٢٣) ( وَ يَجْهُو كُوال مِن اللهُ الرّبُو كُيااورا بِيَدْ مَن كُو كُلُّ كُرِفَ نَاكًا ) \_\_

جدای سے معلق اس کے دوشعر اور ماحظہ کریں:

فَلَمَّا رَاىٰ أَنْ ثُمَّرَ اللَّهُ مَالَهِ ٥ وَاثْلَ مَوْجُوْداً اوْسَدَّ لِفَاقِرِه (٢٤)

(پس جباس نے ویکھاکہ اللہ نے اس کے مال کو زیادہ کیا ہے تواس نے موجودہ مال کُ زکوۃ دی اور اسباب فقر کا سدیاب کیا)۔

فَقَالَ تَعَالَىٰ فَجْعَلُ اللهُ نَيْنَنَا ، عَلَىٰ مَالكا او تسجزى لى آخره (٢٥) (ئي الله كُولَيَا الله كُولِيَا تَعْمَ بِنَا لِينَ مَعالمات كا اوركيا الله كَالله كُولَيَا الله جَو جُصَة بَرَا وب؟)

كَمْ أَبِى اللهُ إِلاَ عَلَالله وَوَفَاءَه ٥ فَلاالْهُ كُولُ مَعْرُوتْ وَلاَ الْهَعُرُقْ ضَائعُ (٢٦)

(كَنُول بِنَ اللهُ الْكَارِكِيا عُرَاس كَعرِل اوروفاكا ثبين برائي يَكَ كرابر نبين ہے ، اور نَكَى ضَائع نبين جوگى ﴾ (كَنُول بِنَ اللهُ ال

(ادراس دنیا میں میرے ساتھ خیانت مت کرور مند کے بیبال او گول کو بدلے دیئے جا تھی گئے گیا۔ حیالا رہی، فات لاَیا حُلُ اللہ اللّالِیا وَ إِنَّ اللَّالِيَّ فَلْدُعَوْ مَا (٣٨)

(میرے رب نے مجھے خوش الی مناکی میں جارے سے عور توں سے چیئر چھاڑ جائز نہیں اور میں وین نے سکھایا ہے۔ تابغہ کی ظم" ال المحد لمن بحب مطبع" حمر پر جن ہے۔ اس کے دوشعر اس ظرح میں:

لغصى الاله والت تُصهرُ خُبه ، هذا لَعُمُوكَ ، فِي الْمُقَالَ بَدِيْعُ (ثم الله كَيَافُريانَ كَرَبَ والد الله السالِيُ مُعِتَكَاظَهَاد كُرَتِ هُو، يَهِ تَهَاد كُلْفَتُو كَالنَدارُ فرزابٍ) ولو تُحت تَصْدُفَى خُبَه للْطَغْنَه ، إِنَّ الْمُحِبُّ لِمُنْ يُحبُّ مُطِلِّعُ (٢٩) (أَرَثُمُ الله مِن يَحِتُ مُرِبَّدُو وَالرَّي الله عَت كُرو، عَشْ رَحْتَ البِهِ مُحِوبُ كَافْرِما لِهِ وَالرَّي

عنتر وعبسي

عنزہ کے والد کا تعنق ایک شریف گوانے سے تھا۔ اس کی مال نے اے ابنا بینا تنکیم کرنے سے انکاد کردید عنزہ نے بی والی و شنوں سے ون سید کریش یک مقام پیدا کرلیا۔ تعبیلہ عبس پرجب بچھ قبائل خملہ آور ہوئے تو والد فائل سے مقابد کرنے کے کہ تو س نے انتقابہ کہا: "سام تو شابلہ کرنائی شیں اس کاکام تو صرف دوده دو هذا اور دهن اور حمل کرو۔ چنانچداس نے بولی ہے باکی اور جرائت کامظاہرہ کیا۔ یک وجب کہ اس کی شام کی جرائت و جمت کاف صد ذکر ہے۔ اس کا میک تصدہ سیج سعاتہ میں شائل ہے۔ اس کا دیان بھی ہے۔ اس کا مقابد کی تقدہ سیج سعاتہ میں شائل ہے۔ اس کا دیان بھی ہے۔ مام کی مقدہ سیج سعاتہ میں شائل ہے۔ اس کا دیان بھی ہے۔ مام کی مقدہ سیج سعاتہ میں شائل ہے۔ اس کا دیان بھی ہے۔ مام کی مقدہ سیج سعاتہ میں اس کے یہاں اللہ کا تصور ملتا ہے۔ جن سے کی قدد اللہ کا ذری و خفات کا بعد چنا ہے۔ (۱۳۰۰)

وَلاَ تَكُفُوا النَّعْمَى وَاتَى يفصلها ، وَلاَتا مُنَنَّ مَا يُحدِثُ اللهُ فِي عدِ (٣١) (آم نَعْمَول كَي اشكر كَي مت كرو بلك تم نَعْمَول بين سے زيادہ سوادر تم مامون ندموجاته جو كِي كل الله كي طرف سے بيش آئے گا)۔

يَقِيْبِي بِالجَيْنِ وَمَنْكَيْدِ ، وَالْصُرُ بِمُطُردِ الْكُعُوبِ (٣٤) (يرا يقين بيثاني اوراس كرونوں موند حول يرب اور من اس كي مرد سيدھ يرب كرول كا)

اوس بن حجر شمی:

اوس بن جرکا تعلق قبیلہ تیم ہے۔ یہ جالی شاعر ہے۔ یہ مور نیمن اے منظیم ترین جالی شعر اویس شارکرتے ہیں۔ اس کے والد زمیر بن فی سلنی کی اس کے شوہر تھے۔ اوس بن حجر سر کا بہت شوقین تھا۔ زیادہ تر عمر و بن بند کے پاس قیام کرتا۔ اس نے طویل عمر یائی کیکن عہد اسمام ہے محرام رہا۔ اس کی شاعر کی تکست و دانائی ہے فیر ہے۔ تیم کو تمام شعر اوپ اس کی شاعر کی تکست و دانائی ہے فیر ہے۔ تیم کو تمام شعر اوپ اولیت حاصل متھی۔ اس کے بیمان عشقیہ شاعر کی کھڑت ہے اس کہ سامسی کا خیال ہے کہ شاعر کی کہ نویس اوس نہیر ہے بہتر ہے۔ جس کا نویس اوس نویس سے بہتر کے جا رہے تیں۔ (۲۵)

وَ تَعَوَّدُوا بِاللَّهِ مِنْ الْقَلَامِهِ ، أَنَّ السُّيُوفِ لَهَا مِن الْحُسادِ (٣٦)

(اورتم بوگ اللہ کے قرایداس کے تیروں کے عادی بن جاؤ۔ ان تیروں کے مقابلہ کے سے تیز تلواری بیں)

وَبِا لَلَاتِ وَالْعُرِّى وَ مَنْ دَانَ دِيْنَهَا ، وَ بِاللَّهِ انَ اللَّهُ مَـٰ بِينَ اكْمَرُ ﴿٣٧)

رور کون ہے جولات وعزای پر ایمان لایا اور کون ہے جس نے ان کی اطاعت کی اور اس اللہ پر ایمان لیاوروہ ان سے اور کا سے بڑا ہے۔
سمول من بڑا ہے)۔

اُطَعْمًا رَبُنَا وَعُصَاهُ قَوْمٌ • فَلَافَنَا طَاعْتُنا فِي الْكَناسِ نَفْهُعُ (٣٨) (ہم نے ایپ ری کی اطاعت کی اور لوگول نے اس کی نافرمانی کی۔ ایس ہم نے اپی اطاعت کا حزہ الگ تھلک مہادت قائد میں چکھا)۔

> الاَ تَتَقُولَ اللهُ إِذْ تَعْلَقُونَهَا وَطِيهَ اللهِ وَالْعَضُ حَولاً مُجْوِحًا (٣٩) (كياتم الله عدرة فيس بور جبتم كحاة تو خوب المجمى طرح چبا كرادر دا نؤن سے كائ كر كھاؤ). اعتماء:

اعثی جائی شاعری بین ایک تمایال حیثیت کا حاص و ایمار کی معدد نای لیستی بین بیدا ہوار شابان نجران بنو عبدالدان کے پاس بیتی جہال اے قدر و منزلت کی نظر ستادر یکھا گیار دہال اے اس قدر فارغ المال حاصل تھی کہ اس کا عادات بھر شکی ۔ آئیک لفتیہ قصیدہ بھی کہا۔ مسمانوں نے سے اس خواہش علادات بھر شکی ۔ آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بی اس نے ایک لفتیہ قصیدہ بھی کہا۔ مسمانوں نے سے اس خواہش میں سو اونٹ بیش کئے کہ اسلام قبول کرے نیکن اونٹ پاکر وہ کر گیا۔ اس کی شاعری بہت پر بیبت ہے۔ میں وجہ ہے کہ اس کا دنیال ہوا۔ اس کا دنیان بھی ہے۔ ۱۳۵ ہیں اس کا دنیال ہوا۔ اس کے معدوجہ ذیل اشعاری جمد باری تعالی کی ایک نمایال بھائے ہے۔ اس کا دنیان بھی ہے۔ ۱۳۵ ہی س اس کا دنیال ہوا۔ اس کا معدوجہ ذیل اشعاری جمد باری تعالی کی ایک نمایال بھائے ہے: (۳۰)

وذا النصب المنفضوات الانتشاخية ، لا تغبُدُوا اللّوَان وَاللّهُ فَاغَبُدُوا (اور نصب كے ہوئے بنوں كى پرسش كرنے والے تم ان سے لئے قربالَ مست كرو اور بنوں كى عبادت مت كروباك اللّه كى عبادت كروك

وَصَلِيَ عَلَىٰ جِيْنِ الْعَشِيّاتِ وَالصَّحَىٰ ، وَلاَ تَحْمُد الشَّيْطَادُ وَاللَّهُ فَاحْمَد الهُ (٤١) (الدرشُ و شام الله كَالِيَ بِيان كرو اورشيطان كي تعريف نه كرو بلكه الله كي تعريف كرو).

فَاِنَّ اللَّهُ حَيَّاكُمْ بِهِ ﴿ أَذَا الْتَصْمَمُ اللَّهُومُ آمُوا كَبَارًا ﴿ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ كِبَارًا ﴿ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ مَا اللَّهُ عَلَى اللَّهِ مَا اللَّهُ عَلَى اللَّهِ مَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّ عَلَى اللّهُ عَلَ

غَطَاءُ الْإِلَهِ قَالَ الْإِلَة ، يَسْمَعُ فِي الْعَامِضَاتِ الْسَرَارَا (٤٢)

(یں نے نظل آئی کو عاصل کر لیا۔ بے شک اللہ تنہائیوں کے رازوں کو تھی سنت ہے)۔

قُانِّى بخمَد الله لَمُ أَفَقِدُ كُمُ ، إذا طَسَمَ هَمَامَا إلى خَلُولِهَا (٣٤) ( الله فَدَاكَا تَشَكَرُ رَار وَ مِن كَ يَمُ الوَّكُول كُو فراموش سَيْل كياب وب جنگ كارخ مير كاطرف ووا ﴾

استنتر الله بالوقاء و بالعدل ، وَوَلَى الْمَلاَمَةُ الرَّجُلا ﴿\$\$)

(الدنت في في و مدل ك در بعد الني برترى تابت كي ادر آدميون كي يلت طامت مقررى)-

اعتیٰ کے تسیرہ "راء و عنات" میں کی اشعار حمدے متعالی میں:

و أن تُنقى الرَّحْمَانِ الأَشَىٰ هِثُلُه ، أِذُ تلقى السحاق الغوانيا (بِ شُك خون البن سے بڑے كركوئى چيز نہيں ہے، شخت مصيبت اور پياس كے وقت دائمن صبر نہ تجو ہے )۔

وَرَبَكَ لانشَرِكَ بِهِ أَنْ شِرْكَهِ . يَخُطُّ مِنَ الْخَيْرَاتِ تِلْكَ الْبُواتِيَا

(ادرائے رب سے شرک مت کرور کیونکہ شرک بقید نیکیول کوختم کردیتاہے)۔

بُلِ اللهُ فَاعْبُدُه لاَشْرِبُكَ لِوَجْهِم ، تَكُنْ لَكَ فِيْما تَكُفَّحُ الْيَوْمُ رَاعِيَا (بلکه الله کی عبودت کرو۔ اس کے ساتھ کی کو شریک نہ تھبراؤ۔ وہ تمباری ان کو شفوں کا جمہان ہو گا جم آئ کم رے ہو)۔

> وَإِيَّاكَ الْمَيِّتَاتُ لاَ تَقْرَبَتُهَا ، كُمى بِكُلامِ اللهِ عَنْ ذَاكَ نَاهِيَا (٤٥) (اورتم مردارجاوروں كے قريب مت جائد اس برك جائے كے سلسط بس حكم الى كالى بے)۔

> > حفرت لبيد بن رسيد عامري:

ایہ عقبل لبید بن ربید عامری کا تعلق قبیانہ معزے تھا، جود و خا اور جنگ کے ماحول شراس کی برورش ہوئی۔ اس کی شعر گوئی کے سلط میں خبال ہے کہ رہے بن زیاد (عبس کامر رار) جب اپنے دفد کے ساتھ عراق عمران نعمان بن منذر کے در بار میں گیااور اس نے بنوعامر کے دفد کی جو بیان گی تو یہ چیز ہے بہند آئی اور اس نے اے خوب دولت و تروت سے نواز لہید کے قبیلہ والوں کو یہ خبر من کرائی جنگ کا احسال بودہ چن نجہ وہ بھی کائی اصرار کے بعد اپنے قبیلہ کے ماتھ اس کے در بار میں گئی اور رہے بعد اپنے قبیلہ کے ماتھ اس کے در بار میں گیا اور در سے خلاف ایک جو بادش ہو کیا۔ لبید کی جہ سے بادشاہ رہے ہوئی ہو کیا۔ لبید کی شاعری کا سورج نصف انبہار پر تھا کہ دعوت اسلام بلند بوئی اور دہ سے خدور سلی اللہ علیہ و منم کے خدمت القدی میں حاضر ہو کر مشرف سے اور اس کے بعد صرف یک شعر کہا جو حمد اللی کاعمدہ نمونہ ہو۔

اللحمَدُ للهِ إِذْ لَمْ بِاتِينَ أَجَلِيْ ﴿ خَتْنَى لَبِسْتُ مِنْ ٱلْإِسْلاَمِ سِرْبَالاَ

(الله كاشكر ميرى موت اس وتت تك نداكى جب تك ش فصعت اسلام ندزيب تن كرلى)\_

حصرت معاوید کی خلافت کے آغاز اسم میں انقال جوال بدید کے یہاں حمد باری تعالی کا ایک جین تصور

وَالِيُ اللّهِ تَوْجِعُوْنِ وَعَلَدَ ، اللهِ وَرُدُ الْأَمْوِرِ وَ لاَصِدَارِ (تَمْلِوُكُ اللّهِ يَكِي اللّهِ اللهِ يَهُمُ مَعَامَاتِ اللّهِ يَكَ يِالَ بِاللّهِ اللّهُ وَالْكُ لَا يَالَ ال اِنْهَا يَخْفَظُ اللّهِ يَالِي وَالْيَالِدُ اللّهُ وَالْيَالِدُ اللّهِ يَسْتَقُو الْقُوارُ

(وہ صرف تیک وریا کہاز لو گول کا محافظ ہے وراللہ جی کے بیبال حقیقی قرارے)۔

کُلُ شَيْءِ أَخْصَى كِتَابًا وَعِلْمًا ﴿ وَلَدَيْهِ تَحَلَّتَ الاَسْرَارِ ( 2 ) ﴾ ( آنام چِزِين (الله كَ يَبَال) كَاهَى بُولَ فِينَ اوراس كَ عَلَم مِن بِنِ اور آنام رَدْ اَس نَظْرَاب يُسَارُون قُضِيَّى الاَمْوَرُ الْمَجِزُ الْمُوعُوْدُ ﴿ وَاللّٰهُ وَبَيْ مِا جَدَّ مَخْمُونُهُ

(معاملات کے نفیلے ہو مجلے میں اور تیامت کے روز بدلے دے جائیں کے۔ اید ایب مند ہے جو صاحب عظمت اور لاگن تعریف ہے)۔

وُلَه الْفَوْ طِلَ وَالنُّوافِلُ وَ الْعُلا ، وَلَه أَثَبَتَ الْخَيرُ و الْمُعَدُّودُ (4 ) (الله عَلَيْ وَ المُعَدُّودُ (4 ) الله الله الله الله الله الله والله الحميد الله والله الموتل والعَدِبُدُ وَلِلْهِ الموتل والعَدِبُدُ وَالله الموتل والعَدِبُدُ

## حضرت ضياء:

دھرے ضاکا پر انام تماضر بنت عمرہ ہے اور ضماہ لقب، آپ کا یک معزز گھر انے ہے تعلق تھ آپ کی بروش ناز و گئم میں ہوئی۔ آپ کے بپ اور وہ بھائی معادیہ اور صحر، معرکے تبیلہ بؤسلم کے سر دار تنے۔ معادیہ اور صحر کی معرت انہیں سخت صد مدالا تق بول انہوں نے صحر پر بے بناہ اشک شوئی کی، کو نکہ وہ بہت محسن اور دلیر تھا۔ اس کے بعد آشو مبائی انڈ علیہ وسلم کی خدمت اقد س میں حاضر ہو کر اسلام قبوں کیا۔ اسلام لانے کے بعد بھی دہ صحر پر آنسو بہائی رجیں۔ اس وران دہ بینائی سے محروم ہو گئیں۔ کین انہوں نے کہا کہ اب اس کے لئے اس لئے روتی ہوں کہ دہ جہم میں حاضر ہو کہا کہ اب اس کے لئے اس لئے روتی ہوں کہ دہ جہم میں حاضر کی شہادت ہوئی۔ شہادت کی طماع یا نے حاصر انہوں نے فرایا اللہ کا شرک ہوں کہ دہ میں انہوں نے ان کی شہادت سے مجھے عزت بخشی اور میں امید کرتی ہوں کہ دہ محمد انہوں نے فرایا اللہ کا شکر ہے کہ جس نے ان کی شہادت سے مجھے عزت بخشی اور میں امید کرتی ہوں کہ دہ محمد معان سے متعلق ال کے جارا شعار پیٹر کئے جارے ہیں امید کرتی ہوں کہ دہ محمد معان کی شادت سے متعلق ال کے جارا شعار پیٹر کے جارے ہیں امید کرتی ہوں کہ دہ متحد میں انہوں نے تاز میں انہوں کے بارا شعار پیٹر کے جارے ہیں امید کرتی ہوں کہ دہ معان کی متعلق ال کے جارا شعار پیٹر کے جارے ہیں انہوں کے تاری کی شور میں انہوں کے تاری کی شور کرتے ہوں کہ دہ متحد میں انہوں کرتی ہوں کہ دہ متحد میں کرتے بیان کی شہاد کی کہ میں کہ دور میں انہوں کے تاری کرتے ہوں کہ دہ متحد میں کرتے ہوں کہ دہ میں کرتے ہوں کہ دور میں انہوں کرتے ہوں کہ دور میں انہوں کے تاری کرتے ہوں کرتے ہوں کہ دور میں انہوں کرتے ہوں کہ دور میں انہوں کرتے ہوں کہ دور کرتے ہوں کہ دور کرتے ہوں کرتے ہوں کرتے ہوں کہ دور کرتے ہوں کرتے ہوں کہ دور کرتے ہوں کرتے ہوں کرتے ہوں کہ دور کرتے ہوں کرتے ہوں کہ دور کرتے ہوں کرت

وَقَائِلَيْنَ تَعَوِّى عَنْ تَذَكِّرِه ﴿ فَالطَّبْرُ لَيْسَ لِأَمْرِاللَّهِ مَرْدُوْدُ ﴿٢ نَا) (اوگول نے اس کے ذکرے گریز کرنے کو کہا، میر اللہ کے بخم سے قائل رو نہیں ہے)۔ رِ خَمَةُ اللهِ وَ السَّلاَمُ عَلَيْهِ ﴿ وَالسَّلاَمُ عَلَيْهِ ﴿ وَاللَّهِ اللهِ اللهُ ال

حضرت حسال بن نابت

نَعْلَمُ أَنَّ الْمَلْكَ لِلَّهِ وَحْدَه ، وَأَنَّ لَطَاءَ شَهِ لاَ يُدَوَاقِعُ (٥٦)

(ہمیں معدم ب کد افترار صرف اللہ کے لئے ہاور اللہ کافیصلہ واقع ہو کررہے گا)۔

قَدْ الْبَرْرِ اللَّهُ قَوْلاً قَوْلاً قَوْلِهِمْ ، كَمَا النَّجُوَّمُ تَعَالَى قَوْقُهَا الْقَمرُ (٥٧)

(الله كافرمان وكورك فرمال سے ديا اى برت ہے جس طرح كه سادول سے جا عدبلندترہ)۔

سَمَّاهُمُ اللهُ أَنْصَاراً لِنَصْرِهِمْ . دِينَ الْهُدى وَعَوَانُ الْحَرْبِ تَسْتَقِيرُ (٥٨)

(الله في النسار كا خطب ديا كيو تكدانهون في وان بدايت كددكي دراد عير عمر ك جمكتكو موت من درة ين كد

اور جاہلی اور خضر م (عبد جاہلیت واسلام پانے والے) شعراء سے بحث کی تی۔ گو ان کی شاعری شربت سے ایسے اشعار ہیں جنہیں جمد باری تعالٰ بر محول کی جاسکتاہے۔ ان بیس بھر ایسے اشعار بھی ہیں جن سے تد کاواضح تصور تو نہیں ما نیکن ان اشعار سے اللہ قدوس کی عظمت، قدرت اوراس کی کسی صفت کا پند چلتاہے۔ اسلام عبد میں خاص کر نبوی دور می شعر کوئی کا رواج کم رہا لیکن اموی عبد خد فت میں اس کو بہت ترقی کی۔ بہر حال عبد نبوی می حضرت حسان، لبید اور خنساء کے علوہ حضرت علی بن ابی طالب ہائی کے کچھ اشعار بھی تھریہ ہیں۔

حفرت على بن إني طائب بالشي:

حسرت علی جہاں ایک جلیل القدر محالی ور مختلف خوبیوں کے مالک تھے وہیں زبان و بیان کے لحاظ ہے اعلی الاجر کے فصیح و بین جی تھے۔ ایل کا اندازہ "رہتی اللاق کے مطاحہ سے کیاجا سکتا ہے جس میں شریف رہنی نے اوجہ کے مطاحہ سے کیاجا سکتا ہے جس میں شریف رہنی نے (۱۹۲۹۔ ۱۹۲۹) این کے بہت ہے اقوال، خطابات اور کلمات جمع کردیتے ہیں۔ چرنکہ وہ آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم سے

زیرتر بین رہاں لئے اس کی زبان و اسوب میں دور نکھار آگید ان تمام کما اے کے ساتھ ساتھ ودایک التھے شاعر بھی تھے۔ ایک مختصر سا بھوعہ آپ سے منسوب کیا جاتا ہے۔ یہاں پر آپ کی ظم "دیا و مناجت یا قاضی داجت" نمال کی ج رہی ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی جمد بیان کی گئی ہے

> لَیْک لَیْک آلت مولاه ، فارحم نُحیداً آلیت ملحاه (حاظریوں، حاظریوں، تو بی بیرامولاہے، ہی بندے پرحم فرہ تیر ۔ بی پاک اس اندائند ہے)۔ یُادالمَعَالِی عَلیْت معتمدی ، طَوْبی لَمنْ کُلْت آب مولاه

(اے عظمتوں والے! تجھ پری میرا کیروسائے۔ اس شخص کی خولی قسمت کا کیا پڑچھ او حس کام پرست ہو کیا)۔ طوبی لِمَنْ کَانَ مَادماً اُرقَا ، يَشْکُو الله دی الحلال بِنُواه

(اس مخص کے لئے فو شخری ہے جو نادم اور میدر ہے، ووجود و جدل و لے مقد کے سسنے اپنے مصائب کو بیش کرتا ہے)۔

وَمَابِهِ عِلَّةً وَلاَسُقُمْ ﴿ اَكْتُو لَٰجُهِ آو لاهُ (اے کوئی بیاری اور برائی لاحق نہیں ہے، وہ سبے زیادہ محبت انتدے کرتا ہے)۔ سَنَلْتَ عَبَدْیِ وَانْتَ فِیْ کَلْفِیْ ﴿ وَكُلْ مَافَلْتَ فَدْ سِمِعُه ﴿

(مرے بندے تونے موال کیااور تو میری حمایت سے اور جو کھ تم ہے موال کیائے ہم نے الجبی طرح سن لیا۔ ضوائٹ مُشْتَافَع مُر مَارْتِ كِي ﴿ فَذَالِكَ اَلَانَ فَدُ عَفَرُ مَاهِ

> (میرے فرشتے تہاری آواز کے مشاق ہیں۔ انتخا اب بھے نے تہارے گناہ معاقب کردیئے) بی جَدَّةِ الْحُلْدِمَا تَمَنَّاهِ ، طُوْبَاه طُوْبَاه ثُمَّ طُوْبَاه ، طُوْبَاه ثُمَّ طُوْبَاه

> > (اس كى آرزوكي بهشت دائى بس بين، اس كے لئے بدبار خوشخرى ب)

سُلْبِي بِلاَحَشْمَةِ رَلاَرَهْبِ ، وَلاَ تَخَفُ أَنَّنِي أَمَاءَ اللهُ (٥٩)

(محصب بغیر سی شرم و خوف می مانگ، اور اور درو مت کیونکدیس تهاراالله بول)

اموی دور می ایوں تو متعدد شعراء ہوئے لیکن ان میں فرزوق اور جر ہر کوجو بلند مقام تصیب ہوا وہ اور محسی کونہ سل سکا۔ وہائے عہد کے نمائندہ شعراء ہیں۔

فرزوق:

فرددن بھر، میں بیدا ہول وہ علم و ادب کے ماتول میں پردان پڑھا اور اعلی اشعار تخیق کرنے لگا۔ اس کے دالد اپنے بٹے کی دہانت و قطات کے دکر کی فرض سے اسے لے کر حضرت علی کی خدمت میں صافر ہوئے حضرت علی کی ذروق کے دائن میں گھر کر گئی اور اس نے علی نے فرددق کے دائن میں گھر کر گئی اور اس نے علی نے فرددق کے دائن میں گھر کر گئی اور اس نے بینے بیرون میں بیری ڈال کر قرآن مجید حفظ کر میا۔ فرددق جرار کا ایم عمر تھا۔ دونوں میں شدید معاصر اند چشک میں بیرون میں شدید معاصر اند چشک محصر اندان معاصر اند چشک میں معاصر اند چشک کے چیش نظر عربی شاعری ائل قدروں سے الامال ہوگئی۔ المصر میں بیرقام بھرہ اس کا انتقال ہوگئی۔ المصر میں بیرقام بھرہ اس کا انتقال ہولئی۔ المصر میں بیرقام بھرہ اس کا انتقال ہولئی۔

سَلُوْا حَالَداً وَ لَا أَكُومُ اللهُ خَالِداً ، خَتَى وُلِيْتُ قَسْرٌ قُرْيُشا تُدِينُهَا (٢٦) (فالد عَ إِحْجُو الله نَ فالد كو عرات شين دى له جمن ولت قمر كو قريش برخ بمولى توقريش فيان كالتباعك) ـ دَعُوا بِسَنْخَلَفُ الرَّحْمانُ خَيْرِهُمُ ، وَاللهُ يَسْمَعُ دَعُوى كُلِ مَكُرُوبِ (٢٦) (الله قال كويكارو تاك وه ال ك مل كام تشين بنادے اور الله بر مصيبت دوه كي يكاركو سَنَاہے)۔

جِفَاتُ اجِنَ الله عنه سحابه ، أوْسَعُه ا بَنْ كُلُ سَافٍ وَ خَاصِبِ (١٣) (حَلَدُ مَقَامَ كَ بِادِلُوں كُو يَحْتَى الله حَلَكَ مَن اوراس فَشَكَ مَنَى مَرْ مِبْرُ وَشَادِابِ اور بَجْرُ وادِيوں بِس خَنْكَى كُوعام كردے) ادل به الله الله في ظائماً ، وَغَرْبِهِ اللّه ظُلُومَ الشَّفَةُ خَانِيَه (١٤) (الله نَ اس كَ تَوسَطَ مِن اس كو وَ أَيْل كِي جو ظَالَم تَقَالُور الى كَوْر بِعِد مَظَلُوم كو عَرْت بَخْشَى اور اس كادل مضبوط مو حميا).

12.

جریر برامہ میں برعقام ستو آسا برید ہموا۔ اس کی پردافت دیبت میں ہوئی، بری دجہ کہ اس کے بہاں فضافت و جاغت کی عمدہ مثالیں موجود ہیں۔ وہ نذرانوں اور عطیات کے حصوں کے لئے بھرہ پہنچاہ جہال فرزدق کی شہرت و عظمت کا جرچ عروش پر تھا۔ یہ چیز جربر کو کب بہند آئی، اے فرزدق ہے صد ہو گیا۔ اس کے بعد دونوں شمرت و عظمت کا جرچ عروش پر تھا۔ یہ چیز جربر کو کب بہند آئی، اے فرزدق سے صد ہو گیا۔ اس کے بعد دونوں شمراء میں ایک اختاان میں شاعر جربر کی جو بیان کرتے تھے لیکن وہ فرزدق اور اختل کے علاوہ تمام شعراء میں عالب رہتا۔ الدہ میں اس کا اختال ہوں میاس کی جہنے و سیمنین ہوئی۔ (۱۵)

ال كرديوان يل بهت عديد اشعاريات جات ين

الحَمْدُ بِلْهِ اعْطَاكُمْ ، حُسنَ الصَّنَائِمِ والدَّ سَائِمِ وَالْمُلَىٰ الْمُلَىٰ الصَّنَائِمِ والدَّ سَائِمِ وَالْمُلَىٰ اللَّهِ الْمُلَىٰ اللَّهِ الْمُلَىٰ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْمُلَىٰ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللْمُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

(الله في حميس جائع موسة اقتدار عطاكيا إدرالله ك اقتدار كي يجهد كول انتدار فيس ب)-

اللَّهُ قَطْلُه واللَّهُ وَقُلْمَه • تَوْفِيْقَ يُوْسُفَ اذْرُصَاه يَعْفُوْبَ (٦٧)

ثِقِی بِاللّٰہِ لَیْسَ لَه شَرِیْكَ ، وَمِنْ عِنْدَ الْخَدِیْفَةِ بِالنَّجَاحِ (١٦٨) (الله بر مجروسا كرواس كاكونى شريك تبيس ہے اور طابقہ كياس سے كامياني الله على)۔

فَرَادَاللَّهُ مُلَكُّكُمْ تَمَاماً • مِنَ اللهِ الْكُرَامَةَ وَ الْمَرِيَّدُ (٩٩)

(بُلُ الله تمهارے افتدار کو مکمل عروج عطاکرے کیونکہ اللہ کی نک طرف سے رحمتوں کا نزول ہوتا اور فوب ہوتا ہے)۔ اَعُودُ بِاللهِ الْعَرِيْرِ الْعَفَارِ ﴿ وَ بِالاُمِّ مَا الْعَدُّلُ غَيْرًا لَجَبَّارِ ﴿ ﴿ ﴾ }

(من الله كى بناه حيابتا أبور جو ملا تتوراور بين والاسهاوراس الم عادل كى بناه حيابتاً بمول جو قبر وغضب والمل نهين بن)۔

عبد عبای علم و اور کی و نیاص این مثال آپ بے انٹر اور شام کی بیس میا کی جبد کی میان علم و اور کی دورت میں۔ می جبد میں و نیا کے بہت سے علوم عربی زبان میں نشنل ہو ۔۔ عبائ عبد کے شعم اور کے بیساں بہت سے ایت اشعار ملتے ہیں جو حمد باری تعالی کے مشمن میں آتے ہیں۔

## ووالرمه:

ووالرمد ١٩٩١ه ميں پيد بواد شعرا، فحول (اساتذه) كے دوس بے شقد سے اس كا تعلق ہے۔ ابو مرد بنالله كاخيال ہے كہ شاعرى امر والقيس سے شروع بو كردوائر مد پر ختم بو گئے۔ اس كار بنگ كال تق، وہ نبايت پست قدادر بد نظل تقا۔ اس كى شاعرى كا بيشتر حصد غزليات پر ببنى ہے۔ اس كے بيبال نيول پر وناد عونا كة سے ماتا ہے۔ اس طرح كے مضائيان بيس اس كا اسلوب جامل شعراء سے قريب ہے۔ ودويبات بيس رہتا، بصره ور يمار وہ ، منظ آتا تقد مد تشييع سے مس ممتاز ہے۔ بريكا خيال ہے كہ آگروہ منال عديد مها المعاء ينسك " تعسيدو كے بعد شعرى نے كرتا تو بحق شعراء بيل سب سے عظيم كرايا جاتا۔ اسمعى كا خيال ہے كہ آگر دو بين بہت سے اشعار سے ديكھي مو جائے۔

ذوالرمد کالیک صفیم دیوان ہے۔ ۱۳۵۵ء میں اصفہان میں اس کا انتقال ہوا۔ ایک قول کے مطابق اس کا انتقال بادیہ میں ہولہ(۷۲)

اِذَا فَرَمَا بِنَى اللّهُ مِنْ حَيْثُ لاَأْرِى ، وَلاَزَالَ فِي أَرْضِى عَدُواً حَارِبَهِ (٧٣) (الله نے مجھے ایک عَلمہ سے مارا کہ میں دکمیے شہیں سکا اور وہ میرے وطن میں ایسا دعمَن عابت ہوا کہ جو مستقل وطن سے برمر پیکار رہا)۔

فَمَادِلْتُ أَدْعُوْ اللهُ فِي الدَّادِ طَامِعاً ، بِحَقْصِ النَّوى حَتَّى نَصْمَلُهَا الْحَدِرُ (٧٤) (٢٤) (يس مُلْسَلُ الله كواس اللَّي عن مُرش ياد كرتا رائقاك وه محت آمودگی عط كريت يبال تك كه تاريج گرير چھ گئى -

لَمَا النَّاسُ أَعْطَا نَاهُم اللهُ عُنُوةُ ، وَمُحَنُ لَه وَاللهُ أَعْلَىٰ وَأَكْبَرُ (٧٥) (بیرسالے لوگ ہمارے ہیں، اللہ نے انہیں ہمارا قیری بنا کر علط کیا اور ہم اس اللہ کے لئے ہیں جو سبے بلند اور سب سے بڑا ہے)۔

> قَلَمْ الْفَدِفُ لِمَوْمِنَةٍ حِصَانِ ، بِحَمْدِ اللهِ موجبه عُضَالاً (٧٦) (القدكا شَكِر ہے كہ من نے كى باكبار مومند برائزام ميں لگايكہ جوائی کے لئے ذائت ورموالی كاسب بن جائے گ۔ بشار بن نُرو:

بشد من برد بعرد کے مقام پر ۱۲ ایر ش پیرابوا۔ وہ بعرہ کے مضافات میں جاتا اور وہال کے لو کول سے لئے

کابڑا شوقین تھے۔ جس کاس کی زبان پر انجینا اثر پڑلہ جو اٹی ہی بیل اس کی زبان شدہ و نظفتہ ہو گئے۔ خصولِ معاش کے لئے خلفاء کی مدن سرائی کرتا۔ اس کی شاعری کا بیک نقص ہے کہ وہ عور توں ہے چھیٹر چھاڑ کاذکر کر تاادران کی مصمت وحر مت مرحملہ کرتا۔ لوگوں کی شکانت پر خلیفہ مہدی نے اس کو تنبیہ کی الیکن وہ اپنی حرکت سے بازنہ آیا تو خلیفہ نے اسے اس فدر کوڑے لگوائے کہ ۵۸۳ء میں وہ س انیا ہے چسل ہے۔ (۵۷) اس کے بچھ حمدیداشعار چیش کئے جارہے ایس.

وفدا عَرَضَ لِیْ واللہ دُونِی ، اَعُوْدُ بِاللہِ اِذْعَرَضَ الْبَلاَءُ (۷۸) (نہول نے بیری بربادی کا سان میں کیا۔ میرے علاہ میر، اللہ ہے، میںاس کی پٹھ چاہٹا ہوں جنب کوئی سیبت تی ہے)۔

وَوْاخِفْتُ مَفْسِيْ حَجَاهًا عَفْباً ، فَالْحَمَدُ لِلْهِ الَّذِي أَهُبًا (٧٩) (شرف بي نفس كود كِماك اس كريته كاه بالكل لبرساط ب ين اس الله كاشر كرارهون جم فالت بيدكياك فالحَمْدُ لِلْهِ الأسياعف بالهو ، وَالْ النهي بِمُكْتَبِه (٨٠)

(آمَام آخر ایش الله کے لئے ہیں۔ میں تھیل سے بی ضرورت بوری آئیں کرتا ورت بالک سے بالکل بیزاری ہے)۔ اُخھی که الرَّحمان بَعَلَمُه و خُبا بُورِقْبی عَوَادِ بَه (٨١)

ر (جمل بات کواللہ سے پوشیدہ رکھ گی وہ اسے جانتا ہے۔ وہ پوشیدہ شے کیک ایک محبت کے جمل کی بلند موجول نے میری فیند کو اچات ریاہے کہ

اُغطَا هُمُ اللهُ مَالَمُ بُغطِ غيرهُمُ ، فَهُمْ مُلُوْكَ لِأَعْدَاءِ النَهْيِ وَرُكُبُ (٨٢) (الله نے انہیں وہ کچے عطا کیا جر اور کوئی انہیں عطا نہیں کر سکتا، پس وہ سواری کرنے والے باوشاہ ہیں روکنے والے دشمنوں کے لئے)۔

لَمْ يَكُنْ لِنَى رَبُ هُوا اللَّهُ يَا عَبُدُ ، فَمَا لِنَى أِتَّخُذَتُ وَجُهَكَ رَبَّ (٢٣) (٢٣) (المُن يَعَبُدُ ، فَمَا لِنَى أِتَّخُذَتُ وَجُهَكَ رَبَّ (٢٣) (المُن يَعَبُدُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْمُعَلِّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّه

الْحَمْدُ بِلَّهِ بَقْصِیْ مَایَشَاءُ وَلاَ ، یَقْصِیْ عَلَیْهِ وَ مَا لِلْحَلْقِ شَاوُوْا (۸۵) (آمَامِ آمِ یَفْسِ الله کے لئے بیں، وہجوعابت ہے کرتا ہے، اس پر کسی کی نہیں جنتی اور محکوق ایٹی کسال نہیں کر کتے)۔ اسْتَعَهِرُ اللهَ مِنْ دَنْبِیْ وَ مِنْ سَوَلَیْ ، الییٰ وَانْ کُنْتُ مَسْتُوْراً لِحَطَاءِ (۸۲)

(يس بر ممكن اين غلطيون اور فضول فرجيون كي القدے معافى ج بتا بول، كرجه بيل ياكد من بى كيوب نه بول ك مَقُلُ امْرةً بِلقَاءً لِلَّهِ شَاكِراً • وقُلَ أَمْرةٌ يرضى له يَقْصاهُ

(آدمی اللہ کی رضا کے لئے اس کا شکر اداکرتے ہوئے نکل اور کم نوگ ایسے ہیں جوارتہ کے فیصول برخوش ہول کہ وَ لِلَّهِ نَفْمَاءُ عَلَيْنَا غَظِيْمَةً ﴿ وَلِلَّهِ إِحْسَانًا وَفَصَّلَ عَظَاءُ (٨٧)

(الشفيم ير يوى عظيم تعتيل اتارى بين اوران كے لئے حسان اور عطيات كا تعمل سے).

ابوالعناہیدی بہت سی ایس تظمیں ہیں جن کا تعلق حمد ہے ہو، لئین یبال اس طرع کی صرف میں تظموں کو تقل کیا جارمائ وبال تك رسال موقعوان وي كے تاكه شائفين مطالعه كى بآساني وبال تك رسال موسكے۔ نظم "جل رالي و تعالى من مدالى ملاهد كري

جَلَّ رُبُّ أَخَاطَ بِالْاشْيَاءِ ، وَ خَدَّ مَاجِدُه ، بِنبِ حقاءٍ (اللهرب العزب جليل القدرب، سب مجتداس كي دمترس يس بهدوه تنباب، ما تق تعريف باور عيال ب)-جَلَّ عَنْ مُشبِهِ لَه وَ نَظِيْرٍ ، وَ تَعَالَى حَقًّا عَلَى الْقُرْنَاءِ

(الله تعالى تمام مشابيبول اور مثالول سے بالاترب اور تمام تو مول يراسے حقيقتا برترى حاصل ہے)۔

عَالِمُ السُّرُّراء كَاشِفُ الضَّراءِ يَعْفُو ﴿ عَنْ قُبْحِ الْمَافَعَالِ يَوْمَ الْجَزَاءِ

(دہ خوشیول کو جائے والاور مصائب کوزائل کرنے والے، قیامت کے روز برے افعال کو معاف کرنے والے)۔

مَا عَلَىٰ بَابِهِ حِجَابٌ والكِنْ ، هُوَ مِنْ حَلْقِه سَمِيْعُ الدُّعَاءِ

(اس کے دروازہ پر کو لی بردہ میں ہے اوروہ اسینے مخلوق کی دعاؤل کو سننے والا ہے)۔

لَذِيهِ أَيُّهَا الْغَفُولُ رَبَادِرْ ﴿ تَحُطُّ مِنْ فَضَّلِهِ نَبِيْلَ الْعَطَاء (٨٨) (اے لا پروا اس سے فائدہ اٹھالا اور اس کی طرف بڑھنے میں سبقت نے جالا کیونکہ بہت زیادہ سبخشش اس سے فضل میں سے مخصوص کردی می ہے ک

دوسرى لقم "ذنوب على آثارذنوب" كي يحداشعار من حدالي كايدرنگ ب: إَذَا مَاخَلُوٰتَ اللَّهُمْ يَوْماً فَلاَ تَقُلُ ﴿ خَلَوْتُ وَالَّكِنْ قُلْ عَلَى رَقِيْتُ (جب بھی تم زماند سے الگ ہو جاہ تو ہر گز بیدہ کہوکہ الگ ہو گیا، بلکہ یہ کہوکہ میر سے ادیر ایک محمراال جیں )۔

وَلاَ تَحْسَبُنَّ اللَّهَ يَعْفُلُ مَامَصِيْ ﴿ وَلاَ أَنْ يَخْضَى عَلَيْهِ يَعِيْبُ

(اورب بر گڑ گان تہ کرو کہ اللہ گذری ہوئی چروں سے عاقل ہے اور نہ ای عائب ہوئے وال اشیاءاس سے پوشیدہ بیں )۔ لَهُوْنَا لَعُمْرُ اللهِ حَتَّى تَتَابَعَتْ ﴿ ذُنُوْبٌ عَلَىٰ آثَارٍ هِنَّ ذُنُوبٌ

(الله كاعبادت على ميرى دليسي سهد حال سيب كه محمتاه برمكناه جوت علي جا رب مير)-

فَيَالَبِتُ أَذَّ اللَّهُ يَعْفُرُ مامصيٰ ، وَيَا ذَنُ فِي تَوْبَتِنَا فَنَتُوبُ (٨٩)

(اے کاش کہ اللہ عارے کیچلے محتابوں کو معاف کر دیتا اور جمیس توبہ کی اجازت دیتا اور ہم اس کے مائے سر فلندہ ہو جاتے)۔ تیری نظم "اصلح مصلف" کو پڑھنے سے اندازہ ہوتا ہے کہ دنیاکودیکھنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے شکر ادارے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ مرف اللہ کی عبادت کی ادارے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ کا نتات کی تم م چیز دس کاوہ خالق ہے۔ ذرہ ذرہ متقاضی ہے کہ مرف اللہ کی عبادت کی جائے۔ جائے ادرای کی حمد بیان کی جائے۔

سُنْحَانَ رَبُك إِما ازَاكَ تَتُوْبُ ، والرَّأْسُ مِنْكَ بِشَيبةٍ مَحْصُوْبُ (مَامَ بِكَالِ اللهِ كَالِهُ مِنْكَ بِشَيبةٍ مَحْصُوْبُ (مَامَ بِكَالِ اللهِ كَالِهِ مِنْ اللهِ كَاللهِ مَنْ اللهِ الرَّمَانِ اللهِ كَاللهُ مَنْ اللهُ ا

(آوائے رب کی پاک ہوں کر وہ ورائیل لہے، کو تونے دیکھا نیس کہ زماند کی مصیب تم پر کیے آتی ہے)؟ سُنجان رباك گیف یَغْلَبُ الْهویٰ ، سُبخانه الله الْهویٰ لَغُلُوبُ

( آوایے رب کی پاک بیان کر۔ کیے وہ خواہشت پر قابو پا گیا۔ میں اس کی پاک بیان کرتا ہوں، بے شک خواہشات مغلوب ہو کر رہیں گی کے۔

(آواب رب کی کی بیان کر۔ کس طرح آدمی اپنی زندگی کے لفف اندوز ہوتا ہے اور کی اس کا محمل ہے)۔
ابوالعقابیہ کی نظمول کا آغاز بالعوم حمد باری تعالی ہے ہوتا ہے۔ اس کی شاعری میں حمدیہ اشعار کثرت سے
ملتے ہیں۔ جس سے مقد کی مختلف صفتواں کا اندازہ ہوتا ہے۔ ابوالغابیہ کی حمدیہ شاعری کا استقصاء تو یہال ممکن
نہیں، البت اس طرح کی نظمول کے عنادین پراکتفاکیا جارہا۔

(۱) تبارك رب دائم السبب (۹۱)، (۲) الله يعطى بلاحساب (۹۲)، (۳) من تراب الى تراب (۹۳)، (۴) يادفس توبى (۹۶)، (۵) العز تقوى الله (۹۵)، (۲) كل عائد الى الله (۹۳)، (۷) سبحانه و تعالى (۹۷)، (۸) لك الحمد يا ذا العرش (۹۸)، (۹) كل يزول و كل يَبِهُ (۹۹)، (۱۰) توكل على الله (۱۰۰)، (۱۲) الله يقصى و يقدر (۱۰۱)، (۱۲) حسبى قصاء الله (۱۰۰)، (۱۲) تبارك الله (۱۰۰)، (۱۰) الله يقصى كل حال (۱۰۰)، (۱۳) كل شي ماسوا الله رائل (۲۰۱)، (۱۲) الله حذيم كريم رحيم (۱۰۷)، (۱۸) الله لايبلى له سلطان (۱۰۸) الله حال (۱۰۸) الله حال (۱۰۸)

الم شافعی کا تعلق قریش ہے۔ ان کا شار ائے اربعہ میں ہوتاہے۔ ۱۹۲۷ء میں فلسفینی علاقہ غزہ میں ہیں اور دو سال کی عمر میں مکد گئے۔ دو بار بغداد کی زیارت کی۔ ۱۹۲۰ء میں قاہرہ میں ان کا انتقال ہوا اور وہیں دفن ہوئے۔ مہر د کا ان کے بارے میں خیال ہے کہ وہ دب شاعری، فقہ اور علم قرآت میں اپنے عہد کے تمام لوگوں میں سے منفر د تھے۔ انہوں نے شاعری، زبان در ایام عرب پردسترس حاصل کرتے کے بعد فقہ اور علم عدیث پر توجہ دی۔ جس سال کی عمر میں فقے دسینے شروع کردیے۔ دہ کی کتابوں کے مصنف اور صاحب ویوان

شاعر ہیں۔(۱۰۹) ان کے بہاں بہت سے حمدیہ اشعاریائے جائے ہیں۔ ان کی ایک انظم "الله الاوب غیرہ" سے حمد کاتا اُر انجر تاہے۔ اس کا آغاز اس طرح ہے "

شہدات بان اللہ لازت غیرہ ، و اشہد ان المبغث حق و الحدص (۱۹۰)

( مجھے بیٹین ہے کہ اللہ کے مزاوہ کوئی رب شیں ہے اور یہ بھی بیٹین ہے کہ بعث بعد الموت برخن اور کئے ہے)

ایک دومری نظم ''تو کلت عمی اللہ'' ہے۔ اس پس بھی مختف اندار سے متدکی تعم بیف کئی ہے

تو محلت فی دِزْقی غلی اللہ حالِقی ، وایقنٹ ان اللہ لا شائ زاذِقیٰ

( مجھے اسپنے درق کے سلسلے میں اللہ میر پورااعمادے ، وی میر خالق ب در بھے ان میں شک نہیں کہ اللہ میر ا رارق ب)۔

وَمَايَتُ مِنْ رِزْقَ فَلَيْسَ يَفُونني ، وَلَوْ كان فِي قاع السَّعِرِ العَوَّامَقِ (اور میرے تھے کارز ق مجھ ہے فوت میں ہو تاہے، گرچہ وہ گھرے سمندرکی تبہ سی ہو)۔

سَیَاتِی به الله لَعظِیم بِفَطْبه ، وَلُولَم یَکُنْ مِنی اللِسانُ باطِقِ (عَقریب فدائ برتر این فضل سے اس کو لے آئے گا۔ گرچہ میرے پس و لئے وال زبان تر بو)۔ فھی ای شیئ تَذْهَبُ النَّفْسُ حَسَرَةً ، وَقَدْ فَسَمَ الرحْمان وِزْق الْحلائقِ (۱۱۱) (انسان کو کس چیز کے متعلق افسوس ہے۔ یقینا اللہ تو تی کلوق کے رزق کو تقسیم کردیا ہے)۔

ابوتمام:

ابوتمام دمثق میں بمقام جاسم ۱۹۰۸ء میں بیداہو، پھر ومثق نتقل ہوگی۔ دہاں پرجوان ہونے کے بعد مصر چلا گیا۔ تلاش معاش میں دہاں کی ایک مجد میں پائی بحرناشر دع کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ اشعار حفظ کر تااور مخلف شعراء کی نقل اتار تا رہا۔ چنانچہ ایک وفت وہ آیا کہ وہ اپنے عہد کا عظیم شامر تشلیم کر لیے گیا۔ وہ امراء کی تعریف کر کے نقرانے وصول کرتا۔ "الحکماسة" اور "فحول الشعراء" بھی اس کا ایک گرانفذر کا رنامہ ہے، جس میں اس نے مالی اور اسلامی عہد کی شاعری کو جے کیا ہے (۱۱۲) ابوتمام کے حدید اشعار لماحظم کریں ا

رَمَىٰ بِكَ اللهُ بُوْجَنُهَا فَهَدَمَهَا ، وَلَوْرَمَىٰ بِكَ غَيْرُ اللهَ لَمْ بُصِبُ (١١٣) (الله نے تمہارے ذریعہ اس کے دوتوں پری کو مارا۔ پس اس نے اسے گرا دیا اور اگر تمہارے ذریعہ غیراللہ مارتا تو شہنجیا)۔

لَمْ يُلْسِ اللهُ مُوْحاً فَصْلَ نِعْمَتِه ، أَلاَلَمائِته من شكره نوح (١١٤) (الله فَ يُورِحٌ كُواسُ وفَت تَك البِيّ نُسَل مَ شَيْنِ نُوازا جب تك اتبون في الله كا شكرادا كرتے ہوئے إس كي وعوت كر عام نه كيا)۔

يُهَنَّى الرَّعِينَةَ أَنَّ اللهُ مُفْتَلِراً ﴿ أَعَطَاهُمْ بِأَبِي أُسْحَاقَ مَاسَأَلُوا (١٩٦)

(۱۱ رعیت کو مبار کباد دینا ہے کہ اللہ تمام چیزوں پر قادرہ، ای نے ان کوا بواسحال کے ذریعہ تمام چیزیں مطاکیس کے بحتر می

بحتر کا ۱۰ میں بنج کے مقام پر پید ہوا۔ وہ فائس عربی النسل تھا۔ دیب تیں پرورش پانے کی وجہ سے اس کی فصاحت و با غت کو چار چاند الک گئے۔ بعد ازیں بغد اد جا کر ابر تمام کاشگردین گیا۔ ابر تمام اسے شعر وشاعری کی دنیا میں اعلیٰ مقام پر فائز کر نے کی غرض ہے ، س کے اشعار کی اصابی کر تارب اور اس کے متعلق پیش گوئی کی کہ میرے بعد تم شاعری کے ادام سندی کی کہ میرے بعد تم شاعری کے ادام سندی کی اس کے جا گئے۔ عراق میں وہ عباس فلیفہ متوکل ور اس کے وزیر فنج بن فاقان کا فدمت گار رہا۔ فلیفہ کے قبل کے بعد شنج واپس کے انہا جہاں ۱۲۸۳ھ میں اس کا انتقال ہو گید (۱۱۷) اس کے بچھ اشعار پیش کے جا استار پیش کے جا دیے بیں جن سے کی قدر بند کی عظمت کا اندازہ ہو تاہے

لُولاَ فَعَالَهُمْ وَاللَّهُ كُرِّمُهُ \* لَمَاتَ ذِكِّرِ الْمُغَانِيُّ آجِرَ الْأَيْدِي (١١٨)

(اگران کے کارنامے تر ہوئے تو بلندیوں کے چرچے ختم ہو جاتے کیونکہ اللہ نے ای انہیں عزت سخشی تھی)۔

وَلَمَا ذَا نَتَبِعُ النَّفْسُ شَيِّناً ﴿ يَجْعَلُ اللَّهُ ٱلْفِرْدُوْسَ مِنَّهُ بَوَاءُ (١١٩)

(اللس كيول كى چيزى چيروى كرتاب جبكه الله في اس عفردوس كاوعده كردياب)-

عَهُمْ قَوْمٌ نَبِعٌ خَيْرٌ قَوْمٍ ، لَهُمُ اللهُ بِالْعَجَارِ شَهِيْدا (١٢٠)

(ود فرمانیر دار توم سب سے اچھی توم ہے، اللہ ان کی عظمت کا کورہ ہے )۔

أنْتَ أَمِيْنُ اللهِ فِي الْمَوْضَعِ الَّدِي ، أَبِي اللهُ أَلاَ يَسْمُو اللَّي قَدْرِهِ قُدرٌ (١٢١)

(تمالتد كيناه يس ايك ايى جكه موجهان الله في الكاركردياب كدكوني فيعلد اس كے فيصله على ماسے ميس أسكن)-

عَلَى اللهِ أِنْمَامُ اللهُ عِنْكَ كُلُهَا ، لَناو عَلَيْنَا الْحَمْدُ لِللهِ وَالشَّكُرُ (١٧٢) (تَهارى تَهَم خُوامِث مَ كُو يائِ يَجيل تَك يَهُجِانِ والا الله به جار، قرش بيد ب كداس كا شكر اوراس

کی تعریف کریں)۔

## ابن روي:

این روی بغداد میں ۱۳۲۱ھ میں پیداہوا۔ عم و اوب کی تعلیم عاصل کرنے کے بعد شامری کا آغاز کیا۔ وہ دکام اور اسراء کی تعریفی کر کے وئی تف عاصل کرتا۔ ابن روی پہنے اور کھانے کا بہت شوقین تھا۔ بک وجہ کے ان چیزوں کا ذکر اس کے یہاں کڑت ہے مانہ ہے۔ اے بد فالی پہنے یقین تھا۔ اس طرح کے بہت سے قصے اس سے وابست ہیں۔ امراء و حکام اس کی بجویہ شاعری سے ف نف رہے۔ ای خوف کے پیش نظر معتصد کے وزیر ابوالحن قام بن عبداللہ نے اس کے کھانے میں زہر ملادیا جو اس کے لئے جان لیوا ثابت ہوا اور ۲۵۲ میں وہ دار فانی سے کوئ کر گیا۔ (۱۲۳) ابن روی کے یہاں کڑت ہے ایسے اشعاد کے ہیں جن کا تعلق براہ راست حمد باری تعالی سے اشعاد کے ہیں جن کا تعلق براہ راست حمد باری تعالی سے

اَلْحُمْدُ لِلَّهِ الَّذِي مِنْ فَضِيه ، انا رزق فيك حسنَ الْمُنْقَلِبِ

(تمام تر یفین اس اللہ کے لئے جس کے فسل سے ہیں رزق عطا کیا گیا۔ تہار سے اندر الحجی عادات بیدا ہو کی )۔ الحقد الحد الله الله ق صوف المرد في ، والحدد لله الله عقف المكرب (١٢٤)

(ساری حمد اللہ کے لئے ہے جس نے بدک ہونے دالے کو بچالیا اور اللہ بی کے لئے تمام حمد ہے جس نے الکیائے اللہ کیا)۔ الکیف کا ازالہ کیا)۔

ابن روی کاریک قصیدہ ابو محرالحس بن عبیداللہ بن سلمان سے متعلق ہے۔ اس میں بہت سے ایسے اشعار ہیں جن کا تعلق حمد باری تعالیٰ سے ہے

الحُمُدُ الله نِيَّةَ وَقَمَاءً ، غَدُوَةً بَلْ عَشِيَّةً مِلْ مُساءً (مِن نَيْتَ كَرْكَ اللهُ كَيْمِ بِيَانَ كُرْتَابُولِ طَلَوعٌ بَمْرَكَ بِعَد بَلَدُ فَنَعٌ وَشُمَ اللَّ كَى ثَاكرتا بُولِ)۔ يُلْ جَمِيْعاً وَ بَيْنَ ذَلِكَ خَمْداً ، ابْدِيًّا يُطْبِقُ الْأَمَاءَ

(بلکہ ہرونت خداکی حد کر تاہوں، اللہ کی ستقل حمد برش کو بھر دیت ہے)۔

عَظَمَتْ تِلَكُمُ اللَّيَادِي وَحَلَّتْ ، فَاذْكُرُ اللَّهُ وَاثْرُكِ الْأَشْبَءَ (١٢٥)

(وه باتھ توعظیم اور برتر ہیں، لی اللہ کاذکر کرد اور تمام چیزول کوترک کر دو)۔

اس قصیرہ کے کھاور اشعار حمدیاری تعالی سے متعلق ہیں:

رَبِّ فَاخْفِلُهُ لِيْ صُيُوْحاً وَ قِيلاً ﴿ وَعَبُوقاً وَمَ أَسَانَتُ الْعَذَاءَ

(اے میرے رب! اے (کیلا) میں، دوپیر اور شام کی میری غذا بنا دے اور میں غذا کو خراب ند کرول)۔

فِشْهَدُ اللَّهُ أَنَّه لَطَعَامٌ . جُرَّهني يُماثِلُ الْحَسْنَاء

(الله شائد ہے کہ کیلاایک کھاناہے جس کا تعلق جربہ سے ہے، یہ صینول کے مشابہ ہے)۔ ابن برومی کی ایک تقم "فی الزّهد" کا تعلق بھی جر ہے ہے:

جَعَلَ اللَّهُ مَهْرَباً ﴿ وَامْتَطَىٰ اللَّيْلَ مَرْكَبَا

(اس نے اللہ کو منزل معمود قرار ویا اور رات کو سوار ہونے کی جگہ قرار دیا (ذکر خدا تدی کے لئے)۔ خادِم گابًا مُرَّةً ، مسوفاً نُمَّ أَغْنَبَا

(الله كے فادم نے دنیاوى لذتوں كوا بے لئے بالكل كروى قرار دیا، كيمرالله كى رضا كے لئے الله كى طرف لوالا)-دَاكِعا سَاجدا لَه • لَيْسَ يَالُوْ تَقَرُّبا

(الله كے لئے ركوع و تحدہ كرتے والا ب\_ وہ تغرب عاصل كرتے بى كو تابى تبيى كرتا)\_

فرض الحوف دُمُّعَةً \* لثرى الارض مشربا

(قونسوالی کی دیدے اس کے آنسو جاری ہوگئے جن سے زمین سیراب ہوگئی)۔ لَوْ تَوَاه إِذَا دَعَا ، یا مَلِیْکا مُحَجّبا

أَعْفُ عَنَّى فَقدرَ كَبِتُ • مِنَ الْأَمْرِ مُعَطِياً

نوش، قرآن نبر، بلد جبارم ---------- 614

(تو مجے معاف کردے، بیس تمہارے حکموں کی فرمائیر داری کرنے والا ہول)۔

كَلُّنْيَتْنِي خَرَائِمِينَ • مَكْسَاً سَاءَ مَكْسَاً

(مرے گناہوں نے بھے گھر لیاہ اور یہ گھراؤ کس قدر براہ!)

ثُمَّ يَهْتَزُّ كَالْقَصْبِ ١٠٠٠ اذًا هَبَّتُ الصَّبَّا

(جب بادمیاچلتی بے تووہ انات کی طرح لہلہ تاہے)۔

أَمِنَ الْخُوْفَ عِنْدُهَا \* ظَلُّهُ أَنْ يُجِبِّ (١٢٦)

(دہ اس کے پاس خوف ہے امون ہو گیا یہ خیال درست نہیں ہے )۔

ا بن المعترد:

ابن العتر ایک شری گھرائے میں بیدا ہوا۔ آسودہ ماحول میں پروان پڑھا، جس کی وجہ ہوہ ہوت رکھا۔
رقیق الحس اور تطبیعہ د بمن کا مالک بن گیا تھا۔ ادبی مجلسوں اور لہو ولعب نے اے ظافت و سیاست سے دور رکھا۔
مجر بھی چو میں گھنٹے کے لئے خلیعہ بن بی گیا۔ لیکن مقتدر کے حامیوں نے اس کی حکومت تسیم نہ کی تو وہ فلافت سے دستم دار ہو گیا اور خلیفہ بصاص جو ہری کے گھر جا چھیا۔ لیکن مقتدر کے ایک حالی نے گھر میں کھس کر جان ہے گی۔
دستمرداد ہو گیا اور خلیفہ بصاص جو ہری کے گھر جا چھیا۔ لیکن مقتدر کے ایک حالی نے گھر میں کھس کر جان ہے گی۔
(۱۲۷) اس کے متدر شعر ملاحظہ کریں:

نَطَقُ الْلِنَامُ قُمَنْ يَقُولُ و مَنْ • سُبْحَانَكَ اللَّهُمُّ يَارَبُ (١٢٨)

( کم ظرف کہتے ہیں کہ گون کہدر اے کون؟ اے میرے رب! میں تیری پاکی بیان کر تاہوں)۔

صُوْرَةً اللهِ صُوْرَةً عَجِمًا ، أَنْ قِيْلُ كَالْعَصْنِ فِي النِّفَااتفت (١٣٩)

(الله كي صورت كس قدر عجيب خوب صورت ب، أكراس كي مثال عجرى شاخ ي دى جائ تومناسب نهيس ب )-

لاتحليا صحة من الداتنعمها ، أوفَاشِّ الله واعمل صابحاً وتب (١٣٠)

(ہم نے صحت کو خوشگواراس لئے بنایا ہے کہ وہ ہمیں پریٹان شد کرے، اللہ ے ڈروہ نیک عمل کرواور توبد کرو)۔

المن المعتز كى ايك نظم "لله مايشاء" ب جو صرف دو اشعار ير مشمل ب اور يد دولول شعر حمد

اری تعالی ہے متعلق ہیں:

لِلَّهِ مَا يَشَاءُ، فَدْ سَبَقَ القَصَاءُ ، مَعَ التَّرابِ حَى لَيْسَ لَه بَقَاءُ

(اللہ كے لئے والى ہے جو وہ جاہتا ہے، مالفاغ فيصلہ ہو چكا ہے، انسان على كے ساتھ زندہ ہے ليكن اس

ك لئ دوام فيل ب

تَأْكُلُهُ الرُّزَايا وَالصَّبْحُ وَالمَسَاءُ ، صَافَى عَلَيْكَ حَتَمًا وَاتَسَعَ الْقُصَّاءُ (١٣١) (معالب اسے كھارے إلى اور يہ صحو شام يقيا تنهارے لئے دشوار ہے جبكہ قضاء وسیج ہے)۔

المتلمي

منتی ۱۳۰۳ ه من کوفدین پیدا موار وه این والدے ساتھ شام ممیاجهال مختلف علوم وفنون میں مہارت عامل

گیاور تھوڑے بی عرصہ میں علوم و افت گاہ ہر بن گیا۔ بھین بی سے است قیادت و سیادت کا شوق تھا۔ اس نے ایک یاد لوگول گوا پی خلافت کے لئے ابھاد اتھا۔ عمر کے آخری ایام میں اس نیوت کا بھی دعوی نیا۔ لیکن اسے کامیانی میں بلی۔ بھی دنوں بعد گور ر ابوالعثائر کے توسط سے اس شای حکم ن سیف الدوا۔ او قرب ما حسل ہوا۔ لیکن بھی ان بُن ہو جانے کی وجہ ہے اس میں معر جا گی ورشیر ارمیں حضد مدول نے اسماد و بنے و کہا۔ جنگ شروع ہونی تو مینی کرور سمجھ کر جاگئے ہر آمادہ ہوئی، لیکن س کے نمام نے کہا کہ حس سے تصور ہے نہ کہا کی جبر۔ آب مولی تو مینی بیاد ہوئی ہو جائے گی ہے۔ ایس میں دعوی کہا ہے :

ابوفراس ۱۳۰۰ء میں بنج کے مقام پر پیدا ہوا۔ بیسیف الدولہ کا بچپاز دیمائی تھے۔ فوشی ماحوں میں اس کی پرورش ہوئی۔ وہ تلم کے ساتھ ساتھ سوار کا بھی دھنی تھا۔ سیف الدولہ ہروفت اے اپنے ساتھ رکھتا۔ جنگ ہے متعلق اس کے اشعار نہایت معنی فیز جیں۔ ایک جنگ میں رومیوں نے اسے تید کرلیا۔ جب رہا ہو کروہ کیا تو سیف الدولہ اس دیا ہے انگار کروہ کا تھا تہ ما تھ کا علاقہ ما تھا تھی اس نے مصل کا علاقہ ما تھا تھی اس نے الدولہ اس سے ابو فراس نے مصل کا علاقہ ما تھا تھی اس کے متعلق اس کے متعلق اس کے متعلق اس کے متعلق اس کے مشعاد سے جنگ ہوئی اور وہ جنگ میں جان سے ہاتھ دھو بیٹھا۔ (۱۳۲۷) حمد سے متعلق اس کے مشعاد سے جنگ ہوئی اور وہ جنگ میں جان سے ہاتھ دھو بیٹھا۔ (۱۳۳۷) حمد سے متعلق اس کے مشعاد سے جنگ

فَرَادُهُ رَبُّهُ عُذَارًا ثَمُّهِمِ الْمُعْسَنَ وَالْبَهَاءُ ، كَذَالِكَ اللهُ كُلَّ وَقَمْ يَزِيْدُ فِى الْحَلْقِ مَا يَشَاءُ (١٣٧) (الله خَاس كَاندر حياكا اصّاف كيالورائ حمن وخريصور تي عانوازا چنانچه ايسے بى اللہ تدالى ابنى مخلوق كے ندر ابتى مرضى كے مطابق اصّاف كرتار بتاہے)۔

> لِلْهِ بردما الله • وَمَنظَرِمَا تَكَانَ أَعْجَبُ (۱۳۸) (الله كا حَلْ مَن تَدر مَنْحَكُم ہے اوراس كے مناظر مَس قدر حسين وجميل ہيں)۔

تريف مرتضى:

هُمْ يُطَّعَنُونَ الْمَجَدَ وَاللهُ مُوقَدَّ ، وكُمْ يَنْقُصُونَ الْفَصْلَ وَاللهُ وَاهِبُ (١٣٩) (ده مجدكوبجهائه والحي بين وراند روش كريوالا ب اور كنتى فضل كوكم كرف والح بين اورالتدوين والا بي) . وَهُلْ لقصاء الله في النَّاسِ عَالَبٌ ، وَهُلْ مِنْ قَضَاءِ اللهِ فِي النَّاسِ هَارِبُ (١٤٠) (كياالته كافسله الأكول يه غالب شين ب، اوركبالله كرفيل بي اوكول بين به كولَى بحد كن والا ب) فات جل هذا المُمْرُف للهُ فَوْقَه ، و أَنْ عَظُمَ الْمَطْلُولُ فَاللهُ أَعْظَمُ (١٤١) (يقينايه معامله عظيم ب يَنْن الله تن بي محى بلند ب ، أكر في مطلوب عظيم ب و للذائل ب بحى عظيم ترب ) .

شریف مر نئی دسترت حسین بن علی بر اب طاب کے باتول بھی ہے۔ علم کام اور اوب وشعر پر ان کی نظر گہری تھی۔ وہ نظر ہے استزال اور شیعیت کے وہ ل تھے۔ ۹۲۹ء میں بغد دھی بید ابو نے اور دہیں پر ۱۰۳۳ میں افد دھی بید ابو نے اور دہیں پر ۱۰۳۳ میں ان کی نظر گہری تھی اور دہیں کے مصنف ہیں۔ بہت سے مصنفین کا خیال ہے کہ نئے ابلاغہ کے مرتب وہی ہیں نہ کہ ان کا خیال ہے کہ نئے ابلاغہ خود ان کی مختنی ہے جسے حضرت علی کی طرف مضوب کر دیا گیا ہے۔ (۱۳۲)

شریف رسی کے بہاں مہت ہے حرب اشعار یائے جاتے ہیں۔ ان کے علادہ "فی العو کل علی الله تعالیٰ" کے عنو ن سے چیر علمیں ہیں جن سے حمد باری تو ٹی کا پہلو سامنے آتا ہے۔

سفی اللہ جیٹر انسا بالگرجیل ، وَحَیّا بِهِ الطّبیّ أَخُوی کَجِیْلا (۱۶۳) (نقام ''کیل'' میں بسنے والے بردسیوں کو اللہ تو لی نے آسودگی بخش اور للہ نے دہاں کی ہم نی کو عمر دراز بخش ہے اور آئیکھیں سرگیس ہیں):

وُحَصَّمهَا وَ عِلْمَ اللهِ عِلْمَ ، بِاللَّهُ لَمْ تُدعُ "فِيهَا" عُقَالاً (١٤٤) (ادراس نے اے مشیوط بنایہ اور اللہ کواس کاعلم ہے کہ تم نے اس کی دی کو شیس جھوڑا)۔ "فی المو کل علی اللہ تعالیٰ" کے عوان سے جوجار تشمیس ہیں ان میں سے پہلی نظم کا ایک شعر ملاحظہ ہو

"فَى الْمُوكُلُ عَلَى الله تعالَىٰ" كَ عَنُوانَ مِنْ جُوجِار "مَيْنَ اللَّاكِ عَلَى مَ قَا لِلْمُ عَمْرُ اللّ فَسَلَ خَالِقاً فَضْلَ الْفَطِيَّةِ مُجْرِلاً ، فَإِنْ عَطَاءَ الْحَلْقِ غَيْرُ جَزِيْلِ (١٤٥)

(تم الله مے خوب خوب عطیات کا بوال کروں کیونکہ تعلق کی بخشش محد ددہے)۔ دوسری تقم کے ایک شعر میں حمد اللی یوں گی گئاہے:

فَكُمْ وَرَطَةً صَاقَتْ عَلَى فَلَمْ يَزَل ، بِيَ اللهُ حَنَى أَشَا شَنِى مِنْ خَلاَلَهَا (١٤١) (كَنْ كُرواب بُحُهُ رِنْك بُوكَ، لَكِن الله نِي اللهُ خَصِيلًا كُروب كَ يَاكُ اللهُ عَلَال).

تيري تقم كے چد اشعار يدين:

لاَ تَخْشَ مِنْ عَائلة فَوَضَت ﴿ الْمَى الله المقاهر المعالم ﴿ أَمْ شُرِ مِنْ مَا لِلهُ فَوَضَت ﴿ الْمَى الله المقاهر المعالم ﴿ أَمْ شُرِ مِن مُنْ وَرَا مُواسَلُهُ مِن مُنْ وَرَا مُواسِلُهِ مِن اللهُ مِنْ مُنْ وَرَا مُنْ مُنْ اللهِ مَنْ مُنْ اللهِ مَنْ اللهُ اللهُ مَنْ مُنْ اللهُ اللهُ مَنْ مُنْ اللهُ اللهُ مِنْ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ مَنْ مُنْ اللهُ اللهُ مَنْ مُنْ اللهُ اللهُ مَنْ مُنْ اللهُ اللهُ مَنْ مُنْ اللهُ اللهُ مِنْ اللهُ اللهُ مِن اللهُ الل

نترش راين نبره جد جارم سيست 617

(تم جب جا ہوسو جالا كيونك الله تمهارا محافظ اورات فيند شيس أتى)-

وَكُمْ دَاوُقَىٰ اللَّهُ بِٱلطَّافِهِ ﴿ شَرَّغَشُوْمَ مَجْمَعَ عَارِمَ

(كتنوس كوالله تعالى في ظالمول اوروشمنول كے ظلم سے محفوظ ركھا)۔

وكُمْ أَرَالَ اللَّهُ مِنْ ظَالِمَ • وَانْصَفَ الْقَاعِدُ مِنْ قَائِم (١٤٧)

(كتخ فالمول كوالله تعالى في نيست ونابودكر ويا اوراس في من قدر عمده انصاف كي)-

چو تھی تھم کے دوشعر ملاحظہ کریں:

لأتُسْتَعِينُ أَبْداً بِمَنْ ، بحتاح مِنْك الى مَعْوْمِهِ

(تم جيشد ايے فخص ے مدون وابوجوائي مدد كے لئے تمہارا محتاج ب)

وَالْحُرُ غُ إِلَىٰ نَصْرِ الَّذِي ، تَصْرَالْآمَامُ بِلاَ مُؤُوِّنَة (١٤٨)

(تم مدد کے سے اس ذات کے سامنے وست سوال ور از کروجس نے تفاوق کیدو بغیر کسی برے ک ہے)۔

شريف رضي:

شریف رمنی بغداد کے ایک عظیم شاعر شف ۹۵۰ میں بغداد میں پیدا ہوئے اور بغداد ہیں میں ۱۰۱۵ میں انتخال ہوا۔ اپنی فیر معمولی مقبولیت مانتخال ہوا۔ اپنی انتخال ہوا۔ اپنی نظروں میں فیر معمولی مقبولیت ماصل مقبی۔ وہ سکی اہم کا بول کے مصنف ہیں۔ ان کا دیوان دو جدوں پر مشتمل ہے۔ (۱۳۹) حمرے متعلق ان کے مجھے اشعاد مید ہیں:

صَلوةُ اللهِ نَخْفُقُ كُلُّ يُوْم ، عَلَىٰ يَلْكَ الْمَعَالِمِ وَالْقُبَابِ (١٥٠)

(اللہ کے ظہوری بیل روزانہ باند جگہوں اور عمار توں پر کو عدتی رہتی ہے)۔

كَانَ قَضَاءُ اللهِ مَكُنُوبًا • لَوْلاَكَ كَانَ الْعَرّاءَ مَعْلُوبًا (١٥١)

(الله كافيعلم الل بيد الرو نه بوتاتو غازيان جهاد مغلوب بوجاتے)۔

لَمَا مَنْ تَعَجَ الْوَرِيْ بِالسِّمِهِ ﴿ إِلَيْ اللَّهِ نَدْعُوهِ فِي الْمَجْدِ جِدًّا (١٥٢)

ر الله الدرايك اليا فخص م جو مخلوق كو اس كا نام لے كر الله كى طرف بكار تام اور بهم اسے جنار مجد و شرف قرار ديتے ہيں)

شریف رمنی کی نقم "یاذالمعارج" کا تعلق یمی حمر سے ہے:

يَا ذَالْمَعَارِجِ كُمْ سَنَلَتُ بِعْمَةً ، فَمَحتنيها بِالدُوبِ الاوفر

(اے بلندیوں والے! میں نے تھو سے کس قدر تعتوں کا سوال کیا چنانچہ سیرت سمناہ کے باوجود تو نے بے شار تعتیں عطا کیں)۔ شار تعتیں عطا کیں)۔

ائی العوارف منگ الفکر فطله ، عَجِزَ المُقِلُ وَزَادَ طُولُ الْمُكُورِ (تیری عطا کرده کن کن تعتول کا شکریه ادا کردل۔ بنده عاجز ہے جَبُد کثرت ہے دیے دالے کا ہاتھ تو دستے ہے)۔ آگفینتنی ما قدحدْرْتْ وَنُوْعَه ، آمْ ما گفیتُ مِنَ الَّدِی لَمْ احدر (۱۵۳) (ہر پُشِ آئے وال چِز کے بارے میں) تونے بیر ل کا بیت کی جبکہ ش خونتاک چیز کے سے کافی شمیں ہوں)۔ ایوالعلماء معرکی:

> قَضَىٰ اللهُ فِينَا بِالَّذِى هُوَ كَائِلٌ ، فَتَمَّ وَ ضَاعَتْ جِكْمَهُ الْحَكْمَاءِ (١٥٥) (الله تعالىٰ تے مارے اندر جو بھی فیصلہ کیادہ پور اہو کرر مااور اس کے سامنے عمام کی حکمتیں ناکام رہیں)۔

الْفَرَدَ اللَّهُ بِسُلْطَانِهِ ﴿ فَمَالُهُ فِي كُلُّ خَالٍ كَفَاءُ (١٥٦)

(الله تعالى النه اقتداريس منفرد ، من بهي هي على من كوئى اس كاسمسر نبيس) (١٥٤)

وَاللَّهُ حَقَّ وَابُّنُ آدَمَ جَاهِلٌ ، مِنْ شَانِهِ التَّفْرِيْطُ وَالتَّكْلِيبُ (١٣٥)

(الله تعالى ج ب اوراين آدم جائل كيو كله اس كي يبال افراط و تفريط اور كذب عالى ملتى ب )-ابوالعلاء معرى كي نظم "سبحال المحالق" كااهلاق كلي طور برحمد بركيا جاسكا ب:

اطل صليب الدلوبين نجومه ، يكف رجالاً عن عياد تها الصلبا

(برج تارہ "صنیب" ایج تارول میں آیا۔ وہ لوگوں کو صلیب کی عبادت ہے روک رہا ہے)۔

فَرَبُّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السُّهِيٰ • وَأَبْدَىٰ الثُّرْيَّاءِ السَّمَاكِينَ وَالْفَلَبَا

(تہارے رب نے سبی (جھوٹ ستارہ) پیدائیا۔ نیزٹریا، عاکین (ستارہ) اور قلب کواہریت بخش)۔

وَانْحَلَّ يَدْرَأُ بعد كماله . كَانَ بِمِ الطُّلْمَاءُ قَاصِمَةً قُلْبا

(ادراس نے او کا ال کو کمال تک جہنے کے بعد خم کردیااور تاریکیوں نے اس کے ذریعہ کنٹن کو توڑ دیا)۔

ادْنِيْ رَشَاءً لِلْعِرَاتِيْ وَلَمْ يَكُنُّ ، شريعاً ادانص البيان رلاخنيا (١٥٨)

(اس فرول كى لكزى كے لئے رس كو قريب كيااورجب ذكر مواتوند تو تھجور كى رى تقى ورند كھاس كىرى)

نقش ترس نبر، جلد چبارم ...... 619

وومرى لقم "عفوانك اللهم" بحى مر عامتعاقب

مَتِي عُدَّ وَالْأَقْوَامُ لُبًا وَفِطْلَةً • قَلا تُسْنَا لِينِي عَنْهُما وسليني

(جب توموں نے عقل و ماں اور اولاد کو اگر کرنا ٹر در کیا تو تم جھے سے ان دونوں کے متعلق سواں مت کرو بلکہ سمجھ سے سوال کرو)۔

(اے میرے پروردگار تو مجھے معاف کر دے۔ کیا میں مکے کی ریت کی چوٹی پر پچینکا ہوا مہیں ہول اور میں ہوش کھو چکا ہول)۔

اُءَ مِّلُ عَفُوْ اللهِ وَالطَّدُ رُحَائِشٌ ، أَدَا خَلَجتُنِي لَلْمُنُوْلِ الْتَحوالِحِ الْمِي فَدا عَدَر كُرُوكُ اللهِ وَالطَّدُ رُحَائِشٌ ، أَدَا خَلَجتُنِي لَلْمُنُوْلِ الْتَحوالِحِ (شِي فَدا اللهِ وَرَكُرُوكُ اللهِ رَكُمُنَا مُول له جَبِ مِير اللهُ اللهِ مَول: اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الل

اُعُوْدُ بِاللهِ مِنْ اَوْلَىٰ سَفِهِ ﴿ أَنْ يَعْرَفُواعِنَةَ الصَّلَالُ مَرِحِ (٩٥٩) (ش پرکے درجے کی بیر توفی سے شد کی پناہ چاہتا ہوں ، کاش کہ وہ دور رہتے والی گر ابیوں ہے واقف ہوجہ ہے) طُوْبِی لِمَوُدَةِ فِی خَالَ مَوْلَدَهَا ﴿ طَلْمَا فَلَلِتَ اباها الفظ لودود

(خوشخری ہے ان لڑکیوں کے لئے جو والات کے وقت دفن کر دی سنیں۔ اے کاش اس کا بدکردار باب بی دفن کر دیا گیا ہو؟)۔

یَارَبُ هَلُ أَنَا بِالْغُفْرَانِ فِی ظَغْیی ، مُرَرَدُ؟ أَنْ قُلْبِی مِنْكَ مُوْوُودُ (۱۲۰) (اے مرسدرب! کیایل ایِّی زاوراه کے سیب بخشش کے لاکن بول؟ بے شک میرا در تیرے فونے نی ہے )۔ لظم "لاملك الا الله" مجی جمریہ ب

الأمُلْكَ لِلْمَلِكِ الْمَقْصُورِ نَعْلَمُه ، وَكُلَّ مَيكِ عَلَىٰ الرَّحْمَانِ مَقْصُورُ وَالْمَامِ مَعْلَمُ وَكُلَّ مَيكِ عَلَىٰ الرَّحْمَانِ مَقْصُورُ وَالْمَامِ مِعْلَمُ مِهِ وَتَاءِر حَمْن بِرِ مُحْمَر بِينٍ) . (المَيْنِ مُعْلَمَ مَا وَتَاءِر حَمْن بِرِ مُحْمَر بِينٍ) . وَكُلُّ مَيْنِ مُعْلَمَ فَرُولُ تَمْصِى بَعْدَنَا أَمْمٌ ، السَّرِخَاتُ إلىٰ ان يُنْفَخُ الصُّورُ وَلَا تَمْصِى بَعْدَنَا أَمْمٌ ، السَّرِخَاتُ إلىٰ ان يُنْفَخُ الصُّورُ وَلَا تَمْصِى بَعْدَنَا أَمْمٌ ، السَّرِخَاتُ إلىٰ ان يُنْفَخُ الصُّورُ وَلَا تَمْصِى بَعْدَنَا أَمْمٌ ، السَّرِخَاتُ إلىٰ ان يُنْفَخُ الصُّورُ اللهُ الل

(صدیاں گزری اور ہمارے بعد بہت کی توش گزری کی گرصور پھوسکے جائے تک راز بوشیدہ رہے گا)۔
لَمْ یُخْصِ آغَدَادَ رَمْلِ الْآرْصِ سَاجِنُهَا • وَکُلُّ ذَلِكَ عِنْدَاللهِ مَخْصُورِ (١٦١)
(زیمِن کی ریت کی تعداد کواس کے باشندے شار نہیں کر کتے اور یہ تمام اشیاء اللہ کے اصاطبہ علم میں ہیں)۔
الوالعلاء معری کی نظم "قدرة الله" بھی جر بر بنی ہے:

یَاخَالِقُ البَدْرِ وَشَمْسِ الصَّحَىٰ ، مُعَوَّلِیْ فِی کُلِّ حَالِ عَلَیْكَ (جَالِ عَلَیْكَ رَحِل عَلَیْكَ (جَالِ عَلَیْكَ رَحِل عَلَیْكَ (جَالِ مَال جَوْدِ بِرَى مجروسہ كرنے والد موں).

و کل ملك فلك عَبُدٌ وَمَا و يَنْقَىٰ لَهُ مُلَكَ فَيه عما ملك (١٤٦) (بربادشاه تير، غلام ب يونك اس كى بادشاجت كوقرار و ثبات نيس رب گااس لئے اس كودوا ك شاه كها جاسكا)۔ اظم "المعلك لك" ب يہ چھ چلا ب كه دنيا كى برهئ فائى ب اور دوام مرف اللہ كو حاصل ب، جس كامطان يوں ب

الله الامام وربُّ العمام ، أمَّا الْعِقْرُ دُوْمِكَ وَالْمَلْكُ لَك (١٦٣)

( تقیم کردو عمری الله بی کے قصہ میں میں ، ای کی مرضی سے ان کا گھٹٹا اور بر هناہے)۔

لظم ''العكيم القادر' ش ابوالعلاء معرى نے بنایاك كا ئات كا نظام ایک ضابط كے مطابق م كيونكم اللہ تدائى كى طابق م ال كے بيجھے اللہ تدائى كى طافت و قوت كار فرما ہے

جِكم تَدُلُ على خَكِيْم قَادِرٍ ، مُنَفرَدُ فِي عِرَّه بِكُمَالِ (صَنتين اوراحكام بيك تحيم و قاور ذات پرشهادت دين ين دوا پئ عزت وعظمت من كمال كے ساتھ مفردے)۔ نظم الواحد القديم" كا تعلق مجى جمرے ہے۔ اس كا يك شعر طاحظہ ہو۔

يَغْنَىٰ الَّذِي مَالَهُ قِنَّاءٌ \* وَذَلِكَ الْوَاحِدُ الْقَدِيمُ (١٦٥)

(ادافت بياز م اس كے لئے تن نيس باور وہ كيااور قديم م)

"ان غفرالله لي" مجى تدبير نظم ي:

اِلُ عَفَرَ اللهُ لِي فَلا أَسِفُ وَ عَلَىٰ اللَّهِ فَاتُ مِنْ تَنَعُمِهَا (١٦٦) (الرالله في ميرى بخشش كردى توش فوت بوجائه وال آس تنول يرغم نيس كردل كا)-

ابونواس ۲۱۳ می می داقد ایوازی ایک بیستی می پدایوا۔ بھر ہی اس کی پردرش ہوئی، وہاں سے بغداد
کیا۔ ۱۸۳ میں ویس اس کا انقال بواد ابولواس کوائل علم کی صحبت کا براخیال تھا۔ مشہور شاعر والیہ بن حباب سے
سلے کا اے شدید ، شتیاتی تھا۔ انقاق سے اس شاعر کا گزراس عطاد کی دکان سے ہواجس پر ابونواس کام کر تاتھا۔ اسے
ابرنواس کی ذہانت کا اندازہ ہوا تو اسے اپنے ساتھ لینا گیا۔ چنانچہ بھرہ میں ابونواس نے شاعری میں اپنا مقام بیدا کیا۔ اسے
بادون دشید کے دربار میں بوی قدر و منزلت ملی۔ ابونواس صوبول کے گورنروں کی بھی تحریف کیا کر تاتھا۔ مصر
کے گورنر نصیب کی بھی اس نے تعریف کی۔ بعد میں وہ محدالا میں کا شاعر درباری ہو کررہ گیا۔ جس نے اسے ایک برم

میں سزائے قیدوی۔ رہائی کے بعدوہ اپنالک حقیق سے جا ملا۔ (۱۷۱) اے خمریاتی شاعری کا امام تشلیم کیا جاتا ہے۔ اس کے کئی قضائد حمد سے متعلق ہیں، عربی شاعری ہیں ابو نواس تنباشاعر ہے جس کے یباں حمد کا ایک واضح تصور ملکا ہے۔ ہے۔ یہ کہنا ہے جا نہ ہو گا کہ اسے اس موضوع میں انفرادیت حاصل ہے۔ نظم "اقر اِلیاف مِنْك " کے حمدیہ معیاد پر بوری انرتی ہے:

اَیّا مَنْ لَیْسَ لِیْ مِنْهُ مُجِیْرُ ، یَعَفُوْكَ مِنْ عَذَابِكَ اَسْتَجِیْرُ اَلَّهُ مُجِیْرُ ، یَعَفُوْكَ مِنْ عَذَابِكَ اَسْتَجِیْرُ اللَّهُ مُنِی مِنْهُ مُجِیْرُ ، یَعَفُوْكَ مِنْ عَذَابِ اَسْتَجِیْرُ اللَّهُ اللْمُولُولُ اللَّهُ اللْمُولِ اللْمُولِلْ اللْمُولُولُ اللْمُولُولُ اللِّلْمُ اللَّهُ اللْمُو

( على تمام كنابول كا قراركرف والابند، بول اور تو آقاء مولى اور بخف والاب).

فَأَنِ عَدَّيْتَنِي فَيِسُوءِ فِعلِي \* وَإِنْ تَغْفُرْ فَأَنْتَ بِهِ جَدِيْرٌ

(الراتون بھے عذاب دیا تو یہ میرے برے کام کا متیجہ ہادر اگر تونے بخش دیا تو یکی تیری شایان شان ہے)۔ اَفِرُ الَّیْكَ مِنْكَ وَانِنَ اِلاً • إِلَیْكَ يَفِرُ مِنْكَ الْمُستَجِیْرُ (۱۷۲)

(میں تیری پناہ کی خاطر تیری ہی طرف بھاگ رہا ہوں اور اس کے علاوہ کہاں جاؤں۔ تجھ سے پناہ جانے والی تیری ہی طرف رواں ہے)۔

ایک دوسری نظم "رتیب" کا تعلق مجی حمدے ؟

اذًا مَا خَلُوتَ اللَّهُ هُوَ يَوْماً فَلاَ تَقُلْ ، خَلُوكُ ولكِنْ قُلْ عَلَىّ رَقِيْبُ (ثُمُ جَسَ وَ الكِنْ قُلْ عَلَى رَقِيْبُ (ثَمْ جَسَ وَ الكِنْ قُلْ عَلَى كَهُوكُهُ بَحِيهُ لِهَ الكَهُ كَمُوكُهُ بَحِيهُ لِهِ الكَهُ مُوكُهُ بَعِيهُ لِهَا إِلَى ثَمَرال ہے)۔ وَلاَ أَنْ مَا يَنْحَفَىٰ عَلَيْكَ يَغِيْبُ وَلاَ أَنْ مَا يَنْحَفَىٰ عَلَيْكَ يَغِيْبُ

(اور تم برگزید گمان ند کرو کداللہ ایک لحد بھی عافل ہوتا ہے اور تم سے تخفی رہنے والی کھی بھی اس سے پوشیدہ نہیں ہے)۔ پوشیدہ نہیں ہے)۔

لَهُوْنَا بِعُمْرٍ طَالَ حَتَّى تَرَادَفَتْ ، ذنوب على آثار هم ذنوب (١٧٣) لَهُوْنَا بِعُمْرٍ طَالَ حَتَّى تَرَادَفَتْ ، ذنوب على آثار هم ذنوب (١٧٣) (مارى ذَرَكَ كَاكُول طويل سے طويل تربوكيا يہاں كك كد كتابوں پر كتابوں كاانيار لكتا كيا)۔ لقم " فله اعلى" من ابونواس نے اللہ كى بہت كى صفات كى طرف اشاره كيا ہے:

كُلُّ نَاعِ فَسَيِّنْهِي ، كُلُّ بَالَّهِ فَسَيْبَكِي

(ہر موت کی خرو نے دالے کو عنقریب موت کی خردی جائے گا۔ ہرروئے والا عنقریب اس پر رویا جائے گا)۔ کُلُ مَلْ خُور سَیْفنی ، کُلُ مَلْ خُور سَیْفنی ، کُلُ مَلْ کُودٍ سَیْنسی

(تمام و فيره كى يوكى ييزي عنقريب فابه وجائي كى اور تمام داستاني عنقريب فراموش كر دى جائي كى)\_

( بجر الله ك كوئى ياتى نيس رب كار الله تمام برتروں سے برتر ب)\_

الله شيئاً قَدْ كَفَيْنَا ، له تَسْعَىٰ وَ تَشْقَىٰ

نوش، قرآن تبر، جلد جبارم ......

(جي رزق کے لئے ہم جدوجيد كرتے ہيں وہ ملاے لئے كافى ہے)۔ أَنَّ لِلشُّرُّ وَلِلْخُيْرِ ﴿ لَمِيْمَاءٌ لَيْسَ تَخْفَىٰ

(ب شک خروشر کی علامتیں پوشیدہ نہیں ہیں)۔

كُلُّ مُستَخْفِ بِسَرُّ • فَمِنَ اللهِ بِمَرُّأَىٰ

(قام وه چزی جویردهٔ خفایس این ده الله کی نگاه و نظر بس بین)۔

لأَتُرِئُ شَيْناً عَلَىٰ اللهِ • مِنَ اللَّهْ يَخْفَىٰ (١٧٣)

(م كى الى چيز كو بنا نيس كتے جواللہ على مو) .

لظم تضرع كا تعلق بحى حمد سے ہے۔ اس يس ابونواس خداك عظمت كو بتاتے ہوئے اس ك

مغفرت طلب كرتا ہے۔

يَارَبُ إِنْ عَظُمَتْ ذُنُوبِي كَثْرَةً ، فَلَقَدْ عَلِمْتُ بِأَنَّ عَفُوكَ أَعْظُمُ (اگرچہ میرے گناہ کثرت کے لحاظ سے عظیم ہیں لیکن میں جانتا ہوں کہ تیری مغفرت اس سے بھی عظیم ہے)۔ أَنَّ كَانَ لاَيَرْجُوكَ إِلَّا مُحْسِنُ ، فيمَنْ يَلُوْذُ وَيَسْتَجِيْرُ الْمُجْرِمُ (اكرايا موتاكه صرف عمل صافح كرف والے اى كو تھ سے اميد موتى تو بحرم كس ذات كى بناہ ليت اور كس ے پناہ جائے)۔

آدْعُوْكَ رَبِّ كُمَا امْرُتَ تَضَرُّعا ، فَاذَا آرْدَدْتَ يَلِينَ فَمُنْ ذَا يَرْحَمُ (اے مرے رب! من مجے ویے ای گر گراتا ہوا ایار تا ہوں جس طرح تونے تھم دیا، اگر تونے میراہاتھ جنگ دیاتو یم کون رقم کرے گا)۔

مَالِيْ الَّيْكَ وَسِيْلَةٌ إِلاَّ الرُّجَا ، وَجَمِيْلُ عَفْوِكَ ثُمَّ الَّيْ مَسْلِمٌ (١٧٥) (سوائے امید و رجا کے اور تھے تک سینے کا اور کون میرا وسیلہ ہے۔ بال تیری بخش حسین ہے اور سے کہ بیل مسلم ہوں)۔

أيك أور لقم "الله المدبر" من بحى الله تعالى كى حمد و تاك كى ب يَانَوَا مِسَى تَوَقُّرُ ﴿ وَ تَجَمُّلُ وَ تَصَبُّرُ

لوكوا باوقار باحيا اورصابر بنو

سَاتِكَ الدُّهُرُّ بِشَيني ﴿ وَبِمَاسَرٌّ اكْثَرَ (مرف ایک فی کے سب زماند نے تم کو تاہ کرویااورزیادہ تراس نے تم کو خوشیوں سے جم کنار کیا)۔ يَا كَبِيْرَ الدُّنْبِ عَفُواً ، لِلَّهِ مِنْ ذَنْبِكَ آكْبَرُ (اے بوے گناہوں کے مر تکب! اس عفو اللی کامیدر کھ جو تیرے گناہ سے کہیں بوی ہے)۔ أَكْبَرُ الْأَشْيَاءِ عَنْ أَصَّ ﴿ غَرْ عَفُو اللَّهِ أَصَّغُرُ (اللے سے برے گناہ بھی اللہ کے چھوٹے سے چھوٹے عفو سے بہت چھوٹے ہیں)۔

لَيْسَ لِلإِنْسَانِ إِلاًّ ، مُأَقَضَىٰ اللهُ وَقَدَرْ

(اتسان کے لئے وی ہے جواللہ اس کے حق میں فیصلہ اور مقدر کردے)۔

لِّيسَ لِلمَخْلُوقِ تَدْبِيرُ ، بَلِ اللهُ المدّبُرُ (١٧٦)

( مخلوق کے پاس کوئی مدیر نہیں ہے بلکدانلہ بی تدبیر کرنے والا ہے)۔

اللم "عفو الله" مين بهي الله كي تعريف كي كي ب

اَنْفَضَتْ شِرِّتِی فَعَفَتِ الْمَلاَهِی ، اِذُرَمیٰ الشَّیْبُ مَفْرِقِی بِاللَّهُ واهِی الْمُلاَهِی ، اِذُرَمیٰ الشَّیْبُ مَفْرِقِی بِاللَّهُ واهی (بیری چس فتم ہو گئی اور کیل کی چیزیں سٹ گئیں جب بڑھایا حوادث روزگار کے ساتھ بیری مانگ میں دوخل ہو گیا)۔

لَهُتَّنِیُ النَّهیٰ فَمِلْتُ اِلیٰ الْعَدْ ، لِ وَاشْفَقْتُ مِنْ مَفَالَةِ نَاهِ (عَمَّلَ نَے جب مُجْصِ مرَّكُتْة كِياتُوعدل النِّي كَي طرف اكْلَ جو الور مِن مَمَالَعَت كَرِ نَے والے ناصح كى بات ہے ڈر كيا۔ اَيُّهَا الْعَافِلُ الْمُقِيْمُ السَّهُوَ ، وَلاَ عُدْرَ فِي الْمُقَامِ لِسَباهِ

(اے مجمول پر اعل رہنے والے عافل! تغافل عارفاند کرنے والے کے لئے وہاں کوئی عذر قابل تبول تہ ہوگا)۔

لاَ بِأَعْمَالِنَا نطيق خلاصاً . يوم تبد والسماء فوق الجباه

(ای دن ہم اپنے اعمال سے چھٹکارہ نہیں عاصل کر سکیں گے جب آسان بیٹانیوں پر آ جائےگا)۔

غَيْرَ أَنِي عَلَىٰ الْأِسَاءَةِ وَالنَّقْرِيْطِ • رَاجِ لِحُسْنِ عَقْوِ اللَّهِ (١٧٧)

(مسلسل برائیال اور زیاد تیال کرنے کے باوجود میں اللہ کے حسن عفو کاامیدوار ہوں)۔

لظم "ياسائل الله" ك حميد اشعار لاحظه كرين:

يَاسَائِلُ اللهِ فُوْتَ بِالظَّفْرِ ، وَ بِالنَّوَالِ الْهَنِيِّ لاَ الْكَدِرِ (الله عائظے دالے! تم كامياني اور خوشكوار بخشش ہم كنار ہو گے مشقتوں اور آلود كيوں عنبيں)۔

فَارْغَبْ إِلَىٰ اللهِ لاَ إِلَىٰ بَشَرٍ • مُنْتَقِلٌ فِي الْبَلَىٰ وَ فِي الْغَبْرِ

وَارْغَبُ اِلَىٰ اللهِ لاَ اِلَىٰ جَسْدِ ، مُنْتَقِلُ مِنْ صِباً إِلَىٰ كِبَرِ

(تم الله الله الولگار كسى فاكى جسم البين جو بين سى بردهاي كى طرف جائے والا ب)-

أَنَّ الَّذِي لاَ يُخِيبُ سَائِلُه ، جَوْهَرُه غَيْرُ جَوْهَرِ الْيَشَر

(بے شک ال ذات سے سوالی ایوس نبیں ہوگا۔ اس کی حقیقت انسان کی حقیقت سے الگ ہے)۔

مَالَّكَ بِالنَّوْهَاتِ مُشْتَغِلاً ، أَفِي يَدِبُكَ الأَمَانُ مِنْ سَقَرِ (١٧٨)

(كيابات ك كم تم قرافات من برك موع مو؟ كيا تمهار على تحول من جبتم ع جعنكارا ولان كى كت ع؟)

مقم "نجوی و دعاء" حدیہ شاعری کی ایک عمده مثال ہے اس کے ایک ایک شعر میں ثانِ عبودہ بائی جاتی ہے۔ شاعر نے خود کو خدا کے برد کردیا ہے کہ خدایا میں تیرے سامنے عاضر ہوں۔ تیر اکوئی ہم سر اور شریک

نتوش، قرآن تمبر، جلد چبارم ........ 624 اس ہے۔ تیری ای ذات حمد و تعریف کے لائق ہے: الهنا امَّا أَعُدُّلُكَ ، مَلِيْكُ كُلُّ مَنْ مَلَكَ (اے ہمارے آتا و معبود! تمام بادشاہوں میں کی کویس تیرے برابر بادشاہ نہیں مانا)۔ لَيْكَ قَدْ لَيْتُ لَكَ (می حاضر موں۔ مجنینا میں تنہاری آواز برلیک کہنے کے لئے عاضر موں)۔ لَيْكَ أَدُ الْحَمْدَلَكَ ، وَالْمَلْكُ وَلاَ شَرِيْكَ لَكَ (میں حاضر بوں، بے شک تمام تعریفیں تیرے لئے ہیں، اقتدار تیرے لئے ہے اور تیر اکوئی شریک نہیں )۔ مَا خَابُ عَبْدٌ سَأَلُكَ ، أَنْتَ لَه خَيْثُ سَلَكَ (تم سے سوال کرنے والابندو تاکام نہیں ہوا۔ جہال وہ جائے وہاں تواس کی دیکیری کے لئے موجود ہے)۔ لَوْلاَكُ بَارَبُ هُلَكَ (اے میرے پردردگار اگر تو نہ ہوتا تو وہ بالک ہو جاتا)۔ لَبُيْكَ أَنَّ الْحَمَّدُ لَكَ • وَالْمَلَكُ لِأَشْرِبُكَ لَكَ (اے میرے رب میں ماضر ہوں۔ بے شک تمام تعریفیں تیرے بی لئے ہیں اور اقتدار مجی تیرے بی لئے، تیرا کوئی شریک نہیں )۔ كُلُّ نبِيَّ وَمَلِكِ ، وَكُلُّ مَنْ أَهْلٌ لَكَ (تمام انبیاء اور اللطین تیرے ہیں اور تمام لوگ تیرے بی لئے ہیں)۔ وَ كُلُ عَبُدٍ سَأَلُكَ ، سَيَّحَ أَوْ لَنِيْ فَلَكُ (تمام بندے تھے ہے ای سوال کرتے ہیں اور آسان نے تیری ای سی بیان کی اتیری آواز پرلیک کہا)۔ لَيْنِكَ أَنَّ الْحَمْدُ لِكَ . وَ الْمُلُكُ لِاشْرِيْكُ لَكَ (یں حاضر ہوں میرے رب! تمام حمر تیرے لئے ہاوراقتدار بھی۔ تیرا کوئی شریک نہیں)۔ وَاللَّيْلُ لَمَّا أَنْ حَلْكُ ، وَالسَّايِحَاتُ فِي الْفَلْكِ (اور رات جب مخت سیاہ موجائے اور آسان میں تارے تیرنے لکیس)۔ عُلَىٰ مُجَارِى الْمُنْسَلِكِ (داخل ہوتے والے باستوں بر)۔ لَئِيْكَ أَنَّ الْحَمْدَ لَكَ . وَ الْمُلْكُ لاَ شَرِيكَ لَكَ (١٧٩) (اے مرے پروردگار میں عاضر ہوں۔ بے شک تمام تعریفی اور افتدار تیرے لئے ہے۔ تیرا کوئی شریک

ابن مجر عسقلانی: این مجر کا آبال وطن "عسقلان" ہے جو قلطین می داقع ہے۔ وہ ۱۳۷۲ء میں قاہرہ میں پیدا ہوئے